



|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | - |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |

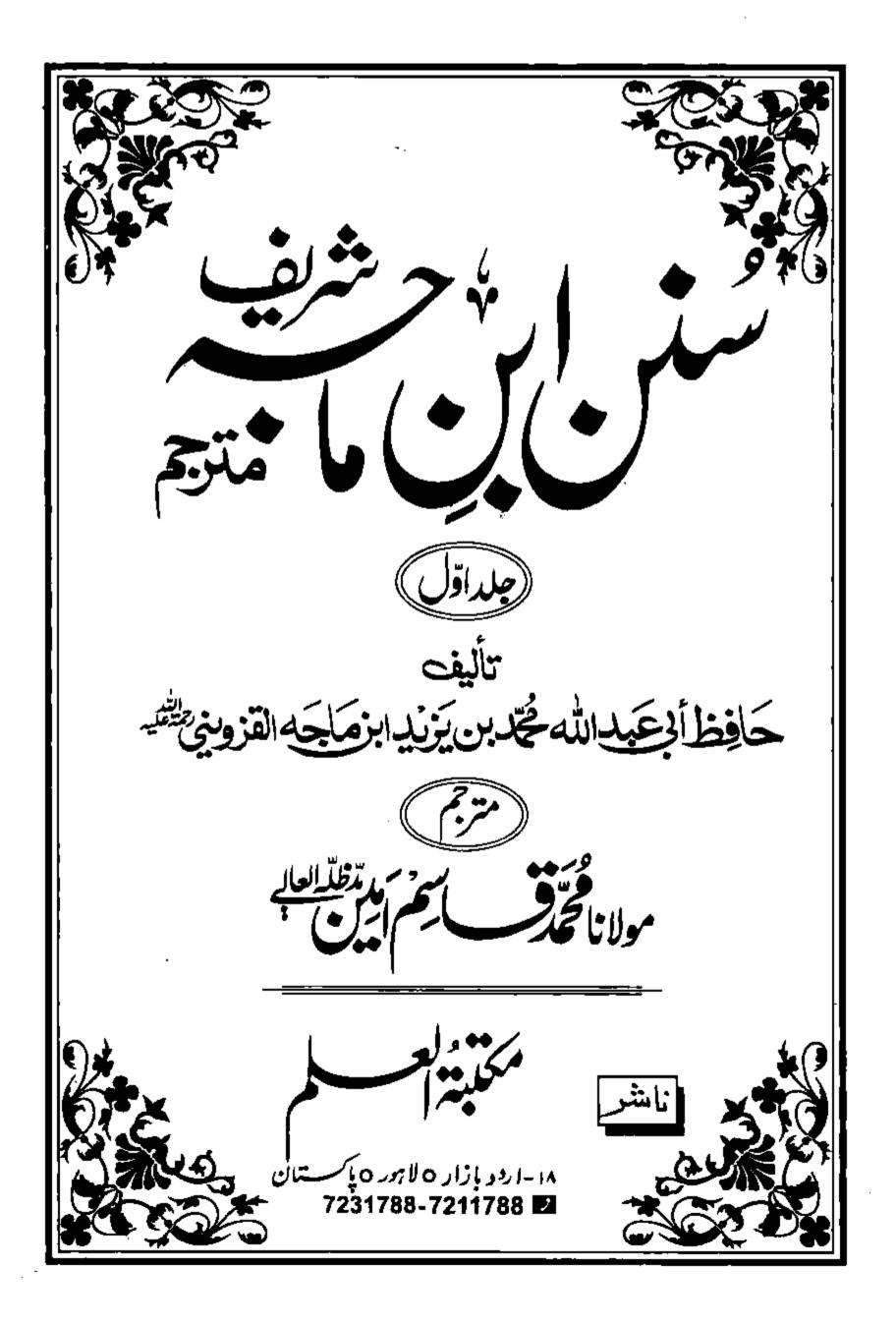





•

|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# الفلالخلائة حرف آغاز

الله عزوجل نے امت مسلمہ کو جہاں دیگر خصوصیات سے نوازا وہاں خاص طور پراس اعزاز ہے بھی ہمکنار کیا کہ حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم پرایک عالیثان کتاب کو نازل فرمایا جس کی تشریح وتوضیح صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جعین نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے عملی زندگی کو طاحظہ کر کے امت وسلمہ تک کما حقہ بہنچایا اور اس میں ہرگز کی بیشی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ دونوں سرچشے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا۔ اگر کسی دور میں اسلام دشمن عناصر یا بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے دین اسلام کی شکل بدلنا چاہی ، اس میں میں گھڑت احادیث کو داخل کرنا چاہا تو وہ اپنے اس خدموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

الله عزوجل نے ہردور میں ایسے خلص اور ثقد اہل علم کا انظام فرمایا ہے اور قیامت تک فرماتار ہے گا جوا یہے بدد طنسند ت اوگوں کی ریشہ دوانیوں سے است مسلمہ کوآگاہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ انہیں میں سے ایک نام امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ کا مجمی ہے۔

ا مام ابن ماجد نے اس کتاب میں دو باتوں کا اجتمام انتہائی شاندار طریقے پر کیا ہے ایک تو احادیث کو باب وار بغیر تکرار کے کتاب میں بیان کیا ہے اور دوسرا اختصار کا خیال رکھا ہے۔۔ ہم شیخ حافظ ابوزر عدرازی کے ان الفاظ کو اس کتاب کی مقبولیت ظاہر کرنے کے لئے حرف آخر سجھتے ہیں کہ:'' اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو فن حدیث کی اکثر جوامع اور مصنفات بریار ومعطل ہوکررہ جا کیں گئ'

ماضی قریب میں کمپیوٹر نیکنالو جی کی آمداردو تراجم میں معین ثابت ہوئی جس کی وجہ سے پبلشرز حضرات نے اس سلسلہ تراجم میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اوراکٹر پرانے تراجم بی کوکمپیوٹر پر نتقل کیا گیا اوران کے معیار کو مزید سے مزید تر بہتر بنانے کی سعی نہیں کی گئی مسکتبة المعلم لا بسور (جوعرصدوراز سے علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کی خدمت مرانجام دے رہا ہے اور دینی کتب کو بہترین معیار کے ساتھ شائع کرنے میں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے قار کمین میں ایک منفرد مقام کا حال ہے ) نے اس کی کوشدت کے ساتھ محسوں کیا اور اس کی کا از الدکرنے کے لئے برصغیر کے نامور عالم دین حضرت مولانا قاسم امین حفظہ اللہ سے درخواست کی کہ سنن ابن ماجہ شریف کا ایسا ترجمہ کر دیجئے جو دور حاضر کے دین حضرت مولانا قاسم امین حفظہ اللہ سے درخواست کی کہ سنن ابن ماجہ شریف کا ایسا ترجمہ کر دیجئے جو دور حاضر کے

تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہو۔ موصوف نے ہماری اس ورخواست کو شرف قبولیت سے نواز تے ہوئے نہ صرف ہیہ اس کتاب کا ترجمہ کیا بلکہ اکثر مقامات پرا حادیث کے مفاہیم کوفقہاء کے اقوال کی روشنی میں تشریحات کے ذریعے واضح بھی کیا۔ ہم (ارباب مکتبتہ العلم) نے سنن ابن ماجہ شریف مترجم کی تیاری میں پہلے سے بہت زیادہ جانفشانی اور احتیاط سے کیا۔ ہم (ارباب مکتبتہ العلم) نے سنن ابن ماجہ شریف مترجم کی تیاری میں پہلے سے بہت زیادہ جانفشانی اور احتیاط سے کام لیا ہے اور اب یہ کتاب مندرجہ ذیل صفات سے آراستہ و پیراستہ ہوکرآ پ کے سامنے ہے۔

" پرانے تراجم پراعتاد واکتفا کرنے کی بجائے از سرنو ترجمہ کرایا گیا"۔" پرانے نسخوں میں جو کتابت کی اغلاط تخییں ان کا ازالہ کیا گیا"۔" جن مقامات پر احادیث قلطی سے لکھنے سے رہ گئی تھیں یا ان کے نمبر درست نہیں تنے ان کو عربی نسخہ سے تلاش کرکے کتاب میں شامل کیا گیا"۔" کتاب کو مارکیٹ میں موجود سب سے بہتر اردو پروگرام پر شائع کرنے کی کوشش کی گئی"۔" پروف ریڈنگ کے سلسلے میں حتی المقدور انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا"۔

ایک نیا ترجمہ کروانے اوراس پرشرح ککھواتے کا کام جتنا مہل نظر آتا ہے حقیقتا اتنا ہی تضن اور دشوار ہے سنن ابن ملجہ کی شرح کے لئے ہم مولا نا ابوعبد الودوداعوان (استاذ الحدیث جامعہ عثانیہ) کے بے حدممنون ہیں کہ انہوں نے پی تدریسی مصروفیات ہیں ہے کثیر وقت صرف کر کے اس کی شرح کمھی اور جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں بڑی تفصیل سے احناف کا نکتہ نظر واضح کیااس کے علاوہ ہم نظر ثانی کے لئے حضرت استاذ مولا نا منظور احمد صاحب (فاضل جامہ اشرفیہ لا ہور و ناظم اعلی اقراء روضتہ الا طفال ٹرسٹ ) کے از حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ترجمہ اور خلاصتہ الا بواب پنظر ثانی کی بلکہ جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں مناسب ردو بدل بھی کیا۔ اللہ عزوجل ان تمام حضرات کی سعی کوقبول فرمائے۔ کا بیت کی بلکہ جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں مناسب ردو بدل بھی کیا۔ اللہ عزوجل ان تمام حضرات کی سعی کوقبول فرمائے۔ کی سب کی نشا ند بی ضرور کریں ، ان شاء احتیا طوں کے باوجود انسان بہر حال لغزش ہے مبر انہیں اس وجہ سے آگر کوئی غلطی ہوتو اس کی نشا ند بی ضرور کریں ، ان شاء اللہ اس کوفورا اس کی نشا ند بی ضرور کردیا جائے گا۔

اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ بندہ کے والدین کو جنہوں نے مجھے قرآن وحدیث کے کام کی طرف نہ صرف رغبت ولائی بلکہ قدم قدم پر رہنمائی بھی فرمائی (جوالحمد اللہ ہنوز جاری ہے) اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ اللہ جل جلالہ ہے دعا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں تعاون کرنے والے تمام احباب پر اللہ تعالی اپنافضل وکرم فرمائے۔ (آمین)

دُ عا وَل كاطالبِ



# سنن الحافظ الي عبدالله محمر بن يزيدالقزويني

المعروف ببه

رم ابن ماجه

> ۲۰۹ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۲۰۹ بمطابق ۸۲۳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۸۸۲

### نام ونسب:

تحجرنام ٔ ابوعبداللّذ كنيت ٔ الربعی القرز و نی نسبت اور ابن مآجه عرف ہے۔ شجر هٔ نسب یہ ہے : ابوعبداللّذین محمد یزیدالربعی مور لاہم بالولاء القرز وینی الشہیر بابن مآجہ۔

'' ماجہ'' کے بارے میں سخت اختلاف کے بعض اس کودادا کا نام سمجھتے ہیں جو سیح نہیں' بعض کا قول ہے کہ بیآ پ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ واللہ اعلم۔

#### ولادت:

اے علمائے کرام نے اس'' اختلاف'' کے بارے میں بہت بچھ کھا' تا چیز کی رائے میں مزید قطع و ہرید مناسب نہیں۔ مزید تفصیل در کار ہوتو علامہ زبید تی کی تاج العروس کا مطالعہ مفید مطلب رہے گا۔

اس اعتبارے اگر بقیدار باب صحاح سته اور امام احمد بن حنبیل اور امام یجی بن معیمن سے آپ کی معاصرے کا حساب اکا یا جائے تو حسب ذیل ہوتا ہے:

امام یجی بن معین التونی ۱۳۳۳ هـ نے جب انقال کیا تواس وقت امام ابن مآجد کی عمر ۱۳۳۳ هـ ۱۹ سال تقی ۱۹۳۱ هـ ۱۹ سال تقی ۱۳۳۱ هـ ۱۹ سال تقی ۱۳۳۱ هـ ۱۹ سال تقی ۱۳۳۱ هـ ۱۹ سال تقی ۱۹۳۱ هـ ۱۹ سال تقی ۱۹ سال تقل ۱۹ سال تقی ۱۹ سال تعین ۱۹ سال تقی ۱۹ سال تعین ۱۹ سال تقی ۱۹ سال تعین ۱۹ سال تعین ۱۹ سال تعین ۱۹ سال تقی ۱۹ سال تعین ۱۹ سال ت

امام ابوداؤ دالمتوفی 200ھ کی ولادت آپ ہے کسال پہلے ہوئی اور ۲ سال بعد انتقال کیا امام ابوعیسیٰ التر ندی المتوفی 200ھ کی وفات آپ ہے ۲ سال بعد ہوئی

ا مام احمد بن شعیب نسائی النتوفی ۳۰۰۳ ه مریس ۲ سال چھونے ہیں اور آپ ہے ۳۰ سال بعد قضاء کی مل

# دورِطالب علمی:

امام ابن ماجہ کے بچپن کا زمانہ علوم وفنون کے لیے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔ اُس وقت بوعبا بن کا آفاب قباب کا زمانہ علام النہار برتھا اور دود مانِ عباسی کا گل سرسبد مامون عباسی سربر آرائے خلافت بغداد تھا۔ عبد مامونی خلافت عباسیہ کے اورج شباب کا زمانہ کہلاتا ہے اور حقیقت ہے کہ علوم وفنون کی جیسی آبیاری مامون نے اپنے دور میں کی مسلمان بادشا ہوں میں ہے کم بی کسی نے ک ہوگ ۔ مامون کی حکومت کا دائرہ ججاز وعراق سے لے کرشام افریقہ ایشیائے کو چک ٹر کستان فراسان ایران افغانستان اور سندھ تک بھیلا ہوا تھا اور ایک ایک شہر بلکہ ایک قصب مختلف علوم فنون کے لیے ''اتھارٹی'' کا درجہ رکھتا تھا۔ مامون خود بہت بڑا عالم اور علاء کا قدر شناس تھا۔ خاص طور پرشعروا دب اور فقہ وحدیث میں اُس کا بڑا نام تھا۔ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیة الکبری میں اس کے علم پرعبور کی بڑی تعریف کی ہے۔

امام ابن آجَدُی زندگی کے عام حالات بالکل پردہ خفاء میں ہیں اور خاص طور پر بچپین کے متعلق تو سیجھ نہ معلوم ہو سکا۔ تا ہم قیاس چاہتا ہے کہ عام دستور کے مطابق آپ نے لڑکین ہی میں تعلیم کی ابتداء کی ہوگی اور شروع میں قرآن پاک پڑھا ہوگا 'بعد کوئن تمیز پر بہنچ جانے اور مجھدار ہوجانے پر حدیث کے ساع پر متوجہ ہوئے ہوں گے۔اس لیے ہم آپ کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ عہد مامون اور عبد معتقم ہی کوقر ارویتے ہیں۔

قزوین'جس کی نسبت سے قزوین کہلائے' ابن ماجہ کا مولد ومسکن تھا۔ جب امام موصوف ؒ نے آ نکھ کھولی ہے تو علم حدیث کی درسگاہ بن چکا ٹھااور بڑے بڑے علماء یہاں مسند درس وافتاء پرجلوہ گریتھے۔ خلاہر ہے کہ امام موصوف ؒ نے علم حدیث کی تحصیل ک آ غاز وطن مالوف ہی ہے کیا ہوگا۔امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں قز وینی کے جن مشاریج ہے احادیث روایت کی ہے وہ حسب ذیل میں :

۔ علی بن محمد اب الحسن طنافسی عمر و بن رافع ابو حجر بجل استعیل بن تو به ابوسل قز وین بارون بن موی بن حیان تمیمی محمد بن ابی خالد ابو بکر قز وین ۔

## طلب حدیث کے لیے رحلت:

رحلت ہے مراد وہ'' مقدس سفر'' ہے جوعکم دین کی تخصیل کے لیے کیا جائے۔ بیدہ ہمبارک عہدتھا کہاس میں علم نبوی کے لیے گھر جھوڑ نااور دوروراز علاقوں کا سفراختیا رکر نامسلمانوں کاخصوصی شعار بن چکا تھا۔

امام ابن ماجہ نے بھی جب فن حدیث پر توجہ کی تو اس قاعدہ کے بموجب سب سے پہلے اپنے شہر کے اساتذ و فن کے سامنے زانوئے شاگر دی تہ کیااوراکیس بائیس سال کی عمر تک وطن عزیز ہی میں تحصیل علم میں مصروف رہے۔ پھر جب یہاں سے فارغ ہو لئے تو دوسر ہے ممالک کا سفر اختیار کیا۔ آپ کی ' رحلت علمیہ'' کی شیح تاریخ تو معلوم نہ ہو تکی گر علام بھنی الدین خزر جی فارغ ہو لئے تو دوسر ہے ممالک کا سفر اختیار کیا۔ آپ کی ' رحلت علمیہ'' کی شیح تاریخ تو معلوم نہ ہو تکی گر علام بھنی الدین خزر جی نے خلاصہ تذہیب تہذیب تہذیب الکمال میں اسمعیل بن عبد اللہ بن زرارہ ابوالحین الرقی کے ترجمہ میں تصریح کی ہے کہ ابن ماجہ نے سام کے بعد سفر کیا ہے۔

طلب جدیث کے لیے مدین کمہاورکوف کے سفراختیار کیے۔

اور کوفہ کے متعلق امام ابوحنیفہ ؒ نے ''معدن انعلم والفقہ'' کا لقب دیا ہے اور سفیان بن عیبینہ جو ائمہ حدیث میں شار کیے جاتے ہیں کہا کرتے تھے:

''مغازی کے لیے مدین مناسک کے لیے مکداور فقہ کے لیے کوف ہے۔''

امام ابن ماجہ نے جس زمانہ میں کوفہ کا سفر کیا ہے اس کی علمی رونق بدستور قائم تھی اور بیمحد ثین اور حفاظِ حدیث ہے بھرا ہوا تھا۔ چنانچیان میں ہے جن حضرات کے سامنے آپ نے زانوئے شاگر دی تہ کی وہ حسب ذیل ہیں :

حافظ ابوبكر بن ابی شیبهٔ شخ الاسلام اشج ' حافظ كبيرعثان بن ابی شیبهٔ درة العراق حافظ محمد بن عبدالله بن نمير' محدث كوفه ابو كريب' شخ الكوفه مهناد' حافظ ولريد بن شجاع' حافظ مارون -

#### مؤلفات:

تعلم اور رحلات کے بعد ابن ماجہ نے تالیفات میں بے حد کام کیا اور انہوں نے الباقیات کے طور پر تمین بڑی کتا ہیں جھوڑی ہیں:

۱) النفسير ۲) البّاريخ اور۳) اسنن (اس كاشار سحاح سته مين بوتا ہے اور علما ،كرام نے درجہ كے لحاظ ہے چھٹانمبرر كھا ہے۔ )

# سنن ابن ماجه کی امتیازی خصوصیات:

سنن ابن ماجہ کا سب ہے بڑا امتیاز دیگر پریہ ہے کہ مؤلف نے متعدد ابواب میں وہ احادیث درج کی ہیں جو کتب خمسہ مشہورہ میں ناپید ہیں اور'' الزوائد'' کے نام سے مدون بھی ہیں۔

سنن ابن ماجہ کے ابواب پرغور کیا جائے تو کمال حسن دکھتا ہے جوانفرادیت کا بھی مظہر ہے ۔مثلاً امام ابن ماجہ ؓ نے اتباعِ سنت کومقدم رکھا ہے جوان کی کمال ذیانت و بلاغت کوآشکارا کرتا ہے۔

### شروح وتعليقات:

🚓 ﴿ شرح سنن ابن ماجه ﴾ امام حافظ علاء إلىه بين مغلطا ئي بن قليج بن عبدالله الحقى التو في ٦٢ ٧ هـ \_

🖈 ( شرح سنن ابن ماجه ) ابن رجب زبیری ـ

﴿ ماتمس اليدالحاجة على سنن ابن ماجه ﴾ يشخ سرات الدين عمر بن على بن الملقن التو في ٢٠٠٨هـ .

🖈 (الدیباجه فی شرح سنن این ماجه ) شیخ کمال الدین محمد بن موسی دمیری التو فی ۸۰۸ هـ ـ

😭 ( مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ملجه ) علام جلال الدين سيوطى الهتوفي ٩١١ هـ -

🖈 (شرح سنن ابن ماجه) محدث ابوالحسن محمد بن عبد الهادي سندهي حنفي التو في ١١٣٨ه 🕳

🖈 (انجاح الحاجه بشرح سنن ابن ماجه) شخ عبدالغني بن الي سعيد مجد دي د بلوي حنفي التو في ١٣٩٥ هه\_

🖈 ( حاشیه برسنن ابن ماجه ) مولا نافخراکسن گنگو ہی۔

🖈 (مفتاح الحاجه شرح سنن ابن ماجه) شیخ محمدعلوی 🗠

سنن ابن ماجہ میں مصنف ؒ کے مقالات بھی درج ہیں جومخلف فوائد پرمشمل ہیں اور وہ انسنن کے راوی ابوالحس الطقان نے قبل کیے ہیں۔

#### وفات:

میں نے قزوین میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کانسخہ دیکھا تھا۔ یہ عہد صحابہ (رضی القد تعالیٰ عنہم ) ہے لے کران

کے زمانے تک کے رجال اور امصار کے حالات پرمشمل ہے۔اس تاریخ کے آخر میں امام ممروخ کے شاگر دجعفر بن اور یس کے قلم سے حسب ذیل ثبت تھی :

ابوعبدالقد بن بن بزیدا بن ماجہ نے دوشنبہ کے دن انقال فر مایا اور سہ شنبہ ۱۲ / رمضان المبارک ۲۵ ہے کو وفن کیے گئے اور میں نے خودان سے سنا فر ماتے تھے میں ۲۰۹ ہیں پیدا ہوا۔ وفات کے وفت آپ کی عمر ۲۳ سال تھی۔ آپ کے بھائی ابو تجر نے آپ کی نمازِ جناز ہ پڑھائی۔ آپ کے ہردو براوران ابو بگر اور ابوعبد اللہ اور آپ کے صاحبز اوے عبد اللہ نے آپ کو قبر میں اُتا را اور وفن کیا۔ اتا للہ واتا الیہ راجعون۔

\*\*\*

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   | 4 | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# ﴿ فَلِمِنْ اللهِ اللهِ

| اصنعه | محنواه                                                                                                                             | صغاد        | محنو ک                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۷    | فضائل معدبن الي وقاص رضى التدعنه                                                                                                   | <b>r</b> ∠  | كتاب السنة                                                        |
| ∠۸    | فضائل عشره مبشره رضى التدعنهم                                                                                                      |             | سنت ِرسول التدسلي الله عليه وسلم كي پيروي كابيان                  |
|       | فضائلِ ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه                                                                                               | <b>*</b> *  | قرآن مديث اورآ نارصحابة تهيقليد كاثبوت                            |
| 49    | حصرت عبدالله بن مسعو درضی الله عند کے فضائل                                                                                        |             | حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعظيم اور إس كا              |
| A+    | حضرت عیاس رضی الله عنه بن عبدالمطلب کے فضائل                                                                                       | ۳۱          | مقابله کرنے والے برختی                                            |
|       | حضرت علی کے صاحبز اووں حسن وحسین رضی اللہ عنہم                                                                                     | ۲٦          | حدیث میں احتیاط اور محافظت کے بیان میں                            |
| AI    | ا کے فضائل                                                                                                                         |             | مِنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم پرعمداً حجموث بولنے           |
| ٨٢    | حضرت عمارین یا سررضی الله عنه کے فضائل                                                                                             | 77          | کی شدت کا بیان<br>ف                                               |
|       | حضرت سلمان' انی ذرّ المقداد رضی الله عنهما کے                                                                                      |             | اً سلحص کا بیان جو جناب رسول الندصلی الندعلیہ وسلم                |
| ۸۳    | ' فضائل                                                                                                                            |             | کی حدیث مبارک بیان کرے بیہ جانتے ہوئے کہ بیہ                      |
| ۸۳    | حضرت بلال رضى الله عنه کے فضائل                                                                                                    | ۴۰          | حجموث ہے                                                          |
| ۸۵    |                                                                                                                                    | امي ا       | طلفا ،را شدین ( رضی الله عنهم ) کے طریقه کی پیروی                 |
|       | حضرت ابوذ ررضی القدعنه کے فضائل                                                                                                    |             | ہدعت اور جھکڑے ہے بیچنے کا بیان<br>میں میں میں اور جھکڑے کے اپنان |
| ۲۸    | حضرت سعدین معاذ رضی الله عنه کے فضائل<br>لیہ                                                                                       | ۳۲          | ( دین میں )عقل لڑانے ہے احتر از کابیان                            |
| ]     | جربرين عبدالتدالمجلى رضى التدعنه كى فضيلت                                                                                          | ۳۸          | ا بمان کا بیان                                                    |
| ٨٧    | اہلِ یدر کے فضائل<br>میں میں میں میں میں اس می |             | ا تقذیر کے بیان میں                                               |
| ۸۸    | انصار (رضی التدعنهم ) کے فضائل                                                                                                     |             | ا تسحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فضائل کے                  |
| ٨٩    | عبدالله بن عباس رضى الله عنهما کے فضائل                                                                                            | 417         | ا بارے میں                                                        |
|       | خوارج کابیان                                                                                                                       | 12          | اسيدناا بوئمرصديق رضى التدعنه كى فضيلت                            |
| 91"   | جہمیہ کے انکار کے بارے میں                                                                                                         | ۸۲          | سیّد ناعمر فاروق رضی الله عنه کے فضائل                            |
| 1+1   | جس نے احچھا یا برارواج ڈالا                                                                                                        | ۷٠          | سید نا عثان عنی رضی الله عنه کے فضائل                             |
| 1+2   | قرآن سیجنئ سکھانے کی نصیلت                                                                                                         | <u> 4</u> r | سید ناعلی المرتضی رضی الله عنه کے فضائل                           |
| 1•A   | علاء ( کرام ) کی نصیلت اورطلب علم پر اُ بھار نا<br>تا دوا                                                                          | ۷٣          | حضرت زبیررضی الله عنه کے فضائل                                    |
| - 117 | تبليغ علم كے فضائل                                                                                                                 | ۷٦          | فضائل طلحه بن مبيد الله رضى الله عنه                              |

| صفحه   | معنو (۵                                                                   | صفحة | محنو ک                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ואו    | رائے میں پیشاب کرنے ہے ممانعت                                             | 111  | تبليغ علم كے فضائل                                                                           |
| ١٣٢    | یا خانہ کے لیے دُ ور جانا                                                 | 111  | لوگوں کو بھلائی کی ہاتیں سکھانے والے کا ثواب                                                 |
| ساسا ا | پیشاب یا خانہ کے لیے موزوں جگہ تلاش کرنا ،                                | 117  | ہمراہیوں کو پیچھے چلانے کی کراہت کے بارے میں                                                 |
|        | قضاء حاجت کے لیے جمع ہونا اور اس وقت گفتگو کرنا                           | 114  | طلب علم کے بارے میں وصیت                                                                     |
| ١٣٥    | منع ہے .                                                                  | 171  | علم چھپانے کی برائی میں                                                                      |
|        | تھہرے ہوئے پائی میں پیشاب کرنامنع ہے                                      | 150  | كتاب الطمارة و سننها                                                                         |
| 164    | پیٹا ب کے معاملے میں شدت                                                  |      | وضواور عسل جنابت کے لیے پانی کی مقدار کے بیان                                                |
|        | جس کوسلام کیا جائے جبکہ وہ بیشا ب کرر ہاہو<br>بنا                         |      | میں ا                                                                                        |
| IMA    | پائی ہے استنجاء کرنا<br>تو سے متاب میں اس                                 | IΓΔ  | الله تعالیٰ بغیرطهارت کے نما زقبول نہیں فر ماتے<br>سرسیف                                     |
| 144    | استنجاء کے بعد ہاتھ زمین پرمل کر دھونا<br>تاہم سے                         |      | نماز کی تنجی طہارت ہے                                                                        |
| 10+    | ا برتن دُ صا نکنا<br>سته میراند                                           |      | وضو کا اہتمام<br>·                                                                           |
|        | ا کتامنه ژال د بے تو برتن دھو تا<br>الا سرچی دیا ہے ہیں۔                  | 172  | وضوجر وایمان ہے<br>اس پریش                                                                   |
| 101    | لبکی کے جھوٹے ہے وضوکرنے کی اجازت<br>عب سے بند سے میں نہ سے میں مد        |      | طهارت کا تواب .                                                                              |
| 101    | عورت کے وضویتے بیچے ہوئے پائی کے جواز میں<br>رسر کرمیں نہ                 | رسور | مسواک کے بارے میں<br>ن                                                                       |
| 100    | اِس کی ممانعت<br>مربع میروس ہی رہتا ہے عنسا                               | 1111 | فطرت کے بیان میں<br>روں نکاز کا سے میں میں                                                   |
| 100    | مرد وعورت کا ایک ہی برتن ہے عسل<br>مردا ورعورت کا ایک ہی برتن ہے وضو کرنا | 15-6 | بیت الخلاء ہے نکلنے ( کے بعد ) کی دُ عا<br>بیت الخلاء میں ذکر اللہ اور انگوشی لے جانے کا حکم |
| """    | سر داور ورت ۱۵ میں بر ن سے وسو رہا<br>نبیذ ہے وضو کرنا                    | 120  | بیت اعلاء میں دہراللہ اور اسو می سے جانے ہ سم<br>کھڑے ہوکر بیشاب کرنا                        |
| 101    | جیرے و حرب<br>سمندری یانی ہے وضو کرنا                                     |      | عر سے ہو ترپیباب رہا<br>بیٹھ کر بیٹیا پ کرنا                                                 |
| 121    | مسترس ہوں ہے۔<br>وضومیں سے مدوطلب کر نااور اُس کا یانی ڈ النا             |      | بیط ریبین ب رہ<br>دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا اور اس سے استنجاء کرنا مکروہ                    |
|        | جب آ وی نبیند ہے بیدار ہوتو کیا ہاتھ دھونے سے قبل                         | 124  | رايان ې طا تر طاه و طاع در ان کا در ان دراه                                                  |
| 129    | برتن میں ڈ النے جاہئیں                                                    |      | ہے۔<br>پھروں ہے استنجاء کرنااور (استنجاء میں ) گو براور ہڈی                                  |
| .      | وضيومين بسم الله كهنا                                                     | 12   | (استعال کرنے) ہے ممانعت<br>(استعال کرنے)                                                     |
| 141    | وضومیں دائمیں کا خیال رکھنا                                               |      | پیشاٰب ٔ پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف مُنه کرنامنع                                            |
|        | ایک چلو ہے گلی کرنا اور ناک میں یا نی ڈ النا                              | 184  |                                                                                              |
| }      | خوب احیمی طرح ناک میں یانی ڈالنااور ناک صاف                               |      | ،<br>اس کی رخصت ہے بیت الخلاء میں اور صحراء میں                                              |
| 145    | ا کرنا                                                                    | 15-9 | رخصت نہیں                                                                                    |
|        | وضوميں اعضاء تين بار دھو نا                                               |      | پیشاب کے بعدخوب صفائی کااہتمام کرنا                                                          |
|        |                                                                           |      |                                                                                              |

| ومفحه | محنوات                                                                                                                            | صفح | محنو (۵                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱   | وضوکے ہا و جو د وضو کرنا                                                                                                          | ۱۲۳ | وضومیں اعضا ،ایک بار' د و باراور تین بار دھونا                                           |
| ļ ,   | ' بغیرحدث کے وضو واجب نہیں                                                                                                        |     | وضویس میانه روزی اختیار کرنا اور حدی برجینے کی                                           |
| 147   | پانی کی و ہمقدار جونا پاکشبیں ہوتی                                                                                                | ۵۲۱ | کراہ <b>ت</b><br>-                                                                       |
| 1/4   | ا حوضوں کا بیان                                                                                                                   | 174 | خوب الجیمی طرح وضوگر نا                                                                  |
|       | ا س لڑکے کے ببیثاب کے بیان میں جو کھانا نہیں                                                                                      | AFI | وا زهمی میں خلال کرنا<br>م                                                               |
|       | كھاتا                                                                                                                             | 144 | اسرکانسچ<br>مسر                                                                          |
| 195   | ر مین پر ببیثاب لگ جائے تو کیسے دھویا جائے؟                                                                                       |     | کا نو ں کامسے کرنا<br>شا                                                                 |
| 191   | یاک زمین نا پاک زمین کو پاک کردیق ہے<br>ضنیب                                                                                      | 14. | کان سرمیں داخل میں<br>ایری سرمیں داخل میں                                                |
|       | جبنی کے ساتھ مصافحہ<br>س سرہ رہا                                                                                                  |     | اً نگلیوں میں خلال کر نا                                                                 |
| 1914  | کپٹر ے کومٹی لگ جائے<br>منابع سیاست                                                                                               | 121 | ا ایز یاں دھونا<br>م                                                                     |
| 192   | منی کھرچ ڈ النا<br>مرکز کی درور کا درور کا درور کا درور کا درور کا دارور کا | 124 | ا يا دُل دهونا<br>النب نية الأسيحكر سيريافة سي                                           |
| 197   | اُن کیٹر وں میں نماز پڑھنا جن میں صحبت کی ہو<br>مسیر                                                                              |     | وضواللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرنا<br>فریس دید سے مصافق کرنا                            |
| 192   | موزوں پرستح کرنا<br>م                                                                                                             |     | وضوئے بعد ( ستر کے مقابل رومالی پر ) پائی حیفتر کنا<br>مضرر عنسا سے رہے تا ہے میں ہتا ہا |
| 19.4  | موزے کے اوپراور نیچے کامسح کرنا<br>مسح کے سب ف مقیرے ل                                                                            |     | وضوا ورحسل کے بعد تو لیہ کا استعمال<br>وضو کے بعد کی ؤیما                                |
| 199   | مسح کی مدت مسافراور مقیم کے لیے<br>مسح کے لیے مدت مقرر نہ ہونا                                                                    |     | وسنو کے بحد ق و عا<br>پیتل کے برتن میں وضو کرنا                                          |
| r++   | ں سے سیے مدت سررت ہوما<br>جرابوں اور جوتوں یرسی                                                                                   |     | ہاں سے برت یاں وسوسرا<br>نبیذ ہے وضو کا نوٹنا                                            |
| r•r   | برابون،وربوون پرن<br>عمامه پرمسح                                                                                                  |     | بیرے و موں وس<br>شرمگا د کوچھونے ہے وضوٹو ننا                                            |
| F+ F  | ابواب آلتيمم<br>ابواب آلتيمم                                                                                                      | 129 | ر جا ہو ہوئے کے سے در سرو ما<br>ذ کر چھونے کی رخصت کے بیان میں                           |
|       | <u>اجواب المبيلات</u><br>تيمِم كابيان                                                                                             | 14. | جو آگ میں یکا ہواً سے وضوواجب ہونے کا بیان<br>جو آگ میں یکا ہواً س                       |
| 4.4   | تیم میں ایک مرتبہ باتھ مار نا<br>''                                                                                               |     | آ گ پر کی جونی چیز کھا کروضونہ کرنے کا جواز                                              |
| r.5   | سیم میں دومرتبہ ہاتھ مارنا<br>- میں دومرتبہ ہاتھ مارنا                                                                            |     | اً ونث کا گوشت کھا کرو <b>نسوکر</b> نا                                                   |
| F•4   | زخی جنبی ہو جائے اور نہانے میں جان کا اندیشہ ہو                                                                                   |     | - K                                                                                      |
|       | غسلِ جنابت                                                                                                                        |     | بوسد کی وجہ ہے وضو کرنا                                                                  |
| r•∠   | غسل جنابت كابيان                                                                                                                  | IAM | ندى نكلنے كى وجه سے وضو                                                                  |
| F+A   | نني بر .                                                                                                                          | 1   | سوتے وقت باتھ مُنہ دھونا                                                                 |
|       | جنبی عسل کر کے اپنی ہوی ہے کرمی حاصل کر سکتا ہے                                                                                   |     | ہر نماز کے لیے وضوکر نا اور نتمام نمازیں ایک وضو ہے                                      |
|       | أس كيفسل كرنے ہے قبل                                                                                                              |     | پڙ هنا                                                                                   |

| حنفحه                                   | عنو (١٥)                                            | صفحه        | محنو (ن                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FFA                                     | نفاس والى عورت كتنے دن بينھے؟                       | r• 9        | جنبی ای حالت میں سوسکتا ہے پانی کو ہاتھ لگائے بغیر                    |
|                                         | جو بحالت حیض بیوی ہے صحبت کر ہیشا                   |             | اس بیان میں کہ جنبی نماز کی طرح وضو کیے بغیر نہ سوئے                  |
| 444                                     | حائضہ کے ساتھ کھا تا                                |             | سب بیو بوں سے صحبت کر کے ایک ہی عسل کرنا                              |
| }                                       | لڑ کی جب بالغ ہو جائے تو دو پٹہ کے بغیر نمازنہ پڑھے | 411         | جو ہر بیوی کے پاس الگ عسل کر ہے                                       |
| \ rr=                                   | ھا نصہ مہندی لگا تحتی ہے                            |             | ۔ دبر بیرن سے پی مالک میں سے<br>نا پا کی کی صالت میں قر آن پڑھنا<br>ا |
|                                         | پی پرمنح                                            |             | ہر بال کے نیچے جنابت ہے                                               |
|                                         | لعاً ب كيزے كونگ جائے تو؟                           | 111         | عورت خواب میں وہ دیکھے جومر د دیکھتا ہے                               |
| }                                       | برتن میں کلی کرنا                                   | ۲۱۳         | عورتوں کاغسل جنابت                                                    |
|                                         | جس نے عسل جنا بت کرلیا پھرجس میں کوئی جگہ رہ گئی    |             | جنبی تھبرے ہوئے پانی میں غوطہ لگائے نوّاس کے لیے                      |
| 1 1 1                                   | جہاں پانی نہ لگاوہ کیا کر ہے؟                       | 710         | یہ کا فی ہے                                                           |
| +++                                     | جس نے وضوکیا اور پچھ جگہ حجھوڑ دی' پانی نہ پہنچایا  |             | جب د و ختنے ل جائیں توعشل واجب ہے                                     |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | <u>كتاب الصلاة</u>                                  | 114         | خواب دیکھےاورتری نہ دیکھے                                             |
| 744                                     | نماز فجر كاوقت                                      |             | نہاتے وفت پردہ کرنا                                                   |
| 75%                                     | نما زِظهر کا وفت                                    | 11/2        |                                                                       |
|                                         | خت گری میں ظہر کی نماز کو شنڈا کرنا (لیعنی شنڈے     | 714         | متحاضه کا حکم جس کی مدت بیاری ہے قبل متعین تھی                        |
| 47%                                     | وفت میں ادا کرنا )                                  |             | متخاضه كاخون حيض جب مشتبه بهو جائئة اوراسيحيض                         |
| r=9                                     | نما زِعصرِ کا وقت                                   | ***         | کے دن معلوم نہ ہول                                                    |
|                                         | نما زعصر کی نگهبداشت                                |             | تحنواری جب متحاضہ ہونے کی حالت میں بالغ ہویا                          |
| 414                                     | نما زِمغرب کا وقت                                   | 271         |                                                                       |
| ١٣٢                                     | رنما زعشا ء کا وقت                                  | 477         | حیض کا خون کیٹر ہے برلگ جائے                                          |
| 777                                     | نیند کی وجہ ہے یا مجھو نے ہے جس کی نماز رہ گئی؟     | 444         | حائضہ نمازوں کی قضاء ندکر ہے                                          |
| +444                                    | عذراورمجبوری میں نما ز کا وقت                       |             | بیوی اگر حائضہ ہوتو مرد کے کیا کہاں تک گنجائش                         |
| ددم                                     | عشاء ہے لبل سوناا ورعشاء کے بعد یا تیں کرنامنع ہے   | 777         | ئے:                                                                   |
| rm4                                     | انما زعشاء کوعتمہ کہنے ہے ممانعت<br>ا               | 220         | حانضہ ہے صحبت منع ہے                                                  |
| ۲۳۷                                     | كتاب الإذان والسنة فيصا                             |             | حائضہ کیے عسل کرے؟                                                    |
|                                         | ا ذان کی ابت <i>ر</i> اء<br>                        | 777         | حا ئضہ کے ساتھ کھا نا اور اس کے بیچے ہوئے کا حکم                      |
| ra•                                     | ا ذ ان میں ترجیع ·                                  | <b>77</b> 2 | حائضہ معجد میں نہ جائے                                                |
| ram                                     | ا ذان کامسنون طریقه برین                            | ,           | جا نصہ پاک ہونے کے بعد زرداور خاک رنگ دی <u>کھے تو</u>                |

| صغىر      | محنو ک                                                  | صغم          | محنو (ق                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| TAT       | نماز میں تعوذ                                           | ۲۵۵          | مۇ ذ ن كى اذ ان كا جوا ب                                     |
| 14        | نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنا                  | ray          | ا ذان کی فضیلت اورا ذان دینے والوں کا نواب                   |
| ra m      | قراءت شروع كرنا                                         | ۲۵∠          | كلمات ِ ا قامت ايك إيك باركهنا                               |
| PAN       | نمازِ فجر میں قراءت                                     |              | جب کوئی مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو (نماز                |
| FAZ       | جمعہ کے دن نمازِ فجر میں قراب ت                         | 109          | پڑھنے ہے آبل )مسجد ہے باہر نہ نکلے                           |
|           | خ پېراورعصر ميں قر ١ء ت                                 | 44.          | كتاب السيراجد والجماعات                                      |
|           | کبھی کبھارظہر وعصر کی نماز میں ایک آیت آواز سے          |              | الله کی رضاء کے لیے مسجد بنانے والے کی فضیلت                 |
| ra a      | يرً هنا                                                 | 731          | مسجد کوآ را سنداور بلند کرنا                                 |
| 17.9      | مغرب کی نماز میں قراءت                                  | 777          | مسجد کِس جُله بنا نا جا مُزہے؟                               |
|           | عشاء کی نماز میں قراءت                                  |              | جن جُگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے                            |
| r9.       | امام کے چیچے قراءت کرنا                                 |              | جو کا م مسجد میں مکر وہ میں                                  |
| rar       | ا مام کے دوسکتوں کے بارے میں                            |              | مسجد میں سونا                                                |
| 444       | جب امام قراءت كرية خاموش ہوجاؤ                          | F 7 3        | كُونْسى مسجد يبليه بناني كَنْ ؟                              |
| r9∠       | آ وازے آمین کہنا                                        |              | گھروں میں مساجد                                              |
|           | رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت                | 144          | مهاجد کو پاک صاف رکھنا                                       |
| raa       | بالتحدأ مخصانا                                          |              | مسجد میں تھو کنا مکر وہ ہے                                   |
| P+ P      | نما زمی <i>ن رکوع</i><br>سا                             | 779          | مسجد میں کم شدہ چیز پکار کر ڈھونڈ نا                         |
| ا ۱۳۰۳    | گفتنوں پر ہاتھ رکھنا<br>سرمان                           | <b>7∠ •</b>  | اُونٹوں اور بکریوں کے باڑے میں تمازیڑھنا                     |
| r.s       | رکوع ہے سر آتھائے تو کیا پڑھے؟                          | 121          | مسجد میں داخل ہونے کی ؤ عا                                   |
| P**4      | سجدے کا بیان<br>ایریں بیسیہ                             | 727          | نماز کے لیے چلنا                                             |
| ٣•٨       | ا رکو ځ اورسجد و میں تسبیح<br>مرکو ځ اورسجد و میں تسبیح |              | ا مسجد ہے جو جتنا زیادہ ؤور ہوگا اُس کوا تنا زیادہ تواب<br>ا |
|           | مجد ومیں اعتبال<br>مجد ومیں اعتبال                      | <b>7</b> 2 ~ | الحلے گا                                                     |
| P(+       | وونوں سجدوں کے درمیان کی ؤ عا<br>تھے میں میں میں        | 720          | باجماعت نماز کی فضیلت                                        |
| P11       | تشہد میں پڑھنے کی ؤینا<br>موسل میں سلامی                | 722          | ( بلاوجہ ) جماعت جھوٹ جانے پرشدیدوعید<br>و                   |
| PIP       | نبی صلی الله علیه وسلم پر در و دیژهنا<br>تام            | 12A          | عشاءاور فجر باجماعت اداكرنا                                  |
| P10       | تشہدا ور درود کے بعد ؤ عا<br>جھ میں ش                   | 129          | مبحد میں بیٹھے رہنا اور نما ز کا انتظار کرتے رہنا            |
| P14       | کشبه میں اشار ہ<br>میرین                                | MAI          | ابواب اقامة الصلاق والسنة فيصا                               |
| <b>11</b> | سلام کا بیان                                            |              | نمازشروع کرنے کا بیان                                        |

| منح          | معتو (ه                                                                                           | صفحه        | عنو(ئ                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra          | عورتو ں کی صفیں                                                                                   | FIZ         | ایک سلام پھیر ہ                                                                             |
| rra          | ستونوں کے درمیان صف بنا کرنماز اوا کرنا                                                           | FIA         | امام کے سلام کا جواب دینا                                                                   |
|              | صف کے پیچھے اسکیلے نماز پڑھنا                                                                     |             | امام صرف اپنے لیے ذعانہ کرے                                                                 |
| m/~          | صف کی دائمیں جانب کی فضیلت                                                                        | <b>1719</b> | سلام کے بعد کی دعا                                                                          |
| 1            | قبله کا بیان                                                                                      | 774         | نمازے فارغ ہوکرئس جانب پھرے؟                                                                |
| ۳۳۳          | جومسجد میں داخل ہوا نہ بیٹھے حتی کہ دور کعت پڑھ لے                                                | 777         | جب نماز تیار ہو( کھڑی ہونے کو )اور کھانا سامنے آجائے                                        |
|              | جولہین کھائے تو وہ مسجد کے قریب جھی نہ آئے                                                        |             | بارش کی رات میں جماعت                                                                       |
| المالما المط | نمازی کوسلام کیا جائے تو وہ کیسے جواب دے؟                                                         |             | ستر ڪ کا بيان                                                                               |
| rrs          | الاعلمي ميں قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھنے کا حکم                                           | J           | نمازی کے سامنے سے گزرنا                                                                     |
| ۲۳۳          | l                                                                                                 |             | جس چیز کے سامنے ہے گز رنے سے نماز نوٹ جاتی                                                  |
| ۲۳۷          |                                                                                                   |             | <i>-</i>                                                                                    |
|              | چِٹائی پرنماز پڑھنا ہے                                                                            |             | نمازی کے سامنے سے جو چیز گزرے اس کو جہال تک                                                 |
| mmx          | سردی پا گرمی کی وجہ ہے کپٹر ول پر سجدہ کا حکم<br>مسرد کی پا گرمی کی وجہ ہے کپٹر ول پر سجدہ کا حکم | 77          | ہو سکے رو کے<br>میں میں اور کے                                                              |
| P779         | نماز میں مردشینیے کہیں اورعور تنیں تا لی بجائمیں<br>                                              |             | جونماز پڑھے جبکہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز<br>''                                    |
|              | . جوتو ل سمیت نما زیز هنا<br>. می سر                                                              |             | ا حامل ہو<br>قل بر بر منہ                                                                   |
| r3+          | نماز میں بالوں اور کیٹر وں کوسمیننا                                                               | P74         | ا مام ہے مبل رکوع' سجدہ میں جا نامنع ہے<br>سر                                               |
| F31          | نماز میں حشوع<br>اس سے برسی و                                                                     | 779         | انماز کے مکروہات<br>شخف کر میں سے سیم                                                       |
| rar          | ایک کپتر ایبهن کرنماز برز هنا<br>جهتیری برین                                                      |             | جو تخص نسی جماعت کا مام ہے جبکہ و واسے ناپیند سمجھتے۔                                       |
| rar          | ، قرآن کریم کے محد ب<br>سر تابیری تابیر                                                           | <b>PP</b> + | بول<br>مد د                                                                                 |
| mar I        | مجود <b>ِقرآ نب</b> یک تعداد<br>میرین میری                                                        | <b>P</b> P1 | دوآ دمی جماعت ہیں<br>سبتہ رسایہ میں میں گئی ہیں ۔                                           |
| ray          | نمازگو بورا کرنا<br>منابعه منابعه قدرک                                                            |             | ا مام کے قریب (پہلی صفت میں) کن لوگوں کا ہونا<br>امست                                       |
| P39          | ا سفر میں نما ز کا قصر کرنا<br>میر نفل میرون                                                      |             | المستحب ہے؟                                                                                 |
| ' ''         | سفر میں نقل پڑھنا<br>د مراف کسی شرم قرام کر میں تاکہ سے قرص                                       | ,           | ا مامت کا زیاد ہ حقد ارکون ہے؟<br>مردمہ کیا ہے جب ع                                         |
| r 100        | جب مسافر کسی شہر میں قیام کرے تو تکب تک قصر<br>کے رہ                                              | 6. h-4.     | امام پر کیاوا جب ہے؟<br>جولوگوں کا امام ہے تو و وہلکی نماز پڑھائے                           |
| mas          | سریے:<br>انماز چھوڑ نے والے کی سز ا                                                               |             | ہونو وں ۱۶۵م ہے مودہ، کی ممار پر کھائے<br>جب کوئی عارضہ پیش آجائے تو امام نماز میں تخفیف کر |
| - 11         | مار پیورے واسے میں ہر ا<br>فرض جمعہ کے بارے میں                                                   | <br>        | ا جنب ون عارضه جین آجائے و آمام من رین سیف تر<br>اسانہ یہ                                   |
| F 19         | حرب بھندھے ہارہے۔ں<br>جمعہ کی فضیلت                                                               | <br>        | سمیا ہے<br>صف اوّل کی فضیلت                                                                 |
|              | بعدل هيد                                                                                          |             | تعقب ون صيبت                                                                                |



| صنعر       | م <sup>ع</sup> نو(ي                                                                               | وبغير                                            | بخنوان .                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| mar        | جس کی ظیر سے پہلے کی سنتیں نوت ہو جا تیں                                                          | 1741                                             | جمعه بحےروز عسل                                                                            |
| .]         | جس کی ظہر کے بعد دور گعتیں نوت ہوجا نمیں                                                          | <b>172</b>                                       | جمعہ کے دن عسل ترک کرنے کی رخصت                                                            |
| rgr        | ظہرے ہیلے اور بعد جار جارسنتیں پڑھنا                                                              | <b>727</b>                                       | جمعہ کے لیے سومریہ ہے جانا                                                                 |
|            | دن میں جونو افل مستحب ہیں                                                                         | ۳۷۴                                              | جمعہ کے دن زیبنت کرنا                                                                      |
| ۳۹۳        | مغرب ہے قبل دور کعت                                                                               |                                                  | جمعه کا وقت                                                                                |
| ۱۳۹۵       | مغرب کے بعد کی دوستیں                                                                             |                                                  | جمعہ کے دن خطبہ                                                                            |
|            | مغرب کے بعد کی سنتوں میں کیا پڑھے؟<br>۔                                                           | ľ                                                | ا خطبہ توجہ سے سننا اور خطبہ کے وفتت خاموش رہنا<br>ن                                       |
| ray        | مغرب کے بعد جپررکعات<br>سن                                                                        |                                                  | جومسجد میں اُس وفتت داخل ہو جب امام خطبہ دیے رہا                                           |
| F9A        | وتر میں کوئٹی سور تیں پڑھی جا تیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |                                                  | 763                                                                                        |
| maa        | ایک رکعت وتر کا بیان<br>                                                                          |                                                  | جمعہ کے روزلوگوں کو پھلا نگنے کی ممانعت<br>سرور میں میں میں اس                             |
|            | وتر میں دعائے قنوت نازلہ<br>                                                                      |                                                  | امام کے منبر ہے اُتر نے کے بعد کلام کرنا                                                   |
| ~•r        | جوقنوت میں ہاتھ نہ اُنھائے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                             |                                                  | جمعة المبارك كي نماز مين قراءت<br>د شخفري ريست بريس                                        |
|            | دُ عا میں ہاتھ اُ ٹھا نا اور چېر و پر تچھیر نا<br>سے عقب ج                                        |                                                  | جس مخص کو (امام کے ساتھ ) جبعہ کی ایک رکعت ہی                                              |
| سو ۱۰۰     | ر کوع ہے قبل اور بعد قنوت<br>رخی میں میں میں ا                                                    |                                                  | أعلج الكذبي من الكذبي                                                                      |
|            | اخیررات میں وتریز صنا<br>حسیر ہے نہ رہ رہ ہے 'ند                                                  | PAP                                              | جمعہ کے لیے کتنی دُ ور ہے آ نا چا ہے؟                                                      |
| ~. ^       | جس کے وتر نیندیانسیان کی وجہ ہے رہ جا نمیں<br>تعریف نے کوئی اور انسان کی وجہ ہے رہ جا             | يد ديد                                           | جو بلا عذر جمعه حجھوڑ دے<br>۔ براس سنت                                                     |
| ۵۰۳ ا      | تنین' یا پیچ' سات اورنو رکعات وتریز هنا<br>سفر مرب بیشده میرد                                     | l .                                              | جمعہ سے پہلے کی سنتیں<br>ور س رہے سنتی                                                     |
| '''        | سفر میں وتر پڑھنا<br>وتر کے بعد ہیٹھ کر دور کھتیں پڑھنا                                           |                                                  | جمعہ کے بعد کی سنتیں<br>جمعہ کے روز نماز ہے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنا اور جب امام             |
|            | ور سے بعد اور فجر کی سنتوں کے بعد مختصر وقت کے<br>وتر کے بعد اور فجر کی سنتوں کے بعد مختصر وقت کے |                                                  | معدے روز من رہے ہی صفحہ بن سربیطنا اور بہت ایک<br>خطبہ دے ریا ہوتو گوٹ مار کر بیٹھنامنع ہے |
| <u>۸۰۷</u> | ور سے بعد ہور بر ں وں سے بعد ہودت سے<br>لیے لیٹ جانا                                              |                                                  | حصبہ دیسے رہا ہو و وٹ مار بربیسا سے جمعہ کے روز اذ ان                                      |
| ρ**Α       | سے بیت ب<br>سواری میروتریز هنا                                                                    |                                                  | جمعہ سے دور ہوں<br>جب امام خطبہ دیتو اس کی طرف مند کرنا                                    |
|            | مروع رات میں وتریز صنا<br>شروع رات میں وتریز صنا                                                  |                                                  | بنتوں کی ہار ہ رکعات<br>سنتوں کی ہار ہ رکعات                                               |
|            | مرون در مص میمول جانا<br>نماز میس بهمول جانا                                                      |                                                  | نوں ن ہور ہوت<br>خجر سے پیلے دور کعت                                                       |
|            | بھول کرظہر کی یانچ رکعات ب <u>ر</u> ز ھنا                                                         |                                                  | برک چب درون<br>فجر گ سنتوں میں کونسی سور تیمی پیژھے؟                                       |
|            | دورکعتیں پڑھ کربھو لے ہے کھڑا ہو نا ( بیعنی بہلا قعدہ                                             | 1                                                | جس کی فجر کی سنتیں فوت ہو جا کیں تو وہ کب ان کی                                            |
| 171+       | ندکرہے)                                                                                           | 191                                              | قضا ، کرے                                                                                  |
|            | نماز میں شک ہوتو یقین کی صورت اختیا رکر نا                                                        |                                                  | ظبرے قبل جا رسنتیں                                                                         |
|            | <u> </u>                                                                                          | <del>'                                    </del> |                                                                                            |

| حندحه            | حنوك                                                                                 | صغعه  | مختواع                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| المالها          | عیدے پہلے یا بعد نماز پڑھنا                                                          |       | نماز میں شک ہوتو کوشش ہے جو سیجے معلوم ہوا س پڑمل                      |
| מייי             | نماز عید کے لیے پیدل جانا                                                            | البا  | کرنا                                                                   |
|                  | عیدگاہ کوایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے ہے                                        | 617   | بھول کر دویا تین رکعات پرسلام پھیر نا                                  |
|                  | ١٠٠                                                                                  | ۳۱۳   | سلام ہے قبل مجد ؤسہو کرنا                                              |
| 4.44             | عید کے روز کھیل کو د کر نا اور خوشی منا نا                                           | ריות. | تجدهٔ مہوسلام کے بعد کرنا                                              |
| יייןייי          | عبید کے روز برخیعی نکالنا                                                            | ۵۱۳   | ا نماز میں حدث ہو جائے تو کس طرح واپس جائے ؟<br>اند                    |
|                  | عورتوں کاعیدین میں نکلتا                                                             |       | لفل نماز ( بلاعذر ) بیشه کریژهنا                                       |
| יגיע.א           | ا یک دن میں د وعمیروں کا جمعہ ہونا<br>م                                              |       | بینه کرنماز پڑھنے میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے                          |
| or_              | ہارش میں نماز عید<br>سر میں اور                  | אוא   | ا آ دھاتواب ہے<br>ماری سامی میں میں است                                |
|                  | عید کے روز ہتھیا رہے لیس ہونا                                                        |       | رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی                          |
| ሮሮለ              | عیدین کی نماز کاوفت<br>تاریخی                                                        | 712   | انمازوں کا بیان<br>ا اللہ صلاحی سالیہ کیہ ہمتا ہے ا                    |
|                  | تهجد د و ٔ د و رکعتیس پرُ هنا                                                        |       | رسول القد صلى القدعليه وسلم كا الشيخ تسى أمتى ك يجيج                   |
| ן התם            | دن اوررا <b>ت میں نماز دو' دورکعت پز هنا</b><br>معند میرون مرتب میری کارند کار میرون | וזיא  | انماز پڑھنا<br>المدار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال            |
|                  | ماورمضان کا قیام ( تر اوت ک <sup>ک</sup> )<br>مرین                                   |       | امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے<br>ن فرید ق          |
| ا دم             | رات کا قیام<br>را معربی کازن جند سر از بر طور                                        |       | انماز فجر میں قنوت<br>زن میں ، بچھ کی مون                              |
| ram              | رات میں بیوی کو(نمازِتہجد کے لیے ) جگانا<br>خشر میں دی ہے قبتہ میں میں               |       | نماز میں سانپ' بچھوکو مارڈ النا<br>مجر اورعصر کے بعدنمازیر صناممنوع ہے |
| raa              | خوش آ وازی ہے قر آن پڑھنا<br>اگر نیند کی وجہ ہے رات کا در در ہ جائے                  |       | بر اور صرحے بعد تمار پر طنا مطون ہے<br>: نماز کے مکروہ اوقات           |
| الالات<br>الالات |                                                                                      |       | ، ممارے سروہ اوقات<br>مکید میں ہروفت نماز کی رخصت                      |
| r2A              | کے دون کے کرائی کم کرنا کھیں ہے ؟<br>رات کی نماز میں قراءت                           |       | مهه بین برونت ما رق رست<br>نمازخوف<br>انمازخوف                         |
| സ്ക              |                                                                                      |       | سیار ج<br>سورج اور جیا ندگر بهن کی نما ز                               |
| m4.              | ، مب رسی میں بید درو میں جو ت<br>رات کو تہجد کتنی رکعات پڑھے؟                        |       | منماز استسقاء                                                          |
| m44              | رات کی افضل گھڑی                                                                     |       |                                                                        |
| MAL              | قیام اللیل کی بجائے جو ممل کافی ہو جائے                                              |       | عیدین کی <b>نوا</b> ز                                                  |
|                  | یہ ا<br>جب نمازی کواونگھ آنے لگے                                                     |       | عبدین کی تکبیرات<br>عبدین کی تکبیرات                                   |
| MYS              | مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھنے کی فضیلت                                             |       | عیدین کی نماز میں قراءت<br>عیدین کی نماز میں قراءت                     |
|                  | گھر میں نفل پڑھنا گھر میں نفل پڑھنا                                                  | L     | عید ین کا خطبه                                                         |
| רציא             | جا شت کی نماز<br>- جا شت کی نماز                                                     |       | <b>_</b> _                                                             |

| صفحه        | محنوات                                                                                              | صفحر        | محتورات                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~9 <i>∆</i> | میت کی آ تکھیں بند کرنا                                                                             | ۳۲∠         | نماز استخاره                                                                              |
| m94         | ميت كابوسه ليبا                                                                                     |             | صلو ة الحاجة                                                                              |
|             | ميت كونهلا نا                                                                                       | M44         | 🖈 مئلەتۇسل اور اِس كى تىمىن صورتىم                                                        |
| 79A         | مرد کا اپنی بیوی کواور بیوی کا خاوید کوشسل دینا                                                     |             | ۱) وسیله کی پہلی صورت                                                                     |
|             | آ تخضرت سلی الله علیه وسلم کو کیسے شل دیا گیا؟                                                      | <i>م</i> ∠٠ | ۲) وسیله کی دوسری صورت                                                                    |
| r99         | تبي صلى الله عليه وسلم كالفن                                                                        |             | ۳) وسیله کی تیسری صورت                                                                    |
| ۵۰۰         | مستحب کفن<br>پرسر                                                                                   |             | صلو ة السبيح                                                                              |
|             | جب میت کو گفن میں لپیٹا جائے اُس وفت میت کو                                                         |             | شعبان کی پندر ہویں شب کی فضیلت                                                            |
| ۱۰۵         | د یکھنا( گویا بیآ خری دیدار ہے )                                                                    |             | شکرانے میں نماز اور سجدہ                                                                  |
|             | موت کی خبر دینے کی ممانعت<br>نب                                                                     |             | نماز گناہوں کا کفارہ ہے                                                                   |
|             | جناز وں میں شریک ہونا<br>س                                                                          |             | پانچ نمازوں کی فرضیت اوران کی تگہداشت کا بیان<br>د میلانگاہ میں میں دیکا ہوں              |
| ۹۰۲         | جہاز و کے سامنے چیلنا                                                                               |             | مسجد حرام اورمسجد نبوی (علی کی میں نماز کی فضیلت<br>مسجد حرام اور مسجد نبوی (علی کی فرماز |
| ۵۰۳         | جنازے کے ساتھ سوگ کالباس پیننے کی ممانعت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                 |             | مسجد بیت المقدس میں نماز کی فضیلت<br>مستحد بیت المقدس میں نماز                            |
|             | جب جنازہ آجائے تو نماز جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے                                                   |             | مىجد قباء مىں نماز كى فضيلت<br>معهم مصرف                                                  |
|             | اور جناز ہے کے ساتھ آ گئییں ہونی چاہیے<br>حسر رہ میں میں این کی سے میں دیاج                         |             | جامع مسجد میں نماز کی فضیلت<br>درور میں برات ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 3.4         | جس کا جناز ہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے<br>کہ قدید کے میں                                           | 1           | نماز میں نسباقیام کرنا<br>مار میں نسب کے زیر ا                                            |
| ۵۰۵         | میت کی تعریف کرنا<br>غربر علاوت سرین میرود در                                                       | 1           | تحبدے بہت ہے کرنے کا بیان<br>بمار نہ میں زیرہ میں اس برعو                                 |
| 20.4        | نمازِ جناز و کے وقت امام کہاں کھڑا ہو'<br>زینہ دونہ معمر تی ہے۔۔۔۔                                  | ρΑΥ         | ا سب ہے پہلے بندے ہے نماز کا حساب لیا جائے گا<br>انفل نیاں میں میں میں فرض مردھ           |
| 0.4         | نما زِ جنا ز و میں قراءت<br>نما زِ جنا ز و میں وُ عا                                                | 1           | ' نقل نما زوہاں نہ پڑھے' جہاں فرض پڑھے<br>مسر میں زون سے ل سے میرہ کمون                   |
| 2.9         | مارِ جبارہ یں دعا<br>جناز ہے کی حیار تکبیریں                                                        | ]           | مسجد میں نماز کے لیے ایک جگہ ہمیشہ رکھنا<br>نماز کے لیے جوتا اُ تارکر کہاں رکھے؟          |
| ۵۱۰         | جنار ہے کی جار بیریں<br>جناز ہے میں یا بچ تکبیریں                                                   |             | •                                                                                         |
| <b> </b>    | جمار سے بیں پوچ بیریں<br>بیچ کی نماز جنازہ                                                          |             | <b>ڪتاب الجنائز</b><br>ياري عيادت                                                         |
|             | ہے کی تمام جسارہ<br>رسول اللّم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے کی وفات                           |             | بیاری میاوت<br>بیار کی عیاوت کا تواب                                                      |
|             | رون المدن بالمدنسية و م عصف بر الأعطار وقات الورنماني جنازه كاذكر                                   |             | بياري حياوت ه و اب<br>ميت كولا البدالا الله كي ملقين كرنا                                 |
| SIF         | بروس یا جناز و پژهنا اوران کو دفن کرنا<br>شهداء کا جناز و پژهنا اوران کو دفن کرنا                   |             | میت و ماہ ہرہ اور الدوں میں مرہ<br>موت کے قریب بیمار کے پاس کیابات کی جائے؟               |
| ۵۱۳         | مبجد میں نماز جناز ہ                                                                                |             | مؤمن کونزع یعنی موت کی مختی میں اَجر وثو اب حاصل                                          |
|             | جبیدی و تاب میں میت کا جناز ونہیں پڑھنا جا ہے اور<br>جن اوقات میں میت کا جناز ونہیں پڑھنا جا ہے اور |             |                                                                                           |
|             |                                                                                                     |             | 4                                                                                         |

|       | <del>,                                    </del>              |        |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| تمنحر | محتوره                                                        | صفحه   | محتورف                                                     |
| 201   | جس کے گھل ساقط ہو جائے؟                                       | ۵۱۵    | وفن نبیس کرنا حیا ہیے                                      |
| 200   | میت کے گھر کھا تا بھیجنا                                      | 217    | ابل قبله کا جناز و پڑھنا                                   |
| 374   | میت کے گھر والول کے پاس جمع ہونا اور کھانا تیار کرنا          | عاد    | قبر پرتماز جناز و پڑھنا                                    |
| ara   | جوسفر میں مرجائے                                              | ۵۲۰    | نجاشی کی نماز جناز ه                                       |
|       | يما ري ميں و فات                                              | 1      | نماز جنازه پزھنے کا ثواب اور دفن بَک شریک رہنے کا          |
| 201   | میت کی ہڈی تو ڑنے کی مما نعت                                  |        | ثواب                                                       |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیماری کا بیان                  | 500    | جناز وکی وجہ ہے کھڑ ہے ہوجا تا                             |
|       | رسول الله صلی الله علیه و صلم کی و فات اور تد فین کا          | معد    | قبرستان میں جانے کی دعا                                    |
| ۵۵۰   | تذكره                                                         |        | قبرستان میں بیٹھنا .                                       |
| 224   | کتاب الصیام                                                   | ara    | میت کوقبر میں داخل کر نا                                   |
|       | روز وں کی فعنسیات                                             | SPY    | لحد کا او کی ہونا                                          |
| ا عدد | ما و رمضان کی فضیلت                                           | ۵r∠    | شق ( صندو تی قبر )                                         |
| ۵۵۸   | شک کے دن روز ہ                                                |        | قبر گبری کھود نا                                           |
|       | شعبان کے روز ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا                    | DTA    | قبر پرنشانی رکھنا                                          |
| ಎಎಇ   | و پينا                                                        |        | قبر پرهمارت بنانا 'اس کو پخته بنانا 'اِس پرکتبه لگاناممنوع |
|       | رمضان ہے ایک دن قبل روز و رکھنامنع ہے سوائے                   |        | <del></del>                                                |
|       | اً سطخص کے جو پہلے ہے کسی دن کاروز ورکھتا ہواور               | 244    | قبر پرمنی ؤالنا                                            |
| 34+   | و ہی دن رمضان ہے پہلے آ جائے                                  |        | قبروں پر چلتااور بیٹھنامنع ہے                              |
|       | حيا ندد يَكِيضَ كَي لُوا بي                                   |        | زيارت قبور                                                 |
|       | ح چاند و کمچه کر روز ه رکهنا اور چاند د کمچه کر افطار ( عید ) | i<br>i | مشر کول کی قبروں کی زیارت                                  |
| 240   | سکیمه نا<br>مسلم میران                                        | 324    | عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنامنع ہے                    |
| 211   | مبینه کبھی اُنتیس ون کا بھی ہوتا ہے                           |        | عورتو ال کا جناز و میں جانا                                |
|       | عید کے دونو ں مہینوں کا بیان                                  | ٥٣٣    | نو حه کی ممانعت                                            |
| ٦٢٣   | سقر میں روز ہ رکھنا'                                          |        | چبرہ پننے اور گریبان بھاڑنے کی ممانعت                      |
|       | سفرمیں روز ہموقو ف کردینا                                     | ara    | میت پررونے کا بیان                                         |
|       | حاملہ اور وودھ پلانے والی کے لیے روز وموقوف کر                | عدد    | میت پرنو حد کی وجہ ہے اس کو عذاب ہوتا ہے                   |
| 210   | و پيا                                                         | 244    | مصيبت برصبركرنا                                            |
| 210   | رمضان کی قضاء                                                 |        | جس کا بچے مرجائے اُس کا ثواب                               |
|       | <del></del>                                                   |        |                                                            |

| ونتاته   | عنوره                                                                                | صنحر     | محنو (ن                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۵      | سوموا راور جمعرات کاروز ه                                                            | ٢٢۵      | رمضان کاروز ہتو ڑنے کا کفار ہ                                                                                                           |
| 241      | اشپرحرام کے روز ہے                                                                   | علات     | انجو لے ہے افطار کرنا<br>اروز و دار کوئے آجائے                                                                                          |
| 112      | اشپرحرام کے روز ہے<br>روز ہبدن کی ز کو ق ہے                                          |          | روز ودارئوقے آ جانے                                                                                                                     |
| ۸۵۸      | روز ہ دار کے سہا منے کھا نا                                                          |          | روز ہ دار کے لیے مسواک کرنا اور سرمہ لگانا                                                                                              |
| ٩٨٥      | روز ہ دارکو کھائے کی دعوت دی جائے تو کیا کرے ؟                                       |          | روز ه دارکو ت <u>چھنے</u> لگانا                                                                                                         |
|          | روز ه دارکی دعار دنبیس جوتی                                                          |          | روز ہوارے لیے بوسہ لینے کا تھم                                                                                                          |
| 29.      | عبیدالفطر کے روز گھریت نگلنے ہے قبل کچھ کھا نا<br>ف                                  |          | روز ہ دارک لیے بیوی کے ساتھ لیٹنا                                                                                                       |
|          | جو شخص مرجائے اوراس کے ذیمہ رمضان کے روز ہے                                          | 1 .      | روز د دار کاغیبت اور بے ہود ہ گوہی میں مبتلا ہونا                                                                                       |
| 291      |                                                                                      |          | سحرث کا بیان                                                                                                                            |
|          | جس کے ذمہ نذر کے روزے ہوں اور وہ فوت ہو                                              | Į.       | سحری د میاسته کرنا                                                                                                                      |
|          | جائے                                                                                 |          | جلدا فطار کرنا                                                                                                                          |
| 295      |                                                                                      | 1 1      | ئس چیز ہے روز ہ افطار کرنامتحب ہے؟<br>س                                                                                                 |
|          | خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کاروز ہ رکھنا<br>سرور                                    |          | رات ہے روز ہ کی نبیت کرنا اورنفلی روز ہ میں اختیار<br>صبریت میں                                                                         |
| ۵۹۳      | مہمان میز بان کی اجازت کے بغیرروزہ نہ رکھے                                           |          | روز ؛ کااراد ہ ہواور شبح کے وقت جنابت کی حالت میں                                                                                       |
|          | کھانا کھا کرشکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے                                       |          | ا تھے                                                                                                                                   |
|          | والے کے برابر ہے                                                                     |          | جمیشه روز و رکهنا<br>تربیشه روز و رکهنا                                                                                                 |
|          | ليلة القدر                                                                           |          |                                                                                                                                         |
| 291      | ماہِ رمضان کی آخری دس را تو اں کی فضیلت<br>مصروب                                     | 241      | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ہے<br>جب میں بریاں است سے میں                                                                             |
| 303      | اعتگاف<br>ریمان شد می مید قریبات با                                                  |          | حضرت داؤ دنیلیہالسلام کے روز ہے۔                                                                                                        |
| పశిప     | ا عتکاف شروع کرنا اورقضا مکرنا<br>ای سامه سازه میکان                                 |          | ماہ شوال میں جیوروز ہے<br>ماہ سے مصرف میں معرب کا میں مصرف کا م |
| ۲۹۵      | ایک دن یارات کااعتکاف<br>موجه: مسر میں می متعبیر کر                                  |          | اللہ کے رائے میں ایک روز ہ<br>میں دائع القیامی کے میانیا                                                                                |
| 394      | معتکف مسجد میں جگہ متعین کر ہے<br>مسجد میں خیمہ لگا کرا نیٹکا ف کرنا                 |          | ایا م تشریق میں روز ہ کی ممانعت<br>مدہ دافعہ میں مدہ دوخوا کے مدند سکونہ کے مرافعہ میں                                                  |
| ~72      | فیدیں فیمہ لکا کرا عماقات کریا<br>دوران اعتکاف بیار کی عمیادت اور جنازے میں          | <u> </u> | یوم الفطراور یوم الاصحیٰ کوروز ه رکھنے کی ممانعت<br>چه کیسند کرون                                                                       |
|          | دورانِ اعداف بھار ک حیادت اور جمارے میں ا<br>شرکت                                    | 446      | جمعه گوروز و رکھنا<br>مفعد کا دارید دی                                                                                                  |
| ۵۹۸      | سرست<br>معتکف سر دهوسکتا ہے اور تنگھی کرسکتا ہے                                      | w/11     | ہفتہ کے دن روز ہ<br>و کی الحجہ کے دیں دنو ل کے روز ہے                                                                                   |
|          | معتلف ہرو تو سماہ ہور میں سر سماہ ہے۔<br>معتلف کے گھر والے مسجد میں اس سے ملا قات کر |          | و ن الجباعة دن دنون معارور مع<br>م فدمين نوين ذي الحجه كاروزه                                                                           |
|          | علق کے شروائے بلا یہ ان کے قانان کے ا                                                |          | سر فیدین وین دی انجیاه روز ه<br>پایشورا وکاروز و                                                                                        |
| <u> </u> | ے یہ                                                                                 | <b>.</b> | 3737.01.175.4                                                                                                                           |

| صنعر | محتوراة                                    | صغعر        | حنو کا                                           |
|------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 711  | ز کو ۃ وصول کرنے والوں کے احکام            | 299         | متحاضها عتکاف کرشتی ہے .                         |
| HIF  | گھوڑ وں اورلونڈ بوں کی ز کو ۃ کا بیان      |             | اعتكاف كاثواب                                    |
| Alla | إموال زكوة                                 | 4++         | عیدین کی را تو ں میں قیام                        |
|      | تھیتی اور بھیلوں کی ز کو ۃ                 | <b>न्</b> र | کتاب الزکاق                                      |
| 113  | المحجورا وراثكور كأتخمينه                  |             | ز کو ة کی فرضیت                                  |
|      | ز کوۃ میں برا (رَوی و ناکارہ) مال نکالنے ک | 4+4         | ز کو ۃ نہ دینے کی سزا                            |
| 717  | ممانعت                                     | 4.4         | ز کو ة ادا شده مال ٔ خز انتهیں                   |
| 114  | ا شهدى زسُوٰ ة                             | G•F         | سونے کیا ندی کی ز کو ۃ                           |
| AIR  | صدقه فطر .                                 |             | جس کا مال حاصلِ ہو                               |
| 174  | عشر وخراج                                  | 4+4         | جن اموال میں زکو ۃ واجیب ہوتی ہے                 |
|      | وسن سامخھ صاع میں                          |             | قبل از وقت زکوٰ ۃ کی ادائیگی                     |
| 471  | رشته دارکوصد قد و ینا                      | 4•∠         | جب کوئی زکو ۃ نکالے تو وصول کرنے والا بید عادے   |
|      | سوال کرنا اور ما نگنا نا پسند بده عمل ہے   |             | اُ وننوں کی زکو ۃ                                |
| 444  | مختاج نہ ہونے کے باوجود ما نگنا            | 4+9         | ز کو ۃ میں واجب ہے کم یازیا وہ عمر کا جانور لینا |
| 455  | جن لوگوں کے کیے صدقہ حلال ہے               | 41+         | گائے' بیل کی ز کو <del>ہ</del>                   |
|      | صدقه کی فضیلت                              |             | بمريوں کي ز کؤ ة                                 |

*این ماحیه* (جند اوّل)

#### و صَلَّى الله عَلَى سَيَدِنَا و الدو صحبه و مُحبِّيهِ

# كِنْدِ السِّمَدِيْدُ ثِي

### بِ بِ سنت رسول الله عَلَيْكُ كَى پیروی کابیان

## ا: بَابُ إِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولُ اللهِ ضنب زالش عكيه ومنر

 ا خَـدَّثُـنَـا أَبُـوْ بِـكُورِ بُنْ أَبِى شَيْبَة ' قَال: ثنا شويُكَ عَنِ حضرت ابو ہر ہرہ ہؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا: جس کام کا میں تمہیں تھم دوں اس کو بجالا وُاورجس ہےروک دول ٔ اُس ہے زک جاؤ۔

ٱلْاعْمَى مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيُوا فَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَا آمَرُتُكُمُ بِهِ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَيُتُكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا. ف: عرض مترجم ہے کہ کتاب چونکہ ارشادات نبویہ پرمشتل ہے اس لئے اہمیت واضح کرنے کے لئے یہ باب قائم کیا۔

خلاصة (لبلاب 🌣 يہاں سنت ہے كيا مراد ہے اس كے بارہ ميں دواقوال بين يقول اوّل: سنت ہے مرا درسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا قول 'فعل' تقریر ہے۔ جا را دلہ میں ہے اس صورت میں ایک دلیل مرا دہوگی ۔قولِ ڈانی : سنت ہے مراد البطيريقة المسلوكة له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين بمطلب بيك تي كريم صلى الله عليه وسلم دين کے جس راستے پر چلے وہ سنت ہے۔اس صورت میں پورادین مراد ہوگا۔ دلیل نہیں بلکہ مداول ۔

( (مَا امْرُتُكُمْ بِهِ فَلْحَذُوهُ )) اس باب میں اتباع سنت (عَلِينَةٌ ) كاتھم دیا گیا ہے۔ وُ تیاوآ خرت كی فلاح و کا میا بی کا دارو مدارحضورصلی الله علیه وسلم کی اتباع میں ہے ۔صحابہ کرامؓ نے زندگی کے ہرشعبہ میں حضورصلی الله علیه وسلم کی اتباع کی اورحضورصلی الله علیه وسلم کے ارشادات کواپنی جان' مال واولا دیرتر جیح دی تو الله تعالیٰ نے کفار ومشر کین کے مقابلہ میں سطوت وغلبہ نصیب فر مایا ۔ آج امت طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ای وجہ ہے ہے کہ آتخضرت صلی اللّه عليه وسلم كي اتباع حچوژ دي ہے۔ بدعات رسوم ورواج اورخرافات كے پيجھے چل پڑے ہيں۔ جو كام حضور نے نہيں فر مائے اور جو کام آپ نے نہیں کیے اُنہی کواپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کاعذاب تو آئے گا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تيههآرائسي مسئله ميں اختلا ف ہو جائے تو قرآن وسنت اور اولی الا مرکی پیروی کروبیعنی اس کاحل قرآن وسنت اور اولی الامرے تلاش کرو۔ بیا بمان کی علامت ہے۔ کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی ووصور تیں ہیں: ایک بیا کہ کتاب سے وسنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرا حکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا اور پیکا م ائمہ مجتہدین کرتے ہیں' عوام کوائمہ مجتہدین کی تقلید کرنی پڑے گی لیعض

ادگ تقلید کوا تباع سنت کے منافی قرار دیتے ہیں حالا نکہ تقلید مطلق تو فرض ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاو ہے: قرآن مدیث اور آثارِ صحابہ ہے تقلید کا ثبوت:

﴿ فَسَسُلُوا اهْلُ اللَّهُ كُو انْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اكرتم كومعلوم نبيل تو ابل علم عصوال كروراس آيت ميل بيه اصولی ہدایت ہے کہ ناواقف آ دمی کو واقف کا رکی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ یہاں بھی اگر چہ بیآ بیت اہل کتا ہے کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن "العبرة بعموم اللفظ" كه اعتبارلفظ كے عموم كا بوتا ہے كے مطابق اس ہے بيرقا عدو الكتا ہے کہ غیر عالم کو عالم کی طرف رجوع کرنا جا ہے اورای کا نام تقلید ہے۔اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت ہے بھی تقلید کا جُوت ہے اور سورة تو برکی آیت: ﴿ فسلو لا نفسر من كل فسرقة ﴿ ﴿ ﴾ اِس آیت بِس بھی بدایت كی تی ہے كہمام الوگوں کو ایک ہی کام میں مشغول نہ ہونا جا ہے بلکہ بچھلوگ جہا دکریں اور بچھٹم حاصل کریں پھرعلم حاصل کرنے والے لوگ پہلی متنم کے لوگوں کو دین کے مسائل بتا نمیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں پہلی متنم کے لوگوں پر واجب ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی بات مانیں اور یہی تقلید ہے۔ تقلید کا ثبوت احادیث ہے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد صحابہ کرام میں جہال اجتها د کی بہت مثالیں ملتی ہیں و ہاں تقلید کی بھی بہت ہی مثالیں موجود ہیں \_یعنی جوسحا به کرام ٌ برا و راست قرآن وسنت ے اشنباطِ احکام نہ کر سکتے تھے وہ فقہا ،صحابہ کی طرف رجوع کر ہے ان مسائل کومعلوم کرلیا کرتے تھے اور فقہا ،صحابہ ٌ اُن سوالا ت کے جواب دونوں طرح دیا کرتے تھے بھی دلیل بیان کر کے اور بھی یغیر دلیل بیان کیے اور عہد سحابہ میں تقلیدمطلق اورتقلید شخصی د ونوں کا رواج تھا۔تقلیدمطلق کی مثالیں صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں بے شار ہیں کیونکہ ہرفیقیہ صحابیؓ ا ہے اپنے صلقہ اثر میں فتویٰ دیتا تھا اور دوسر ہے حضرات اس کی تقلید کرتے ہتھے۔ای طرح عبد صحابہ میں تقلید شخصی کی تجى متعدومثاليل ملتى بير \_ بخارى شريف ج ا عس : ٢٣٥ ميل كتاب الحج باب اذا ماضت بعد ما افاضت كتحت حضرت عکرمیٹ سے روایت ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ٹابت کی تقلید شخص کیا کرتے تھے۔اس ینا ء پر ایک معاملہ میں حضرت ابن عیاسؓ جیسے صحالی کا فتو ٹی قبول نہیں کیا اور ان کے قول کورّ دکرنے کی وجہ بجز اس کے بیان نہیں فر مائی کہ ان کا قول زیڈ کے فتو ہے کے خلاف تھا اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی اُن پر بیاعتر اض نہیں کیا کہتم تقلید شخص کر کے گناہ یا شرک سے مرتکب ہور ہے ہو بلکہ انہیں ہے بدا بت فر مائی کہ حضرت اُلم سلیم ہے۔ سئلہ کی شخفین کر کے حضرت زید بن ثابت کی طرف و و ہارہ رجوع کریں۔ چنانچیہ ایسا کیا گیا اور حضرت زیدّ نے حدیث کی تحقیق فر ما کرا پنے سابقہ فتو کی ہے رجوع فر مالیا جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایت میں تصریح ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل یدینهٔ حعنرت زیدین ۴ بت کی تقلید شخص کرتے ہتھے۔ای طرح حصرت عیداللہ بن مسعود یکی تقلید کی جاتی تھی اورای طرح معاذین جبل میمن کےصرف گورنر ہی نہ ہتھے بلکہ قاصی اورمفتی بن کر گئے بتھےلہٰذااہل یمن کے لیےصرف ان کی تقلید کے سوا کوئی را ستہنیں تھا۔ جنا نجے اہل بمن انہی کی تقلید شخص کیا کرتے ہتھے۔غرض صحابہؓ کے دورِ مبارک میں تقلید مطلق اور تقلید شخص دونوں کے نظائر بکٹر ہے موجود ہیں لیکن بعد سے علماء نے ایک عظیم انتظامی مصلحت سے تقلید مطلق کے بجائے تقلید شخصی کا التزام کیا۔اصحابِ غدا ہب خواہ ا مام ابوحنیفہ ہوں یا امام مالک امام شافعی یا امام احمد ( رحمهم الله ) کسی نے بھی تلاوین نداہب اورانتخر اج مسائل خلاف شرع نہیں ہے۔ ہرایک امام کے پاس متند دلائل موجود ہیں۔حضرت شاہ

ی اللہ "غاید الانصات فی بیان سبب الاختلاف" میں قرباتے ہیں۔ عربی عبارت کی بجائے ان کا ترجہ آفل کیا جاتا ہے: جب فتہاء نے فقد کو مدون کیا تو وہ مسائل جن ہیں ان سے پہلے علی نے کلام کیا تھایا وہ ان کے زمانہ ہیں ہیں آتے ہیں ان سب ہے کوئی مسئلہ ایسانہ تھا جس کے ہارے میں انہوں نے صدیمہ مرفوع "متصل یا موقو ف صحح یاضعیف یا حسن یا شخین اور خلفاء کے آثار میں ہے کوئی اثر نہ پایا ہو۔ پس حق تعالی نے اس طرح ان ان کے لیے کل بالنہ آسان کر دیا انہی ۔ اگر ائر بجہتدین مسائل موجودہ کی تحقیق اور تہ وین نہ کرتے تو تمام عالم گراہ ہوجاتا اور کسی کوا دکام شرع کی ہوا بھی دگتی کے وکد بہت سے احکام فا ہر نصوص و آبات سے مستبطہ نہیں ہوتے ۔ بس ان ندا ہر بکا انکار کرنا یا ان کو کہ ہوا بھی دگتی کے وکد بہت سے احکام فا ہر نصوص و آبات سے مستبطہ نہیں ہوتے ۔ بس ان ندا ہر بکا انکار کرنا یا ان کو ہوا بھی در قتی ہے ہواز پرتمام امت یا اس کے قابل اعتبارا فراد نے آج تک اجماع کیا ہے اور اس میں بہت کی تصلحین میں جو پوشیدہ نہیں ہیں بہت کی شہب ہوت ہیں ہوت کی ہوا بھی میں خواہشات کا غلبہ ہاور ہو جو پوشیدہ نہیں ہیں باخصوص اس زمانہ میں کہ ہمتاں بہت ہوگئی ہیں اور نفوس میں خواہشات کا غلبہ ہاور الا اپنی دائے پر مغرور ہا اور ابن جن ہو بید اللہ بالغاظ ہیا ہو المنافر اللہ میں نہ ہو گئی ہیں اور نفوس میں خواہشات کا غلبہ المحقہ الا اللہ کے کہ کو اور کا قول لینا طال نہیں ہے " ہیں۔ کی اور خواہ عن السواد الاعظم کے جب بین این نمام سے اور سارے نہ اہما کی منافی نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، و لسما اندور سنت المحذاه ہو الدہ المحقہ الا اللہ کے اور سارے ندا ہم حقیقہ ہو گئے تو آئیس چار کا اجاع سواد الاعظم کے جب بی ان تو اساد کی منافی نہیں ہو ۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں ، وابسا اندور سنت کی اجاع کے منافی نہیں ہو ۔ آپ کے ایا تا عاصواد الاعظم کے جب بی ان نمام سے دور خواہ میں ان نمانی نمیں ہے۔ واللہ اللہ کے مراد ف نمام اللہ کو مراد ان نمانی نمیس ہو ۔ آپ کے مراد ف نمام کے مراد ف نمام کی مراد ف نمام کیا ہو کہ کو مراد ف نمام کیا ہوا کے مراد ف نمام کیا ہوا کا کھیا ہوا کہ کا تا باع کے مراد ف نمام کیا ہوا کہ کور کیا ہو کہ کور کیا ہوا کور کیا ہوا کور کور کی کی کور کیا ہوا کور کیا ہوا کور کیا ہوا کور کیا ہوا کیا ہوا کہ کور کیا ہ

ا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ أَنَا جُرِيْرٌ عَنِ أَلَاعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي هُويْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوْتِي مَا تَرَكُتُكُمُ فَإِنَّمَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى البيابِهِمُ هلك مِنْ كَانَ قَبُلُكُمْ بِسُوالِهِمْ و الْحَتِلافِهِمْ على البيابِهِمُ هلك مِنْ كَانَ قَبُلُكُمْ بِسُوالِهِمْ و الْحَتِلافِهِمْ على البيابِهِمُ فَإِذَا أَمَر تُكُمْ بِشَيْءَ فَلُحُلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْمُ وإذا نَهَيْتُكُمْ فَإِذَا أَمَر تُكُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ قَائِمَهُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ قَائِمَةُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ قَائِمَةُ وَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُوبُنُ آبِى شيئة ' فَنَا آبُو مُعَاوِيَة وَ وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ' عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ ابِى هُزَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَبَيْنَة مَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ ابِى هُزَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَبَيْنَة مَنْ اطَاعِبِي فَقَدْ اطاع الله وَ مَنْ عَصَائِي فَقَدْ عَصَى الله .

٣: حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الله بُنِ نُمَيْرٍ \* ثَنَا زَكَرِيًّا ابْنُ عَدِيً \*
 عن ابن المُنارَكِ عَنْ مُحمَّد بْنِ سُوْقةَ عَنْ أبى جَعْفِر قَالَ :

كَانَ ابْنُ عُمرَ اذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْتُ حَدَيْتًا لَمُ يَعْدُهُ و لَمْ يُقْضِرُ دُونَة.

٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنْ بَشَارِ ثنا مُحَمَّدُ بَنْ جَعَفَرِ ثَنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ عَنَّ مُعَاوِيَةَ بَنُ قُرَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى منطورين لا يَضَرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ.

بات سنتے ( تو بیان کرتے وقت ) نہتو اس سے بڑھاتے اور نہاس سے پچھ کم کرتے۔

۵: حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ تشریف لائے ہمارے یاس رسول اللہ علیہ ورق نحالیکہ ہم ذکر کر رہے تصحیحک دستی کا اوراس ہے خوف کرر ہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا: کیاتم فقر ہے ڈرر ہے ہوتشم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقینا برسا دی جائے گ تمہار ہے او پر و نیا یہاں تک کہ بھی ( ٹیڑ ھا بین ) پیدا ہو جائے گی ہر دِل میں تھوڑی بہت ۔جبکہ اللہ کی قشم میں تم کو. ہموارمیدان کی می حالت پرچھوڑ کر جار ہا ہوں جس کے دن اوررات برابر ہیں ۔فر مایا ابوالدر داء نے کہ سے فر مایا تھا اللہ کی قشم رسول اللہ ﷺ نے ہم کو چھوڑ اللہ کی قشم الیی ہموار حالت پرجس کے دن اور رات برابر تھے۔ ا کیب گروہ میری امت ہے ہمیشہ (اللّٰدی) مدد میں رہے گا نہیں نقصان پہنچا سکے گا ان کو و پخص جوانہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ 2: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے ارشا وفر مايا: ہميشه ایک جماعت میری اُمت میں سے ڈٹی رہے گی اللہ کے تحکم پر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کی مخالفت

۸: ہم ہے بیان کیا بکر بن زرعہ نے کہ میں نے ابوعد ہے الحوالی ہے سنا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف (مند کر کے) نماز پڑھی ہے۔ وہ فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرما تے ہوئے فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے

كتاب السنة

وسلم يَشُولُ لا يَرَالُ اللهُ يَخُرِسُ فَيُ هَلَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعُمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ.

٩: حدثنا العقول بن حميد بن كاسب 'ثنا الْقاسم بن الله المعيد عن الله عن عمر و بن شعيب عن الله العقول: قام مُعَاوِيَةُ رَضِى الله تعالى عنه خطيبًا فقال: أين عُلماؤكم؟ أين عُلماؤكم؟ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى الله عنه عَليه وَسَلَم يَقُولُ لا تَقُومُ الشّاعة إلّا وطائِفة مِن أمّيى الله عليه وَسَلَم يَقُولُ لا تَقُومُ السّاعة إلّا وطائِفة مِن أمّيى الله عليه وَسَلَم يَقُولُ لا تَقُومُ السّاعة إلّا وطائِفة مِن أمّيى ظهاهسرون على النّساس لا يُسَالُون مَن خَذَلَهُمْ وَ لا مَن نَصَرَهُم.

ا: خَدْقَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ' فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَغِيْبٍ قَنَا سَعِيْدُ بُنُ شَغِيْبٍ قَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ ' عَنُ قَتَادَةً ' عَنْ آبِي قِلابَةً عَنْ آبِي آسُمَاءُ وَالرَّحْتِي ' عَنُ ثَوْبَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَوَالُ وَاللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

ا ا: خداً أَنْ البُو سَعِيُد (عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْد) ثَنَا اَبُو حَالِدِ الاَحْمَرُ اللهُ عَبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْد اللهِ وَصَلَى بَنْ اللهُ عَنْد اللهِ وَصَلَى عَنْه قَالَ : كُنّا عَنْد النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْ عَنْ يَعِينِه وَ حَطَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَتَحَيطُ اللهُ عَظْيُنِ عَنْ يَعِينِه وَ حَطَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَتَحَيطُ اللهُ وَسَلّم فَتَحَيطُ اللهُ وَصَلّم اللهُ وَصَلّم اللهُ وَصَلّم يَدَهُ فِي الْحَطّ اللهُ وسَلِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالله الله وَاللهُ اللهُ الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ اللهُ وَاللهُ و

# ٢ : بَابُ تَعْظِيمُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّعُلِيْظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ

ا: خَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَة ' ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ عَنْ مُعاوِية بُن صَالِح ' حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ جَابِرٍ ' عَنِ الْمِقْدَامِ مُعاوِية بُن صَالِح ' حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ جَابِرٍ ' عَنِ الْمِقْدَامِ

سنا: ہمیشہ اللہ تعالی وین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے۔
گےجنہیں اپنی فر ما نیرداری میں استعال فرما کیں گے۔

9: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ کھڑے ہوئے حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لئے فرمایا: تمبارے علماء کہاں ہیں؟ تمبارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت میری امت سے غالب رہے گا لوگوں پر پرواہ نہیں کریں گے اس کی جوان کورسوا کرے لوگوں پر پرواہ نہیں کریں گے اس کی جوان کورسوا کرے یاان کی مدوکرے۔

ا: توبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمیشہ رہے گا ایک گروہ میری امت میں سے حق پر (اللہ کی طرف سے) مدد کئے امت میں سے حق پر (اللہ کی طرف سے) مدد کئے جا کیں گئے۔ نہیں ضرر پہنچا سکے گا ان کو جوان کی مخالفت کر سے گا یہاں تک کہ اللہ کا تھم (قیامت) آ جائے۔ کر سول اللہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم رسول ان حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم رسول ان حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم رسول ان حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ مروی ہے کہ ہم رسول ان حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ مروی ہے کہ ہم رسول ان حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت کے ایک کے جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ کہ ہم رسول ان کو حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت بن میں بھوت ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت بیاتھ ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ عبداللہ ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ عبدا

الله علی کی استے آنجناب علی کے ایک کیر مینی الله علی کیر مینی استے آنجناب علی کی کیر مینی اس کیر کی ایس سے آنجناب علی کی کیر کی دو کیری اس کیری دائیں جانب اور کی پی کیری دو کیری اس کیری بائیں جانب ۔ پھر رکھا اپنا ہاتھ درمیان والی کیر پراور فر مایا: بیالله کاراستہ ہے پھر آپ علی کے نیا آتھ کے بیا آتھ کی دواس کی آتھ ہے کرواس کی اور نہ پیروی کرواس کی اور نہ پیروی کرواسے راستوں کی جو جدا کر دی جمہیں اور نہ پیروی کروا سے راستوں کی جو جدا کر دی جمہیں اس کے راستے ہے۔

بات : حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تعظیم اوراس کا مقابله کرنے والے بریخی ۱۲ مقدام بن معدیکرب الکندی فرماتے ہیں که رسول الله فرمایا: قربایا: قربایا کے خص تکیدلگائے ہوئے ہوائے بالک

بْنِ مَعْدِيْكُوبِ الْكُنْدِيُ \* انَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال يوشك الرجل مُتَّكِنَّا على اربكته يُحدّث بحديث من حديثي فيقُول : بَيْننا وَبَيْنَكُم كتاب الله عزّوَجل " كيريم يا كميّك اس مين طال طال جانين اي كواورجو يجريم فيما وجَدُنا فِيهِ مِنْ خَلالِ اسْتَخْلَلْنَا هُ وَ مَا وَجَدُنا فَيْهُ مِنْ خَرَامٍ حَرَّمْناهُ آلَا وَ انَّ مَا خَرَّمَ رُسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۖ .

یر بیان کی جائے اس سے میرنی باتوں میں سے کوئی بات تو وہ کیے گا: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے جو یا کینگے اس میں حرام حرام جانیں کے اس کو۔خبردار کہ جو کچھ حرام کیااللہ کے رسول نے ای طرح ہے جیسے حرام کیااللہ نے۔

تنشریکے 🚓 اریکہ کی مراد میں بعض محدثین نے فر مایا کہ وہ سرمہ ہے کہ جومسبری کے اندر ہواوربعض نے فر مایا کہ اس سے مراد تکہیہ یا فراش یا مندجس برآ ومی فیک لگائے یا جلوہ گاہ عروس کا۔ اس زمانہ میں صوف یا تکیہ یا بیڈ بھی اس کا مصداق ہوسکتا ہے۔اس حدیث سے اُن لوگوں کی برائی معلوم ہوتی ہے جوفقظ قر آ نِ حکیم براعتا دکر کے حدیث رسول اللہ (علیقیہ ) ہے اعراض کرے۔ ٣١: حَدَّثَتَ النَّهُ رُبُنُ عَلَى الْجَهُضِمِيُ \* ثِنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيسُنة ولي بيته أنَّاساكُتُه عن سَالِم أبي النَصْرِفُمْ مَرَّ فِي الْحَدِيْثُ قَالَ: أَوُ زَيْدِبُنِ اسْلَم ' عَنْ عُبِيْد الله بُنِ ابِي رافع' عَنْ ابيَّه انَّ رسُول الله عَيْنَ قَالَ لَا ٱلْفَيْنَ احْدَكُمُ مُتَّكِنَا عَلَى أُرِيْكُتِه بِاتِيِّهِ أَلَامُرُ مِمَّا أَمَرُتُ بِهِ أَوْ نَهِيتُ عَنَّهُ وَيَقُولُ '

> ٣ ١ : حَدَّثُنَا أَبُوْ مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنْ غُثُمانِ الْعُثُمانِيُّ ثَنا البرَاهِيْمُ لِيلُ سِعْدِ بُنَ إِبْرِاهِيْمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ عَوْفٍ \* عن ابيه عن القاسم بن محمّدٍ عَنْ عَانشة ' أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قَالَ مَنْ أَحُدَثُ فِي آمُرِنَا هَذَا مَا لَيُسَ مَنْهُ ۚ فَهُو رِدٌّ.

لَا أَذُرِئُ مَا وَجَدُنَا فَيُ كَتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.

١١٠: ابوراقع " عدمروى ہے كهرسول الله فرمايا: ميس تم میں ہے کسی کواس حالت میں نہ یاؤں کہ تکیہ لگائے ہوئے ا سینے بلنگ کی بیشا ہواسکو کوئی ایسا معاملہ پہنچے جس کا میں نے علم دیا ہویا جس ہے میں نے روکا ہوتو وہ پول کیے میں نہیں جانتا۔ہم نے اسکواللہ کی کتاب میں نہیں یا یا کہ اسکااتباع کر لیں۔ہمیں جو کتاب اللہ میں ملے گابس اسکا اتباع کریتگے۔ ۱۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جس في ہمارے وین میں ایسی بات کا اضافہ کیا جواس میں نہیں تو اس کی بات نا قابل قبول ہے۔

تشریح 🤝 اس حدیث ہے بدعت کی قباحت اور برائی معلوم ہوئی ۔ بدعت اورا حداث وہ نیا کام جو تین زیانہ مشہور لهها بالهنيو ليعني زيانه نبوي اورز مانه خلفاء را شدين اورز مانه تابعين ميں خود بھي موجوونه تھا' نهاس کا مظهر \_اوراس کا م يُو لوگوں نے وین میں داخل کرویا۔مثلاً بیہ مجھا کہ اس کے بجالا نے سے آخرے میں تواب ہو گایا موجب حصول رضاءاللی ہے یااس سے اجتناب موجب اجرا خروی ہے۔ غرض جوابسے کا م نکالے اس کوآ یا نے مردووفر مایا اور فہو رڈ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک بیر کہ وہ محص مرد و دو دوسرے بیر کہ وہ کا م مرد و دہے اور اس سے تمام بدعتوں کی جڑ کا قلع قمع ہو گیا۔

لے راقم کہتا ہے کے بخاری شریف میں بھی اس مفہوم کی حدیث آئی میں نے تعلیم نزیذی شریف کے دوران میں حضرت مفتی محمرسید ؤیروی نے خیر المدارس میں سنا کہ ایک محض ( غالبًا ) عبداللہ چکڑالوی رنگ محل کی ایک مسجد میں مفلوح تکیہ پر لیمنا یہ الفاظ ۱۰ اتا تھا ایک نے خیال کیا کہ اے دیکھا جائے ۔ چنانچہ دیکھا کہ کہ رہاتھا ،حسبنا کتاب اس کو جو مزرگ دیکھنے گئے تھے انہوں ئے کہا آپ کی حالت کالمحیح نقشہ بخاری شریف میں آیا ہے تو اس نے خاتم بدہن نے بکواس کی کہ ' کھوتا جیسا بخاری' 'حجوفی حدیثیں گھڑ گھڑ کر کہنا تھا تو اس بزرگ نے کہا بیتول کہ بخاری میں وضع کرد ہ ا حایث ہے اس ہے ایک ولی کے مرا تب تو ہرگز کم نه : و ن البنه اس سے حدیث میں جونقشہ تھینج گیا تھا و و پیتا چلا گیا کہ تمہارے جیسوں کا ہی ہے۔ ( عبدالرشید )

١٥: حدَّثَتَ مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ الْمَصْرِيُّ أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ ' عَنَ ابْنَ شَهَابِ ' عَنْ غُزُوةَ ابْنَ الزُّبِيُو' انْ عبد الله بُن الوَّبِير رضي الله تعالى عنه حدَّثه: أنَّ رَجُلًا مِن الانتصار حناصبم التؤبيس عبند وسؤل الله صلى الله عليه وسلم في شراج المحرّة التي يشقون بها النّحل فقال الانصاري: سرّ ح المماء يمرُّفابي عليه فاختصما عند رسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم السق يا رُبير ثم أرسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال: يارشؤل الله ان كان ابن عمّتك فتلوّن وخِهُ رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ قال يا زُبَيّرُ \* السق شمَّ اخبس السماء حتى يرجع إلى الجدُر قال ' فقالَ الرُّبِيرُ: والله انَّمَى لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك: » فلا و ربّک لايوم نون ختى يحكموك فيما شجر بينهنه ثنة لا يجذوا فني انفسهم حرجًا ممَّا قضيت و يُسلِّمُوا تسليماه إ .... ١٦٥

الرّزاق السامغمر عن الزّهرى عن سالم عن ابن غمر الرّزاق السامغمر عن الزّهرى عن سالم عن ابن غمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لا تمنغوا اماء الله أن يُصلين في المسجد فقال ابن له : الله السمنغهن فقال فغضب غضبا شديداً وقال : احدِثْك عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقول : إنا لحدِثْك عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقول : إنا لمنهنغهن \*

ا: حَدَّثَنا الحَدَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجُحدُوئُ وَ أَبُوْ عَمُوو و حَفْضَ بُنَ الْيُؤْبُ عَنْ حَفْضَ بُنَ عُمَرًا قَالَ ثَنَا عَبْد الْوَهَابِ الثَّقَفَىٰ ثَنَا الْيُؤَبُ عَنْ سَعِيد الله تعالى عَنْه سَعِيد الله تعالى عَنْه الله تعالى عَنْه

۱۵: حضرت عبدالله بن زبیر"بیان فر مات میں که انصار میں سے ایک صاحب نے حضرت زیر ہے حضور کے یاس حرق کی کھال ( جیھونی نہر ) کے بار ہے میں جھکٹر انہیا جس سے وہ حضرات کھجور کے باغات کوسیر اب کرتے تھے۔ انصاری نے (حضرت زبیرٌ سے ) یوں کہا تھا کہ یانی کو کھلا مجھوڑ دوتا کہ وہ چلتا رہے انہوں نے انکار کیا۔ جَهَّرُ الرسول اللَّهُ كَي خدمت مِين سِبنجاء آتِ نَّ فَي ما يا-زبیرا تم اینے کھیت کوسیراب کرنے کے بعد بقیہ یانی اینے پڑوی کیلئے حچھوڑ دیا کرو۔اس بات پروہ انصاری غصہ میں آ گئے اور کہنے گئے کہ اس لئے کہ بیآ ب کے بھوپھی زاد بھائی ہیں ۔ رسول الندّے چیرۂ انور کارنگ ( غصه کی وجہ ہے ) متغیر ہو گیا پھر فر مایا: زبیر! اینے باغ وغیرہ کوسیرا ب کرواوراس وفت تک یانی رو کے رکھو جب تک وہ منڈیروں تک بلندنہ ہو جائے۔حضرت زبیر " فرماتے ہیں ک مجھے یقین ہے کہ بیآیت ای بارے میں نازل ہوئی: ه فلا و ربّک لایومنون حتی یحکموک ... ه

۱۱٪ حضرت ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے نہ جناب رسول اللہ علی ہے نہ میں نماز اللہ علی ہے ہے نہ روکو۔ان کے صاحبزاد ہے نے کہا کہ ہم تو ان کو ضرور منع کریں گے۔اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما شدید غضب ناک ہو گئے اور فر مایا میں تجھ سے رسول اللہ علیہ کا فر مان بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے رسول اللہ علیہ کا فر مان بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم ضرور منع کریں گے۔

کا: حضرت عبداللہ بن مغفل کے متعلق مروی ہے کہ ان کے بات ان کا بھتیجا جیا تھا اس نے کنگری بھینگی۔ ان کا بھتیجا جیا تھا اس نے کنگری بھینگی۔ انہوں نے است منع فرمایا اور فرمایا کہ رسول اللہ علیجیة

مُعَفَلِ الله كَانَ جَالِسًا إلى جنبه النَّ اجْ لَهُ فَحَذَفَ فَتِهَاهُ وَ قَالَ قَالَ : انْ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهى عنها و قال إنها لا تصيد صيدًا و لا تَنكى عُدُوا و انها تَكْسِرُ السَّنَ وَ انْهَا لَا تَصِيدُ صَيدًا و لا تَنكى عُدُوا و انها تَكْسِرُ السَّنَ وَ تَفْقَاءُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادُ ابْنُ آجِيهِ يَخَدُفُ فَقَالَ : أُحَدِثُكَ أَنَ تَفْقَاءُ الْعَيْنَ قَالَ الله صلَّى الله عَليه وسلَّم نهى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتُ تَخَذَفُ لا أَكلَمك ابذا.

نے اس ہے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے نہ توشکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے ( النا گزر نے والے کی ) آنکھ پھوڑ سکتا ہے اور دانت تو ڈسکتا ہے ۔ بھتیج نے پھروہی حرکت کی ۔ فرمانے لگے میں تجھے بتاتا ہوں کہرسول اللہ علیا تھے نے اس ہے منع فرمایا ہے اور تو پھروہ کام کرتا ہے میں تجھ ہے بھی بات نہیں کروں گا۔

تضریکے ہے؟ (حدیث: ۱۵) وہ محض جو حضرت زیبر کے ساتھ جھڑا تھا اس کے نام کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں۔

تاضی فر ماتے ہیں کہ داؤری نے نقل کیا ہے کہ وہ منافق تھا اور وہ انسار کے کسی قبیلہ سے تعلق کی بنا، پر انساری کہ جاتا

ہے۔ حوہ : تکریلی ریت کو کہتے ہیں اور یہ نام ہے مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا حضور نے جود و تھم فر مائے دونوں

انساف پرمنی تھے۔ پہلاتھم بھی منصفا نہ تھا کہ حضرت زبیر گھیت کو اپنی ضرورت کے موافق سینچ لیں اس کے بعد انساری کے گھیت پر پانی جیوڑ ویں۔ جب اس نے نافر مانی کی تو آپ نے فر مایا: تم اپنا حق پورا لے لوکہ منڈ بروں تک پانی ہم

جائے۔ (حدیث: ۱۱) یہ معلوم ہوا کہ حدیث رسول اللہ (عظیقہ ) کے سامنے سر سلیم تم ہو جانا چاہیے۔ (حدیث: ۱۷)

تاکہ ان اوگوں کو گنا ہوں سے نظرت ہو جائے ۔ تبجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بدنتی سے میل جو ل رکھتے ہیں اور ان و اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ابل حق ہے افرات کرتے ہیں۔ باتی ندا ہب اربعہ حقہ کی تقلید جائز اور مستحن عمل ہے اس حدیث کا اُن کے ساتھ کو کی تعلق میں۔

1 / المحدث المسلم بن عَمَادِ ثنا يحى ابن حمَزة حدثنى برد بن سنان عن السحق بن قبيصة عن ابيه ان عبادة بن المصامت الانصارى رضى الله تعالى عنه النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عزا مع معاوية وضى الله تعالى عنه النقيب وضى الله تعالى عنه ارض الروم فنظر الى الناس و هم وضى الله تعالى عنه ارض الروم فنظر الى الناس و هم يتب يعون كسر الفضة بتب بالدّراهم فقال باليها النّاس الدّخم تَأْكُلُون الربا سمعت ولم وسلم يقول لا تبتاعوا الدّهب الا مثلا بمثل لا زيادة بيتهما و لا نظرة فقال له معاوية رضى الله تعالى عنه لا الوليد رضى الله تعالى عنه لا الى الرب الله تعالى عنه لا الرب الرباسي هذا الله ما كبان من نظرة فقال غبادة الله ما كبان من نظرة فقال غبادة

۱۱٪ رسول الله کے ساتھی حضرت عیادہ بن صامت انصاری مرز بین روم میں معاویہ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے۔
انہوں نے لوگوں کودیکھا کہوہ سونے کے فکروں کی دیناروں اور چاندی کے فکروں کی درہموں کے بدلے خرید وفر وخت کر رہموں کے بدلے خرید وفر وخت کر رہموں نے بی سانہوں نے فر مایا الے لوگو! تم سود کھا رہے ہو۔
میں نے جناب رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سناہ اسونے کو مونے کے بدلہ میں صرف برابر برابر بیچو جس میں نہ تو کی و زیادتی ہواور نہ ادھار۔ معاویہ نے ان سے کہا اے ابوالولید!
میر نزدیک تواس میں سونہیں اللہ یہ کہا دھارہ و عیادہ نے کہا میں اور آ ب اپی کہا میں اور آ ب اپی کہا میں آ ب کورسول اللہ کی بات بتا تا ہوں اور آ ب اپی رائے میں سونہیں اللہ کے اور اور آ ب اپی رائے میں اور آ ب اپی رائے میں نہ جھے یہاں سے کہا میں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے جھے یہاں سے

أَحَدِثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ مَنْ رَأَيُكَ لَئِنُ أَخْرَجَنِي اللهُ لا أساكنك بارْضِ لك عَلَى فِيْهَا المُرة فَلَمَّا فَقَل لجِق بِالمَدِينَةِ. بَارُضِ لك عَلَى فِيْهَا المُرة فَلَمَّا فَقَل لجِق بِالمَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالى عنه مَا قَالَ لَهُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالى عنه مَا أَيَا الْولِيْدِ رَضِي اللهُ تَعَالى عنه فَقَصَ عليه الله تَعالى عنه فَقَلَ الرَّجِعُ يَا ابا الْولِيْدِ رَضِي اللهُ تَعَالى عنه الله تُعالى عَنه إلى أَرْضِكَ فَقَحِ اللهُ أَرْضَا لَسَتَ رَضِي الله تَعالى عَنه إلى أَرْضِكَ فَقَحِ اللهُ أَرْضَا لَسَتَ رَضِي الله تَعالى عَنه و احْمِلِ النَّاسَ عَلى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْاهُولِ النَّاسَ عَلى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْاهْرُولُ النَّاسَ عَلَى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْهُولُ النَّاسَ عَلَى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْهِمُولُ النَّاسَ عَلَى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْهُولُ النَّاسَ عَلَى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْهُولُ النَّاسَ عَلَى مَاقَالَ فَانَهُ هُو الْهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُولُ اللهُ الله

9 ا: حدَثَنَا آبُو بَكُر بْنُ الْحَلَادِ الْبَاهِلَى ثنا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدِ عَنْ شَعْبَة عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ : انْبَأْنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَسُول اللهِ عَنْ فَطَنُوا اللهِ يُعْلِقُهُ فَطَنُوا بِهِ اللهِ عَلَيْقَة اللّه عَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الله

٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِتُنا يَحْيَى بُنْ سَعِيْدِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَنْ رَسُولِ عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي البَحْتَرِيُ عَنْ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَرَّةً عَنْ أَبِي البَحْتَرِيُ عَنْ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّامِي عَنْ عَلَى بُنِ ابنى طالبٍ قَالَ إذا حَدَّثُكُمُ عَنْ رَسُولِ السَّامِي عَنْ عَلَى بُنِ ابنى طالبٍ قَالَ إذا حَدَّثُكُمُ عَنْ رَسُولِ السَّامِي عَنْ عَلَى بُنِ ابنى طالبٍ قَالَ إذا حَدَّثُكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَم

ا ٢: حدثت على بن المندر ثنا محمد بن الفصيل ثنا المعمد بن الفصيل ثنا المعمد بن الفصيل ثنا المعمد بن النبي على على على على النبي على على المعديث و هو متكى على المعديث و هو متكى على اربّ كت في في المعرف من قول حسن فالا فلنة (هذا السل مما الغرد به المصنف)

٢٢: حــ دُشنا مُحمدُ بُنْ عبَاد بُنِ آدم ثنا ابئ عَنْ شُغبة عن مُحمدِ بُن عَمْر و عن أبئ سلمة عَنْ ابئ هُوَيْرة ح و حَدَثْنا

نکلنے کا موقع ویا تو میں آپ کے ساتھ ایسی سرز مین میں نہیں کے مراتھ ایسی سرز مین میں نہیں کے مراتھ ایسی مرز میں کے والی آپ ہوں۔ پھر جب وہ لوٹے تو ابوالولید کس چیز نے آپ کو واپس کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور اپنے کھبر نے کے متعلق اپنے قول کا بھی تذکرہ بیان کیا اور اپنے کھبر نے کے متعلق اپنے قول کا بھی تذکرہ کیا۔ عبر نے فر مایا: اے ابوالولید! اسی سرز مین کی طرف لوث جائے اللہ ایسی زمین کو فیج کریں جس میں آپ نہ ہوں یا جائے اللہ ایسی زمین کو فیج کریں جس میں آپ نہ ہوں یا آپ نیسی نوگوں کو ویسا کرنے کا تھم دیں جیسی انہوں نے فر مایا ہے شہوں اور معاویہ کو کھم دیں جیسی انہوں نے فر مایا ہے شہوں کی کریں جس میں آپ نے کہ کہ کہ کیا ہے کہ کھم دیں جیسی انہوں نے فر مایا ہے کہ کوئی کریں جس میں آپ کوئی والایت کیونکہ (وین کا ) تھم وہی ہے۔

19: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیں کہ جب میں تمہیں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی جانب ہے کوئی بات بٹاؤں تو تم حضور صلی الله علیه وسلم کے متعلق ایسا گمان کیا کر وجوان کے شایان شان صحیح اور پاکیز و ہو۔ (اس متن کوصرف مصنف نے روایت کیا)۔

۲۰: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند فر ماتے بیں کہ جب میں تمہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کی کوئی بات بتاؤں تو تم حضور اقدی سلی الله علیہ وسلم کے متعلق ایسا گمان کیا کر وجوان کے لائق شان درست اور پا کیز ہ ہو۔

المتوالق لايا اليه المال

هَادُ بُنُ السَّرِي ثنا عَبُدةً بُنَ سَلَيْمَان ثنا محمدُ ابْنَ عَشَرُو \* - عليه وَمَلَم كَى كُونَى حديث مبارك بيان كيا كرول تو تم عل ابني سلمة أن أبنا هريرة قال لرخل يا أبل أحي أذا حدَثْتُك عن رسول الله عَلَيْتُهُ فلا تَصَوَّبُ لَهُ الْأَمْثَالُ

> قبال البو البحسين ثنيا ينحيني بن عبد الله الْكُوايِسِيُّ ثِنَا عِلِيُّ بُنُ الْجَعَدِ عِنْ شَعْبَة عِنْ عَمُرُو بُنْ مُوَّة منل حديث على رضى الله تعالى عنه .

### ٣: بابُ التَوقي في الُحديث عنُ رسُول الله ﷺ

٣٣ : حدَّثنا ابْوُ بِكُرِبْنُ ابِي شَيْبَةَ اثْنَا مُعَادُ ابْنُ مُعَادُ عَنِ انْنَ عون ثما مسلم البطيل عن ابراهيم التميمي عن ابيه عن عـمُـروبُـن ميـمُون قالَ ما الحطأ فيُ ابْنُ مــُـعُود رضي اللهُ تعالى عنه عشيّة خمِيْس الّا اتيْتُهُ فِيْهِ قَالَ فَمَا سَمَعْتُهُ يَقُولُ يشبىء قبطً قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمَّا كان ذات عشيَّة قبال قبال رسُول الله صبلي الله عبليه وسلم فينكس قال فنظرُتُ اليَّه فَهُو قَانَمٌ مُحلَّلَةَ ازْرِ الْقَمِيْصِهِ \* قَد اغرورقت غيساه و انتفخت اؤ ذاجه قال اؤ داخه قال اؤ فَوْنَ ذَلِكَ أَوْفُوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَبِرَيْنِا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيْهِا

٢٠ : حدَّثنا ابْوَ بِكُرِيْنَ ابِي شَيْبِة ثنا مُعادُ بْنُ مُعَادِ عِن ابْن عون عن أسحسد إلى سليرين قال كان المل بُنُ مالكِ رضي البليه تبعالي عنه إذا حدَّث عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ أُ عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال اؤكما قال رشؤل الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

٢٦: حدَّثنا الو بكر بن ابلي شيبة ثنا غُلدر عن شُغبة ج وحمدَثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ \* ثنا عَبُدُ الرُّحُمنَ بُنُ مَهُديَ \* ثنا لَمُعَنَّهُ عَنْ عَمُرُو بُنِ مُؤَّةً عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ لَى اللَّي لِيلِّي قال

( اس کے مقالبے میں ) لوگوں کی باتیں ( قبل و قال ) بیان نه کیا کرو ۔

عمروین مره ہے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ی حدیث منقول ہے۔

### بِ إِن : حديث ميں احتياط اور محافظت کے بیان میں

٢٣: حضرت عبدالله بن مسعودٌ كے متعلق حضرت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں کہ بلاتخلف ہر جمعرات کی شام کوان کی خدمت میں آتا تھا فر ماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حضور علیہ نے یوں فر مایا: ایک اشام یوں کہد دیا کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھرانہوں نے سر جھکا لیا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وو کفرے نتھے قیص کے بٹن کھلے ہوئے نتھے آئیمیں پھلی ہوئی' گردن کی رکیس پھول چکی تھیں اور یوں کہدر ہے تتھے یااس ہے کم فر مایا یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب قریب یااس کےمشا یے فرمایا تھا۔

۲۳٪ محمد بن سيرين رحمة القد عليه فرمات مين كه حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه جب حضو رصکی الله علیه وسلم کی کوئی صدیث بیان فر ماتے تو فارغ ہونے کے بعد اُو تکما قَسال رسُول اللهُ عَلَيْكُ كَالْفَاظُ كَيْمَ لِعِنْ يَا جَسْ طرح فرمایارسول الله علیہ نے۔

۲۵: عبدالرحمٰن بن الي ليلي فر ماتے ہيں كے ہم نے حضرت ازیدین ارقمؓ ہے گز ارش کی کہ جمعیں جناب رسول اللہ صلی ا الله عليه وسلم كي حديث سنائمين \_ انهون نے فر مايا كه بم

قُلْمَنَا لَوْيُدِ بْنِ ارْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً قَالَ كَبِرْنَا وَ تَسَيِّنَا وَالْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً شَدِيْدٌ.

٢٦: حدَّثنا مُحمَّد بن عبد اللهِ بن نَمير ثنا أبو النَّضر عَنَ شَعْبة عنَ عبد اللهِ بن الشَّغبيَّ يَقُولُ شَعْبة عن عبد اللهِ بن ابي الشَّفرِقَالَ سمِعْتُ الشَّغبيَّ يَقُولُ اللهُ حالسَتُ ابن عُمر سنَة فما سمِعْتُهُ يُحدِثُ عن رسُول اللهُ عَلَيْتُهُ شَنَّا.

٣٠: حدثنا العباس بن عند العطيم العنبرى ثنا عبد الرَّرْاق أَنْبَأْنَا معمرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيه قال سمِعْتُ ابْنُ عَبْساسٍ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْتُ والْحَدِيْتُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَمَ فَامًا اذا ركبتُم الصَّعْب والذَّلُول فهينهات.

٢٨: حدثنا آخمد بن عبدة ثنا حمّاد بن زيد عن محسالية عن الشه محسالية عن الشه عبي عن قرطة بن كعب رضى الله تعالى عنه قال بعنه الى مؤضع يقال له صرار ققال وشيعنا فيمسى معنا الى مؤضع يقال له صرار ققال الله وسلون لم مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لحق الانصار قال الله صلى الله عليه وسلم و لحديث الانصار قال لكتى مشيت معكم لحديث اردت ان احدِثكم به فاردت أن تحفظوه ليممشايي معكم الكم تفدمون فاردت أن تحفظوه ليممشايي معكم الكم تفدمون فاد واردت أن تحفظوه ليممشايي معكم الكم تفدمون فاردت أن تحفظوه الكيكم اعناقه م و قالوا اصحاب على قوم للقراد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمة الله الرياعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمة السريككم المحديث من افراد المصنف.

٢٩: خــ قَــْتـــا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ \* ثَنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ثَنَا حَمَّادُ
 ٢٠ خــ قَــنُ يــ خــــــى بُنُ سعيدٍ عَن السَّانبِ ابْنِ يَزِيدُ قَالَ

بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھو لنے لگے ہیں جبکہ رسول اللہ علیات صدیث بیان کرنا امرِ شدید ہے۔

۳۶: عبداللہ بن الی السفر فر ماتے ہیں کہ میں نے شعبی کو یہ اسے ہیں کہ میں نے شعبی کو یہ اسے ہورے ساکہ میں ایک سال حضرت ابن عمر کے پاس رہا مگر بھی انہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔

27: طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حدیث حفظ کرتے ہے اور رسول اللہ علیہ کی بات تو حفظ ہی کی جاتی ہے (یعنی آ گے پہنچانے کی نیت ہے ) گرجبتم سخت اور کمزوراونٹوں پرسوار ہونے لگو ( کناریہ ہے عدم احتیاط ہے ) تو بعد اور دوری ہوگئی۔

۲۹: سائب بن یز بدفر ماتے ہیں کہ میں مدیندمنورہ سے مکدمعظمہ تک سعد بن مالک کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں صَحبُتُ سَعَدَ بُنَ مَالِكِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إلىٰ مكَّةَ فَمَا سَمِعَتُهُ جَنَابِ رَسُولَ التَّرْصَلَى التَّدَعَلِيهِ وَسَلَم كَى طرف سے ايک يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيَ عَلِيْنَةٍ بِحَدِيْثِ وَاحِدٍ.

تشریح ہے۔ (حدیث نمبر: ۲۳) ان احادیث میں صحابہ کرائم کی احتیاط بیان کی گئی ہے خصوصاً حضرت عمر کی ۔ دراصل و وہ یہ چاہتے ہتے کہ صرف اُن احادیث کی روایت کی جائے جن کے متعلق راوی کو پوراا طمینان ہو کہ جواس نے دیکھا یا سا ہے وہ بی پچھو وہ بیان کر رہا ہے۔ چنا نچ بعض مرتبہ کوئی حدیث بیان کر کے آپ مخاطبین سے کہتے کہ جس نے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے۔ چنا نچ بعض مرتبہ کوئی حدیث بیان کر کے آپ مخاطبین سے کہتے کہ جس نے اس حدیث کو بیان کرتا چلا جائے ۔ بالکل اس طرح حافظ این عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان ج کو میان جائے اس خدیث کو بیان کرتا چلا جائے ۔ بالکل اس طرح حافظ این عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان ج کو میں اس اللہ بیان کیا ہے ۔ اس طرح ووسرے صحابہ بھی روایت کرنے میں بہت محاط متے جسیا کہ ابن مسعود گئی حدیث باب میں ہے کہ ان پر انتہائی گھرا ہے اور پر بیثانی کی حالت طاری ہوگئی اس لیے کہ صحابہ کرائم کے دول میں بہت کامل ادب تھا اورخوف وخشیت البی کا غلبہ تھا۔ آئے کے دَور میں بہت ہے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ۔ ضعیف احاویث سنا کرلوگوں کے عقید سے کمزور کیے جارہ ہیں اور بعضوں نے تو موضوع اور من گھڑت احادیث لوگوں میں بھیلا نا شروع کررکھی ہیں۔ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ اللہ بھو حفظنا۔

نووٹ جئے صحابہ احادیث بیان کرنے کے سلسلے میں کس قد رفتا طبتھ اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی الله عنہما بالخصوص اس معاملہ میں کتنا سخت رویہ رکھتے تھے اگر اس سلسلے میں مزید وضاحت مطلوب ہوتو ''مکتبۃ ابعلم' ہی کی شائع کردہ کتاب'' جمیتِ حدیث' مصنف منا ظراحس گیلائی بے حدمفیدر ہے گی۔ (ابومعان)

## ٣ : بَابُ الْتَغَلِيْظِ فِي تَعَمُّدِ الْجَذَبِ عَلَى ﴿ إِلَيْ جَنَا بِرَسُولَ اللَّهُ صَلَى التَّدَعليه وسَلَم پر دَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى ﴿ عَلَى ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

• ٣٠: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وعَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بْنُ زُرَارَةَ وَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا شَرِيُكَ اعْنُ عَرْ عَامِر بْنْ زُرَارَةَ وَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا شَرِيُكَ اعْنُ عَرْ مَعْمَدِ عَنْ أَيِهِ قَالَ سِماكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سِماكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سِماكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ إِنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمْقُعْدَةً مِنَ النَّارِ.

۳۰: حضر ت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس که رسول الله علیه وسلم نے جموعت گھڑا وہ اپنا تھکانہ جہنم میں بنا لے۔

تشریح ہے۔ گفت کے اقدال اورا فعال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں اقوال رسول (علیقہ) و افعالہ۔ آپ کے اقوال اورا فعال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے چنا نچے علماء محدثین نے بیان فر مایا ہے کہ ساٹھ سے زائد صحابہ کرام نے اس کوروایت کیا ہے اوراما م نووی نے فر مایا کہ اس کے راوی صحابہ میں سے تقریباً دوسو ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ بہر حال نبی رحمت علیقہ نے اپنی اُمت کو بہت زیادہ تاکید فر مائی کہ میری طرف جموٹ کی نسبت نہ کروور نہ دوزخ کا ابند ھن بنو گے اور تہاری نشسیں بجائے جنت میں ہونے کے جہنم میں تیار ہوں گی۔ علم حدیث کتنا عظیم علم ہے اُسے یا دکرنا 'لوگوں تک پہنچانا' اس پڑ عمل کرنا یا عث نجات اورا خروی ترتی کا ذریعہ ہے۔ اگر گھڑی ہوئی با تیں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف منسوب کی جائیں گی تو ان کا و بال اور عذاب بھی بہت شخت ہوگا۔

ا ٣: حدَّ أَنْ عَلَى عَلَى اللهِ بُنْ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بُنْ مُوسِلَى اللهِ عَلَى مَنْصُورٍ عَنْ رَبِعِي ابْنِ حِرَاشِ مُوسِلى قَالَا ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِعِي ابْنِ حِرَاشِ عَنْ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ عَلَى قَالَ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

٣٣؛ حَـدُثَنَا أَبُو خَفَيْمَةً زَهَيْرُ بُنُ حَرُبِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِى السَّرِيَّ اللَّهِ عَنْ أَبِى السَّرِيَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَهُواْ مَقُعدَهُ مِنَ النَّارِ.

٣٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ و 'عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ اللهِ عَلَيْ مَن تَقُول عَلَى مَا لَمُ آقُلُ فَلْيَتْبَوَا مَقُعَدَهُ مِن رَسُول اللهِ عَلَيْ مَن تَقُول عَلَى مَا لَمُ آقُلُ فَلْيَتْبَوًا مَقُعَدَهُ مِن اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا لَمُ آقُلُ فَلْيَتْبَوًا مَقُعَدَهُ مِن اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٥ : حَدْثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يَخَى بُنُ يَعُلَى التَّيُمِى عَنُ ابِى قَتَادَةً عَنُ مُحَدِّدِ بُنِ اللهِ عَنْ ابِى قَتَادَةً وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضَى اللهُ عَلَى هَنْدَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمُ وَ كَثُرَةُ الْحَدِيثِ عَنِى وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَنْدًا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمُ وَ كَثُرَةُ الْحَدِيثِ عَنِى فَصَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمُ فَصَلَى قَالَ عَلَى مَا لَهُ صَدُقًا وَ مَنْ تَقَوَّ لَ عَلَى مَا لَمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣١ : حَدَّقَنَا آبُو يَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ شُعْبَةً عَنْ جَامِعِ بُنُ شَدَّادٍ آبِى صَخُرَةً عَنْ عَامِر بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زُنِيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلُتُ لِلزُّبَيْرِ اللهِ بَنْ الْعَوَّامِ مَا لِى لَا آسُمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله بِنَ الْعَوَّامِ مَا لِى لَا آسُمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا آسُمَعُ بُنَ مَسْعُودٍ وَ فُلانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا آسُمَعُ بُنَ مَسْعُودٍ وَ فُلانًا

اس: حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا: مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو کیونکہ مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو کیونکہ مجھ پر جھوٹ گھڑنے کا فعل آگ کی میں داخل کر دے گا۔

۳۲: حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فر مایا: جس نے مجھ پر جھوٹ بولا (میرا گمان ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمداً بھی ارشا دفر مایا۔ راوی ) وہ اپتاٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

ارس رس برای بیات رسول الله عند الله عن

۱۳۵ حطرت ابوقاد ہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ علی کے فرماتے ہوئے سنا اس منبر پر کہ میری جانب سے کشرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے سے بچو۔ جوشخص مجھ پر کوئی بات کے اسے جائے کہ سے کی بات کی اس جا ہے کہ سے کی بات کی جو بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی جو میں بات کی جو میں نے اور جس نے اراو تا مجھ پر الی بات کی جو میں نے اپنے والد میں نے بین کہ میں بنا لے۔

۱۳۳ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپ والد زبیر بن العوام سے پوچھا کہ میں نے آپ کورسول اللہ کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود اور فلاں صاحب کرتے ہیں۔ انہوں عبداللہ بن مسعود اور فلاں صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا نے خوالی کیا ان سے جدا

قبال أمَّنا إنِّنيُ لَمُ أَفَادِقُتُهُ مُنَذُ أَسُلَمُتُ وَ لَيَنِيُ سِمِعَتُ مِنْهُ ﴿ شَهِينَ جُوا كُر بين ئِ أَن سِے الكِ بات من ركھي ہے (جو كَلَّمَهُ يَقُولُ مَنْ كَلَّابٍ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِن \_

> ٣٠ : حدَّثنا سُولِدُ بُنُ سعيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مسهر عَنْ مُطَرُّفِ عن عطية عن ابئ سعيد قال قال رسول الله عيالة من كَذَب عليَّ مُتغمِّدً ا فَلَيتنِوُّا مَقَعَدَهُ مِن النَّارِ.

### باب مَنُ حَدَّثَ عَنُ رَسُولِ اللهِ ِ صَدِ اللَّهُ بِحَلِيهِ وَمَثْرٍ حَدِیْتًا وَ هُوَ یَرِی اِنَّهُ کَذُبّ

٣٨ : حَندُثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِلَى بُنُ هَاشِمِ عَنِ ابْسَ ابِي لَيْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي غَـنُ عَلِيَ عَنِ النَّبِي عَلِيُّكُ قَـالَ مَنُ حَدَّثُ عَنِي حَدِيثًا وَ هُوَ يُرى أَنَّهُ كَذَبِّ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

روایت حدیث ہے مانع ہے) آپ فرماتے تھےجس نے مجھ برجھوٹ گھڑا اُس کو جائے کہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔ اس : حضرت ابوسعید رضی الله عند سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جس نے مجھ یر جھوٹی بات گھڑی وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں کر لے۔ د استحص كابيان جو جناب رسول الله علی مدیث بیان کرے پیجانے ہوئے کہ بیرجھوٹ ہے

۳۸: حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب نبی '' کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے میری جانب ے کوئی ہات کہی رہے بچھتے ہوئے کہ رہے جھوٹ ہے تو وہ مجھونوں میں سے ایک حمو ٹا ہے۔

تنشر یکے 🦝 فیلو احید الیگاذہیں : پیلفظ تثنیہاورجمع دونوں طرح مروی ہے۔ ویسے شنیہ زیاد ومشہور ہے۔مراداس ے مسیلمہ کذاب اورا سودعنتی ہیں' یعنی جس طرح میہ دونوں جھوٹے ہیں ای طرح و چھف بھی جھوٹا ہے جواپنی طرف سے ا جا دیٹ گھڑتا ہے۔اگراس لفظ کوجمع پڑھیں تو مرا دیپہوگی کہ وہ جھوٹوں میں ہےا بیک جھوٹا ہے۔

نوث الله مسلمه كذاب اوراسود عنسى دور رسالت (علينية) كے دو' كذاب' ۔ مسلمه كذاب نے ايك مرتبه صحاليٰ رسول کی آیت پڑھنے کے جواب میں اپی طرف سے تبجھ الفاظ گھڑ کر مذیان مجی کہ بیتو میں بھی کہہسکتا ہوں اور نیتجتًا آج تک اس کے نام کے ساتھ کذا ہے کالاحقہ لگا چلا آر ہاہے اور تا قیامت لگارہے گا۔ (تفسیر ابن کثیر' سور ۃ فاتحہ ) .... (ایو مر آن

mq : حَدِثْتُ الْهُوْ مَكُر لِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثنا وَكِيْعٌ ح و ثَنَا mq: حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه ہے مروى مُنحَمَّدُ بْنُ بُشَّارِ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ﴿ هِ كَهِ جِنَا بِ رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم ارتزاوفر ما ت الْبَحْكَم عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِيْن بَن أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمْرَة بَنَ ﴿ بِينَ : جِسْخَصْ نِے مِيرى طرف سے كوئى بات بيان كى بِ جُنْدُب عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ مِنْ حَـدَّثُ عَنِيٰ حَدِيْثًا وَ هُوَ يرى أنَّهُ كَذِبٌ فَهُو احَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

> ٠ ٣٠ : حَدَّثَنَا عُثَمَانٌ بْنُ ابِي شَيِّة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنِ ٱلاغسسش غن التحكم عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ آبِي لَيْلِي عَنْ

ستجھتے ہوئے کہ بہجھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ہے ایک تجھوٹا ہے۔

۴۰۰: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: جس نے میری عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِيُّ حَدَيْنًا وَ هُوَ يَرَى ﴿ طَرَفَ ہِ کُولَى بات روایت کی بیے مجھتے ہوئے کہ سے أَنَّهُ كُذُبُ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

> حَدُّلْنَا مُنحمَّدُ بَنْ عَبُدُكَ أَنْبَأْنَا الْحَسَنُ بُنُ مُؤْسَى الأشيب عَنْ شَعْبَة .مثل حَدَيْثِ سَمُرة بن جُنْدَب. ا ٣ : حدَّثنا ابُوُ بِكُرِ ابْنُ ابِي شَيْبَة ثنا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ حَبِيْب بُن ابِئي فَسَابِتِ عَنْ مَيْسَمُون ابْن أَبِي شَبِيْب عَن الْـمُغيرة بْن شُغِبة قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ حَدَّث عَبَّى بحديث و هو يرى انَّهُ كذبٌ فهو احدُ الكادبين.

### ٢: بابُ إِيِّبًا ع سُنَّةِ الْحُلَفَاء الرَّاشِدِيُنَ المَهُدِيِّنَ

٣٢ : حَدَّثَمَا عَبُدُ اللهِ لِمِنْ أَحْمِدَ بُنِ بَشِيْرِ بُنِ ذَكُوانَ الدَّمَشُهَى ثَنَا الْولِيُدُ بُنْ مُسُلِم ثناعَبُدُ اللهِ ابْنُ الْعَلاءِ ريعني ابْن زَبْس حَدْثتني ينحَيَى بُنْ ابى المطّاع قَالَ سَمِعَتُ العرباض بُن سارية رجسي اللهُ تتعالى عنه يتفول قام فينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاتَ يَـوُم فَوْعَظُمًا مَوْعِظَةً بَــليْـعَةُ و جــلتُ منهَا الْقُلُوبُ و ذَرفتُ مِنَّهَا الْعَيْوَنُ فَقِيل يا رَسُول اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَـظُمًّا مَوْعِظَةٌ مَوَدِّع فاغهذالينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وَ ان عَبْدًا حَبْشِيًّا وَ سَتُرُونَ مِن بَعِدِي الْحَتِلافَا شَدِيْدًا فَعليْكُمْ بِسُنِّتِي و سُنَّة النَّحلفاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيْيَنَ عَضوًّا عَلَيْهَا بِالنُّواجِذُ وِ ايَّاكُمْ وَٱلْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَانَّ كُلُّ بِدُعَةٍ

حجموٹ ہے و وجھوٹول میں سے ایک ہے۔

شعبہ ہے بھی سمرہ بن جندب کی روایت کی مثل روایت منقول ہے۔

اسم: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کی بیہ جانتے ہوئے کہ وہ حجھوٹ ہے تو و ہجھوٹو ں میں ہے ایک حجھوٹا ہے۔ باب: خلفاءرا شدین کے طریقہ کی پیروی

۳۲: حضرت عرباض بن سار بيغر مات بي كدايك دن رسول الله ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ایبا جامع وعظ کیا کہ دل کا نب اٹھے اور آسمھوں ہے آنسو یہ نکے۔ عرض کیا گیا یار سول اللہ ( عظی ) آپ نے ہمیں الیی تصبحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا تفیحت کرنا ہے۔ آپ ہم سے کوئی عہد لے کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کے ڈرکومضبوطی سے لازم پکڑلو امير كائتكم سننا اور ما ننا لا زم كرلوا گريه و هبشي غلام ہو۔ عنقریب تم میرے بعد بخت اختلاف دیکھو گے۔ پس تم میری اورمیرے ہدایت یا فتہ خلفا ، کی سنت کو لا زم کر لینا ان کے طریقہ کو دانوں سے بکڑ لینا بدعات سے اپنے آ پکو بیانا کیونکہ ہر ہدعت گمراہی ہے۔

تشریح 🚓 اس حدیث میں حضور افتدس صلی الله علیه وسلم کی وصیتیں مذکور میں ۔ اوّل الله ہے وْ رنا جس کا تھم قرآ پ مجید میں بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ دوسری وصیت پیفر مائی کہ اللہ کی بات سنوا وراس کی فر مانبر داری کرواوراس کوا تناضروری أمر مجھو کہ ایبا مخص تمہارا سربراہ بن جائے جوحبشی غلام ہوتو اس کی بھی فرمانبرداری کرو۔ امیر کی بات سننے اور فر ما نبر داری کرنے پر ہی امت کا اجماع موقو ف ہے۔ جب اُمت اینے امیر کی فر ما نبر داری نہ کرے گی تو آپس میں بھوٹ پڑ جائے گی۔اس لیےحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مانبرداری کی شخت تا کیدفر مانی۔ تیسری وصیت اس حدیث

٣٣ : حدّثلنا السّمَاعِيُلُ بُنَ بِشُرِ ابْنِ مَنْصُورِ و السّحَقُ بُنُ السراهيُ مِ السّوَاقُ قَالَ ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْلُ مهدِي عَنْ مُعاوِيَة بْنِ صَالِحٍ اعَنْ صَمْرَة ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بَنِ عَمْرٍ و السّلَمِي آنَّهُ سِمِعَ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَادِية رضى اللهُ عَنْهَ يَقُولُ و عَظنا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ مَوْعِظَة دُولَفَ مَنْهَا الْقُلُولِ فَقُلنا يارَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ مَوْعِظَة دُولَفَ مَنْهَا الْقُلُولِ فَقُلنا يارَسُولُ دَولَفَتُ مِنْهَا الْقُلُولِ فَقُلنا يارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

۳۳: حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ نے ہمیں وعظ فرمایا جس سے آئھوں سے آئھوں سے آئھوں کے نسوب نگلے اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے عوض کی یا رسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کی چیز کا عہد لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہیں تم کوالی صاف ہموار زمین پرچھوڑے جارہا ہوں جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ اس سے وہ گا وہ عقر یب شدید اختلاف دیکھے گا۔ تم پر میرا طریقہ اور گا وہ عقر یب شدید اختلاف دیکھے گا۔ تم پر میرا طریقہ اور میر سے مضبوط پکڑ لینا اور تم پر اطاعت امیر لازم ہے خواہ وہ سے مضبوط پکڑ لینا اور تم پر اطاعت امیر لازم ہے خواہ وہ سے مشبوط پکڑ لینا اور تم پر اطاعت امیر لازم ہے خواہ وہ سے مشبوط پکڑ لینا اور تم پر اطاعت امیر لازم ہے خواہ وہ سے میں چلایا جاتا ہے اطاعت کرتا ہے۔

٣٣ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ ابْنُ الصِّبَاحِ الْسَمْسَمِعِيُّ ثَنَا قُولُ بُنُ يَزِيُدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَلَيْدَالِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَلَيْدَالِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَلَيْدَالِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَلَيْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَمْرِو عَنِ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سارِيَة قال صَلَّى عِبْدَالرَّحْمَنِ ابْنِ عَمْرِو عَنِ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سارِيَة قال صَلَّى عَلَيْنَا بُوجُهِ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا بُوجُهِ الصَّبْحِ ثُمَّ اَقْبَل عَلَيْنَا بُوجُهِ فَوْعَظَنَا مَوْعِظَةٌ بِلِيْغَةً فَذَكَرَهُ نَحُوهُ.

2: بَالُ إِلْجَتِنَا سَوِيْدُ بَنْ سَعَيْدِ وَ اَحْمَدُ بَنْ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُ وَهَا لَا تُسَاعِبُدُ الْوهابِ النَّقَفِيُّ عَنْ جَعَفِر بَنِ مُحَمَّدِ عَنْ اَبِيهِ قَالا ثَنَا عَبُدُ الْوهابِ النَّقَفِيُّ عَنْ جَعَفِر بَنِ مُحَمَّدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَال كَان رَسُولَ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَال كَان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَطِبَ احْمَرَتُ عَيْنَاهُ وَ عَلا صَوْتُهُ وَ الشَيْدُ عَضَلُهُ كَانَهُ مُنْدِ رُجَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمُ مَسَاكُمْ وَ يَقُولُ المَّا بَعُدُ فَإِنَّ مَسَاكُمْ وَ يَقُولُ المَّا بَعُدُ فَإِنْ مَسَاكُمْ وَ يَقُولُ المَّا بَعُدُ فَإِنْ اللهِ وَعَنْ مَوْمَدُ وَ بَيْنِ الصَبْعَبُ السَّبِالِةَ الْوسُطَى ثُمَّ يَقُولُ المَّا بَعُدُ فَإِنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ اللهِ وَعَنْ مَوْكَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مَوَكَ وَيَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ مَوَكُولُ المَّا بَعُدُ فَانَ اللهُ وَعَنْ مَوْكَ وَيَعَالَىٰ وَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

۳۳ : حضرت عرباض بن ساربه رضی الله عنه فرماتے میں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پر ھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں جامع نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عرباض رضی الله نے پہلی کی مثل روایت ذکر کی۔

باپ: بدعت اور جھکڑ ہے ہے بیخے کا بیان

٣٥: چاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے جب رسول اللہ خطاب فرماتے تو آئیکھیں سرخ ہوجا تنیں'آ داز بلندہوجاتی اورغصہ تیز ہوجا تا گویا کہ سی شکر سے خوف دلار ہے ہوں۔ فرماتے تمہاری مسے ایس ہے تمہاری شام ایس ہے (ایس ہوگ) اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح سیمجے گئے ہیں اور آنگشت شہادت اور درمیانی انگلی کوملائے۔ پھر فرماتے اما بعد! سب سے بہتر اُمراللہ کی کتاب ہے اورسب سے بہتر طریقبہ محر ( النظام ) كاطريق بسب سے بدترين كام دين ميں ني باتوں کا بیدا کرنا ہے اور ہرنی بات مراہی ہے اور فرماتے تتے جس شخص نے بعد وفات مال جھوڑ اوہ اسکے ورثا ء کا ہے اورجس نے قرض یا عیال جھوڑ ہے وہ میرے ذمہے۔ ٢٧ : حضرت عبدالله بن مسعودً عبدروى بكرسول الله في فرمایا: دو چیزی بی ایک کلام اور دوسرا طریقه بی سب ے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد (علی ) کاطریقہ ہے۔ خبردار تی نی باتوں سے بچا کیونکہ بدترین کام دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے جبکہ ہرنتی بات بدعت ہے اور ہریدعت گمراہی ہے۔ دھیان رکھنا کہ طویل طویل اُمیدیں باندھنے نہالگ جانا مباداتمہارے دل بخت ہو جائنیں خبردار!وہ آنے والی (موت) قریب ہے دورتو وہ چیز ہے جو پیش آنے والی نہیں ہے۔آ گاہ رہو بد بخت وہ ہے جو

البعيد ما ليُسَ بِآبَ آلا اتّما الشَّقِي مَن شقى في بطُن أمّه والسَعيد من وعظ بغيره آلا انْ قِسَال الْمُومن كُفُرٌ و سبائه فسُوق و لا يُحلُ لهمسلم انْ بهجر احاة فؤق سبائه فسُوق و لا يُحلُ لهمسلم انْ بهجر احاة فؤق ثلاث الا و ايَساكم والكذب فيانُ الكذب لا يَصلُح بالْحة وَلا بِالْهَوْل ولا يعد الرَّجُلُ صبية ثُمَ لا يهى لهُ بالْحة وَلا بِالْهَوْل ولا يعد الرَّجُلُ صبية ثُمَ لا يهى لهُ فانُ الْكَذِب يَهُدى إلى الْفُجُور وَ إنَّ الْفُجُور يهدى الى فان النَّهُ و إنَّ الْبَرِ يهدى الى النَّار وَ إنَّ الْبَرِ يهدى الله النَّار وَ إنَّ الْبَرِ يهدى الله النَّار وَ إنَّ الْبَرِ يهدى الله النَّار وَ إنَّ الْعَلْد يَكُذِبُ حَتَى يُكُتب عند الله كذب و فجر آلا وَ إنْ الْعَلْد يَكُذِبُ حَتَى يُكُتب عند الله كذا الله

(صعیف)

١٠٠٠ : حدث المُحمَّدُ بَنُ حالِدٍ بَنِ حِدَاشٍ ثنا اسْماعِيلُ بَنُ عَلَيْهَ فَسَا أَيُّوبُ ح و حَدث الْحَمْدُ بَنُ ثَابِتِ الْحِحْدُرِيُ وَ عَلَيْهِ بَنُ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُد الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُد اللهِ اللهُ بَنَ ابِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قالَتُ تِلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ الل

٣٨ : حَدَثَنا عَلِى بَنُ الْمُنْذِرِ 'لَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلِ حَوَ حَدَثَنَا عَلِي بَنُ الْمُنْذِرِ 'لَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُرِ قَالًا ثَنَا حَدَثَنَا خَوْثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُرِ قَالًا ثَنَا حَجَمَّدُ ابْنُ المَامَةُ قَالًا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَمَامَةٌ قَالًا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَمَامَةٌ قَالًا قَالً حَلَى طَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةٌ قَالً قَالً قَالً رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَةً مَا صَلَّ قَوْمٌ بعد هُدَى كَانُوا عليه الله أَوْتُوا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَةً مَا صَلَّ قَوْمٌ بعد هُدَى كَانُوا عليه الله أَوْتُوا

ماں کے پیٹ میں بد بخت ہوگیا اور خوش بخت ہو ہ فخص جو

اپ غیر سے نصبحت حاصل کرے۔ خبر دار مؤمن مسلمان کے

ساتھ قبال کفر ہے اور اس کوگائی وینافسق ہے۔ کی مسلمان

کے لئے جا تزمیس کہ وہ اپنے بھائی ہے تین دن ہے زیادہ قبط

تعلق کرے آگاہ رہوا ہے آپ کوجھوٹ سے بچاؤ کیونکہ
جھوٹ نہ جیدگی کی حالت میں جائز ہے نہ ہمی مذاق میں کوئی
شخص اپنے بچے ہے ایسا وعدہ نہ کرے کہ پھر اسے پورا نہ

مرے کیونکہ جھوٹ نافر مائی تک لے جاتا ہے اور نافر مائی
جہنم تک لے جاتی ہے اور بچ نیکی تک لے جاتا ہے اور نافر مائی
جہنم تک لے جاتی ہے اور جچ خص کیلئے کہا جاتا ہے کہ اس جو حصوث بولا اور نافر مائی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولتا رہنا ہے کہ اس جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولتا رہنا ہے کہ اس جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ جھوٹ بولا اور نافر مائی کی حبر دار بندہ بولی ایس بولی تاسم کی اس بھوٹ کی کوئی کی خبر دار بولیا تا ہے۔

27: حضرت عائشرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ جنا ب
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آیت: ﴿ هُو اللّٰهُ عَلَى أَنْول
عَلَیْک ....... ﴾ ' الله وہ وَ است ہے جس نے آپ
صلی الله علیہ وسلم پر کتاب نا اللّٰ کی بعض آیات ان میں
سے محکمات ہیں وہ الم الکتاب ہیں اور دوسری مختابہات
ہیں' ' تلاوت فر مائی اور ارشا وفر مایا: اے عائشہ! جب تم
ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات مشابہات میں جھڑ رہے
ہوں تو (سمجھلو) یہ وہی لوگ ہیں جواللہ (عز وجل) نے
مراد لئے ہیں ان سے بیخا۔

۳۸: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا:
کوئی تو م بدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر وہ جو جھکڑے میں مبتلا کئے گئے۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے

الُجدَلُ ثُمُّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ بَلُّ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

إالزخرف: ١٩٨

٣٩ : حدّثنا داؤد بن سليمان العسكرى ثنا مُحمَّد بن علي ابوهاشم ابن ابئ خداش المُوصِلَى قال حدَّثنا مُحمَّد بن ابئ مخصن عن ابراهيم بن ابئ عبلة عن عبد الله بن ابئ عبلة عن عبد الله بن الله عبد الله عن حدَّيفة قال قال رَسُولُ الله عَلَيْ لا يَقبلُ الله عمرة و لا صدقة ولا صدقة ولا حدَّا ولا عمرة و لا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام خما تخرج الشّغرة من العسلام

٥٠ : حَدُثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا بِشَوْ بْنُ مَنْصُورِ الْحَيَّاطَ عَنْ ابْنَ اللهِ بْنِ عَبْاسِ قَالَ عَنْ ابْنَ رَبْيِ اللهِ بْنِ عَبْاسِ قَالَ عَنْ ابْنَ اللهِ بْنِ عَبْاسِ قَالَ وَسُؤلُ اللهَ عَنْ ابْنَ اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمْلُ صَاحِبِ بِدُعَةٍ عَنَى يَدْع بِدُعَةٍ حَتَى يَدْع بِدُعَتَهُ.

ا ٥: حَدَّثَنا عَبُدِ الرِّحْمَٰنِ بَنَ إِبُرَاهِيُمَ الدَّمِشُقِيُّ وَ هَرُونَ بَنَ السَّحْقَ قَالَا ثَنَا ابُنُ ابِي فَدَيْكِ عَنُ سلمةً بُنِ وَ رُدَانَ بَنُ السَّحْقَ قَالَا ثَنَا ابُنُ ابِي فَدَيْكِ عَنُ سلمةً بُنِ وَ رُدَانَ عَنُ اسس بُن مالكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ اسس بُن مالكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ مَن تَرَكَ الكَذِب و هُو بَاطِلٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ مَن تَرَكَ الكَذِب و هُو بَاطِلٌ بنى لَهُ قَلْمُ مَن تَرَكَ الكَذِب و هُو بَاطِلٌ بنى لَهُ قَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَن تَرَكَ الْكَذِب وَهُو بَاطِلٌ بنى لَهُ قَلْمُ وَسلَّمَ مَن تَرَكَ الْكَذِب وَهُو بَاطِلٌ بنى لَهُ قَلْمُ وَسَلِّهُ الْجَنَّةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ هُو مُن مُحِقٌ بُنِي لَهُ فِي وَسَطِهَا وَ مَنْ حَسَّن خُلْقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهُ فِي وَسَطِهَا وَ مَنْ حَسَّن خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ فِي وَسَطِهَا وَ مَنْ حَسَّن خُلُقَهُ بُنِي لَهُ فِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

يه يتومباركة الاوت فرمائى : ﴿ بسل هُلهُ قَلْوَمُ اللهِ مُلْمُ قَلْوُمُ اللهِ مُلْمُونَ ﴾.

۳۹: حضرت حذیقه رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صاحب بدعت کا الله تعالیٰ روزہ نماز صدقه ملی عرم جہاد فرض نفل (غرض کوئی بھی نیک عمل) قبول نہیں فرماتے ۔ وہ (بدعتی شخص) اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال آنے ہے نکل جاتا

۵۰: حضرت عبدالله بن عباس رضی التدعنها ہے مروں ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله اس وقت تک بدعت کے ممل کو قبول کرنے ہے انکار کرتے ہیں جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ ہے۔

ا۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جنا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص جمعوث کو باطل سمجھ کرتر کے کرد ہے اس کے لئے اطراف جست میں گا۔ درآ نمالیکہ وہ حق پر ہواس کے لئے وسط جست میں گا۔ درآ نمالیکہ وہ حق پر ہواس کے لئے وسط جست میں محل بنایا جائے گا اور جو اپنے اخلاق التجھے کرے گا اس کے لئے جست کے اللہ حاسل جرائے گا۔

تضریح ہے۔ اور دیشت وین میں نی اجادی میں بدعات اور جدال سے بیخے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بدعات کو بدترین کام فرمایا۔ بدعت وین میں نی ایجاد کا نام ہے۔ پس ہروہ چیز جو گھڑی گئی ہو مردین نہ بھی جائے وہ بدعت نہیں کہلائے گی اورای طرح وہ بلوسات یا وُنیاوی معاش ہے متعلق چیزی (مثلاً کھائے اوزار اور آلات وغیرہ بھی) جن سے نبی نہ فرمائی گئی ہو بدعت نہ ہوں گی۔ اس اصطلاحی ندموم سی کا اطلاق بدعت نی تمام تسموں پر ہوتا ہے۔ اصطلاحی بدعت کی اقسام میں اول: اعتقاوی بدعت ۔ جیسے شرک کی تمام تسمیں ۔ ۲ قسم دوم ' تولی بدعت ۔ جیسے شرکہ کلمات ' نو ایجاد شرکیہ وظا نف اور اور اور اور ساجتم سوم ' فعلی بدعت ۔ جیسے مبتد حین کے میار میں وغیرہ مروجہ گھڑے ہوئے افعال ۔ سی جہارم ۔ بدعت فی الشاں۔ جیسے وہ تمام تولی اور فعلی سنیں جن چالیسواں' بری وغیرہ مروجہ گھڑے ہوئے افعال ۔ سی جہارم ۔ بدعت فی الشاں۔ جیسے وہ تمام تولی اور فعلی سنیں جن چالیسواں' بری وغیرہ مروجہ گھڑے ہوئے افعال ۔ سی جہارم ۔ بدعت فی الشاں۔ جیسے وہ تمام تولی اور فعلی سنیں جن

# ٨: بَابُ اِجْتِنَابِ الرَّاٰيِ وَ الْقِيَاسِ

" مَ عَبُدُ اللهِ بَنُ نَمِيْ و مُحمَّدُ بَنُ افريْسِ و عَبُدَهُ و اللهِ مُعَاوِيَة وعبُدُ اللهِ بَنُ نَمِيْ و مُحمَّدُ بَنُ اللهِ مِنْ اللهِ بَنُ نَمِيْ و مُحمَّدُ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ اللهِ وَمَلِكٌ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ مُسْهِرٍ وَ مالكٌ بَنُ اللهِ وَحَفْضُ بَنُ مَسْهِرٍ وَ مالكٌ بَنُ اللهِ عَنْ مِسْام بْنِ عُرُوة عَنْ ابيّهِ عَنْ مِسْام بْنِ عُرُوة عَنْ ابيّهِ عَنْ عِسْام بْنِ عُرُوة عَنْ ابيّهِ عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ عُمُرو بَنُ الله اللهِ عَنْ وَسُولُ الله عَيْقِيقَةً قال إن الله الا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ الْ رَسُولُ الله عَيْقِ قال إنْ اللهَ اللهِ عَنْ مِسْام اللهِ بَنْ وَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۵۳ : حدثنا أَبُوْ بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ يَزِيْدَ عَنُ سَعِيْدَ بَنَ اللهِ بِنُ يَزِيْدَ عَنُ سَعِيْدَ بَنَ اللهِ بَنُ هَانِي عِ

### ہاہ: (وین میں )عقل لڑانے ہے احتر از کا بیان

۲۵: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر ما یا اللہ تعالیٰ علم کو انتزاعاً قبض نہیں فر ما تیں گے کہ اسے لوگوں ہے چیمین لیس بلکہ علما و کوبیض کرنے کے ساتھ علم کو قبض فر ما تیں بلکہ علما و کوبیض کرنے کے ساتھ علم کو اللہ باتی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا ، کوسر دار بنالیس کے ان جہلا ، سے سوالات کے جا تیں گے وہ بغیر علم فتویٰ ویں گے خود بھی گراہ ہوں گے اور ووسر ول کوبینی گراہ کریں گے۔

۵۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جو بغیر ثبوت

الْحُولانِيُ عَنْ آبِي عُتَمان مُسلِم بُنِ يَسَادِ عَنَ آبِي هُويُرة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنَ آفَتَهُ عَلَى مَنَ آفَتَهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنَ آفَتَهُ وَ اللهُ عَلَى مَنَ آفَتَهُ عَلَى مَنَ آفَتَهُ عَلَى مَنَ آفَتَهُ عَلَى مَنَ آفَتُهُ عَلَى مَنْ اللهُ ال

20: حدَّثْنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ اسْجَادَةً النَّا يَحَى بُنِ سَعِيدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةً الله مِنْ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةً بُن الْمَعِيدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةً بُن الْمَعِيدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةً بُن الْمَعِيدِ ابْنِ خَسَم فَنَا مُعَادُ بُن الْجَبْلِ قَالَ بُن الْسَيِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَنْم فَنَا مُعَادُ بُن الْجَبْلِ قَالَ لَى الله مَعْذِي وَسُولُ الله مَعْقَلَةً إلَى الْيَمْنِ قَالَ لَا تَقْصَيْنُ وَلا لَهَا بَعْشِيلٌ وَلا الله مَعْقَلَةً وَإِنْ الشّكُلُ عَلَيْكَ الْمُو فَقِف حَتَّى تَقْصِيلُ وَلِا الله بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ الشّكُلُ عَلَيْكَ الْمُو فَقِف حَتَّى تُعْلَمُ وَإِنْ الشّكُلُ عَلَيْكَ الْمُو فَقِف حَتَّى تُنْفِيدِهُ أَوْ تَكُتُبُ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ الشّكُلُ عَلَيْكَ الْمُو فَقِف حَتَّى تُنْفِيدُ أَوْ تَكُتُبُ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ الشّكُلُ عَلَيْكَ الْمُو فَقِف حَتَّى تُنْفِيدُ أَوْ تَكُتُبُ إِلَّا لِيهِ إِلَى اللّهُ فَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

رطذا المتن مما انفردبه المصنف

۵۲ : حَدُثْنَا سُوَيَدَائِنُ سَعِيْدِ ثَنَا ابْنُ آبِي الرَّجالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّجالِ عَنْ عَبْدة بْنُ آبِي لُبَايَة عَنْ عَبْدة بْنُ آبِي لُبَايَة عَنْ عَبْدِ اللهِ يُسْ عَمْرِو الاوْزَاعِي عَنْ عَبْدة بْنُ آبِي لُبَايَة عَنْ عَبْدِ اللهِ يُسْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال عَبْد اللهِ يُسْ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ فَي الْعَاصِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالُول سَمْ يَوْلُ آمُو بَنِي السَرَائِيلَ مَسْعَتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمُ الْمُولِدُونَ آبَنَاءُ شَبَايَا اللهُم فَقَالُوا مَعْتَ لِلاَ حَتَى نَشَا فِيْهِمُ الْمُولِدُونَ آبَنَاءُ شَبَايَا الْامْم فَقَالُوا بِالرَّاى فَصَلُو واصَلُوا.

( و في الزوائد اسناده ضعيف)

۔ کے فتو کی دیا جائے اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو فتو کی دیا۔

۳۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایشا وفر مایا:
علم تمین طرح کے ہیں جوان کے علاوہ ہے وہ زائد ہے
ایک آیت محکم وسرے سنت متناول تیسرے میراث
کے احکام۔

۵۵: حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا: صرف اس کے مطابق فیصلہ کرنا ' جتنا تم جانتے ہو۔ جس چیز میں شمہیں اشکال واقع ہو جائے تو وقوف کرنا ( یعنی تحقیق کرنا) یہاں تک کہ معاملہ کو واضح کرلویا اس کے بارے میں مجھے لکھ دو۔

۲۵: عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: بنی اسرائیل کا معاملہ ورست چلنا رہا۔ یہاں تک کہ ان میں قیدی عورتوں کی اولا دمچل پھول گئی۔ تک کہ ان میں قیدی عورتوں کی اولا دمچل پھول گئی۔ انہوں نے اپنی رائے سے (اس اولا دیکھل پھول گئی۔ انہوں نے اپنی رائے سے (اس اولا دیکھ متعلق) فتو ہے دینا شروع کر دیئے خود بھی ممراہ ہوئے اوروں کو بھی ممراہ ہوئے اوروں کو بھی ممراہ ہوئے۔

موجود ہیں۔ چنانچے حضرت ابو بکڑنے ایک موقع پر فرمایا: کونسا آسان مجھے اپنے زیرسا پیدر کھے گا اور کون تی زمین مجھے ا نھائے گی جب میں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے ہے کچھ کہوں گا اور حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ خود کو اصحاب رائے ہے بیجاؤ' وہ سنت کے دشمن ہیں' حدیث محفوظ رکھنے سے عاجز ہیں' اس لیے اپنی رائے سے کہتے ہیں۔اسی طرح حضرت علیٰ کا ارشاو ہے کہ اگر دین قیاس سے حاصل کیا جاتا تو موزے کے نیچے کے جصے پرمٹن کرنا اُوپر کے حصہ پرمسی کرنے ہے زیادہ بہتر ہوتا۔ان ارشا دات صحابہ کرائم کا مقصدا ورغرض قیاس کی مخالفت سے احتیاط ہے کہ ہرئس و نائنس اس کا مدعی نہ بن جائے۔ کیونکہ ایک قیاس تو شرعی حجت ہے اور اس کے جبت ہونے پرتمام امت کا اتفاق ہے اور قرآن حکیم ہے بھی ثبوت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ۔اے تقلمندو! قیاس کرواور حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضور کے جب حضرت معا ذ ﴿ اورحضرت ابومویٰ اشعریؒ دونوں کو یمن کے ایک ایک علاقہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور دونوں ہے دریا فٹ کیا تھا کے فیصلے کس طرح کر و گئے تو آپ کے استفسار کے جواب میں دونوں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم سنت میں تھم نہ یا کمیں تو ا کیک معاملہ کو دوسرے پر قیاس کریں گے اور جو فیصلہ حق سے قریب تر ہوگا اُس پرممل کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہتم دونوں کی رائے درست ہے۔ای طرح نسائی ہے روایت ہے کہ ایک شخص کونہانے کی حاجت ہوگئی' اس نے نما زنہیں پڑھی اور آپ کے سامنے اس قصہ کو ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا : تو نے ٹھیک کیا 'پھرایک اور کوشسل کی حاجت ہوگئی' اس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور آپ عیک کوآگاہ کیا 'آپ نے اس کوبھی یہی فر مایا کہ تونے ٹھیک کیا۔اس ہے جواز قیاس صاف ظاہر ہے کیونکہ اگر ان کونص کی اطلاع ہوتی تو پھر بعد ازعمل سوال کی ضرورت ہی نہتھی ۔معلوم ہوا کہ انہوں نے تیاں پڑمل کر کے اطلاع دی اور آ ہے نے دونوں کی تحسین وتصویب فر مائی اور بیہ بات مسلّم ہے کہ کسی امر کوئن کر شارع عليه السلام کار ڏوا نکار ندفر مانا بالخصوص تضريحاً اس امر کي مشر وعيت کا اثبات فر مانا شرعی دليل ہے اور اس کی صحت پر ہير نا بت ہوا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں صحابہ کرائم نے قیاس کیا اور آ ہے نے اس کو جائز رکھا۔ ابوداؤ داورنسائی و نویر و کتب حدیث میں اور بہت می روایات موجود میں جو قیاس کے جائز ہونے پر ولالت کرتی ہیں۔تعجب ہے بعض لو گول پر کہ ا جاویث ہے ائمہ مجتبدین کی تقلید اور ان کے مقلدین برطعن کرتے ہیں۔اللہ یاک تعصب سے بچائے۔وگرنہ کل روزِ قیا مت معلوم ہوجائے کہ تقلیدائمہ و مجتبدین کرام کی رحمهم اللہ علم ہے یا جہل؟

تمام ائمَه کرامٌ کا جماع ہے کہ دلائلِ حقہ جار ہیں :۱) کتاب اللہٰ ۲) سنت رسول (علیہ ہے) '۳) اجماع اُ مت' م ) قیاس ۔ قیاس شرعی کا اٹکار کرنا اور مقلدین کومتعصب کہنا کونسی خدمت حدیث ہے۔

بِأْبِ: ايمان كابيان

۵۷: حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: امیان کے مجھاو ہر ساٹھ یا ستر باب ہیں سب سے کم تکلیف وہ چیز کا راستہ سے ہٹانا اور سب سے زیادہ اورار فع لا إلله الآ الله كا كهنا ہے اور حيا ( تجمی ) ايمان كا

### 9 :بَابُ فِي الأِيْمَان

٥٥ : حدَّثَفَ على بن مُحمَّد الطَّنَافِسيُّ ' ثنا وَكينع ثنا سُفْيانُ عَنْ سُهَيْل بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَبُد اللهُ بُن ديْنَارِ عَنَ ابى صالح غن أبى هريرة قال قال رسؤل الله عليه ألايسمان بعضع و ستون أو سبعون بابا ادناها اماتة الادى عن الطّريق و ارْفَهُمَا قَوْلُ: لَا اللهَ إِلَّا اللهِ والحيّاءُ شُعْبَةً

مِنَ الْأَيْمَانِ.

حدَّثَنا آبُوْ بَكُرِ بُنْ آبِیْ شَیْبَة ثنا آبُوْ حَالِدِ الاحْمَدُ عَنِ الْبِنِ عَجُلَانَ. ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ رَافِع ثَنا جریسٌ عَنْ سُهیْلِ جَمِینَ عَاعَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِیْنَارِ عَنُ آبِی صالح عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِی عَلَیْتُهُ نَحُوهُ.

۵۸ : حَدَّثَنَا سَهُلُ ابْنُ آبِى سَهُلِ ' وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَعِدُ اللهِ بَنِ يَعِدُ اللهِ بَنِ يَعِدُ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ يَعِدُ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ سَجِعِ النبِي عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ سَجِعِ النبِي عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَمَانَ .

90: حدثندا سُويَدُ بَنُ سَعِيدُ لَنَا عَلِي بُنُ مُسُهُو عَنِ الْاَعْمَى بُنُ مُسُهُو عَنِ الْاَعْمَ الْاَقِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُمُونِ الرَّقِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمة عن عَلَا عَلَي بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمة عن عَلَا عَلَى بَنُ اللهِ مَسْلَمة عن عَبُدِ اللهِ عَنْ عَلَقمة عن عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ لَا يَدَخُلُ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ اللهُ مَنْقَالُ فَرَّةٍ مِنْ خَوْدَلِ مِنْ كِبُرٍ وَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلْبِه مِنْقَالُ فَرَّةٍ مِنْ خَوْدَلِ مِنْ كِبُرٍ وَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلْبِه مِنْقالُ خَبَةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْهَان.

جعہ ہے۔

ای طرح کی روایت ابو بکربن ابی ثیبہ کی سند سے بھی منقول ہے۔

۵۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کر بیر صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جوا ہے بھائی کو حیا کے ترک کی تقییحت کر رہا تھا۔ آ ہے نے فر مایا: حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔

29: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر موجود ہے اور جہنم میں وہ شخص بھی (ہرگز) داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر جمی ایمان ہے۔

۱۲۰ ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: جب اللہ مؤمنین کوآگ سے خلاصی دے گا اور دہ مامون ہوجا کمینے تو تم میں ہے کوئی و نیا میں اس طرح اپنے ساتھی کیلئے تن کے بارے میں اس طرح نہ جھگڑا ہوگا جس طرح مؤمنین اپنے پروردگار ہے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے جو آگ میں داخل کئے جا چکے ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا: وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمارے بھائی ہمارے لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روز ہوردگار! ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روز ہے رکھتے تھے جے کہ کہیں گے جا کہا اور جن کوئم ان میں سے بہیا ہے ۔ اللہ تعالی فرمائیں گے جا کہا اور جن کوئم ان میں سے بہیا ہے ۔ اللہ تعالی فرمائیں گے جا کہا ور جن کوئم ان میں سے بہیا ہے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس اور جن کوئم ان میں سے بہیا ہے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس

كغيله فَيُخْوِجُونَهُمْ ' فَيَقُولُونَ رَبَّنَا الْحَوِجُنا مَنُ قَدُ أَمَرُتَنَا الْحَوِجُنا مَنُ قَدُ أَمَرُتَنَا الْحَوِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ دِيْنَادٍ مِنَ الْإِيْمَانِ فَي قَلْبِهِ وَزُنْ دِيْنَادٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَرُنْ نِصْفِ دِيْنَادٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِه مُنْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِه مَنْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِه مَنْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنُه مَنْ قَلْمَ مُنْ قَالَ مَعْدَا فَلَيَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهُ آلا يَظُلَمُ مِنْقَالَ وَرُقِ فَلَيْهُ وَإِنْ اللهُ آلا يَظُلمُ مِنْقَالَ وَرُقِ فَا مَنْ لَكُنهُ آجُورًا وَ إِنْ تَكُ حَسْنَةً يُنْطَاعُمُ عِنْقَالَ وَيُوالِ اللهُ آلا يَظُلمُ مِنْقَالَ وَرُقِ مَنْ لَدُنهُ آجُورًا وَ إِنْ تَكُ حَسْنَةً يُنْطَاعُهُمْ عَلَيْهُمْ وَلِي اللهُ آلا يَظُلمُ مِنْ لَدُنهُ آجُورًا وَ إِنْ تَكُ حَسْنَةً يُنْطَاعُهُمْ وَلَا اللهُ الل

ا النساء: ١٤٠

ا ٢: حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيْحٍ وَكَانَ بْقَةٌ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ جُندُبِ بْنِ عَبُدِ اللهِ وَكَانَ بْقَةٌ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ جُندُبِ بْنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَ نَـحُنُ فِتْنِانٌ حَرَاوِرَ ةٌ فَتَعَلَّمُنَا الْقُرُانَ فَارَدَدُنَا بِهِ الْإِيْمَانَ الْقُرُانَ فَارُدُدُنَا بِهِ الْإِيْمَانَ الْقُرُانَ فَارُدُدُنَا بِهِ إِيْمَانًا (استاده صحيح و رجال ثقات)

٢٢: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ ثَنَا عَلِى اللهِ عَرْاللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عِنْ هَذِهِ اللهَ قَلْ لَيْسَلَ لَهُمَا فِي الْإِسُلَامِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ان کی صورتوں کو نہ کھایا ہوگا۔ بعض ان بیس ہے وہ ہول گے جن کوآ گ نے نصف پنڈلی تک پکڑ رکھا ہوگا بعض وہ ہوں گے جن کو گھنے تک پکڑا ہوگا۔ وہ مؤمنین ان کو نکال لیس گے وہ کہیں گیا ہے ہوارت کی در دگارا ہم نے ان کو نکال لیا جن کا تو نے ہم کو تکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالی فرما کیں گیا اسکو بھی نکال فوجس کے ول میں دینار کے وزن کے برابرایمان ہے۔ پھر فرما کینے اسکو بھی نکال لوجسکے ول میں نصف دینار کے وزن کے برابرایمان ہے۔ پھر برابرایمان ہے۔ پھر فرما کینے اسکو بھی نکال لوجسکے ول میں نصف دینار کے وزن کے برابرایمان ہے۔ پھر فرما کین کے والے نے وہ برابرایمان ہے جو اسکو بھی نکال لوجس کے ول میں رائی کے والے نے وہ برابرایمان ہے جو اسکو بھی نہ جانے وہ میں رائی کے والے نے دہ بن عبراللہ رضی اللہ عنہ سے مروی اللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہو جو انی کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم نے قرآ ن سیکھا قبل اس کی وجہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم نے قرآ ن سیکھا قبل اس کی وجہ سے کہ ہم ایمان میں بڑ ھ گئے۔

۲۲: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس امت کے دوگر وہوں کے لئے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ایک مرجیہ دوسرے قدریہ۔

۱۹۳: حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیشے ہوئے تھے ایک آ دمی انتہائی سفید کیٹر ول اورخوب سیاہ بالول والا آیا۔ اس پر سفر کا کچھ اٹر محسول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہم میں ہے والا آیا۔ اس پر سفر کا کچھ اٹر محسول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہم میں ہے کوئی اس کو جانتا تھا۔ عمر فرماتے ہیں کہ وہ خص حضور کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹے رسول اللہ کے گھٹنوں سے ملادیئے اور اپنے گھٹے رسول اللہ کے گھٹنوں سے ملادیئے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ لئے۔ پھر کہنے لگا: اے محمد (علیاتیہ) امرام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی

وضع يديّه فنج ذيه ثُمّ قَال يَامُحمَّدُ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱلإسْلَام؟قَالَ: "شَهَادَة ' أَنَّ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحْمَدًا رَسُولُ اللهِ وَ إِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ صَوْمُ رَصَصَانَ وَ حَدُّ الْبَيْتِ قَالَ صَدَقُتَ فَعَجِئَا مِنُهُ يَسُسُالُهُ وَ يُصِدِقُهُ لُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدًا رصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ} مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَيْكُتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ كُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ " قَالَ صَدْقُتَ فَعَجْيُنَا مِنْهُ يَسْتَالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ (صلَّى اللهُ عُلَيْهِ وُسَلَّمَ) مَالُإِحْسَانُ ؟ قَالَ آنُ تَعُبُذَ اللهُ كَانُّكَ تَـرَاهُ فَـإِنَّكَ إِنْ لَاتِّـرَاهُ فَـإِنَّـهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَاالُمَسُنُولُ عَنَّهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَـمَا آمَارَتُهَا قَالَ آنَّ تَلِدَ ٱلْآمَةُ رَبَّتِهَا (قَال وَكِيُعٌ يَعْنِي تِلدُ الْعَجَمُ الْعَرَبُ) وَ أَنْ تَرَى الجُفَاةِ الْعَالَةُ رِعَاءِ الشَّاةِ يَسْطَ اوَ لُونَ فِي البِنَاءِ " قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَتِ فَقَالَ آتَدُرِي مَنِ الرَّجُلُّ ؟ " قُلْتُ الله و رَسُولَهُ آعُلُمُ قَالَ ذَاكَ حِبُريُلُ آتَاكُمُ يَعَلِّمُكُمُ مَعَالِمَ دِيْنِكمٍ.

٣٣: خدَّنَ مَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيَّةً عَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيَّةً عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُ أَبِى هُرَيُوةً وَضَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَنْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِيْهِ وَسُلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الل

محواہی وینا'نماز قائم کرنا' ز کو ۃ اوا کرنا' رمضان کےروز \_ رکھنا 'بیت الله کا ج كرنا۔ال مخص نے كہا: آ ب نے سے كہا۔ عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تقدیق کرتا ہے۔ چھراس نے کہا:اے محمد ( علیہ ) ایمان کیا ہے؟ آ ہے نے جواب دیا ہی کہ تو اللہ بر اسکے فرشتوں پڑاسکی نازل کروہ کتابوں پڑا سکے رسولوں پڑ آخرت کے دن براور اچھی بری تفذیر پر ایمان لائے۔اس محض نے کہا: آ ی<sup>ہ</sup> نے سیج فرمایا۔حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی خود كرتا ہے۔ پھراس نے كہا: اے محمدًا حسان كيا ہے؟ آ ب نے فرمایا: توالله کی عباوت اس طرح کرے گویا کہ تواہے و مکھر ما ہے(اوراس ہے کم درجہ بیہ ہے) کہا گرتوا ہے ہیں و مکھر ہاوہ تو تحقی د مکیر ہاہے۔اس نے سوال کیا۔ قیامت کب واقع ہوگی۔ آ یا نے فرمایا: جس ہے سوال کیا تھیا وہ سوال کرنے والے ہے زیادہ نہیں جانتا۔اس نے کہا اسکی علامات کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا: یہ کہ لونڈی اینے سردار کو جنے (وکیٹے کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ مجمی باندیاں عربوں کی اولا دجنیں ) اور یہ کہ تو و کیھے ننگے جسم ننگے یاؤں چرواہوں کو کہ وہ تفاخر کریں بڑے برے محلات بنانے میں عمر فرماتے ہیں کہ پھرآ کے مجھے تین دن کے بعد ملے اور فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ میآ دی کون تھا؟ میں في عرض كى: الله اوراسكارسول بهتر جانع بير - آب فرمايا: وہ جبرئیل تھےتم کوتمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ۲۴: ابو ہرمر ہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایک دن لوگوں مين بينه موئ تنظ الله ياس ايك آدى آيا اور كب لكا: اے اللہ کے رسول ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بید کہ تو الله تعالى السكي فرثتون أسكى كتابون السكيرسولون اور (موت

القطن: ١٣٤

٣٥ : حَدَّثَنَا سَهُلَ بُنُ آبِى سَهُلِ و مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيلَ قَالا ثَسَاعِبُدُ السَّلام بُنُ صَالِح آبُو الصَّلْتِ الْهَدُوئُ ثَنَا عَلِى بُنُ مُوسِنى الرِّضَاءَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى بُنِ آبِى طَالَبِ وَقُولٌ بِاللِّسَانِ و عَمْلُ بِالْآلِسَانِ و عَمْلُ بِالْآلِسَانِ و عَمْلُ بِالْآلِكِ مَانَ قَالَ ابؤ الصَّلْتِ لَوْ قُرِىء هذا الاسْنادُ على عَمْلُ بِالْآلِكَانِ قَالَ ابؤ الصَّلْتِ لَوْ قُرِىء هذا الاسْنادُ على مَحْنُونَ لِيراً ( اسناده ضيف وضيف بضعف ابى الصلت)

کے بعد) اسکی ملاقات برایمان لائے اور قیامت کے ون زندہ ہونے برایمان لائے۔اس نے عرض کی: یا رسول اللہ ! اسلام کیا ہے؟ آ یا نے ارشاد فرمایا: یہ کہتو اللہ کی عبادت کرے اورا کے ساتھ کسی کوشریک ناتھ ہرائے فرض نماز کو قائم كرے فرض كي تم أن و أو او اكرے اور رمضان كے روزے ر کھے۔اس نے عرض کی نیارسول اللہ! احسان کیا ہے؟ آ ب نے فرمایا بیک تو الله کی عبادت اس طرح کرے کو یا تو اے د کمچەر باہاوراگرتوائے نہیں د کمچەر باتو دوتو تخصے د کمچەر باہے۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! قیامت کب واقع ہوگی؟ آب نے فرمایا: بوجھے جانے والے کو بوجھنے والے سے زیادہ معلوم تہیں۔ کیکن میں تم ہے اسکی علامات بیان کر دیتا ہوں جب الوتڈی اپنی سیدہ کو جنے تو بیاس ( قیامت ) کی علامات میں سے ہے اور جب بمریوں کو جرانے والے ممارتوں میں تفاخر كرنے لكيس تو بيا اسكى علامات ميں سے ہے ( قيامت كے وتوع كاعلم) ان يانچ چيزول ميس سے ہےجن كوسوائ الله تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے بیہ آیات علاوت قرما من ﴿إِنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و يُنزِّل ... ﴾

70: حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایمان معرفت ِقلب کا نام ہے زبان سے کہنے اور اعضا ہے عمل کرنے کا نام ہے۔

ا و الصلت رحمة الله تعالی علیه سند کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اگر بیہ سند مجنون پر پڑھی جائے تو وہ شندرست ہوجائے۔

۲۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علی ہے فر مایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ اینے

يُـوَّمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُجِبُّ لِلَاجِيَّةِ ﴿ أَوُقَالَ لِجَارِهِ)مَا يُجِبُّ لِلَّاجِيَّةِ ﴿ الْوَقَالَ لِجَارِهِ)مَا يُجِبُّ لِلْنَهُسِهِ .

٧٤: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ' وَ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُفَتَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُفَتَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةٌ عَنُ آنسِ بَنِ مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةٌ عَنُ آنسِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَلَيْكِ مَنْ وَلَلهُ عَلَيْكِ " لَا يُؤمِنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَلَيْكِ مِنْ وَلَدِه وَ وَالِدِه وَ النَّاسِ احْدَكُمْ حَتَّى آكُونَ آحَبَ اللهِ مِنْ وَلَدِه وَ وَالِدِه وَ النَّاسِ آجُمْعِينَ.

١٦٨: حَدَّلَفَ الْهُو يَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيغٌ وَ الْوَمُعَاوِيَةٌ عَنِ الْاَعْمَ شَعْ وَ الْوَمُعَاوِيةٌ عَنِ الْاَعْمَ شَعْ وَ الْمُو يَعْ اللهُ عَن اللهُ عَمَدُ وَضِى اللهُ تَعْالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالْلَهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالْلَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالْلَهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالْلَهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ تَعْلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَى بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيْسَى بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسِ ثَنَا الْآعْمَ شُ عَنْ أَبِى وَالِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْحَهُ صَعْبَى ثَنَا اَبُوا اَحْمَدُ اَبُو حَدَدُ اللهُ عَلَيْ الْجَهُ صَعْبَى ثَنَا اَبُوا اَحْمَدُ اَبُو حَدَدُ اللهُ عَنْ الرَّبِعِ الْنِ اللهِ عَنْ السَّلِي عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَالْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الل

( في الزوائد : هذا اسناد ضعيف)

قَسَالَ اَنْسَسٌ وَ هُوَ دِيُنٌ اللهِ الَّذِي جَاءَ تُ بِهِ

بھائی کیلئے (راوی کہتے ہیں یا فرمایا اپنے پڑوی کیلئے)
میں وہ ہی بہندنہ کرے جواپئے لئے بہند کرتا ہے۔
۲۷: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ جنا ہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں
سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب
تک کہ میں اس کے نز دیک اس کے بیخ والد اور تمام
لوگوں ہے زیا دہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

۱۹۸: حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آ واور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آ واور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آ پس میں محبت نہ کرنے لگونو کیا میں تم کو ایسی چیز پر دلالت نہ کر دوں کہ جب تم اسکوکر و گے آ پس میں محبوب ہو جاؤ گے۔ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

۲۹: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے
 کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینا گناہ اور اس کے ساتھ لڑنا کفر

کے: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے فر مایا: جو دنیا ہے اس حال میں جدا ہو کہ ایک اللہ کے لئے اخلاص کرنے والا اور اس کا شریک کھیرائے بغیر اس کی عباوت کرنے والا ہواور نماز قائم کرنے اور زکوۃ اوا کرنے پر دنیا سے جدا ہوا ہوتو وہ اس حال میں مراکہ اللہ اس سے راضی ہوں گے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ الله کا دین ہے جس کو رسول اللہ لے کر آئے اور اینے الرُّسُلُ و بِلْغُوْهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبُل هَرْجِ الاحاديثِ وَاخْتِلافِ ﴿ يُرُورُوكَارَ كَي طَرِفَ عِنْ رَبِّهِمْ قَبُل هَرْجِ الاحاديثِ وَاخْتِلافِ ﴿ يُرُورُوكَارَ كَي طَرِفَ عِنْ اسْ كُو يَهْجِيا وَيا بِالْوَلِ كَيْ يُكِيلُ

و تنصَّدِيْقُ ذَالِكَ فِني كِتَابِ اللهِ فِي آخِرِمَا سَزَلَ يَشُولُ اللهُ ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ قَالَ خَلْعُ ٱلاؤثان وَ عَبَادَتِهَا ﴿ وَ أَقَامُوا الصَّلُوة وَ آثُو الزُّكُوةَ ﴾

والتوبة: ٥ إ

و قَسَالَ فِينَ آيَةِ أُخُرَى ﴿ فَانَ تَنَابُوا وَ اَقَنَامُوا الصَّلُوة و آتوا الزَّكُوة فَاحُوانُكُمْ فِي الدِّين ﴾

حَدَّثْنَا ابُو حَاتِم ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى الْعَبُسَيُّ ثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بُنُ أَنْسِ مِثْلَهُ . (ضعيف) ا ٤: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنَّ الأَزْهَرِ \* ثَنَا أَبُوُ النَّصْرِ ثَنَاأَبُوْ جَعُفَر عَنْ يُونُسَى عَن الْحَسَن عَنْ آيي هُرَيْرَةَ قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أُمِرُتُ أَنُ أُفَاتِهُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهِ الَّهِ اللهُ \* وَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ وَ يُنقِيمُوا الصَّلُوةُ وَ يُؤْتُو الزَّكُوةُ " (هرج الاحاديث) كثر تها وا ختلاطها

٢٤: حَدَثْنَا أَحُمَدُ بُنُ ٱلْأَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُؤسُفَ ثَنَا عَبُدُ الحَمِيد بنُ بَهْرَام عَنْ شَهْرَ بُن حوشب عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بُنُ غَنَم عَنْ مُعاذِبُنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةٌ " أَمَرُتُ أَنُ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّى رَسُولَ اللهُ و يُقِيمُوا الصَّلاة ويُؤْتُوا الزَّكوة"

٣٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُماعِيْلَ الرَّازِيُ ' أَنْبَانَا يُؤنِّسُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهِ إِنْ مُحَمَّدِ اللَّيْشِيُّ ثَنَا نَوَازُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبُّ اسِ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ " صِنتُفان مِنْ أُمْتِي لَيس لَهُما فِي ٱلْإسلام نصيب أهل الإرْجاءِ وَ أَهُلُ الْقَدَرِ "

جانے اورخواہشات کے مختلف ہو جانے سے پہلے۔

آور اسکی تصدیق کتاب اللہ کے اس حصہ میں ے جوآ خریس نازل ہوا۔ الله فرماتے ہیں: ﴿ فَان تابُوا ﴾ (حضرت انسٌ فرماتے ہیں کہ مراد بتوں اوران کی عبادت کا تِهُورُ تَا بِ): ﴿ وَاقَامُوا الصَّلُوةِ وَ آتُوا الزَّكُوةِ ... ﴾

دوسری آیت میں فر مایا که اگر وه تو به کرلیں اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ ا دا کریں تو وہ تمہارے ویی بھائی ہیں۔

ابو حاتم فر ماتے ہیں کہ حضرت رہیج بن انس کے واسطہ ہے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے۔ اے: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: مجھے تھم ديا کیا ہے کہ میں لوگوں ہے قبال کروں یہاں تک کہوہ لا الهالا ابنّٰدا ورمير ہے رسول ہوئے کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اورز کو ۃ ا دا کریں ۔

۲۷: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے تھم دیا کیا ہے کہ میں لوگوں سے قال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی ویں اور نماز قائم کریں اورز کو ۃ اوا کریں۔

سام: حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت جابر بن عبدالله رضى الثدعنما ہے مروى ہے كہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت کے دو گروہ ا یسے ہیں جن کے لئے اسلام میں کوئی حقہ نہیں ایک اہل ارجا (مرجعه ) دوس ہے اہل قدر (قدریه)

" كَ تَدَنُّ مَنَا اللَّهِ عُشْمَانَ اللَّهُ الِي سَعِيْدُ بُنْ سَعَدِقَال ثَنَا اللَّهُ يُسَمُّ بُنُ خَارِجَة ثُنَّا السّمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ اللّه يُسَمُّ اللّه يُعَنَّى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِالُوهَابِ بُنِ مُ جَاهِدٍ عَنْ ابِي هُوَيُوةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبْدِالُوهَابِ بُنِ مُ جَاهِدٍ عَنْ ابِي هُويُوةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْإِلْمَانُ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ .

۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔

#### میرحدیث ضعیف ہے۔

۵۷: حضرت ابوالدر دا رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایمان بڑھتااور کم ہوتا ہے۔ ( في الزوائد استاده هاذ الحديث ضعيف)

۵۵: حَدَّثَنا أَبُو عُثَمَانَ الْبُخارِى ثَنَا الْهَثَيْمُ ثَنا السماعِيلُ عَنْ جَرِيْرٍ بُنِ عُثَمَانَ عَنِ الْحَارِثِ أَظَنَّهُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنَ أَبِى عَنْ جَرِيْرٍ بُنِ عُثَمَانَ عَنِ الْحَارِثِ أَظَنَّهُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ الإِيْمَانُ يَزُدَادُ وَ يَنْقُصْ.

تشریح 🌣 (حدیث: ۷۵) ایمان کوایمان اس لیے کہتے ہیں کہ مؤمن اینے ایمان کی وجہ ہے اینے آپ کو دوزخ ے امن دیتا ہے۔ ایمان کامعنی یقین کے ہیں۔ ایمان کے ساٹھ باسٹر سے زیادہ درواز ہے ہیں۔ بسضع کے مختلف معانی ہیں:۱) تین سے لے کر دس تک کے درمیان عدد اس کا مصداق ہیں'۲) شروع ہے دس تک '۳) شروع ہے نو تک' م ) دو ہے دس تک' ۵ ) اس کا مصداق سات ہےاور بی<sub>ا</sub> آخری تول را جج ہے کیونکہ بعض روایات میں سبع وسبعون بھی آیا ہے۔ پھرعلا مدمینی کی محقیق کے مطابق ان شعبول کی تفصیل یوں ہے کہ یہ شعبے بچھ دِل سے متعلق ہیں۔ پچھ زبان ہے' سیجه جوارح اوراعضاء سے متعلق ہیں۔ دِل سے متعلق شعبے تمیں ہیں:۱) ایمان <sup>م</sup>یزات الله وصفاته لیعنی الله کی ذات اور اس کی صفات پرایمان لا نا'۲) عالم کے صدود پرایمان ۳) ملائکہ پرایمان لا نا' ۳) کتابوں پرایمان لا نا'۵) رسولوں پر ا يمان لا نا ' ٦ ) تقدير يرايمان لا نا ' ٤ ) قيامت يرايمان لا نا ' ٨ ) ايمان بالجنة ' ٩ ) جنم يرايمان لا نا ' ١٠ ) الله تعالى سے محبت'اا) الله بی کے لیے محبت اور بغض رکھنا' ۱۲) نبی ہے محبت رکھنا' ۱۳) الاخلاص' ۱۴) تو یہ ۱۵) خوف' ۱۱) أميد' ۱۷) ما یوی کا مچھوڑ نا ۱۸) شکر ۱۹) وعد ہ یورا کرنا' ۲۰) صبر ۲۱) تو اضع' ۲۲) رحمت و شفقت' ۲۳) رضا بر قضاء ایعنی الله تعالیٰ کی طرف ہے جو پیش آئے اُس میرراضی رہنا' ۲۳) تو کل ۲۵) خود بنی اورخود پیندی کوجیوڑ نا'۲۲) حسد کوجیموڑ نا' ۲۷) حسد یعنی دِ لی دشتنی کوچھوڑ نا ۴۸ ) ہرنا جا ئزعمل کوچھوڑ نا ۲۹ ) بدظنی کوٹر ک کرنا ۳۰ ) حب جاہ وحب مال یعنی مال کی محبت اورشبرت کی محبت کوچھوڑ نا۔ زبان ہے متعلق شعبے سات ہیں۔ ا) حکم تو حیدیز ھے رہنا'۲) تلاوت قرآن یاک' ٣)علم وين حاصل كرتامه)علم وين دوسرل كويرٌ هانا ٥) دعا ما نكنا ١) الله تعالى كا ذكركرنا ٢) لغوا ورفضوليات \_ زیان کو بچانا۔ جوارح سے متعلق شعبے۔ ان کی پھر تین قشمیں ہیں۔ پہلی قشم اپنی ذات کے متعلق: 1) طہارت بدنیا' ۲) نماز قائم کرنا' ۳) الله کے راستہ میں خرچ کرنا' س) روز ہ'۵) حج اور عمرہ '۱) اعتکا ف کرنا' ۷) لیلۃ القدر تلاش کرنا' ۸ ) نذر بوری کرنا' ۹ )قتم کی حفاظت کرنا تا که نه نویشهٔ ۱۰ ) کفاره ا دا کرنافشم کا ہویا روز ه نو زینے کا یا کسی اورقشم کا ہو' ۱۱) سترعورت'۱۲) قریانی کرنا' ۱۳) چنازه کی نماز اور جمهیز وتکفین کرنا' ۱۴) قر ضدادا کرنا' ۱۵) معاملات میں سیج اور و یا نت کا ہونا' ۱۱) گواہی اوا کرنا' کا) ووسری قشم جوساتھ رہنے والے میں' ان سے متعلق ایمان کے شعبے: ا) نکاح کے ذریعے یا کدامنی حاصل کرنا'۲) بال بچوں اور خادموں کے حقوق ادا کرنا'۳) ماں باپ کی خدمت کرنا' ہم )اولا د کی اچھی

تربیت کا خیال کرنا کہ وہ مضبوطی ہے دین پر قائم رہے اور برے ماحول کی وجہ ہے گڑ نہ جائے ۵ ) صلہ رحمیٰ ۲ ) مولیٰ موالا ة اورمولی عقاقه کے حقوق اوا کرنا۔ تیسری قشم عوام ہے متعلق : ۱) الله تعالی باوشاہ یا حکام بنا دیں تو اس کا انتظام عدل وانصاف ہے کرتا' ۳) اجماعی معاملات میں جماعت مسلمین کا اتباع کرنا' ۳) اولی الامر کی اطاعت \_اولی الامر میں حکام اور فقہاء دونوں آ جاتے ہیں' ہم ) لوگوں میں آپس میں اصلاح کا خیال رکھنا اورضر ورت پڑنے پر باغیوں ہے لرُّ نا ` ۵ ) نیکی پرمسلمان کی ایدا دکر تا ' ۴ ) امر یالمعروف اور نهی عن المنکر ' ۷ ) حدو دِشرعیه کو قائم کرنا ' ۸ ) جها د فی سبیل الله ' 9) امانت ما لک کواوا کرنا' ۱۰) کسی کوقرض حسنه دینا'۱۱) ہمسائے کی عزیت کرنا' ۱۲) ہرایک ہے اچھا سلوگ کرنا' ۱۳) فضول خرچی چھوڑ نا' ۱۴) کوئی سلام کرے تو اُس کا جواب وینا' ۱۵) کوئی چھینک مارے اور الحمد للہ کہے تو اس کو برحمک الله کہنا'۱۲) راستہ ہے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا وینا۔ بیسب قشمیں ملا کرستنز شعبے ہوجائے ہیں اور حیاءتو ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ نیز ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے اور اعمالِ حسنہ ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اعمالِ سینہ ہے ا بمان میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ( حدیث: ۶۳ ) بیحدیث جبرئیل کے نام سے مشہور ہے الا بیتمام عبا دات طاہرا ور باطنی پرمشتمل ہے۔شریعت کے تمام علوم کوجاوی ہے جس طرح سورۂ فاتحد کوامّ القرآ ن شہتے ہیں ای طرح اس حدیث کو ام الحديث كهنا زيبا ہے ۔ بساا وقات حضرات صحابہ كرام ٌور بار رسالت كے رعب كى وجہ ہے پچھودريا فنت نہيں كر سكتے تھے اور یہ جا ہا کرتے تھے کہ کوئی ویہاتی آ جائے اور وہ کچھ دریا فٹ کرلے تو ہم کوبھی علم دین سے واقفیت ہوجائے ۔ اس رُعب کو ذور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا تا کہ وہ اپنے حال ہے بھی تعلیم دیں اورسوال ہے بھی ۔حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے سوالات میں سے ایک سوال احسان کے بارے میں ہے کہ احسان کیا ہے؟ تو سیّدعالم نے فر مایا: اللہ تعالی کی اس طرح عباوت کر وجیسے تم اس کود کیور ہے ہوا گریہ مرحبہ تم کوحاصل نہیں تو تم از تم يتمجه كرتو ضرور بى عباوت كروكه الله تعالى مجهد وكيهر باب السوركرنے معاوت محم سي ادا ہوگى -اس ك بعداس سائل نے عرض کیا کہ قیا مت کب آئے گی ؟ تواس کے جواب میں آپٹے نے فر مایا: اس سلسلہ میں مَیں اورتم برابر ہیں ۔ اُس نے دو بارہ سوال کیا کہاس کی نشانیاں ہی ہتا و بیجئے ۔ آپ نے نشانیاں بتا دیں ۔اوّل بیر کہ عور تیں ایسی لڑ کیاں جننے لگیں جواپی ماؤں پرسرداری کریں' یعنی الیں اولا دیبیدا ہونے لگے جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں اور جو تہذیب سے بہت و ورہوں لڑکی کا ذکر بطور مثال کے ہے ورندلز کی اورلز کے دونوں مراد ہیں ۔ان تسلید الامة ربتها کے اور معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔

### • ا :بابُ فِيُ الْقَدُر

٧١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُضيُلٍ وَ أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَـدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ﴿ حَدِيرِكَ كَا مَادَهُ كَلِيقَ مَالَ كَ بِيكِ مِن اللَّهِ مُن وَلَا تَكُ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْغُودِ رَضِسي اللهُ تَعَالَي عَنُهَ حَدَّثَنَا ﴿ رَكُما جَاتًا ہے پيم جے ہوئے خون كى شكل اختيار كرتا ہے اى رسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ ﴿ مَدْتَ تَكَ يَحَرُاللهُ

### ب فی نقد ہر کے بیان میں

٧٦: عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے ہم ہے بیان فرمایا اور وہ سے اور تصدیق کئے گئے ہیں کہتم میں إِنَّهُ يُحْمَعُ حَلَقُ آحَدِكُمْ فِي يَكُونَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ يُمّ يَكُونَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمّ يَبْعَبُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُوْمَرُ بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ الْحُتَبِ عَسَمَلَ اللهُ وَآخَدَكُمْ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ آهُلَ الْجَنّة فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنَّ آحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلَ الْجَنّة فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنَّ آحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلَ الْجَنّة حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَةً وَ بَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيعَمَلُ بِعَمِلُ آهُلَ النّارِ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَةً و بَيْنَهَا إِلَّا فَي عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيعْمَلُ بِعَمِلُ آهُلَ النّارِ حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَةً و بَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيعْمَلُ بِعَمِلِ آهُلِ الْجَنّةِ فَرَاعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيعْمَلُ بِعَمِلِ آهُلِ الْجَنّةِ فَي مُراعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيعْمَلُ بِعَمِلِ آهُلِ الْجَنّةِ فَيَدُخُلُهُا .

22: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحُقُ بْنُ سُلْيُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا سِنَانَ عَنْ وَهُبِ بُنِ خَالِدٍ الْحَقِصِيّ عَنِ ابُن اللَّهُ لَهُ مِي قَالَ وَقَعَ فِي نَفُسِي شَيءٌ مِنْ هَلَا الْقَدُو خَشِيَّتُ أَنَّ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِيْنِي وَ آمَرِي فَاتَيْتُ أَبَيُّ بُنَّ كَعُبِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَقُلُتُ أَبَا الْمُيْرِرِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ إِنَّهُ قَدُ وَقُع فِي نَفْسِي شَيءٌ مِنْ هذا الْقَدُر فَخَشِيْتُ عَلَى دِينِي وَ أَمُرِي فَ حَدِّثَنِي مِنَ ذَٰلِكَ بِشَيءٍ لَعَلَّ اللهُ أَنُ يَنُفَعَنِي بِهِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَـلَّباَهُـلَ سَــماواتِهِ. وَ آهُلُ اَرُضِهِ لَعَذَبْهُمُ وَ هُوَعَيْرٌ ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ دَحِمَهُمْ لَكَانَتُ دَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اعْمَالِهِمْ وَ لُوكَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أَحْدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَل أُحُدِ تُسَفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ فَتَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُنُ لِيُخُطِئَكَ وَ أَنُّ مَاأَخُطَاكَ الم يَكُنُ لِيُصِيبَكَ وَ إِنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِهَا لَا خُلُتَ النَّارِ وَ لَا عَلَيْكُ أَنْ تَأْتِيَ أَخِيْ عَبُدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَتَسْالَلُهُ فَاتَيْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى فَسَالَتُهُ فَذَكُرْ مِثُلَ مَا قَالَ أَبِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَقَالَ

أسكى طرف أيك فرشت كوسيجتيج بين جس كوجار باتون كاحكم ديا جاتا ہے۔اللہ فرماتے ہیں کہ اسکاعمل عمر رزق اور بدیخت ہونا یا خوش بخت ہونا لکھ دور قتم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک كماسكاور جنت كے درميان أيك ہاتھ كا فاصلارہ جاتا ہے تو لکھا ہوا اس برسبقت کر جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا ساعمل کر بیشت سے وراس میں وافل ہوجا تا ہے اور کوئی اہل جہنم کے سے ال كرتار ہتا ہے يہاں تك كداسكے اور جہتم كے درميان أيك ہاتھ كا فاصلاه حاتا يو لكهابواس يرسبقت كرجاتا باوروه الل جنت كا ساعمل كر ليتاب (نيتجاً) جنت مين وافل موجاتاب ےے: حضرت ابن دیلی قرماتے ہیں کے میرے جی میں تقدیر کے بارے میں کھشہات پیدا ہوئے مجھے ڈر ہوا کہ ہیں مجھ يرميرا دين اورمعامله بيخيالات بگاژنه وير بين ابي بن كعبّ کے بیاس آیا اور عرض کی :اے ابو المنذ را میرے ول میں تقذر کے بارے میں کچھشہات پیدا ہوئے ہیں مجھےایے دین اور معاملہ ( کے خراب ہونے کا) ڈر ہوا ہے مجھے تقدیر کے متعلق کوئی صدیث بیان سیجئے ممکن ہے اللہ مجھے اس ہے نفع دے۔انہوں نے فر مایا:اگرانتدابل ساوارض کوعتراب دینا عابیں تو عذاب وے سکتے ہیں تب بھی وہ ان برظلم کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر ان میر رحم کرنا جا ہیں تو اسکی رحمت ان کیلئے ان کے مملول سے بہتر ہوگی اور اگر تیرے یاس مثل احدیماڑ کے سونا ہو یامشل احدیماڑ کے مال ہواور تواسے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیے تو وہ تیری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا يہاں تك كرتو تقدير برايمان كے آئے \_ پس جان کے کہ جومصیبت تحقیمی بیٹی تھھ سے ٹلنے والی نہیں تھی اور جو مصيبت جھ ہے ٹل گئی وہ مجھے پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگر تو اس

لِيْ وَلاَ عَلَيْكُ أَنَّ تَاتِي حُذَيْفَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ فَٱتَّيْتُ حُدِّيْفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ وَقَالَ الُّتِ زَيْدَ بُنَ قَايِتٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ فَاسْأَلُهُ فَآتَيْتُ زَيْدَ بُنَ قَابِتٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ " لَوْ اَنَّ اللهُ عَذَّبَ اَهُلَ سَسَمُولِهِ وَأَهُلَ آرُضِهِ لَعَدَّبَهُم وَهُو غَيْرٌ طَالِمٍ لَهُمْ وَ لُقُ رَحِمَهُمْ لَكَالَتُ رَحْمَةٌ خَيْرٌ لَهُمُ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَ لَو كَانَ لَكَ مِثْلُ أَحُدِ ذَهَبًا أَوْ مِثْلٌ جَبَلِ أَحُدِ ذَهَبَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيُلِ اللهِ مَا قَسَلَمُ مِنْكَ حَتَّى ثُومِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمُ أَنَّ ما أصابك لم يَكُنُ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخُطَاكَ لَمُ يَكُنِ لِيُصِيُّهُكُ وَ أَنَّكَ إِنَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَاذَا دَخَلُتَ النَّارِ.

مجمی وہ ان پرظلم کرنے والےنہیں ہوں گے اوراگران پررحم کرنا جا ہیں تو اسکی رحمت ان کیلئے اینکے مملوں ہے بہتر ہوگی اور اگر تیرے یاس اُحدیباڑ کے برابرسونایا اُحدیباڑ کے مثل مال ہوا درتو اس کوانٹد کے راستہ میں خرچ کر دے وہ تیزی جانب ے قبول نہیں کیا جائے گاحتیٰ کہ تو مکمل تفذیر پر ایمان لائے۔ جان لے کہ جومصیبت تجھے پیچی وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی ا در جومصیبیت بخصے شلگی و و تخصے وینجنے والی نہیں تھی اورا گرتو اسکے علاوہ کسی عقیدہ برمر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔

٨٤: حَدَّقَتُ عُشَمَانُ بُنُ أَبِي طَيْبَةَ قَنَا وَكِيُعٌ ح وَ حَدَّقَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدِ ثُنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً وَكِينَّعٌ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَدِهِ عُودٌ فَسَكَتَ فِي ٱلْأَرُضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَية فَقَالَ " مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ كَيُّبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْمَجَدَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ \* قِيْلَ يَا رَسُولُ اللهِ ! رَصَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَفَلاَ نَشْكِلُ ؟ قَالَ لَا اعْمَلُوا وَلا تَنْكِلُوا فَكِلُ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمُّ فَرا : ﴿ فَأَمَّا لَكَ وه يِيداكِيا كِيا مِي مِرا يَ فِي ها مُرْضِ نِ مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَلَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْدَىٰ فَسَنَّيَتِ وُهُ مَالَ دِيا اور الله سے دُرا اور اجھائی کی تقدیق کی تو

یقین کے علاوہ کسی اور یقین برمر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ بتجھ برکوئی حرج نہیں کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود کے یاس جائے اور ان ہے سوال کرے۔ میں عبداللہ بن مسعود ً کے یاس آیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے الی بن کعب ا ی طرح فرمایا اور جھے سے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہتم حذیفہ کے باس جاؤ اورسوال کرو۔ میں حذیفہ کے یاس آیا اور ان ے سوال کیا انہوں نے اس طرح کہا جسے عبداللہ نے کہا تھا اور فرمایا کہ زیدین تابت کے باس جاؤ۔ میں زیدین تابت کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اگر اللہ اہل آ سان و ز مین کوعذاب دینا جا ہیں تو وہ انکوعذاب دے سکتے ہیں تب

۸۷: حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم جنا ب رسول اللہ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آ یے زمین کریدر ہے تھے۔ پھر آ یے نے سرمبارک اٹھایا اور فرمایا :تم میں سے ہرا کیک کا جنت یا جہنم میں مھکا نہ لکھا جا چکا۔عرض کیا گیا یا رسول الله! ہم ای پر تکمیہ نہ کرلیں (اورعمل جھوڑ ویں) آ پ نے فرمایا بنہیں' بلکہ عمل کرتے رہواور تکبیہ کرے نہ بیٹھے رہو ہرایک کے لئے وہ چیز آسان کردی گئی ہے جس کے لِلْيُسُولِي وَ آمَّا مَنْ بَيْحِلَ وَاسْتَغْنِي وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنِي ﴿ آسَانَ كُرُوسٍ كَيْ بِمَ اس كوواسط آساني كے اور جس

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِى ﴾

| الليل: ٥ ـ ١٠ |

9 ٤: حَدَّثَنَا أَيُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْهَةً وَ عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ ثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدُرِيْسَ عَن رَبِيْعَةَ بنِ عُثْمانَ عَنْ مُسحَمَّدِ بُن يَحْينى بُنُ حَبَّانَ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا لِلْهِ عَلَيْكُمْ ۖ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ اللَّهُ مَوْمِنُ الْقُويُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُولِّمِنِ الصَّعِيُفِ وَ فِي كُلِّ حَيْرٌ آحُرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَ لَا تَحْجِزُ فَإِنَّ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَّ تُنقُلُ لَوْ آنِي فَعَلْتُ كَذَاوَ كَذَا وَ لَكِنُ قُلُ قَدَّرَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوُ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

٠٨: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَّادٍ وَ يَعَقُوبُ بُنُ حَمِيْدٍ بُن كَاسِبِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانَ بُنُ عُينَةً عَنُ عَمُر و بُن دِيْنَار سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوسِّى فَقَالَ لَـهُ مُوسِّى يَـا آذمُ أَنْتَ أَبُوْنَا حَيَّبُتَنَا وَ آخُرْجُتُنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِلَانُبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُؤسَى اصَطَفَ أَكُ اللهُ بِكَلامِهِ وَ خَطَّ لَكَ النَّوْرَاةِ بِيَدِم ٱتُسلُومُ مِنى عَلَى آمُر فَدَّرهُ اللهُ عَلَىَّ قَبُلَ أَنَّ يَخُلُقَنِي بَارُبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُؤْسَى فَحَجَّ آدَمُ مُؤْسَى فَحَجَّ آدَمُ مُؤْسَى فَحَجَّ آدَمُ مُؤْسَى" ثَلاَ ثَا.

ا ٨: حَـدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ ابْنِ زُوَارَةً \* ثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ منتَصُور عَنْ رَبِعِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ لَا يُولِمِن عَسِدٌ حَتَّى يُولِمِن بَارْبُع بِاللهِ وَ حَدَهُ لا شَرِيْكَ لَسَهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ وَ بِالْبَعْثِ يَعْدَ الْمَوّْتِ وَ الْقَدُر"

٨٢: حَدَّتُنَاأَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا ٨٢: ام المؤمنين حضرت عا تشرُّ فرماتى بين كه جناب

نے بخل کیا اور لا برواہی برتی اور اچھائی کی تکذیب کی تو آ سان کردیں گے ہم اس کومشکلات کے لئے۔

9 ع: حضرت ابو ہریر اُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله عليه عليه عنه مايا: أيك تندرست مؤمن الله ك نز دیک کمز ورمؤمن سے زیادہ پہندیدہ اور بہتر ہے ہر چز میں بھلائی طلب کر جو تھے تفع دے اس میں رغبت کر اوراللہ سے مدو ما تک اور دل نہ ہارا گر تجھے کوئی مصیبت <u>منیح</u> تو یوں نه کهدا گریس اس اس طرح کر لیتا۔ بلکه بیا کهد کہ جواللہ نے مقدر کر دیا اور جواس نے جا ہا کیا۔ کیونکہ '' اگر''شیطان کا کام شروع کرا دیتا ہے۔

٨٠: حضرت ابو هرميرة رسول الله عي خبر دييج هوے فر ماتے بين كدرسول الله فرمايا: آوم اورموى عليها السلام مين بات ہوئی ۔موی نے فرمایا: اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں رسوا کر دیا اور اپنے گناہ کی وجہ ہے جنت ہے ا تكال ويا \_ آ دم نے ان سے فرمایا: اے موکی ! اللہ نے آ پ كو ا ہے کلام کیلئے منتخب فرمایا اور اینے دست قدرت ہے آپ کیلئے تورات تحریر کی تم مجھے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہوجو الله نے میری تخلیق سے جالیس سال قبل میرے لئے مقدر فرما دیا تھا۔ (ای طرح) آ دم موئ مین الب آ گئے ۔ آ دم موی می بی عالب آ گئے۔آ دم موی بی بی عالب آ گئے۔

۸۱: حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وفت تک ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے جار چیزوں پر اللہ وحدۂ لاشریک پر اور میرے رسول ہونے پر' موت کے بعد زنده ہونے پراور تقتریر بر۔

وَكِيعٌ ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحَيَى بُنْ طَلَحَةَ بَنْ غَيْدِ اللهِ عَنْ عَمْيَهِ عَالِشَة بِنُبَ طَلْحَةً عَنْ عَالِشَة أَمَّ الْمُوْمِئِينَ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ فَالشَّهُ أَمَّ الْمُوْمِئِينَ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ فَالْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ جَنَاوَةٍ عُلام مِنَ الْانْصَارِ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبنى بِهِ فَا عُصْفُورٌ مِنْ عَضَا فِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ وَسَلَّمَ طُوبنى بِهِ فَا عُصْفُورٌ مِنْ عَضَا فِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ وَسَلَّمَ طُوبنى بِهِ فَا عُصْفُورٌ مِنْ عَضَا فِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ الشَّوْءَ وَلَهُ مُ لُهُ الْحَدِيثَةِ لَمْ يَعْمَلِ اللهُ حَلْقَهُمْ لَهُ الْمُ الْحَدِيثَةِ لَمْ يَعْمَلِ اللهُ حَلْقَهُمْ لَهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَلِّقُ لَمْ فَى أَصُلابِ اللهَ حَلْقَهُمْ لَهُ اوَهُمْ فِى أَصُلابِ اللهِ عَلَيْهِمُ وَحُلْقَ لِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتِيةِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْتَقِيقُ مُ لَهُ الْمُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِ اللهِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَقِلَةُ مُنْ الْمُلِلِيقِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتَقُولِ اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللهِ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْلِيقِ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَعِلَى اللهُ الْمُعْتَا

٨٣: حَدَّلَنَا ٱلنوْرِئُ عَنْ زِيَادَ بَنِ إِسْمَاعِيلُ ٱلْمَحَمُّدِ قَالَا وَكِيْعٌ فَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِئُ عَنْ زِيَادَ بَنِ اِسْمَاعِيلُ الْمَحَوُّومِی عَنْ أَبِی هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ عَلْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبِّادِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِی هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبِّادِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِی هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبِيلًا فَي عَنْ أَبِی هُرَيُرَةً قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوا قَنْ يُسْ يَعْامِمُونَ النّبِي عَلِيلًا فِي الْقَارِ عَلَى وُجُوجِهِمْ ذُوقُوا عَلَى مَعْمُونَ فِي النّارِ عَلَى وُجُوجِهِمْ ذُوقُوا عَلَى اللّهِ عَلَى وُجُوجِهِمْ ذُوقُوا مَنْ مَنْ صَقَرَ إِنّا كُلُّ شَيء خَلَقْنَهُ بِقَدْرٍ ﴾ [النسر: ١٩٠٤] مَنْ صَقَرَ إِنّا كُلُّ شَيء خَلَقْنَهُ بِقَدْرٍ ﴾ [النسر: ١٩٠٤]

٨٠: حَدُّقَ الْهُو بَكُو الْمِن الِي شَيْبَة قِالَ ثَنَا مَالِكُ اللهُ السَمَاعِيلَ ثَنَا يَحْيَى اللهُ السَمَاعِيلَ ثَنَا يَحْيَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمٌ بُنَ سِنَانٍ لَنَا يَحْيَىٰ بُنُ عُنُمَانَ فَذَكُره لَحُوّهُ.

( في الزوائد اسناده هذ الحديث ضعيف)

٨٥: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي حَدُّ أَبِي مَعَلَ جَدِهِ قَالَ أَبِي هِنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

رسول اللہ کو انصار کے ایک لڑکے کے جنازہ پر بلایا گیا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! جنت کی جڑیوں میں ہے اس چڑیا کے لیے خوشجری ہے کداس نے براکام نہیں کیا اور نداس سے گناہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ کچھ کہو عائش اللہ نے جنت کے لئے اہل تخلیق فرما لئے ہیں جن کواس نے جنت کے لئے اہل تخلیق فرما وقت کہوہ اپنے بایوں کی پشتوں میں تھے اور آگ کے لئے ہیں اہل پیدا فرمایا ہے۔ جس مجمی اہل پیدا فرمایا تھے۔ ہمی اہل پیدا فرمایا تھا جب وہ اپنے بایوں کی پشتوں میں تھے۔ کھی اہل پیدا فرمایا تھا جب وہ اپنے بایوں کی پشتوں میں تھے۔ کہمی اہل پیدا فرمایا تھا جب وہ اپنے بایوں کی پشتوں میں تھے۔ کہم کے گئے ہیں جن کواس نے اس وقت جہم کے گئے ہیں جن کواس نے اس وقت جہم کے گئے ہیں جن کو اس نے مردی ہے کہم کروں کے مشرکیوں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے مسئلہ میں جھڑ ہے کے گئے آئے۔ تو یہ آ بت نازل ہو کی جہم وں وہ آگ میں ڈالے جا کمیں گے اپنے ، مسئلہ میں جھو جہم کالمس ۔ ہم نے ہر چیز کو انداز ہو کے میدا فرمایا۔

۲۸: حضرت ابوملیکہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے تقدیر کے متعلق کچھ افٹال ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے جناب رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم کوسنا۔ آپ فرمار ہے ہتے: جس نے نقد بر میں کسی سم کا کلام کیا اس سے قیامت کے دن ہو چھا جائے گا اور جس نے اس کسی سم کا کلام نہیں کیا اس سے متعلق نہیں ہو چھا جائے گا۔

اس کے متعلق نہیں ہو چھا جائے گا۔

ابوالحسین القطان اس کے مثل بجیٰ بن عثان سے نقل کرتے ہیں۔

۸۵ : حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطہ ہے ان کے داوا ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللّہ اپنے خرج رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصْحَابِهِ وَ هُمُ عَلَى اَصْحَابِهِ وَ هُمُ مَا يَفَقَافِى وَجُهِهِ هُمُ مَا يَفَقَافِى وَجُهِهِ هُمُ مَا يَفَقَافِى وَجُهِهِ حَبَ الرَّمَّانِ مِنَ الْعَصْبِ فَقَالَ: " بِهاذَا أَمِرْتُمْ أَوْ لِهاذَا خُلِقَتُم تَصْرِبُونَ الْعُصْبِ فَقَالَ: " بِهاذَا أَمِرْتُمْ أَوْ لِهاذَا خَلِقَتُم تَصْرِبُونَ الْعُورَانَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهاذَا هَلَكْتِ خُلِقَتُم تَصْرِبُونَ الْمُورَانَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهاذَا هَلَكتِ خُلِقَتُم تَصْرِبُونَ الْمُورَانَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهاذَا هَلَكتِ اللهُ مَن مَصْرِو مَا عَبَطْتُ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(فِي الزوائد هذا اسناد صحيح 'رجاله ثقات)

٨١: حَدَّثَنَا آبُوْ يَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّ اَبُو حَنَابِ الْكَلْبِي عَنَ ابْنِ حَيَّةَ أَبُو حَنَابِ الْكَلْبِي عَنَ ابْنِ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهَ قَالَ وَالْ هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُوى وَ لَا طِيْهِ وَ لَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُوى وَ لَا طِيْهِ وَاللهِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلُوى وَ لَا طِيهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

#### (في زوائد هذا اسناد ضعيف)

١٨٠: حَدَّثَنَا عَلِى بَنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيْسَى الْحَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى بَنِ آبِى الْمُسَاوِرِ عَنُ الشَّعْبِي قَالَ لَمَاقَدِمَ عَدَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَنْ حَاتِمِ الْكُوفَة اَتَيْنَاهُ فِى نَفْرِ مِن فُقْهَاءِ اَهْلِ الْكُوفَة فَقَلْنَا لَهُ حَدِيثًا مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ مِن فُقْهَاءِ اَهْلِ الْكُوفَة فَقَلْنَا لَهُ حَدِيثًا مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ تَعْالَى عَنْهَ ابْنِ حَاتِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ تَعْلَى عَنْهَ ابْنِ حَاتِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَشْهَدُ انْ لَا اللهُ وَاللهُ وَسَلِّمَ فَقَالَ تَشْهَدُ انْ لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

اصحاب کے پاس آئے۔ وہ تقدیر کے متعلق جھڑ رہے تھے۔
عصدی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ آپ کے چہرے بیں انار
کے دانے نجوڑ دیتے گئے ہوں۔ فرہایا: کیا تمہیں اسکا تھم دیا
گیایا تم اس چیز کیلئے پیدا کئے گئے ہو؟ تم قرآن کے ایک
حصے کو دوسرے حصے کے مقابلہ میں بیان کوتے ہو۔ای کام
کے سبب تم سے پہلی اُمنیں ہلاک ہو کیں۔ راوی کہتے ہیں کہ
عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ میں نے کی مجلس کے بارے
میں اثنانہیں چاہا کہ میں اس سے بچار ہوں جنتااس مجلس کے
متعلق چاہا (تاکہ بی علیہ کی ناراضگی سے بچتا)۔
متعلق چاہا (تاکہ بی علیہ کی ناراضگی سے بچتا)۔

۲۸: حضرت عبدالله بن عمررض الله عنها ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بدوی فخض کھڑا ہوا اور کہنے لگا' یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کیا آ پ کومعلوم ہے کہ جس اونٹ کو خارش کی ہووہ تمام اونٹوں کوخارش لگا دیتا ہے۔ آ پ نے فرمایا بیہ تقدیر ہے ورنہ پہلے کوئس نے خارش لگائی؟

۱۸۵ : حضرت شعبہ فراتے ہیں کہ عدی ہن حاتم کوفہ آئے۔ ہم اہل کوفہ کے فقہا کی جماعت ہیں ایکے پاس آئے اور کہا کہ ہم سے ایسی صدیم بیان فرمایے جو آپ نے حضور اقدس سے تی ہو۔ انہوں نے فرمایا : اے عدی بن میں نبی کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا : اے عدی بن حاتم ! اسلام قبول کر لے مامون ہو جائے گا۔ ہم نے حرض کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تو شہادت دے لا الدالا اللہ اور یہ کہ ہم اللہ کا رسول ہوں اور تو ایمان لائے ہرشم کی تقدیر پر خواہ انہی رسول ہوں اور تو ایمان لائے ہرشم کی تقدیر پر خواہ انہی

(في زوائد هذا اسناد ضعيف)

٨٨: حدّ ثنا الاعمَشُد بَنْ عَبْدِ الله بُنِ نُميْرِ ثنا الساط بَنْ مُحَمَّد ثنا الأعمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِي عَنْ غَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ مُحَمَّد ثنا الاعمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِي عَنْ غَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسى الاَحْمَعِرِيُ قَال قَالَ رَسُولُ الله عَيْفَ مِثْل الرَّيَاحَ بِقَلاةٍ.

A9: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنا خَالِيْ يعلى عنِ الْاعْمش عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعدِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعدِ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ جَاءَ رجُلٌ مِنَ الْآنسَصَارِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِيَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِيَ كَالِيَةُ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِيَ كَانَاهُ كَانَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِي كَانَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَّ هِيَ كَانَاهُ كَانَاهُ كَانَاهُ كَانَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَ هِي كَانَاهُ كَانَاهُ كَانَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَ هِي كَانَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قُدْرَ لِنَهُ سِ شَيءٌ إِلاَ هِي كَانَاتُهُ "

٩٠: خسائنًا عَلَى بن مُحَمَّد شَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ابنى الْجَعْد عن ثوبَانَ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيةِ وَسَلَمَ لَا يَزِينُهُ فِى الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيةِ وَسَلَمَ لَا يَزِينُهُ فِى الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُ وَسُلَمَ لَا يَزِينُهُ فِى الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُ وَلَا يَسِرُهُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهُ وَلَا يَسْرُدُ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

ا 9: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بُنُ مُسُلِمِ الْخَفَافِ ثَنَا الْآعُمَثُ عَنَ مُجَاهِدِ عَن سُواقَة بُنِ جُعُشمِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الْعَمَلُ فَيْمَا حَقَّ بِهِ الْمَقَاوِيُرُ أَمُ فِي آمَرٍ فَيْمَا حَقَّ بِهِ الْمَقَاوِيُرُ أَمُ فِي آمَرٍ مُسْتَقَبَلِ ؟قَالَ يَلُ فِيْمَا جَفَ بِهِ الْقَلْمُ وَجَدت بِهِ الْمُقَادِيرُ وَ مُسْتَقَبَلٍ ؟قَالَ يَلُ فِيْمَا جَفَ بِهِ الْقَلْمُ وَجَدت بِهِ الْمُقَادِيرُ وَ كُلُّ مُيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

﴿ فِي الزُّواتِد فِي اسناده مقالٍ ﴾

٦٢: خَدُنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحَمْصِيُّ نَنَا نَقَيْهُ بْنُ ١٩٣: حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عزيه مروى سے

ہویا بری پیندیدہ ہویا تا پیندیدہ۔

۸۸ خصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے مروی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قلب کی مثال پُر کی طرح ہے جس کو ہوا ئیں کسی میدان میں الث بلیٹ کرتی ہوں۔

۱۹۹: حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انصار میں ہے ایک صاحب نبی اکرم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری ایک لونڈی ہے کیا میں اس سے عزل کر لول؟ آپ نے فرمایا: اس (لونڈی) کو وہی کچھ پیش آئے گا جواس کے لئے مقدر ہو چکا۔ تھوڑ ہے وہی اکرم نے فرمایا: نفس کے لئے جو چیز حاملہ ہوگئ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا: نفس کے لئے جو چیز حاملہ ہوگئ ہے وہی واقع ہوتی ہے۔

90: حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائی عمر کو زیادہ کر دیتی ہے اور تقدیر کوسوائے دعاکے کوئی چیز نہیں لوٹاتی اور آدی رزق سے اپنی اس خطاکی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کووہ کر بینے متناہے۔

ا ؟ : حضرت سراقد بن جعشم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: یا
رسول اللہ! عمل اس بازے میں ہوتا ہے جس کے متعلق
قلم خشک ہو چکا اور اندازے کئے جاچکے یا ایسے امر کے
متعلق عمل ہوتا ہے جوآئندہ آنے والا ہے؟ آپ نے
فرمایا: (عمل) اس بارے میں ہوتا ہے جس کے متعلق قلم
خشک ہو چکا اور اندازے کئے جاچکے اور ہرا یک کو مہولت
وی گئی ہے اس کام کے لئے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا۔
وی گئی ہے اس کام کے لئے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا۔

الْوَلِيَّهِ عَنِ الْآوُزَاعِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِعَنُ جابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ مَـجُوسَ هَـٰذِهِ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ آنَ مَـرِطُ وَاقَلاَ تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَـا تُـوا قَلاَ تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيَتُمُوهُمْ فَلاَ تُسَكِّمُوا عَلَيْهِمُ. لَقِيَتُمُوهُمْ فَلاَ تُسَكِّمُوا عَلَيْهِمُ.

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اُ مت کے مجوی وہ ہیں جواللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں اگروہ بیار ہوجا کیں تو ان کی عیادت نہ کروا اگروہ مر جا کیں تو ان کے جنازوں پر نہ جاؤاورا گرتم ان سے ملوتو سلام نہ کرو۔

( صدیث: ۲۷ ) تفتر برحق ہے اس پر ایمان لا نا فرض ہے جو تفتر بر بر ایمان نہ لائے ہرگز مؤمن اور مسلمنہیں ہوسکتا۔ بیایمان رکھنا ضروری ہے کہتما م احوال اور دا قعات حق تعالیٰ شاند کی قضاء وقد رہے ہوتے ہیں۔ پیہ خیروشر' نفع ونقصانِ تفتریر کے ماتحت ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو پوراحق اورا ختیار ہے اس پرکسی کواعتراض کی مجال نہیں ہے جو کہ تقدیر کا مسئلہ ہر محص کی سمجھ میں نہیں آتا' اس لیے بعض روایات میں اس کے متعلق تفتیکو کرنے کی ممانعت آئی ہے چنانچدارشاد ب: من تسكيليم في شبي ۽ من القلو فسئل عنه يوم القيامة - جو خص تقدير كم تعلق وراك مجمعهات کرے گااس سے قیامت کے روز پوچھ ہوگی ( یعنی ایسی بات جس سے شک وا نکار ظاہر ہو) حدیث میں جو ہے کہتم میں کوئی مختص جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتا ہے آ مے بڑھ جاتی ہے اور دوزخ کے ممل کر کے دوزخ میں داخل ہوجا تا ہے۔اس سے چند یا تیں نکلتی ہیں: ا) قطعی طور پراس دنیا میں کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ ہیں کیا جا سکتا۔ ۳) اپنے عمل یہ بھروسہ کر کے خود کوجنتی مہیجھ لینا **دیا ہیا ہے** اور عمل پر ا ترانا درست نہیں کیونکہ خاتمہ کا پیتزئیں ۔۳) اعمال کا مدار خاتموں پر ہے لبذا برخض کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے حسن خاتمہ کی دعا کرتارے یہ ) موت تک مؤمن کوچین ہے ہیں ہیٹھنا جا ہے بلکہ سوء خاتمہ ہے ڈرتے رہنا جا ہے نہ معلوم خاتمہ ایمان بر ہوتا ہے یا کفریر۔ (حدیث: ۷۷) اس ہے معلوم ہوا کہ اولادِ آ دم کے اعمال کے سبب خداد ند تعالی کا رحمت کرنا بندوں پر واجب نہیں اور ضروری نہیں اگر عذاب دینا جا ہے اپنی ساری مخلوق کو دے سکتا ہے۔تصرف ہرہم کے کرنے کا اُسے اختیار ہے وہ ظالم نہیں ہوگا۔ بیہمی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ قبول نہیں ہوتے۔ (حدیث: ۷۸) اس حدیث ہے معلوم ہوا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیضنا جا ہے اعمال صالحہ کرتار ہے کیونکہ عمل سعادت اور شقاوت کی علامت ہیں۔جس کے اعمال اچھے ہیں' امید کی جاتی ہے کہوہ سعادت منداور جس کے عمل برے ہیں اس کے تنتی اور بدبخت ہونے کا خوف ہے۔ (حدیث : ۹ سے) جومؤمن عقید ہے اور عمل کے لحاظ ہے تو ی ہووہ الله تعالیٰ کومحبوب اور پیند ہے اُس ایمان والے ہے جوضعیف اور کمز ورعقیدے اورعمل والا ہے۔ فان لو ..... اگر تگر نہ کرو۔اس سے شیطان شکوک وثبہات کا درواز ہ کھولتا ہے۔ (حدیث: ۸۰) حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت آ دم علیہ السلام کا مکالمہ کیا ہوا؟ اس بارے میں کنی اقوال میں: ۱) حضرت آ دم علیہ السلام کوزندہ کر کےمویٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات چیت ہوئی ۲) عالم برزخ میں بات ہوئی محدثین نے لکھا ہے کہ بیسارا واقعہ عالم ارواح کا ہے عالم و نیا کانبیں ۔لہذاا ب کوئی آ ومی تفقہ مرکا بہا نہیں کرسکتا۔ (حدیث ۸۴) اس حدیث میں چند باتیں ہیں: ا) طونیٰ کے بارے میں فرماتے میں کہ حبثی زبان کا لفظ ہے اس میں جنت کوطونی کہتے میں یعنی اس کے لیے جنت ہے۔ ۲ ) طو پیٰ جنت کے ایک خاص ور حنت کا نا م ہے' ۳ ) طو بیٰ کامعنی مسرت' فرحت' خوشی ۲۰ ) ووسری ہات یہ اَو غیر ذالک کے بارے میں'ا) ہمزہ استفہام ہے'واؤ حالیہ ہے۔مطلب یہ ہے کہتم یہ کہدر ہی ہوکہ یہ بچیجنتی ہے درست یات اس کے علاوہ ہے ؟ ) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ او غیر ذلک او بل کے معنی میں ہے۔ یہ ماقبل سے اعراض کرنے کے لیے ہے ۔ حضرت عا مَشہ نے ایک اجنبی بچہ کے بارہ میں فر مایا کہ بیجنتی ہے تو حضور ؓ نے ٹوک دیا اور فر مایا کہ ا بیانہیں کہتے۔ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے فر مایا: وہ اپنے آ باء واجدا دے ساتھ ہوں گے۔ (حدیث: ۸۶) عدویٰ کہتے ہیں ایک کی بیاری دوسرے کولگ جائے۔اہل عرب کا جاہلیت میں بیعقبیرہ تھا کہ خارش وغیرہ ا مراض ایک دوسرے کولگ جاتے ہیں ۔حضور نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا اور فر مایا کہ بیہ تقدیر سے ہے کہ جیسے پہلے اونٹ کوکسی کی خارش نہیں لگی بلکہ تقدیر الٰہی ہے اس طرح اور i ونٹوں کوبھی لگی ۔ طیرہ: بدفالی کو کہتے ہیں۔طیرہ پرندہ أثرانے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں گھرے باہر نکلتے تو اگر پرندہ وائیں جانب اژتا ہوا ملا کہ سفرمبارک ہوگا اور اگر بائیں جانب اژتا توسیحصتے کہ سفر پیچے نہ ہوگا۔ جیسے گھرے نکلے مبنی سامنے آگئی یا کسی نے چھینک دیا تو بیٹھ گئے' اگر اب گئے تو کا منہیں ہوگا۔اس کوبھی باطل فر مایا اور منجملہ شرک قرار دیا۔ ہا مہ: ایک جانورہے جیسےاتو کہا جاتا ہے۔عرب اس سے بدفالی لیتے تھے اور بعض عرب نے یہ مجھ رکھا تھا کہ میت کی ہڑیاں سڑ کرا آو بن جاتی ہیں ۔حضورؓ نے ان باطل عقائد کی اصلاح فر مائی اور خیر وشر کا مرجع تقدیرِ الٰہی کوقر ار دیا اور ایمان والے کا یہی عقیدہ ہونا رہاہیے۔(حدیث: ۸۸) اِس مبارک ارشاد ہے بھی یہی ثابت ہوا کہ جونقد پر الٰہی میں فیصلہ ہو چکا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔اولا دوغیرہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نہ کہ کسی پیروپیغیبر کے اختیار میں ۔ (حدیث: ۹۰)اس كوبعض محد ثين عقيقت رجمول كرتے بيں كه حقيقنا عمر براج جاتى ہے جيسے ارشا دِ الله ہے كہ: ﴿ الله مها يشهاء ويشب ﴾ ( سورۂ رعد ) بعض تا ویل فر ماتے ہیں کہ نیکی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے وہ ضا کع ہونے ہے محفوظ رہتی ہے یا مطلب پیہ ہے کہ سونے کے بعد بھی نیکی کا ثواب ملتار ہتا ہے۔ وہ مصائب اور بلتا ت جن سے آ دمی ڈرتا ہے' دعا کرنے کی برکت ہے رَ د ہو جاتی ہے اور مجاز اُ ان کو تفتر ہر کہا اور مراو تفذیر معلق ہے۔ بزرگانِ دین اور والدین کی دعا کی برکت ہے مصائب سے انسان نیج جاتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ (حدیث:۹۴) منکرین تقدیر کو مجوس سے تشبیدوی ہے۔ بیددوخداما نتے ہیں۔ایک خیر کا' دوسرا شرکا۔ نام ان کےا ھرمن ادر برز دان رکھتے ہیں۔

اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سیدنا ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ۱۹۳ : حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فر مایا : میں ہر دوست کی دوسی ہے بیزار ہول اللہ علیہ میں کو (اللہ کے سوا) دوست بنا تا تو ابو بکر اللہ عوں اگر میں کسی کو (اللہ کے سوا) دوست بنا تا تو ابو بکر اللہ کے سوا) دوست بنا تا تو ابو بکر اللہ کے سوا) دوست بنا تا تو ابو بکر اللہ کے سوا) دوست بنا تا تو ابو بکر اللہ کے سوا

ا ا : باب في فضائِل آصحاب رَسُولِ اللهِ
 منى الله عَند رَمَاز
 فضل آبى بَكْرِ الصَّدِيقِ نَضْطُخْنه

٩٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُلُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنْ عَلِد اللهِ قَالَ أَلَا عُوْمِ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ أَلَا تُحوَصِ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ أَلَا تُحوَصِ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ أَلَا وَلَوْ رَسُولُ اللهُ: عَنْ عَلَيْهِ وَلَوْ رَسُولُ اللهُ: عَنْ خَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ خُلَيْهِ وَلَوْ

حَلِيْلُ اللهِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي نَفُسُهُ.

٩٣: خَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةُ وَ عَلِيّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعْنِي مَالُ أَبِي بَكُـرِ قَـالَ فَبَكَى أَبُو بَكُرِ وَ قَالَ يَارُسُولَ اللهِ هَلُ آلَا وَ مَالِيَ اللا لك يا رسول الله.

كُنتُ مُتَجِدًا خُلِيلًا لَاتَّخَذَتُ أَمَا بَكُو خَلِيلًا إِنْ صَاحِبَكُمْ صديق كو بناتا - تمهارا سأتفى الله كا دوست بـ وكيع فر ماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلق فر مایا۔

۹۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے کسی کے مال نے اتنا تفع نہیں دیا جتنا ابو بمررضی اللہ عند کے مال نے ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول الله! میں اور میرامال آپ بی کے لئے تو ہیں۔

تشريح 🌣 . نضائل جمع نضيلت كي فضيلت اس خصلت كو كہتے ہيں جس كي وجہ ہے بندہ الله تعالیٰ كے قريب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ او نیجا ہوجاتا ہے۔اصحاب جمع صاحب کی ہے۔صاحب رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طبیبہ میں ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہوا ورایمان کی حالت میں انتقال بھی ہوا ہو' د کچھنا ضروری نہیں کیونکہ بہت ہے صحابہ کرام 'نابینا نتھے۔ قلیل ایسا دوست جس کی ووستی سودائے قلب میں موجود ہو یعنی بہت مجبرا دوست \_حضرت ابو بکڑ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس ہزار دِرہم تھے۔سب اسلام کی خدمت میں وقف کر ویئے اور سات اشخاص جو قریش کے غلام تھے'انہیں خرید کو آ زا د کر دیا اور بہت ہے لوگ ان کی وعوت پر مسلمان ہوئے اورانہیں صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔

> ٩٥: حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفَيَانٌ عَنِ الْحَسْنِ بُنِ عُـمَازَةَ عَنْ فِراسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ \* عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا لَهُ عَلَيْكُ " أَبُـوْ بَـكُـرِ وَ عُمَرُ سَيَّدًا كُهُولِ أَهُلِ النجنَّةِ مِنَ الْاوْلِيْنَ وَالْاجِرِيْنَ إِلَّا النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِي مَا حَيَّيُنِ.

90 : حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول التدصلي الله عليه وسلم تے فرمايا: ابو بكر اور عمر ابل جنت میں ہے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ پہلے اور پچھلول دونوں میں سوائے انبیاء اور رسولوں کے اے علی ! جب تک و ه زند ه بین ان کوخبرمت دینا به

تشریح 🖈 کھول: جمع کھل کی ہےاورکہل مردوں میں اُس کو کہتے ہیں جس کی عمرتمیں سال ہے متجاوز ہوگئی ہو۔ مراد کیا ہے کہ جن مسلمانوں کی وفات تمیں سال ہے زائد عمر میں ہوئی ۔حضرت ابو بکراور حضرت عمرٌ اُن کے سر دار ہوں سے ۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ غیر نبی نبی کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا اور انبیا علیہم السلام کے بعد میددونوں حضرات سیخین سب سے افضل ہیں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کومنع کیا کہ جب تک مید دونوں زندہ رہیں' ان کونہ بڑا تا کا کہ عجب ہیدا نہ ہو۔ اس ہے ان دونوں حضرات کی خلافت راشدہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جوجنتیوں کے سردار ہوں گے وہ دنیا میں بھی سردارہوں مے۔

97 : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ جناب ٩٦: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُوبُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَا ثَنَا رسول الله علي في فرمايا: (جنت ميس) او نيح وَكِيْعٌ ثِنا الاعْمَاشُ عَنْ عَطِيَّةً بْنِ سَعْدٍ ' عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِي رَضِي اللهُ عُنَّهُ قال قال رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ " إِنَّ أَهُلَ الدُّرِجاتِ العُلَى يُرَاهُمُ مَنْ اسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرى الْكُوْكَبُ الطَّالِعُ فِي ٱلْأَفْقِ مِنْ آفاقِ السَّمَاءِ و إِنَّ ابَا بَكُر و عُمَرَ

94 : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِلْعٌ ح و حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَارٍ ثَمَا مُؤْمَلٌ قَالًا ثَنَا سُفَيَّانٌ \* عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدِ عَنُ مَوْلَى لِرَبُعِي بُنِ حَرَاشِ عَنُ دِبُعِي بُنِ حِراشِ عَنُ حُــلَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ \* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً \* إِنِّي لَا أَدُرِي مَا قَدُرُبَقَائِي فِيْكُمُ فَٱقْتَدُوا بِاللَّذِيْنَ مِنَ بِعُدِىٰ " و أَشَارَ إِلَى

ابِی بَکُرِ وَ عُمَرَ.

تشریح 🛠 اس مدیث سے شیخین کی خلافت کی تصریح ہے۔ نیزیہ بات معلوم ہوئی کہ شیخین کا تھم ماننا اور تقلید کرنا سی اللہ علیہ وسلم کا تھم مانتا ہے۔اس سے ٹابت ہوا کہ حضرت عمرؓ نے جوہیں تر اویج پڑھنے کا تھم دیا' وہ سنت ہے۔آپ کی اقتداء کو یاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتاء ہاور جونہ مانے تھم حضرت عمر مکا اور اپنی خواہش پر چلے وہ اس حدیث کا تارک ہوا۔مقلدین کتنے اجھے لوگ ہیں کہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتبندین کی اتباع کرتے ہیں۔حضور ؑ کے اُمتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔

٩٨: حَدَّلْتُمَا عَلِي لِنُ مُحَمَّدٍ ثَمَّا يَحْيى بِنُ آدَمَ ثَنَا بُنُ الْمُسَارِكِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِبُنِ أَبِي خُسيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ 'قَالَ سَمِعَتُ ابُنْ عَبَّاسَ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا يَقُولُ لَـمًا وَضِعَ عُمَرُ رَضِـى اللهُ تَعَالَى غُنَّهَ عَـلَى سريُوهِ اكْتَنْفَهُ النَّسَاسُ يَدُعُونَ وَ يُصَلُّونَ أَوْ قَالَ يُتُنُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبُلَ انْ يُسرُفَعَ وَ أَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَّا رَجُلٌ فَدُ رَحَمْنِي وَ أَخَذَ بِمَنْكِبِي فَٱلْتَفَتُ فَإِذَا عَلِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنُ أَبِي طَالِب فَتُرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُدُّم قَالَ مَا خَـلُّـفُـتُ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَى أَنْ ٱلْقَلَى اللهُ بِمِثْلُ عَمِلِهِ مِنْكُ وَ انسمُ الله إِنْ كُنْتُ لَا ظُنْ لَيْجُعَلَنُكَ اللهُ عَزُوجِلٌ كَعَلاوه اوركسي كمتعلق تبيس عاماك من الله عاس مع صاحبیک و ذالیک اینی نخنت انگیر از اسمع رسول کے جیسے مل کے ساتھ ملوں اور اللہ کی شم! میں ہمیشہ گمان

درجات والول کو ان ہے نچلے درجات والے یوں دیکھیں کے جس طرح آ سان کے کنارے ہر طلوع ہونے والا ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر وعمر انہی میں ہے ہیں اور اچھی زندگی میں ہوں گے۔

94 : حضرت حذیف بن الیمان رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: میں تہیں جانتا کئیس قدر میری بقیہ زندگی تمہارے درمیان ہے۔تم میرے بعد والوں کی افتداء کرنا اور آپ سلی الله عليه وسكم نے ابو بكر وعمر رضي الله تعالیٰ عنهما كي طرف

۹۸ : حضرت ابن الي مليكهٌ ہے مروى ہے كه انہوں نے عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كوفر مات ہوئے ساكه جب عمر رضی الله عنہ ( کے جسد مبارک ) کو جاریا کی برر کھا کیا تو ان کولوگوں نے گھیرے میں لے لیا و ہ ان کے لئے رحمت کی وعا کر رہے ہتھے یا بوں فرمایا کہ وہ ان کی تعریف اور ان کے لئے دعا کر رہے تھے۔ جناز ہ کے ا تھائے جانے سے سیلے۔ میں ان میں شامل تھا۔

میں متوجہ ہوا و وعلیٰ بن ابی طالب تنھے۔انہوں نے عمر کے لئے رحمت کی وعا کی پھر فر مایا: میں نے آپ الله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يَقُولُ " ذَهَبْتُ آنَا وَ آبُو بَكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَ دَحَلُتُ آنَا وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ دَحَلُتُ آنَا وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرُ خَرَجِتُ آنَا وَ آبُو بَكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُنْ تُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ مُنْهِ وَ عَمْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَ عَمْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللهُ عَنْهُ وَلَالُونَ لِللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَالُونَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَالًى عَنْهُ وَلَاللَّى عَنْهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

کرتا تھا کہ اللہ عزوجل آپ کوضرور اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کریں گے اور بیا گمان اس وجہ سے تھا کہ میں ہی کو کثر ت سے بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے اس لئے میں گمان کرتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اپنے دونوں ساتھیوں سے ملاویں گے۔

تشریکے جئے۔ اس حدیث مبار کہ سے حضرت عمر کی فضیلت ٹابت ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کوان سے محبت خالص تھی اور حضرت علی ہے ول میں شیخین کے بار ہے میں خلش اور ناراضگی قطعاً نہ تھی جیسا کہ روافض کا باطل خیال ہے۔اللہ تعالیٰ نے شیخین کو ڈنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت اور نشست و برخاست اور تمام حالات میں ان کی معیت نصیب کی اور بعد وفات بھی تاقیا مت تینوں ایک ہی مکان میں ونن ہوئے اور حشر میں حق تعالیٰ شائۂ اپنے فضل سے ایسا کرے گا۔

99: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ 'ثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْلَمَةَ عَنُ الرَّقِيُّ 'ثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْلَمَةَ عَنُ الفِعِ 'عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عَنُ الشِيعَ 'عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بَيْنَ أَيِسَى بَسَكُو وَ عُمَرَ فَقَالَ "هَاكُذَا رُسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بَيْنَ أَيِسَى بَسُكُو وَ عُمَرَ فَقَالَ "هَاكُذَا نُبُعَتُ " (ضعيف)

١٠٠ : حَدِّقَنَا آبُو شُعَيُبٍ 'صَالِحُ بَنُ الْهَيْقَعِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِيْقَعِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ يُعْوَلِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ تُلَوِي بَنُ مِغُولِ عَنْ عَوْدِ بَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ " آبُو عَوْدِ بَنِ آبِي جُحيُفة عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ " آبُو بَعُودِ بَنِ آبِي وَعَمَرُ سَيِدَ الْكَهُولِ آهلِ البَحِثَةِ مِنَ ٱلْآوَلِينَ وَ ٱلْآجِرِينَ بِكُو وَعُمَرُ سَيِدَ الْكَهُولِ آهلِ البَحِثَةِ مِنَ ٱلْآوَلِينَ وَ ٱلْآجِرِينَ إِلَّا النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ.
 إلّا النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

الم ا : حدد المنا الحدد بن عبدة والحسين بن الحسن المحسن الم مؤوزي قال فنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن السمرة وزي قال فنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن انس وضى الله عنه قال قيل يارسول الله! صلى الله عليه وسلم أي الناس آحب إليك ؟ قال " عائشة " قيل من الرجال ؟ قال " آبُوها ".

99: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنبما کے درمیان نکلے اور فر مایا کہ اس طرح ہم اُٹھائے جا کیں گے۔

• • ا: حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہم!) پہلے اور ببعد میں آنے والے اہلِ جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں ۔ سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔

۱۰۱: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ فرمایا: ''عائشہ (رضی اللہ عنہا) عرض کیا گیا: مردوں میں کون ہے؟ فرمایاان کے والد۔

فسیلت سیّد نا ابو بکر تعدیق مین سی سی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق مصور عیفی ہے بہت زیادہ محبوب سے ا محبوب تھے اور جواللہ کے رسول (عیف کے ) کامحبوب ہے دہ اللہ جل شانہ کا بھی محبوب ہے۔

١٠٢: خَدَّتُمَا عَلِيُّ بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخُبَرَئِي الْجُوَيْرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَيُّ إِلَيْهِ قَالَتُ أَبُو بَكُر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قُلُتُ ثُمَّ أَيُّهُمُ قَالَتُ عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمُ قَالَتُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ

### فَضُلُ عُمَرَ نَضِيُّاتِهُ

١٠٢: حضرت عبدالله بن شقيق فرماتے بيں كه ميں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کی کہ صحابہ میں ہے کون رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نز دیک محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: ابو بکر۔ میں نے عرض کی ان کے بعد کون تھا؟ انہوں نے فر مایا :عمر۔ میں نے عرض کیا ایکے بعد كون تفا؟ فريايا ابوعبيده رضوان التُعليهم الجمعين \_

ستیدنا عمر فاروق رضی اللّٰدعنه کے فضائل

معلوم ہوا کہ محبت کی وجوہ مختلف ہوتی ہیں کہ حضرات شیخین سے محبت مدواسلام نصرت اسلام اور اعلائے وین اور زیادہ علم اور شریعت کی حفاظت کے سبب سے تھی اور حضرت عائش سے محبت بیوی ہونے اور تفقہ فی الدین اور اعلیٰ ورجہ کے فہم وفراست کے سبب سے تھی اور حضرت بی بی فاطمۃ زہرا " سے بیٹی ہونے اور عابدہ' زاہدہ ہونے کی بناء پراورحضرت ابوعبید ؓ ہے اس لیے کہان کے ہاتھ پر بڑی فبقو حات ہونی تھیں اوران کو در بار رسالت ہے امين الامت كالقب عطاموا ..

> ٣٠١: حَـدَّثَـنَا إِسُمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ . ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ خِرَاشِ الْحَوْشَبِيُّ عَنِ الْعَوَامِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْسَاسِ قَسَالَ لَـمُسَا ٱسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبُرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لُقَدِ اسْتَبُشْرَ آهُلُ السَّمَاءِ بِٱلْإِسْكَامِ عُمَرَ.

رفى الزؤائيد استاده ضعيف لاثقافهم على ضعف عبىد الله بىن خىراش الا ان ابىن حبان ذكره فيالثقات و اخرج هذا الهديث من طريقه في صحيحة.)

٣٠٠: حَدَّلُنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلَحِيُّ ٱنْبَأَنَا وَوْدُ بُنُ عَسَطًاءِ الْمَدِيْنِيُّ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبَيّ بْنِ كُعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَّلُ مَنْ يُنصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمْرُ وَ اَوْلُ مَٰنُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ اَوْلُ مَنْ يَاحُذُ بِيَدِهِ فَيُدْحِلُهُ

١٠٣ : حصرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نے فر مایا: جب عمر رضی الله عندا سلام لائے تو جبر کیل عليه السلام نازل ہوئے اور فرمایا: اے محمد! (صلی الله تعليه وسلم ) آسان والعصم ( رضي الله تعالى عنه ) کے اسلام سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ ( اورخوشی ہی کی وجہ ہے آ سان فرشتوں کے اللہ اکبر کی آ وا ز ہے سُمُونِجُ أَيْهَا ﴾ \_

ہ ۱۰: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: سب ہے یہلے جس سے حق تعالی مصافحہ فر مائیں گے وہ عمرٌ ہیں اور وہ سب سے پہلے محض ہیں جن کوحق تعالیٰ سلام فر ما تمیں کے اور سب سے پہلے مخص جن کے ہاتھ کوحق تعالی کیڑیں گے اور جنت میں داخل فر ماکیں گے۔

تشريح 🏠 سبحان الله! كيسي شان حضرت عمر فا روق رضي الله عنه كونصيب مهو كي 🕳

١٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عُبَيْدٍ آبُو عُبَيْدِ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ الْمَاجَشُونَ حَدَّثِنِي الزَّنْجِيُّ بُنُ خَالِدٍ عَنُ الْمَلِكِ بَنُ الْمَاجَشُونَ حَدَّثِنِي الزَّنْجِيُّ بُنُ خَالِدٍ عَنُ السَّمِلِ بَنَ الْمَاجِيُّ فَاللَّهُ اللهُ " اللهُ " اللهُ " اللهُ " اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

١٠١: حَدُّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَمْرُو بُنِ مُـرَّـة ' عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَة ' قَالَ سَمِعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْقَطَةُ اَبُوبَكُرٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ ابنى بَكُو و عُمَرُ

المسعد حدثنا معمد بن الخارب المصرى آنبانا الليث بن سعد حدثنا معمد بن ابن شهاب آخبرين سعيد بن المسعد حدثنين عقيد تن ابن شهاب آخبرين سعيد بن المسيب آن آبا هريزة رضى الله تعالى عنه قال كنا حمدوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا آنا نابم والنشيش في النجئة فإذا آنا بامراً وتتوطأ إلى جنب قصر والنشيش في المنعنة الفصر فقالت لعمر فذكرت غيرتة فوليت مديرا قال آبو هريزة رضى الله تعالى عنه فه كم مديرا قال آبو هريزة رضى الله تعالى عنه فه كم عمر رضى الله تعالى عنه فق ل اعليك بآبي و أبي يا رسول الله صلى الله عنه فق ل اعليك بآبي و أبي يا رسول الله صلى الله عنه فق ل اعليك بآبي و أبي يا رسول الله صلى الله عنه فق ل اعليك بآبي و أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار؟

١٠٨: حَدَّثَتَا آبُو سَلَمَة يَحْنَى بُنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنُ مُحَدِّدٍ بَنِ السَّحْقَ 'عَنْ مَحْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بُنِ عَنُ مُحَدِّدٍ لِ عَنْ غُضَيْفِ بُنِ السَّحْدَ بُنِ السَّحْدَ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِى ذَرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِى قُولُ "
 إنْ الله و ضع النحق على لسنان عُمْر ' يَقُولُ بِه "

100: حضرت عا تشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
اے الله ! اسلام کوعمر (رضی الله تعالی عنه) کے ذریعے غالب فرمایئے۔

۱۰۱: حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدلوگوں ہیں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد در سے بہتر عمر ہیں۔ رضوان اللہ علیہ ما جمعین۔ اور ابو بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بم جناب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جناب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے سے ۔ آپ نے فرمایا: دریں اثنا کہ میں سویا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آپ کو جنت میں دیکھا وہیں ایک کل کے بہلو میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے بو چھا کہ بیچل میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے بو چھا کہ بیچل میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے بو چھا کہ بیچل میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے عمر کی غیرت کو میں کا ہے؟ اس نے کہا عمر کا۔ میں نے عمر کی غیرت کو یا در عرض کر ایس نے کہا عرکا۔ میں نے عمر کی غیرت کو یا در عرض کر نے نے بین کہ عمر (بید کی اور عرض کر نے نے بین کہ عمر (بید کی میر ہے مال باپ فدا ہوں میں غیرت کروں گا۔

الأغلى ١٠٨: حضرت ابو ذررضى الله عند فرماتے ہیں كہ میں نے الله غلی ١٠٨: حضرت ابو ذررضى الله عند فرماتے ہیں كہ میں نے فرین بنز جناب رسول الله صلى الله علیه وسلم كوفر ماتے ہوئے سناكه بن فرن الله تعالى نے حق كوعمر كى زبان پرركا و يا ہے وہ اى كے بناؤل " الله تعالى نے حق كوعمر كى زبان پرركا و يا ہے وہ اى كے ساتھ بات كرتے ہیں ۔

فضیلت عمر فاروق مینی (صدیت: ۱۰۵) الله تعالی کی ذات پاک اور به نیاز ہے۔ ایک آ دمی گھر ہے تو بر بے اراد ہے سے نکلتا ہے لیکن اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے بلکدالی استعدا دوصلاحیت نصیب ہوتی ہے کہ جواس کا دِل تمنا کرتا ہے الله تعالی اسے قرآن مجید کی شکل میں قلب نبی پر نازل فرما دیتے ہیں۔ بیسب پچھ مصرت محرض الله عند کو ملاتو حضور صلی الله علیہ وسلم کی دعا کا شمرہ ہے۔ (صدیث: ۱۰۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جمیع امت محمد بیہ سے افضل حضرت ابو بکر جین اور ان کے بعد عمر فاروق ۔ (صدیث: ۱۰۷) نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور اس سے عمر کا جنتی ہونا تا ہت ہوا۔ (صدیث ایک کا خواب وحی ہوتا ہے اور اس سے عمر کا جنتی ہونا تا ہت ہوا۔ (صدیث ایک کا جنول منقول ہے کہ انہوں سے عمر کا جنتی ہونا تا ہت ہوا۔ (صدیث ایک کا جنول منقول ہے کہ انہوں

نے فر مایا: میں نے موافقت کی اینے رہے کے ساتھ تین چیز ول میں ۔ایک بیاکہ میں نے رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کواپن جائے نماز بنالیں۔اس پراللہ تعالی نے بیآ یت ٹازل فرمائی: ﴿وَاتَّهِ حَدُوْا مِنْ مُلقام انسوَاهِیْتُ مُصْلَی﴾ اور میں نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم ہے بیعرض کیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی از وائے مطہرات کے سامنے ہر نیک وبدا نسان آتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پر وہ کرائیں' اس پر آیت حجا ب نا زل ہوگئی اور جب از واج مطہرات میں باہمی غیرت ورشک بڑھنے لگا تو میں نے اُن ہے کہا کہا گررسول اینہ نے حمہمیں طلاق وے دی تو بعیر نہیں کہ اللہ جل شائد آپ ( علی کے ) کوتم ہے بہتر از واج عطا فرما دیں۔ چنانچے تھیک ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہو گیا۔ سی فرمایا الصادق والمصدق الامین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ عند کی زبان ہر رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق ہی کہا کرتے ہیں۔

### فضل عُثمانَ فَيْجَاهُ

٩ • ١ : حَدَّثْنَا أَيُو مَرُوانَ مُحمَّدُ بُنُ عُشَمَانِ الْعُثُمَانِيُ ثَنَا آبِيُ عُشْمَانُ ابْنُ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبِي الزِّنادِ عَنْ أَبِيَّهِ عَن ٱلْاَعْرَجِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِكُلَّ نَبِيًّ رَفِيْ قُ فِي الْسَجَنَّةِ وَ رَفِيُقِي فِيُهَا عُثُمَانُ بُنُ عَفَّان (في الزوائد اسناده ضعيف فيه عثمان بن خالد و هو ضعيف باتفاقهم ) • ١ ١ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمانَ الْعُثَمانِيُّ ثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ حَالِدٍ ' عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي الزُّنَادِ ' عَنْ آبِي الرَّنَادِ عَنِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ ابِي هُوَيُوهَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ لَقِي عُشْمَانَ عِسُدَ بَابَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثُمَانُ هَذَا جَبُريُلُ أَخُبَرَيني أَنَّ اللهَ قَدْ زَرُّ جَكَ أُمُّ كُلُثُوم بِمِثُل صداق رُقَيَّة عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا ."( ضعيف)

١١١: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهَ بُنْ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَام بُن حَسَّانَ عَنْ مُسَحَسَّدِ بُنُ سَيُرِيْنَ عَنْ كَعُب بُن عُجْرَةً قَالَ ذَكُرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَرَّبَهَا فَرَّ رَجُلٌ فَفَسَّحٌ زَاشَهَ فَقَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ﴿ هَـٰذَا \* يَـوُمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَوْتَبُتُ فَاحَذُتُ بِصَبُعَى ﴿

### ستید نا عثمان عنی رضی اللّٰدعنه کے فضائل

ا ۱۰۹: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہو گا اور میرے ساتھی جنت میں حضرت عثان بن عفان ( رضی اللہ تعالیٰ ً عنہ ) ہوں گے۔ `

۱۱۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت عثان ہے مسجد کے دروازے کے پاس ملے اور فرمایا: اے عثمان! یہ جبرئیل ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح ام کلثوم ہے حضرت رقیہ کے مہر کی مثل اور انہی جیسی مصاحبت بر کردیا ہے۔

ااا: حضرت کعب بن مجر ہ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله علي نايك فتنه كاذكركيا قري زمانے ميں۔أي وفت ایک آ دمی اینے سر کو ڈھانے ہوئے گز را۔ رسول الله عليه في نام مايا: ميخص أس دن مدايت پر ہوگا۔ ميں نے چھلانگ لگائی اور حضرت عثان کو پکڑ کیا۔ پھر میں عُنْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُول الله صلَّى الله عَليْه وسَلَّمَ فَقُلْتُ ﴿ جَنَّا بِ رسول الله عَلَيْكَ كَ بِي آيا اور عرض كي : يه

هَذَا قَالَ هَذَا "

١١٣ ا: حَدَّنَ مَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبِدِ اللهِ بَنِ نَمْيُو وَعَلِي ابْنُ اللهِ مَا يَكُمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا اللهُ قَالَتُ قَالَ بَنِ اللهُ عَنْ عَالِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا اللهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَرْضِهِ وَدِدُتُ اَنَّ وَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ ا

وَ قَالَ عَلِيَّهِ فَى حَدِيْتِهِ وَ أَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ' قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُرَونَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ ( فَى الزوائد اسناده صهيح بحاله ثقات)

والعيد آپ فرمايا: بال إيد

۱۱۲: حضرت عائش ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے فرمایا: اے عثان! اگر اللہ عہمیں اس امر (خلافت) کاوالی بنائیس تو منافقین چاہیں گے کہم قیص (خلافت) کاوالی بنائیس تو منافقین چاہیں گے کہم قیص (خلافت) اتاردو۔ جواللہ نے کجھے پہنائی ہوگئم اس کو شدا تار تا آپ نے اس کو تین مرتبہ فرمایا۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش ہے عرض کی کہ قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش ہے عرض کی کہ آپ کوکس چیز نے یہ بات لوگوں کو بتانے ہے دوک دیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بھلادی گئے۔

الله: عا كشرصد يقد عمروى بكر رسول الله نها الله الموت مين فر مايا: ميرا بى چا بهتا بكر ميراكوكى ماتنى مير به باس بهوبهم في عارض كي يارسول الله! كيا بهم آب كيليخ البوبكر كو بلا ليس؟ آب خاموش بهو گئے۔ بهم في كہا: كيا بهم عمركو بلاليس؟ آپ خاموش بهو گئے۔ بهم في كہا: كيا بهم آب كيليخ عثان كو بلا ليس؟ آپ في موگئے۔ بهم فر مايا: بال عثان تشريف لائے۔ آپ (ان كود كيكر) كيل موران عثان تشريف لائے۔ آپ (ان كود كيكر) كيل موران عثان كا چرو متغير بهوتا رہا۔ قيس فرماتے بيل اس وران عثان بن عفان كے غلام ابوسبلة في بيان كيا كر مثان بن عفان كے غلام ابوسبلة في بيان كيا كيا كير موران عثان بن عفان كے غلام ابوسبلة في بيان كيا كيا كير موران عثان بن عفان كے غلام ابوسبلة في بيان كيا كيا كي شهاوت كے دوز فر مايا كه رسول الله كيا بي شهاوت كے دوز فر مايا كه رسول الله كيا بي مجمد سے عهدليا تفاكہ ميں اس كو پوراكر و نگا۔ حضرت علي ابن والي دوائل و نشار کورائل و نگا۔ قيس دوايت بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔ فرماتے بين كه لوگ ان كواس دن ايباد كي در ب شفے۔

فضیلت عثمان عی می رفعت وعلومنزلت مراد ہے۔ (حدیث ۱۰۹) و بسے تو جمیع صحابہ حضور کے رفیق ہیں اس تخصیص سے انکی رفعت وعلومنزلت مراد ہے۔ (حدیث ۱۰۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بید دونوں بنات طاهرات پہلے ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبہ کے نکاح میں تھیں۔ ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبہ کے نکاح میں تھیں۔ ابولہب کے کہنے پر ان دونوں (ملعونوں) نے طلاقیں دے دیں تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب (علیقے) کو خبر دی کہ آپ (علیقے) کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمانِ غنی ہے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی

الله تعالی عنه کالقب ذوالنورین ہوگیا۔ (حدیث: ۱۱۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثان کے مخالفین اور بلوہ کرنے والے آپ کوشہید کرنے والے فتنہ پرداز گراہ ہے اور جو اِس وقت امام مظلوم کا مخالف اور دشمن ہوہ بھی گراہ ہے۔ (حدیث: ۱۱۲) قبیص سے مراد خلعت خلافت ہے۔ حضرت عثان نے حضور کے ارشاد کی فقیل کی۔ (حدیث: ۱۱۳) یوم السداد : گھر کا دن ۔ مرادوہ ون ہے جب حضرت امیرالمؤمنین عثان کے گھر کا منافقوں اور باغیوں نے محاصرہ کیا تھا اور آپ گھر کا دن ۔ مرادوہ ون ہے جب حضرت امیرالمؤمنین عثان کے گھر کا منافقوں اور باغیوں نے محاصرہ کیا تھا اور آپ گھر کی جھت پر چڑھ کراپنی فضیلت بیان فرمار ہے تھے اور لوگوں سے حقیقت عال بیان کر رہے تھے۔

سیّد ناعلی مرتضی رضی اللّد عنه کے فضائل ۱۱۴: حفرت علی مرتفئی رضی اللّه تعالی عنه بیان فر ماتے بیں کہ نبی أمی صلی اللّه علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ مجھ سے مؤمن ہی محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔

110: حضرت ابو و قاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا: کیاتم اس بات پر خوش نہیں ہو کہتم میر سے نز و کیک ایسے ہی ہو جسے حضرت ہارون حضرت موکی کے نز و کیک ۔

۱۱۲: براء بن عازب قرماتے ہیں کہ ہم اس تج میں جو رسول اللہ نے کیا اُنے ساتھ آئے۔ آپ راستے ہیں کی جو جگد اُر ہے نماز کا تھم دیا پھر علی کا ہاتھ پکڑ ااور فرمایا: کیا میں ایمان والوں کے نزدیک انکی جانوں سے زیادہ مجوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں۔ فرمایا: کیا میں ہرمو من کے نزدیک اسکی جان سے زیادہ مجبوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ اسکی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ اسکی جاتھ اے اللہ اِنو اُسکود وست رکھ جوعلی کود وست رکھتا ہے۔ اسکا اللہ اِنو اُسکود وست رکھ جوعلی کود وست رکھتا ہے۔ اسکا میدالرحن بن ابی لیا فرماتے ہیں کہ ابولیل علی کے ساتھ رات کو گفتگو کررہے متھ اور علی گرمیوں والے کپڑے مردیوں میں۔ ہم نے کہا کہ میں بہنے شے اور مردیوں والے گرمیوں میں۔ ہم نے کہا کہ میں بہنے شے اور مردیوں والے گرمیوں میں۔ ہم نے کہا کہ

١١٠ : حدثنا عَلَى بَنْ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيْعٌ وَ ابْوَ مُعَاوِينَة وَ عَبُدُ اللهِ بِمُنْ نُسميْرِ عنِ الْاعْسَمْشِ عَنْ عَدِي بَنِ ثَابِتٍ عَنْ ذَرِبُنِ اللهِ بِمُنْ نُسميْرِ عنِ الْاعْسَمْشِ عَنْ عَدِي بَنِ ثَابِتٍ عَنْ ذَرِبُنِ خَبْيُسْشِ عَنْ عَلِي قَالَ عَهِدَ إِلَى النَّبِي الْامِئَى عَلَيْكُ اللهُ لَا حَبْيْشِ عَنْ عَلِي قَالَ عَهِدَ إِلَى النَّبِي الْامِئَى عَلَيْكُ اللهُ لَا اللهِ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضْنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

فَضُلُ عَلِيّ نَظِيُّهُمْ مِنْ أَبِي طَالِبٍ

١١٥: حَدْثَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعَبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُرْهِيْمَ قَالَ سَمِعَتُ الْمُرْهِيْمَ بُنِ سعْدِ بُنِ آبِي عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكَةُ أَنَّهُ قَالَ لَعَلِي آلا وَقَاصٍ ' يُحَدِّثُ عَنْ آبِيُهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةٌ أَنَّهُ قَالَ لَعَلِي آلا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْ لِلَهِ الرُونَ مِنْ مُؤسَى ."

١١١ : حَدَثْنَا عَلِى بَنْ مُحَمَّدٍ فَنَا آبُو الْحَسَيْنِ آخْبَوَنِى مَحَمَّدٍ فَنَا آبُو الْحَسَيْنِ آخْبَوَنِى بَنِ حَدَّعَانَ عَنْ عَدِي بَنِ قَالِبِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ ٱلْبَلَاء مَن عَالِبِ مَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ ٱلْبَلَاء مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْبَهِ البَّي حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْبَهِ البَّي حَجَّ اللهَ عَلَي حَجْبَهِ البَي حَبَّ اللهَ عَلَي حَجْبَهِ البَي حَبِي اللهُ عَلَي حَجْبَهِ البَي حَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ الل

ا: حَدَّثَنَا عُفَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وكَيْعٌ ثَنَا ابْنُ آبِى لَيْلَى اللَّهُ أَبِى لَيْلَى اللَّهُ أَبِى لَيْلَى اللَّهُ أَبِى لَيْلَى اللَّهُ أَلِى لَيْلَى اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللل

فِي الشَّتَاءِ وَ ثِيَابِ الشَّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَالْتَهُ ٣ بِ (ابوليل) ان سے بِيچِيس عِلَّ نے فرمایا کہ بی نے بچے فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَىَّ وَ آنَا أَرْمَــذُ الْعَيْنِ يُومُ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْسِ فَتَقَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ " ٱللَّهُمَّ ا اذْهِبُ عَنْهُ الْحَرُّ وَالْهَرَّدَ \* قَالَ فَمَا وَجَدُتُ حَرًّا وَ لَا بَـرُدًا بَعُدَ يَوْمِنِذِ وَقَالَ لَا بَعَثَنَّ رَجُلًا يُبِحِبُّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَيُسَ بِفَوَّارِ " فَتَشَرُّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعْثَ إلى عَلِي فَأَعْطَاهَا إِيَّاةً.

> ١١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُؤْسِلَى الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْمُعَلِّي بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا بُنُ آبِي ذِئْبِ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَّابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا."

> السعيلي بن عُبد الرحمن كالواسطي والمعلى اعتىرف بوضع متيان حبديثًا في فضل على قالبه ابن معين فالاستاد ضعيف واصله في الترمذي والنسائي منحديث حذيفة بغير زيادة و ابوهما خير

> ٩ ١ ١ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بُن آبِي شَيْبَةَ وَ سَوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوْسِلِي ' قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ آبِي إِسْحٰقَ عَنْ حُبُشِي بُن جَنَادَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ مِيِّي وَأَنَا مِنْهُ وَ لَا يُؤَدِّي عَنِي إِلَّا عَلِيٌّ

١٢٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الرَّاذِيُ ثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ ١٢٠ : عياد بن عبدالله سے مروى ہے كه حضرت على رضى مُوسَى أَنْهَانَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ

خیبر کے دن بلا بھیجا میری آئکھیں ؤ کھر ہیں تھیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میری آ تکھوں میں تکلیف ہے۔آ گ نے میری آئی تھوں میں اپنالعاب لگایا پھر فر مایا: اے اللہ! اس ے گرمی اور سردی کوؤور فر ماد بیجئے علی فرماتے ہیں کہاس دن کے بعد میں نے سردی اور گری کومحسوں نہیں کیا اور نبی نے فرمایا: میں ایسے محض کو بلاؤں گا جواللہ اور اسکے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اسکا رسول بھی اُسکومحبوب رکھتے ہیں وہ کڑائی ہے بھا گئے والانہیں ہے۔لوگ اشتیاق ہے انتظار كرنے لگے۔آپ نے علی كو بلا بھيجااور حصندا أكوعطا فر مايا۔ ۱۱۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین اہل جنت کے نو جوا تو لئے سردار ہیں اور ان کے والد ؓان دونوں ہے بہتر ہیں۔

معلی بن عبدالرحمٰن واسطی کی طرح ہے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ معلیٰ نے علیؓ کی فضیلت ہیں ساٹھ حدیثیں گھڑنے کااعتراف کیا۔ بیسندضعیف ہےاوراس کی اصل تر ندی اور نسائی میں حضرت حذیفہ کی حدیث ے ہو" أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا" كَابِغِير بــ

۱۱۹:حبشی بن جنا دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ علی (رضی اللہ تعالی عنہ) مجھ ہے ہیں اور میں علی ہے ہوں ۔

الثدنتالی عنہ نے بیان فر مایا: میں اللہ کا بندہ اور اس کے

لے ایک توبیصدیث ہی ضعیف ہے دوسرے جنت میں تو تمام ہی جنتی جوان ہول سےخواہ پیغیبر ہوں یا اُمتی توحسنؓ وحسینؓ کےمرداروالی روایت' جیمعتی دارڈ'۔اگر مزيد تفصيل اورتشفي مقصود مولايا قاصني محمد يونس انورصاحب مدخله كي مترجم تضم القرآن (حصيبهم) شائع كرده "مكتبة العلم" يرندكوره موضوع يتفصيلي بحث ملاحظ كرير -ان شاء الله تشفيًا ل علم كي بياس كافي حد تك بجه جائے گي - (البومعانيّ)

عَبِد اللهِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ أَنَا عَبُدُاللهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ عَلِيَّ وَ أَنَا اللهِ وَ أَنَا اللهِ وَ أَنَا اللهِ عَلَيْتُ وَ أَنَا اللهِ عَلَيْتُ وَ أَنَا اللهِ عَلَيْتُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْتُ عَبُلَ اللهِ عَلَيْتُ عَبُلَ اللهِ عَلَيْتُ عَبُلَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ الله

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ میں سب سے بڑھ کے کرسچا ہوں اس بات کو میرے بعد سوائے جھوٹے کے کوئی تہیں کہے گا۔ میں نے اور لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی۔(یعنی میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں)۔

171: عبدالرحمٰن بن سباط سعد بن ابی وقاص کے واسطہ سے فرماتے ہیں کہ معاویہ کی جج کے موقع پر تشریف لائے۔
سعد الحکے پاس آئے۔ انہوں نے علی کا تذکرہ کیا۔ معاویہ نے انکے بارے میں پچھ کہا۔ سعد فضے میں آگے اور فرمایا:
تم اس مخص کے متعلق کہتے ہو۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسکے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسکے ذوست ہیں اور میں کہ جب بارون موی کے گریہ کہم میرے نزدیک ایسے ہی ہوجیے بارون موی کے گریہ کہم میرے نزدیک ایسے ہی ہوجیے بارون موی کے گریہ کہم میرے بعد کوئی نی نہیں اور میں کودو تگا جواللہ اور میں کودو تگا جواللہ اور اسکے رسول کو کیوب رکھتا ہے۔
کودو تگا جواللہ اور اسکے رسول کو کیوب رکھتا ہے۔

فضیلت حضرت علی المرتضیٰ ہے ۔ (حدیث: ۱۱۳) حضرت امیر المؤمنین خلیقہ رابع حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں ایمان ہے اور بغض رکھنا آپ سے منافقت کی نشانی ہے۔ (حدیث: ۱۱۵) اس حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کاحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (حدیث: ۱۱۵) مدینہ ہے شام کی طرف آٹھ منزل پرخیبر ہے جہاں یہود یوں کے قلع کھیتیاں اور کٹر ت سے مجموروں کے باغات ہیں۔ کے میں یہ علاقہ فتح ہوا۔ حضرت علی نے بہت شجاعت اور دلیری سے جہاوفر ما یا تو اللہ تعالی نے اپنی مدو و نصرت سے کامل فتح نصیب فر مائی۔ اس حدیث ہے ہمی اس کی تائید ہوتی ہوئی رضی اللہ عنہ کی نصیلت و اس کی تائید ہوتی ہوئی۔

# فَضُلُ الزُّبَيْرِ رَضِيطُهُ مَا تُلَّمُ عَنْدَ كَ فَضَائلَ اللَّهُ عَنْدَ كَ فَضَائلَ

۱۲۲: حفرت جابرؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قریظہ کے موقع پر قر مایا: کون ہمیں قوم (مشرکین) کے متعلق خبر دے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ

١٢٢: حَدَّثْنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ نَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ نَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْنَظَةً " مَنُ يَاتِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْنَظَةً " مَنُ يَاتِيْنَا

بِخَبْرِ الْقُوْمِ " فَقَالَ الزُّبِيْرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انا فَقَالَ مَنْ يَاتِيْنَا بِخَبْرِ الْقُوْمِ قَالَ الزُّبِيْرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا ثَلاَ ثُا يَاتِيْنَا بِخَبْرِ الْقُوْمِ قَالَ الزُّبِيْرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا ثَلاَ ثُنَا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لِكُلِّ نَبِي خُوارِئُ و إِنَّ فَقَالَ النِّيْنِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لِكُلِّ نَبِي خُوارِئُ و إِنَّ حَوارِئُ الرُّبِيْرُ . "

١٢٣ : حدد ثنا على بن محمد ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن آبيه عن عبد الله بن الزُبير عن الزُبير قال لقد جمع لى رسول الله علية يؤم أحد.

١٢٣ . حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ هَدِيَّةً بُنُ عَبُد الُوهابِ قَالا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامِ ابُنِ عُزُوة عَنْ آبِيّهِ قَالَ قَالَتُ لَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامِ ابُنِ عُزُوة عَنْ آبِيّهِ قَالَ قَالَتُ لِي عَائِشةُ رضى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا يَا عُرُوة كَانَ آبُواكَ مِنَ اللهُ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ وَاللَّذِينَ المُسْتَجَسَابُوا اللهِ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهُ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهُ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ اللهُ اللهُ وَالسَّرْسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ اللهُ الل

عند نے کہا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
کون ہمیں قوم کے متعلق خبر دے گا؟ حضرت زبیر ؓ نے کہا
میں۔اییا تین مرتبہ ہوا۔ پھر نبی کریم علی ہے نے فر مایا:
ہر نبی کا حواج کی ہوتا ہے اور میر سے حواری زبیر ہیں۔
ہر نبی کا حواج کی ہوتا ہے اور میر سے حواری زبیر ہیں۔
۱۲۳: حضرت زبیر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر سے لئے ( دعا میں )

۱۳۳: حضرت عروۃ اپنے والد کے واسطہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عروہ! تمہارے ہاپ ( دادا اور نانا ) ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے تکلیف اٹھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول علیف کی بکار کا جواب دیا ( اُصد کے موقع پر ) یعن البو بکراور زبیر۔ رضی اللہ عنہا۔

اینے والدین کوجمع فر مایا احد کےموقع پر۔

تشریح میلا حواری خاص اور مددگار اوگوں کو کہتے ہیں۔ حضرت زیبر رضی اللہ عند نے فروہ احزاب میں بہت بڑی عدمت انجام دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ضمل واحسان کیا کہ ان کومر دی نہ گی اور کفار وہشر کین کی خبر نی کریم کے پاس النہ نے۔ اس موقعہ پر جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: اے زیبر! تم پر میر ے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ بخاری کا بیان ہوں اور بہادر اللہ نے۔ ایک دفعہ ان کوخبر لی کی مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وہم کو گر قار کر لیا تو گوار لے کر مجمع چیرتے ہوئے آ ستا تہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے دفاری اللہ علیہ وہم کو گر قار کر لیا تو گوار لے کر مجمع چیرتے ہوئے آ ستا تہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے کا ماکا قلع قمع کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ سرور کا کتا تھان کی بہار دری دیکی اللہ علیہ وہم گر قار کر لیا تو تھان کہ خداخو استہ حضور صلی اللہ علیہ وہم گر تو اور ہوا تھا۔ سرور کا کتا تھان کی یہ بہادری دیکی اللہ عبد توثن ہوئے اور آن کے لیے دعا خیر فرمائی۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ پہلی گوار تھی جوراہ فدو ت و جانگاری ایک نیک ہم میں نور ایمان سے منور ہوئے 'جرت بھی کی اور تی بہادری دیکی سرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ حی کہ جب حضور نے دس بزار مجابد بن کے ساتھ مکہ کا قصد کیا اور تیخبرانہ جاہ وجلال کے ساتھ اس سرز مین میں داخل ہوئے۔ جہاں ہے آٹھ مال شال فوج کے مصا بب وشدا کہ برداشت کرنے کے احتیار سے جھوٹا اور توک کی فوج کشی میں فود آخے۔ دھرت نہ براس کے علم بردار تھے۔ اس کے بعد بالی کی حالت میں نورہ وہ تے شیخ سب سے چھوٹا اور توک کی فوج کشی میں فرد آخے۔ اس کے بعد بھی کا رہائے نمایاں انجام دیتے رہاں کے علم بردار تھے۔ اس کے بعد بھی کا رہائے نمایاں انجام دیتے رہے۔

# فَضُلُ طَلُحَةَ بُن عُبَيُدِ اللهِ رَضِي ضِيْطُهُ

٣٥ ا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عُمَرُو بُنْ عَبُدِ اللَّهِ ٱلْآوَدِيُّ ا قَالَا ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الْآزُدِيُّ ثَنَا ابُوْ نَصْرَةً 'عَنْ جَابِر أَنَّ طَلُحَةَ مَرَّعَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ " شهيدٌ يَمُشِي عَلَى و جُه الْأَرْض."

٢٦ : خَدَّتُنَا أَحْمَدُ بُنُ ٱلْأَزْهَرِ قَنَا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا زُهْيُسرُ لِسَلَ مُعَاوِيَةً حَدَّثَتِي إِسُحْقُ بُنُ يَحْيِي بُن طَلُحَةً عَنُ مُعَارِيَةً بِن أَبِي سُفِيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهِ طَلَحَةَ فَقَالَ " هَلَا مِكُنْ قُصْلَى لَحْبَهُ ".

"طَلُحْهُ مِمْنُ قَصْي نَحْبَهُ "

١٢٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِتُنَا وَكِيْعٌ اعْنَ اسْمَاعِيلَ عَنْ

١٢٠ : حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بُنُّ سِنَانَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأْنَا السبخق عَنْ مُوسَى بُن طَلَّحَةَ قَالَ كُنَّا عَنْد مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أسهد لسبعت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ

قَيْس ' قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلُحَةَ شَلَّاءُ وَ فَي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فضيلت حضرت طلحيٌ 🌣

فَضُلُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ صَيْطُهُ

٢٩ ا : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيَّ قَالَ مَا

### فضائل طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه

۱۲۵: حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یہ ایسے شہید ہیں جوز بین بر چل پھرر ہے ہیں۔

۱۲۶: حضرت معاویه بن الی سفیان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جنا ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: بیان لوگوں میں ہے ہے جنہوں نے اپنی ذمنہ داری پوری کردی۔

١٢٤: حضرت موی بن طلحه فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت معاویة کے باس تنھے۔انہوں نے فر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کے طلحہ ان لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے اپنا ذمتہ بورا کردیا۔ ۱۲۸: حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کے شل ہاتھ کو دیکھا ہے جس کے ساتھ انہوں نے احد کے موقع پر جناب رسول الثعملي الثدعليه وسلم كي حفاظت كي تقي \_

حضرت طلحہ رضی اللّٰہ عنہ ہجرت نبوی (علیہ کے سے چوہیں مجیس برس قبل پیدا ہوئے ان کو بچپین سے تعجارتی مشاغل میںمصروف ہونا اورعفوان شیاب میں بھی وُ ور درازمما لک میں سفر کا اتفاق ہوا۔ایک بارستر ہٴ ا ٹھارہ برس کی عمر تھی' تنجارتی اغراض ہے بھریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کا ئنات کے مبعوث ہونے کی بثارت دی۔ جب مکہ مکرمہ میں واپس آئے تو حضرت ابو بکرصدیق " کی صحبت اوران کے مخلصا نہ وعظ و بندنے تمام شکوک وشبہات ذور کروئے۔ چنانچا کی روز صدیق اکبڑی وساطت ہے دربار سالت میں حاضر ہوئے اورخلعت ایمان ہے مشرف ہوکرواپس ہوئے۔اس طرح حضرت طلحہ اُن آٹھ افراد میں ہے ہیں جوابتداءاسلام میں مجم صدافت کی پرتو ضیاء سے ہدایت یا ب ہوئے اور آخر کارخود بھی آسانِ اسلاف کے روشن ستارہ بن کر چیکے۔

فضائل سعدبن افي وقاص رضى الله عنه

۱۲۹: حضرت علی فر ماتے ہیں کہ میں نے سوائے سعد کے سنحس کے لئے رسول اللہ ﷺ کو (دعا میں) اینے رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ آبَوَيُهِ لِاحْدِغَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدِ " إِرْمِ سَعْدُ فِذَاكَ آبِي وَ أُمِّيُ.

الله عَدَّلَنَا اللّهِ عَنْ الله عَمَّادِ ثَنَا حَاتِمُ مِنْ السَمَاعِيلَ وَ السَمَاعِيلُ مَنْ عَبَاشِ عَنْ يَحْتَى بَنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ الْمُسَيْبِ قَالَ اللهِ عَنْ المُسَيْبِ قَالَ سَمِعَتُ سَعَدَ بَنُ آبِى وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

١٣٢: حَدَّنَا مَسُرُوقَ بَنُ الْمَرُزُبَانِ يَحَيَى بَنُ آبِى زَائِدَةً عَنُ هَاشِم بُنِ هَاشِم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدِ بَنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ عَنْ هَاشِم بُنِ هَاشِم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدِ بَنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدِ بَنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ رَضِى الله عنه ما آسَلَمَ آحَدُ فِي قَالَ سَعْدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ رَضِى الله عنه ما آسَلَمَ آحَدُ فِي الله الله وَ إِنِي الله وَ الله وَيْ الله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

والدین کو جمع کرتے ہوئے تہیں دیکھا۔ ان سے آپ میالتہ نے احد کے موقع پر فرمایا: تیر پھینکو سعد۔ میرے مال باپتم پر قربان۔

۱۳۰: حضرت سعید بن المستیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن افی وقاص رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پرمیر ہے گئے (وعامیں) اپنے والدین کوجع فرمایا اور فرمایا: تیر پچینکوسعدتم پرمیر ہے ماں باپ قربان ۔ اس اور فرمایا: حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن اس وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں بہاوی جس نے اللہ (عزوجل) کے داست میں پہلاعرب ہوں جس نے اللہ (عزوجل) کے داست میں تیر پچینکا۔

۱۳۲: حضرت ہاشم بن ہاشم فرماتے ہیں کہ بیس نے سعید بن المسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے فرمایا: اس دن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا جس دن بیس نے اسلام قبول کیا میں سات دن تک تفہرا اور یہ کہ بیس اسلام کا تہائی ہوں۔

فضیلت دستر سعد بن ابی و قاص مین (حدیث: ۱۳۰) مید صرت علی رضی الله تعالی عنداین تهم کے مطابق فرمار ہے ہیں الله کی راه ورندز ہیر کے متعلق بھی حضور نے بہی فرمایا تھا۔ (حدیث: ۱۳۱) ممکن ہے کہ ان سے پہلے کی تیر چلایا ہولیکن الله کی راه بین مصور نے ان کو بتایا تھا کہتم ہی پہلے آ دمی ہواور غزوہ بدر سے پہلے کی جنگیں ہوئی تھیں۔ (حدیث: ۱۳۳۱) یہ دو جھے سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ تیسر سے تھے۔ ان کواپی والدہ سے بہت محبت تھی۔ جب یہ سلمان ہوئے تو والدہ نے کہا کہ بیس نہ کھاؤں گی نہ پئیوں گی ۔ یہ برٹ سے پریشان ہوئے ۔ حضور نے فرمایا: استقامت افقیار کرو۔ والدہ کی محلوں گی نہ بینوں گی ۔ یہ برٹ سے پریشان ہوئے ۔ حضور نے فرمایا: استقامت افقیار کرو۔ والدہ کی منت ساجت کرتے کہ کھانا کھالیں۔ والدہ نے کہا کہ ذہب اسلام چھوڑ دو۔ فرمایا: نہیں نہ ہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو الله عند نہ کرنے کا طاعت نہ کرنے کا قانونِ عام بنادیا۔

فضائل عشرّه مبشرّه رضي اللهعنهم

۱۳۳۳: ریاح بن حارث فرماتے ہیں کہ انہوں نے سعید

بن زید کوفر ماتے ہوئے ستا کہ جنا ب رسول الند صلی اللہ

عليه وسلم وس كے دسويں تھے۔آب سلى الله عليه وسلم نے

فرمايا: ابوبكر جنت مين بين عمر جنت مين بين عثان

جئت میں ہیں' علی جنت میں ہیں' طلحہ جنت میں ہیں' زبیر

جنت میں ہیں سعد جنت میں ہیں عبدالرحمٰن جنت میں

۱۳۳۳: سعید بن زید رضی الله عنه قرمات بین میں رسول

التُصلَى التُدعليه وسلم يراس بات كي گوا بي ديتا ہوں كه ميں

نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا: احدُ تھبر جا۔ تجھ مرسوائے نبی

یا صدیق یا شہید کے ( اس وقت ) کوئی نہیں ۔ مراد ان

میں ۔ یو چھا گیا: نویں شخص کون ہیں؟ فر مایا: میں ۔

# فضائِلُ الْعَشَرَةِ رَضَىٰ اللهُ عَهُمُ

١٣٣ : حدَّثنا هشامُ لِنُ عَمَّارِ ثَنَا عَيْسَى لِنُ يُؤْلُس ثَنَا

١٣٣ : حَدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا بُنُ ابِي عَدَيْ عَنُ شُعْبَةً عَنْ حُسَيْنِ 'عَنْ هَلال بُنِ يَسَافِ عَنْ عَبْد اللهِ بُن ظَالِم عَنْ سَعِيد بُن رَيْدٍ قَالَ اَشَهَدُ عَلَى رَسُولَ اللهُ عَلِيهُ آنَى سمِعْتُهُ يَقُولُ " اثْبُتُ حراءُ فَما عَلَيْكِ اللَّا نِيِّي ازْ صَدَّيْقُ اوْ شَهِينَةُ وَ عَدَّهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَ الْهُو بِكُرُ وَ عُمَرٌ وَ وَ عُثْمَانُ ﴿ وَعَلِيٌّ وَ طَلُحَةً ﴿ وَالزَّبَيْرُ ﴾ وَسَعُدٌ ﴿ وَ ابْنُ عَوُفٍ ﴿ وَ ا سعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ.

صدقة بُمَنَ الْمُمْتَنِي ابْوْ الْمُثَنِّي النُّخِعِيُّ عَنْ حِدْهِ رِياحٍ بُنِّ الْحَارِثِ سَمِع سَعِيْدَ بْن زَيْدِ بْن عَمُرُو بْن نُفَيْل يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقَالَ أَبُو بِكُر فِي الْجِنَّةِ وَ عُمَرُ فِي الحِنَّة و عُثَمَانُ فِي الْجَنَّةِ و عليٌّ في الْجَنَّةِ و طَلَحَةُ فِي الْجِنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَ سَعُدٌ فِي الْجِنَّةِ وَ عَبْدُ

الرُّحْمَنُ فِي الْجِنَّةِ فَقَيْلَ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ قَالَ اللَّهِ

ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر' عمر' عثمان' علی' طلحہ' زبیر' سعد' ابن عوف اور سعید بن زید ( رضی الله تعالی عنهم) بيں۔

فضائل عشر ومبشرهٌ ۞ ﴿ حديث ١٣٣١) دسوي حضرت ابومبيده بن الجراح فرمات جيراً بيه بشارت صرف ايك مجلس میں فر مائی تھی ویسے سب صحابہ جنتی ہیں ۔حراء؛ میدایک پہاڑ ہے۔حضورًا ورصحابہٌ اس برموجود تھے کہ کا بینے لگا۔محد ثینً فر ماتے ہیں کہ بی<sup>تعظیم</sup> کے لیے تھا اورخوشی کے مارے کا نہنے لگا تھا۔اس حدیث میں ان حضرات کے لیے بشارت اور پیتین گوئی ہے۔ چنانچید حضرت عمرُ حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیراور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما مقتول ہوئے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے اور جھنرت سعد بن الی وقاص کا ذکر شہیدوں میں تفصیلاً آیا ہے۔ ہوا ہے کہ آپ نے سب کوشہید کہاا ورحضرت سعد کی موت ایس بھاری میں ہوئی جس کا اجرشہادت کے برابر ہے۔

### فضائل ابوعبيده بن جراحً

ے کہ میں عنقریب تمہارے ساتھ ایک آ دمی بھیجوں گا جو

# فَصَلِ أَبِي عُبَيُدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ عِلَيْهِ

١٣٥ : حِيدُ ثُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ سَفْيَانَ حِ وَ ١٣٥ : حَفرت حَدَيفَه رضَى الله عنه عه مروى بكد حَدَّثُنَا مُحمَدُ بْنُ بَشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعُفر ثنا شُغِيةً جَمِيْعًا ﴿ جِنَابِ رَسُولَ الشُّصَلَّى الشَّعليه وسَلَّم فِي ما يا: اللَّ تجران عَنُ ايسى اسْحِقَ عِنْ صِلْمَ بُن زُفَر عَنْ حُدْيِفَة ان اسُول اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَالَ لِأَهْلِ نَهُ حِرانٌ سانعتُ مَعَكُمُ ﴿ يُورِي طُرِحَ امَا نِتِ وَارتِ راوي كُنَّةٍ، بين لوَّك انتظار زَجُلًا أَمِينًا حَقَّ آمِيْنِ قَالَ فَتَشَّرُفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثِ إِبَا عُبَيْدَةَ ﴿ كُلِّ اللَّهِ عَلِيهِ وَمَلْمَ نَهُ النَّاسُ فَبَعَثِ إِبَا عُبَيْدَةَ ﴿ كُلَّ اللَّهِ عَلِيهِ وَمَلْمَ نَهُ النَّاسُ فَبَعَدُ إِبَا عُبَيْدَةً ﴿ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ نَهُ النَّاسُ فَبَعَدُ وَمَن اللَّهُ بُنَ الْجَوَّاحِ.

> ١٣١ : حدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْنِي بُنُ ادْمَ ثَنَا اسْرائِيلُ عنُ أَبِى إِسُـحَقَ عَنْ صِلَّةَ بُنِ زُفَرَ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لِاَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ هَذَا آمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ﴿ قُرِمَا يَا: بِياس امت كامين بيل.

عنهكوبهيجابه

۱۳۲ : حفرت عبدالله رضى الله عند سے مروى ب كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ابوعبيد و رضي التُدعنه سے

فضیلت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح 🛣 🖈 💎 حضرت ابوعبیدہ کا نام عامر ہے ۔ گو والد کا نام عبداللہ تھالیکن دا دا کی طرف منسوب ہو کرا بن الجراح سے نام ہے مشہور ہوئے اور سرورِ دو عالم صلی التدعلیہ وسلم کی طرف ہے امین الامت کا لقب عطا ہوا۔حضرت ابو بکرصد میں رضی اللہ عنہ کی تبلیغ و دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔اس وقت تک رسول اللہ ّراقم کے مکان میں پناوگزیں نہیں ہوئے ۔تمام غزوات میں شریک ہوئے ۔حضرت عمرؓ کے دورخلافت میں طاعون کی بیاری میں مبتلا ہوئے۔اس میں و فات ہو کی۔حضرت معاذین جبل کواپنا جائشین مقرر کیا۔انہوں نے تجہیز وتکفین کا انتظام کیا۔ حضرت معاذین جبلٌ فرماتے ہیں اللہ کی قشم! میں نے ان سے زیادہ صاف دل' بے کینٹ سیر چیٹم' باحیاءاور خبرخواہ خلق بھی نہیں دیکھا۔

### فَضَلَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُورُدٍ ﴿

١٣٧ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ \* ثَنَا وَكِينٌع \* ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أبئ السحق عَن المحرثِ عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَوْ كُتِنْتُ مُسْتَخَلِفًا أَحَدًا عَنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ لَا سُتخَفَفْتُ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ.

١٣٨ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ثَنَا . أَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنَ عَاصِمٍ عَنُ زَرٍّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ بَشِّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مَنُ آحَبُ اَنْ يَفُرَأُ الْقُرُانَ غَضًا كَمَا أُنُولَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِدَائَةِ ابْنِ أُمْ عَبُدٍ.

٩ ١٠ : حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ عَنَ إِبُسرَ هِيَسَمَ بُنِ سُويَدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ يَزِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِذْنَكَ عَلَى أَنْ تَرُفَعَ الْحِجَابَ وَ أَنْ تَسُمْعَ سَوَادِى حَتَّى

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي فضائل ۱۳۷: حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما یا: اگر بیں کسی کو بغیر مشورہ کے ذمتہ دار بناتا تو این ام عبد ( عبداللہ بن مسعود ) کوذمته دارینا تا ـ

۱۳۸: حضرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت ابوبكر اور حضرت عمر نے ان كو بشارت دى كه جناب رسول الله عَلَيْنَة نِے فرمایا: جو محض پسند کرتا ہے کہ قرآن کو بالکل ای طرح پڑھے جس طرح وہ نازل کیا گیا تو اے جاہے کہ اس کو ابن ام عبد کی قر اُت پر پڑھے۔ ۱۳۹: حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہيں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تمہارا! ذن (میرے) گھرمیں آنے کے لئے اتنا ہی ہے کہ بردہ اٹھاؤاور میری آواز سنواور علے آؤجب

انُهاک.

تک تههیں میں منع نه کروں ۔

قضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بغیر مشورہ کے خلیفہ بنانے ہے مراد خلافت راشدہ نہیں بلکہ کی شکر کا امیر منانا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے قرمایا: الانحة من قریب یعنی خلفاء قریش میں ہے ہوں گے۔ بعض نے یہ مایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی مراویہ یہ کہ ایک خلیفہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بن کہ خادم خاص خاص حضورصلی قرآن کریم جواصل اصول اسلام ہے کے سب ہے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ ستر سورتیں میں نے خاص حضورصلی قرآن کریم جواصل اصول اسلام ہے کے سب ہے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ ستر سورتیں میں نے خاص حضورصلی اللہ علیہ وہ نے ایک مسمود گراتے ہیں کہ ہذبوت کا جمع کیا ہوا ایک مصحف بھی تھا جس کو دو نہایہ عزیز رکھتے تھے۔ حضورصلی اللہ علیہ وہ اس کو آن دانی کی سندعطا کی۔ ایک موقعہ پلوگوں کوارشا دفر مایا کہ قرآن چارتا کہ کہ کہا ہوا ایک مصحف بھی تھا جس کو دہ نہا یہ عزیز رکھتے تھے۔ حضورصلی اللہ علیہ وہ اس کے بیں خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں خاص مہارت رکھو۔ فقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے جاتے ہیں ۔خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں ۔ خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں ۔خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں ۔خاص میں اور بانی سمجھے جاتے ہیں ۔خصوصاً فقد ختی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعود ہیں ۔

فضیلت حضرت عیاس بن عبدالمطلب جا اس معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی نثانی ہے۔ جامعہ تر ندی میں ہے کہ انہوں نے بارگاو نبوت میں شکایت کی کہ قریش جب باہم ملتے ہیں تو ان کے چروں پر تازگی وشکفتگی برتی ہے کی کہ قریش جب باہم ملتے ہیں تو ان کے چروں پر تازگی وشکفتگی برتی ہے کہ کین جب ہم سے ملتے ہیں تو بثاشت کی بجائے برہمی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ آنخضرت بین کر غضبناک ہوئے اور فرمایا جشم ہے اس فرات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جوشف القداور رسول ( عظیمت ) کے لیے تم سے محبت نہ کرے گائی کے ول میں نورائیان نہ ہوگا' بچیا باپ کا قائم مقام ہے۔

فَضُلُ الْعَبَّاسِ نَضَيَّطَنَهُ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِبِ

المُ ا: حَدْثُنا مُحَمَّدُ بَنُ طَوِيْفٍ ' فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلٍ فَنَا اللهِ عَدْ بَنِ كَعُبِ الْمُطَلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ الْمُصَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ الْمُصَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ الْمُصَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ كُنَّا اللهَ عَنْ الْعَبَّامِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ كُنَّا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُم فَلَا كُرُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَهُم فَلَا كُرُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ما بال اقْوَام يَتَحَدَّدُونَ فَإِذَا زَاءَ وَا الرَّجُلُ مِنْ اهَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ عَلَيْهِ وَلِقُو النَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُحِيَّهُمْ لِلْهِ وَلِقُو النَّهِ لَهُ مِنْ اللهُ لِي يَدْخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُحِيَّهُمْ لِلْهِ وَلِقُو النَّه لَهُ مَا يَعْمَلُ مَنْ اللهُ عَلْه وَلِقُو النَّه لَا يَدُخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ عَلَيْهِ وَلِقُو النَّه لَا يَدُخُلُ قَلْب رَجُلِ الْإِيْمَانُ عَلَيْهِ وَلِقُو النِه لَا يَعْمَلُ مِنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْهُ وَلِقُو النَّه لَا يَعْدَى اللهُ عَلْه اللهِ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ وَلِقُو النَّهُ عَلْهُ مَا يَعْدُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# حضرت عباس رضی الله عنه بن عبد المطلب کے فضائل

۱۳۰: حضرت عبائ بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ ہم قریش کی سی جماعت کو ملتے تصفو و و با تیں کرتے کرتے فاموش ہو جاتے تھے (اپنی بات کو قتم کر دیتے تھے) ہم فاموش ہو جاتے تھے (اپنی بات کو قتم کر دیتے تھے) ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ علیہ سے کیا۔ آپ علیہ نے اس کا ذکر رسول اللہ علیہ میں کررہ ہوتے ہیں جنب وہ میرے اہل خاندان میں سے کی کو دیکھتے ہیں تو جب وہ میرے اہل خاندان میں سے کی کو دیکھتے ہیں تو ابنی بات کو فتم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قتم اسی محفق کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک وہ ان کو محبوب دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک وہ ان کو محبوب

محمد بن كعب عن العباس مرسلة)

١٣١: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الصَّحَاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ صَفُوانَ ابُنِ عَمُووِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيُرِ بُنِ نُفَيْرِ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مُرَّةَ الْحَضَرِمِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَـمُـرُو قَالَ رَسُولُ ا لِلْهُ عَلَيْكُ انَّ اللهُ اتَّـحَـذُنِـي خَلَيْلًا كُمَا اتَسْخَذَ إِبْرِاهِيْمُ خَلِيُلا فَمَنْزِلِي وَ مَنْزِلُ إِبْرِهِيْمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيُنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيْلَيْنِ.

ر فسى الزواند : رجال استاده ثقات الا انه قبل رواية بهيس ركھ الله كے لئے اور مجھ سے ان كى قرابت كى وجه

۱۳۱: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه ہے مردی ہے كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا: الله نے مجھ کوطلیل بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام كوخليل بنايا تفا\_ ميرا اور ابراجيم عليه السلام كا مرتبه قیامت کے دن آمنے سامنے ہو گا اور عباس مارے ورمیان دودوستوں کے درمیان مؤمن کی طرح ہوں مے۔

(في الزوائد: استناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب بل قال فيه ابو داؤد يضع الحديث و قال الحاكم روى احاديث موضوعة و شيخه اسماعيل اختلط بِأُخْرَةٍ و قالَ ابْن رجب انفرد به المصنف و هو موضوع فانه من بلايا عبد الوهاب و قال فيه ابو داؤد ضعيف الحديث.)

# فَضُلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابُنَى عَلِيّ ( رضى (الله عنهم) بُنِ أَبِي طَالِبِ

١٣٢ : حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بُنْ عَبُدَةً . ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عُبيْدِ اللهِ بُسَ أَسِي يَسَوَيُدَ عَسُّ فَافِعٍ بُن جُبَيْرٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً رضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ ٱللَّهُمُّ انَّى أَجِبُهُ فَاحِبَّهُ وَ احِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَ ضمَّهُ الى صدّره.

١٣٣ . حددُنُنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ 'عَنْ سُفَيَانَ عَنْ دَاؤَدَ بُنِ أَبِي عَوُفِ أَبِي الجَحُافِ ، وَ كَانَ مَرِيْضِيًّا عَنُ أَبِي حَازِم عَنُ أَسِي هُ رَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ مَنُ أَحِبُ الْحَسِن والْحُسِيْنَ فَقَدُ أَحَبِّنِي وَ مَنْ الْغَضَهُمَا فَقَدُ الْعَضَنِيِّ .

(في الزوائد: اسناده صحيح و رجاله ثقات)

٣٣٠ : خَـدَّثَنا يَعْقُوبُ بُنُ خُميْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا يَحْيِي بُنُ سُليْسِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُنْيْعِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ ابِيُ

# حضرت علیؓ کے صاحبز اووں حسن وحسین رضی الله عنهما کے فضائل

۱۴۲ : حضرت ابو ہر ہر ہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله علي في معرت حسن عدر مايا: العدالله! من اس ے محبت کرتا ہوں آ پہمی ان ہے محبت سیجئے اور جوان ہے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھنے ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ملک نے حضرت حسن کو پینے ہے لگایا۔

۱۳۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو حسن وحسین ( رضی الله عنهما ) ہے محبت رکھے اس نے مجھ ہے محبت رکھی اور جوان ہے بغض رکھے اس نے مجھ ہے

۱۳۴ : حضرت سعید بن راشد ہے مروی ہے بیعلی بن مرة رضی اللہ عند نے ان سے بیان کیا کہ وہ لوگ نی کے

راشيد: أَنْ يَعْلَى بُنُ مُرَّةً حَدَّثَهُمْ انَّهُمْ خَرَجُوْا مُعَ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّى طَعَام دُعُوا لَهُ فَإِذَا حُسَيْنٌ يلعبُ فِي السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَمَامَ الْقَوْمِ وَ بسبطَ يَدِيهِ فَجَعَلَ الْغُلامُ يَــَهِرُ هَهُنا وَ هَهُنَا وَ يُضاحِكُهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَتَى آخَذُهُ فَجَعَلَ إحدى يدنيه تُحتَ ذَقَيهِ وَالْأَحُرى فِي فَاسِ رَاسِهِ فَقَتُلَهُ وَ قَسَالَ حُسَيْتٌ مِنْتِي وَ أَنْسَا مِنُ حُسَيْنِ احبُّ اللهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطَ مِنَ الْأَسْبَاطِ حَدَّثنا على بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَفْيَانَ مِثْلُهُ.

(في الزوائد اسناده حسن رجاله ثقات)

١٣٥ : حَدُثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ وَ عَلِيٌّ بُنُ الْمُنُذِرِ فَالَا حَدَّثُنَا أَبُو غَسَّانَ ثَنَا أَسُبَاطُ بُنُ نَصْرِ عَنِ السُّدِّيُّ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ لِعَلِيّ وَ فَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَ الْحُسْيَنِ اَنَا سِلُمٌ لَهِنُ

صُبَيْسِح ' مَوْلَنِي أَمُّ سَلَمَةَ عَنُ زَيْدٍ بْنِ ارْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

سَأَلَمُتُمُ وَ خَرْبٌ لِمَنْ جَادَبَتُهُ

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے علی فاطمه وحسن اور حسین رضی الله عنهم سے فرمایا: میں اس کے لئے سلامتی ہوں جس کے لئے تم لوگ سلامتی ہوں اور لڑائی ہوں جس کے لئے تم لڑائی ہو۔

ساتھ ایک دعوت طعام کے لئے نکلے بحسین رضی اللہ عنہ

کلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی لوگوں سے آ گے بڑھ گئے

اور اپنے ہاتھ پھیلا دیئے (حضرت حسینؓ) اِدھر اُدھر

بھا گئے گھے۔ نی ان کو ہنساتے رہے پہاں تک کہ ان کو

كر ليا-آب نے ايك ہاتھ ان كى مفوزى كے فيے اور

ووسرا سر کے او ہر رکھا اور پوسدلیا فر مایا :حسین مجھ ہے

ہیں اور میں حسین سے ہول ۔ اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں ·

جو حسین سے محبت رکھتا ہے حسین پیٹانی ہیں پیٹانیوں

۱۳۵: حضرت زیدین ارقم رضی الله عندے مروی ہے کہ

میں ہے۔ (سفیان نے اسکی مثل بیان کیا ہے)

<u> تحضیات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی التعظیما</u> 🖈 مسبط: نواے کو کہتے ہیں۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے گلی میں کھیلنا جائز ہے۔ دعوت قبول کرنا مسنون ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیار کرنا ہیسب باتیں سنت نبوی (علیقه ) میں۔

فَضُلُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ نَظْطُهُمْهُ

٣٦ : حَــُدُثُـنَا عُظُّمَانُ ابْنُ آبِيُ شَيْبَةً و عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثُنَمَا وَكِيْبُعُ ثَمَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ هَانِيءِ بُن هَانِيءٍ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْكُم فَاسْعَاذَنَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُ الْمُذَّنُوا لَهُ مَرْحَبًا بالطُّيُّب المُطَيِّبُ •

٣٤ : حَدَّثَنَا نُصُرُ بُنُ عَلِيَّ الْجَهُضَمِيُّ ثِنَا عُثَامُ ابُنُ عَلِيَّ عن الْآغَمَش عَنُ أبي إسْخِقَ عَنْ هانِيءِ بُن هَانِيءِ قَالَ ذَخُلُ عَمَّارٌ عَلَى عَلِي فَقَالَ مَرْحُبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ

حضرت عماربن بإسررضي اللدعنه كے فضائل ۱۳۶: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس جیشا ہوا تھا۔ حضرت عمارین یاسرنے (آنے کی )ا جازت طلب کی۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان کو اجازت دوخوش آ مدیدیا کیز ہ فطرت مخص کے لئے۔

١٩٧٤: حعنرت ہائی بن ہائی ہے مروی ہے كەحضرت عمار' على رضى الله عند كے ياس آئے و حضرت على في فرمايا: خوش آ مدید یا کیزہ فطرت شخص کے لئے۔ میں نے رسول سبعثُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مُلِرَبَهُ عَسَمًا رَّ إِيْمَانًا إلى اللَّهُ عليه وسلم كوفر مانت بهوئ سنا كه عمار يورب مُشَاشِهِ.

> ٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً لَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى ح وْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُحَمَّدٍ \* وَ عَمُرُو ابْنُ عَبُدِ اللهُ قَالَ جَمِيُعًا : ثَنَا وَكِيْعٌ عَن عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ سِيَاهِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ ابِي لَابِتِ عَنْ عَطَاءَ بُنِ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَمَّارٌ مَا عُوِضَ عَلَيْهِ آمُوَانِ إِلَّاجْتَارَ ٱلْآرُشُدُ مِنْهُمَا.

کے بورے ایمان ہے بھرے ہوئے ہیں۔

١٣٨: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمار رضی الله تعالی عند پر جب بھی دو اَمر پیش کئے گئے انہوں نے زیادہ ڈرست (اَمر) کو اختيار کيا۔

حضرت عمار بن ما سررضی الله عنه کی فضیلت 🌣 شانش : ہٹر یوں کے جوڑ ۔ مثلاً گھٹنے کہنی شانے کے جوڑ ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے ول میں رچ بس گیا ہے۔ پھروہاں سے ایمان کے انوار و برکات سارے جسم میں پھیل گئے۔ ر کوں اور ہڈیوں میں منتشر ہو گئے ۔ یہاں تک کہ ایمان کا اثر جوڑ وں تک پہنچے گیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کامل ایمان کی بشارت ہے۔( مدیث: ۱۴۸) یعنی ایباا مراختیار کیا جوخودان کے اور تمبعین کے لیے نافع اورمفید ہو یہی سلف وصالحين كاطريقه ہے۔

# فَضَلُ سَلَمَانَ وَ أَبِى ذَرٍّ وَ الْمِقَدَادِ رَخِيَ (اللهُ عَنْهُمَا

١٣٩ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدُّثَنَا شُرِيُكُ عَنُ أَبِي رَبِيغَةَ الْإِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيِّدَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَ عَنْ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا للهِ صَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَنِي بِحُبِّ آرُبَعَةٍ وَ أَخْبَرَنِي إِنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ هُمَّ ؟ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثًا وَ أَبُو ذَرَّ وَ مُعلَمَانُ وَالْمِقُدَادُ.

• ١٥: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّادِمِيِّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي يَكُر ثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُورِ عَنُ زَرِّ بُسَ حُبَيْشِ عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ مُسْعُوِّدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَوْلَ مَنْ أَظُهَرْ إِسُلَامْهُ صَبْعَةً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُوْ بَنْكُرِ وَ عَمَّارٌ وَ أُمُّهُ سُمَيَّةُ و صُهَيْبٌ وَ بَلالٌ والْسَمَقُدَادُ فَآمًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَمَنَعَهُ اللهُ

# حضرت سلمان ٔ ا بی ذرّ ، مقدا درضی اللّه عنهما کے فضائل

۱۴۹ : حفرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علي فرمايا: الله تعالى في محصر حارا شخاص سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ خودان ے محبت رکھتا ہے۔عرض کیا حمیا یا رسول اللہ (ﷺ) وہ کون ہیں؟ فر ما یاعلی'ان میں ہے ہیں اور فر ماتے ہیں و ہ تنین به بیں۔ابوذ رئسلمان اورمقدا درضی الله عنهم۔ • ۱۵ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ پہلے پہل جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ سات ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم' ابو بکر' عمار ٰ ان کی والدوسمتية صهيب ' بلال مقداد \_ رسول الله كي الله نے ان کے چیا ابو طالب کے ساتھ حفا ظت فر مائی اور ابو بمر کی حفاظت اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ فرمائی ۔ مگر ہاتی

بعبة ابى طالب و أمَّا ابُوبِكُرِ فَعنعَه الله بِقَوْمِه و أمَّا اسْائِرُ فَمَمْ فَاخَدُهُمْ الْدَرَاعِ الْحدِيدِ و فَمَمْ فَاخَدُهُمْ أَدْرَاعِ الْحدِيدِ و صهرو فَمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ احدِ إِلَّا وَ قَدْ و أَتَاهُمُ عَلَى مَا آرادُو اللَّا بَلاّلًا فَإِنّهُ هَانَتْ عَلَيْه نَفُسُهُ فِي اللهِ وَ هَانَ على مَا آرادُو اللَّا بَلاّلًا فَإِنّهُ هَانَتْ عَلَيْه نَفُسُهُ فِي اللهِ وَ هَانَ على قَوْمِهِ فَاحَدُوهُ فَاعْطُوهُ الْوِلْدَانِ فَجعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي عَلَى قَوْمِهِ فَاحَدُوهُ فَاعْطُوهُ الْولْدَانِ فَجعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي عَلَى اللهِ فَي عَلَى اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي فَي اللهِ فَي اللهُ مُنْ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رفى الزوائد: اسناده ثقات و رواه ابن حبان في صحيحيه و الحاكم في المستدرك من طريق عاصم بن ابي النجود به)

ا 10 ا: حَدَّثَنا عَلِى بُنَ مُحَمَّدِثَنا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللهِ وَ مَا يُؤْذَى احَدٌ وَ لَقَدْ أُجِفْتُ اللهِ عَلَيْتُ لَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللهِ وَ مَا يُؤْذَى احَدٌ وَ لَقَدْ أَجَفْتُ فِى اللهِ وَ مَا يُخَافُ أَحَدٌ و لَقَدْ آتَتُ عَلَى ثَالِخَةٌ وَ مَالِي وَ لِهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ مَا وَارَى إِبطُ بِلال اللهِ اللهِ اللهِ الله مَا وَارَى إِبطُ بِلال اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( اخرجه الترمذي في او اخر باب الزهدو قال هذا حديث حسن صحيح)

حضرات کومٹر کین نے پکڑ لیا اور انہیں لو ہے گی زر ہیں پہنا کر دھوپ میں بھطا دیا سوکوئی ان میں ایبا ندھا جس نے مشرکوں کے ارادہ کی موافقت ندکی بعنی براہ تقیدان کے موافق ند کد ان کانفس کے موافق ند ہوگیا۔ گر بلال رضی اللہ عنہ کہ ان کانفس ان کی نظر میں ذریل ہوگیا اللہ کی عظمت کے آگے ذریل ہوگیا اللہ کی عظمت کے آگے ذریل ہوگئے وہ اپنی قوم کے آگئ سودے دیا مشرکوں نے اپنے تین لڑکوں کو سووہ لئے پھرتے تھے ان کو مکہ کی گھا ٹیوں میں اور وہ کہتے تھے :اللہ سجانہ و تعالی اکبلا ہے۔

ا۱۵ : حفرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علی نے فرمایا : میں اللہ کے معاملہ میں جتنا ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا اور اللہ کے معاملہ میں جتنا جتنا خوف زوو کیا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں کیا گیا۔ مجھ پر بتنا خوف زوو کیا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں کیا گیا۔ مجھ پر تین دن ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لئے تین دن ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لئے ایسا کھا نا نہیں تھا جس کوکوئی شخص کھا تا ہے گرصرف وہی جس کو بلال کی بغل ڈ ھانے ہوئے ہوتی تھی۔

فضیات حضرت سلمان ابونورمقداو جئ ان احادیث سے ان حضرات کا تقدم اسلام اور سبقت ایمان اور استفامت تا بت قدمی بزی بزی از بیتی اور نکالیف برداشت کیس لیکن اسلام وایمان کومضبوطی سے تھا ہے رکھا اور یہ بھی معلوم بواکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تو حید پراستفامت بھی کمال کی تھی اور بدیات بھی ثابت ہوئی۔ اگر جان کے تلف ہونے کا ڈر ہوتو کفر کا اظہاراسی طرح پر ہوکہ دِل سے مؤمن ہوا در کفر سے بیزار ہوتو کھرجا نز ہے اور اگر تکالیف پر صبر کرے اور کفر کا اظہارنہ کرے تو بہت اُو نجی شان ملتی ہے جسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلند شان ملی۔

حضرت بلال رضى الله عنه كے فضائل

۱۵۲: سالم سے مروی ہے کہ ایک شاعر نے بلال بن عبداللہ کی تعریف کی اور کہا کہ بلال بن عبداللہ سے کہ ایک شاعر نے بلال بن عبداللہ سے بہتر ہیں ۔عبداللہ بن عمر نے فر مایا: تو نے غلط کہا بلکہ رسول اللہ کے بلال میں ۔ اللہ کے بلال میں ۔ اللہ کے بلال میں ۔

101: حَـدَّتْ عَلَى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا الْوُ أَسَامَةَ عَلَ عُمُو بُنِ حَـمُـزة عَنْ سَالِمِ أَنَّ شَاعَوْ مَدْخَ بِلال بُن عَبُدِاللهُ فَقَالَ ! ربلال بُـنُ عَلِيد الله حَيْرُ بِلالِ) فَقَالَ بُنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لا بَلُ ابلال رسُول الله صلى الله عليه وسَلَم خيرُ بلال.

فَضَائِلَ بَلالِ نَجْيَعُهُ

### فضائل خَبَّاب رَضِّيُّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٥٣ : حَـدُّنُـنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمُرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا ثَمَا وكيْعٌ ثَنَا سُفْيانُ 'عَنْ أَبِي السَحْقَ عَنْ أَبِي لَيْلِي الْكُنْدِيُ قَالَ: جَاء خَبَّابُ الِّي عُمْرَ فَقَالَ أَدُنُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِذَا المسجلس مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ فَجعلَ خَبَّابٌ يُرِيِّهِ آثَارٌا بظهرهِ مِمَّا عَذَّبُهُ الْمُشْرِكُونَ.

#### (في الزوائد اسناده صحيح)

١٥٣ : حَدَثُنا مُحَمَّدُ ابُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ عَبْدِ المحيد ثنا خالد الخذاء عن أبي قلابة عن انس بُن مِالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْحُمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرِرضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ اشْدُهُمْ فِي دِيْنِ اللَّهِ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ اصْدَقُهُمْ حَيَاءَ عُثُمَانُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ و أَقْضَاهُمْ عَلِيُّ رضي اللهُ تعالى عَنْه بنُ أبي طَالِب وَ ٱقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أبئي بْنُ كَعْبِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَ أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَاقْرَضُهُمْ زَيْدُ بُنُ ثَابِبِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آلا و إِنَّ لَكُلَّ أُمَّةٍ الْمِينَا و أمينُ هِذَهِ ٱلْأُمَّةِ ٱبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ رضي اللهُ تَعَالَى

١٥٥: حَدَّنْسَا عَلِينَ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنَ حالبد المحذاء عَنْ اسى قِلابَةَ مِثْلَةَ عِنْدَبُن قُدَامَةَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي حَقَّ زَيْدِ وَ اعْلَمُهُمُ بِالْفُوائِضِ.

فَضُلُ أَبِي ذَرَّ ضَيِّحُهُ

١٥١: خَدَّتُنَا عَلِي بُنُ مُخَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمَيُرِ ثَنَا ١٥٦: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها عروى ب

### حضرت خباب رضى الله عنه كے فضائل

۱۵۳: ابولیلی الکندی فر ماتے ہیں کہ حضرت خیاب رضی الله عنه حضرت عمر کے یاس آئے۔ انہوں نے قرمایا: قریب ہو جاؤ۔ اس نشست کا آپ سے زیادہ سوائے عمار کے اور کو کی مستحق نہیں۔حضرت خباب انہیں اپنی بشت کے نشانات دکھانے نگے جومشرکین کے تکلیفیں دينے كى وجہ سے بنے تھے۔

۱۵۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت یر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر میں اور ان میں سے اللہ کے دین کے بارے میں سب ے زیادہ سخت عمر ہیں۔ حیا کے اعتبار ہے سب ہے سے عثان میں اور علی بن ابی طالب ان میں سے سب سے ا پیھے فیصلہ کرنے والے ہیں ۔ان میں اللہ کی کتاب کو سب سے عمد ہ پڑھنے والے الی بن کعب ہیں ۔سب سے زیاوہ حلال وحرام سے واقف معاذ بن جیل میں اور فرائض ہے سب ہے زیادہ واقف زید بن ثابت ہیں۔ خبردار ہر أمت كيلئے ايك امين ہوتا ہے اور اس أمت کے امین ابوعبیدہ بن الحراح ہیں ۔ ( رضی الله عنهم )

100: ابوقلابہ سے اس کے مثل روایت ہے۔ ابن قدامہ کے نزد یک سوائے اس بات کے جوآ کے نے زید بن ثابت کے حق میں فرمائی وہ بیر کھلم الفرائض کوسب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

<u> تعسیات حضرت خیاب ﷺ</u> اس ہے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعلم کومجلس میں ممتاز رکھنا جا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق افاصل سحابہ کواپنے پاس مقام دیتے تھے۔حضرت خبابؓ نے بہت نکالیف برداشت کیں۔

حضرت ابوذ ررضي الله عند كے فضائل

الْاعْمَدِ شُ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عُمْيُرٍ وَ عَنْ آبِي حَرْبِ بُنِ آبِي الأسُودِ الدَّيُهِ عِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قال سعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَهُولُ مَا أَقَلَبَ الْغَبُرَاءُ وَ لا أَظَلَّتِ الْخَصُواءُ مِنُ وَجُلِ أَصْدَقَ لَهُجَةً مِنْ آبِي ذَرٍّ.

### فَضَلَ سَعُدِ بُن مُعَادِ رَجِيْكُمْهُ

٥٥ : حَدَّفَ عَا حَدَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ آبِي استخقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ. قَالَ أَهْدِي لِرَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ القَوْمِ يَتَذَا وَكُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَٰذَا فَقَالُوا لَهُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَادِهِ ! لَـمُنَادِيْلُ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنُ

کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: زمین نے کسی کو شدا تھایا اور آسان نے کسی پرسایہ نہ کیا جو بات میں ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے زياده سيابو \_

### متحضرت سعدبن معاذرضي التدعنه كيفضائل

۱۵۷ : حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول الله علي كوريشم مربية يا تولوكوں نے آپس ميں اس كو کر کر کر و میمنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ عظام نے فرمایا: کیاتم اس کی وجہ سے حیران ہوتے ہو۔ انہوں نے كها في بال يارسول الله \_ آب عظا في فرمايا: فتم ب اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے بہتر ہیں۔

تشریح 🌣 ۱سے کی امور ثابت ہوئے:۱) ہدیہ لیناسنت ہے ۲) جنت میں رومال بھی ہوں گئے ۳) حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کاجنتی ہونامعلوم ہوا' ہم ) جنت کی اوٹی چیز بھی و نیا کی اعلیٰ چیز وں بلکہ وُ نیا کی ساری چیز وں ہے افضل ہاں لیے کہ وُنیا و مافیہا فانی ہے اور آخرت کی چیزیں ہی باقی رہنے والی اور ابدی ہیں ۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جس کپڑے کوصحا بہ کرا م و مکیھ کر تعجب کرتے تھے وہ قباءتھی۔

> ١٥٨ : حَـدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْحَتَوْ عَرُشُ الرَّحْمَٰنِ عَزُّوجَلُ لِمَوْتِ سَعُدِ ابُن مُعَادٍ.

تشريح 🤝 🚽 سعد بن معاذ رضی الله عنه کی و فات پرالله کاعرش ہل گمیا ۔ وجہ پیھی کے سعد رضی الله عنه کی روح عرش پر پینچی تو خوشی کے مارے ملنے لگا۔بعض حضرات نے فر مایا کہ "اختے۔ؤ" "کامعنی ہلنائبیں بلکہ کا بیتا ہوگا کہ عرش الرحمٰن غمز وہ ہوکر کا پہنے لگا۔ وجہ ریہ ہے کہ حضرت سعدؓ کے جواعمالِ صالحۃ عرش تک جاتے تھے اب وہ نہیں جائیں گے۔

فَضَّلَ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِى نَ الْجَيْنَةِ ا

١٥٩: حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنِ ادُرِيْسِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ آبِيْ خَالِدِ عَنْ قَيسِ بُنِ آبِي حَازِم جب سنة مِن في اسلام قبول كيا ہے رسول الله في

جرمر بن عبدالله أتحلى رضي الله عنه

۱۵۸: حفرت جابر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: سعد بن معاذ کي

موت ہے رحمٰن عز وجل کا عرش حرکت میں آ گیا۔

# كى فضيلت

ا 109 : حضرت جریر بن عبداللہ المجلی سے مروی ہے کہ

عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ البَّجَلِيّ قَالَ مَا حَجَبُنيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَسْلَمُتُ وَ لَا رَائِي إِلَّا تَبَسَمْ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَ لَا رَائِي إِلَّا تَبَسَمْ فِي وَجُهِيّ . وَ لَقَدَ شَكَرُتُ اللهِ آئِيي لَا آئَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ وَجُهِيّ . وَ لَقَدَ شَكَرُتُ اللهِ آئِيهِ آئِي لَا آئَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِئ فَقَالَ اللّهُمُ ثَبَتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِئ فَقَالَ اللّهُمُ ثَبَتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًا

پر مارااورفر مایا: اے اللہ! ان کو ثبات عطافر مااور ہادی و مهدی بینا۔

تشریح ﴿ ﴿ حضرت جریرکوحضورصلی الله علیه وسلم و کی کرمسکرا دیتے تھے کیونکہ بہت خوبصورت اور لیے قد کے تھے۔ بلکہ جو جوبھی دیکھتا تھا تو شکل وصورت دیکھ کرمسکرا دیتا۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے ان کے لیے ثبات اور ہادی ومہدی ہونے ک دعا کی۔

# فَضِلُ أَهُلِ بَدُرٍ رَضِيَ الْأَثُمَا عَمَّمُ

١١٠ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ آبُو كُويْتٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ فَنَاسُفُيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِهِ فَنَاسُفُيَانُ عَنْ يَحْدِيْحٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيْلُ اَوْ رَافِع بُنِ خَدِيْحٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيْلُ اَوْ مَلَكَ إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ مَنُ مَلك إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ مَن مَن شَهِدَ بَدُرًا فِيكُمْ قَالُوا حِيَازِنَا قَالَ كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكْلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكْلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكْلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكَادِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَالُ الْمَكَلِكَ هُمْ عَنْدَنَا خِيَالُ الْمُكَلِيكَ هُمْ عَنْدَنَا خِيَالُ الْمَكَلِكَ هُمْ عَنْدَنَا خِيَالُ الْمَكَادِكَ هُمْ عَنْدَنَا خَيْلُكُ مَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ الْعَلَى عَنْهُ عَالَلُهُ عَالُولُ الْمَعَالُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَيْلُكُ الْقَالُ مَا تَعُدُونَ مَنْ اللّهُ الْمُعَلِيقِيلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى عَلَيْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلِكُ عَلَى عَلَيْلُولُ عَلَى عَلَيْلُكُمْ عَلَيْدُولُ عَلَيْلُولُكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُ عَلَى عَلَيْلِكُمْ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمْ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُولُ عَلْمُ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُول

ا ١١ ا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَثَنَا آبُو كُرَيْبٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَثَنَا آبُو كُرَيْبٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً جَمِيْعًا عَنِ ٱلْاَعْمَثِ 'عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَمِيْعًا عَنِ ٱلْاَعْمَثِ 'عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَمِيْعًا عَنِ ٱلْاَعْمَثِ 'عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لا تُسَبُّوا آصَحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لا تُسَبُّوا آصَحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَوْ أَنْ آحَدَى مَهُ الْمُعَدِيمِ وَ لا نَصِيفَةً .

### ( في الزوائد اسناده صحيح)

١٦٢ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا: ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ نُمَيْرِ ابْنِ زُعْلُوقٍ قَالَ كَانَ بَنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرً اللهَ تَسُبُوا آصُحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِيَهِ فَلَمُقَامُ الْحَدِيمُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَلَمُقَامُ الْحَدِيمُ مُمْرَةً.

### اہل بدر کے فضائل

جب بھی مجھے ویکھامسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ

و یکھا۔ میں نے ان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں

معموزے ریمفہرنہیں سکتا۔آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ

۱۲۰: حطرت رافع بن خدیج فرماتے بین کہ جریکل یا کوئی اور فرشتہ تبی علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ لوگ بدر بیں حاضر ہونے والوں کو کیما شار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہم بیں سب سے زیادہ پندیدہ۔ اس نے کہا اس طرح (بدر بیں حاضر ہونے والے فرشتے ) ہمارے نزد کی سب سے زیادہ پندیدہ ہیں۔ ۱۲۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے ساتھیوں کو برا مت کہو۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قضد میں میری جان ہے اگرتم بیں سے کوئی اصد کے برابرسونا فرج کردے (تب بھی) ان بیں سے کوئی امد کے برابرسونا فرج کردے (تب بھی) ان بیں سے کوئی امد کے برابرسونا فرج کردے (تب بھی) ان بیں سے نہیں باسکا۔

۱۹۲: نسیر بن زعلوق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمروً فرماتے تھے محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا مت کہو۔ ان میں ہے ایک کا ایک گھڑی کھڑے ہوناتم میں ہے کسی کی عمر بھرکی نیکی ہے بہتر ہے۔ فضیلت اہل بدر (رضی اللہ عنہم) ہے۔ اس حدیث سے جہاد کی فضیلت ٹابت ہوئی' جہاد کی برکت سے انسان کیا فرشتوں کو بھی میشرف حاصل ہوااوراسی باب کی حدیث میں صحابہ کو خطاب کیا کہ میر سے صحابہ کو برامت کہو کیونکہ انہوں نے جواسلام کی خدمت کی بڑی بڑی تکالیف برواشت کیں مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا'اپنی جان و مال 'اولاد کی قربانی دی بعدوالے لوگ جتنی قربانیاں بھی پیش کریں ان کے درجہ کونہیں پہنچ سے تا۔

### فَضُلُ الْآنُصَارِ رَضَى (الله عَنْهُمْ

۱۲۳: حَدَّثُنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالا: ثَنَا وَكُيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عدى بَنِ ثَابِتِ عن البَرِء بَنِ عازبِ رَضِي اللهُ تَعالَى اللهُ صَلَى اللهُ عَنْ مَنْ احسبَ اللهُ تَعالَى اللهُ عَنْ وَمَنْ عَنْ اللهِ عَنْ وَمَنْ احسبَ اللهُ عَنْ وَمَنْ احسبَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

١٢٣ ا: حــ قشنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ ابْرِهِيْم ثَنَا بُنْ ابْلُ فَدَيْكِ عَنُ ابِيْهِ عَنْ ابِيْهِ عَنْ ابْدُهِ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَالنَّاسُ السَّتَقْبَلُوا وَالْهِيَّا وَالسَّتَقْبَلَتِ الْلاَئْصَارُ وَلَوْ لَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ وَالْإِلْمُ اللهِ جُرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ وَالْهِيَا وَالْمَارُ . وَلَوْ لَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِن الْلاَئْصَارِ . وَلَوْ لَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِن الْلاَئْصَارِ . وَلَوْ لَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِن الْلاَئْصَارِ .

( في الزوائيد : اسناده ضعيف والافة من عبد المهيمن و باقي رجاله ثقات)

(في الزوائد اسناده ضعيف)

انصار (منی الله عنهم) کے فضائل

۱۹۳: حضرت براء بن عازب ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوانصار ہے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اس کو مجبوب رکھتے ہیں اور جوانصار سے بغض رکھتا ہواللہ اس ہو بخض رکھتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے عدی ہے کہا: کیا آپ نے اس کو برائے بن عازب سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھ ہی ہے تو مانہوں نے بیان کیا ہے۔

۱۹۴: سهیل بن سعد رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
انصار (رضی الله تعالی عنهم) بہترین ابتخاب ہیں اور بقیہ لوگ چھان ہیں اوراگر (دیگر) لوگ کسی (ایک) وادی یا گھاٹی میں چلیں اوراگر (دیگر) لوگ کسی (ایک) وادی یا گھاٹی میں چلیں اورانصار (رضی الله تعالی عمنهم) کسی اور وادی میں چلوں گا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک

۱۹۵ : کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے واسطہ سے اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : اللہ انصار (رضی اللہ عنہم) پررحم فر مائے اور انصار کی اولا دی اولا دی

اولادير

فضیلت ِ انصارِ ﷺ "شعار' جسم ہے لگا ہوا کپڑا' جس کو استر کہتے ہیں۔ ' دٹار' او پروالے کپڑے کو کہتے ہیں۔ ان احادیث میں حضرات انصار کی فضیلت بیان فرمائی۔اللّٰہ پاک سب صحابہ خواہ انصار ہوں یا مہاجرین (رضی اللّٰمُعنہم ) سب صحابه خواه انصار ہوں یا مہاجرین رضی النعنہم سب کی محبت تصیب فر مائے۔

# فَضُلُ ابُنِ عَبَّاسِ نَضِّيُّنِهُ

١٦١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَ أَبُو بَكُر بُنْ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ . قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرَمَة عَن ابُن عَبَّاس قَالَ صَمَّنِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ إِلَيْهِ وَ قَالَ اللُّهُمُ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ وَتَاوِيْلَ الْكِتَابِ.

### ٢ ا : بَابُ فِيُ ذِكُرِ الْخَوَارِجِ

١٧٠ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيْة عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنْ عَلِيَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَ ذَكَر الْنَحُوارِجَ فَقَالَ فِيهُمْ رَجُلٌ مُخَدَجٌ الْيَدِ أَوْ مُؤَدُنُ الْيَدِ أَوْ · مَشُدُونَ الْيَدِ وَ لَـوَ لَا أَنْ تَبُـطُرُوا ٱلْحَدُّثُتُكُمُ بِمَا وَعُدَ اللهُ ا البذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قُلُتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ ؟ قَالَ: إِنَّ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ ثلاث مراب.

١٦٨ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرْارَةَ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رِرٍّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُحُرُجُ فِي احِرِ الزُّمَانِ قَوْمٌ أحُداثُ الْآسْسَان سُفَهَاءُ الْآحُلام يَقُولُونَ مِنْ خَيُر قَوْل النَّسَاسِ يَنْقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تُرَاقِيَّهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الاسلام كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرُّمِيَّةِ فَمَنُ لَقِيَهُمْ فَلَيَقُتُلُّهُمْ فَإِنَّ قَتَلَهُمْ آجُرٌ عِنْدَ اللَّهِ لَمِنُ قَتَلَهُمْ.

### عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كي فض س

١٩٦: حضرت عبدالله بن عياس رضي الله تعالى عنبر. بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اپنا ساتھ ملالیا اور فرمایا: اے اللہ! اس کو حکمت اور تا ویل کتاب کاعلم سکھا دیجئے۔

فضيلت حضرت ابن عماس رضي الله عنهما 🖈 الله تعالى جل شائهٔ نے حضورصلی الله عليه وسلم کی دعا قبول فر مائی که ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کوتفسیر میں بہت مہارت حاصل ہوئی۔ بہت عجا ئب تفسیر اورغرا ئب تاویل ان ہے روایت کیے ھنے ہیں۔

### خوارج كابيان

١٦٤ : حضرت عبيدة رضى الله عند سے مروى ہے كه حصرت علیؓ نے خوارج کا ذکر کیا اور فر مایا: ان میں ایک تمخص مثل ( نقصان ده ) ہاتھ والا یا اوراگر بیہ خدشہ نہ ہوتا كهتم فخر ميں بتلا ہو جاؤ گے تو میں ضرور بیان کرتا جواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لڑنے والوں سے وعدہ کیا ہے محمد علی کے زبان ہر۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا كيا: آب نے خورمحم علي سے يہ بات ى بي انہوں نے فر مایا: ہاں رہے کعبہ کی قشم' ایسا تین مرتبہ فر مایا۔ ١٦٨: حضرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے كه رسول نو جوان ہوں گے بے وتو ف ہوں گے۔لوگوں میں سب ے بہتر یا تمیں کریں گے قرآن پڑھیں گے جوا کے حلقوم

ے نیج نہیں اترے گا۔ اسلام ہے ای طرح بے نیض رہ جائیں کے جس طرح تیرشکار سے بے نشان گزر جاتا ہے۔ جوان سے ملے ان سے قال کرے کیونکہ انگونل کرنا قتل کرنے والے کیلئے اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہے۔

١٩٩ : حدَّقَ الْهُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة. ثَنَا يَوْيُدُ بَنُ هَارُوْنَ الْبَانَا مُحمَّدُ بَنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي سَعِيْدِ النَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُو فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا فَقَالَ سَعِعْتُهُ يَذَكُو قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ يَذَكُو فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا فَقَالَ سَعِعْتُهُ يَذَكُو قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ يَدَكُو فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا فَقَالَ سَعِعْتُهُ يَذَكُو قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ يَنْ الْمُولِي اللَّهُ عَمَ صَوْمِهِمُ يَعْمُونُ السَّهُمُ مِن الرَّعِيَّةِ الْحَدُ لَكُمُ يَوَ شَيْنًا فَنَظُر فِي وَصُومَةً فَلَمْ يَوَ شَيْنًا فَنَظُر فِي وَصَوْمَةً فَلَمْ يَوَ شَيْنًا فَنَظُر اللَّهُ ذَا فَتَمَارى هَلَ السَّهُمُ مِن الرَّعِيَّةِ الْحَدُ اللَّهُ الْمُ يَوَ شَيْنًا فَنَظُر اللَّهُ ذَا فَتَمَارى هَلُ اللَّهُ الْمُ يَوَ ضَيْنًا فَنَظُر اللَّهُ ذَا فَتَمَارى هَلُ اللَّهُ الْمُ يَوْ شَيْنًا فَنَظُر اللَّهُ ذَا فَتَمَارى هَلُ اللَّهُ الْمُ يَوْ شَيْنًا فَنَظُر اللَّهُ ذَا فَتَمَارى هُلُ

120 : حَدَّثَنَا آبُو بَكُسِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُواُسَامَةً عَنَّ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُجْيَّرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّسَامِتِ عَنْ آبِى ذَرَّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ بَعْدِى مِنُ أُمْتِى أَوْ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ بَعْدِى مِنُ أُمْتِى أَوْ رَضِى اللهُ تَعَلِي عَنْهُ أَوْ لَا لَهُ مَنَ أُمْتِى فَوْمَ يَقُومُ وَنَ اللّهُ مِن أُمْتِى أَوْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّ

قَـالَ عَبُـدُ اللهِ بُنُ صَامِتِ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِمَرَافِعِ بُـنِ عَـمُرِو آخِى الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍو الْغِفَارِئُ فَقَـالَ وَآنَـا آيَـضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اكا: خداً فَنَا اَبُوْ بَكُوْ بُنُ آبِى شَيْبَةً وَ سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ فَنَا اَبُو الْاَحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَنَا اَبُو الْاَحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً لَيَقُرَانَ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمْتَى يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ.
جَنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

﴿ فِي الزوائد هذا اسناده ضعيف)

١٦٩: ابوسلمه قرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدری سے عرض کی کیا آپ نے رسول اللہ کوحرور بیے کے بارے میں می کھے ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے قرمایا: میں نے ان کوالی قوم کا ذکر کرتے ہوئے سنا جوخوب عباوت کریں کے۔ تم میں سے ہرکوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقالبے میں کم تر جانے گا اور اپنے روز ہے کوائے روز سے کم تر مستحيح كاوودين ہے اى طرح بے قیض روجا تمنگے جس طرح تیرشکار میں ہے بےنشان گزرجا تا ہے (شکاری) اینے تیر کو پکڑتا ہے اس کے پھل کور کھتا ہے کوئی نشان نہیں دیکھتا۔ • ۱۷:حضرت ابوذ ررضی الله عندے مروی ہے کہ جنا ہے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: ميرے بعد ميري اُ مت میں سے یا یوں فر مایا کہ عنقریب میرے بعد میری امت میں ہے کچھلوگ ہوں گے جوقر آن کو پڑھیں گے محمران کے حکق ہے تجاوز نہیں کرے گا۔ دین ہے ای طرح بے فیض رہ جائمیں ہے۔جس طرح تیر شکار ہے بے نشان گزر جاتا ہے۔ پھر وہ دین میں لوٹ کرنہیں آ تمیں کے وہ مخلوق میں سے بدترین ہول گے۔

عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے یہ صدیت کہتے ہیں کہ میں نے یہ صدیت کہتے ہیں کہ میں نے رکی تو اللہ میں عمرو سے ذکر کی تو انہوں نے قرمایا کہ میں نے بھی اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

ا کا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے اس طرح بیرشکارے اس طرح بیرشکارے ہے نشان رہ جا کمیں سے جس طرح بیرشکارے ہے نشان رہ جا تا ہے۔

12٣ : حَدُثُنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَقُ ٱلْأَرْزَقَ عَنِ الْآغَـمَـشِ عَنِ الْمِنِ آبِي آوَفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً الْاَعْـمَـشِ عَنِ الْمِنِ آبِي آوَفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً الْحَوَارِجُ كِلابُ النَّارِ.

١٤٣ : حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةً ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْلُونُ لَا يُخْلُونُ تَرَاقِيَهُمْ يَنْ أَنْ اللهُ عَمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ كُلُمَا حَرَجَ قَرُن قُطِعَ كَالَ ابْنُ عُمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ كُلُمَا حَرَجَ قَرُن قُطِعَ كَالَ ابْنُ عُمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ كُلُمَا خَرَجَ قَرُن قُطِعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَاطِهِمُ اللهُ عَلَى عَرَاطِهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَاطِهِمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَاطِهِمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

ا حَدْثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ آبُو بِشْرِ ثَنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ قَالَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَخُورُجُ وَنَ قَاوَمٌ فِي الْمُدْ يَعْمَرُهُ وَنَ اللهُ عَلَيْهِ الْالمَةِ يَعْمَرُهُ وَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الا المحاد حفرت جابر بن عبدالله فرماتے بین کدرسول الله الله الله بین تنے اور غیمت کا مال تقتیم فرما رہے تنے اور ایک فخص نے کہا: اے محمد! عدل کیجئے ۔ آپ نے انساف ہے کام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا: تیرے لئے بلاکت ہوجب میں عدل نہیں کروں گا تو میرے بعد کون عدل کرے گا۔ حفرت عمر نے عرض کیا: یا رسول الله! محمد اجازت و تیجئے کہ میں اس منافق کی گرون مار دوں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن پڑھیں کے جوائے طلق ہے ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن پڑھیں کے جوائے طلق ہے آگے جی طرح تیرشکارے بے نشان گر رجاتا ہے۔

۱۷۳: حضرت ابن ابی او فی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: خوارج جہنم کے کتے ہیں۔

۱۷۱: حفرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله فی فر مایا: ایک قوم پیدا ہوگی جوقر آن کو پڑھیں گے اور قر آن کو پڑھیں گے اور قر آن کو پڑھیں گے اور قر آن ایک نرخرے سے تجاوز نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ اُ بھریں گے ۔ حضرت عبدالله بین عمر فر ماتے ہیں کہ عیں نے رسول الله کو فر ماتے ہوئے سنا کہ جب بھی وہ انجریں گے کا نہ دیے جا کیں ہوئے سنا کہ جب بھی وہ انجریں گے کا نہ دیے جا کیں گے (اور ایسا) ہیں مرتبہ سے زیادہ ہوگا یہاں تک کہ ان کی جماعت میں سے د جا ل خروج کرے گا۔

221: حضرت انس بن ما لکٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: آخر زمانہ میں یا یوں فیم پایا کراس است میں ایک قوم نکلے کی جوقر آن پڑھیں سمجے میدقر آن ان کے نزخرے یا یوں فرمایا کہ حلق سے تجاوز الْسَفْسِرُ آنَ لا يُسجِ اوزُ تراقِينَهُ مَ أَوْ حُلُوقَهُم سِيْماهُمُ مَسْمِين كرے كا ان كى علامت سركے بال متذانا ہوگى التُــحُــلِيُسِقُ. إذَا زَأَيُتُــمُــوُهُــمُ الْوَاذِالَــقَيْتُـمُـوُهُـمُ فَاقْتُلُوهُم.

> ٢ ١ : حَدِّ ثَنا سَهُلُ بُنُ أَبِي سَهُلِ ثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنُ ابِيْ غَالِبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ يَقُولُ شَرُّ قَتُلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَرِيْم السَّمَاءِ \* وَ خَيْرُ قَتِيْلِ مَنْ قَتَلُوا \* كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ. قَدْ كَانَ حَوُّلَاءِ مُسُلِمِيْنَ فَصَارُوا كُفَّارًا قُلُتُ يَاآبًا أَمَامَةً! هَلَا اللَّهِ عَ سَفُولُـهُ ؟ قَالَ : بَالُ سَبِعَتُهُ مِنُ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جب تم ان کو دیکھویا یوں فرمایا کہ جب تم ان سے ملو ( جنگ میں ) تو ان کونل کرڈ الو۔

١٧٧: حضرت ابوامامةً فرماتے ہیں كه بدترين مقتول جو آ سان تلے قتل کئے گئے اور بہترین مقتول وہ ہیں جنہوں نے جہنم کے کنوں کوفٹل کیا۔ بیدمسلمان ہوں گے جو کفر اختیار کرلیں گے۔ابوغالب کہتے ہیں میں نے کہااے ابو امامه! بيد بات آب كتي بين؟ انهون نے قرمایا: بلكه ميں نے تو اس کو جنا ب رسول اللہ علیہ سے من رکھا ہے۔

"نشریکے 🖈 خوارج' جمع ہے خارجہ کی اس ہے مرادوہ گروہ ہے جوا ملہ نئت والجماعة ہے نکل گیا۔حصرت علی رضی اللہ عنہ کے ذور میں پیلوگ زیادہ پھیل گئے ۔حصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذور خلافت میں بھی پیلوگ موجود تھے۔قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے عباوت گزار تھے ان کوقراء کہا جاتا تھا۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے خیال رکھتے تتھے اور ان کونہیں مانتے تتھے۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ تتھے بعد میں انہوں نے خروج کیا۔حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہتھے۔امیر المؤمنین نے ان کی فہمائش کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ ان میں سے اکثر تائب ہوئے کیچھلوگ تو خارجی رہے تو ان کے قل کا ارادہ کیا۔مقام نہروان میں ان میں بہت قل ہوئے ۔ بیفرقہ مرتکب ببیرہ کو کا فرکہتا ہے۔ایک فرقہ ان کا محصن کے رہم کا منکر ہے اور چور کا ہاتھ بغل سے کا نتے تھے۔ حائض ہرحالت میں نمازی فرضیت کے قائل ہوتے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ بیلوگ پہلے اُٹھیں گئے ان کودیا دیا جائے گا پھرانھیں گے تو اہل حق غالب آجا ئیں گے اور پیسلسلہ جاری رہے گا۔ منٹحہ ذیجے الّیٰدِ: ناقص ہاتھ ہے۔ آ خری ز ماندے مرادخلافت راشدہ کا آخری ز مانہ کیونکہ تمیں سال خلاف راشدہ کے ہیں جب اٹھا کیس سال ختم ہوئے تو اس دفت میلوگ نکلے تھے۔حرورہ: کوفیہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جوابی کا مرکز تھا۔اس کیے ان کوحروریۃ کہتے ہیں۔ یہلے ان کو قراء کہتے تھے۔ بیقر آن بہت پڑھتے تھے لیکن قر آن کریم ان کے گلوں سے بینچے نہ گزرتا۔مطلب بیر کہ قر آن کا اثر ان کے دِلوں پرنہیں ہوتا ہے۔( حدیث: ۱۶۹) تیر کے مختلف جھے ہوتے ہیں:۱) کچل اس کورصاف کہتے ہیں ٔ ویسے رصاف جمع ہے۔ اسفہ ہے۔ اس قدم نیر کالکڑی والا حصہ جس پر ابھی پھل لگایا گیا ہو۔ اس) قذ واجمع ہے قذہ کی۔ تیر کے پروں کو کہتے ہیں ۔ صدیث شریف کا مطلب میہ ہے کہ خوارج دین ہے ایسے نکلیں گے جیسے طاقتور آ دمی تیر پیھینکے اور وہ اتنی قوت کے ساتھ ہ شکارکو لگے کہا سکے بارہو جائے اورخون اس برنہ لگے۔ای طرح بیلوگ دین ہے کلیں گے کہان کو دین کا سیجھ حصہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔(حدیث:۲۱) چعرانہ کمہے آٹھ میل پرایک مقام ہے جہاں حنین کی غنائم تقسیم فر مائے۔ان احادیث میں خوارج کی چند علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔سرمونڈ نا جائز ہے اس لیے بعض مواقع میں سرمونڈ نا مسنون ہے۔ بیچے کی پیدائش کےسات دن بعد جج اور تمرہ کے بعد۔جمہورا ہلسنّت دالجماعت کےخوارج کا فرنہیں بلکہ بدعتی فرقہ ہے۔

### ١٣: بَابُ فِيْمَا اَنْكَرَتِ الْجَهُمِيَّةَ

٧٤ : حـدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهُ بُن نُمَيْرِ ثَنَا ابِي وَ وَكِيْعٌ صَلابةٍ قَبُل طُلُوعِ الشُّمُسِ وَ قَبُلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ: الْغُرُوبِ. ﴾ [ق: ٣٩]

ح وَ حَدُثُنَا عَلِيمٌ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا خَالِي يَعُلَى وَوَكَيْعٌ وَ أَبُو مُعاوِيَة قَالُوا ثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بُنِ آبِي حَازِم عَنْ جَرِيْر بْن عَبُدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَظَرَ إِلَى الْقَسَمُ وَلَيْلَةُ الْبَدَوِ قَالَ انْتُكُمُ شَيْرُونَ رَبَّكُمُ كَمَا تُروُنَ هَذَا الْقَمَرُ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمُ أَنَّ لَا تُغْلَبُوا عَلَى ﴿ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ زَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُل

تشريح 🦙 جميه: يېمى ايك فرقه گزرا ہے جم بن صفوان كى طرف منسوب \_ بدرؤيت بارى تعالى اور صفات بارى تعالیٰ کامنکر ہے جبکہ اہل سنت مکنز دیک تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔

> ٨١ : خَـدُّتُنَا مُـحَـمُـدُ بِنُ عَبُدِاللهِ بِنِ نُمْيُرِ ثِنَا يَهُحَيَى بُنْ عِيْسَى الرَّمْلِي عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُوة رْضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الَّبَدُرِ ؟ قَالُوا لَا \* قَالَ فَكَذَالِكُ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٩ ١ / خَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلامِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُن إدريس عن الأعسس عن أبي صالح السَّمَّان عَنُ أبي سَعِيْدِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْرَى رَبُّنَا؟ قَالَ تُضَامُونَ فِي رُوْيَةَ الشَّمْسِ فِي الظُّهِيُرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ فَتَضَارُوُنَ فِيْ رُوْلَيَةِ الْقَسَمَرِ لَيُسْلَةُ الْبُدُرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قَالُوْا لَا قَالَ الْكُمُ لا تُنطَسارُونَ فِسَى رُونِيتِهِ إِلَّا كَمَا تُنطَسارُونَ فِي شَهِين قِرمايا: حِس طرح تم الحكي و يكفت مين كوتي تنكي تهين رويتهما.

### جہمیہ کے انکار کے بارے میں

ے ہےا : جرمرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بيٹے سے آپ نے چودھویں رات کے جاند کی طرف ویکھا (اور) فرمایا کہ عنقریب تم اپنے برور دگار کو ای طرح دیکھو سے جس طرحتم اس جا ند کو دیکھتے ہو کہتم کو اے دیکھنے میں کسی مشم کی دشواری نبیس ہوتی۔ اگرتم طاقت رکھتے ہو (تو کرو) کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ے مغلوب شہو جاؤ۔ پھر آپ نے بیر آ بت بڑھی: اور یا کی بیان سیجئے اینے پر وردگار کی حمد کے ساتھ طلوع شش اورغروب بتس ہے پہلے''۔

۸ کا : حضرت ابو ہر رہے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله عليه في في مايا: كيا چود ہويں رات من جا ند كود كھنے میں کوئی دشواری یاتے ہو۔ صحابہ ؓ نے عرض کی کہنہیں۔ آپ سی ایک نے فر مایا: قیامت کے دن ای طرح این یر ور د گار کو و کیھنے میں کسی قشم کی دشواری نہ یا وُ گے۔

ا ابوسعید سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول الله الله الياجم اين رب كوويكيس مي فرمايا: كياتم دوپهر کے وقت بادل نہ ہونے کی صورت میں سورج دیکھنے میں كوكى دشوارى يات بو؟ بم في عرض كي نبيس \_آب فرايا: كياتم چودهوي رات باول نه بونے كى صورت ميں جاند كے و کھنے میں کسی فتم کا ضرر یاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: یاتے تواس (رب ) کے دیکھنے میں بھی کوئی ضرر نہیں یاؤ گے۔

• ٨ ١ : حَـدُّتُمَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ ثِنُ هَارُونَ أَنَا حُـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسِ عَنُ عَمِهِ أَبِي رَزِيْنِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَـكَى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَوُى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا آيَةً ذَالِكَ فِي خَلُقِهِ ؟ قَالَ يَا أَبَا رَزِيُنِ ٱلْيُسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخَلِيًا بِهِ ؟ قَالَ قُلُتُ يَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظُمُ وَ ذَالِكَ ايَةٌ فِي

١٨١ : حَـدُّلَـنَـا أَبُـوُ بَـكُـرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنْبَأْنَا حَـمَّادُ بُنْ سَـلمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ حُدُس عَنْ عَجِهِ آبِئ وَزِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَبِحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِهِ وَقُرُبِ غَيْرِهِ) قَالَ قُلُتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ يَحْمَحَكُ الرَّبُ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ لَنُ نَعْدِمَ مِنُ رَّبٌ يَضْحَكُ خَيُرًا.

﴿ فِي الزُّوائد: وكيع ذكره ابن حبان في التقات و باقى رجاله احتج بهم مسلم)

• ۱۸: حضرت ابورزین فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے اور اسكى مخلوق ميں (اس عالم ميں) اسكى علامت كيا ہے؟ آپ نے قرمایا: اے ابورَ زین! کیاتم سب چاند کو بغیر تمسی رکاوٹ کے نہیں و کیھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں حبیں ۔ آپ نے قرمایا: اللہ تو بہت بڑے ہیں اور یہ ( جاند کی روئیت )اسکی مخلوق میں (اسکی روئیت کی )نشانی ہے۔ ۱۸۱: ابورزین رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: بنسایر وروگار ہمارا اینے بندوں کے نا اُمید ہو جانے سے اور عذاب کے قریب ہونے سے ۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم) كيا بنستا ہے رت جمارا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ماں۔ میں نے عرض کی کہ ہرگزمحروم نہ رہیں گے ہم ایسے ربّ کی خیرے جو

تشریح 🚓 اس باب میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن میں رؤیت باری تعالیٰ اور صفات ِ باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ " تُسطَامُونَ " اصل مِس تَسطَامُونَ تقا مطلب بيه بي كماللُّدنعالي كود كيف مِس كوني مشقت ندا تفاني يرب كي -اس عديث . میں فجراورعصری نمازوں کی فضیلت اور اہمیت بیان قرمائی۔محدثین فرماتے ہیں کہ فجراورعصر کو دیداراللی میں بڑا دخل ہے۔(حدیث:۱۸۱) ''فُنُوط'': نا اُمید ہوا۔مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مایوس ہوکر ہتھیارڈ ال ویتا ہے نا اُمید ہوجا تا ہے۔' کُنْ مُعَدِمَ ": اس ربّ کی خیرے ہم محروم شدر ہیں گے جو ہنستا ہے۔

١٨٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ١٨٢: ابوزرين رضى الله عنه فرمات بيس كه ش في عرض قَالَا ثَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَسَطًاءِ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُسَ كَانَ رَبُّنَا قَبَلَ آنُ يَخُعُلُقَ خَلُقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءِ مَا تَحْتَهُ هَوَآءٌ وَ مَا فَوُقَهُ هُوآءٌ وَ مَاء ثُمٌّ خَلَقَ عَرْشَهُ ﴿ كَاوِيرِ بُوا اور ياني تَفاكِيرًاس نَ ابْنَاعُرش ياني يرتخلين عَلَى الماءِ

کی که یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) که جارا رب مخلوق کو تخلیق کرنے ہے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے میں تھا اس کے بینچے ہوا ( خلا ) اور اس

تضریکے ہیں۔ ''آئین کی اُن دَبُنا '': مطلب سے کہ آئین کی اُن غُوش دَبُنا ہمیں پیدا کرنے سے پہلے رہ کاعرش کہاں تھا؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے عرش بادل میں تھا۔ بیحد بیٹ صفات میں سے ہادراس کامضمون تشابہات میں سے ہا اس کیے سکوت (خاموشی) اختیار کی جائے 'بیزیادہ محفوظ ہے۔ ٹُم ، بیلفظ ٹُم نہیں بلکہ ٹُم ہے۔ اسم اشارہ برائے مکان اور خدف خلی خلق نہیں بلکہ خَلَق محلوق ورغہ سے ہوگی اور غیز شانہ علیٰ المفاجد اللہ جکہ اللہ تعالی کاعرش یانی پرتھا۔
المفاجد اللہ جملہ ہے کہ اللہ تعالی کاعرش یانی پرتھا۔

﴿ وَهُو أُلَّاءِ الَّـٰذِيُـنَ كَـٰذَبُوا عَلَى رَبِّهِمُ اَلاَ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِيْنَ. ﴾

١٨٣: صفوان بن محرز مازني فرمات بين كدوري اثنا كهم عبدالله بن عمرٌ کے ساتھ تھے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے متھ۔اجا مک ایک آ دی ان سے ملا اور کہنے لگا اے ابن عمر! آب نے جناب رسول اللہ کوسر کوشی کے متعلق کس طرح فر ماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ا كوفر ماتے ہوئے سنا كەمۇمن كوقيامت كے دن اينے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ (پروروگار) اس کو یردے میں کرے گا چھراس کواس کے گناہ یا دولائے گا چھر اس ہے کہ گا کہ کیاتم مانتے ہو؟ وہ کہے گا:اے میرے رتِ! مِس اعتراف كرتا موں \_ يہاں تك كه جہاں تك الله مینی کر جا ہے گا کہ کا کہ میں نے دنیا میں تیرے گنا ہول کی تجھے سے بردہ بوٹی کی تھی اور میں آج تیرے گناہ بخش دوں گا۔ آپ نے فر مایا کہ پھراس کی نیکیوں کا صحیفہ یا کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ آپ نے فر مایا: کا فر اور منافق کوسب نوگوں کے سامنے بلایا جائے گا۔ خالد بن حارث فرماتے ہیں یہی ہیں جنہوں نے این [مود: ١٨] يروردگار برجموث بولاخبردارالله كي لعنت بخالمول بر

تشریکے ہے۔ نَبِحُوبی: لغت میں مرکوشی کو کہتے ہیں۔ بُدنی: قریب کیاجائے گا۔ کَنف: پردہ۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کوموضوعات میں شار کیا ہے اور چوہیں روایت میں ہے ایک یہ بھی ہے۔ اس کی وجہ الفضل الرقاشی ہیں۔ اس کے بارہ میں ابن الجوزی فرماتے ہیں: رجل سوء کروایت صدیث میں برا آ دمی ہے البتہ ابن الجوزی کے علاوہ محد ثین نے اس کوموضوع نہیں بلکہ ضعیف قرار دیا ہے۔

١٨٣ : خداتَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِك بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ١٨٣ : حضرت جاير بن عبدالله عمروى بكرمول

ثنها أَيْوَ عَاصِم الْعَبَّادَانِيُّ ثَنَا الْفَصُّلُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ مُحْمَّد بْنِ السُمُ عُلَى عَالِم بْنِ عَبْد اللهِ رضى اللهُ تعالى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِلِمَا الْهُلُ الْحِنَّةِ فِي تعييمهمُ إِزَّ سطح لَهُمْ تُؤرُّ فَرَفَعُوا رَّهُ وَسَهُمُ فَاذَا الرُّبُّ قَدْ أشرف عليهم مِن فَوقِهم فَقَالَ السَّلامُ عليْكُمْ يا اهل السجنَّة قسال و ذَالِكَ قَوْلُ الله : ﴿ سلامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبِّ الرَّحيم 🌞

ا يني : ۸ د ا

قَـال فَيْشُظُرُ إِلَيْهِمْ وَ يُنظُرُون إِلَيْهِ فَلا يَلْتَفْتُونَ الِّي شيئيءِ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ اللَّهِ خَتَّى يَحْتَجِبُ عَنَّهُمُ و يَيْقَى نُورُهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِمُ فِي دِيارِهِمْ.

١٨٥ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا وَكِلْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ خَيْضَمَةَ عَنْ عَدِي رَضِي اللهُ تَعِالَى عَنْهُ بُن حِباتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ آخِدٍ إِلَّا سيُكُلُّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَينَهُ تَوْجُمَانٌ فَينَظُرُ مِنْ عَنُ السمن مِسْهُ فَلا يرى الله شيئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنَ مَنَّهُ فَلَا يُرِى إِلَّا شَيئًا قَدَمَهُ ثُمْ يُنْظُرُ آمَامَهُ فَتَشْتَقُبِلُهُ النَّارُ فَعَنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنُ يَتْقَى النَّارُ وَ لَوْ بِسُقَّ تَمُوَّةٍ فليفعل

١٨١ : حَدَّقَتِنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنَا أَبُو عَمْزَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ ابِي بَكُر بْسِ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْس ٱلْآشُغْرِي عَنْ أَبِيَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ كالله جنتان منُ قِضَّةٍ ابْيَتُهُمَا و مَا فَيْهِما و جَنَّتان منُ ذَهَب انيَتُهُ ما و ما فِيْهِ مَا وَ مَا بِيْنَ الْقَوْمِ وَ بِيْنَ انْ يِنْظُرُوا إِلَى ﴿ لَوْكُولِ ! اورائِ يروردگار كي طرف و يَجِينَ كَ ورميان ربھے تسارک و تعالی اللارداء الکٹریاء علی وجھ فی صرف برائی کی جاوران کے چرے پر ہوگی جنت عدن

اللَّهُ فِي ارشاد فرمايا: جس وقت ابل جنت ابي نعمتوں میں (مشغول) ہو تھے جب ان کیلئے ایک نور ظاہر ہو گا وه اینے سراٹھا نمینگے اٹکار تِ ایکے اوپر انکی طرف متوجہ ہوگا۔وہ کیے گا:اے جنت والوتم پرسلامتی ہو۔آ پ نے فرمایا: و ه الله تعالیٰ کا ارشا د ہے۔ ملامتی ہو۔ مہر بان ر ب کی طرف ہے ارشا و ہے : ﴿ سلامٌ فَسُولًا مِنْ رَبّ السرَّحِيْم ﴾ آپ نے فرمایا: وہ (اب) انکی طرف دیکھے گا اوروہ اس کی طرف دیکھتے ہوں گے وہ نعمتوں میں ہے کسی چیر کی طرف متوجهبیں ہوں گے۔ جب تک وہ اسکی طرف دیکھیں کے یہاں تک کہوہ ان ہے میردہ کرے گا اور اسکا نوراور برکت ان برانکی جگهوں میں باتی رہ جائیگی۔

۱۸۵: حضرت عدی بہند حاتم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ معنی اللّٰہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم میں سے ہرایک کے ساتھ اس کارب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا وہ ا بنی داهنی جانب دیکھے گا۔ پھروہ اینے سامنے دیکھے گا تو آ گ اس کے سامنے آئے گی جوتم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ آگ سے نے جائے اگر چہ تھجور کے ایک ککڑے کے ساتھ ہوتو و واپیا کرے۔

۱۸۲:قیس اشعری ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم نے ارشا وفر مایا: ووجنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کھھ ان میں ہے جاندی کا ہے اور دوجنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سونے کا ہے۔

میں۔

٨٤ : حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهُ لُوْسِ بْنِ مُحمَّدٍ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّاذٌ عَنْ تَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صَهَيْبِ رَضِي اللهُ تَمَعِالَى عَنُهُ قَالَ: تَلارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : لِلَّذِيْنَ أَحَسَنُوا الْحُسْنَى وَ زَيْمَافَـةً وَ قَالَ اذَا دَخُلَ الْهُلُّ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَ الْهُلُّ النَّارِ النَّارِ تَارِي مُسَادِيا اهُلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ مُوعِدُ يُرِيُّدُ انْ يسُجِوْ كُمْوَهُ فَيَـقُـوَلُـوُنَ وَ مَا هُو اللَّمِ لِنَقُلِ اللَّاهُوازِيْنَا وَ يُبَيِّكُ وَجُوْهَ مَا وَيُدْجِلُنَا الْجَنَّةَ وَ يُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكُشِفُ الْحِجَابِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شُيئًا آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَعْنِيُ إِلَيْهِ وَ لَا ٱقْرَّ لأغينهم

١٨٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا ٱلاعْمَشُ عَنْ تَسِمِيْم بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عُرُونَة بُنِ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَاقَالَتُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمُعُهُ الْأَصْوَاتِ لَفَذَ جَاءَ تِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُوا زَوْجَهَا وَ مَا أَسْمَعُ مَا تَــَقُــوُلُ فَٱنُزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِينُ تُجَادِلُكَ فِي زُوجِهَا. ﴾

١٨٥: صبيبٌ فرمات بي كدرسول الله في بدآيت تلاوت فرمائی: "ان لوگوں کیلئے جنہوں نے بھلائی کی بھلائی اورزیاوت ہے ... ''اور فرمایا: جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں واخل ہو جا سمنگے تو ایک بکارنے والا بکارے گا:اے جست والواتمبارے لئے اللہ کے ہاں ایک وعدہ ہے وہ ارادہ کرتا ے کہاسکوتم سے بورا کردے۔وہ کہیں گےوہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے تراز وؤں کووزنی نہیں کیااور ہمارے چبروں کوروشن نہیں کیا۔ ہمیں جنت میں وافل نہیں کیا اور ہمیں آ گ سے انجات جيس وي رسول الله فرمايا كالله تعالى يرده منادينكوه اسك طرف ديكميس كالله كالله كالله في الله في حيز الكواس نظر يعني این جانب نظرے زیادہ پہندیدہ عطانہیں کی ہوگی اور نہاس ے زیادہ آسمحموں کو شندا کرنے والی شےعطا کی ہوگی۔

١٨٨: حضرت عا كثه صديقة فرماتي بين - تمام تعريفين اس الله کیلئے ہیں جس کا آ واز وں کوسننا این وسعت رکھتا ہے نبی کریمؓ کے یاس جھکڑا آیا درآ نحالکیہ میں گھرکے ا یک گوشہ میں تھی وہ (عورت) اینے خاوند کے متعلق شکایت کررہی تھی اور میں اس کی بات کونہیں من رہی تھی الله تعالیٰ نے ( قرآن ) نازل کیا'' اللہ نے س بی بات اس (عورت) کی جو آئے ہے اینے خاوند کے سلسلہ [المحادلة: ١] مين مجاوله كررني تقى "\_ (الاية)

ہی آ بہت حضرت خولہ بنت نشلبہ کے حق میں نازل ہوئی اور وہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ۔ایک مرتبدان کے شو ہرنے ان کو بلایا۔انہوں نے عذر کیا' وہ ناراض ہو گئے اور کہدویاتم میرےاو پرالی ہوجیسی میری ماں کی بیپٹے۔اس کوظہار کہتے ہیں۔پھروہ ناوم ہوئے۔ز مانہ جاہلیت میں ظہارطلاق کا تھم رکھتا تھا۔ بیحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا آیہ علیہ کا سرمیارک دھور ہی تھیں ۔انہوں نے کہا: یارسول اللہ ! میرے شو ہرنے جب میرے ساتھ نکاح کیا تو میں جوان اور مالدارتھی پھر جب اس نے میر امال کھالیا'میری جوانی مٹ گئی اور میرے عزیز وا قارب جھوٹ گئے تو مجھ ہے ظہار کیا۔اب وہ پشیمان ہےا ہے کیے بر۔اب کو ڈی صورت ایسی ہے کہ میں اور وہ مل جا کمیں۔ حضرت علی کے فرمایا کہتم اس پرحرام ہوگئی کیکن وہ بار بارا پنا عرض حال اور اصرار کرنے لگیں ۔اس پریہ آیات (مجادل) نازل ہوئیں۔

١٨٩ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحَيِّى ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَيْسَى عَن ابْن عَجُلان عَنُ ابِي هُوَيُوةَ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ ابْن عَجُلان عَنُ ابِي هُوَيُوةَ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَب وَبُكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

• 9 1 : حَدَّثَنَا ابْرَاهِيَمْ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ وَ يَحْيَى بُنُ حبيب بن عَرَبي قَالَا ثَنَا مُؤسلي بُنُ إِبْرَهِيمَ بُن كَثِير الانتصاري البحزامي قال سَمِعْتُ طَلْحة بن خراش قال سَـمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبُـٰدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو بُن خَوَام رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنُهَ يَوُمُ أُحُدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ يَا جَابِرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آلا أُخْبِرُكَ مَا قَالِ اللهُ لَابِيُكَ؟ وَ قَـالَ يَحْيِي فِي حَدِيْتِهِ فَقَالَ يا جَابِرُ مَالِي أَدَاكُ مُنْكَسِرًا ؟ قَالَ : قُلُتُ يَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُشْهِدَ ابني وَ تَوَكَ عِيْبالًا وَ دَيْنًا قَالَ اَفَلاَ أَبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ آبِاكَ؟ قَالَ بَلْسَى: يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدٌ فَطُ إِلَّا مِنْ وَرَآء حجابٍ وَ كُلُّمَ أَبَاكُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبُدِى تُمَنَّ عَلَى أَعْطِكُ قَالَ يَا رَبَّ تُحْيِينَتِي فَأُقْتَلُ فِيُكَ ثَانِيَّةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبِقَ مِنْهِي ٱنَّهُمُ إِلْيُهَا لَا يُرُحِعُونَ قَالَ يَا رَبِّ فَآبُلِعُ مِنْ وَرَائِيُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ لَا تَحْسَبُ الَّذِيْنِ الخَتِـلُـوْا فِــى سَبِيُـلِ اللهِ أَمُوَاتُنَا بَـلُ أَحْيَناءٌ عِنُـدَ رَبِّهِمُ يُرُزُقُون.﴾ [آل عمران: ١٦٩)

۱۸۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے پر وردگار نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنے آپ پراپنے ہاتھ سے آگے ہاتھ سے آگے ہے۔

ہاتھ سے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضہ سے آگے ہے۔

۱۹۰: طلحہ بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے جا ہر بن عبداللہ ا كو فرماتے ہوئے سناكہ جىپ (ان كے والد) عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ اُ حد کے دن مقتول ہوئے تو رسول اللَّهُ مجے ہے ، اور فر ما یا: اے جابر! کیا میں تم کونہ بتلاؤں جوتمہار ہے والد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ﴿ یَحِیٰ بن حبیب ا بن حدیث میں یوں کہتے ہیں ) کہ آپ نے فر مایا: اے جابر! میں مهمیں شکسته دل کیوں دیکھ ریا ہوں؟ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والد شہید ہو گئے اور عیال وقرض حجوز گئے ۔حضور کے فرمایا: کیا میں مہیں خوشخری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدے ساتھ کیسے ملاقات کی (بیعنی کیا معاملہ فر مایا؟) عرض کیا : ضرور اے اللہ کے رسول! قر مایا : اللہ نے بھی مسی ہے بغیر حیاب کے گفتگو نہ فر مائی اور تمہارے والد سے بلا حجاب کلام کیا اور فرمایا: اے میرے بندے میرے سامنے آرز وظا ہر کروتا کہ میں تمہیں عطا کروں۔ عرض کیا اے میرے پرور دگار مجھے زندگی عطافر ما و پیجئے تا كەدوبارە آپ كى خاطرقىل (شهيد ) كيا جا ۇل تواللە یاک نے فرمایا: بیاتو ہماری طرب سے پہلے طے ہو چکا

ہے کہ لوگوں کو دو ہارہ و نیا میں نہ بھیجا جائے گا۔عرض کیا: پھرمیرے پیچھے والوں کو بیغام پہنچا و بیجئے (ہمارا حال بتا دیجئے) رسول اللّه نے فرمایا: اس پر الله تعالیٰ نے بیر آیت نا زل فرمائی:'' اور نہ خیال کروان لوگوں کو جو قبل کر دیتے جا کمیں را و خدامیں فر دہ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں''۔ ا 1 ا: حَدَّقَتَ الْهُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنَ شُفَيَانَ عَنَ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنَ شُفَيَانَ عَنَ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ هَا لَا يَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ هَا لَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ هَالَ وَسُؤلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ اللهَ يَنهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ اللهُ يَنهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١٩٢: حَدَّثَتَ حَرَّمَلَةً بُنُ يَحْيِي وَ يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقْبِ صُ اللهُ أَلَارُضَ يَـوُمُ الْـَقِيَامَةِ وَ يَطُوىُ السَّمَاءِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيُنَ مُلُوكُ ٱلْآرُضِ. ٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثُور الْهَمَدَانِيُّ عَنُ سِمَاكِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُـمِيْرَةَ عَنِ ٱلْآحُنَفِ بُنِ قَيْسِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ بُن عَبُدِ المُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ وَ فِيُهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّثُ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظُرَ اللَّهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَاذِهِ ؟ قَالُوا : السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزُنُّ . قَالُوا : وَالْمُزُنُّ قَالَ وَ الْعَنَانُ قَالَ آبِوُ بَكُو : قَالُوا : وَالْعَنَانُ قَالَ كُمْ تَوَوُنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا: كَا نَسَلُوىُ : قَسَالَ فَسَانٌ بَيْسَنَكُمُ وَ بَيْنَهَا إِمَّا وَّاحِدًا اَوْ إِثْنَيْنِ اَوْ ثَلاثُنا وَ سَبُعِينَ سَنَةٌ وَالسَّمَاءُ فَوُقَهَا كَذَالِكَ حَتَّى عَدُّ سَبِّعَ سَمُولِ ثُمَّ فَوُقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُرَّ بَيْنَ أغَلاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ ثُمُّ فَوُقَ 
 ذَالِكَ ثَـمَانِيَةُ أَوْ عَالِ بَيْنَا أَظُلافِهِنَّ وَ رُكِبِهِنَ كَمَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ ثُمُّ عَلَى ظُهُورَ هِنَّ الْعَرُشُ بَيْنَ آغَلَاهُ وَ السَفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذَالِكَ

191: حضرت ابو ہر ہر ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہون جن جن فرمایا: اللہ تعالی وو شخصوں کی جانب و کی کر ہنتے ہیں جن میں ایک نے دوسر ہے کول کیالیکن دونوں جنت میں واغل ہوئے ایک اللہ کے رائے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا پھر اللہ کی رائے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا پھر اللہ کی رحمت قائل کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے رہے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا۔ 191: حضرت ابو ہر ہر و رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالی زمین کو اپنی شمی میں لے لیس کے اور آسان کو ایٹ میں ایک علی اللہ علیہ وائی ایک میں کے میں اللہ علیہ وائی میں باتھ میں ایس کے پھر فرما کیں گے میں ایس کے بادشاہ۔ ایس کے میں بادشاہ۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔

۱۹۳۰ عباس بن عبدالمطلب فرماتے بین کہ میں ایک جماعت کے ساتھ بطیاء میں تھا ان میں رسول اللہ بھی تھے وہاں سے بادل گزرا تو رسول اللہ نے فرمایا :تم اسے کیا نام دیتے ہو؟ عرض کیا :سیاب فرمایا :اور مزن بھی؟ لوگوں نے عرض کیا :سیاب فرمایا :اور عزان بھی؟ عرض کیا: عنان بھی آجی وزمیان اور عزان بھی آجی مرمایا : تم الله وزمین بیس فرمایا : تم بارے خیال میں کتنا فاصلہ ہے آسان وزمین کے درمیان ؟ عرض کیا: معلوم نہیں فرمایا :تم بارے اور آسان کے درمیان اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کا فاصلہ ہے اور اس سے اور الا آسان بھی اتنائی ہے جی کہ آپ نے ساتویں آ ای می شار کئے پھر ساتویں آسان کے اوپر سمندر ہے جس کی سطح اور تہائوں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جینا دو آسانوں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جینا دو آسانوں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جینا دو آسانوں کے درمیان بھر ان پھران پھروں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جینا دو آسانوں کے درمیان بھران پھروں پرعرش ہے جینا دو آسانوں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جینا دو آسانوں کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے درمیان ا

تبارك وتعالى

49 ا: حدَّثُ النَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ كَاسِبِ أَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

190 : حَدَثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو مُعاوِيةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ أَبِى عُبَيْدَةً عَنْ ابى مُؤسى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ هَ فَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهُ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ و لا يَنْبَعِى لهُ أَنْ يَنَامَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ و لا يَنْبَعِى لهُ أَنْ يَنَامَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ و لا يَنْبَعِى لهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِيضُ الْقِيلَ عَمْلُ اللّيَلُ قَبْلُ عَمْلَ يَنْ اللهُ يَعْمَلُ اللّيَلُ عَمْلُ اللّيَلُ عَمْلُ اللّيَلُ عَمْلُ اللّيَهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّيَلُ حِجَابُهُ النّورُ لُو لللّهُ اللهُ اللّهُ وَحَمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْ اللّهُ اللّهُ وَمُلْ اللّهُ اللّهُ وَمُلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

کے درمیان پھراسکے اوپر ہیں اللہ برکت والے اور بلند\_

196: حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسان میں کسی اَ مرکا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس کے احترام میں پُر بچھادیے ہیں (اور زولِ حکم کے وقت ایسی آ واز ہوتی ہے) گویا کوئی چٹان پر پھر مار دہا ہو پھر جب فرشتوں کے ولوں سے گھبرا ہٹ زائل ہوتی ہے تو کہتے ہیں (ایک دوسرے سے) کیا کہا تمہارے دب نے وہ جواب دیتے میں کہ حق فرمایا اور اللہ بلند اور بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھراس فیصلہ کو بات چرانے والے (جن) سنے فرمایا کہ پھراس فیصلہ کو بات چرانے والے (جن) سنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھ کر لیس ایک آ دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا بہت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا بہت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا نیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا بیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا بیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دیتا بہت مرتبہ تا دھ بات تن کراویر والا بیجے والے کو بتا ویتا ہیت مرتبہ تا دیتا بہت مرتبہ تا دیتا ہی بات تا دیتا بہت بات تا دیتا ہیتا دیتا بہت مرتبہ تا دیتا بہت مرتبہ تا دیتا بہت بیتا ہیتا ہو تا دیتا ہیتا ہو دیتا ہیتا ہو تا دیتا ہیتا ہو تا دیتا ہو تا د

اس کے پنچے والے کو بتانے سے قبل شعلہ آلیتا ہے کہ کا بن یا ساحر کو نہ بتائے اور مبھی شعلہ نہیں لگنا تو وہ آگے بتا ویتا ہے۔ پھروہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتا ہے اور ایک وہی ہات جوآسان سے سن تھی تچی ہوتی ہے۔

190: حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ تی نے (ایک بار)
ہم میں کھڑے ہوکر باخی با تیں ارشاد فرما ئیں: فرمایا اللہ
سوتا نہیں اورسونا اسکے شایانِ شان نہیں اللہ تراز وکو جھکاتے
اورا ہرا ٹھاتے ہیں یعنی کسی کارز ق زیادہ کمی کا کم کردیے
ہیں۔ دن کے اعمال رات کو (انسان کے )عمل کرنے سے
قبل انکی بارگاہ میں چیش کئے جاتے ہیں اور رات کے اعمال
دن کے مل کرنے ہے بل ان کا تجاب نور ہے اگرا ہے ہٹا
دیں توا کے چیرہ کی روشنیاں تا حدثگاہ اسکی مخلوق کو جلادیں۔
اللہ تعالی سوتے نہیں اور سوتا ان کے شایان نہیں تر از دکو
جھکاتے اور اٹھاتے ہیں۔ ان کا تجاب نور ہے اگراس کو
جھکاتے اور اٹھاتے ہیں۔ ان کا تجاب نور ہے اگراس کو
ہٹا دیں توا کے چیرے کی روشنیاں ہراس چیز کو جلا ڈ الیں
ہٹا دیں توا کے چیرے کی روشنیاں ہراس چیز کو جلا ڈ الیں

النُّورُ لَوْ كَشْفَهَا لَاحُوقَتُ سُبُهَاتُ وَجُهِمُ كُلُّ شَيْءَ أَدُرَكَهُ بعصرُهُ ثُمَّ قراء ابُوْا عُبَيْدَةً : ﴿ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ و مَنْ حوْلُها وَ سُبُحانَ الله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

[ سورة النس): ٨/٢٦]

194 : حدث البو بكر بن البي شيبة قنا يزيد بن هارؤن الباله محمد بن السحق عن ابى الزناد عن الاغرج عن ابى فسريرة رضى الله تعالى عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم فسريرة رضى الله تعالى عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله مالاى لا يعيضها شيء سحاء الليل والنهار و بسده الاخرى الميزان يَرَفع القسط و يخفض قال ارايت الفق منذ خلق الذا السموات الارض قائة ينقص مما في يديد شيئا.

194 : حَدُّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ ثَنَا عَلَمُ اللهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ بَنِ عَلَمُ اللهِ بَنِ عَلَى عَنْ عَلَيْدِ اللهِ بَنِ مَعْمَدُ اللهِ بَنِ عَمْ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ رسُولَ اللهِ مَقْسَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن عُمْ اللهُ قَالَ سَمِعَتُ رسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ رسُولَ اللهِ عَنْ المَّهُ وَهُ وَعَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمُتَعَلِّمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَ فَيْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ المُتَعَلِمُ وَنَ اللهُ عَنْ يَسَادِهِ حَتَّى نَظُرُتُ اللهِ اللهِ عَنْ يَسَادِهِ حَتَّى نَظُرُتُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ يَسِينِهِ وَ عَنْ يُسَادِهِ حَتَّى نَظُرُتُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ يَسِمِينِهِ وَ عَنْ يُسَادِهِ حَتَّى نَظُرُتُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَعَنْ يُسَادِهِ حَتَّى الْمُنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَعَنْ يُسَادِهِ حَتَّى الْمُنْ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَعَنْ يُسَادِهِ حَتَّى الْمُنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَعَنْ يُسَادِهِ حَتَّى الْمُنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۱۹۸: حضرت عبداللہ بن محررتنی اللہ عنبافر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر بیفر ماتے سنا: اللہ جبارا ہے آ سان وز مین کو ہاتھ میں لے لیس گے اور منی بندگی اور اسے کھو لئے لگے پھر قرما کیں گے: میں جبار ہوں کہاں ہیں تکبر کرنے والے? موں کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائیں با کیں جبحے یہ اند بیشہ ہوا کہ میں نے و یکھا منبر نے تک اللہ مالی رائٹ کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کہ اللہ مالی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔

199: حضرت نواس بن سمعان کلا بی رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فر ماتے سنا: ہر دل الله کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جا ہیں تو اسے سیدھا فر مادیں اور جا ہیں تو ٹیڑھا کر دیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ دعا ما نگا کرتے تھے۔اے دنوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کواسینے دین پر ٹابت دنوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کواسینے دین پر ٹابت

قُلُوْبَنا عَلَى دِيْبِكَ قَالَ وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَٰنِ يَرُفَعُ ٱقُواماً وَ يَخُفضُ احْرِيْنَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٢٠٠٠: حَدَّثْنَا أَيُو كُرْيُبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاء ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ السَمْعِيْلُ عَنَ أَبِي الْمُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاء ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُ اللهِ قَالَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ اللهُ عَدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْحُدُرِي اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْحُدُرِي اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْحُدُلُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْحُدُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى ثَلاَ تَهُ لِلصَّفِ فِي الصَّلاة و لِلرَّجُلِ يُصَلِّي لَيْحَالِ لَيْحُدُلُ اللهُ قَالَ حَلْفَ الْكَتِيْمَةِ.
 وفي اسناده مقال)

اسرَائيُسُلُ عَنْ خَفْمَانَ يَعْنِى بُنَ الْمُعِيْرَةِ الثَّقْفِي عَنْ سَالِم بُنِ السَّرَائيُسُلُ عَنْ خَفْمَانَ يَعْنِى بُنَ الْمُعِيْرَةِ الثَّقْفِي عَنْ سَالِم بُنِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ال

٢٠٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوزِيْرُ بُنُ صَبَيْحٍ ثَنَا يُونِيْرُ بُنُ صَبَيْحٍ ثَنَا يُونُسُ اِبُنُ الدَّرُ دَاءِ عَنُ ابِي الدَّرُ دَاءِ عَنِ ابِي الدَّرُ دَاءِ عَنِ النَّرُ وَاءِ عَنَ ابِي الدَّرُ دَاءِ عَنِ النَّبِيَ عَنِيْكَ فِي الدَّرُ دَاءِ عَنَ ابِي الدَّرُ دَاءِ عَنِ النَّيْمِ عَنَا اللَّهِ النَّبِي عَنِيْكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ ال

(في الزوائد اسناده حسن)

٣ ا : مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوُ سَيَّئَةً

٢٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِك بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَالَة ثَنَا عَبُدُ الْمَلِك بُنُ عُميْرِ عِنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَنَا أَبُو عَوَالَة ثَنَا عَبُدُ الْمَلِك بُنُ عُميْرِ عِنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه عَنْ آبِيهِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ جَرِيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه عَنْ آبِيهِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اجُرُهَا وَ مِثْلُ اللهِ عَنْ مَنْ الْجُورِهِمُ شَيْعًا وَ مَنْ اللهِ الجُرُهَا وَ مَنْ اللهِ الجُره مُ شَيْعًا وَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فر ما دے اور فر مایا تر از ورحمٰن کے ہاتھوں میں ہے وہ قیامت تک قوموں کوزیروز برکرتے رہیں گے۔

۲۰۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نین چیزوں سے خوش ہوتے ہیں نماز کی صف سے اور اس آ دمی سے جو درمیان شب نماز پڑھے اور اس محض سے جو قبل کرے عالیًا فرمایا لشکر کے پیچھے (یعنی لشکر بھاگ جوتل کرے غالبًا فرمایا لشکر کے پیچھے (یعنی لشکر بھاگ جانے کے بعد بھی )۔

۲۰۱: حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم جج میں اینہ آپ کولوگوں کے سامنے کرتے اور فرماتے : کوئی ایسا مُر دنہیں جو جھے اپنی توم میں کے جائے۔ اس لئے کہ قریش نے جھے اپنی توم میں کے جائے۔ اس لئے کہ قریش نے جھے اپنی توم میں کا کلام پہنچاتے ہے روک

۲۰۲: حضرت ابوالدرواء رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے ﴿ کُیلَ یَوْم هُوَ فِی شَانِ ﴾ کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ الله عزوجل کی ایک شان بید (بھی ) ہے کہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور مصیبت کو زائل فرماتے ہیں اور مصیبت کو زائل فرماتے ہیں اور دوسری قوم کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو زیر کرتے ہیں اور دوسری قوم کو زیر کرتے ہیں۔

چاپ:جس نے اچھایا بُر ارواج ڈالا

۲۰۳ : حضرت جربر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے اچھا طریقہ جاری کرے خود بھی اس پڑمل کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور دوسرے عمل کرنے والوں کے اجر میں بچھ کی کئے بغیر ان کے برابر بھی اجر ملے گا اور دی ابر بھی اجر ملے گا اور دی برابر بھی اجر ملے گا اور جس نے براطریقہ جاری کیا اور اس پڑھل کیا تو

سُنَةُ سَيَّنَةُ فَعُمِل بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَ وَزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا ينْقُصُ مِنُ اورزارهِمُ شَيْئًا.

٣٠٠ : حدَّثنا عبدُ الْوَارِبُ بِنُ عبدِ الصّمد بن عبد الْوَارِبُ مِن مُحمَّدِ ابن سيْرِيْن عن أَبِي حدَّثني ابني عن أَيُوب عن مُحمَّدِ ابن سيْرِيْن عن أَبِي هُريْرة رضِي الله تَعالَى عنه قال جاء رجل الى النّبي صلّى الله عليه وسلّم نحتَ عليه فقال رجل عندى كذا وكذا الله عليه وسلّم عن المُعَلِّ به قال فما بقى في المُعَلِّ بسِر جل الله تصدّق عليه بها قلّ أو كشر فقال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم من السّن خيرًا فعالمتُنْ به كان لَه أجره كاملا و مِن أَجور من السّن به وَلا ينقصُ مِن فعليه و زَرْه كاملا و مِن السّن سُنة سيّنة قاسَتن به ولا ينقصُ مِن افرارهم شيئا.

#### (في الزوائد اسناده صحيح)

٣٠٥: حدَّثُ مَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ عَنُ اَنْسِ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَى مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَى مَالِكِ وَسَلَم اللهُ قَالَمِع فَإِنَّ لَهُ عَلَى مَالِلَةٍ قَالَمِع فَإِنَّ لَهُ عَلَى مَالِلَةٍ قَالَمِع فَإِنَّ لَهُ مَثْلُ اوْرَارِهِم شَيْنًا وَ أَيْمَا مَثُلُ اوْرَارِهِم شَيْنًا وَ أَيْمَا دَاعٍ دَعَا إلى صَلالَةٍ قَالَمِع فَإِنَّ لَهُ مَثْلُ اوْرَارِهِم شَيْنًا وَ أَيْمَا دَاعٍ دَعَا إلى مَاللَه فَاتَبِعُ فَإِنَّ لَهُ مِثْلُ الْجُورِ مِن النَّبَعَة وَ لا ينقص مِنْ أَوْرَارِهِم شَيْنًا وَ أَيْمَا دَاعٍ دَعَا إلى هُ مِثْلُ الْجُورِ مِن النَّبَعَة وَ لا ينقص مِنْ أَجُورٍ مِن النَّهِ مَا يَسُلُولُ الْمُؤْرِ مِن النَّبَعَة وَ لا ينقص مِنْ أَجُورٍ مِن النَّه عَلْى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الله مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَلْى الله عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### (اسناده ضعیف)

٢٠٠١: حدَّثْ الْهُوَ مَرُوانَ مُحَمَّدُ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدُ الْعَلَمَ الْمُوعِ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَعَا إلَى اللهِ عَلَيْهُ فَالَ مَنْ دَعَا إلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُورِ مِثْلَ الْجُورِ مِنْ اتَّبَعَهُ لا يَنْقُصُ ذَيْك مِنْ الْجُورِهِمُ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إلَى ضَلالَةٍ فَعَلَيْهِ مِن الْآثُمِ مِثْلَ مَنْ الْحَرْمِ مِنْ الْآثُمِ مِثْلَ اللهِ فَعَلَيْهِ مِن الْآثُمِ مِثْلَ اللهُ وَمَنْ دَعَا إلَى ضَلالَةٍ فَعَلَيْهِ مِن الْآثُمِ مِثْلَ

اس کواس کا گناہ ہو گااور دوسر مے ممل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگاان کے گناہوں میں بھی کمی نہ ہوگی۔

۲۰۴ : حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے اس پر (صدقہ کرنے کی) ترغیب دی تو ایک شخص نے کہا: میرا پاس اتنا اتنا مال ہے (بعنی میں اتنا صدقہ کروں گا) حضرت ابو ہریرۃ کہتے ہیں پھرمجلس میں موجود ہرشخص نے اس پرتھوڑ ایا بہت صدقہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا: جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اس کو اپنا بھی پورا اجر لے گا اور پیروی کرنے والوں کو اجر میں کی کے بغیران کا اجر بھی اور پیروی کی گئی تو اس کو اپنا بھی پورا اجر کے گا اور پیروی کرنے والوں کو اجر میں کی کے بغیران کا اجر بھی اور پیروی کی کے بغیران کا اجر بھی اور پیروی کی کے بغیران کا اجر بھی اور اس کی پیروی کی اور اس کی بیروی کی الوں کو بال میں کی کے بغیران کا وبال بھی پورا ہوگا اور اس کی بیروی کرنے والوں کے وبال میں کی کے بغیران کا وبال بھی ملے گا۔

والوں ہے وہاں ہیں کی ہے ہیں ان اوبان ہی ہے کہ رسول

100 : حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جس دعوت دیے والے
نے بھی گمراہی کی دعوت دی اور اس کی پیروی کی گئی تو
اس کو پیروی کرنے والوں کے برایر گناہ ہوگا پیروی
کرنے والوں کے گناہ میں کی کئے بغیر اور جس دعوت
دیے والے نے ہمایت کی طرف بلایا پھراس کی پیروی کی
گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور
پیروی کرنے والے کے اجر میں پچھ کی نہیں کی جائے گی۔
پیروی کرنے والے کے اجر میں پچھ کی نہیں کی جائے گی۔
پیروی کرنے والے ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون مروی

اثام مَن اتَّبَعَهُ لا يتُقُصُ ذَالك مِنَّ اثَامِهِمْ.

٢٠٠٤: حدّ ثنها مُحَمَّد بن يخيى ثنا ابو نعيم ثنا اسرائيل غن الحكم عن أبي جُحيفة قال: قال رسول الله الله الله المحكم عن أبي جُحيفة قال: قال رسول الله الجزة و مثل سنَّ سُنة حسنة فعمل بها بعدة كان له اجزة و مثل الجورهم من غير أن يَنفص مِن الجورهم شيئا و من سنَ سُنة سَينة فعمل بها بعدة كان عليه وزرة و مثل اوزارهم من غير أن ينقص مِن أوزارهم شيئا.

#### (هذا الاسناد ضعيف)

٢٠٨: حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ لَيُثُ عَنْ بَشِيْر بُن نَهِيْكِ عَنْ أَبَى هُرَيْرةَ رضى اللهُ تعالى عنه قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوا الّى شيءِ الله وُقف يَـوُمُ الْـقيامةِ لَازِمًا لِدَعُوتِهِ مَا دَعَا اللهِ و أَنْ دَعَا رَجُلٌ رُجُلاً.

۲۰۸: حضرت ابو ہریرہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میں ہے۔
انے فرمایا: جو بھی دعوت دینے والا کسی چیز کی طرف
بلائے اے روز قیامت کھڑا کیا جائے گا۔لازم ہوگ
اس کو جوابد ہی اپنے بلانے کی جس طرح اس نے بادیا
اگر جدایک مردنے ایک مردکوہی بلایا ہو۔

۲۰۷ مفرت ابوجیفہ ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

تشریح میک (صدیث: ۲۰۳) اگر کوئی آ بی ایک ایسے کام کی بنیا در کھتا ہے تو اے ایسے کام کا ثواب ملتار ہتا ہے اور جو
لوگ قیامت تک اس ایسے کام میں ہوت رہتے ہیں اس آ دمی کو برابران تمام لوگوں کا ثواب بھی ملے گااوران لوگوں کے
ثواب میں ذرابرابر کی نہ ہوگی۔ اس طرح جو آ دمی سی گناہ کے کام کی بنیا در کھتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیا میں جو کوئی بھی قبل کرتا ہے اس کا گناہ حضرت آ وم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ہوتا ہے کیونکہ قبل کی بنیا دائس نے
رکھی ہے۔ (صدیث :۲۰۳) نہ حت : تر غیب دمی لوگوں کو کہ ان کی مدد کریں۔ جو آ دمی آیا تھا وہ مفلس اور نا دار تھا تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے تر غیب دمی تو ایک آ دمی گئز ابوا اور اُس نے کہا: میں اتنا اتنا مال دوں گا۔ چنا نچہ بہت سا مال جمع ہوگیا
اور کوئی بھی ایسانہ رہا جس نے صدقہ نہ دیا ہو۔

### ١٥: مَنُ اَحْيَا سُنَّةً قَدُ أُمِيْتَتُ

٩ - ١: حَدَّ ثَمَا آبُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنا رَيْدُ بُنُ الْحبابِ ثَنَا كَثِيرُ يُنَ عَبِّدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ الْمُرَنَى رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ صَلَى اللهُ عَنْ الْحَدِى انْ رسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَال مَنْ آخَيَا سُنَةً مِنْ سُنَتَى فعمل بها النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَم قَال مَنْ آخَيَا سُنَةً مِنْ سُنَتَى فعمل بها النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَم قَال مَنْ آخَيَا سُنَةً مِنْ سُنَتَى فعمل بها النَّاسَ عَلَيْه وَسَلَم مَنْ الْجُورهمُ مَنْ عَلَيْهِ إِلَّا يَنْقُصُ مِنْ الْجُؤرهمُ اللهُ مِثْلُ الْجُورهمُ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ يَنْقُصُ مِنْ الْجُؤرهمُ اللهُ مِثْلُ الْجُورهمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَنْقُصُ مِنْ الْجُؤرهمُ اللهُ اللهُ مِثْلُ اللهُ مِثْلُ اللهُ مِثْلُ اللهُ ال

### باہ: جس نے مُر دہ سنت کوزندہ کیا

۲۰۹ : حضرت عمر و بن عوف مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللّه علی نے فر مایا : جو میری سنتوں میں سے ایک سنت بھی زندہ کر ہے پھرلوگ اس پڑمل کرنے لگیں تو اس کوممل کرنے والوں کے برابراجر ملے گا اور ان کے آجر میں کچھ بھی کی نہ کی جائے گی اور جس نے بدعت ایجاد کی پھراس شین و من ابندع بدغة فعمل بها كان غلیه او زار پر مل كيا گيا تواس پران مل كرتے والول كر برابروبال من عمل بها لا يَنْفُصُ مِنُ اوْزار منَ عمل بها شيئا جوگا اوران كے ويال ميں پچھ كى يمكى تدكى جائے گا۔

تشریح ایک مقابلہ میں بدعت رائج ہو چکی ہواوراس کے مقابلہ میں بدعت رائج ہو چکی ہوا ایس کے مقابلہ میں بدعت رائج ہو چکی ہوالی متروک سنت کو زندہ کر ہے متروک سنت کو زندہ کر تے متروک سنت کو زندہ کر تے میں بدعت نہیں بلکہ سنت ہے جیسے رفع الیدین کرنایا نہ کرنا اور آمین بالجبر یا بالسر و نیم و تو اس کو زندہ کرنا اور آمین بالجبر یا بالسر و نیم و تو اس کو زندہ کرنے پراُجرنہ ملے گا۔

• ٢١؛ حدّثنا مُحمّد بن يَحيى ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدّثنى كثير بن عبد الله عن جدّه قال سمغت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ مَن أحيا سنّة مِن الله على الله عليه وسلّم يَقُولُ مَن أحيا سنّة مِن الله على الله عليه وسلّم يَقُولُ مَن أحيا سنّة مِن الله من الله على الله على الله على الله عن الله من الله من الله من المور من عمل بها من النّاس لا ينقص من أجور النّاس شيئا و من ابتدع بدعة لا يرضاها الله و رسوله فان عليه مثل الم من عمل بها من النّاس لا ينقص من الله النس سيئا.

# ٢ ١ : فَضُل مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَ عَلَّمَهُ

ا ١٦: خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا يَحَى بَنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا شَعُبَةٌ وَ سُفْيَانُ عَنُ عَلْقَمَةَ ابُنِ مَرْ ثَدِ عَنْ سَعُدِبُنِ عُبَيْدَةً عَنُ السَّعُبَةُ وَ سُفْيَانُ عَنُ عَلْقَمَة ابُنِ مَرْ ثَدِ عَنْ سَعُدِبُنِ عُبَيْدَةً عَنُ السَّعْبَةُ وَ مُنْ عَثَانَ بُنِ عَقَانَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَبُدُ كُمْ وَقَالَ اللهِ عَقَانَ قَالَ شَعْبَةً حَيْرُكُمْ وَقَالَ اللهَ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْنَ اقْطَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَمَهُ.

٣١٢: خد شدا على بن محمد أنا وكيع شا سُقيان عن عَلَقَمة بن مَرْتَد عَن ابى عَبُد الرُّحُمن السُلْمِي عَن عُمُمان بن عفّان قال وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمَ السُلْمِي عَنْ عُمُمان بُن عَقَال قال وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السُلْمَة عَلَيْهُ السُلَمَة مَنْ تَعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ السُلِمَة مَنْ تَعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ السُلِمَة مَنْ تَعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ السُلِمَة مَنْ تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

٣ ١٣: حَدَّثُ فَا أَزُهُ رُبُنُ مَرُوانَ ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ فَيُهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بُهُانَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بُهُذَلَةَ عَنَ آبِيَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ حَيَارُكُمُ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُولُانَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَالْحَذَ بِيَدِي فَاقْعَدَنِي مَقْعَدَى مِنْ تَعَلَّمُ الْقُولُانَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَالْحَذَ بِيَدِي فَاقْعَدَنِي مَقْعَدَى

۱۲۱۰ عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللّہ کو یہ فرماتے سنا: جس نے میری سنتوں ہیں سے کی الی سنت کو زندہ کیا جومیر ہے بعد مُر دہ ہو چکی ہوتو اسکواس پڑمل کرنے والے لوگوں کے برابراجرملیگا 'انکے اجر میں کی بھی نہ ہوگی اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی جس کو اللّہ ہے ہوسول اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی جس کو اللّہ ہے ہوسول کی بند نہ کرتے ہوں تو اس بدعت کو اختیار کرنے والوں کے برابراسکو بھی شہوگی۔

# باب: قرآن شکھنے سکھانے کی فضیلت

۳۱۱: حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرمایا: تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ (یعنی پہلے خود قرآن کی تعلیم حاصل کی اوراس کے بعدلوگوں میں اشاعت کی )۔

۳۱۴: حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھائے۔ (بینی قرآن بہی کو عام کرنے قرآن بہی کو عام کرنے کی سعی کرے)۔

۲۱۳: حضرت بہدلۃ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سی حیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا

هٰذَا أُقُرىءُ.

٣٠١٠: حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُتَنَى قَالَ ثَنَا الْمُوْمِنِ يَحْيَى بُنُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُهُ قَالَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْمُوْمِنِ اللَّذِي يَقَرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ التَّمُرَةِ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَ وَيُحُهَا طَيّبٌ وَ مَثَلُ الْمُورِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ التَّمُرَةِ طَعْمُها طَيّبٌ وَ الْا رِيْحَ لَهَا وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ النَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ النَّمُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ النَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ النَّمُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنَظَلَةِ طَعُمُها مُو وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثِلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثِلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثِلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثِلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُونَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَاللَّالِهُ وَاللَّوْلُونَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَاللَّولُ الْمُنْ وَاللَّوْلُونَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُو وَاللَّولُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُونِ الْمُولُ الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُمُ الْمُولُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُونُ الْمُولُونُ الْمُولُونُ الْمُولُونُ الْمُنْ الْمُعُمُ الْمُولُونُ الْمُولُونُ

٣١٥: حَدَّثَمَا بَكُرُ بِنُ خَلَفِ آبُوبِشُرِ ثَمَا عَبْدُ الرِّحُمَٰنِ بُنُ مَهْدِي قَدَا عَبْدُ الرِّحُمَٰنِ بُنُ مَهْدِي قَدَا عَبْدُ الرِّحُمَٰنِ بَنُ بُدَيْلِ عَنْ ابيهِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَهْدِي قَدَا بَيْهِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَهْ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ النَّاسِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(في الزوالد: اسناده صحيح)

١ ١٦: حدَّ ثَنَا عَمُوُ و بُنْ عُثَمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْر بْنِ دِيْنَادِ الْمَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِى عُمَرَ عَنْ كَثِير بُنِ الْمَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِى عُمَرَ عَنْ كَثِير بُنِ وَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِتِي بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى وَاذَانَ عَنْ عَلَى بَنِ آبَى طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرْأَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرْأَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرْأَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرْأَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢ ١٦: حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ عَبْدِ اللهِ الْآوُدِيُ ثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنُ
 عَبُدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْمَقْبَرِي عَنْ عَطَاءٍ مَوُلَى آبِئ
 أحدم قعن آبِئ آخمة عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رُضى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ
 قال قال رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم تعلّمُوا الْقُرُانَ

ہاتھ پکڑ کراس جگہ بٹھایا تا کہ قرآن پڑھاؤں۔

۲۱۳: حضرت الوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے مؤمن کی مثال تراج کی سی ہے اس کا ذاکقہ بھی عمدہ ہے اورخوشبو بھی نفیس اور قرآن نہ پڑھنے والے مؤمن کی مثال مجور کی سی ہے کہ اس کا ذاکقہ عمدہ والے مؤمن کی مثال مجور کی سی ہے کہ اس کا ذاکقہ عمدہ ہے کیکن خوشبو نہیں ہے اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی سی ہے کہ بوتو اچھی ہے لیکن ذاکقہ تلخ ہے اور قرآن نہ بڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کی سے کہ اس کا ذاکقہ تلخ ہے اور قرآن نہ بڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کی سے کہ اس کا ذاکقہ تلخ ہے اور بو بالکل نہیں۔

کی سے کہ اس کا ذاکقہ تلخ ہے اور بو بالکل نہیں۔

کی سے کہ اس کا ذاکقہ تلخ ہے اور بو بالکل نہیں۔

۲۱۵: حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھلوگ الله والے بین ۔ صحابہ (رضی الله عنهم) نے عرض کیا: اے الله کے رسول! وہ کون بیں؟ فرمایا: وہ قرآن والے بین اہل الله اور الله (عزوجل) کے خاص تعلق والے بین اہل الله اور الله (عزوجل) کے خاص تعلق والے ۔

۲۱۷: حضرت علی بن افئی طالب فرماتے ہیں کہ رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یا دکیا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ادراس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جو (اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے) دوز خ اپنے او پرواجب کر بچکے ہوں گے۔ وجہ سے) دوز خ اپنے او پرواجب کر بچکے ہوں گے۔ کا ان حضرت ابو ہر ہر ی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تا فرمایا: قرآن سیکھوا ور اس کو بڑھوا ور سو جاؤ (یعنی نے فرمایا: قرآن سیکھوا ور اس کو بڑھوا ور سو جاؤ (یعنی تمام رات نہ جاگو) اس لئے کہ قرآن کی مثال اور اس فیمنی مثال جس نے قرآن سیکھا پھراس کو راحت میں مثال جس نے قرآن سیکھا پھراس کو راحت میں مثال جس نے قرآن سیکھا پھراس کو راحت میں

و افْرَأُوْهُ وَ ارْقُدُوا فَانْ مِسْلُ الْقُرُانِ وَ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَنْلِ جَوابٍ مَحَشُوْ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلُّ مَكَانٍ وَ مَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرِقَدَ وَ هُو فِي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جِزَابِ آوْكِي عَلَى مَنْك.

١١٨: حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثَمَانَ الْعُثَمَانِيُ ثَنَا الْسُرَاهِيُمُ بُسُ سَعْدِ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَابْلَةَ ابِئ الطَّفَيْلِ وَ أَنَّ! نَسَافِعَ بُنَ عَبُدِ الْحَسَادِثِ لَقِى عُمَرَ بُنَ السَّخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ بِعُسْفَانَ وَ كَانَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ بِعُسُفَانَ وَ كَانَ عُمرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهَ اسْتَعْمَلَهُ على مَكَّة فَقَالَ عُمرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ اسْتَعْمَلَهُ على مَكَّة فَقَالَ عُمرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ اسْتَعْمَلَهُ على مَكَّة فَقَالَ عُمرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ الْوَادِي قَالَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ اللهُ يَعْدُ اللهُ تَعَلَى اللهُ الْوَادِي قَالَ وَ مَن ابْنُ آبُوٰى قَالَ وَمَن ابْنُ آبُوٰى قَالَ عَمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَحَلَّفُتُ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ إِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(قَالَ المنذري: استاده حسن)

پڑھااس تھیلی کی ہے جو کستوری سے بھری ہو۔ جس کی مہک ہر سو پھیل رہی ہو اور اس فخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا اور سینے میں رکھ کرسور ہااس تھیلی کی ہے جس کو کستوری ہے جم کراو پر سے باندھ دیا گیا ہو۔

۲۱۸: حضرت نافع بن عبدالحارث خضرت عمر بن خطاب رضی الله عند ہے ' عسفان' میں ملے ۔ حضرت عمر رضی الله عند نے ان کو ملّه کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر وضی نے فرمایا: تم نے ' ابل وادی' کا عمران سے بنایا؟ عرض کیا: ابن ابزی کو میں نے ان کا عمران بنایا۔ فرمایا: ابن ابزی کو میں نے ان کا عمران بنایا۔ فرمایا: تو تم نے ایک غلام ہیں حضرت عمر نے فرمایا: تو تم نے ایک غلام کوان کا عمران بنایا؟ عرض کیا وہ کتاب الله کو ( سمجھ کر ) پڑھے والا اور بنایا؟ عرض کیا وہ کتاب الله کو ( سمجھ کر ) پڑھے والا اور عضرت عمر نے فرمایا: سنو! تمہارے نی ( علیہ ہے ۔ فرمایا: سنو! تمہارے نی ( علیہ کے ) نے فرمایا تھا: الله تعالی اس کتاب ( قرآن ) کی وجہ ہے کھے فرمایا تھا: الله تعالی اس کتاب ( قرآن ) کی وجہ ہے کھے فرمایا تھا: الله تعالی اس کتاب ( قرآن ) کی وجہ ہے کھے فرمایا تھا: الله تعالی اس کتاب ( قرآن ) کی وجہ ہے کھے لوگوں کو وقعت بخشیں گے اور پچھ کو رُسوا فرما کیں گے۔

۲۱۹: حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے سے ارشا دفر مایا: توضیح کو جاکر کتاب الله کی ایک آیت سیکھے یہ تیرے لئے سورکعت نماز سے بہتر (افضل) ہے اور توضیح جا کرعلم کا ایک باب سیکھے خواہ اس پر (ای وقت )عمل کرے یا نہ کرے یا نہ کرے ہیں جہتر کرار رکعت پڑھنے سے بہتر کرار رکعت پڑھنے سے بہتر (افضل) ہے۔

تشریح ہے (حدیث: ۲۱۱) یعنی اللہ تعالی کا کلام جب سب کلاموں سے افضل ہے اس لیے سیجے والا اور سکھانے والا مسمور ہے۔ بھی افضل اور سب سے بہتر ہے۔ (حدیث: ۲۱۳) عاصم قرآء کے امام بیں اور تمام دنیا میں ان کی قراء ت مشہور ہے۔ (حدیث: ۲۱۳) مؤمن قرآن پڑھنے والے کا کلام شیریں ہیں اس لیے کہ لوگ اُس سے سیجے ہیں اس لیے اس کوتر نج سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی خوشہو زور تک جاتی ہے اور وہ مؤمن جوقرآن نہیں پڑھتا اس کا فعل متعدی نہیں اس لیے کو یا

خوشبونہیں۔اس کی مثال تھجور کی ہے اور منافق کا عقیدہ خراب اور سیرت بھی گندی ہے تو باطن سیخ ' اس لیے یہ دومثالیس وی ہیں ۔ ( حدیث: ۲۱۶ ) سبحان اللہ! تمثنی شان ہے جا فظ قر آن کی ۔ جس طرح وُ نیا میں ایم ۔ این ۔ اے کا کو ندمقرر ہوتا ہے کہ استے آ دمیوں کو ملازم کرواسکتا ہے ای طرح حافظ قرآن بشرطیکہ عامل ہو کودس آ دمیوں کا کونہ ملے گا۔ القد تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بھائے۔

باب:علماء (كرام) كى فضيلت اورطلب علم يرأ بهارنا ۲۲۰: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی انتدعنہ قر ماتنے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس سے ساتھ الله تعالى بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اے دین میں بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔

١١: فَضُلُ الْعُلَمَاءِ وَالْحَبِّ عَلَى طَلَب الْعِلْم ٣٢٠: حَدَّلْنَا بَكُرُ بُنَ حَلَفِ آبُوْ بِشُرِثْنَا عَبْدُ ٱلْاعْلَى عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابِي هُوَيُوهُ قَــالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَن يُسردِ اللهُ بِهِ حَيْسُوا يَفْقَهُهُ فِي

النَّه تعالیٰ جس کے ساتھ خاص بھلائی کا ارا دہ کرنا جا ہے بیں اس کو دین کی سمجھ عطا فر ما دیتے ہیں۔ دین کا علم حاصل ہو جانا اور دین کی سمجھ بو جھ کامل جانا' یہ دونوں ہالکل الگ الگ چیز ہیں۔ کتابوں یا اساتذ ہ ہے چندمعلو مات کو حافظہ میں جمع کر لینے والاضروری نہیں کے دین کی سیحے سمجھ بھی رکھتا ہو۔ دراصل ہر کام میں آ وی جب ایک عرصہ دراز تک مسلسل لگار ہتا ہےاورشب وروز اس کا مشغلہ و ہی کا م رہتا ہےاور گویا و ہی اس کا اوڑ ھنا بچھونا بن جاتا ہے تو ا ہے اس کا م میں ایک خاص ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی اس کا م کی سمجھ بو جھ ہوتی ہے۔اسی طرح علوم شرعیہ کے حصول انہاک اور عرصہ دراز تک اس سے لگاؤ کے بعدعلوم اس کے دل و د ماغ میں رہے بس جاتے ہیں اور آ دمی مزاج شریعت ہے آ گاہ ہو جاتا ہےاور ذہن ایک ایسی لائن پر پڑ جاتا ہے کہا گریسی معاملے میں کوئی علمی روشنی بھی آفتا بہ نبوت (علی ہے ) ہے نہ بھی ملے تب بھن میخص وہی کرے گا جوشر بعیت کا منشاء ومقتضی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر نابهن انسانی نئ نئ را ہوں میں بھی سیجے راستہ نکال لینے کے قابل ہوجا تا ہے جس کواصطلاح فقہ میں مقام اجتہا و کہتے ہیں۔

> ١ ٣٢: حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّارِ قَنَا الْوَلِيَّدُ ابْنُ مُسَلِمٍ مَرْوَانُ بُنُ جِنَاحٍ عَنْ يُؤنِّسَ بُنِ مَيْسَرَةً بُنِ حَلَّبَشِ اللهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعُتُ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي سُفَيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ انَـهُ قَـالُ الْـخَيْرَ عَادَةً وَ الشُّرُّ لِحَاجَةٌ وَ مِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنُ.

> ٢٢٢: حَـدُثُنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلَمِ ثَنَا رَوحُ بُنُ جَنَاح أَبُو سَعِيُدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسِ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيلَة فَقِيلة وَاحِدُ أَشَدُ عَلَى الشَّيُطان من ألف

۲۲۱: حضرت معاویه بن الی سفیان سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: بھلائي عاوت ہے اور شرکسی مجبوری ہے ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا اراوہ قر مائیں اے ویتی بصیرت عطا فر ما دیتے ہیں۔

٣٢٣ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما بيان فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری تفریخ مین کیونکہ عابد کے زبد دور کا سے خوداس کی ذات کوفائدہ پہنچا ہے اور فقیہ حرام وحلال اور دیگر مسائل کی تعلیم دسے کر ہزاروں کوفائدہ پہنچا تا ہے۔ نیز عابد کی عبادت بلا بصیرت ہوتی ہے اس لیے شیطان پر بہت آسان ہے کہ دواس کو مگراہی کے گڑھے میں دھکیل دے اور شکوک وشبہات کے جال میں پھنساد ہے۔ مگر فقیہ مسائل جانے کی وجہ سے اکثر اوقات مگراہی سے بچ جاتا ہے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں مید بھی اشارہ ہے کہ اگر فقیما ، مسائل میں سیج طور پر راہنمائی نہ فرمائی تو شیطان کا لشکر انسانوں کو فلط راستہ پر ڈال دیتا اور مگراہی کے گڑھے میں لا کھڑا کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جس قد دفقیہ سے گھراتا ہے عبادت گڑار سے نہیں گھراتا۔

٣٢٣: خَدُّلُنَا لَنصَرْ بُنْ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ دَاؤِدَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ رَجَاءِ بُنِ حَيُوْةً عَنْ دَاوُدَ بُنَ جَمِيْلِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِندَ أَبِي الدُّرُ دَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا آبَا الدُّرُدَاءِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ أَتَيْتُكَ مِن الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِحَدِيْتِ بَلَغَيْيُ ٱلَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكُ تِجَارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَالِمَى سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلُتَمِسُ فِيُهِ عِلْمَا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طُرِيُقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنْ الْمَلَالِكَةُ تُعَسِعُ أَجُهِ حِيْهَا رضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمَ يُسْتَغْفِرُلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ الْآرْصِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي المَمَاءِ وَإِنَّ فَعُسُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَصُّلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثُهُ ٱلْأَنْبِيَاءَ إِنَّ ٱلْآنُبِيَاءَ لَمُ يُورِّ تُوا دِيُنَارًا وَ لَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَ رُتُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ.

٣٢٣: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا حَفُصُ ابُنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثَلَمُ ابُنُ سُلَيُمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيْرِعَنُ مُحَمَّد بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيْرِعَنُ مُحَمَّد بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيُصَةٌ عَلَى كُلِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيُصَةٌ عَلَى كُلِ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ آهَلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَاذِيْرِ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ آهَلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَاذِيْر

٢٢٣ : كيتر بن قيس كهت بين مين دمشل كي مسجد مين ابوالدرداءً ے پاس بیٹھا تھا۔ایک صاحب اسکے پاس آئے اور کہا:اے ابودرداء! میں آب کے یاس مدینة الرسول سے آیا ہوں ایک حدیث کی خاطر۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آب وہ حدیث رسول الله سے (بلاواسطہ)روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تم کسی تجارت كيلية (بهمى) آئے ہو؟ كہا جبيس فرمايا اوركوئى بھى كام نه تفا؟ عرض كيا : تبيس \_ فرمايا بلاشبه ميس في رسول الله كويه فرماتے سنا: جوطلب علم کی خاطر کوئی راستہ چلا' اللہ تعالیٰ اس تحليئة جنت كاراستهآ سان فرماديية بين اورفر شيخ طالبعلم يرخوشى كى وجد اسيخ يرسميث ليت بين اورآ سان وزين ك مخلوق طالب علم كيلية بخشش طلب كرتى بين حتى كر محيليان یانی میں اور عالم کی فضیلت عابد کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے جا ند کی فضیلت تمام ستاروں بر۔ بلاشبہ علیاء انبیاء کے وارث ہیں ۔انبیاء و نیاو درہم کا وارث نہیں بناتے و وصرف علم كاوارث بناتے ہیں اسلئے جس نے علم حاصل كيا براحصہ حاصل کیا۔

۲۲۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فهمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے اور تا اہل کوعلم دینے والا سوروں کی گردن میں جواہر موتی اور سونے بہنائے والے کی

طرح ہے۔

الُجوَّهُرَ وَ اللَّوْلُوُ وَالذَّهَبَ.

قَالَ قَسَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ ابِي صالحٍ عَنُ ابِي صالحِ عَنُ ابِي صَلَي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسَلِمٍ كُرْبَةً مَنْ كُربِ اللهُ نَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسَلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يُومِ اللهُ نَيَا وَالْالِحِرةِ اللهُ عَنْهُ كُولِيةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَ مَنْ كُربِ يُومِ الْقَيَامَةِ وَ مَنْ تُعْلَى اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الحَيْهِ وَ مَنْ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْحَيْهِ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ لِلهُ اللهُ ال

ایک د نیوی نکلیف دور کریگا الله تعالی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرما کینگے اور جو کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرے گا الله تعالی د نیا آخرت میں اسکی پردہ بوشی فرما کینگے اور جو کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرے گا الله تعالی د نیا آخرت میں اسکی پردہ بوشی فرما کینگے مصیبت کیلئے آسانی کریگا الله تعالی د نیا آخرت میں اس کیلئے آسانی فرما کینگے اور الله تعالی بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہواور جو کوئی ماستہ چلے تو اسکے بدلہ الله تعالی ماسکہ علم (دین) کی طلب میں کوئی راستہ چلے تو اسکے بدلہ الله تعالی کی مدد میں ہواور جب میں علم اسکے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جب میں کہا گوگ الله کے گھر میں تم الله ناکہ کی تعالی تا کہ ہوئی ہو کر کتاب الله کی تلاوت کریں اور جب میں تی الله انکہ کے گھر استہ جمیں سمجھا کمیں تو آئیس فرشتے گھر لیتے ہیں اور جبکا ہیں اور ان پرسکین تازل ہوتی ہے رحمت اکوؤ ھانپ لیتی ہور الله الله انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جبکا الله انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں وار جبکا میں اسکی برحمت اکوؤ ھانپ لیتی ہور میں میں اسکی برحمت اکوؤ ھانپ لیتی ہور میں میں اس استہ چھے کرد سے اسکانب است تے شہیں بڑھا سکتا۔

٢٢١: خدَّ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَنِي ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاق الْمَأْنَا مَعُمرٌ ٢٢١: حضرت زرين تحييش فرمات بيس كديس حضرت

عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ آتَيْتُ صَفْوانَ بْنَ عَسَالِ الْمُرَادِئُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ٱنْبِطُ الْعُرَادِئُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ٱنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَا يَنْ صَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتَهُ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجِ الْعِلْمَ قَالَ فَايَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتَهُ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِج خَرجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ أَجْرِجَعَهُا رَضًا بِمَا يَضْنَعُ.

٣٢٠: خدَّتُنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا حَاتِمُ ابُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ صَخْعِ عَنِ الْمَقْبَوِي عَنْ أَبِي هُوَيُوهُ قَالَ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ صَخْعِ عَنِ الْمَقْبَوِي عَنْ أَبِي هُوَيُوهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاعِدِ فِي يَنْقِلُ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لَغَيْرٍ ذَالِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاعِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ مَنْ جَاءَ لَغَيْرٍ ذَالِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْوَجُلِ يَنْظُرُ اللهُ وَ مَنْ جَاءَ لَغَيْرٍ ذَالِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْوَجُلِ يَنْظُرُ اللهُ وَ مَنْ جَاءَ لَغَيْرٍ ذَالِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْوَجُلِ يَنْظُرُ اللهُ مَنَاعٍ غَيْرِهِ.

٢٢٨: حَدِثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَالِدِ ثَنَا عُثْمَانُ بِسُنُ أَسِى عَاتِكَةً عَنُ عَلِي بُنِ يَوِيُدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِي أَمَامَةً فَالْ أَبِى أَمَامَةً فَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةً بِهِنَدَا الْعِلْمِ قَبُلَ آنَ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَلْمِ قَبُلَ آنَ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ اللهُ عَلَم قَبُلَ آنَ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَيْرِ النَّاسِ.

٢٢٩ : حَدِّثَنَا بِشُرْ بِنُ هَلالِ الصَّوَّافَ ثَنَا دَاوُدُ بِنُ الزِبُوِ فَانِ عَنْ بَيْدِ الرُّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه قَالَ حَرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْم مِنُ بَعْضَ حُجْرِه فَدَخَلَ المُسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلُقَتَيْنِ الْحَدَاهُمَا يَعْمُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنْ شَاءَ الْعُمُونَ وَ يُعَلّمُونَ وَ يُعَلّمُونَ وَ إِنْ شَاءَ الْعُمُونَ وَ إِنْ شَاءَ الْحُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى حَيْرِ هُولًا عِنْ شَاءَ الْعُمُونَ وَ يُعَلّمُونَ وَ إِنْ شَاءَ السَّمُ عُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلٌّ عَلَى خَيْرِ هُولًا عِنْ شَاءَ السَّمُ عَلَى وَيَعَمَّمُ وَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ما نند ہے جود وسرے کے سامان مرنظرر کھے۔

٢٢٨: حضرت ابوا ما مد فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: اس وی علم کو ضرور حاصل کر لوقبل ازیں کہ یہ چھین لیا جائے اور اس علم کا چھن جانا یہ ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ورمیانی اور شہادت کی اُنگی ملا کر قرمایا: عالم اور طالب علم اَجر بیس شریک ہیں اور باقی لوگوں بیس کوئی خیر نہیں۔ علم اَجر بیس شریک ہیں اور باقی لوگوں بیس کوئی خیر نہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے کی ججرہ سے ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے کی ججرہ سے قرآن کی خلاوت کر رہا ہے اور دعا ما مگ رہا ہے اور دعا ما مگ رہا ہے اور دعا ما میں الله علیہ وسلم نے قرمایا: دونوں بھلائی پر ہیں یہ قرآن پڑھ دوسرا حلقہ علم سیمنے سکھانے میں مشغول ہے تو نبی صلی الله دوسرا حلقہ علم سیمنے سکھانے میں مشغول ہے تو نبی صلی الله دونوں بھلائی پر ہیں یہ قرآن پڑھ دسم اور الله سے ما نگ رہے ہیں۔ الله چا ہیں تو ان کوعطا فرما کیں اور چھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے چنا نبی آ ب

حلقة علم مين تشريف فرما ہوئے۔ فجلس معهم.

#### ١٨: بَابُ مَنُ بَلَّغَ عِلْمًا

٠٣٠: حـدُثَنا مُـحَـمُـدُ بُـنُ عَلِيدِ اللهِ بُنُ نُميْرِ وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيُلِ ثَنَا لَيْتُ بُنُ ابِي سَلِيْمٍ عَن يَسْحَى بُنِ عَبْدادِ آبِسُ هَبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِيْه عِن زَيْدِ بُن شَابِتِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى غُنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّهِ إِمْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبُّ حَاصِل فِقُهِ غَيْرُ فَقِيِّهِ وَ رُبُّ حَامِلِ نِقُهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنَّهُ زاد فِينه على بْنُ مُحَمَّدِ ثَلَاثُ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِي مُسُلِع الحُلاص العمل لله وَالنَّصْحُ لِلاَئِمَةِ الْمُسُلمِيْنَ وَ لُزُومُ جماعتهم.

دياب تبليغ علم كيفضائل

۰۲۳۰: حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ خوش وخرم ر کھیں اس مخص کو جس نے ہماری بات س کر آ گے پہنچائی كيونكه بهت سے فقہ يا در كھنے والے خود فقيه نہيں ہوتے اور بہت ہے فقہ والے ایسے مخص تک پہنچا دیتے میں جو ان ہے بھی زیادہ فقیہ ہو۔حضرت علی بن محمد کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ تین چیزوں ہے مسلمان کو جی نہیں چرانا جا ہے عمل خالص اللہ کیلئے کرنا انکہ سلمین کی خیر خواہی اورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ پختہ وابنتگی ۔

۔ بعض علم و دین کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں خو د تونہیں کر سکتے لیکن دوسروں سے کرا <u> سکتے ہیں</u> یامشورے دے سکتے ہیں اورکسی طرح ہے تعاون کر سکتے ہیں تو اس حدیث میں قر آن وحدیث اورعلم فقہ کی تعلیم و تبلیغ کی بشارت برصحابہ کرامؓ کے بعد بھی بہت سارے لوگ دین میں تفقہ اور تمصق اور تحقیق پیدا کریں گے اور قرآن و حدیث ہے احکام منتبط کریں گے۔ بیمحد ثین اورائمہ مجتبدین اور فقتها ءاور علماء حمیم اللہ کی جماعت ہے ان کے لیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے وُ عائے خیر فر مائی اور ان شا ،اللہ بیمعاملہ قیامت تک جاری رہے گا۔

> ٢٣١ : حدَّث مُ مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا إِي عَنُ مُحمَد بن اسُخق عَنْ عَبُدِ السَّلام عَن الزُّهُرِي عَنْ مُحمَّدِ بُن جَبِيْر بُن مُطْعم عَن اَبِيْهِ قَالَ قَامَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ بِالْبَحِيفِ مِن مِني فَقَالَ نُصُّرَ اللهُ الْمَرَأُ اسْمَعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلَ فَقُهِ عَيْرُ فَقِيْهِ وَ رُبُّ حَامِلَ فِقَهِ الَّى مَنْ هُو أَفْقَهُ

> حدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلَى حِ وَ حَدُّثَنَا مِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيى قَالَا ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ اسْحق عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ عن النبي عليه بنحوه.

۲۳۱: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم منی میں خیف میں خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ خوش وخرم رکھیں اس مخص کو جو ہاری بات س کرآ گے پہنچائے کیونکہ بہت سے فقہ کو یا د کرنے والے ( اعلیٰ درجہ کے ) فقیہ نہیں ہوتے اور بہت ے فقہ دالے ایسے مخص تک پہنچا دئیتے ہیں جوان ہے بھی بڑھ کر فقیہ ہوتا ہے۔

دوسری سند ہے بھی یبی مضمون مروی

٣٣٢: حدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ و مُحمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفِر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ لِمُحمَّدُ بُنُ جَعُفِر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ لِمُسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِمَنْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِمُنْ عَبُدِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَمْ اللهُ المُرا سُوعَ مِنَّا حَدِيْتًا فَبَلَغَهُ قَرُبٌ مُبَلِّع الحَفْظُ مِنْ سَامِع.

٣٣٣؛ حدّث المحمّد بن بشار تَمَا يَحَى بن سَعِيدِ الْقَطَّانِ الْمَلَاهُ عَلَيْتَ الْمُعَلِيدِ الْمَا مُحَمَّد بن سِيُرِيْنِ عن عَبْدِ الْمَلَاهُ عَلَيْتَ الْمُعَمِّد بن سِيُرِيْنِ عن عَبْدِ السَّرِحُسَنِ بَنِ أَبِى بَكُرَة عَن ابِيهِ و عن رجُلِ احر هُو اَفْضَلُ السَّرَحُسَنِ عن ابِي بكُرَة قال حطب في تفسى مِن عَبِدالرَّحُسَنِ عن ابِي بكُرَة قال حطب رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يؤمَ النَّحْرِ فَقَال ليَبلَغُ الشَّاهِدُ الْعَابِبَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَابِبَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَابِبَ فَإِنَّهُ مِن سَامِع.

٢٣٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بَنُ آبِي شَيْبَة ثنا آبُو أَسَامَة ح وَ حَدَّثَنَا السَّحَقُ بُنُ مَنْصُورِ انْبَأْنَا النَّصُرُ بَنُ شَميْلِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَبَيْهِم عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِهٖ مُعَاوِيَة الْقُشْيُرِي قَالَ قال رَسُولُ اللهِ عَنَا لَهُ عَنَا لَهُ عَنْ الشَّاهِدُ الْعَائِبِ.

٢٣٥: حَدُّفْنَا أَحُمَدُ بَنُ عَبُدَةَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدِ السَّرَاورُدِيُ حَدَّفَينَى قُدَامَةُ بَنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السَّرَاورُدِيُ حَدَّفَينَى قُدَامَةُ بَنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السَّرِاورُدِيُ حَدَّفَينَى عَنْ آبِي عَلْقَمَةُ مَوْلَى بَنِ عَبَّاسٍ عَنْ السَّحِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ عَنْ آبِي عَلْقَمَةُ مَوْلَى بَنِ عَبَّاسٍ عَنْ السَّمِ مَوْلَى اللهِ عَمَوْ عَنِ ابْنِ عُمَوْ آنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِيسَادٍ مَوْلَى اللهِ عَلَيْكُمُ .

٢٣٦: حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَهِيْمَ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ السَمَاعِيلَ الْحَلَبِيُ عَلَّ مَعَانِ بُنِ ابْن رَفَاعَة عَنْ عَنْد الْوَهَاب السَمَاعِيلَ الْحَلَبِي عَلْ السِي بُنِ مَالِكِ قال قال رسُولُ اللهِ بُنِ بُن الْحَبِ قال قال رسُولُ اللهِ بُن بُن مُالِكِ قال قال رسُولُ الله عَنْ السَمِع مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُهُ لَلْعَهَا عَنَى عَلَى اللهُ عَنْدُ السَمِع مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُهُ لَلْعَهَا عَنَى فَرَابٌ حَامِلٍ فِقَهِ إِلَى مِنْ هُوَ افْقه فَرُبُ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مِنْ هُوَ افْقه مُن مُنهُ.

۲۳۳: حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ خوش وخرم رکھیں اس شخص کو جو ہم ہے بات سن کر آ کے پہنچائے کیونکہ بہت سے حدیث بہنچانے والے سے بھی زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔
زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔

٣٣٣ : حضرت ابو بكرة رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه بوم نحركو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبہ كے دوران ارشاد فرما يا : حاضر غائب تك بہنچا د بے كيونكه بہت ہے لوگ جنہيں بات بہنچ سننے والے كى به نسبت زيادہ (بہتر طریقے سے ) يا در كھنے والے موتے بیسب زيادہ (بہتر طریقے سے ) يا در كھنے والے موتے بیسب

۲۳۳ : حضرت معاویه تشیری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات معاویه تشیری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات می الله علیه وسلم نے فرمایا: سنو حاضر غائب تک پہنچا دے۔ (بعنی جومیرا پیغام سنے أے غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیا کرے)۔

۲۳۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا بتم حاضرین غائین تک بہنچا دو۔
(بعینہ وہی حدیث ہے جواو پر بیان ہوئی مقصد یہ ہے کہ شاید سننے والے ہے بھی آ کے دوسرا شخص زیادہ اہلیت کا حامل ہونے کی وجہ یہ بات کے مفہوم کو بہتر سمجھ جاتا ہے۔)

۲۳۲: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول الله نے فرمایا: الله تعالی اس بندے کوخوش وخرم رکھیں جس نے فرمایا: الله تعالی اس بندے کوخوش وخرم رکھیں جس نے میری بات من کریا در کھی پھر میری طرف ہے آ کے بہنچا دی کیونکہ بہت سے فقد کی بات یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقد کی بات یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقد کی بات یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقد کی بات یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقد کی بات یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقد کی بات بیادہ کھنے ہوں۔

### ٩ ا: مَنُ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ

٢٣٧: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ إِنْ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُ الْبِالْنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِي خَمَيْدِ ثَنَا حَفْصُ إِنْ عَبَيْدِ اللهِ عَلِي خَمَيْدِ ثَنَا حَفْصُ إِنْ عَبَيْدِ اللهِ عَلِي خَمَيْدِ ثَنَا حَفْصُ إِنْ عَبَيْدِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ اللهِ عَلَيْقَ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ مَنْ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ للتحيُّرِ مَعَالِيْقَ لِلشَّرِ و إِن مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ للتحيُّرِ مَعَالِيْقَ لِلشَّرِ و إِن مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ للتَّيْرِ فَطُولِيْ لِلشَّرِ و إِن مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ للتَّهِ وَوَيُل لِمَنْ جَعَل اللهُ مَفَاتِيخَ اللهُ مَفَاتِيخَ اللهُ مَفَاتِيخَ اللهُ مَفَاتِيخَ اللهُ مَفَاتِيخَ الشَّرِ عَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَفَاتِيخَ الشَّرِ عَلَى اللهُ الل

٢٣٨: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيُلِيُّ أَبُو جَعَفِرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخِبَرَنِي عَبُدُ الرُّحُمْنِ ابْنُ زَيْدِ بُن آسُلَم عَنْ آبِي بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي عَبُدُ الرُّحُمْنِ ابْنُ زَيْدِ بُن آسُلَم عَنْ آبِي حَالِم عَن سَهُ لِ بُنِ سَعُدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَالِم عَن سَهُ لِ بُنِ سَعُدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عِفْنَاحًا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَاقًا لِلشَّرَ وَ مِقَلاقًا لِلْحَيْرِ مِغَلَاقًا لِلشَّرَ وَ مِقَلاقًا لِلنَّمْرَ وَ مِقَلاقًا لِلْحَيْرِ. وَيُلَّ لِعَبُدِ جَعَلَهُ اللهُ مِقْنَاحًا لِلشَّرَ وَ مِقَلاقًا لِلْحَيْرِ.

## ٢٠: بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ

٢٣٩: حَدُّنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا حَفُّصُ بُنُ عُمَرَعَنُ عُلَّمَانَ بُن عُمَرَعَنُ عُلَّمَانَ بُن عُطَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي الدُّرْدَاءِ رضى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ إِنَّهُ لِيسْتَغْفَرُ لِلْعَالِمِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ إِنَّهُ لِيسْتَغْفَرُ لِلْعَالِمِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ إِنَّهُ لِيسْتَغْفَرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فَى اللهُ عَلَيْكُ لِيسَتَغْفَرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى السَعْوتِ وَ مَن فِى اللهُ رُضِ حَتَى الْحَيْسَانِ فِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَعْدِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَعْمِ عَلَيْهُ عَل

تشریخ مین اس حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے لوگوں اور علماء کی فضیلت بیان فر مائی لیعنی تدریس اور دینی علوم کی نشروا شاعت جس طریقه پر بھی ہویہ فضیلت حاصل ہوجاتی ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور شرف قبولیت عطافر مائے۔

٣٣٠: حَدَّثَنا أَحْدَدُ بُنُ عَيْسَى الْمِصْرِيُ تَنَاعَلِدُ اللهِ بُنْ
 وهب عن يعنى بن آيُوب عَنْ سَهُل بن مُعاذِ بُن انس عَنْ

بِانِ اَس حَصْ کے بیان میں جو بھلائی کی تنجی ہو ۱۳۳۷: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "بعض لوگ بھلائی کی تنجی ہوتے ہیں اور برائی کے لئے تالہ اور بعض لوگ برائی کے لئے تالہ اور بعض لوگ برائی کے لئے تالہ اور بعض لوگ برائی کے لئے تالہ اور بعض کو جس کے اور بھلائی کی تنجیاں رکھ دیں اور بربادی ہو اس محض کو جس کے ہاتھوں میں اللہ نے جبرکی تنجیاں رکھ دیں اور بربادی ہو اس محض کیلئے جسکے ہاتھوں میں شرکی تنجیاں دیں۔''

۲۳۸: حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ ارشا و فر مایا: '' بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی بھی تخیاں ہیں۔ سومبارک ہواس شخص کو جسے اللہ تعالی خیر کیلئے تنجی اور شرکیلئے تالہ بنا دیں اور براہواس شخص کا جسے (اس کی بدا عمالیوں کی بدولت اس کے اختیار ہے ) شرکی تنجی اور خیر کیلئے تالہ بنا دیں۔'' کے اختیار ہے ) شرکی تنجی اور خیر کیلئے تالہ بنا دیں۔'' باب الوگوں کو بھلائی کی با تعمی سکھانے باب الوگوں کو بھلائی کی با تعمی سکھانے والے کا ثواب

۱۳۳۹: حضرت ابو درواء رضی الله تعانی عنه بیان فرماتے ہیں۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ارشاد بیہ فرماتے ہوئے سنا: ''عالم (باعمل) کے لئے تمام زمین و آسان والے بخشش کی دعا کرتے ہیں حق کہ سمندر ہیں محیلیاں بھی۔''

۱۲۴۰: حضرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول علی نے فرمایا: '' جس نے لوگوں کوعلم سکھایا

أَبِيُهِ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ اَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ الْهِ أَنْ النَّبِي لَا يَنْقُصُ مِنْ آجُو الْعَامِلِ.

٣٣١: حَدَّفَنَ السَمَاعِيْلُ بُنُ آبِي كَوِيْمَةَ الْحَرَّانِيُ حَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ بُنُ آبِي كَوِيْمَةَ الْحَرَّانِيُ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ آبِي اللهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنَ آبِيهِ أَنْ اللهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ أَنْ اللهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي قَتَادَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَا يُحَلِّفُ الرَّجُلُ مِن بَعْدِهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدِهِ عَنْ اللهُ وَ صَدَقَةٌ تَحْدِي يَنْكُعُهُ آجُرُهَا وَ عَدْمُ لَهُ وَ صَدَقَةٌ تَحْدِي يَنْكُعُهُ آجُرُهَا وَ عَدْمُ يَعْمَلُ بِهِ مِن بَعْدِهِ.

قَـالَ أَبُـوالُـحَسَنِ وَ حَدَّثَناأَبُو حَاتِمٍ مُحمَدُ بُنُ يَزِيْدَ

بُنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ يَعْنِي آبَاهُ حَدَّثِيلُ زَيدُ بُنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رفى الزوائد: اسناده غريب ومرزوق مختلف فيه رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الذهلي)

يُلْحِقُّهُ مِنْ بَعُدِ مَوْتِهِ .

٢٣٣: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي كَاسِبِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي الْمَدَنِيُ الْمُحَدُّ بُنُ الْمُرَّةُ الْمُدَّفِي الْمُحَدِّقُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُرَّةُ الْمُدَّفِي عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ اَنَ اللَّهِ بُنِ طَلَحَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُورَى عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ اَنَ اللَّهِ بُنِ طَلَحَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُورَى عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ اَنَ اللَّهِ الْمُدَاءُ الْمُسْلِمُ السَّمَادُقَةِ آنُ يَتَعَلَّمَ الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ السَّمَادُقَةِ آنُ يَتَعَلَّمَ الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ السَّمِدَة قَالَ الْعَصَالُ السَّمَادُقَةِ آنُ يَتَعَلَّمَ الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ

اسکواس برعمل کرنے والوں کا تواب ملے گا اوراس سے ان عمل کرنے والوں کے تواب میں یکھ کی نہ ہوگا۔'
الائ حضرت قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' آ ومی اپنے بیجھے (ؤئیا میں) جو چھوڑ جائے اس میں بہترین چیزیں تین ہیں :۱) نیک اولا دجواس کے لئے وعائے خیر کرتی رہے تین ہیں :۱) میں اولا دجواس کے لئے وعائے خیر کرتی رہے ہیں باریہ جس کا اجراس کو ملتا رہے' ما) علم جس براس کے بعد عمل ہوتا رہے۔

حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک اور سند سے بھی (بعینہ اسی مفہوم کا) بیہ مضمون منقول کیا گیا ہے۔

۲۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
" بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم حاصل کر کے اس مسلمان جائی کو سکھا وے۔" (یعنی پہلے خود علم اسے مسلمان جائی کو سکھا وے۔" (یعنی پہلے خود علم

عِلْمًا ثُمَّ يُعِلِّمُهُ احَاهُ الْمُسْلِمُ.

ز استباده ضبعیف لیضیف استحاق و یعفوب والحسن یسمع من ابی هریرة)

### ٢١: مَنُ كُرِهَ أَنُ يُوطًا عَقْبَاهُ

٣٣٣: حدَّثَنَا آبُو بَكُرِ آبُنُ آبِى شَيْبة ثَنَا سُويَدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ ثَابتِ عَن شُغَيْب بُن عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرٍو عَنُ آبِيْهِ قَالَ مَا رُئِى رَسُولُ اللهُ عَيَّاتُهُ يَاكُلُ مُتْكِنَا قَطَّ و لا يَطَأُ عَقِبَيْه رَجُلان.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَ حَدَثَنا حَارَمُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْمُو الْحَسَنِ وَ حَدَثُنا حَارَمُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْمِرْهِيْمُ بُنُ السَّامِيُّ ثَنَا حَمَادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنَا الْرَاهِيْمُ بُنُ نَصْرِ الْهَمَذَانِيُّ صَاحَبُ الْقَفِيْزِ الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنَا الْرَاهِيْمُ بُنُ نَصْرِ الْهَمَذَانِيُّ صَاحَبُ الْقَفِيْزِ الْمَحْسَنِ وَ حَدَّثَنَا الْرَاهِيْمُ بُنُ نَصْرِ الْهَمَذَانِيُّ صَاحَبُ الْقَفِيْزِ ثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمة.

٢٣٥: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ يَخِيى ثَنَا أَبُو الْمُغِيْرِة ثَنَا مُعَانُ بَنُ رَفَاعَة حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ سمعُتُ الْقاسِمَ بُن عَبُدِ السَّرِّ حَمْنِ يُحَدِّثُ عَنُ آبِى أَمَامَةَ قَالَ مِرَ النَّبِي عَيْنَ فِي يَوْمِ السَّرِي الْحَرِ نَحُو بَقِيْعِ الْعَرُقَدِ وَكَانِ النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَسَدِيْدِ الْحَرِ نَحُو بَقِيْعِ الْعَرُقَدِ وَكَانِ النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَسَدِيْدِ الْحَرِ نَحُو بَقِيْعِ الْعَرُقَدِ وَكَانِ النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَسَدِيْدِ الْحَرِ نَحُو بَقِيْعِ الْعَرُقَدِ وَكَانِ النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ حَلْقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ عَلْقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ عَلَقَهُ فَلَى النَّاسُ يمُشُونَ عَلَيْ وَقَرَ ذَالِكَ فِي نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتَى قَدَّمَهُمُ أَمَامَةً لِنَلَا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِن الْكِبَر.

٢٣٦: حَدَّلَنَا عَلِى بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَىه وسلم إذا مشى مشى أصْحَابُهُ المَامَةُ وَتَوْجُوا ظَهُرَهُ لِلْمَلائِكَةِ .

تشریکے ہے۔ (حدیث: ۲۴۳) معلم کا ئنات مرور عالم علی کے ایک ایک بات میں کیسی دانائی اور بھلائی کی بات میں کہا مت کوئلٹم اور محجب ویزانی جتانے ہے منع کیا ہے۔ اس لیے مؤمن کوئلٹم سے بچنااز حدضر دری ہے۔ کیونکہ بیتمام نیکیاں جوانی ن کر پاتا ہے بیرت ذوالجلال والا کرام کا کرم ہے نہ کہانسان کی کوئی اپنی بڑائی یا کارنامہ۔

حاصل کرے چاہے ایک حدیث مبارکہ کا بی ہواور اس کو دیگر لوگوں تک پہنچا دیے بیعلم کا پہنچانا بھی صدقہ جاربیہے )۔

## باب : ہمراہیوں کو پیچھے پیچھے چلانے کی کراہت کے بارے میں

۲۳۳ ؛ حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی شیک لگا کر کھاتے

ہوئے نہیں و یکھا گیا اور وواشخاص بھی آ پ کے چیچے

پیچے نہیں جلتے تھے۔''

یمی مضمون ان راویوں ہے بھی مروی ہے۔

### ٢٢: بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

٣٣٤: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ رَاشِدِ الْمَصْرِى ثَنَا الْحَكِمُ بُنُ عَبُدَةً عَنُ آبِى هَارُوْنَ الْعَبُدِي عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحَدْرِي عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحَدْرِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُن

قُلْتُ لِلْحَكُم مَا اقْنُوهُمْ ؟ قَالَ عَلِمُوهُمْ.

باب طلب علم کے بارے میں وصبت

تشریکے جب سن عادی ہے کا مضمون ورضح ہے کہ ملوم اور بینیہ کے طانب جب کی معلم اور استاذ کے پاس آئیں تو مرحبا اور خوش آ مدید کہنا جا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت ونرمی سے پیش آ نا جا ہے اور وینی علوم ان کوسکھانے جا بئیس حضرت حسن بھری اپنے زمانہ کے بچھ علما ای تنکایت کرتے میں کہ وہ طلبا می ساتھ شفقت ہے چیش نہیں آتے ۔ اس لیے ہمیں بھی ان احادیث ہے را ہنمائی حاصل کرنی جا ہے اور اپنی اصلاح کی ہردَ م کوشش کرنی جا ہے۔

٣٣٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَامِرٍ بَنِ زُرَارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ عِلَالٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَانَا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى آبِى هُويُرَةَ مَلَانَا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رِجُلَيْهِ مُمْ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى آبِى هُويُرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ نَعُودُهُ حَتَى مَلَانَا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رِجُلَيْهِ وَسِلَمَ حَتَّى مَلَانَا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رِجُلَيْهِ وَسِلَمَ حَتَّى مَلَانَا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رِجُلَيْهِ فَلَمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ حَتَّى مَلَانَا الْبَيْتَ وَهُو مُصْطَحِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَآ نَا قَبْضَ رِجُلَيْهِ مَلْكُونَ الْعِلْمَ فَرَجَبُوا مُلْكُونَ الْعِلْمَ فَرَجَبُوا بَهُمْ قَالَ إِنَّهُ سَيَابِيُكُمْ أَقُوامٌ مِنْ بَعُدِى يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَجَبُوا بِهِمْ وَحَيُوهُمْ وَعَلِمُوهُمْ وَعَلِمُوهُمْ .

قَــالَ فَادُرْكُنَا وَاللهِ أَقُوامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَ لَا حَيُّوُنَا وَ لَا عَلَّمُونَا إِلَّا بِعُدَ أَنْ كُنَّا نَذُهَبُ إِلَيْهِمُ فَيَجُفُونَا .

یاورا بی اصلات ی برد م و سیری چاہیے۔

ادرا بی اصلات کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کی عیادت کے گھر عیادت کرنے والوں سے بھر گیا تو انہوں نے اپنے گئے گھر عیادت کرنے والوں سے بھر گیا تو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا: ہم ابو ہریرہ کی عیادت کیلئے گئے حق کہ گھر بھر گیا تو انہوں نے اپنی پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا کہ ہم رسول اللہ کے در اقدی پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا کہ ہم رسول اللہ کے در اقدی بر حاضر ہوئے حتی کہ گھر بھر گیا آپ کروٹ لئے لیٹے بوئ ہوئے ہوئی اپنی بہت ہوئے ہے۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو اپنے پاؤں ہمت سمیٹ لئے اور فر مایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت سمیٹ لئے اور فر مایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت کی اقوام عالم علم کی تلاش ہیں آئی گی ان کو فوش آ مدید کہنا' مبار کیاوو بنا اور انہیں علوم سکھا نا۔ حضرت حسن نے کہنا' مبار کیاوو بنا اور انہیں علوم سکھا نا۔ حضرت حسن نے

فر ما یا کہ بخدا ہم نے تو ایسے لوگ بھی و کھیے لئے جو نہ ہمیں خوش آ مدید کہتے نہ مبار کہاد و بیتے ہیں نہ علم سکھاتے ہیں اِلّا میہ کہ ہم ان کے پاس چلے جا کمیں تو ( اگر چیعلم کی با تمیں بتا دیں لیکن ) لا پر واہی بر تنتے ہیں ۔''

۲۳۹ عدد تناعلی بن مُحَمَّد فناعمُرُو بن مُحَمَّد الْعَنْقرِی ۲۳۹ حضرت بارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت انبان علی بن مُحَمَّد فنا عمرُ و بن مُحَمَّد الْعَنْقرِی الله عبد ضرت بارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت انبان عن ابنی هَارُونَ الْعَبْدِی قَالَ کُنَا إِذَا أَتَیْنَا اَبَا الله عبد ضدری کی ضدمت میں حاضر ہوتے تو وہ ہمیں خوش سعیند الْمُحَدِّدِی رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مُوْحِبا بوَصِیَّةِ آمدید کہتے رسول الله علیہ کی وصیت کے موافق (اور سعید الْمُحَدِّدِی رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مُوْحِبا بوَصِیَّةِ آمدید کہتے رسول الله علیہ کی وصیت کے موافق (اور

رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ مَ سَيْاتُولَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَ سَيَاتُولَكُمُ مَنْ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ يُنِ فَاذَا جَاءُ وَكُمُ مَنْ اللهَ يُنِ فَاذَا جَاءُ وَكُمُ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

## ٣٣: بَابُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

ا ۲۵: حَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنا عَبُدُ اللهِ ابْنِ فُنَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَسَى شَيْبَة ثَنا عَبُدُ اللهِ ابْنِ عُنِيْدَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَسِى هُوَيَّد قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ أَبِى هُوَيْدَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ وَ زِدْنِي عِلْمًا و الْحَمَد لِلّهِ عَلَى كُلِّ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى عِلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى

٢٥٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بِنِ ابِي شَيْبَة ثَنَا يُؤنُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ وَ سُرَيْحُ بِنُ النَّعُمَانَ قَالَا ثَنَا قُلَيْحُ بِنُ سُلِمانَ عَلْ عَبْدِ اللهِ بِن سَلِم بُنُ سُلِمانَ عَلْ عَبْدِ اللهِ بِن عَسْدِ اللهِ بِن يَسَادٍ عَنُ اللهِ الرَّحُمْنِ ابْنِ مَعْمَرِ آبِي طُوَالَة عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَادٍ عَنُ ابِي هُويَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِن تبعلُم عِلْمَا مِمَّا بَينَ عَلَمُهُ اللهِ عَلَيْكَ مِن تبعلُم عِلْمَا مِمَا يُبَعِينِ بِهِ وَجُهُ اللهِ لا يَتَعَلَّمُهُ الله لِيُصِيْبِ بِهِ مَوْضًا مِنَ اللّهُ نِيَا لَهُ يَعِينَى رِيْحَهَا اللهُ نَيَا لَهُ يَعْنِى رِيْحَهَا اللهُ اللهُ يَعْنِى رَبْحَهَا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْنِى رَبْحَهَا اللهُ ا

قَـالَ أَبُـوالُـحَسَـنِ أَنْبَـأَنَـا أَبُـوُ حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيُدُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحُوَهُ.

٣٥٣: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُد الرَّحُمَن ثَنَا

ا ۲۵ : حضرت ابو ہرمر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ دعا ما نگا کرتے ہے : ''اے اللہ! جوعلم آپ نے بجھے عطا فر مایا اس نے نفع بھی و بیجتے اور بجھے (مزید) ایسے علوم سے نواز د بیجئے جو میر ہے لئے نافع اور مفید ہوں اور میر کے فراد د بیجئے جو میر کے لئے نافع اور مفید ہوں اور میر کے میں خوب اضافہ فر ماد بیجئے اور ہر حال میں تمام میں خوب اضافہ فر ماد بیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ بی کے لئے ہیں۔''

۲۵۲: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جس نے کوئی ایساعلم جس سے رضائے الہی کا حصول مقصود ہونا جا ہے اس لیے حاصل کیا تا کہ مجھ دنیا ( کا ساز وسامان یا عزت و جاہ) ملے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔''

ایک اور روایت ہے بھی بیمضمون ایسے ہی مروی ہے۔

٢٥٣: حفرت ابن عمرٌ رسول الله علي سي روايت

آبُو كرب الآزدِئ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله الله الله وسلم قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَادِى بِهِ السُّفَهَآءُ الله الله وسلم قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَادِى بِهِ السُّفَهَآءُ الله الله عَن بِهِ العُلَمَاءَ آوُ لِيَصُوف وُجُوهُ النَّاسِ اللهِ فَهُو فِي النَّادِ.

٢٥٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى فَا ابْنُ أَبِى مَرُيَمَ أَنْبَانَا يَحَى بُنُ آيُونِ عَبْدِ بُنُ عَبْدِ بَنُ عَبْدِ النَّهِ آنَ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلْمَآءَ وَ لَا يُعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلْمَآءَ وَ لَا تَعَيِّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ لَا يُتَعَلِّمُوا اللّهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ لَا يُعَلِّمُوا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٢٥٥: حَدَّفَ الْمُ مُسَلِم عَنْ الطَّبَّاحِ آنَبَانَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسَلِم عَنْ يَحْتَى اللهِ بُنِ آبِي عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ آبَي اللهِ بُنِ آبِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مِنُ أُمَّتِي مَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللّبِي عَنْ النّبِي عَنْ اللّبِي عَنْ اللّبِي عَنْ اللّبِي عَنْ اللّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا مَوَاءَ فَنُ عَنْ اللّهِ اللّهُ وَ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا اللّهُ وَ لَا يَكُونُ ذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشّوكَ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشّوكَ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشّوكَ كَالِمُ اللّهُ وَكَ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشّوكَ كَا حَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشّوكَ عَنْ حَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ اللّهِ السّوكَ عَنْ اللّهُ وَلَا يَكُونُ ذَالِكَ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُولُكُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُولُكُ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْمَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُولُولُ اللّهُ وَلَا يَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَا لَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللل

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

٢٥٧: حَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَا عَبُدُ الرَّحُمْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيِّ ثَنَا عَمَّارُ بُنُ سَيْفٍ عَنُ أَبِي مُعَاذِ الْبُصْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمُ أَبِي مُعَاذِ الْبُصْرِيُّ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنْ عَمَّادٍ بُنِ سَيْفٍ عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سِيويَنَ عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنْ عَمَّادٍ بُنِ سَيْفٍ عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سِيدِينَ عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ عَنُ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سِيدِينَ عَنُ أَبِي مُولًا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِى مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفِ عَنْ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفِ عَنْ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ سَيْفِ عَنْ أَبِي مُعَاذِ عَنِ ابْنِ اللهِ وَ مَا جُبُ الْحُزُنِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا جُبُ الْحُزُنِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا جُبُ الْحُزُنِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَدُونُ وَالْ اللهِ وَ مَنْ يَدُخُلُهُ قَالَ أَعِدُ لِلْقُواءِ اللهُ وَا عَنْ يَذُورُونَ قَالُوا يَا اللهِ وَ مَنْ يَدُخُلُهُ قَالَ أَعِدُ لِلْقُواءِ اللهُ وَاعِلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْ يَدُودُونَ وَا اللهُ وَاءِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْ يَدُخُلُهُ فَاءِ إِلَى اللهُ اللهُ

کرتے ہیں: جس نے اس لئے علم حاصل کرنا چاہا کہ بے وقو فوں سے تکرار کر سے یا علم والوں کے سامنے اپنے بڑائی فلا ہر کر سے یا عوام کے قلوب اپنی طرف مائل کرے وہ دوز خ میں جائے گا۔

۲۵۴ حضرت جابرین عبداللہ رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد فقل کرتے ہیں: ' علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرویا جا ہلوں سے تکرار کرواور نہ بی علم سے کر دینوی جاہ کی مجالس تلاش کرو جو ایسا کرے گا تو آگ ہے آگ ہے آگ ہے گا۔

۲۵۵؛ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے

كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: ' ممبرے پچھ امتی دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم حکر انوں کے پاس جاتے ہیں تا کہ ہمیں ان ہے د نیامل جائے اور ہم اپنا دین ان سے بچا لیں گے حالاتکہ ایبانہیں ہوسکتا جیسے ببول کے درخت ہے کا نٹوں کے سوا کچھٹہیں ملتا اس طرح ان تحکمرانوں کے قریب ہونے سے سوائے خطاؤں کے پچھنیں ملتا۔'' ۲۵۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله تسلى الله عليه وسلم نے قرمایا: \* \* الله ہے پناہ مأتگو جُبِ الْحُورُن (عَم كَ تُوي ) \_\_ "صحابه في عرض كيا: يا رسول الله! " فقم كا كنوال " كيا بع؟ آپ تے فرمایا: "جہنم میں ایک وادی (کانام) ہےجس سےجہنم بھی روزانہ جا رسو ہار بناہ مآلگتی ہے۔''صحابہ نے عرض کیا یا رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون جاشمیں کے فرمایا: بدان قاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواینے اعمال میں ریا کا رہوں اور اللہ کوسب سے ناپیند قاریوں

الْأَمُرَاءُ قَالَ المُحَارِبِيُّ الْجَوْرَة.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثُنَا حَازِمُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّهَ وَ مُسَحَمَّدُ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا بُنُ لَمِيْرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصُرِيّ و كَانَ ثِقَةٌ ثُمُّ ذَكْرَ الْحَدِيْثُ نَحُوهُ باسْنادهِ.

حَـدَّتَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُوْ غَسَانِ مَالكُ بُنُ

السماعيل قال عمّار بن سيف عن ابي معاد قال مالك بن السماعيل قال عمّار كلا آدري محمد او انس بن سيوين. ٢٥٤ : حدّ قَنَا عَلِي بن مُحمّد والمحسين بن عبد الرّحمن قالا قنا عبد الله بن تمير عن معاوية النّصري عن نهشل عن قالا قنا عبد الله بن تمير عن معاوية النّصري عن نهشل عن المضحاك عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مشعود قال لو أنَّ أهل العلم صانوا العلم و وضعوه عند اهله لسادوا به أهل زُمَانِهِم وَلكنَّهُم بَذَلُوهُ لِاهل الدُنيا لينائوا به من دُنياهم فهانوا عليهم سيعت نبيكم عنظية يقول من جعل الهموم فهانوا عليهم سيعت نبيكم عنظية يقول من جعل الهموم فها واحدا هم أخرته كفاه الله هم دُنياه و من تشعبت به همشا واحدا هم أخرته كفاه الله هم دُنياه و من تشعبت به

بُنُ ابِي شَيْبَة وَ مُهَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَمِيْرِ قَالا ثَنَا بُنُ نُمَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَة النَّصْرِيّ وَ كَانَ ثِقَة ثُمَّ ذَكُر الْحَدِيثُ نحُوهُ باستادِه. ٢٥٨: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آخُومَ وابُوبَدْرِ عَبَّادُ بُنُ الْوليد قَالا ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْهَنَائِيُّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارِكِ الْهُنَائِيُّ عَنَ مُحمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْهَنَائِيُّ عَن خَالِدِ بُن دُرَيْكِ عِن بُن عُمَرَ آنَ النَّبِي عَن بُن عَلَيْدِ اللهِ اوْ اراد بِه غَيْرَ اللهِ الْمُبَارِدِ بُن دُرَيْكِ عِن بُن عُمَرَ آنَ النَّبِي عَنْ اللهِ اوْ اراد بِه غَيْرَ اللهِ الْمُبَارِ اللهِ اوْ اراد بِه غَيْرَ اللهِ فَلْيَتِيوًا مُقَعَدَةُ مِنَ النَّارِ.

قَـالَ أَبُو الْحَمَن حَدُثْنَا حَازَمُ بُنُ يَحْيِي ثَنا أَبُو بَكُر

٢٥٩: حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ عَاصِمِ الْعَبَّادَانَى ثنا بشيْرُ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ سَيْرَيْنَ عَنْ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعَتُ اشْعَتُ بُن سَوْارِ عَن ابْن سيرَيْن عَنْ حَدَيْفَة قَالَ سَمِعَتُ رسُولَ اللهِ عَيْنَةً يَقُولُ لا تعلَمُوا العلمَ عَيْنَةً يَقُولُ لا تعلَمُوا العلمَ عَيْنَةً مِيْقَالًا لا تعلَمُوا العلمَ عَيْنَا فَي اللهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَيْنَا إِلَى اللهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَيْنَا إِلْهِ اللهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَيْنَا إِلْهِ عَيْنَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى مَا يَعْنَ الْمِيرَالِيْنَ عَلْهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى لَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَا عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

میں ہے ایک وہ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں( دنیا کی خاطر )

یمی حدیث ایک اور سند سے مروی ہے۔

ای حدیث کی ایک اورسند \_

۲۵۷: حفرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں: "اگر علم علم علم علم کی حفاظت کریں اور ان لوگوں کوعلم دیں جو اس کے اہل ہیں تو وہ اہل زمانہ کے سردار بن جائیں لیکن انہوں نے بیعلم دنیا داروں کو دیا تا کہ ان سے پچھ دنیا دہوں کو دیا تا کہ ان سے پچھ دنیا وقعت ہو گئے میں اس لئے وہ لوگوں کے سامنے بے وقعت ہو گئے میں نے تہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تہار کے نتی منام فکروں کو ایک فکر آخرت فرماتے ہوئے سائن ''جواپی تمام فکروں کو ایک فکر اور فکروں کی فکر بنا لے۔ الله تعالی دنیوی پریشانیوں اور فکروں کی فکر بنا لے۔ الله تعالی دنیوی پریشانیوں اور فکروں کی فکر بنا لے۔ الله تعالی دنیوی پریشانیوں اور فکروں کی فکر بنا کے۔ الله تعالی دنیوی کو ایسی کہ دوہ دنیا میں کی فکریں گھرلیں تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ دوہ دنیا میں کی فکریں گھرلیں تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ دوہ دنیا میں میں ہلاک ہوگا۔

۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما رسول الله صلی الله عنبما رسول الله صلی الله عنبما رسول الله صلی الله علیم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ: ''جس نے غیر الله کے لئے علم حاصل کیا یا علم سے مقصود الله (کی رضا) کے علاوہ کسی اور چیز کو مفہرایا ۔ تو وہ اپنا ٹھکانہ ووز نے میں بنا لے۔''

۲۵۹: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں ہیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سنا: ''علم اس کئے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرویا جاہلوں لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلْمَاءَ أَوُ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِتَصْرِفُوا وَجُوْهَ النَّاسِ النُّكُمُ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

٢١٠: حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ ٱنْبَأَنَا وَهُبِ ابْنُ اسْمعِيْلَ ٱلْاسْدِيُ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُ عَنْ حِدِّهِ عَنُ أَبِي هُورُيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ تَعَلَّم الْعِلْمَ لِيْبَاهِي بِهِ الْعُلْمَاءُ وَ يُجَارِئُ بِهِ السُّفَهَاءُ وَ يُصْرِفَ بِهِ وَجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدُخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ.

۲۶۰ تحضرت ابو مربره رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول التُدصكي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا:''جس نےعلم اس کئے حاصل کیا تا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے و قو فوں ہے بحثیں کر ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ میں داخل فر ما کیں گے۔''

ہے بحث و بھرار کرویا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرواس

کئے کہ جوابیا کرتا ہے وہ دوز خ میں جائے گا۔''

خ*لاصیة الباب ﷺ فیزیکے م*ال و دولت اوراس کی تعتیں کوئی نا جائز وحرام نہیں اور نداس حدیث کا بیےمطلب ہے کہ و و <u>حاصل نہ کی جاتمیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ علم جورضا ءالہی کا ذریعہ تھا اے اس مقصد کے لیے استعال کرنا اور وہ بھی اس</u> طرح کے سوائے دنیا کمانے کے کوئی دوسری غرض ہی اس علم ہے نہ ہوئیہ غلط ہے۔ آ دمی و نیا کمائے ان طریقوں سے جود نیا کمانے کے جائز طریقے ہیں اور دین کو حاصل کرےان ذرائع ہے جواللہ تعالیٰ نے اُس کے لیےمقرر کئے ہیں۔حضرت جسن بصریؓ نے ایک نٹ (مداری) کو دیکھا کی رہتی پر چل کرلوگوں کو کرتب دکھا رہا ہے اور پیسے ما نگ رہا ہے فر مایا کہ بیہ سخص اُن لوگوں ہے بہتر ہے جودین کے ذریعے ذنیا کماتے ہیں۔اس کےساتھ یہ تنبیہ بھی فر مائی کہ عوام کےساتھ مقابلہ اور جھگڑ اکرنے کی غرض ہے علم دین حاصل نہ کرنا جا ہیے۔

٢٣ : بَابُ مَنُ سُئِلَ عَنَ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ

١ ٢٦: حَدُّثُنَا أَيُو يَكُر بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا عِـمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكُم ثَنَا عَطَاءٌ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يَحْفَظُ عِلْمَا فَيَكُتُمْهُ إِلَّا أَتِيَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامِ مِنَ النَّارِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيَّ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَاتِمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيِّدِ ثَنَا عِمَارَةُ بُنْ زَاذَانَ فَذَكُرْ نَحُوفُ.

٣٢٣: حَدَّقَتَمَا أَيُوُ مَرُوَانِ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا إِنْوَهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ هُرُمُوَّ الْآغرج الله سبع أبًّا هُرَيُرة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ وَ اللهِ لَـوُ لا ايَشَان فِـي كِشابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثُتُ عَنْهُ ﴿ يَعْنِي اللَّهِ لَكُ لَكُ مَا حَدَّثُتُ عَنْهُ ﴿ يَعْنِي عَن النَّبِيِّ صِلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ شيئًا ابدًا لَوَ لا قُولُ الله

## ولي بلم چھيانے کي بُرائي ميں

٣٦١: حضرت ابو برريره رضي اللّه عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں: '' جس شخص کے پاس کوئی علم محفوظ ہواور وہ اے چھیائے رکھے قیامت کے دن اسے دوزخی آ گ کی لگام ڈال کرلایا جائے گا۔'' دوسری سند ہے بھی (بعینہ) ای طرح کی

روایت ہے۔

٣٦٢: عبدالرحمن برمز الاعرج يدوايت بكدانهول في حضرت ابو ہر مریّۃ کو بیفر ماتے ہوئے سنا:'' اگر کتاب اللہ میں دوآ بیتیں نہ ہوتی تو میں بھی کوئی حدیث رسول اللہ ہے روايت نه كرتا اوروه آيتي بيرين ﴿ إِنَّ الَّهُ إِنَّ يَكُنُّمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ .... ﴾ ' بِشك جولوك جِميات بين جو يكه اِنَّ الْمَذِيْنَ يَكُتُسُمُونَ مَهَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَتَابِ إِلَى احِوِ هِمَ نَهِ اللهِ عَلَى اسْكَ الاَيْنَيْنِ. الاَيْنَيْنِ.

لعنت کرتا ہے اللہ اورلعنت کرتے ہیں ان پرلعنت کرنے والے مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کواور بیان کرویاحق بات کوتو ان کومعا ف کرتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والانہایت مہربان ہوں۔''

٢٦٣: حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بَنُ آبِي السَّرِيِّ الْعَسُقَلائِيُّ ثَنَا خَلُفُ بُنُ السَّرِيِّ الْعَسُقَلائِيُّ ثَنَا خَلُفُ بُنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بُنِ السَّمَ عَنْ مَحَدِيدًا اللهِ عَلَيْكَ إِذَا لَعَنَ آجِرُ السَّمُ عَلَيْكَ إِذَا لَعَنَ آجِرُ السَّمَ عَلَيْكَ إِذَا لَعَنَ آجِرُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا لَعَنَ آجِرُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّا لَعَنَ آجِرُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّا لَعَنَ آجِرُ اللهُ عَلَيْكَ أَوْلَ اللهُ عَلَيْكَ أَوْلَ اللهُ عَلَيْكَ أَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ال

٢١٣: حَدَّنَ مَا الْهَيْمَ مِنْ الْآزْهَ رِ ثَمَّا الْهَيْمَ مِنْ جَمِيلِ حَدَّلَنِي عَمُرُو مِنْ سَلِيْمٍ ثَمَّا يُؤسُفُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعَتُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَا يُؤسُفُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعَتُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَا لَكُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِكِ يَقُولُ مَن الشَّرِي اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٢٦٥ : حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ النِّي حَبَّانِ ابْنِ وَاقِدِ التَّقَفِيُ آبُوُ السَّحْقَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ دَابِ عَنُ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ عَنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ المُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةُ المُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةُ مَنُ كَتَمَ عِلْمَا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي آمرِ النَّاسِ آخرِ الدِّيْنِ مَن كَتَمَ عِلْمَا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي آمرِ النَّاسِ آخرِ الدِّيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ النَّارِ.

٢ ٢ ٦ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَام بُن زَيْدِ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ثَنَا اَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْكُرَابِيَسِيُ بُنِ مَالِكِ ثَنَا اَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْكُرَابِيَسِيُ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَن ابْنِ عَوْن ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَةً فَكَتَمَة أَلْجِمَ يَوْمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلْمَةً فَكَتَمَة أَلْجِمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِلِجَام مِنْ نَار.

۲۷۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندرسول الله مسلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ:

"جس نے کوئی السی علمی بات (جان بوجھ کرد گیرمسلمان بھائیوں سے) چھپائی جس سے لوگوں کا دینی فائدہ وابستہ ہو۔اس کواللہ تعالی قیامت کے روز آگ کی لگام لگائیں ہے۔"

۲۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں: ''جس سے کوئی علمی بات بوچھی گئی جوا ہے معلوم بھی تھی پھر بھی اس نے جھیا لی تو قیامت کے دن اس کوآ گ کی لگام دی جائے گی۔''

<u>خلاصة الراب</u> جئے جمیم حمل من اللہ تعالی نے انسان کی جسمانی ضرور بات پانی ہوا اور آگ وغیرہ کو بالکل عام رکھا ہےای طرح اللہ تعالیٰ اس بات کوبھی پسندنہیں کرتے کہ انسان کی روحانی ضرور بات علم وہدایت پرکوئی پابندی لگائے اور ووہروں تک نہ چینجنے دیے۔اس لیے مختلف طریقوں سے اسے عام کرنے کی ترغیب دی گئی اور اسے رو کنے والوں کو طرح طرح کی وعیدیں سانی نمئیں ہیں۔قرآنِ پاک میں سور ہُ بقر ہ کی آیات: ۱۷۴٬۳۵۵ میں سخت وعید سانی گئی ہے کہ جولوگ کتا ہوکو چھپاتے ہیں اور یہ بری حرکت کر کے لوگوں سے قلیل مال وصول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پرنظر رحمت نہیں فر مائیں گئی ہے نہیں فر مائیں کریں گے اور دناک عذاب اُن کو جوگا۔ان آیا سے اور احادیث وابوب وغیر ہا ہے اُن لوگوں کونھیجت حاصل کرنا چاہیے کہ جوا ہے مریدوں اور مقتہ یوں کومسئلہ تو حید نہیں بتاتے اور بدعات سے نہیں روکتے بلکہ بدعات اور دوسری خرافات میں ان کے ساتھ'' ہم نوالہ وہم پیالہ'' ہوتے ہیں۔

اندعز وجل کا کلام تو سراسر سچائی ہی سچائی ہے پھر نزول کتاب کے بعداس کواپنے تک محدودر کھنا اور آگے پہنچنے ہے۔ دو کنے کی کوشش کرنا۔ آج اپنے معاشر کے فغور سے دیکھتے کہ وہ کوئی جگہ ہے جہاں سے اختلافی آواز نہیں اُٹھتی؟ یہ سب اسی چیز کا کیا دھرا ہے کہ نوگوں تک علم پہنچانے کی راہوں کو دن بدن تاریک سے تاریک کیا جارہا ہے اُن کے راستے میں دیواریں کھڑی کی جارہی ہیں ۔سورہ بقرہ کی ان آیات اور ذکر کی گئی احادیث کو صرف علماء کرام پر ہی منطبق نہیں کرنا جا ہے بلکہ جہاں جہاں جہاں ہے تھی ایسی کوششیں ہوں جوعلم کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں اُن کی حوصلہ تھنی کرنی چا ہے۔اللہ سیجھ کی تو فیق عطافر مائے۔

## كِثَابُ الطَّيَّارَةُ وَ سُنَبْهَا یہ ابواب ہیں طہارتوں کے اور اِن کی سنتوں کے بیان میں

### ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٣١٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ عَن اَبِي رَيْحَانَةَ عَنُ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً يَتُوضَّأُ بِالْمُدِّ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٦٨ : حَـدُّلْنَا أَبُو بَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً عَنْ عَابُشَةً قَالَت ݣَانَ رْسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَتَوَصُّأُ بِالْمَدِّ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٦٩: حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ بَدُرٍ ثَنَا آبُوُ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَسَوَصَا أَ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُوْمِّلِ بُنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَّادُ بُنُ الْـوَلِيْدِ قَالَا قَنَا بَكُو بُنُ يَحَيى بْنِ زَبَّانَ ثَمَّا حِبَّانُ بْنُ عَلِي عَنُ يَوْيُدَ بُن أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ بُنِ أَبِي طَـالِـبِ عَنْ ٱبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مِنَ الْـوُصُـوْءِ مُدُّ وَ مِنَ الْغُسُلِ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلَّ لَا يُجْزِئْنَا فَقَالَ قَـٰذُ كَانَ يُجْزِئُ مَن هُوَ خَيُرٌ مِنْكَ وَ أَكُثَرُ شَعَرًا ' شخصيت يعنى ثبي كريم صلى الله عليه وسلم كوتو كافى هو يَعْنِيُ النَّبِي عَلِينَهُ .

## باچ، وضواور عسل جنابت کے لئے یاتی ک مقدار کے بیان میں

۲۶۷: حضرت سفینه رضی الله عنه فر ماتے ہیں: '' رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک مدے وضوا ور ایک صاع ہے عسل كركيتے تھے۔''

٢٦٨:حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي بين: `` رسول التُدصلي التُدعليه وسلم أيك مرينه وضواور أيك صاع ً ہے عسل کر لیتے تھے۔''

۲۲۹: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ: '' رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك مدے وضو اور أيك صاع ہے مسل کر لیتے تھے۔''

• 22 حضرت عقیل بن انی طالب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وضو کے لئے ایک مداور عسل کے لئے ایک صاع کافی ہے۔ایک مخص نے کہا کہ ہمیں تو اتنا کافی نہیں ہوتا تو فر مایا: کہتم ہے بہتر اور انضل اورتم ہے زیادہ بالوں والی جاتا تقا\_

خلاصة الراب شير المرام كرا ي مران - بيرسول اكرم كے خادم تھے - سى دن انہوں نے غير معمولي بوجھ أشاليا تھا اس لیے ان کا لقب'' سفینہ'' مشہور ہو گیا۔اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضوء اور عسل کے لیے یانی کی کوئی خاص مقدارشرعاً مقررنہیں بلکہاسراف ہے بیجتے ہوئے جتنا یانی کافی ہوجائے ؑاس کا استعال جائز ہے۔ نیز اس پرجمی ا تفاق ہے کے حضورصکی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ایک تمد ہے وضو کرنے اور ایک صاع سے عسل کرنے کا تھا۔ بیداَ مرتبھی مثنفق علیہ ہے كه ايك صاع جار مدكا موتا ب- اختلاف" مر"كى مقدار ميس باورامام شافعي اورامام ما لك ابل ججاز اورامام احمر كى ايك روایت رہے کہ ایک مدالیک رطل اور ایک ثلث رطل لیعنی ایک سیح ایک بٹا تین رطل کا ہوتا ہے ۳ / ارطل کا ہوتا ہے۔اس کے برخلاف امام ابوصنیفیّے، امام محمدٌ اہل عراق اور ایک روایت کے مطابق امام احمدُ کا غد ہب یہ ہے کہ ایک مدد ورطل کا اور ایک صاع آ تھ رطل کا ہوتا ہے۔ حنیفہ کے دلائل طحاوی شریف نسائی شریف مستداحمہ میں مروی ہیں۔

#### ٢ : بَابُ لَا يَقُبَلُ اللهُ صَلْوةً قبول نہیں فرماتے بغير طَهُور

٢٥١: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ أَبُو بِشُرِ خَتَنُ الْمُقُرِى تَنَسَا يَوِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْمَلِيْحِ بُنِ أسَامَةَ عَنْ آبِيْهِ أَسَامَةَ بُنِ عُمَيْرِ الْهُذَائِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَعْبَلُ اللهُ صَلُّوةَ إِلَّا بِطُهُوْرٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَّقَةً مِنْ غُـلُـوُلِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ شَبَانِةً بُنُ سَوَّارِ عَنْ شُعْبَةَ نُحْوَةً.

٢٧٢: حَـدَّثَـنَا عَـلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسُرَائِيُلُ عَنَّ سِمَاكِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ ثَنَا شُغْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرَّبٍ عَنْ مَصْعَبٍ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْظُتُهُ لَا يُقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَ لَا صَدَقَةُ مِنْ عُلُولٍ.

٣٧٣: حَدَّقَنَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا ٱبُوُ زُهَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَحْقَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَن سِنَان بُنِ سَعُدٍ عَنْ أنَـس بُـن مَالِكِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَقْبَلُ اللهُ ا صَلَوةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَ لَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ.

- چاپ:الله تعالی بغیرطهارت کے نماز

ا ١٤٧: حفرت أسامه بن عمير بنر بي رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ بغیرطہارت کے کوئی نما زمھی قبول نہیں فریاتے اور چوری (خیانت) کے مال سے صدقہ (بھی) تبول نہیں

دوسری سند سے مجھی بعیشہ یہی مضمون مروی

۲۷: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وملم سے روايت بيان كرتے بين : الله تعالى طہارت کے بغیرنما زقبول نہیں فرماتے اور نہ چوری کے مال ہے صدقہ۔ ( یعنی بیصرف ظاہری نیکیاں ہی ہوں کی باطن میں ان کا کوئی اَ جرنہیں ) ۔

۳ ۲۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر مات بیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوں فر ماتے سنا: الله تعالی بغیر طہارت کے تماز اور چوری کے مال ہے مدقه قبول نہیں فر ماتے۔

٣٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُقَيْلِ ثَنَا الْخَلِيْلُ بُنُ ذَكَرِيًّا ثَنَا بِنْ حُسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلُوةً بِغَيْرِ طُهُورُ وَكَلَّا صَدَقَتُمِنُ غُلُول.

۔ ۲۷۴: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ بغیر طہارت کے نما زاور چوری کے مال سےصدقہ قبول نہیں

خلائسة الهاب 🖈 · تبول کے دومعنی ہیں: ۱) قبول اصابت (صحت) ۴) قبول اجابت: جمہورعلاء کے نز دیک یہاں قبولِ اصابت ہے مرا د ہے یعنی نما ز بغیر طہارت کے سیجے اورمعتبر نہیں اور نا جائز آمد نی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔

## ٣: بَابُ مِفْتَاحُ الصَّلُوةَ الطُّهُور بِأَبِي: نماز كَي مُجْي طهارت بِ

۲۷۵: حضرت حنفیه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا: نما زكى تنجى طبها رت ہے اور اس کا احرام تکبیر اولی ہے اور اس کی تحلیل سلام

٢٧٦: حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه رسول الثد صلى الله عليه وسلم ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ: ۱) نماز کی تمنجی طہارت ہے اور ۲) اس کا احرام بہلی تکبیر ہے اور س) اس کی تحلیل سلام بھیرنا

خلاصیة الراب 🖈 تحمد بن حنفیه حضرت علی رضی الله عنه کے صاحبز اوے بیں اور اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں ؟ با تفاق ثقه ہیں۔طہارۃ: سے نماز کا درواز وکھل جاتا ہے اور تکبیرتحرینمہ سے نماز کے منافی کام حرام ہو جاتے ہیں اور سلام سے منافی صلوٰ ۃ سارے کام حلال ہوجاتے ہیں۔

#### دپاپ:وضوكااېتمام

221: حضرت توبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: (عقائد واعمال میں حق پر ) ثابت قدم رہواورتم تمام نیکیوں کا احاط نہیں کر کتے اور خوب سمجھ لوتہ ہاراسب سے افضل عمل نماز ہے اور وضوء کا اہتمام ایمان دار بی کرتا ہے۔ ۸ ۲۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ے که رسول الله صلى الله عليه وسلم تے فرمايا: (خق ير)

٢٥٥: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِفْسًاحُ السَّلُوةِ الطَّهُورَ وَتَحْرِيُمُهَا التَّكْبِيْرُ و تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيُمُ.

٢٤٢: حَدَّقَت سُوَيَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِرِ عَنْ آبِي سُفَيَانَ طَرِيْفِ السَّعَدِيّ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بُنْ الْعَلاءِ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ السَّعُدِي عَنْ آبِي. نَسْسَرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْ فَالْ مِفْتَاحُ الْصَلُوةِ الطُّهُورَ وَ تَحُرِيْمُهَا التَّكُبِيرُ وَ تَحُلِيلُهَا التَّسَلِيْمُ.

### ٣: بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلَى الْوُضُوَّءِ

٢٧٧: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْحِعْدِ عَنْ تُوبِانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا وَ لَنْ تُخَطُّوا وَاعْلَمُوا انَّ حَيْرَ اعْمَالِكُمْ الصَّلُوةُ و لايُحَافِظُ عَلَى الْوَصَّوْءِ الَّا مُومَنَّ.

٢٤٨: حَدَّثُنَا اِسْحَقَ لَنَّ الرهيمُ بْن حِيْبِ ثَنَا الْمُعْتَمِر بُنُ سُلَيْتُمَانَ عَنْ لَيْبُ عَلَى مُحاهِدِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرُ وَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِسْتَقِيْهُ مُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

٢٧٩: حَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى لَنَا بُنُ آبِي مَوْيَمَ فَنَا يَحَى بُنُ أَبُو اَبِي مَوْيَمَ فَنَا يَحَى بُنُ أَبِي خَفُصِ اللِّمَشُقِي اللَّهِ مَنْ آبِي خَفُصِ اللَّامَشُقِي عَنْ آبِي خَفُصِ اللَّامَشُقِي عَنْ آبِي خَفُصِ اللَّامَشُقِي عَنْ آبِي خَفُصِ اللَّامَةِ يَرُفَعُ الْحَدِيثِ قَالَ اسْتَقِيْمُوا وَ لِعِمّا إِن عَنْ آبِي أَمَامَةَ يَرُفَعُ الْحَدِيثُ قَالَ اسْتَقِيْمُوا وَ لِعِمّا إِن عَنْ آبِي أَمَامَةً يَرُفَعُ الْحَدِيثُ أَلْمُ السَّلُوةُ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الشَّقَ مَتُمَ وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ السَّلُوةُ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

ٹابت قدم رہواورتم تمام اعمال کا احاط نہیں کر سکتے یہ جان لو کہ تمہارے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے اوروضو کی تکہداشت مؤمن ہی کرتا ہے۔

129 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ فرمایا: (حق پر) استقامت اختیار کرو اور کیا ہی خوب ہے اگرتم ثابت قدم رہو اور تہارا افضل ترین عمل نماز ہے اور وضو کا اہتمام نہیں کرتا گرمؤمن۔ محرمؤمن۔

#### (إسناده ضعيف لضعف التابع)

خلاصة الهاب المجة وضوى تكهداشت اوراس كے اہتمام میں ہرعضوكوا چھی طرح آ داب ومستحباب كی رعایت كرتے موستے اور الكم اوقات باوضور بهنا بھی وضو كے اہتمام میں داخل ہے اور ظاہر ہے كہ بدن كی پاك كا اہتمام وہى كرسكة ہے اور ظاہر ہے كہ بدن كی پاك كا اہتمام وہى كرسكة ہے جس كی روح بھی پاك اورنو يوا يمان سے منور ہو۔

#### ۵: بَابُ الْوُصُوءُ شَطُرُ الْإِيْمَان

مُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُعْدِ الرَّحْمُ نِ الْوَالِيَّةُ الْ سَلَامِ عَن الْمَرْفِيْمَ اللَّعَشَيْقَى فَنَا المُحَدِّدُ الْمُعَرِيِّ الْمُعَاوِيَةُ اللَّهُ اللَّمْ عَن الْحَدِيهِ اللَّهُ الْمُعْدِ الرَّحْمُ نِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ نِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْمِيسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ٢: بَابُ ثَوَابِ الطُّهُوُدِ

ا ٢٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوبَنُ آبِي شَيْبَةَ قَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً
 غنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُوَيُوةٌ رَضِى اللهُ

#### چاہے: وضوجزوایمان ہے

۱۸۰۰ حضرت ابو ما لک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: بوری طرح وضوکر تا ایمان کا حصہ ہے اور الحمد لللہ آز وکو ( تو اب ہے ) مجرد تی ہے اور سجان اللہ اور اللہ اکبرے آسان اور زمین مجرجاتے ہیں اور نماز تورہ اور زکو آئو ایمان کی ) دلیل ہے اور صبر ( دل کیلئے ) روشی ہے اور قبر آن جمت ہے تیرے حق میں ( مطابق عمل کرے ) یا اور قرآن جمت ہے تیرے حق میں ( مطابق عمل کرے ) یا شیرے خلاف ( اگر عقیدے یا عمل ہے مخالفت کرے ) ہر صفح کو اپنے نفس کو بیجیا ( کسی کام میں مشغول ہوتا ) ہے کوئی اسے ( اجتماع الل کرے دوز خ سے ) آزاد کرا ایمان کوئی اسے ( ابداع الیوں سے ) ہلاک کر ایمان ہے۔ ہواورکوئی اسے ( بداع الیوں سے ) ہلاک کر ایمان ہے۔

## چان طهارت كانواب

۱۸۱: حضرت ابو ہر مری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قر مایا: جبتم میں سے کوئی وضو کرے اور خوب عمر گی سے (آ داب کی

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخِدَكُمُ إِذَا تُوَضَّأُفَاحُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنَّهَـزُهُ إِلَّا الصَّلَوةُ لَمْ يَخُطُ خُطُوَةً الَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ بِهَا دَرْجَةً وَ حَطُّ عَنْهُ بِهَا خَطَيْنَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسُجَدّ.

٢٨٢: حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي حَفَّصُ بِنُ مَيْسَرَةً حَدُلَنِي زَيْدُ بُنُ أَسَلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبُدِ اللهِ التُسْنَابِحِيَّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تُورَضَّاةً فَمَضْمُضَ وَاسْتَنْشَقَ خُرْجَتُ خَطَايَاهُ مِنُ فِيهِ وَٱنْفِهِ فسإذا غسل وجهلة خرجت خطاياه من وجهم ختى ينخسرج مِنْ تُسخستِ أَشْفَسار عَيْنَيْسه فَسَاذًا عَسَلْ يَذَيْهِ خرجت خطاياه مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَح بِرَأْسِهِ خَرَجتُ خَطَايَسَاهُ مِنْ رَاسِبِهِ حَتَّى تَخْرُهُ مِنْ أُذْنَيْهِ فَاذَا غَسَل رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ خَتَى تَخُرُجَ مِنْ تَحُبِّ أَظُفَارِ رَجُلَيْهِ وَكَانَتُ صَلَوتُهُ وَ مَشْيُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلْةً.

٢٨٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالًا أَنْنَا غُنُدَرٌ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَعْلَى بُن عَطَاءِ عَنُ يـزِيُدْ بُنِ طَلْقِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيَ عَنْ عَمْرِو بُن عَبْسةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسُلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تُوصَّا أَفَعَسُلَ يَدَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِراعَيْهِ وَ مَسَخ بِرَاسِهِ خَوْتُ خَطَايًاهُ مِنْ ذِرْاعَيْهِ وَ مَسِح فَإِذَا غُسُلَ رِجُلَيْهِ ﴿ جَالَى بِينَ اور جب پيروهوتا بِي قُوطا نَبِي پيرول عَيْجُمْرُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ.

٣٨٣: حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ

رعابیت کرتے ہوئے ) وضوکرے پھرمسجد میں آئے اور اسے نماز ہی مسجد میں تھینچ لائی (نماز کے علاوہ اور کوئی و نیوی مقصد نه هوللندا كوئي ويني مقصد مثلاً جلب علم ياتعليم علاوت الشبيح وغیرہ ہوتو وہ ان فضائل کے حصول میں رکاوٹ نہیں ) تو ( راستہ میں )ہرقدم پرالندتعالی اسکا ایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں اور ایک خطامعاف فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ ۲۸۲: حضرت عبدالله صنابحی ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے وضو (شروع ) کیا اور کلی کی ناک میں یانی ڈالا تو اس کی خطائیں اس کے منہ اور ناک ہے دھل گئی حتیٰ کہ آئیکھوں کی پلکوں کے نیجے سے بھی اور جب ہاتھ دھوئے تو اس کی خطائیں اس کے ہاتھوں سے دھل گئیں اور جب سر کامسح کیا تو اس کی خطائمیں سرے وحل گئیں حتیٰ کہ اس سے کا نوں ہے بھی وهل منیں اور جب یا کاں دھوئے تو اس کی خطائمیں یاؤں سے بھی دھل گئیں حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے ہے بھی دھل گئیں اور اس کی نماز اور مىجدى طرف چل كرجا نا زائدنۇ اپ كى چېز ہے۔

٢٨٣ : حضرت عمرين عبسه رضي الله تعالى عند عدروايت ہے کہ رسول اللّٰہ عَلَيْقَ نَے ارشا وفر مایا: جب بندہ وضو کرتا ہے اور اینے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی خطا کمیں ہاتھوں ے جھٹر جاتی ہیں اور جب اپنا چبرہ دھوتا ہے تو اس کی خطائمیں چہرے سے جھڑ جاتی ہیں اور جب اینے باز و دھوتا ہے اور سر کامسح کرتا ہے تو خطا ئیں باز ووں اور سر سے جھڑ جانی ہیں۔

٣٠ ٢٨: حضرت عبداللدين مسعودً نے فرمايا (ايك مرتبه)

هِ شَامُ يُنُ عَبُد اللهَ بِن مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهَ إِكَيْفَ خَبَيْشٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهَ إِكَيْفَ تَعَرِفَ مَنْ لَمُ تَرَ مِنُ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ غُرُّ مُعْجَلُونَ يُلُقَ مِنُ اثَارِ لَعُوفَ مَنْ لَمُ تَرَ مِنُ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ غُرُّ مُعْجَلُونَ يُلُقَ مِنُ اثَارِ لَعُوفَ مَنْ لَمُ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ غُرُّ مُعْجَلُونَ يُلُقَ مِنُ اثَارِ اللهَ عَلَى عَرْمُ مُعْلَمُ مَنْ اللهِ السَحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا آبُو حاتِم ثَنَا آبُو اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٨٥: حدَّثَنَا عَبُد الرَّحُمْنِ بِنُ إِبْرَهِيْم ثَنَا الْوَلِيُدُ بِنُ مَسْلِم لَسُمَا الْاوْزَاعِثُى لَمَّمَّدُ بَنُ اَبِى كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّرانُ مَولَى الْسَرَهِيْم حَدَّثَنِى حُمْرانُ مَولَى الْسَلَمَة حَدَّثَنِى حُمْرانُ مَولَى الْسَرَهِيْم حَدَّثَنِى حُمْرانُ مَولَى الْسَرَهِيْم حَدَّثَنِى شَعْفَانَ قَاعِدًا فِي عُصْمان بُنِ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي عُصْمان بُنِ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي عُصْمان بُنِ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي اللَّهِ عَلَيْتُ وَمُولِى اللَّهِ عَلَيْتُ الْمُقَاعِد فَدَعَا بِوُصُوع فَتَوضًا ثُمُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ الْمُقَاعِد فَدَعَا بِوُصُوع فَتَوضًا ثُمُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَضَا أَنْ عَمْل وُصُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضًا مِنْ فَيْهِ وَ قَالَ رَسُولُ فَى مَفْعِدى هَذَا تَوَضًا مِثْلُ وَضُولِي هَذَا ثُمْ قَالَ مَنْ تَوضًا مِثْلُ وَضُولِي هَذَا ثُمْ قَالَ مَنْ تَوضًا اللهُ عَلَى مُعْمَل وُصُولِي هَمُ لَا اللهُ عَلَيْكَ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَى مَنْ فَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِيْكُ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَالِ مَنْ اللّه وَلَا عَلَى اللّه مَا تَقَدَّعُ مَلَاكَة حَدَّتُنِى مُحَمَّلُ اللّه وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا الله وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّه وَلَا الللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّهُ اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه ولَا عَلَى اللّه وَلَا اللللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه

لوگوں نے عرض کیا : یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ (قیامت کے روز) اپنے ان اُمتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی نہ ہو گا فر مایا: وہ سفید روشن پیٹانی والے روشن جیکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چپت کبرے ہوں گے وضو کے اثر ات کی وجہ ہے۔

۲۸۵: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاو کروہ غلام حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مقاعد (عثمان کے گھر کے پاس و کانوں کو مقاعد کہتے تھے) ہیں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پائی متفاعد کہتے تھے) ہیں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پائی منگا یا اور وضو کر کے فرمایا: ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی جگہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا میر ہاں وضو کی طرح وضوکیا اس کے میر سے اس وضو کی طرح وضوکیا اس کے فرمایا: جس نے میر سے اس وضو کی طرح وضوکیا اس کے فرمایا: جس نے میر سے اس وضو کی طرح وضوکیا اس کے میر سے اس وضوکہ علی اللہ صلی تے ہے جس نے ہے جس فر مایا کہ اس خوشخبری سے وصوکہ میں علیہ وسلم نے ہے جس فر مایا کہ اس خوشخبری سے وصوکہ میں مثان میں نا

<u>خلاصة الراب</u> ہیں۔ شطر کے معنی نصف اور آ دھے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا خاص جزو اور اہم شعبہ اور حصہ ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس بیں آپ نے وین کے بہت سے حقائق بیان فرمائے ہیں۔اس میں طہار ق کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تبیج وتخمید کا أجرو ثواب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

سجان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس کی شہاوت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کی مقد س فرات ہرائس بات سے پاک اور برتر ہے جواس کی شان الو ہیت کے مناسب ند ہو۔الحمد للہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ ساری خوبیال اور سارے کمالات جن کی بناء پر کسی کی حمد وثناء کی جاستی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں ہیں اس لیے ساری حمد وستائش بس اس کے لیے ہاس کے بعد صدقہ کا بر ہان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صدفہ کرنے والا بندہ مؤمن وسلم ہے۔اگر ول ہیں ایمان نہ ہوتو اپنی کمائی کا صدفہ کرنا آسان میں اور آخرت میں اس خصوصیت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ صدفہ کرنے والے تعلق بندہ کے صدفہ کواس کے ایمان اور اس کی خدا پر تی کی ایل اور نشانی مان کراس کو انعامات سے نواز اجائے گا۔ نیز وضو گنا ہوں کی صفائی اور معائی کا ذریعہ ہے۔

#### ٢: بَابُ السِّوَاکِ

الله عَنْ أَلَّهُ مُعَلَّمُ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله مُعَالِيَة وَ الله عَنْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلَا الله عَلَمْ الله الله عَلَا الله

٢٨٨ : حَدَّثُنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيَّ عَنِ الْمُعَدِّبُو عَنِ الْاعْمَ مِنْ حَبِيْدٍ عَنِ الْاعْمَ مِنْ حَبِيْدٍ عَنِ الْاعْمَ مِنْ حَبِيْدٍ عَنِ الْعَيْدِ بُنِ أَبِى ثَابِتِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْدٍ عَنِ الْعَيْدِ بُنِ جَبَيْدٍ عَنِ الْعَيْدِ بُنِ جَبَيْدٍ عَنِ الْعَيْدِ بَنِ اللهِ عَلَيْثَ مَنْ اللهِ عَبَيْدٍ عَنِ اللّهِ عَبَيْدٍ اللهِ عَبْدُ فَي اللّهُ لَا اللهِ عَبْدُ فَي اللّهُ اللهُ عَلَيْثُ يُصَلّى بِاللّهُ لِ رَكُعْبَيْنِ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْثُ مُ يَنْصَرِفَ فَي سُتَاكُ.

٢٨٩: حَدَّفَتَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعَيْبٍ ثَنَا عُضَمَانُ ابْنُ آبِنَى الْعَاتِكَةَ عَنْ عَلِي ابْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ اَنَّ وَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَمَامَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ اَنَّ وَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَوَّكُوا قَانُ السِّوَاكَ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَيْ مَرُضَاةٌ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَوَّكُوا قَانُ السِّوَاكَ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَيْ مَرُضَاةٌ لِللهُ مِ اجَاءَ لِي جِلْرِيلِ إلَّا أَوْصَائِي بِالسَّوَاكِ حَتَى لِللهُ لِللهُ الصَّائِي بِالسَّوَاكِ حَتَى لِللهُ لَلهُ مَ اجَاءَ لِي جِلْرِيلٍ اللهِ أَوْصَائِي بِالسَّوَاكِ حَتَى لِللهُ لِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢٩٠: حدَّثنا أَلِوْ بكر لِمَنْ أَبِي شَيْبة ثنا شَرِيْكَ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَالَشَة قَالَتُ اللَّهِ عَنْ عَالَشَة قَالَتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالَشَة قَالَتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالَشَة قَالَتُ قَلْتُ اخْبِرِيْنِي بَايِ شَيْع كَانَ النَّبِي عَيْنَة يَبْداء أَذَا ذَحَل قَلْتُ النَّبِي عَيْنَة يَبْداء أَذَا ذَحَل عَلَيْك النَّه عَلَيْك ؟ قَالَت كَانَ اذَا ذَحَل يَبْذأُ بالسّواك.

#### بِأْبِ: مسواك كے بارے میں

۲۸۱ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو جب تہجد کے لئے المحتے تو اپنے مسواک ہے ملتے۔ (یعنی سب سے المحتے تو اپنے و ابن مسواک ہے ملتے۔ (یعنی سب سے پہلا کام دانتوں کی صفائی کرتے)۔

۲۸۷: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم دیتا۔

۲۸۸: حضرت ابن عماس رضی الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کو دور کعت پڑھ کرسلام پھیرتے اور مسواک کرتے (اسی طرح ہر دور کعت کے بعد قرماتے )۔

۱۸۹: حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے فرمایا: مسواک کیا کرو اس لئے کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی ہے۔ جب بھی میرے پاس جبر کیل آئے مجھے مسواک کا کہا حتی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواک مجھ پر اور میری امت پر فرض امت پر فرض مسواک کواپنی امت پر فرض مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کواپنی امت پر فرض کردیتا اور میں اتنا مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گا تا کہ بین میر نے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گا تا کہ بین میر نے مسوال کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گانے کہیں میر نے مسوال کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گانا ہے کہیں میر نے مسوال کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گانا ہے کہیں میر نے مسوالے مسوالے کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے گانا ہے کہیں میں میں مسوالے میں نہ جا کیں۔

۲۹۰: شرت کین ہائی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ ب کے پاس آتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ؟
 قرمایا: داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے ۔

١ ٣٩ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا بَحُرُ بُنُ كَثِيْرِ عَنْ عُثْمَانِ ابْنِ سَاجِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ ابني طالب قبال أنَّ أَفُواهَكُمُ طُرُقَ لِلْقُرَانِ فَطَيَّوُهَا بِالسَّواكِ. ﴿ وَرَبِيعِ بِإِكْ صَاف ركما كرور

تح*لاصیۃ الیا ہے 🏫 لفظ مسواک آلہ اور قعل دونوں کے لیے استع*ال ہوتا ہے۔مسواک کے بے ثنارے فائدے ہیں۔ علامدا بن عابدین شاقی فرماتے ہیں کہ مسواک کے ستر سے زائد فوائد ہیں۔سب سے کمتر درجہ بیہ ہے کہ مُنہ کی صفائی ہوتی ہے اور سب سے بڑا درجہ رہیہ کے موت کے وقت کلمہ شہادت یا در ہتا ہے۔

#### ٨: بَابُ الْفِطُرَةِ

٢٩٢: حدَّثنا أَبُو بكر بُنُ ابي شيبة ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيبُنة عَن الزُّهُ رِي عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابِي هُوَيُوهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهُ عَلِيلَةِ الْفِيطُرُةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحَتَانُ وَالْإِسْتِخْدَادُ وَ تُقَلِيْمُ الْآظُفَارِ وَ نَتْفُ الْإِبطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ. ٣٩٣: حَــ لَمُثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَ الِسَدَةَ عَنُ مُصْعِبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنَ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ عَائِسُةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة قَصُّ الشَّارِب وَ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالإسْتِنْشَاق بِالْمَاءِ وَ قَـصُّ ٱلاظْـفَـارِ وَغَــُـلُ الْبَرَاجِمِ وَ نَتُفُ ٱلإبطِ و حَلَقُ الْعَانَةِ وَ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي أَلِاسْتِنْجَاءُ قَالَ زَكُرِيًّا قَالَ مَضْعَبٌ وَ نسينت العاشرة إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَصَةُ.

٣٩٣: حَدَّثُنَا شَهُلُ بُنَّ أَبِي شَهُلٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى قَالَا ثنا أبُوالُوَلِيدِ ثَنا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بُن زَيْدٍ عنْ سَلْمَةُ بن مُحَمَّدِ لِن عَمَّارِ لِن ياسِرِ عَن عَمَّارِ لِن يَاسِرِ أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ قَالَ مِنَ الْفَطْرِيةِ الْمَصْمَضَةِ وَالْإِسْتَنْشَاقُ والبَسواكُ و قصّ الشَّارِب و تقُلِيْمُ الْاَظْفارِ وَ نَتُفُ الْإِبطَ والإستيخذاذ وغشل البراجع والإنتفاخ والاختنان حذتنا جِعْفَرْ بُنَّ أَحْمَدَ بُن عُمَرَ ثَنَا عَقَّانَ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنَّ سلمة عَنْ علِيَ ابْنِ رِيْدِ مِتْلَةً.

#### باب: فطرت کے بیان میں

ا ۲۹۱ حضرت على بن الى طالب بضى الله عند في فر مايا:

تمہارے منہ قرآن کے رائے ہیں انہیں مسواک کے

۲۹۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فر ماتنے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: یا نیج چیزیں قطرت میں ے ہیں: ختنہ کرنا' زیرِناف بال صاف کرنا' ناخن کا ثنا' بغل کے بال اکھیڑنا' موٹیمیں کترنا۔

۲۹۳: حضرت عا تشدرضي الله عنها فرياتي بين رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: وس چیزیں فطرت میں سے میں موتیجیں کتر نا' ڈ اڑھی بڑھا نا' مسواک کرنا' ناک بیں یائی ڈال کر صاف کرنا' ناخن کا ٹنا' انگلیوں وغیرہ کے جوڑ دھوتا' يغل كے بال اكھاڑ تا' زير ناف بال موغر نا' استنجاء کرنا۔ زکریا (راوی ) کہتے ہیں (میرے استاذ) مصعب نے کہا دسویں بھول گیا ہوں شاید کلی کرنا ہو۔

۲۹۴: حضرت عمار بن یا سررضی الله تعالی عنه بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ' یه آمور فطرت میں ہے ہیں :کلی کرنا ' ناك ميں ياتى ۋال كرصاف كرنا مسواك كرنا ، مو تچھیں کا ٹنا' ناخن تراشا' بغل کے بال اکھیڑنا' زریناف بال موتڈ نا' انگلیوں کے جوڑ دھونا' یاتی حچز کنا (اینے ازاریر وساوس کورفع کرنے کے لئے )' ختنہ کرنا ۔

٢٩٥: حَدَّثِهَا بِشُرُ يُنُ هلال الصَّوَّافُ ثِهَا جِعْفُرُ بُنُ سُلَيْهِ مان عَنْ أَبِي عِمْرَانِ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ قَالَ وُقِّتَ لَمَا فِي قَصَ الشَّارِبِ وَ خَلُقِ الْعَانَةِ وَ نَتُفِ الْإِيطَ وَتَقْلِيُمُ الْاَظُفَارِ أَنُ لَا نَتُرُكُ الْحُثَرَ مِنُ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

۲۹۵: حضرت الس بن ما لک ہے روایت ہے: ہمارے لئے موجیس کترنے زیر ناف بال مونڈ نے بغل کے ا بال المعازية اور ناخن تراشيخ كے لئے بيہ وقت مقرر كيا گیا کہ جالیس رات ہے زیادہ تا خیرنہ کریں۔

خلاصیة الراب 🖈 - بعض شارعین کی رائے یہ ہے کہ الفطرۃ ہے مرادیہاں سنتہ انبیاء یعنی پیٹمبروں کا طریقہ ہے۔ ا نبیاء کے طریقہ کو فطرۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت نے مین مطابق ہوتا ہے۔اس تشریح کی بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیا علیہم السلام نے جس طریقہ پرخود زندگی گزاری اوراپی اپنی امتوں کوجس پر چلنے کی مدایت کی اس میں بیدس با تنبل شامل ہیں ۔بعض شارحین نے الفطرۃ ہے دین فطرت لیعنی اسلام مرا دلیا ہے۔قر آ نِ مجید میں دین کوفطرت کہا گیا ہے اوربعض شارحین نے الفطرۃ ہےا نسان کی اصل فطرۃ اور جبلت بھی مراد لی ہے۔

 ٩: بَابُ مَايَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا دَحَلَ 'لُحَلاءِ ﴿ إِنِّ إِنِّ بِيتِ الْخَلاء مِين داهل موت وقت كيا كهے؟ ٢٩١: حـدُثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّار ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الرَّحْسَن بْنُ مَهْدِي قَالَ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بُنِ أنسس غن زيد بن أرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زيد بن أرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسَةَ إِنَّ هَاذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ فَلَيْقُلُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بك مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

> حَدُثْنَا جَمِيلُ ابْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكَيُّ ثَنَا عَبُدُ اللاعلى بن عبد الاعلى أنا سعيد بن ابي عروبة عن قادة ح و حدَّثنا هَارُونَ بُنُ إِسْحَقَ ثَنَا عَبُدَةً قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتادة عَن الْقَاسِم ابُن عَوُفِ الشَّيْبَانِيُّ عِن زَيْد بُن ارْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ قَالَ فَذَكُرِ الْحَدِيثُ.

٢٩٧: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ حَمِيْدِ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ بِشِيْرِ بَنِ سلمن ثنا خَلادُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِي عَنِ ابي السبحيق عَنْ ابني جُحيُفة عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ سَشَرُ مَا بَيْنَ الْجَنَّ وَعَوْرَاتَ بِنِي ادْمُ اذَا دَحَلَ الْكُنيْفِ انْ ﴿ جَبِ كُونَى ﴾ بيت الخلاء مِن واعل بمونے كَلَّے تو كَبِّرَ يَقُول بسم الله

٢٩٨ حدث منا عنصرو بن رافع ثنا السماعيل بن غلية عن ١٢٩٨ مضرت الس بن مالك فرمات بين أرسول الله

۲۹۲: حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عندے روایت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یہ بیت الخلاء جنات کے حاضر ہونے کے مقام ہیں جب تم میں ے کوئی ان میں داخل ہونے گئے تو بیده عایر ہے:

((الله م السي اعود بك من الخست

والحبانث).

" اے اللہ! میں آپ کی بناہ میں آتا ہوں نا یاک جنوں اور نا یاک جندیوں ہے'۔

دومری سند سے بھی ایبا ہی مضمون مروی

۲۹۷: حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روا بت ہے کہ رسول الله مسلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جنات اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان آ ڑ اور بردہ یہ ہے کہ ''بسم اللَّد''۔

عَبُدِ الْعَزِيْنِ بُنُ صَهَيَّبٍ عَنَ انسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عِنَ الْحُبُثِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ إِنَّا دَحَلَ الْحَلَاءِ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ.

٢٩٩: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بَنْ يَحْيَى ثَنَا بَنْ أَبِى مَرْيَمْ ثَنَا يَحَى بَنْ أَبِي مَرُيَمْ ثَنَا يَحَى بَنْ أَبَعُ مَرْيَمْ ثَنَا يَحَى بَنْ الْقَاسِم عَنْ عَبَيْدِ الله بَنِ زَحْرِ عَنْ عَلِي الْبِي يَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا عَنْ الْقَاسِم عَنْ البَيْ أَمَامُهُ انَّ رَسُول الله عَلَيْكُ قَال لا يَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا دَحَل مَوْفَقَهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ دَحَل مَوْفَقَهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ ابَوْ اللهُ عَبِينَ الرَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ ابُو اللهُ عَبِينَ الرَّجِيْمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ ابْنُ ابْنَ أَبِى مَرْيَمَ فَذَكُو نَحُوهُ وَ لَمُ الْحَسِن وَحَدَّثُنَا أَبُوحَاتِمٍ ثَنَا بْنُ أَبِى مَرْيَمَ فَذَكُو نَحُوهُ وَ لَمُ الْحَسِن وَحَدَّثُنَا أَبُوحَاتِمٍ ثَنَا بْنُ أَبِى مَرْيَمَ فَذَكُو نَحُوهُ وَ لَمُ الْحَسِن وَحَدَّثُنَا أَبُوحَاتِمٍ ثَنَا بْنُ أَبِى مَرْيَمَ فَذَكُو نَحُوهُ وَ لَمُ الْحَسِن وَحَدَّثُنَا أَبُوحَاتِمٍ ثَنَا بْنُ أَبِى مَرْيَمَ فَذَكُو نَحُوهُ وَ لَمُ الْمُعْمِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الشَّعْمِ الشَّهُ عَلَى مَنْ الْمُعْمِنَ المُنْ الْمُعْمِنِ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُعُولُ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمُعَالِلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللْمُعُلِلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعُلِقُ اللْمُ الْمُعُلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ

#### • ١: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خُرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

• • • : حدد قَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبة قَنَا يَحَى بُنُ اَبِى بُكْيْرِ قَنَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ يَقُولُ دَخَلْتُ السرائيلُ قَنَا يُؤسَفُ بُنُ اَبِى بُرُدَة سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَانِشة فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا خَرَجَ مَل اللهِ عَلَيْكَ إِنَا عَرْجَ مَنَا اللهِ عَلَيْكَ إِنَا عَرْجَ مَنَا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ عُولًا كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا خَرَجَ مَنَا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ إِنَا مَن الْعَانِطِ قَالَ عُفْرَانَكَ قَالَ ابْوُ الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَة وَ الْحَبَرُانَ مَن الْعَانِطِ قَالَ عُفْرَانَكَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ نَحُوهُ.
ابُو حَاتِم ثِنَا آبُو عَشَانَ النَّهُدِئُ ثَنَا إِسْرائِيلُ نَحُوهُ.

المُخارِبِيُ عَنَ السَمَاعِيلَ بَنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنْ الْمُخارِبِيُ عَنْ السَمَاعِيلَ بَنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنْ الْمُخارِبِيُ عَنْ السَمَاعِيلَ بَنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنْ الْمُخارِبِي عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّيِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرْجِ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اذَهِبَ عَنِى الْاَدَى وَعَافَائِي.

منافقہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لکتے تو بید عاما تکتے:

((اغیو دُ باللہ من النخب و النخبانین) "میں اللہ کی پناہ
مانگتا ہوں تا پاک جنوں اور تا پاک جندوں سے "۔
مانگتا ہوں تا پاک جنوں اور تا پاک جندوں سے "۔

۲۹۹: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں واخل ہونے گئے تو یہ کہنے سے عاجز و بے بس نہ ہو (یعنی سستی نہ ہرتے):

((اللّٰهُ مُ اِنّی اغوذ ہک مِن الرِّجسِ النّٰجسِ ))

(اللّٰهُ مُ اِنّی اغوذ ہک مِن الرِّجسِ النّٰجسِ ))

(اللّٰهُ مُ اِنّی اغوذ ہک مِن الرِّجسِ النّٰجسِ ))

مردود ) نایاک برے بدکار اور دھتکار ہوئے شیطان (مردود) ہے ''د

راب : بیت الخلاء سے نگلنے (کے بعد) کی وعا ۱۳۰۰ حضرت ابو ہروہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرمارہی تھیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرمات : ((غ فرانک)) ''اے اللہ! آپ کی جشش جا ہے''۔

خلاصة الراب بين الله الله المستحم الما تكدكوطبارة ونظافت اور ذكر الله سے اور ذكر وعبادت كے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہيں ان كا بى لگتا ہے اى طرح شياطين ميں خبيث مخلوقات كوگندگيوں اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہي ان كے مراكز اور دلچيى كے مقامات ہيں اى ليے حضور صلى الله عليه وسلم نے امت كوية تعليم دى كه قضاء حاجت كى مجبورى سے جب كمى كو ان گندے مقامات ميں جانا ہوتو ہيلے وہاں رہنے والے جنوں اور جننوں كے شرسے الله كى بناه مائلے است كويت بعد وہاں قدم ركھے اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے كے بعد آپ سلى الله عليه وسلم مغفرت طلب كرتے تھے۔

مطلب بیہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہے وہ برانسان کے لیے ایک قشم سے انقباض اور گرانی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر وہ بروقت خارج نہ ہوتو اس سے طرح طرح کی نکلیفیں اور بیماریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہوجائے تو آ دمی ایک ہلکا بن اور ایک خاص قشم کا انشراح محسوس کرتا ہے اور اس کا تجربہ برانسان کو ہوتا ہے اس لیے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم ہے۔

## ا أ: بَابُ ذِكْرِاللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْخَلاءِ وَالْخَاتِمِ فِى الْخَلاءِ

٣٠٠: حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا يَحْبَى بُنُ زَكْرِيًا بُنِ آبِيُ زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ الْبَهِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَبُدِ اللهِ الْبَهِ الْبَهِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَبُدِ اللهِ الْبَهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَبُدِ اللهِ الْبَهِ الْبَهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ احْبَائِهِ. عَائِشَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١ ١ ١ ١ ١ كَوَ اهِيَةِ الْبَولِ فِي الْمَغُتَسَلَ مَعْمَرٌ عَن الْمَغُتَسَلَ مَعْمَرٌ عَن الْمَعْمَرُ اللهِ اللهِ

## دِیاب: بیت الخلاء میں ذکراللّٰداورانگوشی لے جانے کا تھکم

۳۰۴: حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہر وفتت الله (عز وجل) کو یا د رکھتے تھے۔

۳۰۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تواپنی انگوشی ا تار دیتے۔

بیاب: عسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے ہے۔ ۱۳۰۳: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی مجھی عسل خانے میں پیشاب نہ کرے اس لئے کہ اکثر وساوس اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ محمہ بن یزید کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن محمہ طناقسی نے فرمایا: یہ ممانعت کے گڑھوں والے عسل خانوں کے بارے میں ہے۔

مطاصة الراب ﷺ ﷺ مطلب بيہ ہے كہ ايسا كرنا بہت ہى غلط اور بڑى بے تميزى كى بات ہے كہ آوى اپنے غسل كرنے كى جگد ميں ہى پيشا ب كرے اور پھر وہيں غسل بھى كرے يا وضوكرے۔ ايسا كرنے كا برا نتيجہ بيہ ہے كہ اس ہے پيشا ب كى چھيننوں كى وجہ ہے وساوس پيدا ہو جاتے ہيں۔اس آخرى جملہ ہے يہ بھى معلوم ہو گيا كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد كا تعلق اسى صورت ہے جہ جب غسل خانہ ميں پيشا ب كے بعد غسل يا وضوكر نے ہے نا پاک جگد كى چھينٹوں كے اپنے اور پر بڑنے كا اند يشه ہو۔وگر نہ جيسے آج كل غسل خانے ہى ميں فرراسا ہے كر قضائے حاجت كى جگد بنى ہو تی ہو تی ہو تی اس ميں كو كی شرى قیاحت نہيں۔

### ١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

٣٠٥: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا شُرِيُكُ وَ هُشَيْمٌ وَ وَكِيْتُ عَنِ الْاعْمَاشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عليه أتى سُبَاطَة قَوْم فَبَالَ عَلَيْهَا قَالُمًا.

٣٠٧: حَدِثْنَا السَّحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَيُودَاوَدَ ثَنَا شُعُبَةً عَنُ عناصبع عَنْ ابِئَ وَابْلِ عَنِ الْسُغِيْرَةُ بُنِ شُعْبَةَ انَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ الله سُباطة قوم فبال قَائِمًا قَالَ شُعْبَةُ قَالَ عَاصِمُ يـوْمَنِدْ وَهَاذَا ٱلاَعْمَشُ يَرْوِيُهِ عَنَّ أَبِي وَائِلٍ عَنُ حُذَيْفَةً وَ مَا

حفظة فَسَأَلُتُ عَنْهُ مَنْصُوْرًا فَحَدَّثَنِيْهِ عَنْ آبِي واثِل عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ عُنْ اللهِ عَنْ عَالَمًا.

#### ٣ ا : بَابُ فِيُ الْبَوُلِ قَاعِدًا

٣٠٥: حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةُو سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَالسَّمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى السُّدِّئُ \* قَالُوا ثَنَا شريْكَ عَنِ الْمِهُ ذَام بُنِ شُرَيْح بُنِ هَانِي عَنَّ آبِيِّهِ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتُ مَنْ حَدَّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُهُ انَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا.

٣٠٨: حدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَيْدُ الرُّزَّاقِ ثَنَا بُنُ جُورِيْجِ عَلَ عَبْدِ الْكُويْمِ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ مُحْمَرُ قَالَ رَانِي رَسُولُ اللّهِ سَلِيلَةِ وَ أَنَا الْبُولُ قَالِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ الا تَبْلُ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا يَعُدُ.

٩ • ٣: حَدَّتُمْ المُعَيِّى بُنُ الْفَصْلِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ ثَنَا عَدِي بُنُ الْفَصْلِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ ثَنَا عَدِي بُنُ الْفَصْلِ عَنْ عَلِي بُنِ الْحَكْمِ عَن أَبِي نَصْرَةُعَنَّ جَابِرِ بُنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ نَهِنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يَبُولُ قَائِمًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُسَ يَسَرِيْدَ ابَا عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدُ بُنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمَخُزُومِي يَقُولُ قال سُفْيانُ الثُّورِيُّ فِي حَدِيْتِ عَائِشَةَ أَنَا رَأْيُتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا \* قَالَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَ مِنْ شَانَ الْعَرَبِ الْبُولُ قَائِمًا الا

#### باب: کھڑے ہوکر پیٹا برنا

٣٠٥: حضرت حذيف عنه روايت ہے: رسول الله عَلِينَةُ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیریر گئے اور (کمی مجبوری کی وجہ ہے ) و ہاں کھڑ ہے ہو کر بیبٹا ب کیا۔ ٣٠٦: حضرت مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک توم کے تحمورے ( کوژے کے ڈعیر ) پرتشریف لے گئے اور کھڑے ہوکر ببیٹاب کیا۔

#### باب بیه کرییثاب کرنا

٢٠٠٤: حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين: جو حمهمیں یہ کھےرسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا (اس کو سےا مت سمجھنا ) میں نے مہی و یکھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔

٣٠٨: حضرت عمرٌ فرماتے ہیں (ایک مرتبہ ) مجھے رسول الله علي في كفر ، بوكر بيثاب كرتے ہوئے ويكھا۔ فرمایا: اے عمر کھڑے ہو کر پیٹا ب مت کروچنانچہ اس کے بعدے میں نے بھی کھڑے ہو کر پینٹا بنہیں کیا۔

٩٠٠٠: حضرت جابر بن عبدالله عندروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے ہے منع فر مایا۔ سفیان تو ری فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے جوفر مایا کہ میں نے ان کو بیٹھ کر ہی پیٹا ب کرتے و یکھا تو اس بات کومرو ان سے زیادہ جانتے ہیں۔احمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ عربوں میں عام رواج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تھا دیکھوعبدالرحمٰن بن حنہ کی کرنے جیسے مورتیں بیٹا ب کرتی ہیں۔

تسراہُ فسی حَسدِیْتُ عَبْد الرَّحْمنِ ابْن حَسَنة یقول فعدِ یَبُول ۔ صدیت میں ہے ( کہ یہووی نے ) کہا بیٹے گیا چیٹا ب كما تبول المرأة.

خلاصیة الهاب 🏠 📉 کفرے ہوکر پیٹا ب کرنے کے بارہ میں فقہا ، کاتھوڑ اسااختلاف ہے۔حضرت سعید بن المسیّب عروۃ بن الزبیر ّاورامام احمدٌ وغیرہ علی الاطلاق اسے جائز کہتے ہیں اس کے برتکس بعض اہل طاہر اس کی حرمت کے قائل ہیں۔امام مالکؓ کے نز دیک اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چھینٹے آڑنے کا اندیشہ نہ ہو ورنہ کمروہ ہے۔جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیرعذر کے ابیا کرنا مکر و وِ تنزیبی ہے کیونکہ نہی کی کوئی روایت سیج سند سے تابت نہیں اور حضرت عا نشہ کی حدیث اگر چەقابل استدلال ہے کیکن اس میں آپ شکی الله علیہ وسلم کی عاوت کا بیان ہے نہ کہ مما نعت کا۔البتہ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: چونکہ ہمارے زمانہ میں یہ غیرمسلموں کا شعار بن چکا ہے اس لیے اس کی شناعت اور قباحت اور بڑھ گئی جہیا کہ صدیث میں ہے: (( من تشبه بقوم فہو منہم)) ( علوی)

آج کل جو ہمارے ہاں پبلک مقامات تھیل کو کے مقامات بچوں کی تفریح گاہوں وغیرہ جیسی جگہوں پر کھڑ ۔۔ ہوکر پبیٹا ب کرنے کے الیے مخصوص جگہیں بی ہوتی ہیں اُن سے بہرصورت اجتناب کرنا جاہیے کیونکہ ایک تو اس لیے کہ نہ و ہاں ( مغرب میں' جن کی بیہ نقالی کی گئی ہے ) اور نہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی آ ڑ وغیرہ ہوتی ہیں اور نہ ہی طبارت کا کوئی انتظام ۔ (ابومعاذ)

## ١٥: بَابُ كَرَاهَةٍ مَسِّ الذَّكُرِ بِالْيَمِيُنِ وَ ٱلْإِسْتِنُجَأَبِالْيَمِيْن

• ١٣١: حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حَبِيْبِ بُن أَبِيُ الْعَشُولِينَ ثَنَا ٱلْآوُزَاعِيُّ عَنُ يَحَىٰ بُنِ ابَى كَثِيْرِ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرِنِي آبِي أَنَّهُ سيمِعَ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَـٰ لَكُمُ فَلاَ يَمْسُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَ لا يَسْتَنْجَ بِيَمِيْنِهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الـرَّحْمَن بْنُ الْرَاهِيْمِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسَلِّم ثَنَا الْاوزَاعِيُّ بِٱسْنَادِهِ. ١ ٣١١: خَدُّتُمَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيَعٌ ثَنَا الصَّلُتُ بُنُ دِيُسَارِ عَن عُلَيَّةَ بُسَ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَـقُـوُلُ مَا تَـفَنَّيْتُ وَ لَا تَعَنَّيْتُ وَلَا مَسَسُتُ ذَكُرَى بِيمِيْنِي . مُنَذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ .

٢ ١ ٣: حَـدُثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ بُن كَاسِب ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ عَبُّكُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عِبْدِلانَ عِنِ اللَّفْعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنِ ابى صَالِحِ عَنْ أَبِي

## بِإِن وايان ماتھ شرمگاہ کولگا نا اور اس سے استخا کرنامکروہ ہے

• اسو: حضرت ابوقنا د ہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوييه ارشاد بيان فرمات ہوئے سنا كه: جب تم ميں سے كوئى بيشاب كرے تو اپنا داياں ہاتھ شرمگاہ کوندلگائے اور نہ ہی اس ( داہنے ہاتھ ) ہے استخاكرے۔

ااس: حضرت عثمان بن عفان رضي اللُّدعنه نے فر مایا: میں نے نہ گانا گایا نہ جھوٹ بولا نہ دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگایا جب ہے ان باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہیعت کی۔

۳۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی انٹد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النُّدصلی النُّدعليہ وسلم نے ارشا وفر مايا: جب تم میں کوئی اعتبا کرنے لگے تو اینے دائیں ہاتھ سے هُـرَيْـرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اسْتَطَابُ آخَدُكُمُ ۚ ﴿ بَرَّرُ ﴾ اسْتَنجا نہ کرے بلکہ باکمیں ہاتھ سے اسْتُجا فَلاَ يُسْتَطَبُ بِيمِينِهِ لِيسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ.

خلاصة الراب به المام وابنا ما تعاتو الحيمي جله يا الحيمي چيز بكرنے كا آلد ب\_ خصوصاً جو باتھ حضور سلى الله عليه وسلم كے باتھ مبارک کولگا ہواستنجاء کے لیے استعال کرنا مکروہ ہے۔

## ٢ ا : بَابُ ٱلْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهُي عَنِ الرَّوُثِ وَالرَّمَّةِ

٣١٣: حَدَّنْ مَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ أَنَا سُفُيْانُ بُنْ عُيَيْنَة عَنِ ابْنِ عَنْجُلانَ عِنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكَيْمٍ عَنْ ابِي صَالِح عَنُ أَبِي هُوَيُواةَ وَضِي اللهُ تَنعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِنَّـمَـا أَنَـا لَكُمُ مِثُلُ الْوَالِدِ لِوَلَـدِهِ أَعَلِهُ كُمُ إِذَا آتَيُتُمُ الْعَالِطَ فَلا تَسْتَقُهُلُوا الْقِهُلَةَ وَلَا تَسْتُلُبُولُوهُ اللَّهِ أَمْ يَثَلَالُهُ أَحْجَارٍ وَنَهْى عَن السرون والرمَّةِ وَ نَهْى انْ يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ

٣ ١ ٣: حـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ زُهَيُر عَنْ ابِي اسْخَقَ قَالَ لَيْسِ آبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْآسُودِ عَنِ الْآسُودِ 'عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَتَّسَى الْخَلَاءَ فَقَالَ اتَّتِنِي بِثَلاَّ ثَةِ أَحُمْجَارِ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَ رَوُثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَ ٱلْقَي الرَّوْئَةُ و قَالَ هِي رَجُسُ.

٥ ١ ٣: خدد ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُينِينَةَ ح وَ حَدُثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَام بن عُمْرُونَةً عَنُ أَبِي خُزَيْمَةً عَنَ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً عَنْ خُزَيْمَةً عَنْ حُسِزَيْهُمَةَ بُسَ ثَنَابِتِ \* قَنَالَ قَنَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْكَ فِي ا الاسْتِنْجَاءِ ثَلاَ ثَةُ أَحُجَارِ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعَ .

٣١٣؛ حددٌ ثَمَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَ كِينَعٌ عَنُ الْأَعْمَسُ حِ و ٣١٨؛ حضرت سلمان رضَى الله عنه كوا يك مشرك نے بطور

باب: پھروں ہےاستنجا کرنااور(استنجامیں) گوہر اور ہڑی (استعمال کرنے) ہے ممانعت

٣١٣: حضرت ابو بريرةٌ فرمات بين كه رسول الله عليه نے فرمایا: میں تمہارے لئے ایبا ہی (شفیق اور مربی) ہوں جیسا باپ اینے بیٹے کے لئے میں حمہیں (ازراہ شفقت تمام أمور كے متعلق) تعليم دينا ہوں (مثلاً) جبتم قضاء حاجت کے لئے جاؤتو مللہ کی طرف منہ یا پیٹے مت کرو اور (خوب صفائی کے لئے) تین پھر استعال کرنے کا حکم دیا اور گوبراور ہڈی استعال کرنے ے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے ہے منع فر مایا۔

۱۳۱۳: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ا یک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے کے تشریف لے جانے گئے تو فر مایا: مجھے تین پھر لا دوتو میں دو پھرادرایک گویر کا ککڑا لے گیا (اس لئے کہ اور 'پھر تلاش کے با وجود نہیں مل سکا ) تو آ پ<sup>س</sup>ے گو ہر کا ٹکڑا مچینک کرفر مایایہ نایاک ہے۔

١١٥: حضرت خزيمه بن البت رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نر مایا: استنجاء میں تین پھر ہونے حاہمیں جن میں گو ہرنہ ہو۔ (یعنی محو بر کواستنجاء کے لیے کسی صورت بھی استعال نه کیا جائے )۔

حدث مسحمة بن بشار أنا عبد الرَّحَمَٰن ثنا سُفَيَانُ عن ا مُنْصُورٌ وَالْاغْمُشُ عَنَّ ابْرَاهِيُمْ عَنَّ عَبِّد الرَّحُمن بُن يزيُّد عنُ سُلُمنُ وَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ لَهُ بُعضُ المشركين و هُمْ يَسْتَهُزهُ وَن بِهِ إِنِّي ارى صَاحِبُكُمُ يُعلَمُ كُمُّ مُكِلَّ شيئي حَتَّى الْجِرَافَة قَالَ اجل امرَانَا أَنُ لا نستقبل القِبلة و لا نستنجى بايمانا و لا نكتفي بدون ثلاثة أخجار ليس فِيُها رجيعٌ وَ لاعظُمُ

استہزاء کہا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے سردار ( نبی کریم صلی الله عليه وسلم ) حمهيل هر هر بات سكهائ بين حتى كه بيت الخلاء میں جانا بھی۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہمیں انہوں نے سے تھم دیا کہ ہم (بیثاب یا یا خانہ کے وقت) قبلہ کی طرف منہ نہ کریں نہ وائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور نمین پھروں ہے کم مراکتفانہ کریں جن (تین ) میں گو ہر ہونہ مڈی۔

خلاصیة الهاب الله کا بیان الله علیه وسلم نے بیر ہدایت دی ہے کہ اعتبے میں صفائی کے لیے کم ہے کم تین پھر استعال کرنے جاہئیں کیونکہ عام حال یہی ہے کہ تین ہے کم میں یوری صفائی نہیں ہوتی ۔لیکن اگر کوئی محضوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے تین سے زیادہ چھروں یا ڈھیلوں کے استعال کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعال کرے۔ بیجی ملحوظ رہے کہ احادیث میں استنجاء کے لیے خاص پھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پھر کے عمکڑے ہی اس مقصد کے لیےاستعال ہوتے تھے'ورنہ پھر کی کوئی خصوصیت نہیں' مٹی کے فر صلےاورا سی طرح ہرا کیلی یا ک چیز ہے بیاکا م لیا جا سکتا ہے جس ہے صفائی کا مقصد حاصل ہوسکتا ہوا وراس کا استعمال نا منا سب نہ ہو۔

## ١ : بَابُ النَّهِي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبُلَةِ بِالْعَائِطِ بِالْعَائِطِ بِيثَابِ ياخان كرت وقت قبل كى طرف

١ ١ ٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحُ الْمِصْرِى أَنَا اللَّيْتَ بُنُ سَعَٰدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي حَبِيْبِ أَنَّهُ شَمِع غَيْدَ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جِزْءِ الزُّيَيْدِي يَقُولُ انَا اوَّلُ مِنْ سَمِعَ النَّبِيِّ مِثْلِيَّ يَقُولُ لَا يبُولُنَّ أَحَـدُكُمُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وْ أَنَا أُوَّلُ مَنْ حَدَّثُ النَّاسِ بذالك

٨ ١ ٣: حَدَّتُشَا أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السُّرُحِ أَنَا عَبْـذُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخُبُرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنُ عَطَاءِ بُن ينزيُـدُ أَنَّهُ سَمِعُ آبَا أَيُّوبُ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُكُ أَنْ يَسُمَّ قُبِلَ الَّذِي يَذُهَبُ إِلَى الْعَائِطِ الْقَبْلَةَ وَقَالَ شرَقُوا وَ غَرَبُوا.

٩ ١٣: حَدَّثُنَا أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ عَنْ ١٣١٩: حضرت معقل بن معقل اسدى رضى الله تعالى عند

# منه کرنامنع ہے

ے اس : حصوت عبداللہ بن حارث بن جزاز بیدی فرماتے ہیں ۔ میں تے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سناہتم میں ہے کوئی بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے ببیثاب نہ کرے اور میں نے ہی سب ہے پہلے لوگوں کو بیہ حدیث سائی۔

٣١٨: حضرت ابوايوب انصاري رضي الله تعالی عند نے بیان فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قضاء حاجت کے لئے جانے والے کو قبلہ کی طرف منہ کرنے ہے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا کهمشرق یا مغرب کی طرف *کر* لیا

سَلَيْمَان بُنِ بِلالِ حَدْثَنِي عَمْرُو بُنُ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ آبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيَّنَ عَنْ مَعْقِل بُنِ ابِي مَعْقِل الْاسَدِى وَ قَدْ صحب النَّبِيُ عَلَيْتُهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اَنُ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَتِيْن بِعَانِط او بَيُول .

٣٢٠: حَدَثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا مَرُوَانَ بُنُ مُ حَدَثَنَا بُنُ لَهِيْعَةُ عَنُ آبِي الدِّمَشُقِیُ ثَنَا مَرُوانَ بُنُ مُ حَدَثُنِ فَنَا بُنُ لَهِيْعَةُ عَنْ آبِي الدُّبِيرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَثُنَى الرُّبِيرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ حَدَثُنَى ابُو سَعِيدِ النَّحُدُرِي اللهِ عَلَيْكَ مَدُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

ا ٣٢: قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةً وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ سَعُدِ عُمَيْرَ بَنُ مِرْدَاسٍ الدُّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَهِيْم أَبُو يَحْيَىٰ الْبَنُ مِرْدَاسٍ الدُّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَهِيْم أَبُو يَحْيَىٰ الْبَيْعَةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْبَصُورِيُّ ثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْبَصُورِيُ ثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ النَّحُدُرِي يَقُولُ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَهَائِي أَنْ أَشُوبِ سَعِيدِ الْخَدُرِي يَقُولُ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَهَائِي أَنْ أَشُوبِ قَائِمًا وَ أَنْ أَبُولَ مُسْتَقِبِلَ الْقِبْلَةِ.

جونی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہیں 'بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیشاب ' یا خانه کرتے وقت دونوں تعبوں کی طرف منه کرنے ہے منع فرمایا۔

۳۲۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنداس بات کی گوائی و بیتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیتاب یا خاند کرنے سے بیٹاب یا خاند کرنے وقت قبلہ کی طرف مند کرنے سے منع فرمایا۔

۳۲۱: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑ ہے ہوکر پانی چنے ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیشاب کرنے (یا رفع حاجت کرنے) ہے متع فر مایا۔ (یعنی ان کاموں سے اجتناب کرنے کا تھم فر مایا)۔

ضاصة الراب جلا مندرجہ بالا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدایات دی ہیں۔ان میں سے یہ ہے کہ پاخانۂ پیٹاب کے لیے اس طرح بیٹا جائے کہ قبلہ کی طرف ند مُنہ ہونہ پیٹے یہ قبلہ کے ادب واحترام کا تقاضا ہے برمہذب آ دمی جس کولطیف اورروحانی حقیقتوں کا بچھ شعوروا حساس ہو' پیٹاب پا خانہ کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف مُنہ یا چیئے کر کے بیٹھنا ہے ادبی اور گنوار بن سمجھتا ہے۔

## ١٨: بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَالِكَ فِي الْكَنِيُفِ وَ إبَاحَتِه دُونَ الصَّحَارِيٰ

٣٢٣: حدَّقْنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّارِ فَنَا عَبَدُ الْحَمِيْدِ بَنُ حَبِيْبِ ثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّقَنِي يَحْى بُنُ سَعِيْدِ الْانْصَادِيُّ ح و حَدَّقَنَا ابُوْ بِكَ مِنْ حَدِي قَالًا ثَنَايَزِيَدُ بُنُ هَارُونَ انا بِكُرِ بُنُ خَلَادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى قَالًا ثَنَايَزِيدُ بُنُ هَارُونَ انا بِحَيْى بُن حَبَّانَ الْخُبَرَةُ انْ عَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ الْخُبْرَةُ انْ عَمَّدُ اللهِ بُنِ حَبَّانَ الْخُبْرَةُ انْ عَبُدَ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ يَقُولُ أَنَاسٌ وَالسَعَ بُنُ حَبَّانَ الْخُبْرَةُ آنَ عَبُدَ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ يَقُولُ أَنَاسٌ وَالسَعَ بُنُ حَبَّانَ الْخُبْرَةُ آنَ عَبُدَ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ يَقُولُ أَنَاسٌ الْأَاقِ فَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا تَسْتَقَبِلِ الْقَبْلَةَ وَ لَقَدُ ظَهُرُتُ ذَاتَ يَوْمِ اللهُ وَلَا يَعْدُ اللهُ وَاللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا عَلَى ظَهُر بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ وَلَوْلَ اللهِ فَا عَلَى ظَهُر بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ وَلُولَ اللهِ قَاعِدًا عَلَى لَهُ بَيْنَا فَرَأَيْتُ ولِلْ اللهِ فَاعِدًا عَلَى لَهُ اللهُ عَلَى ظَهُر بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ ولِلْ اللهِ قَاعِدًا عَلَى لَهُ اللهُ عَلَى ظَهُر بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ ولِمُ اللهِ قَاعِدًا عَلَى لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

### دِیا ہے: اس کی رخصت ہے بیت الخلاء میں اور صحرا میں رخصت نہیں

۳۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبمائے بیان فر مایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لئے ہیضے لگو ، تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرواور میں ایک دن اپنے گھر کی حجیت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دواینٹوں پر بہت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں ہینے تھے۔

مُسْتَقُبل بين المَقْدَس هذا حديث يزيد بن هارون.

٣٢٣ حدث المحمّد بن يخى ثنا عبيد الله بن مؤسى عن عيسى الدحاط عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كنيفه مستفيل المقبلة قال عيسلى فقلت ذالك للشغبي فقال صدق بن عمر و صدق ابؤ هريرة رضى الله تعالى عنه أما قول ابئ هريرة رضى الله تعالى عنه أما فول ابئ هريرة رضى الله تعالى عنه أما يستفيل القبلة و لا يستدبرها و امّا قول بن عمر رضى الله تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه فقال بن عمر رضى الله تعالى عنه في المنتقبل فيه تعالى عنه شفت قال ابن الكنيف ليس فيه قبلة المتقبل فيه خيث شفت قال ابن الحسن بن سلمة و حدثنا آبؤ حاتم خيث شفيد الله بن مؤسى فذكر نخوه.

۳۲۳: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک (الیک) جماعت کا ذکر ہوا جو اپنی شرمگا ہوں کو قبلہ کی طرف (کرنا) ناپند کرتے ہے۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد) فرمایا: میرا خیال ہے کہ واقعنا وہ ایبا بی کرتے ہیں۔ میر ہے ہیضنے کی جگہ کا رخ قبلہ کی طرف کروو۔

۳۲۵: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے وفات سے ایک سال قبل دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں۔

خلاصة الراس المراس المراس المراق الم

۳) قانون کلی کی حیثیت رکھتی ہے۔۳) حضرت ابوا یوب انصاری کی روایت تو لی ہے اور مخالف روایات فعلی ہیں اور قاعد و ہے کہ تعارض کے وفت بالا تفاق تو لی احادیث کوتر جیج ہوتی ہے۔ ہم) حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی صدیث او فق بالمقواء ن ہے بیخی قرآ نِ کریم کے بہت موافق ہے کیؤنکہ قرآ نِ کریم کی کئی آیات تعظیم شعائر اللہ کی اہمیت پر ولالت کرتی ہیں۔

### ٩ : بَابُ الْإِسْتِبُرَاءِ بَعُدَ الْبَوُل

٣٢٧: حَدُّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ حَ وَ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ بُنُ يَسْحُينَى فَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زَمُعَهُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ يَرُدادَ الْيَسَمَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ اذَا بَالَ يَرُدادَ الْيَسَمَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ اذَا بَالَ يَرُدادَ الْيَسَمَانِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ اذَا بَالُ اللهُ عَلَيْتُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ابْنُ سَلَمَةَ وَحَدُثُكُمُ فَلَيْنُو لَهُ عَلَى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا زَمْعَةُ فَذَكُرٌ نَحُوهُ.

#### ٢٠: بَابُ مَنُ بَالَ وَ لَمُ يَمَسَّ مَاءً

٣٢٤: حدد ثنا آبو بنكو بن أبئ شيبة ثنا آبو أسامة عن عبد الله بن يسخيل التوأم عن ابن أبئ مُلَيْكَة عن أقبه عن عابشة وضي الله بن يسخيل التوأم عن ابن أبئ مُلَيْكة عن أقبه عن عابشة وضي الله تعالى عنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فَاتَبَعه عَمَو وضي الله تعالى عنه بماء ققال ما هذا يا عمر اقال ماء قال ما أمرت مُلما بلت أن أتوضأ و لؤ فعلت لكانت سُنة.

<u> خلاصة الراب</u> ثلا بیانِ جواز کے لیے حضور علی نے وضو نہیں کیا۔ ویسے عام عادت مبارکہ پیشا ب کے بعد وضوء کرنے کی تھی۔ کرنے کی تھی۔ کرنے کی تھی۔ کرنے کی تھی۔

## ٢١: بَابُ النَّهِي غَنِ الْخَلاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيُقِ

٣٢٨: حَدُّلَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحِينَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخُبَرَنِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخُبَرَنِى ثَنَافِعُ بُنُ يَوِيْدَ عَنْ حَيُوَةً بْنِ شُرَيْحِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْحُبَرَنِى ثَنَافِعُ بُنُ يَوِيْدَ عَنْ حَيُوَةً بْنِ شُرَيْحِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْدَ يَتَحَدَّث بِمَا لَمُ يَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدَ يَتَحَدَّث بِمَا لَمُ يَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدَ اللهُ بُن عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ يَسْكُنتُ عَمَا سَيعِعُوا فَبَلَغَ عَبُدَ اللهُ بُن عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ يَسْكُنتُ عَمَا سَيعِعُوا فَبَلَغَ عَبُدَ اللهُ بُن

جاب: بیشاب کے بعدخوب صفائی کا اہتمام کرنا ۱۳۲۳: حفرت یزداد بمانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو جا ہے کہ جھاڑے اپنا ذکر تین بار۔

دوسری سند ہے بھی یکی مضمون مروی ہے۔

ہوائی، بیشاب کرنے کے بعدوضونہ کرنا

سالا: جفرت عائشہ راتی ہیں کہ رسول اللہ علی پیشاب

کرنے کے لئے گئے تو حضرت عمر آپ کے ساتھ پانی لے

ملے فر مایا: اے عمر ایہ کیا ہے؟ عرض کیا: پانی ۔ فر مایا:

جب بھی میں پیشاب کروں تو مجھے وضو کرنے کا (وجو پی)

حکم نہیں ہے اور اگر میں ایسا کروں (کہ جب بھی پیشاب

کروں تو ساتھ ہی وضو بھی کروں ) تو بیسنت بن جائے۔

دِیادِہ:راستے میں پیٹاب کرنے سےممانعت

۳۲۸: حضرت ابوسعید حمیری فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ (اہتمام ہے) الیمی احادیث بیان فرمایا کرتے ہتھے جواور صحابہؓ نے نہیں ہوں اور جواحادیث اور صحابہؓ نے بھی ک ہوں اور جواحادیث اور صحابہؓ نے بھی ک ہوں تو وہ (اس اہتمام ہے) نہیں سناتے ہتھے۔ جب عبداللہ بن عمر وکو وہ احادیث معلوم ہو کمیں تو فرمایا: بخدا!

عَمْرِ و ما يتحدّث به فَقَال والله ما سمعت رسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَم يَقُولُ هَذَا و اوْشَكَ مُعاذ رَضِى الله تعالى عَلَى أَنْ يَفْتِنَكُمْ فَى الْحَلاء فَبِلغ ذالكَ مُعَاذ رضى الله تعالى عَلَى فَيْ فَيْ الْحَلاء فَبِلغ ذالكَ مُعَاذ رضى الله تعالى عَلَى فَلْ الْعُلَى الْحَلاء فَبِلغ ذالكَ مُعَاذ رضى الله تَعَلى الله تَعَلى الله تَعَلى الله تَعَلى الله تَعَلَى الله تَعَلَى الله تَعَلَى الله تَعَلَى الله تَعَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

میں نے تو رسول اللہ علی کے بید رمائے نہ سنا اور بعید نہیں کہ معاذ تہمیں قضاء حاجت کے بارے میں آ زمائش میں ڈال دیں (اور مشقت میں بتلا کردیں) حضرت معاذ کواس کی اطلاع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر و سے ملے اور کہا: اے عبداللہ! رسول اللہ علی ہوئے ہے مروی حدیث کو جھٹلانا تفاق ہے اور اسکا گناہ (جھوٹ بولے کی صورت میں) روایت کرنے والے کوئی ہوتا ہے۔ (بینی بغیر کس میں) روایت کرنے والے کوئی ہوتا ہے۔ (بینی بغیر کس دیل کے جھٹلانا تفاق ہے اگر واقعی وہ جھوٹی حدیث ہوتا ہے۔ (بینی بغیر کس دیل کے جھٹلانا تفاق ہے اگر واقعی وہ جھوٹی حدیث ہوتا ہے۔ والا گنہگار ہے۔ البتہ اگر دلائل سے ٹابت ہو

کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور حدیث گھڑ کر سنار ہا ہے تو لوگوں کو بتانا ضروری ہے ) میں نے رسول اللہ عظیمے کو بوں فرماتے سنا کہ لعنت کی تین باتوں سے بچو: مسافروں کے اُتر نے کی جگہ یا خانہ کرنا' سائے اور رائے میں یا خانہ کرنا۔

٣٢٩: خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَمْرُو بُنُ ابى سَلَمَةَ عَنُ وَهَيْرِ قَالَ قَالَ سَالَمُ سَمِعَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَالَمُ سَمِعَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ إِيَّاكُمُ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَّادِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ إِيَّاكُمُ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَّادِ اللهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِهُا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السِّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّلِينَ وَالسِّبَاعِ وَ السَّبَاعِ وَ السَّلَولَةُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِن الْمَلَاعِنِ .

٣٣٠: حدث أما مُحمد أن يَحيل أمّا عمرو بن حالد أما ابن لهيعة عن فرقة عن برّ شهاب عن سالم عن ابيه أن النبى على فرقة عن برّ شهاب عن سالم عن ابيه أن النبى على فارعة الطّريق او يضرب التحلاء عليها أو يُبال فِيها.
 عليها أو يُبال فِيها.

٢٢: بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازَ فِي الْفِضَاءِ

ا ٣٣ : حدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرِ لِنَ ابِي شَيْبة ثنا السَّمَعِيلُ ابُنُ عُلَيَّة عن مُحمَّد بُنِ عَمرِو عَن ابِي سَلَمةَ عن المُعيَّرةِ بُنِ شُعْيَةَ قال كان النَّبِيُ عَلِيَّةً إذا ذَهَبَ الْمَذُهِبِ ابْعد

٣٣٢: حدَّثَتَ المُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَن نُمَيْرِ ثَنَا عَمُرُ و بُنُ عُبيُدِ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ الْمُثَنِّى عَنْ عطاءِ الْحَوَّاسَانِيَ عَن انسِ

ی سے اور راسے میں پاضہ ہوتا۔ ۱۳۲۹: حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچوتم راستے کے فی میں رات کو تھبر نے سے اور وہاں نماز پڑھنے سے اس لئے کہ وہ ممانیوں اور در ندوں کی جگہ ہے اور وہاں قضاء ماجت سے اس لئے کہ بیلعنت کا سبب ہے۔

 است کرتے ہیں۔
 اسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے رہتے کے درمیان ہیں
 نماز پڑھنے سے اور بیشاب پاخانہ کرنے سے منع فرمایا۔

#### دِيابِ: ياخانه کے لئے وُ ورجانا

است مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے دور
 تشریف لے جائے۔

۳۳۳: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک سفر میں میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ قضا ، حاجت کے لئے ایک طرف تشریف لے گئے واپس آ کر

۳۳۳: حضرت یعلی بن مره رضی الله عنه فرماتے ہیں :

رسول الندصلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے لئے دور

٣٣٣٠؛ حضرت عبدالرحمٰن بن ا بي قر ا درضي الله تعالى عنه

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم

کے ساتھ حج کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے

کئے وُ ورتشریف لے جاتے تھے۔ ( یعنی کوشش کرتے کہ

۳۳۵: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے: ہم

ا بیک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ متھے تو

آ یے اس وقت تک قضاء حاجت نہ فرماتے جب تک

یانی متکوایااور دضو کیا۔

تشریف لے جاتے۔

نظروں ہے اوجھل ہو جائیں )۔

نگاہوں ہے اوجھل ندہو جاتے۔

قال كُنتُ مع النَّبي عَلِيُّ في سفرٍ فَتَنجِّي لِحَاجِتِهِ ثُمَّ جَآء فَدْعَا بِوُضُوعٍ فَتَوضَّاءَ (اسناده ضعيف)

٣٣٣: حَدَّثُنَا يَعُقُوْبُ بُنُ حُمِيْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا يَحْيِي بُنُ سُلَيْم عن ابُن خُلِيْم عَنْ يُؤنِّسَ بْن خَبَّابِ عَنْ يَعْلَى بُن مُرَّةَ

ثَنا يَحْسَى بُنْ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنْ آبِي جَعُفَرِ الْخَطْمِيِّ ( قَالَ آلِوْ إِلَيْ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهَ وَإِلْسُمُهُ عُمَيْرُ بُنُ يَزِيُدُ } عَنْ عُمَارَةَ بُن خُرَيْمَة وَالْحَارِثُ بُنْ فُضَيِّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن ابِي قُرَادٍ قَالَ حَجَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ فَلَهَبَ لِمَحَاجَتِهِ فَٱلْعَدْ. ٣٣٥: حدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسى

انسأنا اسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزُّبير عن جابر قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِينَ فِي سَنْفِرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ لا يَأْتِي البَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبُ فَلا يُرى .

٣٣٦: حدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ كثير بن جَعْفَر ثَنَا كَثِيرُ بَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدَه عَنُ بِلَالَ بِسِ الْحَارِثِ الْمُزَيِّيُ انَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانِ اذَا ازاد الْحَاجَة أَبُعد. (فِي اسناده كثير بن عبد الله ضعيف)

أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ إِذَا ذُهَبَ إِلَى الْعَايُطِ ٱبْعَدَ.

٣٣٣: حَدَّثُنَا أَيُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ

عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے (ہم ہے) ذور تشریف لیے جاتے تھے۔

٣٣٦: حضرت بلال بن حارث مزنَّى رضي الله تعالى

خلاصیة الراب 🖈 الله تعالی نے انسان کی قطرت میں شرم وحیاء وشرافت کا جو ماوہ و و بیت کررکھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اس کی کوشش کر ہے کہ اپنی اس قسم کی بشری ضرور تیں اس طرح بوری کر ہے کہ کوئی آئیجا س کونہ و تیجے اگر جہ اس کے لیے اس کوؤ ور سے ذور جانے کی تکلیف اُٹھائی پڑے۔ یہی رسول انٹدسلی اللہ علیہ وسلم کاعمل تھا اور یہی آپ سلی اللہ علیہ

٢٣: بَابُ الْإِرْتِيَادُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

٣٣٥: حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُ المَلِكِ بُنُ الصَّبَاحِ ثنا تؤرُّ بْنُ يزيُّذُ عَنْ حُصيْنِ الْحِمْيرِي عن ابي سعيَّدِ الْحَيْرِ عَـنَ ابني هُريْرة رضـي اللهُ تَـعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

بِأَبِ: بِيثاب إخانه كيليّة موزون جُكه تلاش كرنا ے ۱۳۳۷: حضرت ابو ہریرے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا : جو فر صلیے سے استنجا کر ہے تو جا ہے کہ طاق عدد لے۔ جو کرے تو اچھا ہے اور جو نہ کرے تو کوئی حرت

عليه وسلم قال من استجمر فليُؤترُ من فعل ذالك فقد احسن و من لا فلا خرج و من تحلُّلَ فلينْعظ و من لاك فَلْيَبْتِلُعُ مِنْ فَعَلَ ذَاكِ فَقَدْ احْسَنَ وَمَنْ لا قلا حَزْجٍ وَ مِنْ الحلاء فالبستتار فان لم يجد الاكتيبا من رمل فليمدده عليه فان الشَّيُطانَ يلغبُ بمقاعد بن ادم من فعلَ فقد الحسن و من لا فلا حرج.

تبیں اور جو خلال کرے تو ( دانتوں سے جو کچھ نکلے ) عاب کہا ہے میں وے اور جوزبان کی حرکت ہے نکلے تواہے نگل لے جس نے ایسا کیا تواجھا کیااورجس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں اور جو قضاء حاجت کے لئے جائے تو (لوگوں ہے دور ہونے کے باوجود) آ ڑینا لے اگر کوئی صورت نه ہو اور ریت کا ڈیپر ہوتو اس کو ( ریت

ڈال کر) زیادہ کر لے اس لئے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ ہے کھیلتا ہے (اس لئے انسانوں سے بردہ کے ساتھ ساتھ شیاطین ہے بھی حتیٰ الا مکان بردہ بہتر ہے ) جواب کر لے تو بہت اچھااور نہ کر ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ۔

> ٣٣٨: حدثت عبد الرخص بن عمر ثنا عبد الملك بُنُ الصَّمَاحِ بإسْنادِهِ نَحُوهُ وَ زَادَ فَيْهِ وَ مِن اكْتَحَلُّ فَلَيُوكُو من فعل فقد الحسن و مَنْ لا فلا حرج و من لاك فليبتلغ

> ٣٣٩: حددُثُنا على بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنَ ٱلاعْمَشُ عَنَ المنهال بن عشرو عن يَعْلَى ابن مُرَّةَ عن ابنهِ قال كُنْتُ مع النبي عَلِيلَةُ في سفر فاراد أن يَقْضي حَاجته فقال لِي اثنت تملك الانساره تيسن قبال وكيسع يغبى النخل الصغاز ففل لهما أن رسول الله عَلَيْكُ يِأْمُرُكُما أن يجتمعا فَاجتمعا فاستتربهما فقضى حاجته ثُمَّ قال لي انتهما فَقُلْ لَهُما لترجع كل واحدة منكما الى مكانها فقلت لهما فرجعتا

> له شاهد من خديث انس و ابن غمر زواهما الترمذي

• ٣٣٠: حـدُثنا مُحمَّدُ بَنْ يَحْيِي ثَنَا أَبُو النَّعُمانِ ثَنَا مَهْدِيُّ بَنُ مَيْمُون ثنا مُحمَّدُ بَلْ ابي يَعَقُوب عن الْحسن بُن سغدٍ عن عبد الله بن جعفوقال كان احب ما السَّتوبه النَّبيُّ عَلِينَةً عن عبد الله بن كا ثيله بالمجور ك ورخو ل كا جمند لحاجنه هذف او حائش نخل

٣٣٠ حــدَثُ المحمّدُ بن عقيُل بن لحويلد حدَثني حفّص ١٣٣١ : حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنما بيان

۳۳۸: د دسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے اور اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جوسر مدلگائے تو طاق عدد کا خیال ر کھے جوکر لے تو اچھاہے اور نہ کرے تو حمہ جنہیں اور جو زبان کی حرکت ہے نکالے تو وہ نگل لیما جا ہے ۔

mmq: یعلی بن مرہ ہے روایت ہے ان کے والد نے فرمایا کدمیں ایک سفر میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا آ پ قضاء حاجت کرنا جا ہتے تھے مجھے فر مایا : ان دوتھجور کے درختوں کے باس جا کران ہے کہو کہ رسول الله علي مهمين ايك جگه بهو جانے كا حكم ديتے ہيں (میں نے ایہای کیا) تو وہ ایک جگہ ہوگئے آ پ نے ان ک آٹر میں قضا ، حاجت کی ۔ پھر مجھ سے فر مایا: ان ہے جا کر کہو کہ برایک اپنی سابقہ جگہ پر واپس ہو جائے میں نے ان ہے کہدویا تو و ہواپس (اپنی جگہ پر ) آ گئے۔ ۱۳۴۰: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه ہے روایت ہے: قضاء حاجت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب

يُنْ عَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِلْوَهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبْسَ قَالَ عَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً إِلَى الشَّعْبِ فَبَالَ حَتَى آبَى اوى لَهُ مِنْ فَكِ وَ رَكِيْهِ حِيْنَ بَالَ.

قرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھائی کی طرف مڑے اور پیٹاب کیا اور مجھے پیٹاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کشادہ ہونے پررحم آرہاتھا۔

خلاصة الراب الله الله الملاك: زبان سے كوئى چيز وانتوں سے نكالنا كيونكه خلال كى وجه سے وانتوں سے خون بھى نكل سكتا ہے۔ هَذَفَ: ثيله۔ حَانشُ : جِعندُ۔ ان حاويث مباركه ميں طاق مرتبه كامسنون ہونا بيان كيا گيا ہے اور قضاءِ حاجت كے . وقت پر دہ اور ستر كا ضرورى ہونا ثابت ہوتا ہے۔

#### ٣٣: مَابُ النَّهِي عَنِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلاءِ وَالْجَدِيْثِ عِنْدَهُ

٣٣٢: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَجَاءِ ٱنْبَأْنَا عَكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا لِعَنْ يَحَلَى بَنِ آبِى كَبْيُرِ عَنْ هَلالِ بُنِ عَيَاضٍ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِّدِي آنَ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةَ قَالَ لَا يَعْنَاجِ النَّانِ عَلَى عَابِطِهِما يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ يَسْنَاجِ اثْنَانِ عَلَى عَابِطِهِما يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَّ يَمُقَتُ عَلَى ذَالِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَن يَحْيَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَّ يَمُقَتُ عَلَى ذَالِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِن يَحْيَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللّهُ عَزُوجَلَّ يَمُقَتُ عَلَى ذَالِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن يَحْيَى فَلَ مُحَمَّدُ بُن يَحْيَى ثَنَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## ٣٥: مَابُ النَّهُي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَلَيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَلَيْكُ آلَهُ نِهَى أَنْ يُبَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ آلَهُ نِهَى أَنْ يُبَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ آلَهُ إِنْهُ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُو

٣٣٣: حدَّ تَنْ اَبُو بَكُرِ مَنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الْبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَرُ ابْنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

### باب: قضاء حاجت کے لئے جمع ہونا اور اس وقت گفتگو کرنامنع ہے

۱۳۳۲: حضرت ابوسعید خدری رضی ابلد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوشخص بھی قضا ، حاجت کے درمیان یا تیں نہ کریں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف د کھے سکتا ہو۔ اس لئے کہ بیا چیز الله تعالی کو غصه دلانے والی ہے۔

دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔
(ایک دوسرے کے سامنے تضاءِ حاجت کرنا شرم وحیاء کے خلاف ہے حیاء تو ایمان کاستنقل حصہ ہے نیز قضاء حاجت کے وقت با تیم کرنا بھی ممنوع ہے۔)
نیز قضاء حاجت کے وقت با تیم کرنا بھی ممنوع ہے۔)
دیا ہے بھہر ہے ہوئے یانی میں پیشا ب

۳۳۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تضہرے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

سس : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تفہر ہے ہوئے یانی

میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے۔

عَيْدُ لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

٣٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمَبَارِكِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمَبَارِكِ ثَنَا يَخْمَرُ اللَّمِ عَنَ الْمِنْ عَمَرَ يَخْمَرَ اللَّهِ عَنَ الْمَاءِ اللَّهُ عَمْرً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْمَاءِ النَّاقِعِ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي لَا يَبُولُنُ آحَدُكُمُ فَى المَاءِ النَّاقِعِ.

قال قال رَسُول الله عَلَيْ لَا يَبُولَنَ اَحَدُنْكُمْ فَى المَاءِ النَّاقِعِ. هُو عَ بِانَى مِن بِيثابِ نَهُ كرے۔ <u>خلاصیة الهاب</u> الله علی الله عیشا بنجس ہونے کی وجہ سے بانی کوبھی تا پاک کرد ہے گاتو بانی کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ پانی تو الله تعالیٰ کی بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس کو پاک صاف رکھنے کا تھم ہے۔

#### ٢٦: بَابُ التَّشُدِيْدُ فِي الْبَوُلِ

٣٣١: حَدَّقَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثَنا ابُو مُعَاوِية عَن الاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بُن وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن حَسَنة الاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بُن وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن حَسَنة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَ فِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَها ثُمْ جلس فِبَالَ إِلَيْها عَلَيْهِ وَسَلّم وَ فِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَها ثُمْ جلس فِبَالَ اللّها فَقَالَ بَعْطُهُم أَنْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَة النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ وَيُحَك آمَا عَلِمُتَ مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ وَيُحَك آمَا عَلِمُتَ مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ وَيُحَك آمَا عَلِمُتَ مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ وَيُحَك آمَا عَلِمُتَ مَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ وَيُحَك آمَا عَلِمُتَ مَا اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ فَلَكُو نَحُوهُ فَيَا أَبُو حاتِم ثَنَا عَبَيْدُ اللهِ إِنْ اللهُ عَمْشُ فَذَكُو نَحُوهُ.

٣٣٧: حَدَّقَفَ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَكِيْعٌ عَنَ أَلَا عُمْسَ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَنَ أَلَا عُمْشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بِيقَبُورُيْنِ جَدِيُدَيْنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَ مَا يُعَدَّبُانِ فِي مَا يُعَدَّبُانِ فِي مَا يُعَدَّبُانِ فِي مَا يَعَدَّبُانِ فِي مَا يَعَدَّبُانِ فِي كَيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنُوهُ مِنْ بَولِهِ وَ أَمَّا لَا يَسْتَنُوهُ مِنْ بَولِهِ وَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنُوهُ مِنْ بَولِهِ وَ أَمَّا أَلَا خَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّهِالُهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٣٣٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانَ ثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةُ آكِثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبُولِ.

٣٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ ابِي شَلِبَة ثَنَا وَكَلِحْ ثَنَا ٱلاسْوَدُ بُنُ

واله بياب كمعاطيس شدت

۳۳۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فریاتے ہیں که رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہر گز کوئی بھی تھہرے

۱۳۲۷: حضرت عبدالرحمٰن بن حسنهٔ فرماتے ہیں: رسول اللہ علی اللہ اللہ علی الل

۳۳۷: حطرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دوئی قبروں کے قریب سے گزر ہے تو فرمایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہے اوران کوسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا۔ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ ۱۳۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ فرمایا: اکثر عذاب قبر رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: اکثر عذاب قبر پیشاب (سے نہ بچتے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب (سے نہ بچتے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شيبَانَ حَدَّثَنِي بَحُرُ بُنُ مَرَّادٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِ فَيُسِرِيُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيْرِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَدُّبُ فِي الْبُولِ وَ أَمَّا ٱلْأَخْرُ فَيُعَدُّبُ فِي

صلی الله علیه وسلم دوقیروں کے پاس سے گزرے اور قرمایا: ان کوعذاب مور ہا ہے اور کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہاہے بلکہ ایک کو پیٹا ب سے نہ بیخے کی وجہ ہے اور دومرے کوغیبت کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔

خلاصیة الهایب 🛠 – ان احادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں آ دمیوں کے عذاب کا اور ان کے دو خاص گنا ہوں کو بتایا ہے۔ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چعلی کرتا پھرتا تھا جو تقلین اخلاقی جرم ہے اور قرآ ن مجید میں بھی ایک حكه اس كا ذكرا يك كا فرانه خصلت يا منافقانه عاوت ك وطور يركبا كميا ب اور دوسر ي عنداب كاسبب آب سلى الله عليه وسلم نے یہ بتایا کہ وہ پیشاب کی گندگی ہے بچاؤ اور پاک وصاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔اس سےمعلوم ہوا کہ بیشاب کی گندگی ہے بچنالینی اپنے جسم اوراپنے کیڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکام میں ہے ہواور اس میں کوتا ہی اور بےاحتیاطی ایسی مصیبت ہے جس کی سزا آوی کوقبر میں بھکتنی پڑتی ہے۔

٢٠: بَابُ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَبُولُ ﴿ فِإِلْهِ: جَسَ لُوسِلام كَيَاجِائِ جَبَدُه هِ بِيثَاب كرر بابو • ٣٥٠: حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلُحِيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ سَعِيْبِ الدَّارِمِيُّ قَالًا ثَنَا رَوْحُ بُنْ غَبَادَةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسْنِ عَنُ حُضِيْنِ بُنِ الْمُنْذَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعَلَةً أبئ سَاسَانِ الرَّقَاشِي عَنِ الْمُهَاجِرِبُنِ قُنُفُذِ الْمِن عُمَيْرِ بُنِ جُــلْعَانَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُـوَ يُتَوَضَّا فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ وُضُونِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمُسْعُنِي مِنْ أَنْ ارْدُ اللِّكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرٍ وُصُّوعٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَّمَةً ثَنَا أَبُو خَاتِمٍ ثَنَا أَلَانُصارِيُّ عَنَّ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي غَرُّوْبَةً فَذَكَرَ نَحُوفًا.

> ٣٥١: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُّ عَمَّارٍ ثَنَا مَسُلَمَةُ بُنَّ عَلِيَّ ثَنَّا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ يَسْحَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ مَرُّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلْمُ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرْغَ ضَرَّبَ بِكَفَّيْهِ ٱلْأَصُّ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ السَّلامِ.

٣٥٢: حَدَّثُنَا سُولِيدُ بُنُ سَعِيدِ قَنَا عِيْسِي بُنْ يَوْنُس عَنْ -

• ١٣٥٠ حضرت مهاجر بن قنفذ بن عمير بن جد عان رضي الثد تعالى عند كہتے ہيں كه ميں رسول الثد صلى الثد عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رے تھے میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے جواب نه دیا جب وضو سے فا رغ ہوئے تو ارشا دفر ما یا: سلام کا جواب دیتے ہے ہیہ مانع ہوا کہ میں بے وضوتھا۔

دوسری سند ہے بھی یبی مضمون مروی

۳۵۱: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں : ایک تشخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہے گز رے آب بیشاب کررے تھے انہوں نے سلام کر دیا۔آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور جب فارغ ہوئے تو زمین پر د ونوں ہاتھ مار کر تیم کیا پھرسلام کا جواب دیا۔

۳۵۴: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت

هَ اشِع بُنِ الْبَرِيْدِ عَنُ عَبُد الله بُنِ مُحَمَّد بُنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبِدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ وَهُ وَيَبُولُ فَسلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَايُتَ مِنْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ المُحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمُ عَلَى فَاتَكَ فَانْ فَعلَت ذالك لَمْ أَرُدُ عَلَيْكُ.

٣٥٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بن سعيد والحسين بن ابن الشرى المعتقلاني قالا ثنا أبو داؤد عن سفيان عن الطَّحَاكِ بن عُمُم عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الطَّحَاكِ بن عُمُم عَنْ الله عَ

ہے: ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ہے گزرے جبکہ آپ پیٹا ب کررہے تھے۔ انہوں نے
سلام کردیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:
جب تم مجھے اس حالت میں ویکھوتو سلام مت کیا کروا گر
ایسا کرو گے تو میں (سلام کا) جواب نہ دوں گا۔

۳۵۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ایک صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے گزرے۔آپ پیشاب کررہ ہے تھے انہوں نے سلام کر دیے۔آپ پیشاب کردہ ہے تھے انہوں نے سلام کر دیا۔آپ کے جواب نہ ویا۔

<u>خلاصة الراب</u> بيئا جن مواقع ميں سلام كرنے كى ممانعت ہے ان ميں، پيثاب پاخانه كاموقع بھى ہے۔ دوسرا مسئديہ ہے كہ بغيرطبارت كے ذكر كرنا اور سلام كاجواب دينا كيما ہے۔ احاد بث الراب سے بعض حضرات نے استدلال كيا ہے كہ بغير وضو كے ذكر اور سلام كاجواب درست نہيں۔ جمہور علماء فرماتے ہيں كہ بيا حاد بث منسوخ ہيں ياضعيف ہيں اس ليے تغير وضو كے ذكر اور سلام كاجواب درست نہيں۔ جمہور علماء فرماتے ہيں كہ بيا حاد بث منسوخ ہيں ياضعيف ہيں اس ليے قابل استدلال نہيں۔

#### ٢٨: بَابُ الْإِسْتِنْجاءِ بِالْماءِ

#### دِادِ: يانی سے استنجا کرنا

۳۵۳: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر (استنجامیں) یانی ضروری استعال فرماتے ہیں۔

٣٥٥: حضرت ابوايوب انساری جابر بن عبدالله الس بن ما لک رضی الله عنهم فر ماتے بیل که آیت : ﴿ رجالَ یُحِبُون ان یَنطَهُو وا الله الله الله الله الله تعالی الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے گروہ انسار الله تعالی نے طہارت کی وجہ ہے تمہاری تعریف فر مائی ہے تو تم طہارت کیے حاصل کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا تماز کے لئے وضو کرتے ہیں۔ جنابت ہو جائے تو عسل کرتے ہیں اور پانی سے استخاکر تے ہیں۔ فر مایا: بس کرتے ہیں اور پانی سے استخاکر تے ہیں۔ فر مایا: بس ٣٥٧ حَدَّفَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن شَرِيُكِ عَنْ عَائِشَةً جَايِرٍ عَنُ زَيْدِ الْعَمِي عَنُ آبِي الصِيدِيُقِ النَّاجِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَنِي النَّاجِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَنِي النَّاجِي عَنْ عَائِشَةً أَنَ النَّبِي عَنِي النَّاجِي عَنْ عَائِشَةً أَنَ النَّبِي عَنِي النَّابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَ النَّبِي عَنِي اللَّهُ عَمْرَ فَعَلَيْا أَنُو النَّبِي عَنِي اللَّهُ عَمْرَ فَعَلَيْهُ أَنَ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ أَنَا اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٥٥- حَدَّنَا آبُو كُرَيْبِ ثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ عَنُ يُونُسِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ اِبُولِهِيمَ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي الْحَارِثِ عَنْ اِبُي صَالِحٍ عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً نَزَلَتُ فِي آهُلِ قُبَاءِ : هُو فِيهِ وَجَالٌ يُحِبُّونَ آنُ يُتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ ﴿فِيهِ مِ حَالٌ يُحِبُّونَ آنُ يُتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ (التوبه: ١٠٨] قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتُ فِيهِمُ هُلِيهِمُ اللهَ فَنَزَلَتُ فِيهُمُ هُلَا إِلَيْهُمْ اللهِ اللهُ اللهُ

سلی اللہ علیہ وسلم (قضاء حاجت کے بعد) مقعد تین بار صلی اللہ علیہ وسلم (قضاء حاجت کے بعد) مقعد تین بار دھوتے تھے۔حضرت ابن عمررضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ بید (بیاریوں بواسیروغیرہ کا) علاج بھی ہے اور یا کیزگی بھی۔ دوسری شند سے یہی مضمون ہے۔

١٣٥٧: حفرت ابو جريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاه فرمايا: الله قباء كي بارك من بيرة بيت مبارك منازل بموتى: ﴿ فِيْهِ عِنْهِ اللهُ يُعِينُ اللهُ عُلِيدِينَ ﴾ وجالٌ يُعِينُ أَنْ يَعْمَ طَهَرُوا وَاللهُ يُعِينُ الْمُطْهِرِيْنَ ﴾ فرمايا: وه يانى سنة استنجا كرت منظة وان كي بارك مير مايا: وه يانى سنة استنجا كرت منظة وان كي بارك مين بيرة بيت الري

آج کل صابن چونکہ عام دستیاب ہے اور یہ چیزیں صابن اور یانی کی غیر موجودگی میں مستحب ہیں۔ (ابو متان) ۲۹: بَابُ مَنْ دَلَکَ یَدَهٔ بِالْاص بَعُدَ ہے۔ استخبارے لِعد ہاتھ زمین

#### الإستنجاء

٣٥٨: حَـ لَنْفَ الْهُوْ بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ وْ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شَرِيْكِ عَنُ إِبْرَهِيْمَ بُنِ جَوِيُوعَنُ آبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو وَكِيْعٌ عَنُ شَرِيْكِ عَنْ الْبَرِي فَا النّبِي قَطَى حَاجَتَهُ ثُمَّ السَّنُجى الْهَنِ جَوِيُوعَنُ آبِي وَرُحْةَ ثُمَّ السَّنُجى الْهُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا مِن تَوْرِثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْلَارْضِ قَالَ آبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا الْهُ حَاتِمِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سَلَمَة بِالْلَارْضِ قَالَ آبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَة ثَنَا الْهُ وَالسَطِي عَنْ شَرِيْكِ نَحُوهُ. الْوَاسِطِي عَنْ شَرِيْكِ نَحُوهُ.

پاہ استنجاکے بعد ہاتھ زمین پرمل کردھونا

۳۵۸: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے طاجت کیا۔ پھر زمین پراپنا ہاتھ ملا۔ کی ۔ پھر لوٹے ہے استنجا کیا۔ پھر زمین پراپنا ہاتھ ملا۔ (بخرض صفائی )۔

٣٥٩: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْي ثَنَا أَبُوْ نُعِيْمٍ ثِنَا آبَانُ بُنُّ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَهُ مِنْ إِسُرْهِيْسُمُ بُسُ جَرِيْرِ عَنْ ابيُّهُ انَّ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْسَةُ وَخَلَ الْغَيْطَةَ فَقَطٰى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جَرِيْرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَّاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَ مَسْحَ يَدَهُ بِالتَّرَابِ.

#### ٣٠: تَغُطِيَةُ الْإِنَاء

• ٣١٠: حَـدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحْيَى ثَنَا يَعْلَى بُنُ غَبَيْدٍ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكَ بْنُ ابِي سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ آمَرَ النُّبيُّ عَلَيْتُهُ أَنَّ نُوكِيَ اَسْقِيَتِنَا وَ نُغُطِيَ آنيتنا.

١ ٣ ١: حَدَّثُنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصُّلِ وَ يَحْنِي بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ ثَنَا حَرْمِيُّ بُنُ عُمَارَةً بُنِ آبِي حَفْصَةً ثَنَا حَرِيْشٌ بُنُ الْحَرِّيْتِ آنَا ابُنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَاتِشَةً قَالَتُ كُنْتُ أَصْنَعُ لِرُسُول اللهِ عَلَيْكُ ثُلَا ثُمَّ انِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُنْحَمِّرةً إِنَّاءُ لَطُّهُورِهِ وَ إِنَّاءً لَسِوَاكِهِ وَ إِنَّاءُ لِشَرَّابِهِ.

﴿ فِي الرَّوائِدُ صَعِيفُ لا تَـفَاقَهُمُ عَلَى صَعَفُ حويش بن الخويت)

٣١٣: حَدَثَنَا أَبُو بَدُرِ عَبَّادُ بَنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُطَهِّرُ بْنُ الْهَيْفَمَ ثَنَا عَلْقَمَةُ بُنُ أَبِي جَمْرَةَ الصَّبَعِيُّ عَنْ ابِيْهِ ابِي جَمْرَةً عَنِ ابُنِ عَبِّى اسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَكُلُ طُهُوْرَهُ إِلَى آحَدٍ وَ لا صدَقَتُهُ الَّتِي يَتَصَدُّقْ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّا هَا بِنَفْسِهِ.

( في الزوائد اسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيثم)

. ۳۵۹: حضرت جریر رضی الله عنه ہے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك حجفاري مين سننتئ أور قضاء ماجت كركي آئے تو جرير پاني كى جيمالل لے كئے ـ آپ نے استنجا کیا اورمٹی ہے ہاتھ ملا۔

#### بِاهِي: برتن وْ ها نكمنا

۳۶۰ تصرت جابر رضی الله عنه قر ماتے ہیں: رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے مشکیزے باند ھنے اور برتن و ھانینے کا حکم دیا۔ (بیچکم دن رات ہر وفت ہے کیکن رات کو خصوصی اہتمام کرنا جاہیے )۔

٣٦١: حضرت عا كشه صديقته رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی بین میں رات کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے کئے تین برتن ڈھانپ کررکھ دیا کر تی تھی۔ ایک برتن آ پ صلی الله علیہ وسلم کے وضو کے لئے 'ایک برتن آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے لئے اور ایک (آپ -2/2

٣٦٢: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ي روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طہارت میں کسی ہے مدد نہ کیتے تھے اور نہ صدقہ میں جو بطور خیرات دیتے تھے بلکہ پیاکام بذات خود کیا كرتے تتھے۔

خ*لاصیۃ الیا ہے ﷺ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے برقعل عمل میں اُمت کے لیے را ہنما*ئی ہے۔ آ ہے اپنے کام خو دسرانجا م ویتے ہے الوسع کسی دوسرے سے مدد نہ لیتے الیکن کوئی دوسرا بخوشی کام کردے تو بیبھی جائز ہے۔

جــاً ب : کتامُنه ژال د \_\_تو برتن دهو نا ٣١٣: حفرت ابورزين كہتے ہيں ميں نے حضرت ابو ہرمیہ اُ کو دیکھا کہ سریر ہاتھ مار کر فرمانے لگے: اے عراق والواتم تبجهته بوكه مين رسول الله يرجهوث بانده

ا ٣: بَابُ غَسُلِ ٱلْإِنَاءِ مِنْ وُلُوْ عَ الْكُلُبِ ٣٦٣: حَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَش عَنُ آمِي رَزِيْنَ قَالَ رَأَيْتُ آمَا هُرَيْرَةَ يَطُوبُ جَبُهَتَهُ بيَدِهِ وَ يَفُولُ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ أَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونِ أَنَّى آكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَيَكُونَ لَكُمُ الْمَهُنَأُ وَعَلَى الْإِثْمُ الْمُهُنَأُ وَعَلَى الْإِثْمُ الشَّهِ عَلَيْكُ فِي الْمُهُدُ لَسَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ" إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي الشَّهِ عَلَيْكُ مِرَّاتٍ. إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي النَّاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مرَّاتٍ.

٣١٣: حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُلُ يَحِينَ فَمَا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةً ثَمَا مِالِكُ بُنُ عَبَادَةً ثَمَا مِالِكُ بُنُ آنَسِ عَنَ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوةً مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُويُورَةً مَالِكُ بُنُ اللهِ عَنْ آبِي هُويُورَةً أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنَّ آبِي هُوال : " إذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمُ فَلَيْغُسِلُهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ."

٣١٥: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ ابِئُ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً ثَنَا شُعَبَةً عَنْ الْبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً ثَنَا شُعَبَةً عَنْ الْبِي اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاعْسِلُوهُ مَبُعْ مَرَّاتٍ وَعَقِرُوهُ الثَّامِنَة بِالتَّرَابِ.

٣١٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا بُنُ آبِىٰ مِرُيَمَ آنْبَأْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْرًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرًا اللهِ اللهُ الله

رہاہوں تا کہ تمہارے گئے آسانی رہے میں نے رسول
اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا جب کتا تم میں ہے کی کے
برتن میں مند ڈال دی تو وہ اس کوسات مرتبد دھولے۔
۱۳ اللہ عظرت ابو ہر بیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جب کتا
تہمارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کوسات بار
دھولے۔

۳۱۵: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب
کتا برتن میں منہ ڈال دیتو اس کوسات مرتبہ دھولواور
آ مھویں مرتبہ منی ہے مانجھو۔

۳۷۷: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جب کتا تم میں ہے کسی کے برتن میں منہ ڈال و بے تو اس کو جا ہے کہ سمات بار برتن دھولے۔

ضلاصة الراب الله كالم المحمّل برتن مين منه والے اور لعاب لگ جائے تو سوائے امام مالک کے باتی ائمَّه برتن اور پانی دونوں کو نا پاک کہتے ہیں۔ امام اعظم الوحنیفہ کے نز دیک تمین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا کیونکہ باتی نجاستیں تمن مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا کیونکہ باتی نجاستیں تمن مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کتے کا جھوٹا بول و براز 'گو برو غیرہ سے بلکا ہے۔ مندرجہ بالا احاد بیث کا جواب ہے ہے کہ یہ تھا جب کتوں کے بارہ میں سخت تھم تھا اس لیے عبدالله بن مغفل راوی حدیث اپنی روایت کے خلاف تین مرتبہ دھونے کا فتوی دیتے تھے۔

# ٣٢: بَابُ الْوُضُوءِ بِسُوْرِ الْهِرَّةِ وَ الرُّخْصَةِ . فِي ذَالِكَ

٣١٧ : حَدَّقَتَ الْهُ لِلْكُولِ لِنَ الِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيُدُ لِنُ الْحَبَابِ اللهِ لِنَ الْحَبَابِ اللهِ لِنَ اللهِ لَنَ اللهَ اللهِ لِنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

# ہاں بنی کے جھوٹے سے وضو کرنے کی اجازت

۳۱۷ حضرت كبشه بنت كعب جوحضرت الوقادة كى بهو تحميل سے روایت ہے كه انہوں نے حضرت الوقادة كے لئے وضوكا پانى برتن ميں ڈ الا ۔ بلى آ كر پينے لكى تو حضرت الوقاد و رضى اللہ عنہ نے برتن جھكا و يا ميں ان كى طرف (تجب سے ) د يجھنے لكى ۔ فر ما يا : ميرى جھنجى تمہيں تجب ہو

فاصْعَلَى لَهَا الْإِلَاءَ فَحَعَلَتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا الْمُهَ أَخِيُ ٱتَعَجَبِينَ؟قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ٱنَّهَا لَيْسَتُ بنجس هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْن أو الطُّوَّافَاتِ.

٣١٨: حَدَّقُنَا عَمُرُو بُنُ زَافِع وَ السَمَاعِيْلُ بُنُ تَوْبَهُ قَالًا ثَنَا يَحْيَى بُنُ ذَكُويًا بُنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ حَارِثَة عَنْ عُمْرَةً عَنْ غَسَائِشَةَ قَسَالَتُ كُنُتُ ٱتَوَصَّا أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكُهُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدِ قَدُ اصَابَتُ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبُلَ ذَالِكَ.

٣ ٣ ١ : حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ يَعْنِينُ أَبَا بَكُر الْحَنْفِي ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنِ ابِي الزُّنَادِ عَنُ ابيُّهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةُ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْهِرَّةُ لَا تَقُطَعُ الصَّلَاةَ لِلاَّنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

ر ہا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بیانا پاک نہیں ریتو تمہار ہے گھرول میں گھو منے پھرنے والی ہے۔ ۳۲۸: حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی میں : میں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک بی برتن میں ہے وضو کر لیا کرتے تھے جس میں سے بلی یائی بی چکی ہوتی

۳۹۹: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بلى نماز کونہیں تو زتی کیونکہ وہ گھر کی چیزوں میں ہے ہی

خلاصة الباب به جهزرائمة كيزويك بلى كاجوها ياك بياجا حاويث أن كى دليل بير-امام صاحبٌ فرمات ہیں کہ بنی کا جوٹھا نا پاک ہونا جا ہیے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے اور اس کا دود ھابھی حرام ہے کیکن احادیث کی وجہ ہے تنخفیف ہو گئی کہ مکروہ ہے۔

# ٣٣: بَابُ الرُّخُصَةِ بِفَصَٰلِ وُصَوْءٍ

• ٣٤٠: حَـدُّنَـنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْاحُوْصِ عَنُ سِـمَـاكِ بُـن خَرْبِ عَنْ عَكُومَةَ عَن ابْن عَبَّاس وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اعْتَسَلَ بِعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِي عَنْهُمَا قَالَ اعْتَسَلَ بِعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِي عَنْهُمَا قَالَ اعْتَسَلَ بِعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِي عَنْهُمُ فِي جُفُنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ لِيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَصَّافَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ الْمَاءُ يُجْنِبُ.

ا ٣٤١: حَدَّثُنَا عَلِينَ مُنَ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انْ الْمِرأَةُ مِنُ اَزُواجِ النَّبِي عَيْظُةُ اغْتَسَلَتُ مِنْ جَنَابَةِ فَتَوَصَّأُواغُنسل النَّبِيُّ عَيْظُةً ﴿ كَمَا يُحِرَبُي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلَّم فِي اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلَّم فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُ عَلِيهُ وَمُلَّم فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلَّم فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلَّم فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلْعَ عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلْعَ عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلْعَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْعَ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهِ وَمُلَّم عَلَيْهِ وَمُلِّعُ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهِ وَمُلْعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ من فَصُل وُصُوبُها.

# باب عورت کے وضو سے بیچے ہوئے یانی کے جواز میں

 ۳۷۰: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں: رسول اللہ علیہ کی ایک زوجہ مطہرہ نے بڑے برتن میں سے (یانی لے کر) عسل کیا۔ پھررسول الله عسل یا وضو کے لئے تشریف لائے توانہوں نے عرض کیا کہ میں حالت جنابت میں تھی۔فر مایا: یانی کو جنابت نہیں گلق (یعنی وہ نایاک نہیں ہوتا)

ا ١٣٧: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے: نبی صلی الله علیه وسلم کی ایک زوجه مطهره نے عسل جنابت ہے وضوعسل کیا۔

٣٧٣: حَدَّلْنَا مُنحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيني وَ ٢٧٢: حضرت نبي كرَيم صلى الله عليه وسلم كي زوجه مطهره

اسْح في بْنُ منْ صُورُ قَالُوا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ ﴿ حَرْبَ مِيمُونَهُ رَضَى اللّه تَعَالَى عنها بيإن فرما تي بيس كه نبي سنساك عَنْ عَكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْج ﴿ كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّم نَ ان يَحْسَل جنا بت سے بيج النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ تُوصًّا بِفَصَّلِ عُسُلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ﴿ مُوتَ يَا لَى سے وضوكيا۔

<u>خلاصة الراب</u> 🛠 – جمہورائر 🚄 نز دیک عورت کا بچا ہوا یانی مرد استعال کرسکتا ہے اور مرد کا بچا ہوا یانی عورت استعال کرسکتی ہے' خواہ دونوں انکھےاستعال کریں پایکے بعد دیگرے۔احادیث باب جمہور کی دلیل ہیں۔

#### ٣٣: بَابُ النَّهِي عَنْ ذَالِكَ

٣٧٣: حَدَّثُمُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوُ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَـاصِمِ ٱلْاحُـوُلِ عَنُ آبِي حَاجِبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِوَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً نَهِنِي أَنْ يَسُوطُ أَ الرَّجُلُ بِ فَصُل وُصُوِّءٍ

٣٧٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اسْدِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بُنُ الْمُحَتَّارِ ثَنَاعَاصِمُ الْآحُولُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَرُجَسِ قَسَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنُ يَغَيَّسِلَ الرَّجُلُ بِفَضُلِ وُضُوْءِ الْمَرَأَةِ وَالْمَرُأَةُ بِفَضُلِ الرَّجُلِ وَلَكِنُ يَشُرَعَانَ جَمِيُعًا.

قَسَالَ ٱبْدُوعَبُدِ ابْنِ مَسَاجَةَ النصَّحِيْحِ هُوَ ٱلْآوَّلُ والثَّانِيُ وَ هُمَّ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَ أَبُو عُثُمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا ثَنَا الْمُعَلِّي بُنُ أَسَدٍ نَحْوَةً.

٣٧٥: حَدَثْثَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنُ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَ آهُلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ آحَلُهُمَا بِفَضَّل

#### ﴿ فِي الْزُوائِدِ اسْتَادُهُ ضَعِيفٌ ﴾

﴿ دِیاْبِ:اس کی ممانعت ۳۷۳: حضرت تحكم بن عمر ورضى الله عنه ہے روایت ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے منع فرمايا كه مرد دضو میں عورت کے وضو سے بیا ہوا یائی استعال

٣ ٢٣ : حضرت عبدالله بن سرجس فرمات بي كه رسول النُّهُ صلَّى النَّهُ عَليهِ وسلَّم نِے منع فر مایا که مرد معورت کے وضو ے بیچے ہوئے یانی سے وضوکرے یا عورت مرد کے وضوے بیچے ہوئے یانی ہے وضو کرے بلکہ دونوں ایک ساتھ شروع کریں۔

ا مام ابن ماجہ فر ماتے ہیں ۔ پہلی بات ہی سیجے ہے اور دوسری بات میں وہم ہوگیا ہے۔

دوسری سند سے مجھی میبی مضمون مروی

۵ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قر ماتے ہیں۔ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کے اہل خانہ ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے اورکوئی ایک دوسرے کے بیچے ہوئے یانی ہے عسل نہ كرتا تقابه

خ*لاصیۃ الیا ہے 🏠 💎 امام احمدا ورانخق رحمہما اللّٰہ کا مسلک میہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا یا نی مرد کے لیے مکر وہ ہے۔ یہ احادیث* ان کا متدل ہیں۔ جمہور کی طرف سے کئی جوابات دیئے گئے ہیں۔ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں سے نبی اور

ممانعت معاشرت ہے۔ خونکہ عورت مرد کے مقابلہ میں (اکثر) نظافت اور طبیارت ویا کیزگی کا اہتمام کرتی ہے اس لیے اس کے بیچے ہوئے ہے مرد (شوہر ) کو تکلیف ہوسکتی ہے اور بیہ چیز زوجین کے درمیان سوءمعا شرت کا سبب ہو عتی ہے اس کیے اس سے منع کیا گیا ہے۔خلاصہ رہے کہ ان احادیث میں ممانعت تشریعی نبیں بلکہ ارشاد کے لیے ہے۔

٣٥: بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ يَغْتَسِلَان مِنُ إِنَاءٍ لِيَّابٍ: مردوعورت كاليكبي

٣٤١: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحَ أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حِ وَ حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا شُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُ رِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَغْتُسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٣٧٧: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَسْمُ وِ بُنِ دِيْنَادِ عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ خَالَتِهِ مَيْسَمُ وُنَةَ قَسَالُتُ كُنَّتُ ٱغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ إِنَاءٍ

٣٧٨: حَدَّقَنْهَا أَبُوْ عَهَامِرِ الْآشَعَرِيُّ اعْبُدُ اللهِ بَنُ عَامِرٍ ثَنَا يَسَحُمَى بُسنُ ابِي بُكْيَرِ ثَنَا إِبْرَهِيمُ بُنُ نَافِع عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيُح عَنْ مُحَجِهِ هِدِ عَنْ أُمَّ هَانِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اغْتَسَلَ وَ مَيْمُونَةُ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيُهَا أَثُرُ الْعَجِيْنِ.

٣٤٩: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ \* ٱلاَسْدِيُ ثَنْنَا شَرِيُكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنَ جابِرِ بْنِ غَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَزُوَاجُهُ يَعْتَسِلُونَ مِنُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ. ( في الزوائد هَذَا اسناده حسن)

٣٨٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَ بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ وَسَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغَتَسِلَان مِنْ إِنَّاءٍ

# برتن ہے عسل

٢ ١٣٤: حضرت عا كشه رضي الله عنهما فرماتي مين: مين اور رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك بى برتن سي عشل كيا کرتے <u>تھ</u>۔

٢ ٣٤٤: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ابني خاله حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ہے تقل کرتے ہیں کہ انہوں ئے فرمایا: میں اور رسول الندصلی الندعلیہ وسلم ایک ہی برتن ہے عسل کر لیتے تھے۔

٨ ١٣٤: حضرت ام ماني رضي الله عنها فرماتي بين: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم اورحضرت ميمونه رضي التُدعنها نيه ایک بی برتن سے عسل کیا۔ جس میں گندھے ہوئے آئے کے اثرات تھے۔

9 ساء حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرمات بين: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم اورآ پيصلي التُدعليه وسلم ي ازواج مطہرات ایک ہی برتن ے عسل کر لیا کرتی

• ۳۸ : حضرت امّ سلمه رضي الله تعالى عنها فر ما تي بين : و ه اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك برتن سے عسل كرليا کرتے تھے۔(یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطهرات اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات با برکات ا یک بی برتن ہے عسل فر مالیا کرتے تھے )۔

## ٣٦: بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ يَتَوَضَّانِ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ا ٣٨: حَدَّثَنا هِ شَامٌ يَنُ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكُ بَنُ آنَسٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ الْبَنِ عُمَّرَ قَالَ كَانِ الرِّجَالُ وَالنِّسَآءُ يَتُوضَّوُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَيْقَةً مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٣٨٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ اِبُواهِيْمَ الدِّمَشُقِيُ ثَنَا اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ ثَنَا اَسَامَةُ بُنُ زَيُدِ عَنُ سَالِمِ آبِي النَّعُمَانَ وَهُوَ ابُنُ سَرْحِ عَنْ أَمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَيِّيَةَ قَالَتُ رُبَّمَا إِخْتَلَفْتَ يَدِى وَ يَدُ سَرْحِ عَنْ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَيِّيَةَ قَالَتُ رُبَّمَا إِخْتَلَفْتَ يَدِى وَ يَدُ سَرُحِ عَنْ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَيِّيَةَ قَالَتُ رُبَّمَا إِخْتَلَفْتَ يَدِى وَ يَدُ وَسُول اللهُ عَلَيْتُ فِي الْوُصُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ.

قَالَ آبُوْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَاجَةَ سَمِعَتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أُمِّ طُبَيَّةَ هِى خَوْلَةُ بِنُتُ قَيْسٍ فَذَكُوتُ لِآبِى زُرْعَةَ فَقَالَ صَدَق.

٣٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا دَاوَدُ بُنُ شَبِيْبِ ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ الْمَبِيْبِ ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ آبِى خَرِيْبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَصَّانَ جَعِيْعًا لِلصَّلُوةِ .

#### ٣٠: بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيُذِ

٣٨٣: حَدَثَنَا أَبُو يَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا عَبُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ يَحَيَى ثَنَا عَبُدَ الْمَنْ وَكِيْعٌ عَنَ ابِيهِ ح وَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ يَحَيَى ثَنَا عَبُدَ اللَّهِ رَاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِى فُوَارَةَ الْعَبْسِيَ عَنُ أَبِى زَيْدِ اللَّهِ رَاقِ عَنُ سُفُودٍ أَنَّ رَسُولَ مَولَى عَمِرو بَنِ حُرَيثٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ مسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ مَولَى عَمِرو بَنِ حُرَيثٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرو بَنِ حُرَيثٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرو بَنِ حُرَيثٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرو بَنِ حُرَيثٍ عَنْدَكَ طُهُورٌ قَالَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ لَهُ لَيلَةَ الْحِنِ عِنْدَكَ طُهُورٌ قَالَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرةً قَالَ تَمُولَةً طَيْبَةً وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ لَهُ أَدُاوَةٍ قَالَ تَمُولَةً طَيْبَةً وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ لَهُ أَدُاوَةٍ قَالَ تَمُولَةً طَيْبَةً وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرةً قَالَ عَمْرةً قَالَ عَمْرةً قَالَ عَمْرةً قَالَ عَمْرةً قَالَ عَمْرةً عَيْبَةً وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ لَا إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ وَكِيْتُهُ وَ مَاءً طُهُورٌ قَالَ عَلْمَا هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ مَاءً طُهُورٌ فَتَوْضَا هَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٨٥: حَدَّقَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ الْمَحَمَّدِ ثَنَا اللهُ عَنْ خَنَشِ مُحَمَّدٍ ثَنَا اللهُ عَنْ خَنَشِ مُنَ الْحَجَّاجِ عَنْ خَنَشِ السَّعَنَ عَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ أَنَّ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ السَّعَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ أَنَّ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ السَّعَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ أَنَّ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ

#### باب: مرداورعورت کاایک برتن سے وضوکرنا

۳۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں مرداور عورتیں ایک برتن سے وضو کرلیا کرتے تھے۔

۳۸۲ حضرت ام صبیہ جہنیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی بیں کہ بسااوقات ایک برتن سے وضوکرنے بیں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک ووسرے سے تکرا گیا۔

ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ میں نے محد کو یہ کہتے سنا کہ ام صبیہ خولہ بنت قیس ہیں میں نے ابوز رعہ ہے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بچ کہا۔

۳۸۳: حضرت عائشہ رضی الله عنها نبی صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں: وہ دونوں نماز کے لئے استھے وضوکر تے بتھے۔

#### باب: نبیزے وضوکرنا

۳۸۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کولیلة الجن (جس رات میں جنوں کو وعظ کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے ) میں ارشاد فر مایا: تمہمارے پاس وضوکا یا نی ہے عرض کیا: پھی تیں سوائے تھوڑی سے نبیذ وضوکا یا نی ہے عرض کیا: پھی تیں سوائے تھوڑی ہے نبیذ کے جھاگل میں ۔ارشاد فر مایا: یاک مجوریں پاک کرنے والا یا نی اور وضوکر لیا۔

۳۸۵: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں حضرت ابن مسعود سے فرمایا: تمہارے باس یانی

لابن مَسْ هُوْدٍ لَيُلَةَ الْحِنِ مَعَكَ مَاءٌ قَالَ لا الا نبيُذًا فِي الله سَلِيْحَةً فَقَالَ وَسُؤُلُ اللهِ عَلَيْهُ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ و مَا طَهُوْرٌ صَبَّ عَلَى قَالَ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأْبِهِ (حديث ابن عباس تفرديه المصنف)

علیہ وسلم نے فر مایا: تھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ۔ میرے اوپر پانی ڈالو میں نے ڈالا اور آپ نے وضوکیا۔

ہے؟ عرض کمیانہیں تکر نبیذمشکیتر ہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ

#### خلاصة الباب الم بيزى تين قسيس بين

- ۱) غیسر مسطبوخ غیر مسکو غیر ملود قیق : یعنی نه پکایا گیا نه نشد آوراور پیشها مواور نه بتلا موراس سے با تفاق وضو جائز ہے۔
- ۲) مطبوع مسکو غلیظ : یعنی جو پکایا گیا' نشرآ وراورگاڑھاتھا۔جس کی رفت اورسیلان ختم ہو گیا ہو۔ اس سے با تفاق وضوجا مُزے۔
- س) حلو دقیق غیر مطبوح غیر مسکو: یعنی پیشا پالائت پکایا گیا اور نشآ ور۔ اس کے بارہ میں اختلاف ہا اور تیم فراہب ہیں۔ ا: جمہورائمہ اور احناف میں ہے امام ابو یوسف کے نزویک وضو جائز نہیں۔ ۲: وضو متعین ہے اور تیم ناجائز ہے۔ حضرت سفیان توری اور امام ابوطنیفہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ ۳: وضو واجب ہے اور اس کے بعد تیم مستحب ہے۔ یہ نامام محمد کا مسلک یہ ہے کداگر دو سرا پانی موجود نہ ہوتو پہلے اس مستحب ہے۔ یہ نہ ہم بھی کرے۔ امام ابوطنیفہ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ علامہ کا سانی نے بدائع میں نقل نبیذ ہے وضوکرے بعد میں تیم بھی کرے۔ امام ابوطنیفہ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ علامہ کا سانی نے بدائع میں نقل کیا ہے کہ امام طحاوی علامہ ابن تجیم مصری اور قاضی خان نے ای کواختیار کیا ہے۔ ہونے پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ حضیہ میں جہور کے نہ ہب کی طرف رجوع فرما لیا تھا۔ لہٰذا اب نبیذ سے وضو کے ناجائز ہونے پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ حضیہ میں حامام طحاوی علامہ ابن نجیم مصری اور قاضی خان نے ای کواختیار کیا ہے۔

٣٨٧: حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ أَبِى سَهُلٍ ثَنَا يَحَى بُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنِى اللَّهِثَ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنِى اللَّهُثَ بَنُ سُوَادَةً عَن اللَّهُثَ بُنُ سَعْدِ عَنْ جَفَرِ بُنِ ربيعَةً عَنْ بَكْرِ بُنِ سَوَادَةً عَن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ولب: سمندری یانی سے وضو کرنا

۱۳۸۷: حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: ایک مخص رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سایانی بھی لے لیتے ہیں اگر ہم اس سے وضو بھی کریں تو پیاسے رہ جا کمیں تو کیا ہم سمندری یائی سے وضو کرلیا کریں ؟ فرمایا: اس کا پائی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار (خود بخو دمر جانے والی چھلی ) حلال ہے۔ اس کا مردار (خود بخو دمر جانے والی چھلی ) حلال ہے۔ ۱سکا مردار (خود بخو دمر جانے والی چھلی ) حلال ہے۔ ۱سکا مردار (خود بخو دمر جانے والی جھلی ) حلال ہے۔ اس کا مردار (خود بخو دمر جانے والی جھلی ) حلال ہے۔ یہیں : میں شکار کیا کرتا تھا اور میر اایک مشکیزہ تھا جس میں یائی رکھتا تھا اور میں نے سمندری یائی سے وضو کیا اور یا اور میں نے سمندری یائی سے وضو کیا اور

كَانْتُ لِى قِرُبَةٌ آجُعَلُ فِيُهَا مَاءٌ وَ إِنِّى تَوَضَّاتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَـذَكُرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَـقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُ مَيْنَتَهُ. (رجال هذا الحديث ثقات)

٣٨٨؛ حَدُفْنَا مُحَدَّمُ لَنُ يَحَلَى قَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنْهِ قَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنْبُلِ قَنَا آبُوُ الْقَاسِم بُنُ آبِى الزَّنَادِ قَالَ حَدَّثَيْقُ السَّحٰقُ بْنُ حَازِم عَنْ عُبَيْدِ الْحَمُو بَنُ مِقْسَم عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ سُئِلَ عَن مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُو الطَّهُورُ مَاءُ أَهُ الْحِلُ مَيُسَنَّهُ قَالَ آبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْحَسَنِ بْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رسول الشمسلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا: سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

۳۸۸: حفرت جابر رضی اللہ تعالی عند بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندری پانی کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی

<u>ظلاصیۃ الراب</u> میں سائل نے کہا کہ ہم دریائی سفر کرتے ہیں کیٹھا پانی ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ کیا سمندر کے کھاری پانی سے وضوکرنا جائز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشا دفر مایا: سمندر کا کھاری پانی پاک ہے اور سمندر میں مدوجز رکی وجہ سے جوچھلی دریا ہے باہر مرجائے وہ بھی حلال ہے۔

یہاں پر دریائی جانو روں کی حلت وحرمت کا مسئلہ فقہاء کرائم کے مابین زیر بحث ہے۔امام ما لک ّ کے نز دیک خزیر بحری کے علاوہ تمام جانورحرام ہیں اور طافی مچھلی بھی حلت سے مشتنی ہے۔امام شافعیؒ کے اس بارہ میں جارا تو ال منقول ہیں۔

> ہم یہاں پراحناف کے دلائل ذکر کرتے ہیں جن سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ احناف کے دلائل ہیں

- ا) قرآن مجیدگی آیت: ﴿ وَ یُحَوِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبَانِتُ ﴾ [سورۂ اعراف] مطلب بیہ ہے کہ نبی اتی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ضبیث اشیاء کی حرمت بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ خبائث سے مراد وہ مخلوقات ہیں جن سے طبیعت مخلوقات ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہے۔ لہذا مجھلی کے علاوہ دوسر سے تمام سمندری جانورا ہے ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہے خوالی کے علاوہ دوسر سے سمندری اور دریائی جانور خبائث میں داخل ہو کرحرام ہو تگے۔ انسانی گھن کرتی ہے تو سمک (مجھلی) کے علاوہ دوسر سے سمندری اور دریائی جانور خبائث میں داخل ہو کرحرام ہو تگے۔ انسانی گھن کرتی ہے تو سمک (مشہور موفی عیں اور میں کری کم نے فیان ہو اس اللہ دور دری اور دریائی جانور خبائث میں داخل ہو کرحرام ہو تگے۔ ان مدالہ دوری کا دوری کی بیادہ دوری کی بیادہ دوری کا دوری کا دوری کی دوری کروں کی دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی دوری کا دوری کی دوری کی دوری کا دوری کی دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کی کو کا دوری کی کا دوری کا دوری کی کا کا دی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کا دوری کی کا دیا ہے کہ کا دوری کی کا دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کا دوری کی کا دوری کا دوری کا دوری کی کا دوری کا دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کی کا دوری کی کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی کا کا دوری کا کا دوری کا دوری کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کا دوری کا دوری
- ابوداؤ د' دارقطنی' بیہتی وغیرہ میں مشہور دمرفوع روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: ہمارے لیے دومر داراور دوخون حلال
   کردیئے گئے ہیں۔ سومر دارتو مچھلی اور نٹری ہے اور دوخون جگراور تلی ہیں۔ بیصد بیٹ عبارۃ النص ہے اور جب تعارض
   آئے تو عبارۃ النص کوتر جیح ہوتی ہے۔
- ۳) سب سے اہم بات میہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام م سے ایک مرتبہ بھی ممک (مجھلی) کے علاوہ کسی اور دریائی جانور کا کھایا جانا ٹابت نہیں۔اگریہ جانور حلال ہوتے تو مجھی نہ مجھی بیان جواز کے لیے ہی سہی 'ضرور تناول فرماتے۔

# ٣٩: بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُونِهِ بِإِلْ وَضُومِينَ عَلَى وُضُونِهِ بِإِلَى وَالنَّا فَيَصُبُّ عَلَيْهِ وَطُلبَ كَرَنَا الرَّاسِ كَا بِإِنَى وَالنَّا فَيَصُبُّ عَلَيْهِ

٣٨٩؛ حدَّث اهِ شَامُ لِن عَمَّارِ قَنَا عَلِى بَنُ يُونُس ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ بَنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسَوُوقِ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بَنِ شُعْنة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنعُضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَقَيْتُهُ مِالاَدَاوَةِ فَصَبَبُتُ وَسَلَّم لِنعُضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَقَيْتُهُ مِالاَدَاوَةِ فَصَبَبُتُ وَسَلَّم لِنعُضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَقَيْتُهُ مِالاَدَاوَةِ فَصَبَبُتُ عَلَيْه فَعَمَّ لَ وَجُههُ ثُمْ ذَهَب يغسلُ عَلَيْه فَمَّ عَسَلَ وَجُههُ ثُمْ ذَهَب يغسلُ فَلَا الْحَبَّة فَالْحَرْجَهُ مَا مِنْ تَحْبَ الْحَبَّة فَا خَرْجَهُ مَا مِنْ تَحْبَ الْحَبَّة فَا خَرْجَهُ مَا مِنْ تَحْبَ الْحَبَّة فَعَسَلُهُ مَا وَمَسَحَ خُفَيْهِ فُمْ صَلَّى بِنَا.

٣٩٠: حدد شدا محمد من يخيى ثنا الهيئم بن جميل ثنا المهيئم بن جميل ثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود قالب أتيت النبي علي علي بيميضاة فقاال كبي فسكنت فعس ل وجهة و ذراعيه و أخذماء جديدا فمسح به راسة مقدمة و مؤخرة و غسل قدميه تلائا ثلاثا.

الموالية المن المن المن المن المن المن المحاب حدثنى المولية المن عن صفوان المن المولية المولية المن عن صفوان المن عشال قال صبيت على النبي عليه السفر المسفر المنطوبي المنط

٣٩٢: حدَّثَ مَنا كُوْدُوسُ بُنُ آبِى عَبْدِ اللهُ الْوَاسِطَى ثناعَبُدُ الْكُويْسِ بُنُ رَوِحٍ ثَنَا آبِى رَوَحٌ بُنُ عَنْبَسَةَ بُنِ ابِى عَيَّاشٍ مَولَى عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدِ عَنْ جَدَّتِهِ مَولَى عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُّ آبِيهِ اللهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُّ آبِيهِ اللهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُّ آبِيهِ اللهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُّ آبِيهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُ آبِيهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ أَبِيهِ عَنْبَسَةً وَاللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(في الزوائد: أَسُنَاده مجهول)

۳۸۹: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب واپس آر ہے تھے تو میں جھاگل لے کر حاضر ہوا میں نے پانی ڈالا ۔ آپ نے ہاتھ دھوئے پھر چبرہ دھویا پھر کہیں سے باتھوں) کو دھونے گئے توجہ (آستین) کہیں سے تھا تو آپ نے جبہ کے بیچے سے بازونکا لے اوران کو دھویا اورموز وں برسے کیا پھر ہمیں نماز پڑھائی۔

۳۹۰: رہیج بنت معو ذرصی اللہ عنبا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا لے کر آئی۔ فرمایا: پانی ڈالو میں نے پانی ڈالا تو آپ نے چبرہ باز ودھوئے اور نیا پانی لے کرسر کے اسکے پچھلے جھے کامسے کیا اور دونوں یا دُن دھوئے تین تین بار۔

۳۹۱: حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کہتے ہیں:
میں نے سفر حضر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضو
کروایا ۔ (میں پانی ڈائنا تھا آپ صلی الله علیه وسلم
اعضاء طنع بیتھے)۔

۳۹۲: رسول الله تعالی عنها کی باندی ام عیاش رضی الله تعالی رقیه رضی الله تعالی عنها کی باندی ام عیاش رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بین که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضو کروا دیا کرتی تھی ۔ بین کھڑی ہوتی تھی اور آپ سلی الله علیه وسلم بیٹے ہوتے ۔ (یعنی نسبتاً اُونچائی ہے پانی الله علیه وسلم بیٹے ہوتے ۔ (یعنی نسبتاً اُونچائی ہے پانی گراتی کی۔

ر میں اور دستہ استعانت کی ہے۔ خطاصیة اللہ علیہ وسلم نے وضویس دوسر مے محص سے استعانت کی ہے۔ خطاصیة السب اللہ علیہ وسلم نے وضویس دوسر مے محص سے استعانت کی ہے۔ (میونی)

### ٠ ٣٠: بَابُ الرَّجُلِ يَسُتَيُقِظُ مِنُ مَنَامِهِ هَلَ يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبُلَ اَنُ يَغُسِلَهَا

٣٩٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَا ٱلْأُوزَاعِيُ حَلَّثَنِي الزُّهِرِيُ عَنُ سَعِيُدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اسْتَيْقَطْ أَحَدُكُمْ لَا يَكْرِئُ فِيمًا بَاتَتُ يَدُهُ. ٣٩٣: حَدَّتُمَا حَرُمَلَةً بُنُ يَسُحِينَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ ٱنحبَوْنِي ابُنُ لَهِيْعَةَ وَ جَابِرُ بُنُ السَّمْعِيْلَ عَنْ عَقِيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُوْمِهِ فَلاَ يُدْجِلُ يَدَةً فِي ٱلإِنَاءِ حَتَّى ﴿ فِي الزُّوالَّذِ اسْنَادَهُ عَلَى شُرَطَ مُسْلُمٍ﴾ ٣٩٥: حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنْ تَوْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ غَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَمِي سُلَيْمَنَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا قَسَامَ اَهَدَكُمُ مِنَ النَّوْمِ فَارَادَ آنُ يَتَوْطُ أَ فَلاَ يُدْجِلُ يَدَهُ فِي وُضُوءٍ ٥ حَتَّى يَغُسِلَهَا فَإِنَّهُ لا يَلْرِي أَيْنَ بْاتَتْ يَدُهُ وَ لَا غَلَى مَا وَضَعَهَا.

٣٩١: حَدَّثُمَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ أَبِي إِسُحْقَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ دَعَا عَلِيٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَاءٍ فَغَسْلَ يَدَيْهِ قَبُلَ أَنْ يُدْجِلَهُمَا ٱلْإِنَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَنَّكُذَا رأيت رسول الله عليه صنع.

ا ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ ٣٩٧: حَـدُثَنَمَا ٱلِمُو كُورُيُبِ مُسحَمَّدُ بْنُ الْغَلَاءِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّادٍ ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ ح و حدَّثَنَا أَحُمدُ بُنُ مَبِيْعٍ ثَنَا أَبُو ٱحْمَدُ الزُّبَيْرِي قَالُوا ثَنَا

# باب: جبآ دمی میندے بیدار ہوتو کیاماتھ وھونے ہے بل برتن میں ڈالنے حیاہ تیں

١٩٩٣: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم نيند سے بیدار ہوتو اےمعلوم تبیں ہوتا کدرات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا۔

۱۹۹۳: حضرت سالم اپنے والد ہے بقل کرتے ہیں گئے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا وقر مایا: جب تم نیند ے بیدار ہو جاؤ تو ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن میں نہ ڈالا كرو\_ (لعنى اتن ستى يالا پرواى نه برتو 'أى برتن سے یانی نکال کر ہاتھ دھولو)۔

۳۹۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم نیندے بیدار ہوکر وضوکرنا جا ہوتو ہاتھ دھوئے بغیریانی میں نہ ڈالو کیونکہ معلوم نہیں ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگا اور مس چیز بررکھا۔

٣٩٦: حضرت حارث فرمات جين كه حضرت على كرم الله وجہدنے یانی منگایا اور برتن میں ہاتھ ڈ النے سے تبل ان کو دھویا پھرفر مایا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ایسے بی کرتے ویکھا۔

خلاصیة الراب ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُونَ مُصْنَا مِنْ عِلَمُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ وَالنَّامِنْ عِيهِ سِجان الله! كيسي ياكيزه معاثرت ہے۔

## باب: وضومين بسم الله كهنا

٣٩٤: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روايت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جو وضومیں الله كانام نه لے اس كا وضونبيں \_ كثيرً بْنُ زَيْدِ عَنْ رُبَيْحٍ بْنِ عَلِدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ابني سَعِيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لا وُضُوءَ لَمَنَ لَمْ يَذَكُرُ السَّهُ اللهَ عَلَيْهِ.

٣٩٨؛ حدثنا التحسَنُ بُنُ عَلِيَ النَّكُلُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضِ ثَنَا الْمُو ثَقَالَ عَنُ رَبَاحِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَن بْنَ آبِى سُفْيَان اللَّهُ سَفِيان اللَّهُ سَمِع جدثنه بِننت سَعِيْدِ بْن زَيْدِ تَذَكُرُ اللَّهَا سَمِعتُ آبَاهَا سَعِيدُ بُن زَيْدِ تَذَكُرُ اللَّهَا سَمِعتُ آبَاهَا سَعِيدُ بُن زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَةً لَا صَلَوة لِمَن لَمُ يَذَكُر اللهِ عَنَالَةً لا صَلَوة لِمَن لَمُ يَذَكُر اللهُ عَنَالَةً لا صَلَوة لِمَن لَمُ يَذَكُر اللهُ اللهِ عَلَيْهِ.

٣٩٩: خَدَثُنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنَ اِبْرَهِيْمَ قَالَا ثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

• • ٣ • حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ إِبُرَهِيْم ثَنَا بَنُ أَبِى فَدَيْكِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ الْبِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ الْبِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَنْ عَبْدُ السَّاعِدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فَالِ لا صَلُوةَ لِمَنُ لا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلا وَضُوءَ لَهُ مَنْ لَمْ يَذَكُرِ السَّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَلا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَلا صَلُوةً لِمَنْ لا فَصَلَاةً لِمَنْ لا يُصَلِّقُ عَلَى النَّبِي وَلا صَلُوةً لِمَنْ لا يُصَلِّقُ لِمَنْ لا يُصَلِّقُ لِمَنْ لا يُصَلِّقُ عَلَى النَّبِي وَلا صَلُوةً لِمَنْ لا يُحِبُّ الْائْصَارِ.

(قَالَ الْمُو الْمَحْسَنِ لِمَنْ سَلَمَةَ حَدَثَنَا الْمُو حَاتِمِ ثَنَا عِيْسَنَى (عُبَيْسُ) بَنُ مَرْخُومِ الْعَطَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

۳۹۸: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عند بیان فرماتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا وضو نه ہواس کی نما زنہیں ( بیعنی بغیر وضو یا بوجہ عدم دستیا بی پانی تیم نہ کیا ہو) اور جو وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضونہیں ۔

۱۳۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا وضونہ ہواس کی نما زنہیں اور جو وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ نے اس کا وضونہیں ۔

• • ۳۰ : حضرت مہل بن سعید الساعدی سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا وضو نہ ہواس
کی نما زنہیں اور جو وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا
وضونہیں اور جو مجھ پر دروو شریف نہ پڑھے اس کی نما زنہیں اور جو انصار سے محبت نہ کرے اس کا درود شرمیف
نہیں اور جو انصار سے محبت نہ کرے اس کا درود شرمیف

ور سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

ضلاصیة الراب به الله علی ابتداء میں تسمید یعنی الله تعالی کانام لینا مسنون ہے۔ ائمدار بعد حمہم الله میں ہے وجوب تسمید کا کوئی قائل نہیں۔ مندرجہ بالا احادیث ضعیف بیں کیونکہ امام ترفدی رحمة الله علیہ نے امام احمد رحمة الله علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ: "لا اعلم فی هذه الباب حدیثا له اسناذ جید" کہ میں اس مسئلہ میں کوئی الی ایک حدیث جس کی مندعمہ ہو نہیں جانتا۔

## ٣٢: بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

الشعب بن الشعفاء حو حدثنا شفيان ابن وكيع تنا الشعث بن ابن وكيع تنا عدم و حدثنا شفيان ابن وكيع تنا عدم و بن عبد الطنافيسي عن اشعث ابن ابن ابن الشعفاء عدم و بن عبد الطنافيسي عن اشعث ابن ابن الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة آن وسول الله علي كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر و في توجيه إذا ترجل و في الطهور إذا تطهر و في توجيه إذا ترجل و في المنها إذا ترجل الله عناله إذا ترجل الله المنها إذا المن

٣٠٢: حَدُّقَتَ مُسَحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ ثَنَا أَبُو جَعُفْرِ النَّضَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا تَوَصَّأَتُمْ فَابُدَءُ وَا بِمَيَامِنِكُمْ.

قَالَ آبُوُ الْسَحَسَنِ بُنِ سَلَمَةَ ثَنَا آبُو حَاتِم ثَنَا يَـلُحِينَى بُنُ صَالِحٍ وَآبُنُ صَالِحٍ وَآبُنُ نُفَيْلٍ وَ غَيُرُهُمَا قَالُوْا ثَنَا زُهَيُرٌ ثَنَا زُهَيُرٌ فَذَكَرَ نَحُوَهُ.

٣٣: بَابُ الْمَصَّمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِيّ وَاحِدٍ

٣٠٠٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَرَّاحِ وَأَبُو بَكُو بُنُ خَلَادِ اللهِ بَنُ خَلَادِ اللهِ بَنُ اللهَ عَنُ الْبَاهِ لِمَى أَسَلَمَ عَنُ الْبَاهِ لِمَى أَسَلَمَ عَنُ الْبَاهِ لِمَى أَسُلَمَ عَنُ عَبُولِ اللهِ عَلَيْكَ عَمْ وَيُدِ بُنِ السَّلَمَ عَنُ عَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ مَ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ مِنُ عُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ.

٥٠ ٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِثَنَا آبُوُ الْحُسَيْنِ الْعُكَلِّيُ عَنَّ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَحْيلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن يَحْيلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن يَحْيلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن يَحْيلَى عَنْهُ قَالَ آتَانَا رَسُولُ بُن يَحْيلُهُ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ اللهُ عَنْهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ اللهُ عَنْهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ الله عَنْهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# دپاپ: وضومین دائمین کاخیال رکھنا

۱۰۰۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے ابتداء کو پہند فرماتے ہتھے۔ وضوکر تے وقت وضو ہیں کہ سنگھی کرتے وقت کتابھی میں اور جوتا پہنتے وقت جوتا پہننے میں۔ (بعنی ہر الجھے کام ہیں دائیں سے ابتداء مسنون ہے)۔

۳۰۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم وضو کروتو پہلے دائیں اعضاء دھویا کرو۔

دوسری سند سے بھی میں مضمون مردی ہے۔

# چاہ : ایک جلو سے کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا

۳۰۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں یا تی ڈ الا۔

۳۰ ۴۰ : حضرت علی کرم الله و جبه سے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور ایک چلو سے تین بار کلی کی ۔

۳۰۵: حضرت عبدالله بن یزیدانصاری رضی الله عنه سے
روایت ہے۔ فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے
ہاں تشریف لائے آپ نے وضو کا یانی طلب فر مایا۔ میں
یانی لے کر آیا تو آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور

ناك مِن ياني ۋالا \_

مِنُ كُفُّ وَاحِدٍ.

ا خ*لاصة الراب الله عنه منطقة : لقت مين تسحريك السماء في الفع - يعني منه بين ياني كوركت وينا*ر استنشاق : لغت میں ادخال المهاء فی الاقف لین ناک میں پانی داخل کرنا 'تھنچنا۔وضومیں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا تھم دیا گیا ہے اس لیے کہ بعض اوقات انسان کے منداور ناک میں جومیل کچیل اور کدورت پیدا ہوجاتی ہے منطب مُصنهٔ اور اسْفَنْشَاق ہے اس کا از الہ ہوجا تا ہے۔علاوہ ازیں مُنہ اور ناک ہے جو گناہ انسان سے صاور ہوجاتے ہیں بمقتصائے حدیث کلی کرنے اور ٹاک میں یائی ڈالنے سے وہ بھی بہرجاتے ہیں۔ باقی رہایہ مسئلہ کہ مضمضہ اور اسٹنٹیشای دونوں ایک چلو سے ہوں گے یا ہر ا یک کے لیےا لگ چلومیں یانی لے؟ اس میں اختلاف ہے۔ا مام شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ ایک ہی چلو ہے مضمضۂ اور اسْتَعْشَاقِ كُوجِع كُرِنَا الصَّل ہے۔ان كى دليل مندرجہ بالا احاديث بيں جن ميں ((مِنْ تَحَفِّ وَاحِدِ)) كے القاظ بيں۔احناف كا ند ہب یہ ہے کہ ہرایک الگ الگ چلو ہے کیے جائیں' بیافضل ہے۔ دلیل بیویتے ہیں کہ ناک اور مُنہ ایک مستقل عضو ہیں۔ قاعدہ میہ ہے کہ ہرعضو کے لیے جدیدیانی لیا جائے ۔اس میں کسی کواختلا ف نہیں اوراس کا تقاضا پیمھی ہے کہ مُنہ کے لیے علیحدہ ماء جدیدلیا جائے اور تاک کے لیے بھی نیا یانی لیا جائے۔ نیز نسائی کی روایت میں صراحنا بیہ مذکور ہے کہ وضو کرنے والا جب مَضْمَضهٔ کرتا ہے تو اس کے مُنہ کے تمام خطایا بہہ جاتے ہیں اور جب ناک میں یا فی ڈالٹا ہے تو ناک کے گناہ جمعر جاتے ہیں ۔اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وونوں اعضاء ایک دوسر ہے سے علیحدہ ہیں اسی طرح ان کی طہارت کا تھم بھی یہی ہے کہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحد دیا تی لیا جائے۔

# ٣٣: بَابُ الْمُبَالِغَةَ فِي الْإِسْتِنُشَاق وَالْإِسْتِنَشَار

٣٠٧: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنْ زَيْدٍ عَنُ مَنْصُوْرِ حِ وَحَدَّثْنَا ٱبُو بَكُرِ بُنِ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُوْ الْآخوَصِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافِ عَنْ سلمة بْنِ قَيْسِ قَالَ قَسالَ لِنَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا تَسوَضَاْتَ فَسانُصُرُ وَ إِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ.

٣٠٠: حَدَّلُنَا أَبُو بُكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحُيَ ابْنُ سَلِيُمِ الطَّانِفِيُّ عِنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ كَثِيْرِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيُطٍ بُنِ صَبُرَةَ عَنُ ابِيِّهِ قَالَ قُلْتُ يَازِسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُصُوءِ قَالَ أَسْسِعُ الْوُحْسُوءَ وَ بَالِغُ فِي ٱلْإِسْتِنْشَاقِ الَّا انْ تَكُونَ صَائمًا.

٨٠٨: حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا السِّحَقُ بُنُ سُلَيْعَانَ ٨٠٨: حضرت ابن عباس رضى الله عنما فرمات بيل كه

# چاپ:خوب الحیمی طرح ناک میں یانی ڈالنااور ناك صاف كرنا

۲ ۲۰۰۰ : حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فر ما یا: جب تم وضو کروتو ناک صاف کرلواور جب استنجا میں ڈیسلے استعمال کر وتو طاق عد دلو۔

۷۰۷: حضرت لقبط بن صبره رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے وضو کے بارے میں بتائے۔ ارشاد فرمایا: خوب الحچمی طرح وضو کرو اور روزه نه ہوتو خوب احچمی طرح ناک صاف کروپه

ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنُ فَادِظِ بُنِ شَيْبَةَ عَنُ آبِي غَطَفَانَ الْمُرِّي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِسْتَنَيْرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَيْنِ آوُ ثَلاَ ثَا.

٩٠٣: حَدَّنَا آلِوْ بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُبُنُ الْحَبَابِ وَدَاؤُدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْفِرُ وَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرُ.

9 مهم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو وضو کرے تو ناک صاف کر لے اور جو استنجا کرتے وقت ڈھیلے

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: دو تین بار الحیمی

ضلاصية الراب يه الدوالفاظ بين: نشُوّ - إِسْتَنْشِو 'مايعن ناك كايك حصدكو بندكر كے دوسرے حصے كوخالى كرنا۔ سائل كاسوال مختصر تھا گرحضور صلى الله عليه وسلم نے تصيحاً پورے وضو كاطريقه بيان فرماديا۔

#### ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- چاپ: وضومیں اعضاء کا ایک ایک بار دھو تا

استعال کرے تو طاق عدد لے۔

طرح ناک صاف کیا کرو۔

۰۱۰: حضرت ثابت بن الی صفیه ثمالی کہتے ہیں۔ میں نے ابوجعفر سے بوچھا: آب کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باراعضاء وضودھوئے؟ فرمایا: جی۔ میں نے بوچھااور دو دومر تبداور تین تمریبہ (کی روایت بھی ملی؟) فرمایا: جی۔

<u> خلاصیۃ الراب میں ہے۔</u> <u>خلاصیۃ الراب میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایک مرتبہ اعضائے وضودھوئے یا پانی کی کمی کی وجہ سے یا جلدی تھی اس وجہ سے اعضاءِ وضوا یک مرتبہ دھوئے۔</u>

١ ٣٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنِ حَلَّادِ الْبَاهِلِيِّ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ
 الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ تُوطَّأً عُرْفَةً عُرُفَةً

٣١٣: حَـدُّنَا آبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشُدَيْنِ بَنُ سَعْدِ آنَا الصَّحَاكُ بَنُ شَعْدِ آنَا الصَّحَاكُ بَنُ شُعْدِ آنَا الصَّحَاكُ بَنُ شُعْدِ آنَا الصَّحَاكُ بَنُ شُرَحِيئِلٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ آسُلَمَ عَن آبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي غَزُوقٍ تُبُوكَ تَوَضَّا وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ.

٣٦: بَابُ الْوُضُونَءِ ثَلاَ ثَا ثَلاَ ثَا

٣١٣: حَدَّقَتَا مَحُمُودُ بُنُ خَالِدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَاالُوَلِيُدُ بْنُ وَالدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَاالُوَلِيُدُ بْنُ وَمُسُلِمِ الدِّمَشُقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ آبِي لُبَابَةَ عَنُ وَمُسَلِمِ الدِّمَشُقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ آبِي لُبَابَةَ عَنُ

۱۳۱۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمان جیں : میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایک ایک بار (اعضاء دھوکر) وضوکر تے دیکھا۔

۱۳۱۲: حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں : میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کوغز و ہ تبوک میں ایک ایک بار ( اعضاء دھوکر ) وضوکرتے و یکھا۔

جائب: وضومیں اعضاء تین باردھونا ۱۳۳ : حضرت شفیق بن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عندا ورعلی رضی اللہ تعالی عند

شَـقِيُقِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيُتُ عُثَمَانَ وَ عَلِيًّا يَتُوصَّآنِ ثَلاَ ثُا وَيَقُولَانَ هَنَكَذَا كَانَ وُصُوءُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً .

قَالَ آبُو الْحَسَنِ بُنِ سَلَمَةَ حَدَّثُنَاهُ آبُو حَاتِمٍ ثَنَا اللهُ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ ثَابِتِ ابْنِ فَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ. اللهُ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَهِيْمِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا اللهُ وَقَعَمْنِ بُنُ إِبْرَهِيْمِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا اللهُ وَرَاعِيُّ عَنِ الْمُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٌ ثَنَا اللهُ وُزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ اللهُ وَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٌ ثَنَا اللهُ وُزَاعِي عَنِ المُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ ثَا اللهُ وَاعْمَى اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهُ تُوطَا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا وَ رَفَعَ اللهُ اللهُ اللهُ ثَا اللهُ مَا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا وَ رَفَعَ ذَالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله الما : حَدَّفْ السُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ لَنَا عِيْسى بُنُ يُونُسَ عَنْ قَالِمِ اللهِ يَعْلَى اللهِ الرَّحُمنِ عَنْ عبَد اللهِ بَنِ ابى قَالِم اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَنْ عبَد اللهِ بَنِ ابى أَوْظَى قَالَ وَأَيْسَتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ تَوَضًا ثلا ثَا تَلا ثَا وَ مَسْحَ وَأَسَهُ مَرَّة.

ا ٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يُوسُفَ عَنَ سُفْيَانَ عَنْ لَيْتِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ عَنْ ابنى مَالِكِ الشُفيانَ عَنْ لَيْتِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ عَنْ ابنى مَالِكِ الاشْعَرِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَتَوَضَّا ثلا ثَا ثلا ثَا.

٨ ا ٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بَنْ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بَنْتِ مُعَوَّذٍ بُنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ تَوَضَّا ثلا ثَا ثَلا ثَا.
 بنت مُعَوَّذٍ بُنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ تَوَضَّا ثلا ثَا ثَلا ثَا.

٣٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ مَرَّةً و مَرَّتَيْنِ وَ ثَلاَثًا

٩ ا ٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنْ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ حَدَّثَنِي مَرُحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحِيْمِ الْنَ زَيْدِ الْعَمِيُ عَنْ ابِيْهِ عَنْ لَمُعَاوِينَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَال توضَّا رَسُولُ

کو دیکھا کہ وضویس اعضاء تین بار دھوئے اور دونوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوایبا ہی تھا۔

ایک اورسند سے بہی مضمون مروی ہے۔
۱۳ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں
مروی ہے: انہوں نے تین تین بار (اعصاء وهو کر)
وضو کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کیا۔

۵۱۷: حضرت عائشہ اور ابو ہر مریہ وضی اللہ عنہما ہے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار (اعضاء دھوکر) وضوکیا۔

۱۳ اسم: حضرت عبدالله بن ابی او فی بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے میں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو میں باقی اعضاء تین تین بار دھوئے اور سر کامسے ایک بار کیا۔
کیا۔

۱۳۱۷: حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عنه قر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم اعضاء وضو تین تین بار دھوتے تھے۔

۱۳۱۸: حضرت رہیج بنت معو ذین عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنها بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعضاء وضوتین تین باردھوئے۔

#### دیاب: وضومین اعضاء ایک بار دوبار مین باردهونا اور تین باردهونا

۳۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اعضاء وضو ایک ایک بار دھوکر فر مایا: اس وضو کے بغیر الله تعالیٰ نماز قبول نہیں فر ماتے اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ هَذَا وُصُوءً مَنَ لَا يَقَبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَأَ ثِنْتَيُنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُصُوءً مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَأَ ثِنْتَيُنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُصُوءً اللّهَ صَلَاةً اللّهَ اللّهُ اللهُ الل

٣٢٠: حَدُثنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قَعْنَبِ آبُوُ بِشُرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوَادَةَ الشَّيْبَانِي عَنْ زَيْدِ بُنِ الْحَوَارِي بَعْنَ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبْنَ بُنِ كَعْبِ آنَ رَصُولَ اللهِ عَنْ أَبْنَ بُنِ كَعْبِ آنَ وَصُولًا مَرَّةً مَنْ لَمْ يَعُوضًا أَنَ لَمْ يَقُولُ اللهُ وَظِيلُ اللهُ وَظِيلُ اللهُ عَنْ لَمْ يَعُوضًا أَنْ أَنْ قَالَ اللهُ عَنْ لَمْ يَعُوضًا أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

اور دو دو مرتبه اعضاء وضو دهوئے اور فرمایا بید مناسب درجہ کا وضو ہے اور تین تین باراعضاء دهوئے اور فرمایا بیہ کامل ترین وضو ہے اور بیر میرا اور ابراہیم خلیل اللہ کا وضو ہے جواس طرح وضو کرکے کہے: ((أَشْهَا لَهُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاشْها لُهُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاشْها لُهُ أَنْ لَا اللهُ وَاشْها لَهُ أَنْ لَا اللهُ وَاشْها لُهُ وَ اللهِ اللهِ وَاسْها لَهُ اللهُ وَاشْها لَهُ اللهُ وَاشْها لَهُ اللهُ وَاسْها لَهُ اللهُ وَاسْ کے لئے الله وَاسْ کے لئے جنت کے آتھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس جنت کے آتھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس جنت کے آتھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس جنت کے آتھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس جنے جاتے ہیں جس

۳۲۰: حضرت ابی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پانی منگایا اور ایک ایک ہار
اعضاء وضو دھوکر فرمایا: یہ مقرر وضو ہے ( کہ اس کے بغیر الله
نماز نہیں ہوتی ) یا فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر الله
تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے ۔ پھر دو دو مرتبہ اعضاء وضو
دھوکر فرمایا یہ ایسا وضو ہے ۔ جس پر الله تعالیٰ وو ہرا اُجرعطا
فرماتے ہیں ۔ پھر تین تین باراعضاء وضودھوتے اور فرمایا
یہ میرا اور مجھ سے پہلے کے رسولوں کا وضو ہے۔

<u>ظلاصة الراب</u> ہیں۔ امام ابن ماجہ نے تمن ابواب قائم کیے ہیں جن کا مقصد اعضاء مغسولہ کی تعدا دِنسل کو بیان کرنا ہے۔ پہلے باب بیں ایک مرتبہ دھونے کا ذکر تھا۔ان ابواب میں تین ٹین اور دو' دومر تبددھونے کا رتمام صور تیں بالا تفاق جائز ہیں بشرطیکہ اعضاء کا استیعاب ہوجائے۔البتہ چونکہ آپ کامعمول تین باردھونے کا تھا اس لیے شکیٹ مسنون ہے۔ جنت اللّٰہ کی رحمت کی جگہ ہے' جہنم غضب کی جگہ ہے۔ رحمت وسیع ہے اس لیے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جبکہ جہنم کے سات دروازے ہیں۔

# ٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَصَدِ فِي الْوُضُوءِ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

ا ٣٢١: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ثَنَا آبُو داؤد ثَنَا خَارِجَةُ بُنُ مَصْغَبِ عَنْ عُتِّى بُنِ مَصْغَبِ عَنْ يُونِ مُن عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتِى بُنِ مَصْغَبِ عَنْ يُونِ مُن عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتِى بُنِ صَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَدْمَ وَ السَّعُدِي عَنْ أَبَي بَنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ الْوُصُوءِ شَيْطَانَا يُقَالُ لَهُ وَ لَهَانُ فَاتَقُوا وَسُواسَ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ الْوُصُوءِ شَيْطَانَا يُقَالُ لَهُ وَ لَهَانُ فَاتَقُوا وَسُواسَ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ الْوُصُوءِ شَيْطَانَا يُقَالُ لَهُ وَ لَهَانُ فَاتَقُوا وَسُواسَ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ الْوُصُوءِ شَيْطَانَا يُقَالُ لَهُ وَ لَهَانُ فَاتَقُوا وَسُواسَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَ لَهَانُ فَاتَقُوا وَسُواسَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## جاب: وضومیں میاندروی اختیار کرنے اور حد سے بڑھنے کی کراہت

۳۲۱: حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: وضوكا ايك شيطان ب جس كانام ولهان ب البدا يانى بين وسوسول عن بجور (كيونكه و ه اس كى كوشش بين

رہتاہے)۔

۳۲۲: حضرت عمر دین شعیب اینے والدے وہ دا دا ہے روایت کرتے ہیں : ایک دیہات کے رہے والے صاحب رسول الله علي في خدمت من حاضر ہوئے اور وضو کے متعلق دریا فت کیا۔ آپ نے ان کو تین تین بار وضوكر كے وكھايا۔ پھر قر مايا: بيد يورا وضو ہے جس نے اس براضا فہ کیااس نے بُرا کیااور زیادتی کی اورظلم کیا۔ ۳۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں: میں اپی خالہ حضرت میموندرضی اللّٰدعنہا کے پاس رات کو تھبرا تو نبی صلی الله علیہ وسلم رات کواشھے اور ایک پرانے ہے مشكيزے سے مختصر سا وضو كيا۔ ميں بھى أخما جيسے آ ب نے کیا(ویسے ہی میں نے بھی کیا)۔

٣٢٣: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کو وضو كرتے ديكھا تو ارشاد فرمايا: اسراف نه كرو' اسراف نه

۳۲۵: حضرت عبدالله بن عمروٌ فرماتے ہیں که رسول الله علی ہے گزرے۔ وہ وضو کر رے تھے آپ ایک نے فرمایا: یہ کیا اسراف ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا : وضویس بھی اسراف ہوتا ہے؟ (حالانك يه ايك نيك كام مين خرج كرتا ہے)\_ فرمایا: جی اگرچہتم جاری نہر پر (پر وضو کر رہے) ہو ( کیونکہ اگر چہ یانی تو ضائع نہیں ہو رہا کیکن وقت تو ضائع ہور ہاہے )۔ الماء. ﴿ قَالَ الترمذي ليس استاده بالقوى عِندُ اهل الحبيث) ٣٢٣: خَدَّتُ شَاعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعُلَى عَنُ سُفْيَانَ

عَنْ مُؤْسَى بُن آبِي عَائِشَةَ عَنُ عَمُرو بْنِ شُغِيبِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِي (رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه) إلَى النّبيّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْوَصُوءَ فَارَاهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَلَا الْوُصُوْءِ فَمَنُ زَادَ عَلَى هَذَافَقَدُ آسَاءِ اوْ تُعَدِّي أوُظَلَمَ.

٣٢٣: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُن الُغَبَّاسِ ثُنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمُرِو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعَتُ بُنُ عَبَاس يَقُولُ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَطَّما مِنْ شَنَّةٍ وَضُوْءٌ يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ كَمَا

٣٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنُ مُحَمِّدِ بُنِ الْفَصُّلِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاى رسُولُ اللهِ عَلِيلَةٌ وَجُلَا يَتَوَصَّا فَقَالَ لَا تُسُرِفُ لا تُسُرِفُ.

(في الزوائد اسناده ضعيف)

٣٢٥: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحُيني ثَنَا قُتَيْبَةُ ثِنا ابْنُ لَهِيْعَةُ عَنْ حُسَى بُسِ عَبُدِ اللهِ الْمَعَافِرِي عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ الْحُبُلِيّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْمُعَافِرِي عَنْ أَبِي عَبُد الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ بِسَعُدٍ وَهُوَ يَتُوضًا فَقَالَ مَا هَذَا الشرق فَقَالَ أَفِي الْوُصُوءِ إِسْرَافَ قال نعمُ وَ إِنْ كُنْتُ على نهر جَارٍ.

﴿ فِي الزَّوَّائِدُ اسْنَادُهُ صَعَيفٌ ﴾ -

۔ ، ہے۔۔ خلاصیة الباب ﷺ تین مرتبہ سے زائد دھونا اسراف ہے۔ یہ تعدی اورظلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

# ٩ ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسُبَاعُ الْوُضُوِّءِ

٣٢٦: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عَبُدَةَ ثَنَاحَمُادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا مُؤْسَى بُسُ سَالِمِ أَبُو جَهُطَمِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ بُسُ سَالِمٍ أَبُو جَهُطَمِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ بِإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ.

خَلَا أَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٢٨: حَدُّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ حَمَدَةَ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِي حَمَدَةَ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِي هُولِيْدٍ فَرِيْدَةَ أَنَّ النَّبِي عَيَيْكُ قَالَ كَفَارَاتُ الْخَطَايَا السَبَاعُ الْمُناجِدِ الْوُضُوءُ عَلَى الْمُكَارِهِ وَ اِعْمَالُ الْإِقْدَامِ اِلْي الْمُسَاجِدِ الْوَضُوءُ عَلَى الْمُسَاجِدِ وَالْمَظَارُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ.

# ديادي: خوب الحيم طرح وضوكرنا

۳۲۷: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: بمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خوب اچھی طرح وضوکرنے کا تھم ویا۔

۲۲۷: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطا کیں معاف فرما ویں اور نیکیوں (کے اجر) میں اضافہ فرما ویں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا: خلاف طبع اُمور کے یا وجود خوب اچھی طرح وضوکر نا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز کے بعد دوسری فرارے انظار میں رہنا۔

۳۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خطاؤں کو مٹانے والے اعمال خلاف طبع أمور کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا مسجد کی طرف قدم اٹھا تا اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا ہیں۔

<u> خلاصیة الراب</u> ﷺ اینبسائح بکس چیز کے اتمام اور کمل کرنے کو کہتے ہیں۔مقصدیہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے اس کو تمام فرائض وسنن مستحبات کے ساتھ پورا کیا جائے۔

اسباغ كيمن وريع مين:

- ا) اگر بخیل عضو ہے تو فرض ہے بیعنی عضو کواپیا دھویا جائے کہ بال برابر جگہ خالی نہ د ہے۔
  - اگر تثلیث عسل اعضاء مراد ہے تو میسنت ہے۔
  - ٣) اگر اطاله الغرّة والتحجيل مراد ٻاتوبيمتحب ٢-

حضور صلی الله علیه وسلم جب وضوے فارغ ہوتے تو اپنی پیشانی مبارک پرپانی بہاتے۔

٥٠: بَابُ مَا جَآءَ فِي تَخُلِيلِ اللَّحْيَةِ
 ١٠٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي تَخُلِيلِ اللَّحْيَةِ

٣٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيُّ ثَنَاسُفُيَانُ عَنْ ٣٣٩: حَفرت عَمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه

عَبْد الْكَرِيْمِ أَبِى أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانِ بُن بِلالٍ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا بُنُ آبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفُيانُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَسِى عَرُوبَةَ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ حَسَّانِ بُن بِلالٍ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يُحَلِّلُ لِحَيْتَهُ.

٣٣٠: حَدْفَفَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي خَالِدِ الْقَزْوِيْنِي ثَفَا عَبُدُ الرُّرَاقِ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيْقِ الْاسْدِي عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عُقْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تُوضًا فَحَلَّلَ لِحَيْتَهُ. وَائِلٍ عَنْ عُقْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تُوضًا فَحَلَّلَ لِحَيْتَهُ. اللهِ عَلَيْكُ تُوضًا فَحَلَّلَ لِحَيْتَهُ. ١٣٣١ خَدْفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَفْصِ ابنِ هَشَامِ بُنِ وَائِلِ عَنْ عَبْدِ ابله بُنِ حَفْصِ ابنِ هَشَامِ بُنِ وَلِي اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٣٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُجِيْدِ بُنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ فَنَا عَبُدُ الْوَاحِدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ الْآوُزَاعِيُّ فَنَا عَبُدُ الْوَاحِدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَلَيْهُ إِذَا تَوضَّا عَرَك عَارِضَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا تَوضَّا عَرَك عَارِضَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا تَوضَّا عَرَك عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبِّكَ لِحُيتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا.

٣٣٣: حَدُّنَا إِسْمَاعِيُلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَبِيْعَة الرَّقِيُّ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَبِيْعَة الْكِلَابِيُّ ثَنَا وَاصِلُ ابْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ عَنَ أَبِى أَيُّوبَ الْآنصارِيّ قَال رأَيْتُ وَسُولَ اللهُ عَلِيْتَه تَوَضَّا فَخَلَّلَ لِحَيَتِهِ.

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (وضو میں) واڑھی کا خلال کرتے ہوئے و کیھا۔ (اور دوران وضو داڑھی کا خلال کرنا مستخب ہے۔)

۳۳۰: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو میں ڈاڑھی کا خلال کیا۔

ا ۱۳۳۰ : حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب وضو کرتے تو اپنی ڈاڑھی میں خلال کرتے اور اپنی انگلیاں دوبار کھولتے (بینی آپ سلی الله علیه وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے)۔

۳۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے:
رسول الله صلی الله علیه وسلم جب وضو کرتے تو اپنے
رخساروں کو کچھ ملتے پھر ڈاڑھی کے پنچے سے الگیوں
سے ڈاڑھی کا خلال کرتے۔

۳۳۳: حضرت ابو ابوب انساری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دوران وضو ڈاڑھی میں خلال کرتے دیکھا۔ (جو که مستحب ہے)۔

خلاصة الراب بيك واژهى كا خلال سب كے نزد كيك متحسن ہے۔ احاد ميث باب سب كے مسلك يرمنطبق ہوسكتی ہيں۔ اس ميں تو صرف انا ہے كہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے خلال فر مايا۔ باتی اس خلال كی حیثیت كیا ہے؟ اس كی تصریح حدیث میں نہیں ہے۔ حیثیت كانتین ائمہ مجہتدین نے اپنے اجتہاد سے كیا ہے۔

## چاپ:سرکاسی

ساس : حضرت عمرو بن یکی اینے والدے روایت کرتے میں کہ انہوں نے عبداللہ بن زید جوعمر بن یکی کے دادا ہیں ا ٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ

٣٣٣: حَدُّثَنَا الرَّبِيُعُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَ حَرْمَلَهُ ابْنُ يَحَيِّى قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ الْحُبَرَنَا مَالِكُ بُنُ

آنس عَنْ عَمْرِو بَنِ يَحَىٰ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بَنِ يَحيىٰ هَلُ تَسْتَطِيعُ اَن تُولِينِي كَيْفَ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ زَيْدٍ نَعُمْ فَدَعَا بِوُضُوءِ فَاقُورَ عَ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللّى الْمِرْفَقَيْنِ لُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيُهِ فَاقْبَلَ مَرَّتَيْنِ مِرْتَيْنِ اللّى الْمِرْفَقَيْنِ لُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيُهِ فَاقْبَلَ مَرَّتَيْنِ اللّى الْمِرْفَقَيْنِ لُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اللّى قَفَاهُ ثُمَّ عَسَلَ وَدُومَ اللّهِ فَقَاهُ ثُمَّ عَسَلَ وَدُومَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

٣٣٥: حَدُّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ ٣٣٥: حَدُّنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ حَدِّمًا فِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ حَدِّمًا فَ بُنِ عَقَّانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً تُوطَّا فَمَسَحَ رَاسَهُ مَرَّةً.

٣٣٦: حَدُّلَ مَا هَ مَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا ٱبُوالْآخُوَصِ عَنْ آبِي السُّحْقَ عَنْ آبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِي ' أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

٣٣٧: حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِى ثَنَا يَحْى بْنُ رَاشِدِ الْبَصْرِئُ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاكُوعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً تَوَطَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

٣٣٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنُبَ مُعَوَّذٍ بْنِ عَفَرَاءَ قَالَتُ تَوَصَّأَ رَسُولُ اللهِ فَمَسْنِحَ رَاسَهُ مَرَثَيْنِ.

٥٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي مَسْحِ الْأَذُنَيْنِ

٣٣٩: حَدَّنَسَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً نَسَاعَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنِ اللهِ عَنُ عَطَاءِ بَنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بَنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ غَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَسَحَ أُذُنَيْهِ يَسَادٍ غَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَسَحَ أُذُنَيْهِ يَسَادٍ غَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أُذُنَيْهِ وَالْحَدُ ابْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أُذُنَيْهِ وَالْحَدُ اللهُ عَلَاهِرٍ أُذُنَيْهِ فَمَا وَ بَاطِنَهُمَا.

ے کہا: کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ وضو کیے
کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا: تی۔ پھر
انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور ہاتھوں پر پانی ڈال کر دودو
مرتبہ دونوں باز و کہنیوں سمیت دھوئے بھر دونوں ہاتھوں
سے سرکامسے کیا ہاتھوں کوآ گے رکھا اور پیچھے نے گئے سرکے
سامنے کے جھے ہے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک
سامنے کے جھے ہے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک
شروع کیا تھا پھر دونوں یا دک دھوئے۔

۳۳۵: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند قر ماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا آپ نے وضو کیا اور ایک ہا رسر کامسح کیا۔

۱۳۳۷: حضرت علی کرم الله وجهه سے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (وضویس) ایک بارسر پرمسے کیا۔
کیا۔

۳۳۷: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا که آپ نے وضوکیا اور ایک بارسر کامسح کیا۔

۳۳۸: حضرت رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو بارسر پرمسح کیا۔

## چاپ: کانوں کامسح کرنا

۳۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (وضویس) کا توں کا مسح کیا اندر کا شہادت کی انگل سے اور انگو تھے کا نوں کی بیشت پر پھیرے ۔ تو آپ نے کا نوں کے سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے سے کیا۔

• ٣٣٠؛ حَدَّثُنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً وَ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِبُنِ عَقِيْلِ عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّدِ بُنِ عَفَراء قَالَتُ تُوطَّأً النَّبِيُّ عَلِينَا ۗ فَادُخُلَ اصْبَعَيْهِ فِي حُجَرَى أَذُنيُهِ.

ا ٣٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٌّ بْنُ مُحمَّدٍ قَالَا نَّنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلِ عَنِ العِرِّبَيِّعِ بِنَتِ مُعَوَّذِ بُنِ عَفَرَاءَ قَالَتُ تَوَضَّأً النَّبِي عَلَيْكُ فَآدُخُلَ إِصْبَعَيْهِ فِي خُجْرَى أَذُنَّهِ.

٣٣٢: حَدَّثَمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُشَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَانِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُن مَعْدِيْكُوبَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تَـوَضَّأَ فَـمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ أَذُنَيْهِ ظَاهِرَ هُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

#### ٥٣: بَابُ الْآذَنَانِ مِنَ الرَّاسِ

٣٣٣: حَدَّقَتَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَ بُنْ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِسَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَبِيْبِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَعِيْمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ٱلْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. ٣٣٣: حُـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَان بُنِ رَبِيْعَة عَن شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ اَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ ٱلْاَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَ كَانَ يُمُسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَ كَانَ يُمْسَحُ الْمَاقَيْنِ.

٣٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحْيِي ثَنَا عَمُرٌ و بُنُ الْحُصَيْنِ ثَنَا مُستحسمُ لَمُ اللَّهِ مِنْ عُلاقَةَ عَنْ عَبُدِ الْكُويُمِ الْجَزُدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّاسِ.

## ٥٣: بَابُ تَخُلِيُلُ الْاَصَابِعِ

٣٣١: حَدُلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمُصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ٣٣١: حضرت مستورين شدا ورضى الله عند قرمات بين

١٣٠٠: حضرت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپی الگلیوں کو کانوں کے سوراخ ميں ڈ الا ۔

الههم: ربیع نے کہا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا کا توں کے باہراورا ندر۔

٣٣٢: حضرت مقدام بن معديكرب رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں ؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور سر کامسے کیا اور کا نوں کے اندر باہر کا

#### چاپ: كان سرمين واخل مين

۳۳۳ : حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه فر مات بین : رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: كان سرجي واخل بيں۔

۱۳۳۳ : حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: كان سرمیں داخل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارسر کا

۳۳۵: حضرت ابو جریره رضی الله عندے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان سر کا حصہ ہیں۔ (یعنی ایکے مسح کیلئے علیحدہ یانی لینے کی ضرورت نہیں سر کے مسح کیلئے ترکیا ہوا ہاتھ کا فی ہے )۔ جافي: أنكليون مين خلال كرنا

بُنْ حَمْيَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيُعَةَ حَدَّثَنِى يَزِيُدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِى عَبدِ الرَّحَمْنِ الْحُبْلِيَ عَنِ الْمُسْتُورِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَوْطَّأَ فَخَلَلَ آضابِعَ رِجُلَيْهِ بِخَنْصَرِهِ.

قَالَ آبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلْمَةَ ثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحَىٰ الْحُلُوانِيُّ ثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

٣٣٠: حَدَّثَنَا إِبُرْهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا الْمُعَلَّمِ بَنِ عَبْدِ الْجَعْفِرِ عَنِ ابْنِ أَبِى الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبُسِ قَالَ قَالَ عُقَبَةً عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوُأُمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَأُمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ رَجُلَيْكَ .

٣٣٨: حَدَّلْنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بَنُ سَلِيْمِ اللهُ سَلِيْمِ اللهُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ لَقِيُطِ بُنِ الطَّالِفِي عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيُطِ بُنِ صَبَرَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيُطِ بُنِ صَبَرَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ آسُبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَبَرَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ آسُبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَبَرَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ آسُبِغِ الْوُضُوءَ وَ حَبِلُ بَيْنَ ٱلْاصَابِع.

٣٣٩: حَدَّثَنَا عَبُدِ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بَنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بَنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا اَبِي عَنْ عُبَيدِ اللهِ بَنِ بَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عُبَيدِ اللهِ بَنْ رَافِع ثَنَا آبِي عَنْ عُبَيدِ اللهِ بَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ ابِي وَاللهِ عَنْ اَبِيهِ آنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ ابِي وَاللهِ عَنْ اَبِيهِ آنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سلی الندعلیہ وسلم نے وضو کیا تو دونوں پاؤں کی اُلکیوں میں چھنگلیا سے خلال کیا۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی

عهم : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز کے لئے الھوتو خوب اچھی طرح وضو کرواور اینے ہاتھ یاؤں کی انگیوں کے اندر تک پانی پہنچاؤ۔

٣٣٨: حضرت لقيط بن صبرة رضى الله تعالى عنه بيان فرمات جين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خوب الحيمي طرح وضوكرواور الكليون كه درميان خلال كرو-

۳۳۹: حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی اللہ علیہ کے اللہ اللہ کے اللہ علیہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ علیہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ

خلاصة الراب المنظمة الرابط المنظمة على المنظمة الرابط المنظمة المنظمة

#### هِلْ إِن اير مال وهونا

## ٥٥: بَابُ غُسُلِ الْعَرَاقِيُبِ

٣٥٠: حَدَّلَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِی اَبُنُ مُحَمَّدِ
 قَالَا ثَنا وَكِيْعَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ أَبْنِ
 يساف عَن إبى يَحَينى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ (ای

رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَـوُمُـا يَتَـوْطُــنُونَ وَ أَعْفَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيُلُّ لِلْكَاعُقَابِ مِنَ النَّارِ ٱسْبِغُوا الْوُصُوءَ.

١ ٣٥): قَالَ الْقَطَّانُ حَدُّنُنَا أَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَلِيَّ ثَنَّا عَبُدُ السُّلامِ بُنُ حَرُّبٍ عَنْ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ۚ وَيُلَّ لِلْكُعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

٣٥٢: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ رَجَاءٍ المُمكِيُّ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ حِ وَحَدُّثَنَا اَبُوُ بَكُر بُنْ اَبِي شَيْبَةَ فَغَا يَسْحَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو خَالِدٍ ٱلْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَجُلاَنَ عَنُ سَعِيدٍ بُن أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتُ رَأْتُ عَائِشَةٌ عَبُدَ الرَّحْسَمَنِ وَهُوَ يَسُوطُساً فَقَالَتُ ٱسُبِعَ الْوُصُوءَ فَسَاتِسَى سَسِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَعُولُ وَيُلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ.

٣٥٣: حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن أَبِي الشَّوَارِب تَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَيُلَّ لِّلاَعُقَابِ مِنَ النَّارِ.

٣٥٣: حَدَّقَتَ البُورُ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْاحْوَصُ عَنُ آبِي إِسْسَحْقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي كُويُبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَزَاقِيْبِ مِن النَّادِ. ٣٥٥: حَدَّثَفَ الْعَبَّاسُ بُنُ عُشُمَانٌ وَعُثُمَانُ بِنُ إِسُمَاعِيُلِ السِّعَشْقِيَّان قَالَا ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا شَيْبَهُ بُنُ الْاحْنَفِ عَنْ آبِيُ سَلَّامُ الْاَسُودِ عَنْ آبِي صَالِحِ الْاَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِي آبُوْعَبُدِ اللَّهِ ٱلْاشْعَرِيِّ عَنُ حَسالِبِ بُنِ الْوَلِيِّدِ وَ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ وَ شُرْخبیُلْ بُن حَسَنَةً وَ عَمْرُوبُنِ الْعَاصِ كُلُّ هُؤُلَّاء سَمِعُوا مِنْ ﴿ لِيعَى الرِّيوِلِ كَ اوبِ كَ يَصْحَ عَرَقُوبٍ ﴾ كے لئے رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ آتِمُو الْوُصُوءَ وَيُلُ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ. ﴿ وَوَرْحُ كَيْ آ كَ ہے۔

معلوم ہور ہاہے ) تو فر مایا: ہلاکت ہوان ایر یوں کے لئے دوزخ کی خوب احیمی طرح وضو کیا کرو۔

ا ٣٥٠: حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان قرماتی بی*ں کدرسول التُصلی التُدعلیہ وسلم نے قر*مایا: (وضو میں خشک رہ جانے والی ) ایر یوں کے لئے ہلا کت ہے دوزخ کی آگ کی ۔

٣٥٢: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها نے (اینے بھائی) حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو كرتنے ديكھا تو فرمايا: خوب اچھى طرح وضوكرواس التر كد ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبي فرمات سنا: دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایزیوں کے کئے۔ (جو ایریاں وضو کے درمیان بے احتیاطی یا لا برواہی کی وجہ ہے خشک رو جائمیں )۔

۳۵۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: ان اير يوں كے لئے تباہی ہے دوزخ کی آگ کی۔

٣٥٧: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه كهنته بين مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بير قرماتے سنا: دوزخ کی آ گھ کی ہلاکت ہے ان ایر یوں کے لئے۔

۵۵٪ حصرت خالد بن وليد ميزيد بن ا بي سفيان شرحبيل بن حسنه اور عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم سب (صحابه كرام م) نے سنا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وضو بوری طرح کرو ہلاکت ہے ان ایر بول

خلاصة الراب الله الله ي كاو يراور ياؤل كے يتھے ايك رَك ہوتی ہاس كوعر قوب كہتے ہيں اوراس كى جمع عراقيب آتی ہے۔جہاں یانی نہ پہنچےوہ حکہ خشک ہونے کی وجہ سے چیکتی ہے اس لیے حضور نے قرمایا: ((وَیُلَ لِلاعُقَابِ مِن النّار)).

#### ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسُلِ الْقَدَمَيُنِ

٣٥٧: حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْآخُوصُ أَفِعَسَلَ أَبِى السَّحْقَ عَنُ أَبِى حَيْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّا فَعَسَلَ قَدَمَيْدِهِ إلَى السَّعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ فَدَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَذَتُ أَنْ أُرِيَكُمُ طُهُورَ نَدَيْكُمُ عَلَيْهِ إلَى السَّعْبَيْنِ ثُمَ قَالَ اَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمُ طُهُورَ نَدَيْكُمُ عَلَيْهِ .

٣٥٧: حَدِّثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا خَرِيْزُ بُنُ عُشُمَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكُرِبَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةَ تَوَصَّا فَعَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا.

٣٥٨: حَدُفَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا ابْنُ عُلَيْة عَنْ وَوْحِ بُنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيْعِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ آتَانِى ابْنُ عَبُّاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَأُلِنِى عَنْ هَلَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِى حَدِيثَهَا تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَأْلِنِى عَنْ هَلَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِى حَدِيثَهَا اللّهِ عَنْهُمَا فَسَأَلِنِى عَنْ هَلَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِى حَدِيثَهَا اللّهِ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْحَدِيثِ يَعْنِى حَدِيثَهَا اللّهِ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

#### پاپ: يا دُن دهونا

۲۵۶: حضرت ابوحیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دیکھا آپ نے وضو کیا تو دونوں پاؤں شخوں سمیت دھوئے۔ پھرفر مایا: میں نے چاہا کہ تمہیں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضود کھاؤں۔

۳۵۷: حفرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عنه کہتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا تو دونوں یا وُل تین تین باردھوئے۔

خلاصة الراب الله الدوايت بي بظا بران حفرات كى تائيد بوتى به جويد كتبة بين كه وضويل پاؤل پرمسى كرنے كا علم به پاؤل دهونے كا نبيل ليكن بيد حفرت ابن عباس رضى الله عنها كا فد بب تقاجس به انبول نے رجوع كر ليا۔ پھر صحابه كا اجماع اس كے خلاف پر به نيز به شارا حاديث بيل پاؤل اچھى طرح دهونے كا تكم به ند كه دهونے پر وعيد به اس لئے الله سنت والجماعت اى كے قائل بيل كه پاؤل دهوئے جائيں ہے مسى تب جائز به جب موزے بينے بهول)۔ (مترجم) الله سنت والجماعت اى كے قائل بيل كه پاؤل دهوئے جائيں ہے مسى تب جائز به جب موزے بينے بهول)۔ (مترجم) محافق كرنا معالم موافق كرنا موافق كرنا موافق كرنا موافق كرنا

٣٥٩: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَهُ ٢٥٩: حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه قرمات عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه قرمات عن جَامِع بُنِ هَلَهُ أَبِي صَنْحَرَةً قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بِي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وقرمايا: جس يُحَدِثُ أَبَا بُورُدَةً فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِع عُفْمَانَ بُنَ عَقَانَ فَي الله تعالى كَمَم كه موافق بورى طرح وضوكيا تو يُحَدِثُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ فَي مُمَازِين ورميانى اوقات (كَ كُنابول) كه لِيُحَدِثُ عَنِ النَّبِي عَلِيْتُهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ فَرض تمازين ورميانى اوقات (كَ كُنابول) كه لِيُحَدِثُ عَنِ النَّبِي عَلِيْتُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ فَرض تمازين ورميانى اوقات (كَ كُنابول) كه لِيُحَدِثُ عَنِ النَّبِي عَلِيْتُهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُصُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ فَلْ مَنْ اللهُ كُنُونَاتُ كَفَارَاتُ لِمَابَيْنَهُنَّ.

• ٢٣: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحَيىٰ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا السَّحٰقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ آبِىٰ طَلُحَةَ حَدَّثَنِى على بَنْ يَحَىٰ بَنِ حَلَّادٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَيْمَ وِفَاغَةَ بُنِ رَافِعِ انَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَنْ عَيْمَ وِفَاغَة بُنِ رَافِعِ انَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَبِعُ صَلُوةً لِاحْدٍ حَتَى يُسْبِغَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَبِعُ صَلُوةً لِاحْدٍ حَتَى يُسْبِغَ الْوَصُوءَ كَمَا آخَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْسِلُ وَجْهَةً و يَدَيْهِ إِلَى الْوَصُوءَ كَمَا آخَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْسِلُ وَجْهَةً و يَدَيْهِ إِلَى الْمُحْتَيْنِ.
الْوَصُوءَ كَمَا آخَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْسِلُ وَجْهَةً و يَدَيْهِ إِلَى الْمُحْتَيْنِ.

#### ٥٨: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ النَّضُحِ بَعُدَ الْوُضُوءِ

ا ٣٦: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا أَرَى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا وَكُرِيَّا بُنُ آبِى وَائِدَةً قَالَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ النَّحَكِمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِي وَاى وَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَهُ تَوَطَّأُ ثُمُ الْحَدَّكَمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِي وَاى وَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَهُ تَوطَأُ ثُمُ الْحَدَّكَمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِي وَاى وَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَكُمْ اللهِ عَيْنَ لَهُ وَحَدًا أَنْهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ الل

٣١٢: حَدَّثَنَا الْسَرَاهِيْمَ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرْيَابِيُّ فَنَا حَسَّا بُنُ عَبِّدِ الْفَرْيَابِيُ فَنَا حَسَّا بُنُ عَبِيلِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَبُد الله فَنَا الْسَنُ لَهِيُعَةً عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً فَالَ حَدُثْنَا الْسَامَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً قَالَ قَالَ وَسُؤلُ فَالَ حَدُثْنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَسْولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

۱۳۲۰: حفرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ وہ نبی سی کے فدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کسی کی فدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کسی کی فار اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی کے حکم کے مطابق خوب اچھی طرح وضونہ کر لے کہ چبرہ دھوئے اور سرکا مسے کرے اور دونوں باز و کہنوں سمیت دھوئے۔ مسے کرے اور دونوں باؤں تخوں سمیت دھوئے۔ مسے کرے اور دونوں باؤں تخوں سمیت دھوئے۔ پید (ستر کے مقابل رومالی بی بانی چیمٹرکنا

۱۲ ۲۰ : علم بن سفیان تقفی رضی الله عنه سے مروی ہے: انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے وضو کیا پھر چلو بھر پانی لے کرستر کے مقابل چھڑکا۔

۳۹۲ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے جبر تیل علیہ السلام نے وضو سکھایا اور مجھے تھم دیا کہ وضو کے بعد کپڑوں کے بیچے چھینئے ڈالوں بیشاب کے قطروں کی وجہ ہے۔

قَالَ الْحَسَنُ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا آبُو حَاتِم ح وَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ النَّبَيْسِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهِيُعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣١٣: حدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِى ثَنَا سَلَمُ بُنُ قَتَيْبَةَ لِلْأَحْرَبِ لِلْأَسْلَمُ بُنُ عَلِي الْهَاشِمِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآغرَبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وُسُولُ اللهِ إِذَا تُوصَّاتُ فَانْتَضِحُ. عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وُسُولُ اللهِ إِذَا تُوصَّاتُ فَانْتَضِحُ. ٣١٣: حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا قَالَ لَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ تَوْضَا وْضَا وْسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۶۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جب وضو کر وتو پانی حچیزک ہو۔

۳۱۳: حفرت جابررضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا پھرستر کے مقابل پائی حجر کا۔

ملاصة الراب ہے اس موجہ باتی کی وجہ نے اور گرد پائی کے چینے مارنا ایک قواس سے وسوسد و ورہوجاتا ہے۔ دوسرایہ کہ قطرات بول اس شفتہ پائی کی وجہ نے اس میان میں مرف ظاہری اعضاء کو دھویا جاتا ہے جس سے بیان فرمائی ہے کہ وضو سے اصل مقصود طہارت باطنی ہے لیکن عملاً اس میں صرف ظاہری اعضاء کو دھویا جاتا ہے جس سے طہارت ظاہری حاصل ہوجاتی ہے لیکن اس سے فراغت کے بعد دوا لیے عمل مستحبات قرار دیئے گئے ہیں جس سے طہارت باطنی کا استحضار پیدا کرنا مقصود ہے۔ ایک وضو کے بیچ ہوئے پائی کو چینا ووسر سے نسخت ملک دوی چیزیں ہیں: ا) مُنہ علی ہوگے ان کو چینا کہ وہر سے نسخت میں دوی چیزیں ہیں: ا) مُنہ علی ارنا۔ اس میں تکت یہ ہے کہ انسان کے تمام گنا ہوں کا منبع اور سر چشمداس کے جسم میں دوی چیزیں ہیں: ا) مُنہ علی شرم گاہ۔ پیٹ کی شہوت کے اثر ات زائل کرنے کے لیے بچ ہوئے پائی کو چینا مشروع کیا گیا ہے اور شہوت فرج کے انساد کی طرف متحب کی تا اور اور کی کیا گیا ہے اور شہوت فرج کے انساد کی طرف متحب کی تا ہو جس کے لیے تہیں۔ اس متحب کی تام احاد بہ سندا ضعیف ہیں۔ چنا نچے حد بہ تا میں ما حاد بہ صنعیف قرار دی گئی ہے کیا تعد و طریق کی بنا ہ پر مجموعہ کو تقل کیا گیا ہے۔

# ٩ : بَابُ الْمِنُدِيْلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ وَ بَعْدَ الْغُسُلِ

٣١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ آنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ أَبِي هِنْدِ آنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوُلَى بَنِ أَبِي هِنْدِ آنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوُلَى بَنِ أَبِي هِنْدِ آنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوُلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَمَّا عَقِيلٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَمَّا عَقِيلٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إلى عُسْلِم فَسَتَرَتُ كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إلى عُسْلِم فَسَتَرَتُ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمُ أَحَذَ ثُوبَهُ فَالْتَحَفّ بِهِ.

٣١٢ : حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيُلَى عَنْ مُحَمَّدٍ مَنَ مُحَمَّدٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بَنِ سَعْدٍ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بَنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَا بُنِ شُعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَا النَّبِي عَلَيْ فَوَضَعْمَا لَهُ مَاءً فَاعْتَسَلَ ثُمَّ آتَيْنَاهُ بِمِلْحَقَةِ وَرَضَعُمَا لَهُ مَاءً فَاعْتَسَلَ ثُمَّ آتَيْنَاهُ بِمِلْحَقَةٍ وَرَسِعَلَى اللهُ مَاءً فَاعْتَسَلَ ثُمَّ آتَيْنَاهُ بِمِلْحَقَةٍ وَرَسِعَمَل لِهُ مَاءً فَاعْتَسَلَ ثُمَّ آتَيْنَاهُ بِمِلْحَقَةٍ وَرَسِعَمَل بِهَافَكَ آيَى النَّلُو اللهِ آثِرِ الورسِ عَلَى وَرَسِعَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ مَاءً عَلَيْ الْطُورُ إِلَى آثُو الورسِ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ مَاءً عَلَى اللهُ مَاءً عَلَيْ اللهُ مَاءً عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٦٠؛ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَثُ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنْ كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُوْلَ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُوْلَ

# دیا ہے: وضواور عسل کے بعد تولیہ کا استعال

٣٦٥ : حضرت أمّ بإنى بنت ابى طالب رضى الله عنها فرماتى بين : فتح مَلَه ك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها نه ك كمز به بوئ اور حضرت فاطمه رضى الله عنها ان ير برده ك موت بوئ هيس بجرآ پ نے كير اليا اور اس ميں ليث محتے۔

 یانی جھاڑنے گئے۔

اللهِ عَلَيْهُ بِفُوبٍ حِيْنَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابِةِ فَرَدُّهُ وَ جَعَلَ يَنْقُصُ الْمَاءَ.

٣٦٨: حَدْثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْآزُهَرِ قَالَا ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْآزُهَرِ قَالَا ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْآزُهَرِ قَالَا ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ عَطَاءً بِيلَ كَهُ رَسُولَ اللهِ مَوْفَظُ بُنِ عَلَقَمَةً عَنْ سَلْمَانَ الْفَادِسِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ جَبِي بِيهًا بُوا عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةً عَنْ سَلْمَانَ الْفَادِسِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ جَبِي جَبِيهًا بُوا تَعَلَيْهِ فَمَسْخَ بِهَا وَجُهَةً . چَبِره لِو تَحْمَلِيا . تَوَطَّمًا فَعَدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَمَسْخَ بِهَا وَجُهَةً . چَبِره لِو تَحْمَلِيا .

۳۱۸: حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور اون کا جبہ جو پہنا ہوا تھا اُلٹ کر اسی سے (اپنا چہرۂ مبارک) چبرہ و نچھ لیا۔

صلی الله علیه وسلم نے وہ واپس کر ویا اور ( ہاتھ سے )

<u> خلاصیۃ الراب</u> ﷺ ﷺ وضو کے بعد تولیہ کا استعال بعض حضرات کے نز دیک مکروہ ہے لیکن جمہور ائمیہ ؓ کے نز دیک مباح ہے۔ احادیث باب ان کی دلیل ہیں۔اگر چیضعیف ہیں۔لیکن تعد دِطریق کی وجہ سے قابلِ استدلال ہیں۔حضرت میمونہ ؓ کی بخار می والی حدیث کی تو جیہ یہ ہے کہ بیانِ اولیت کے لیے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کپڑا واپس فر ما دیا تھا۔

#### ٠ ٢: بَابُ مَا يُقَالُ بَعُدَ الْوُضُوءِ

٣١٩: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبْدِ الرُّحُطِنِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌ وَ لَيْدُ بُنُ يَحْلَى ثَنَا الْهُ نَعَيْمٍ قَالُوْا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْلَى ثَنَا اللهِ نُعَيْمٍ قَالُوْا فَنَا عَصُرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهْبٍ اَبُو سُلَيْمَانَ النَّجُعِيُّ قَالَ خَلَقَ بَعْمُ وَيُنَا عَمُو بُنُ النَّعِيمُ عَنُ اللهِ بَنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ حَدَثَ لِنَا اللهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ فَالَ مَنْ تُوطَّنَا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ الشَّهِدُ انْ قَالَ مَنْ تُوطَّنَا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ الشَّهِدُ انْ عَبْدُهُ لَا اللهِ اللهِ لِللهُ اللهِ لِللهِ اللهِ لِللهِ اللهِ لِللهِ قَالَى اللهِ اللهِ لِللهِ اللهِ لللهِ اللهِ لللهِ اللهُ لِللهُ اللهِ لَللهُ اللهِ لِللهُ اللهِ لِللهُ اللهِ لَللهُ اللهِ لَللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لَهُ لِللهُ اللهُ لَللهُ لَا لَهُ لِللهُ اللهُ لَللهُ لَا لَهُ لِللهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللهُ لَا لَهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ لَهُ لَا لِللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلَا لِللهُ لِلللهُ لِللهُ لَلْ لَلْهُ لِلللهُ لِلللهُ لَهُ لَا لللهُ لَا لَا لَهُ لِللهُ لِلللهُ لَلْلِلهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لَا لَهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ للللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللللهُ لِللللهُ لِللللهُ لِللللهُ لِلللهُ ل

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانِ ثَنَا اِبُرَاهِمُمُ بُنُ نَصَرِ آبُو نُعَيْمٍ بِنَحُومٍ. بُنُ نَصَرِ آبُو نُعَيْمٍ بِنَحُومٍ.

٣٤٠: حَدَّثَ اعَلَقَمَهُ بُنُ عَمُو الدَّارِمِيُ ثَنَا آبُو بَكُو بُنُ
 عَيَّاشٍ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَطَاءِ الْبَجلِي عَنُ عُمُو اللهِ بُنِ عَطَاءِ الْبَجلِي عَنُ عُمُو بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ عَمُهُ بَعُ عُمُو بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ وَاللهِ عُلَيْتُ بَنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ مُسلِم يَعَوظنا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مِنْ مُسلِم يَعَوظنا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ مُسلِم يَعَوظنا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمُّ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ السَهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ يَشْولُ لَهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَ الشَهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُ لَهُ اللهُ اللهُ وَ الشَهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُ لَهُ اللهُ اللهُ وَ الشَهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَ الشَهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُ لَهُ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### باب: وضوے بعد کی دُعا

۱۹۳۸: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوخوب عدگی سے وضوکر سے پھرتین بار بیکمات کرن

﴿ ﴿ اَشْهَدُ آنَ لَا اِللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿

تو اس شخص کے لئے جنت کے آٹھوں درواز مے کھول ویئے جاتے ہیں جس (درواز سے ) سے چاہے داخل ہو۔

مده: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان الحجی طرح (آ داب ومسخبات تک کا خیال رکھ کر) وضو کر ہے پھر بیکلمات کے: ((انشہ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مَعَ مَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) اس کے لئے جنت کے آ محول محمد اعبدهٔ وَرَسُولُهُ) اس کے لئے جنت کے آ محول ورواز ہے کھول ویئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ورواز ے کھول ویئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل

ہوجائے۔

<u> خلاصمة الراب</u> مين المام تو وي رحمة الله عليه فرمات بين وضو بنانے والے كے ليے مناسب ہے كه كلمه شها دت يزھے اور اس كے ساتھ اللَّهُ مَ أَجْمَعُلْنِي هِنَ التَّوَّابِينَ .... بهي ملاسكتا ہے اوروہ دعا بھي ساتھ ير حسكتا ہے جوامام نسائي رحمه الله تعالى عليه نے عسمل الميوم والليله مين تقل كى ہے۔ يدوعا كيس إكر چداحاد يث عدا بت بيس تا مم آثار صالحين (رحم الله) سے

#### ا ٢ : بَابُ الْوُصَوءِ بِالصَّفَرِ

ا ٣٤ : حَدَّثُنَا أَبُو بُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الْحَزِيْزِ بُنِ الْمَاجِشُونَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ أَمَّانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَسَاخُ رَجُنَا لَهُ مَاءٌ مِنْ تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَطَّماً

٣٤٢: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْدَ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ إِبْرَاهِيْتُمْ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ جَـحُشِ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَخُضَبٌ مِنْ صُفُرٍ قَالَتُ كُنُتُ ٱرَجِلُ رَأْسَ رَسُول اللهِ عَلِيْكَ فِيهِ.

٣٧٣: حَدُّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِينَعٌ عَنْ شَرِيُكِ عَنْ إِبْرَاهِيَّمَ ابْنِ جَرِيْرِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُسنِ عَسْمَسِو بُنِ جَوِيُو عَن آبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ تُوَضَّأُ فِي ثُوْرٍ.

#### ٢٢: بَابُ الْوُضَوَءِ مِنَ النَّوُم

٣٧٣: جَـدُنَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآعُمَ سُلٌّ عَنَّ إِبْرَاهِمْ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَسَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِهِ وَسَلَّمَ يَسَامُ حَسَّى يَسُفَحَ فُمُ يَقُومُ فَيُصَلِّي ﴿ حَضِرت وَكِيعٍ نِے قَر الما: حضرت عاكث كى مراد بيتمي كه وَ لَا يَسَوَطُ أَصَالَ الطَّسَافِيسِي قَالَ وَكِيْعٌ مَعْنِي وَهُوَ آبَ سَجِده مِيسوجاتِ (اورسجده سے اٹھ كر باتى نماز سَاجِدٌ.

#### دیاہ: پیتل کے برتن میں وضو کرنا

ا ۲۷۷: صحابی رسول ٔ حضرت عبدالله بن زید رمنی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم جارے ہاں تشریف لائے ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیتل کے برتن سے یانی نکالا آپ نے اس سے وضو کر

٣٧٢: حضرت زينب بن جش رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی میں کہ ہماری ایک پیتل کی گئن ( طشت )تھی میں اس سے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سرمبارک میں کتلمی کیا کرتی تھی۔ (یعنی پیتل کے برتن گمر میں

۳۷۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک برتن میں (ے یانی لے لے کر) وضو کیا۔ (شاید وہ برتن پیتل

#### چاپ: نیندے وضوکا نوٹنا

م مه : حضرت عا مُشرٌّ فرماتي بين : رسول الله عَنْ عَلَيْ سو جاتے حتیٰ کہ خرائے لیتے پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھ کیتے اور وضو نہ کرتے ۔حضرت طنافس کہتے ہیں کہ یوری کر لیتے اور وضونہ کرتے ) ٣٧٥: خَدَّنَا عَهُدِ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بُنُ زُرَارَةَ ثَنَا يَحْى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ اللهِ اللهِ عَنْ فَضَيْلِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ البُرهِيمَ عَنْ اللهِ عَنْ فَضَيْلِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ البُرهِيمَ عَنْ عَلَمَ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْمِرهِ عَنْ البُرهِيمَ عَنْ عَلْمَ مَعْمَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٤٨: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ أَنُ المُصَفَّى الْحِمْصِى ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْوَضِيْنِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَضِيْنِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَضِيْنِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّوْحِينِ عَنْ عَلِي بُنِ آبِى طَالِبِ آنَّ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَيْ بُنِ آبِى طَالِبِ آنَّ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَيْ بُنِ آبِى طَالِبِ آنَّ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَيْ بُنِ آبِى طَالِبِ آنَّ الرَّحْوَلَ اللَّهِ عَلَيْ بُنِ آبِى طَالِبِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَنِ آبِى طَالِبِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْ

٣٧٨: حَدِدُنْ اللهُ تِكْرِبُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيُنَة عَنَ سُفِيَانُ بَنُ عُيَيُنَة عَنَ عَلَى عَنْ عَاللَّهُ عَلَيْهَ ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيُنَة عَنْ عَلَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَاللَّهِ عَنْ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَتُهُ يَامُونَا آنُ لَا نَنْ إِعْ خِفَافَنَا ثَلاَ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَتُهُ يَامُونَا آنُ لَا نَنْ إِعْ خِفَافَنَا ثَلاَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَيْكُ لَا اللهِ عَلَيْكُ لَيْ اللهِ عَلَيْكُ لَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

ثُغَةَ أَيًّامٍ.

خلاصية الباب الله النيزكے ناقض وضوء ہونے اور ندہونے كے مختصراً تين اقوال ہيں:

أ) نيند مطلق ناقض وضوء نبيس \_

۲) مطلق ناقض ہے۔

m) غالب نیندناقض ہے اورغیرغالب تہیں۔ بیند بہب جمہور اور چاروں اماموں کا ہے۔

٣٣: بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسّ الذَّكَرِ.

٣٧٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنَ اللهِ بَنَ عَرُواَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَرُواْنَ بُنِ اللهِ عَنْ مَرُوَانَ بُنِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتَ مَنْ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٨٠: حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنَدِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مَعْنُ بُنُ
 عِيْسلى ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا

۳۷۵: حضرت عیدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خرائے نے لئے پھراٹھے اور نماز پڑھی۔

۲ مرد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے ،

(وایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا بیسونا (جس کے بعد وضو کئے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے) بیٹے بیٹے ہوتا ہوتا

242: حضرت على رضى الله تعالى عنه بن ابى طالب سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: آئكھ بندھن ہے دہركا ۔ جوسو جائے تو وضو كرے۔

۸۷۸: حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه فرماتے بیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمعیں اجازت وے رکھی تھی کہ تین دن تک موزے ندا تاریں گر جنابت ہوتو اُتار دیں لیکن پیشاب یا خانداور نبیدے ندا تاریں۔

مردر پر روان مرمگاه کوچھونے سے وضورو شا

9 کا حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر لے۔

• ۴۸ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد ومعولازم ہے۔

عَبُدُ اللهِ إِنْ نَافِع جَمِيْعًا عَنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ إِنْ عُفَيةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَاللهِ وَاللهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ قَالَ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَ

ا ٨٣: حَدَّثَتَا آبُو بَكُوبُنُ آبِي إِلَى اللهُ عَنَا الْمُهْعِلِي بُنِ الْمُهْعِلِي بُنِ الْمُهُعِلِي بُنِ الْمُهُعِلِي بُنِ اللهُ عَدُ اللهُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَشِيْرِ بُنِ ذَكُوَانَ اللهَ عَشْقِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اللهَ يُقَمُ بُنُ حَمِيْدٍ
 الدِّمَشْقِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اللهَ يُقَمُ بُنُ حَمِيْدٍ

۱۸۷ : حضرت أمّ حبيبه رضى الله عنها فرماتى ہيں ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفر ماتے ہوئے سنا : جواپی شرمگاه كوچھوئے تواس كوچاہئے كه وضوكر لے ۔

فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کوچھوے تو اس پر

قَسَا الْعَلاءُ بُنُ الْحَارِثِ عَنَ مَكُحُولٍ عَنَ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ يَقُولُ مَنُ مَسَّ فَرُجُهُ فَلْيَتَوَطَّاً.

٣٨٢: حَـ لَنَّفَ السَّفْيَ انْ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنُ السَّلَامِ بْنِ عَبُدِ القَارِي عَنْ الرُّهُ رِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَسَّ فَرُجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً. ابْسُ لَ اللَّهُ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرُجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً.

٢٣: بَابُ الرُّجُصَةِ فِي ذَالِكَ

٣٨٣: حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ طَلَقَ الْحَنْفِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ سُئِلَ عَنْ مَسِ الذِّكِرِ فَقَالَ لَيُسَ فِيْهِ وُصُوءٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ.

٣٨٣: حَدَّثَنَا عَمَرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيرَ عَثْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِينَادِ الْحِمُصِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيْةَ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ

۳۸۲ : حضرت ابو ابوب رضی الله عنه سے وہی مضمون مروی ہوا ہے اس کی سند میں اسحاق بن ابی فروہ ہے جو بالا تفاق ضعیف ہے۔

بان میں اللہ عنہ نے جو قبیلہ بی حنیف سے ہے۔
انہوں نے سا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے
انہوں نے سا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے
انہوں کے شا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے
انہوں خور مایا نہیں وہ تو تیراایک کلڑا ہے۔
وسلم نے قر مایا نہیں وہ تو تیراایک کلڑا ہے۔

۳۸ ۳۸: الى اما مدرضى الله تعالى عندے و بى مضمون مروى

عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَمِيهُ أَمَامَةً قَالَ سُئِلَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ مَسَ الدُّكِو فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِدْيَةٌ مِنْكَ.

خلاصة الراب على دراصل شرمگاه كوچھونے سے وضوك توشئے كے متعلق دلاكل متعارض ہيں اورايئے ہى مواقع يركى مجتمد
كا دامن تفاضے كى ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ امام شافعیؓ نے حضرت بسم كی حدیث كواس ليے اختيار كيا كہاس كى تائيد بہت سارے حاب كرامؓ كى روايات سے ہوتی ہے۔ ان میں سے اكثر كى سنديں اگر چيضعيف ہيں اور مختلف فيه ہيں كيكن أن كے مؤيد ہونے ميں كوئى شبہيں۔ مؤيد ہونے ميں كوئى شبہيں۔

ر بید است میں میں میں ہے۔ احناف کی طرف حضرت طلق بن علی کی حدیث کی مؤید حضرت ابواً مامیّ ،حضرت عا کشیّ ،حضرت عصمہ بن ما لک خطمی اور حضرت جرکی کی روایات ہیں ۔اگر چہان میں بھی کلام کیا گیا ہے لیکن دوسری وجوہ کی بناء پرامام ابوحنیفیّہ نے حضرت طلق بن علیؓ کی روایت کوتر جیجے دی ۔

#### ٧٥: بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارِ

٣٨٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيَانِ ابْنِ عُيْيُنَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضُّوا مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا اَتَوَضَّأُ مِن الْحَمِيْمِ فَقَالَ لَهُ يَسَائِسَ آخِسُ إِذَا سَمِعْتَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ حَدِيْتًا فَلاَ تَضُرِبُ لَهُ ٱلْاَمْثَالَ.

٣٨٧: حَدُثَنَا حَرَمَلَةً بُنُ يَحَيني ثَنَا ابْنُ وَهُبِ انَّا يُؤنِّسُ بُنُ يَزِيُدَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ

٣٨٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ خَالِدِ الْآرُزَقُ ثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيُدُ بُنُ أَبِي مَالِكِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ يُسطِّعُ يَدَيِّهِ عَلَى أَذُنيُّهِ وَ يَقُولُ صُمَّتَا إِنْ لَمُ آكُنُ مَسِعِتُ

رَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَوْضُوا مِمَّا مُسَّتِ النَّارِ.

رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةَ يَقُولُ تَوْضُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

خ*لاصبة البایب* 🖈 ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آگ ہے کی ہوئی چیز کھانے ہے وضونو ٹ جاتا ہے۔علماء نے ان احادیث کے متعلق ایک طریقہ میا ختیا رکیا ہے کہ وہ روایات جو میٹ مشب النّادُ سے وضویہ دلالت کرتی ہیں منسوخ میں۔ باقی تھم اوّل تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الرُّخَصَةِ في ذَالِكَ

٨٨٣: حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو ٱلْاحُوْصِ عَن سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرَمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ اكَلَّ النِّيئُ عَلَيْكُ كَتِفًا ثُمْ مَسَحَ يَدَيُهِ بِمَسْحِ كَانَ تَحْتَهُ ثُمُّ قَامَ إِلَى الصَّاوَةِ فَصَلَّى.

٣٨٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخُبَرَنَا سُفْيَانَ ابْنُ عُيَيُنَةً - ٣٨٩: مطرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان

### جانب:جوآ گ میں بکا ہواس سے وضو واجب ہونے کابیان

٣٨٥: حضرت أبو ہر رہے اُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: آگ پریکی ہوئی چیز کھالوتو وضوکرلیا کروتو ابن عباسً نے کہا: کیا ہم مرم یانی کی وجہ ہے بھی وضوکریں ( کیونکہ وہ بمجى آ مك يركرم موتا ہے تو كيا اس ہے بھى وضوالوث جاتا ے حالا نکہ ممی ہم وضو کیلئے گرم یانی استعال کرتے ہیں ) تو ابو ہرمرہ فنے ان سے کہا: بھتیج جب تم رسول اللہ کی بات سنو تواسکے مقابلہ میں باتیں مت بنایا کرو۔

۲۸۲: حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آگ ير کي ہو كي چیز کے استعال سے وضو کیا کرو۔

٨٨ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عنداييخ كانو ل یر ہاتھ رکھ کر فر مایا کرتے تھے کہ بیہ بہرے ہوجا کیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے نہ سنا ہو۔ آ گ ہر کی ہوئی چیز استعال کرونو وضوکرلیا کرو۔

بياب: آگ پر يکي هوئي چيز کھا کروضو نەڭرنے كاجواز

۸۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے شانہ کا محوشت تناول فرمایا پھر جو کٹرا آپ کے نیچے تھا اس سے ہاتھ یو نچھ کر کھڑے ہوئے اور تمازیزھی۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبِّدِ اللهِ قَالَ آكُلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَ أَبُو بَكُرٍ وَ غُمَرُ خُبُرًا أَوْ لَحُمَّا وَ لَمْ يَتَوَضُّواً.

• ٣٩٠: حددُثُ عَلَمُ الرَّحُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ الدِّعَشَّقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْسَةُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَاالْآوْزَاعِيُّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءُ الْمَولِيدِ أَوْ عُبُدُ الْمُلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّالُوةَ خُمَتُ لِاتُوصَّا فَقَالَ جَعْفَرُ بُنْ عَمُرو بُن أُمَيَّةَ اَشُهَدُ عَلَى أبِئُ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّهُ اكْلَ طَعَامًا مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ ثُمُّ صَلَّى وَلَمُ يَتُوطُنُّا.

وَ قَدَالَ عَدِينٌ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ وَ آنَا ٱشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَالِكَ.

١ ٣٩: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا حَاتِمُ بَنُ إِنْسَمَاعِيْلَ عَنْ جَعُفْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنَ أَبِيَهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سُلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَكَتُفِ هَاهِ فَأَكُلَ مِنْهُ وَ صَلَّى وَ لَمُ يَمُسُ مَاءً.

٣٩٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرِ عَنُ يَسْحَىٰ بُن سَعِيْدٍ بُشْيُر بُن يَسْاد أَنَا سُوٰيُدُ بُنُ النَّعُمَان الْانْتَصَادِي آنَهُم خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ إِلَى خَيْرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصِّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِٱطْعِمَةٍ فَلَمْ يُوْتِ إِلَّا بِسَوِيُقِ فَأَكُلُوا وَ شَرِبُوا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمُغُرِبَ.

٩٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ آبِيَهِ عَنُ آبِي هُزِيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَكُلُ كَيْفَ شَاةٍ فَمَصَّمْضَ وَ غَسَلُ يَذَيُهِ وَ صَلَّى. ﴿ بِالْحُدُومُ وَعَ اورتما زيرُهِي \_

خلاصة الراب به الكري كرى كے بازوكا كوشت عبدالملك وليد كے والد تقے اور خليفہ تھے۔ عنف ادات كا كھانا۔ بإز وكا كوشت حضور صلى الندعليه وسلم كوبهت زياده پيند تھا كيونكه بيجلدي يك جاتا ہے اورلذيذ بھي ہوتا ہے۔ بسلط بيناءِ :خيبر كے باس ايك جكدكانام ب-ان احاديث معلوم ہوتا ہےكة ككى كى ہوئى چيز كھانے سے وضوئيس تو تا\_ يا حاديث کے بیاس ایک حکمہ کا نام ہے۔ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کی بچی ہوئی چیز کھانے سے وضوئیس ٹو ثنا۔ بیا حادیث ناتخ

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بھر اور حضرت عمر رضی الله عنهمائے روئی یام کوشت کھایا اور وضونه کیا۔

۳۹۰ : حضرت ابن شہاب زہریؓ فرماتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں ولیدیا عبدالملک کے ساتھ شریک تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کے لئے اٹھا تو جعفر بن عمرو بن امتیہ فر مانے کے میں کواہی دیتا ہوں کہ میرے والدين يركوانى وى كدرسول التدسلي التدعليه وسلم ن آ کے پر یکا ہوا کھا نا تناول فر مایا پھر وضو کئے بغیر ہی نماز ا دا فر مائی اور علی بن عبدالله بن عباس نے کہا کہ بیس بھی اینے والد کے متعلق اس بات کی شہاوت دیتا ہوں۔

۳۹۱ : حضرت امّ سلمه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس بمرى كاشانه بيش كيا محیا۔آپ نے اسے تناول فر مایا اور نماز پڑھنے گئے یانی کوچھوا تک تہیں ۔

٣٩٢ : حضرت سويد بن نعمان انصاري رضي الله عند فر ماتے ہیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کو نکلے۔ مقام صبباء پینے کرآپ نے نماز عصرادا فرمائی۔ پھر کھانا طلب فر مایا سوائے ستو کے پچھ ند آیا۔سب نے ستو کھایا یانی ہیا پھرآ پ نے کلی کی اور کھڑے ہو کر ہمیں نمازمغرب يرْ حالى \_

۳۹۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے بحری کا شانه تناول فرما کر کلی کی

ہیں پہلی مکررہ احادیث کے لیے کیونکہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل وضونہ کرنے کا تھا۔

١٤٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ١٩٣ : حَدُلَثَ الْبُوبَ بَكْرِ بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَادِبِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْبُواءِ بُنِ عَادِبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبُواءِ بُنِ عَادِبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبُواءِ بُنِ عَادِبِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِتَنَا عَبُدُ الرُّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِي الْسَعْفَاءِ عَنْ جَعُقَرِ الْسَازَائِيلُ عَنُ اَشْعَتَ بْنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ جَعُقَرِ الشَّازَائِدَةُ وَ اِسْرَائِيلُ عَنُ اَشْعَتَ بْنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ جَعُقَرِ بُنِ اَشْعَتَ بْنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ جَعُقَرِ بُنِ الشَّعَتَ بْنِ الْمَرْفَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله ١٩٦٠: حَدَّقَهُ اللهُ إِسْحَقَ الْهَروِيُ إِلْرَاهِيمُ إِنْ عَبُدِ اللهِ مَنْ عَجَاجٍ عَنْ عَبُد اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ( وَ كَانَ ثِقَةً وَ مَكَانَ الْحَكَمَ يَا مُحَدُّ عَنْهُ) ثَنَا عَبُدُ الرُّحَمْ بِنُ أَبِى كَانَ ثِقَةً وَ مَكَانَ الْحَكَمَ يَا مُحَدُّ عَنْهُ ) ثَنَا عَبُدُ الرُّحْمِ بِنُ أَبِى كَانَ ثِقَةً وَمَكَانَ الْحَكَمَ يَا مُحَدُّ عَنْهُ ) ثَنَا عَبُدُ الرُّحْمِ بِنُ أَبِى كَانَ ثِقَةً وَمَكَانَ الْحَكَمَ يَامُحُدُ عَنْهُ ) ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِ بِنُ أَبِى كَانَ ثِقَةً وَمَكَانَ الْحَكَمَ يَامُحُدُ عَنْهُ ) ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِ بِنُ أَبِى كَانَ ثِقَةً وَمَكَانَ الْمَحْمَ يَامُحُدُ عَنْهُ ) ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِ بِنُ أَبِى لَيْلِي عَنْ أُمَدِيدٍ بَنِ خُصِيرٍ قَالَ قَالَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٣٩٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ بَنِ عُمَرَ بُنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِئُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بُنِ دِثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الشَّالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بُنِ دِثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الشَّالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بُنِ دِثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الشَّالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بُنِ دِثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الشَّهِ بُنِ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ تَوَصَّوا اللهِ اللهِ بَنْ النَّهِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والي : اونث كا كوشت كها كروضوكرنا

۳۹۳ : حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند فرمات بیل که نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضوکرنے کے متعلق ۔ تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: اس کی وجہ سے وضوکر ایا: اس کی وجہ سے وضوکر ایا: اس کی وجہ سے وضوکر لیا کرو۔

۳۹۵: حضرت توربن ثمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ اونٹ کا گوشت کی وجہ کھانے کی وجہ سے وضوکریں اور بکری کے گوشت کی وجہ سے وضوئریں۔

۳۹۷: حضرت اسید بن حقیر رضی الله تعالی عند فر ماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بکری کے دود ھی وجہ سے وضونہ کرواورا دننی کے دود ھی وجہ سے وضوکرو۔

نَنَا بَقِينَة بَرِ الله على الله على الله تعالى عنه بيان فَلَاءِ بَنِ فَرَماتَ عِينَ كَه عِن سَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبي غَبَدَ فرمات عن الونث ك كوشت كى وجه سے وضؤكرو اور قوضوا كي عجه سے وضو نہ كرو اور اونئى قوضوا كا دودھ بى كروضونہ كرو فرو اور اونئى فراج سے وضو نہ كرو وضونہ كرو فرونہ كي مروضونہ كرو فرونہ كي كروضونہ كي اور كي بيانہ كے بازے ميں تماز پڑھواور اونؤل كے مؤلوبہ كي كروس كے بازے ميں تماز پڑھواور اونؤل كے مؤلوبہ كي كي ميں تماز پڑھواور اونؤل كے ميں تماز پڑھواور اونؤل كے مؤلوبہ كي ميں تماز برھواور اونؤل كي مؤلوبہ كي مؤلوب

کچھنہ کچھاٹرات آگ کے ہوں گے تو وضو کے ذریعے از الد کیا گیا تا کہ مشابہت ندر ہے۔ ۳) شاہ ولی اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ آ گ پریکی ہوئی چیز کھانے کے بعدانسان کوانفاع کامل ہوتے ہیں۔اس وجہ ہے وہ فرشتوں ہے وُ ور ہوجا تا ہے کیونکہ وہ کھاتے پینے نہیں تو اس موقعہ پرشریعت نے وضو کا تھم دیا تا کہ فرشتوں سے جومشا بہت کٹ گئی ہے وہ واپس آ جائے۔ ما غیرت النامے صوبی حکمتیں ہیں تب بھی جب واجب اور غیرمنسوخ تھااورا بھی جب مستحب ہے۔

۳۹۸: معنرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دود ھ بی کرکلی کرلیا کرو کیونکه اس ( دود هه) میں جکمنا ہٹ ہوتی

١٩٩٩: أمّ المؤمنين حصرت أمّ سلمه رضى الله عنها \_ يمي مضمون مروی ہے۔

 ۵۰۰ : حضرت سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت ہے كهرسول التُدصلي التُدعليه وسلم في قرمايا: ووده في كركلي كرليا كرواس لئے كداس ميں چكنا ہث ہوتى ہے۔ ٥٠١ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك بكرى کا دود ھەدوہ كرپيا پھريائى منگا كركلى كى اورارشادفر مايا: اس میں پھتا ہے۔

#### باہے: بوسد کی وجہ سے وضوکرنا

۵۰۲ : حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنه حضرت عاکشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کا بوسد لیا پھر نماز کے لئے تشریف

٢٨: بَابُ الْمَصْمَصَةِ مِنْ شُرُبِ اللَّبَنِ بِي اللَّهِ وَوَهِ فِي كُرَّكُلَّى كُرنَا

٣٩٨: حَدُثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَّا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْآوَزَاعِيُّ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ مَصَّمِصُوا مِنَ اللَّهَنِ قَالٌ لَهُ وَسُمًّا.

٩ ٩ ٣: حَـدُلَمَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ مُوْسَى بُنَ يَعُقُوبَ حَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمُعَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا شَرَبُتُمُ اللَّبَنِ فَمَصْحِصُوا فَإِنَّ لَهُ وَسُمًّا.

> • • ٥ : حَدُّثَنَا أَبُو مَصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الْمُهَيُّمِنِ ابْنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهَل بَن سَعُد السَّاعِدِيُّ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّيهِ عَلَيْكُ قَالَ مَصْمِصُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

> ١ • ٥ : حَدُّلُنَا اِسْحَقُ بُنُ إِبْرِاهِيْمَ السُّوَّاقُ ثَنَا الطُّحَاكُ بُنُ مَحُلَدٍ ثَنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ شَاةٌ وَ شَرِبَ مِنُ لَبَيْهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

#### ٩ ٢: بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ القُبُلَةِ

٢ - ٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثُكُهُ قَبَّلَ بَعْضَ يَسَائِهِ فُمْ خَرَجَ إِلَى السَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَصَّا فَلَتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ لِلْ كَانَ الروضون كيار يس نے كيا: آب بى ہول كى؟

٥٠٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ٥٠٣: حضرت زينب سهميه روايت كرتى جي حضرت

عَنُ حَجَّاجِ عَنُ عَمُوو مِن شُعَيْبٍ عَنُ زَيْنَبَ السَّهُ مِيَّةِ عَنْ عَاكَثُهُ رَضَى اللّه عنها عن كه بي صلى الله عليه وسلم وضوكر ك عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَتُوضًّا ثُمَّ يُقَبِّلُ وَ يُصَلِّي وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ رُبُّمَا فَعَلَهُ بِي.

یوسه لیتے اور پھر دوبار و وضو کئے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے اور بسااو قات میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔

خ*طاصية الباب 🏗 🗈 امام شافعيؓ كے نز ويك عورت كوچھو*نامطلق ناقض الوضوء ہے۔امام ما لکے کے نز ويك مس بشہو ة ناقض ے اور مس بغیر شہوت ناقض نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ، امام ابو یوسٹ صحابہ میں حضرت علی ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهم اور تا بعین میں عطاءًا ورطا وَ سُ کا مُدہب میہ ہے کہ ناقض وضونہیں ۔احنا ف فر ماتے ہیں کہمس اولمس قر آ نِ پاک میں جماع پر بولا گیا ہے۔ لہذا حدیث میں بھی جماع مرا د ہے۔ بخاری شریف کی قوی روایت سے تابت ہے کہ چھوٹا ناقض وضونہیں ۔

#### جاب ندی تکلنے کی وجہ سے وضو • 2: بَابُ الْوُصُوءِ مِنَ الْمَذِّي

٣ - ٥: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أبِي زِيَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى عَنْ عَلِي قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَنِ الْمَدِّي فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ وَ فِي الْمَنِيّ الْغُسُلُ.

٥٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ ٱلْسِ عَنُ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسْارِ عَبْ الْمَعِقْدَادِ بُنِ الْاسْوَدِ أَنَّهُ سَئَلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَن الرَّجُلِ يَذُنُوا مِنِ امْرَأْتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ ؟ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ ذَالِكَ فَلْيَنُضَحُ فَرُجَةً يَعْنِي لِيَغْسِلُهُ وَيَتَوَضَّأُ

٧ • ٥ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرِّيْبٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ وَعَبُدُةً بُنُ شَلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِبُنُ السَّبَّاقِ عَنَّ آبِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنُ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ ٱلقلى مِنَ الْمَدِي شِسَلَةً فَاكْثَرُ مِنْهُ ٱلإغْتِسَالَ فَسْأَلْتُ رْسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَهَالَ إِنَّمَا يُجْزِيْكَ مَنَ ذَالِكَ الْوُصُوءُ قُلُتُ يَا رُسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكَ كُفُّ مِنْ مَاءٍ تَنْضِحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى اَنَّهُ اَصَابُ.

٥٠٥: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بِنَ آبِي شَيْبَةَ ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا ﴿ ٥٠٥: حَفَرت ابن عباسٌ فرمات عبر كهوه حضرت عمرٌ

م • ۵ : حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ندی کے متعلق در یافت کیا گیا تو قرمایا اس کی وجدے وضواتو ف جاتا ہے اور منی نکلنے کی وجدسے عسل واجب ہوتا ہے۔

۵۰۵ : حضرت مقدا دین اسود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ مرو اپنی بیوی کے قریب ہواور انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے۔ فرمایا: جبتم میں سے کسی کے ساتھ الی صورت پیش آ ئے تو شرم گاہ کو دھولے اور وضو کرلے۔

۵۰۶ : حضرت سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه فر مات ہیں کہ میری ندی بکثرت خارج ہوتی تھی اس لئے میں بہت نہایا کرتا تھا۔ بیں نے (اس سلسلہ بیں) رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا۔ قرمایا: اس میں تمہارے لئے وضوبی کافی ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اجو میرے کیڑے کو لگ جائے تو؟ فرمایا کیٹروں میں جہاں تکی ہوئی نظر آئے یانی کئے چلو ہے دھولو۔

مِسْغَرُ عَنْ مَصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيْبِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسَاسِ آنْـةَ اَتِنِى أَبَى بُنَ كَعْبِ وَ مَعَهُ عُمَرَ فَخُرَجْ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدُتُ مَذُيًّا فَغَسَلُتُ ذَكُرِى وَ تُوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ أَوْيُجُزِئُ ذَالِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَسْمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ نَعَمُ.

٥٠٨: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ سَمِعْتُ سُفْيَانَ شَيْسًا فَقَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَدُخَلَ الْخَلاءَ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمُّ غَسَلَ وَجُهَةً وَ كُفُّيْهِ ثُمَّ نَامَ.

ا ۷: بَابُ وُضُوَّءِ النَّوْم

۵۰۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کواٹھ کر ہیت الخلاء تشریف لے کئے۔ قضاء حاجت کے بعد چیرہ اور ہاتھ دھوکر پھرسو مگئے ۔

کے ساتھ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند کے یاس

مكت ـ وه بابرتشريف لائے قرمانے لكے مجھے مذى محسوس

ہوئی۔ میں نے اپنا بستر دحولیا اور وضو کرلیا۔ حضرت عمر

نے بوجھا کیا ہے کافی ہے؟ فرمایا: جی ابوجھا: کیا آب نے

چادب: سوتے وقت ہاتھ مُنہ دھوتا

رسول الله علي عن بيسنا بي فرمايا: يي ـ

دومری سند ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔

حَـدُّقَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيِّ قَنَا يَحْيِني بُنُ شَعِيْدٍ قَنَا شُعْبَةَ أَنَا سَلْمَةَ بُنُ كُهَيْلِ أَنَا بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَحَدِثْنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَذَكُرْ نَحُوْهُ.

🛍 🌣 سونے ہے بل وضوکر نامستحب ہے۔

#### ٢٠: بَابُ الْوُصُوءِ لِكُلِّ صَلُوةٍ وَالصَّلُواتِ كُلِّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

٩ - ٥: حَـدُثَنَا شُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شَرِيْكَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَسامِرِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ يَسُوصُ أَ لِلْكُولِ صَالُوةٍ وَ كُنَّا نَحُنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بُوضُوَّءِ وَّاجِدٍ.

• ١٥: حَدَّثُمَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا لَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ ، بُرَيُدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَتُوضًا لِكُلِّ صَلَّاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتَح مَكَّةَ صَلَّى الصَّلُوتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءِ الوَّاجِدِ ا ١٥: حَدُّلُنَا اِسْسَعِيْلُ بُنْ تَـوْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ثَنِهَا اللَّهَ صُلُّ بُنُ مُبَهِّرٍ قَالَ رَأَيتُ جَابِرَ ابُنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِي

چاہے: ہرنماز کے لئے وضوکرنا اور تمام نمازیں ایک وضوے پڑھنا

٥٠٩ : حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان فرماتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم ہرنماز کے لئے وضو فرماتے اور ہم سب نمازیں ایک ہی وضوے پڑھ لیا كرتے تھے۔

• ۵۱ : حضرت بریده رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی حتنی اللہ علیہ وسلم ہرنماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے اور فتح مکہ کے دن آ ب نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادافزمانیں۔

اا ۵: حضرت فضل بن مبشر فر ماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كوتمام نمازي ايك بي وضو

اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يُسَلِّى الصَّلْوَاتِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ فَقُلُتُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

سے پڑھتے دیکھا تو عرض کیا رہ کیا ہے؟ فرمانے گے ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیہا کرتے دیکھا تو ہیں اس طرح کرتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

ضلاصة الراب به به بهم برنماز كے ليے وضو واجب تھا' بعد ميں منسوخ ہوگيا۔ امام نو ويٌّ وغيره نے اس پراجماع نقل كيا ہے كہ بغير حديث كے وضو واجب نہيں ہوتا' صرف بعض صحابة ہے منقول ہے۔ اذا قسمت الى الصلوة سے استدلال كرتے ہوئے وضو لكل صلوة كے قائل تھے۔ نيز وضو كے ہوتے ہوئے ووبارہ وضوكرنا باعث ثواب ہے۔

#### ٣٧: بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

10: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَهِ حَنَّ أَبِي عُطَيْهِ اللهِ بَنَ الْمُقَرِئُ فَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ زِيَادٍ عَنَ أَبِي عُطَيْهِ اللهَدَلِيَ اللهُ لَلِي الْمُقَرِئُ فَنَا عَبُدُ اللهِ بَنِ عُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فِى مَجْلِسِهِ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْحَلُوةِ قَامَ فَتَوَضَّا وَ صَلَّى ثُمْ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمْ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمْ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمْ عَادَ اللَّى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا مَصَلَّرَتِ الْمَعْوِبُ قَامَ فَتَوَصَّا وَ صَلِّى ثُمْ عَادَ اللَّى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَصَرَتِ الْمَعْوِبُ قَامَ فَتَوَصَّا وَ صَلِّى ثُمْ عَادَ اللَّى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَصَرَتِ الْمَعْوِبُ قَامَ فَتَوَصَّا وَ صَلَّى ثُمْ عَادَ اللهُ الْفَرِيثِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

#### ٣٧: بَابُ لَا وُضُوعَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

٣ ٥: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّهُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهُ مِن سَعِيْدٍ وَ عَبَّادُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَيِّهِ عُيْنَةً عَنِ الزُّهُ مِن تَعِيدٍ وَ عَبَّادُ بُنُ تَمِيمٍ عَنْ عَيِّهِ عَنْ عَيِّهِ قَالَ شُحِيرً الزُّهُ لَيَحِدُ قَالَ شُحِيرً إلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ قَالَ شُحِيرً إلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ

#### چاہے:وضوکے باوجودوضوکرنا

2017: حضرت ابو عطیف بدلی فرائے ہیں کہ ہیں مسجد ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب کی مجلس ہیں تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ الحظے وضو کر کے نماز اوا کی پھر مجلس ہیں آگئے عصر کا وقت ہوا تو آپ الحظے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر مجلس قائم ہوگئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو پھرآپ الحظے وضو کیا نماز پڑھی اور اپنی جگدآ گئے۔ ہیں نے عرض کیا: اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بتا ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرمانے گئے کیا تم میرے اس کم ملکی طرف متوجہ تھے؟ ہیں نے عرض کیا: جی ۔فرمانے میل کی طرف متوجہ تھے؟ ہیں نے عرض کیا: جی ۔فرمانے کے کیا تم میرے اس کی فرض تو نہیں ہے اس لئے آگر ہیں نماز صح کے لئے وضو کر والے وضو کر والے قالم میرا وضو نہ تو تر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے الے قرمانے ہی میرا وضو نہ تو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کی رغبت ہے۔

باب ابغیر حدث کے وضوواجب تہیں ۱۳۵ دھنرت عباد بن تمیم اپنے چپا سے روایت کرتے بی کہا کہ ما کہ ساتھ کی خدمت میں شکایت بی علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ نماز میں گر بری محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا

الشَيْءَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ لَا حَتَى يَجِدُ دِيْحًا أَوْ يَسْمَعُ ﴿ يَكُومُ قِالَ نَهُ رَبِي يَهَال تَك كم محول كرب بدبويا آواز ضوَّتًا.

> ٣ ١ ٥: حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنُ مَعْمَرِ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُويِ ٱنْبَانَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي قَالَ سُنِلَ النَّبِي عَلَيْكُ مَنِ السَّشَبِّهِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ لَا يُنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يُجِدُ رِيُحًا.

> ٥١٥: حَـدُثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَ عَبْدُ الرُّحُمٰنِ قَالُوا ثَنَا شُعَبَةً عَنُ شَهِيلًا بُنِ آبِي صَالِح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيْحٍ.

> ٢ ١ ٥: حَدَّثَتَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيْسَاشِ عَسَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيْدَ يَشُمَّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذَالِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ ۚ يَقُولُ لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ رِيْحِ أَوْ سَمَاعٍ.

سے (لیعنی جب وضور شنے کا یقین ہو جائے )

۱۵۰ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نی صلی الله علیہ وسلم سے نماز میں اشتباہ کے بارے میں يو حِيما كيا تو فرمايا: واليس ندكونے يبال تك كه آ واز سے یا بومحسوس کر ہے۔

۵۱۵: حضرت ابو ہر رہے و رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمايا: وضو واجب نہيں ممرآ واز سے یا بو سے۔ ( بعنی ان دونوں چیزوں سے صدث محسوس کر ہے تھن وہم پیمتر د د نہ ہو )۔

۵۱۷: حضرت محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن بزیدرضی الله عنه کو دیکھا کہ اپنا کپڑا سوتکھ رہے ہیں۔ میں نے وجہ بوجھی تو فرمایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويي فرياتے سنا كه وضو واجب نہیں ہوتا مگر بوے یا آ واز سننے ہے۔

خلاصیة الرایب 🖈 شک کی بناء پر وضونبیس تو ثما جب تک وضونو شنے کا یقین حاصل نه ہوا وریقین کے حاصل ہونے کے طا مرى دواسباب بين :١) آ وازسننا ٢٠) بومعلوم مونا \_

امام خطائی فرماتے ہیں کہ آواز کا سننا اور بومحسوں کرنا مراد تیقن ہے کیونکہ بہرا آ دمی تو آواز نہیں سنتا اور جس کی توت شامہ (سوتھھنے کی حس) ختم ہو پیکی ہو۔مطلق ریح کا نکلنا آواز سے یا بغیر آواز سے ناتف الوضوء ہے۔ان احادیث میں إلًا مِنْ صَوْتِ أَوْ دِيْح بيد مرحقيق نبيس بلك اضافى بـ-

چاپ یانی کی وہ مقدار جونا یا کے نہیں ہوتی ١٥٥ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان فرمات بیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جسی نے آپ ہے یو چھا کہ یانی کھلے میدان میں ہواور جو یائے اور ورندے یانی برآئیں تو رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب یانی و و منکے ہوتو اس کوکوئی چیز تا یا ک

۵ اب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ

٤١٥: حَدُّلَنَا أَبُو بَـكُو بُـكُو بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ أَنْبَانًا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ جَعُفْرِ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ سَجِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الْآدُضِ وَ مَا يَسُوبُهُ مِنَ السَّرُواتِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ

حَـدُّنَنَا عَمُوُو بُنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكَ عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَحُوَةً.

٨ ١ ٥: حَـدُثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادٌ ابْنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ الْمُنْذِرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُـمَـرُ عَنُ آبِيُـهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلَّكُ إِذَا كَـانَ الْمَاءُ قُلَّتِيْنَ أَوْ ثَلاَ ثَا لَمُ يُنَجِسُهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا ٱبُـوْ الْـوَلِيُــدِ وَ ٱبُو سَلَّمَةَ وَابُنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُو حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةَ فَذَكَّرَ نَحُوهُ.

اللهِ عَلَيْتُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتِيْنِ لَمُ يُنَجِّسُهُ شَىءٌ.

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

١٨٥ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب مانی وو یا تنین ملکے ہوتو اس کو کوئی چیز نا یاک نہیں

دوسری سندسے بہی مضمون مروی ہے۔

<u> خلاصية الراب ب</u> جلا . پائی کی مختلف اقسام بین ان کے احکام بھی مختلف ہیں: ۱) دریا اور سمندر کا یانی '۲) جاری یانی'۳) وہ جو جاری کے حکم میں ہو۔واؤ وظا ہریؓ اورموجودہ دور کے بعض غیرمقلدین کا مسلک بیے ہے کہ یانی خواہ قلیل ہو یا کثیراس میں جس قدر نجاست گر جائے یاک رہے گا اور یاک کرنے والا بھی رہے گا جب تک اس کا سیلان رفت اور ماہیت ختم نہیں ہو جاتی 'خواہ وقوع سے اس سے اس کے اوصاف ٹلا شمتغیر ہو گئے ہوں۔

جمہوراہل سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر وتوع نجاست سے قلیل یائی نا پاک ہوجا تا ہے جاہے اس کے اوصاف میں كوئى ايك متغير هويا نه هوا وركثيريانى ناياك نهيس هوتا جب تك احدالا وصاف ميں تغير نه هوالبته ماء كثيراور ماءمليل كى تحديداور تعیمین میں اختلاف ہے۔حنفیہ کے نز دیک مبتلیٰ بہ کی رائے پر موتوف ہے۔امام شافعیؓ کے نز ویک ووقلہ یانی کثیر ہے اس ہے کم یائی قلیل ہے۔ شواقع وغیرہ کی دلیل حدیث القلتین ہے۔

اس حدیث کے متعلق بہت مقصل کلام کیا گیا ہے۔حافظ ابن القیم نے اس روایت کوشا ذقر ارویا ہے۔فر ماتے ہیں کہ حضرات صحابیسی ہے صرف حضرت ابن عمرٌ اس کے را وی ہیں اور ان کے شاگر دوں میں صرف ان کے بیٹے ہیں حالا تکہ یاتی کی طہارت اور نجاست کے مسئلہ کا احتیاج سب کو ہے۔ تما م صحابہؓ ورتا بعین کواس کے معلوم کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وضو ہرمسلمان پرِفرض ہےاوراس کا دینی اورا بمانی مسکہ ہے جبکہ حضرات صحابہ کی بیوری جماعت میں اس کا اور کوئی راوی نہیں ملتا جواس کی واضح دلیل ہے کہ بیروایت شاؤ ہے۔ نیز ابون تھیم نے تہذیب العین میں حدیث فلتین پر پندرہ اشکالات کیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث فلتین سے تحدید ماء کے لیےان پندرہ گھا ٹیوں کوعبور کرنا ضروری ہے۔ حنفیہ کی طرف ہے جار احاد يث بطوروكيل پيش كى جاتى بين: ١) ترندي مين بساب كواهية البول في السماء الواكد مين حضرت ابو بريرةً كى حديث: (( لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه)) يعني تم من كولي مخص كر عياني من بيثاب نه كرےك كه چراس سے وضوكر سے گا۔٢) حديث المستيقظ من منامه ترمذي ج ١٠ ص ٢٢، ٢٣ ـ٣) حدث ولوغ

الكلب مسلم ج 1 ° ص : ١٣٤ ـ ٣ ) حديث وقوع الفارة في السمن صحيح بخارى ج 1 ° ص : ٣٤ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ـ بيتمام احاديث صحيح بين ـ

#### ٢٧: بَابُ الْحِيَاض

9 ا 0: حَدَّقَتَ ا أَبُوْ مُصَعِبِ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ عَنَ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدِيِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ آنَّ النَّبِي عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ آنَ النَّبِي عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُل

٥٢٠ - قَالَمُ الْحَمَدُ اللهِ الله

ا ۵ ؟ : حَدُفْنَا مَحُمُودُهُنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيُدِ اللَّهِ مَشْقِيَانِ قَالَا فَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا رِشُدُ بُنُ اَنْبَأْنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِى أَمَامَةُ الْبَاجِلِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَاشِدٍ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِى أَمَامَةُ الْبَاجِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنِهِ اللَّهِ عَلَى رِيُحِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ

#### 22: بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوُلِ الصَّبِيّ الَّذِي لَمُ يُطُعَمُ

٥٣٢: حَدُّثُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ لَنَا اَبُوالَاحُوَصِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ آبِي السَّحْقَ عَنُ لُبَابَةَ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ قَابُوْسَ بُنِ آبِي اِسْحَقَ عَنُ لُبَابَةَ بِسَمَاكِ بُنِ السَّحْقَ عَنُ لُبَابَةَ بِسَمَاكِ بُنِ السَّحْقَ عَنُ لُبَابَةً بِنَا لَا لَحَسَيْنُ بِنَ السَّحَادِثِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ بَالَ السَّحَسَيْنُ بِنَ عَلَى اللهُ لَمُ اللهُ مَنْ عَلَى عَنُهَ فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَى اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

#### دچان : حوضول كابيان

199: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت بے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق بوجھا گیا جو مکہ ویدینہ کے درمیان ہیں۔ان پر درند بے کتے اور گدھے آتے ہیں کہ ان سے طہارت کرنے کا کیا تھم ہے جو انہوں نے اپنے پینوں میں اٹھا لیا وہ ان کا اور جو نے گیا وہ ہمارے لئے یاک کرنے والا ہے۔ اور جو نے گیا وہ ہمارے لئے یاک کرنے والا ہے۔

۵۴۰ : حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عند قرماتے ہیں کہ ہم ایک تالاب پر بینچ اس میں گدھامر دار پڑا تھا ہم اس سے رک محکے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا پانی کوکوئی چیز تا پاک تہیں کر محتی ۔ پھرہم نے پانی بیا اور آسودہ ہوئے اور ساتھ لا د

۵۲۱: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عند قرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پانی کوکوئی چیز نا پاک نہیں کرتی الا بید کہ پانی کے رنگ ذاکفتہ یا بوپر غالب آجائے۔

#### چاہ :اس لڑے کے بیشاب کے بیان میں جو کھانانہیں کھاتا

۵۲۲: حضرت لبابہ بنت حارث رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سین بن علی رضی الله عنه نے نبی علی کی گود کے حضرت سین بن علی کی گود میں نے عرض کیا اے الله کے رسول میں بیٹنا ب کر دیا۔ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول ایخ کیڑے بچھے دے دیجئے (تاکہ وهو ڈ الوں) اور

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَاوَسُولَ اللهِ اعْطِبَىٰ ثُوْبَكَ وَالْبَسُ ثُولِهَا غَيْسُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكْرِ وَ يُغْسَلُ مِنْ يَوْلِ الْاَنْفَى .

٣٣٠: حَدَّثَنَا ابُو بُكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُونَ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَتِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبالَ عَلَيْهِ فَاتَبْعَهُ الْمَاءَ وَلَهُ يَغْسِلُهُ.
وَ لَهُ يَغْسِلُهُ.

٣٦٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُن عُبُدِ اللهِ بُن عُبَدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ بُن عُبُدِ اللهِ بَن عُبُدِ اللهِ بَن بُن عَبْدِ اللهِ بَن بَعْن عُبَل اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَي عَلى اللهِ عَنْن أُم قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَخَلُتُ بِابُن لِى عَلى اللهِ عَلَي عَلى وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَرَالُ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَرَشُ عَلَيْهِ .

قَالَ آبُو الْحَسَنِ بِنُ سَلَمَةَ حَدُنَا آخَمَدُ بُنُ مُ مُؤْسَى بِنِ مَعْقِلِ ثَنَا آبُوالْيَمَانِ الْمَهْرِئَ قَالَ سَأَلْتُ مُؤْسَى بِنِ مِعْقِلِ ثَنَا آبُوالْيَمَانِ الْمَهْرِئَ قَالَ سَأَلْتُ الشَّافِيقِي عَنْ حَدِيْتِ النَّبِي عَلَيْكَةً يُسَرَشُ مِنْ بَوْلِ الْعَلامِ وَ يُعْسَلُ مَنْ بَوْلِ الْحَارِيَةِ وِ الْمَاءَ إِنْ جَمِيْعًا وَاحِدٌ قَالَ لِلاَنْ بَعُلَلَ الْمُعْمِ مِنَ الْمَاءِ وَالْطِينِ \* وَ بَوْلَ الْحَارِيَةِ مِنَ اللَّحَمِ بَوْلَ الْحَارِيَةِ مِنَ اللَّحَمِ بَوْلَ الْمُحَارِيَةِ مِنَ اللَّحَمِ وَاللَّهُ مَا خَلَقَ ادْمَ خُلِقَتُ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ وَاللَّهُ مَنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ وَالطَيْنِ \* وَ صَارَ بَوْلُ الْحَارِيَةِ فَالَ لِي فَهِمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَهِمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَهُمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَالَ لِي فَهُمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَهُمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَهُمْتُ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِي فَي مَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

دوسرے کپڑے زیب تن کر لیجئے تو رسول اللہ علیہ فی نے فر مایا: لڑ کے کے پیشاب کو ہلکا سا دھویا جاتا ہے اورلڑ کی کے پیشاب کو ہلکا سا دھویا جاتا ہے۔ کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔

۵۲۳: حضرت عائشہ رضی اللہ کا نہا فرماتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لا یا گیا اس نے آپ کے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لا یا گیا اس نے آپ کے اور اے اور اے اس پر پانی بہایا اور اے (خوب اچھی طرح) دھویا نہیں۔

۳۲۰: حضرت أمّ قيس ينت محصن رضى الله عنها فرماتى بين كه بين الله عنها فرماتى بين كه بين الله عنها فرماتى بين كه بين الله عنها الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بهوئى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بهوئى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بهوئى الله عنها كرديا آپ نے پانى منكا كراس بر بينيتا بكر ديا آپ نے پانى منكا كراس بر ديا آپ بينيتا بكر ديا آپ نے پانى منكا كراس بر ديا آپ بينيتا بكر ديا آپ بينيا بكر ديا آپ بينيتا بكر ديا آپ بينيا بكر ديا آپ بينا بكر ديا آپ بي

۵۲۵: حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دودھ پینے بیجے کے بول کے متعلق کہ لاکے کے پیشاب پر پانی بہا دیا جائے اورلڑک کے پیشاب کر چاہے۔ کے دولو کے پیشاب کواچھی طرح وھویا جائے۔

ابوالیمان محری کہتے ہیں کہ میں نے امام مافی ہے ہی کے اس مذکورہ فرمان کا مطلب بو چھا کہ دونوں ہیں اب ہیں (پیرفرق کیوں ہے؟) فرمایا:اس لئے کہ لڑ ہے گیا بیشاب بانی اور مٹی سے ہاور لڑک کا بیشاب کوشت اور خون سے ہے۔ پیر بو چھا کہ سمجھ؟ میں نے عرض کیا جیس ۔ فرمایا:اللہ تعالی جب آ دم کو بیدا کر چھوٹی پہلی سے بیدا کیا۔اس لئے بیدا کر چھوٹی پہلی سے بیدا کیا۔اس لئے لڑکے کا بیشاب بانی اور مٹی سے (جس سے آ دم بیدا کئے اور لڑک کا بیشاب کوشت اور خون سے ہے۔ کہتے میں نے جسے کے اور لڑک کا بیشاب کوشت اور خون سے ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے بھے سے بوچھا: سمجھ گئے؟ میں نے جسے سے بی کہ امام شافعی نے بھے سے بوچھا: سمجھ گئے؟ میں نے بیں کہ امام شافعی نے بھے سے بوچھا: سمجھ گئے؟ میں نے

نَفَعَک اللهُ بِهِ.

٥٢٧ : حَدَّفَ اعَمُرُ و بُنُ عَلِي وَ مُهَجَاهِدُ بَنُ مُوسَى وَالْعَبُسَاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ \* قَالُوا حَدُّنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مَهُ الْعَبْسَاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ \* قَالُوا حَدُّنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مَهُ بِعَلَيْفَةُ اَحُبَرَنَا مَهِ لَي بَنُ الْوَلِيْدِ حَدُّنَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةُ اَحُبَرَنَا مَهُ بِعَلَيْ فَعَلَا مُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةُ اَحُبَرَنَا الْمُولِيدِ عَدَّلَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةُ الْحُبَرِنَا الْمُولِيدِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْفَةً الْحُبَرِنَةِ وَاللَّهُ الْحُسَنِ اللَّهُ اللْمُوا

۵۲۵: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا آبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِى ثَنَا أَسُو بَكُو الْحَنَفِى ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمَّ كُرُو آنَ وَسُولَ الشَّرِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَوْلُ الْعُلام يُبْضَحُ وَ بَوُلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

عرض کیا: جی ۔ فر ما یا: اللہ اس بات ہے تہمیں نفع و ہے۔

۱۳۲۵: حضرت ابواسمع فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا۔ آپ کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ عنها کو پیش کیا گیا تو انہوں نے آپ کے سینہ پر پیشاب کر دیا لوگوں نے انہوں نے آپ کے سینہ پر پیشاب کر دیا لوگوں نے (اہتمام سے) دھوتا جا ہا تو رسول اللہ نے فرمایا: اس پر پانی ڈال دو۔ اس لئے کہ لڑکی کا پیشاب دھویا جا تا ہے اورلاکے کے پیشاب پریانی ڈال دیا جا تا ہے۔ اورلاکے کے پیشاب پریانی ڈال دیا جا تا ہے۔

خ*لاصة الباب جنات شیرخوار بچدکے چیشاب کے متعلق داؤ* د ظاہری کا مسلک بدہے کہ وہ نایا کے نہیں ہے۔جمہورعلاء کے تز دیک بول غلام نجس اور پلید ہے۔ قاضی عیاض نے امام شافعیؓ کا مسلک بھی وہی بیان فرمایا جو داؤر فلا ہری کا ہے بعنی بول غلام طاہر ہے کیکن علامہ نو وی نے قاضی عیاض کی تر دید کی ہے اور فر مایا امام شافعی بھی جمہور کی طرح نجا ست کے قائل ہیں۔ چرجمہور کے مابین بول غلام سے طہارت حاصل کرنے کے طریقہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی ، امام احتراور امام اسخی کے نزد کی بول غلام کودھونے کے بجائے اس پریانی کے جیسنٹے ماردینا کافی ہے۔جبکدٹزی کے پیشا ب کودھو تا ضروری ہے۔ان کے برخلاف امام ابوحنیفیّہ امام مالک ،سفیان توریّ اور نقنها ءِ کوفہ کا مسلک بیہ ہے کہلا کی ہے پیٹا ب کی طرح لڑ کے کے پیٹا ب کودھونا ضروری ہے البتہ رصیع شیرخوار بچہ میں زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں بلکہ عسل خفیف کافی ہے۔ حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں پیٹا ب ہے بیخے کی تا کید کی گئی ہے اور اسے جس اور پلید قرار دیا گیا ہے۔ یہ احادیث عام بیں اوران میں کسی خاص پیشاب کی تخصیص نہیں ووسر ہے لڑے کے بیشاب کے سلسلہ میں حدیث میں حسب عبلیہ المعاء اور رقبعہ المعاء بھی وارد ہواہے۔جودھونے پرصریج ہےالیں احادیث تمام طرق کی تخ یج صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ای طرح طحاوی میں حضرت عائشٹ سے حدیث مروی ہے جس میں صراحنا لڑکے کے پیٹا ب کودھونے کا پیتہ چاتا ہے۔ ان وجو ہات کی بناء پرشوافع کے استدلال کے جواب میں امام اعظم فر ماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جن احادیث میں تضح اور رش کے الفاظ آئے جیں اُن کے ایسے معنی مراد لیے جائیں جودوسری روایات کے مطابق ہوں۔ وہ معنی ہیں غسل حفیف ا نصبح اور دش کے الفاظ جہال جھینٹے مارنے کے معنی میں آئے ہیں وہال عسل خفیف کے معنی میں بھی متعارف ہیں۔خودامام شافعی نے بعض مقامات بران الفاظ کی بیشری کی ہے۔ ان مقامات میں ہے ایک یہ ہے کہ بساب فسی السمادی یعیب الشب ب کے تحت حضرت مہیل بن خدیف کی روایت ہے۔ امام تر ندیؓ فرماتے ہیں کہ امام شافعؓ کا قول کپڑے کے دھونے کا ے۔ طاہر ہے کہ یہاں امام شافعی نے گئے کوشل خفیف کے معنی ہیں لیا ہے اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں تو جس طرح ان
تمام مقامات پر بیلفظ نفتح اور دش کوشسل (دھونے) کے معنی ہیں لیا گیا ہے تو اگر مختلف روایات میں تطبیق کے لیے حنیفہ حدیث
باب نفخ اور دش کوشسل (دھونے) ہیں لے لیس تو اس میں کیا حرج ہے البتہ بول غلام میں شسل خفیف ہوگا اور بول جاریہ میں
مشسل شدید اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیفرق کیوں لیا گیا ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں بہترہ جواب ہیہ کہ
مشسل شدید اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیفرق کیوں لیا گیا ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں بہترہ جواب ہیہ کہ
لڑکی کا پیشا ب زیادہ غلیظ اور بد بودار ہوتا ہے اور بچکا پیشا ب اس درجہ غلیظ نہیں ہوتا۔ اس تو جیہ کی طرف شاہ ولی اللہ محدث
د بلوگ ہیں اشارہ فرماتے ہیں: ان بول الانشی اغلظ وانشی من بول اللہ کو حجہ اللہ البالغہ فی احکام المیاہ۔

## ٨٥: بَابُ الْاَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيُفَ تُغْسَلُ

٥٢٨: حَدَّلَنَا آحَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا فَارَابِيًّا بَالَ فِي ثَلَابِتُ عَنْ آنَ آعْرَابِيًّا بَالَ فِي ثَلَابِتُ عَنْ آنَ آعْرَابِيًّا بَالَ فِي ثَلَابِتُ عَنْ آنَ آعْرَابِيًّا بَالَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ آعْرَابِيًّا بَالَ فِي اللهُ صَلَى الشَّهِ صَلَى الشَّهِ صَلَى الشَّهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَسُلُمُ لَا تَرْرَمُ وَهُ ثُمَّ وَعَا بِذَلُو مِن مَّاءٍ فَصَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا تَرْرَمُ وَهُ ثُمَّ وَعَا بِذَلُو مِن مَّاءٍ فَصَبُ عَلَيْهِ.

٥٢٥: حَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ أَبِى مُسَهِرٍ عَنُ أَبِى مُرَيْرَة قَالَ دَحَلَ مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ وعَنُ أَبِى سَلَمَة عَنُ أَبِى مُرَيْرَة قَالَ دَحَلَ أَعُرَابِى الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ جَالَسَ فَقَالَ اللَّهُمُ اعْرَابِى الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِاحَدِ مَعَنَا فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْعَدِ مَعَنَا فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْعَدِ وَقَالَ لَقَدَ احْتَظُرُتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَى إِذَا كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَرَابِى بَعْدَ آنُ فَقِهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَابِى بَعْدَ آنُ فَقِهَ فَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَحَ يَبُولُ فَقَالَ الاعْرَابِى بَعْدَ آنُ فَقِهَ فَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَحَ يَبُولُ فَقَالَ الاعْرَابِى بَعْدَ آنُ فَقِهَ فَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدَة لَا يُسَالُ فِيهِ وَ إِنَّمَا بُنِي لِلْهُ يَولُهِ وَ لَمْ يَسُبُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اللهُ وَ لَلْمُ يَولُهُ مَا عَلَى اللهِ وَ لِلطَّالا فِي اللهِ وَ إِنَّمَا بُنِي لِللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ لِللّهُ وَلِلللّهُ وَلَالًا اللهُ وَلِلللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِي عَلَى اللهُ وَلِلللهُ اللهُ وَلَالِمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

٣٥: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيلى فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللهِ عَنُ
 عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيلى وَ هُوَ عِنْدُ نَا بُنُ
 أبى حُميْدِ أَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ اللهَ ذَلِيُّ عَنْ وَابْلَةً بُنِ الْاسْقَعِ
 قال جاءَ اعْدَ الدِ اللهِ النَّبِي عَلَيْتُ فَقَالَ اللَّهُمُّ ارْحَمُنِي وَ

#### چاہ : زمین پر بینتاب لگ جائے تو کیسے دھویا جائے

۵۲۸: حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیٹا ب کر دیا کچھ لوگ اس کی طرف کیلے (کہ اس کومنع کریں) تو رسول اللہ علیلی نے فر مایا: اس کو مت روکو (کیونکہ اس سے سخت تکلیف کا اندیشہ ہے) پھریانی کا ڈول منگا کراس پر بہا دیا۔

979: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک دیاتی مسجد میں داخل ہوا اور ( دعا میں ) کہا: اے اللہ! میری اور محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بخشش فرماد ہے اور محمد کی اللہ علیہ وسلم ہارے ساتھ ( یعنی میرے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہ بخشے ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا ہے اور ارشا دفر مایا کہتم نے وسیع چیز ( اللہ عز وجل مسلم کی وسیع پر رحمت مراد ہے ) کے گرد باڑ لگا دی ( اور اسے تھی کرد یا ٹر لگا دی ( اور اسے تھی کرد یا ٹر لگا دی ( اور اسے تھی کرد یا ٹر لگا دی ( اور اسے تھی کرد یا )۔

۵۳۰: حضرت واثله بن اسقع فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ مجھ پراور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پررحم فرمائے اور آپ جوہم پر رحمت فرمائیں اس میں جارے ساتھ مُ حَمَّدًا وَ لَا تُشُرِكُ فِي رَحْمَةِكَ إِيَّانَا آحَدًا فَقَالَ لَقَدُ مَسَى اوركوش يك شفر ما تين تورسول التُصلي التُدعليه وسلم حَظُرُتَ وَاسِعًا وَيُحَكَ ! أَوْ وَيُلَكَ قَالَ فَشَجَّ يَبُولُ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلِيْكُ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلِ مِنْ مَاءٍ فَصَبُّ عَلَيْهِ.

#### 9 ٤: بَابُ الْاَرُض يُطَهِّرُ بَعُضُهَا بَعُضًا

١ ٥٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةً بُنِ عَمُرِو بُنِ حَزُم عَنَ مُحَمَّدِ بنِ إِنْسَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ أُمَّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرُّحُ مَن بن عَوُفِ أَنَّهَا سَأَلُتُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ قَىالَتُ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيُّلُ ذَيْلِي فَآمُشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذُرِ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُطَهِّرُهُ مَا بَعُدَهُ.

٥٣٢: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا إِبُرَاهِيَّمُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْيَشُكُويُ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيْبَةَ عَنُ دَاؤِدُ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أبى سُلَقِيَانَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرِيْدُ المستجدة فسنطأ الطريق النجسة فقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْآرُضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

٥٣٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيُكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عِيْسُلَى عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبُدِ اللهِ ابْن يَزِيدُ عَن امْرَأَةٍ مِنُ يَسِي عَبُدِ الْآشُهَلِ قَالَتُ سَأَلَتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقُلُتُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقًا قَذِرَةَ قَالَ فَبَعْدَهَا طَرِيْقٌ أَنْظُفُ مِنْهَا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ.

#### ٠ ٨: بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنَب

٥٣٣: حدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّهُ لَقِينَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

نے فرمایا: افسوس ہے تھھ یر میرا ناس ہو تو نے وسیع (رحمت ) کو منگ کر دیا۔ آ کے وہی مضمون ہے جو پہلی حدیث میں گذرا۔

#### چاھ، پاک زمین نایاک زمین کو یاک کردیق ہے

اه (۵) حضرت ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ا م وید نے أمم المؤمنین حضرت أم سلمه رضي الله عنها ہے يو جھا که میں اپنا دامن لمبارکھتی ہوں اور (بسا او قات ) گندگی میں بھی چلنا پڑ جا تا ہے۔تو فر مانے لگیس کہرسول اللہ صلی الثدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا: بعد والی زمین اس کو یاک کرو ہے گی ۔

۵۳۲ : حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ عند قر ماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اہم مسجد کی طرف آئیں تو نا پاک رائے پریاؤں پڑ جاتا ہے۔رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: زمین ایک دوسرے کو یاک کرویتی ہے..

۵۳۳ : بنوعبدالاهبل كي ايك صحابية فرماتي بين كه مين نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھا کہ میرے ( گھر ) اور مبجد کے درمیان نا پاک راستہ ہے۔ فر مایا: اس کے بعد اس سے صاف راستہ بھی ہے؟ میں نے عرض کیا: بی ۔ فرمایا: وه اس کابدله ہوجا تا ہے۔

#### ہاجی جنبی کے ساتھ مصافحہ

۵۳۴ : حضرت ابو ہر بریا گئے۔۔ روایت ہے کہوہ مدینہ طبیبہ کے ایک راستہ میں نی سے ملے ۔ ابو ہرری اُ بحالت جنابت تنظ اس لئے واپس ہو گئے۔ نبی نے ان کونہ پایا

وَسَلَّمَ فِي طَرِيْقِ مِنْ طُوقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنْبُ فَانُسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ آيُنَ كُنْتُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ آيُنَ كُنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتَنِيلَى وَ آنَا جُنُبٌ فَكُرِهُتُ آنُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتَنِيلَى وَ آنَا جُنُبٌ فَكُرِهُتُ آنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتَنِيلَى وَ آنَا جُنُبٌ فَكُرِهُتُ آنُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتَنِيلَى وَ آنَا جُنُبٌ فَكُرِهُتُ آنُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ لَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٥٣٥: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ مَنْ صَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرِ عَنُ بَنُ مَنْ صَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرِ عَنُ وَاصِلِ الْاحْدَبِ عَنَ ابِي وَائِيلٍ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ حَرَج وَاصِلِ الْاحْدَبِ عَنَ ابِي وَائِيلٍ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ حَرَج النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ حَرَج النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ مُذَيْ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ النَّيِي عَنْ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْ حُذَيْ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْ حُدَيْهَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمُ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمُ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمُ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

#### ا ٨: بَابُ الْمَنِيّ يُصِيُّبُ الثُّوبَ

٣٦٥: حَدَّفَا آبُو بَكُرِبُنُ آبِئُ شَيْبَةَ عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنَ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ سَالَتُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ رَضِى اللهُ مَعْالَى عَنْهُ عَنِ الشَّوْلِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ انْغُسِلُهُ آوُ نَغْسِلُ الشَّوْلِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُ انْغُسِلُهُ آوُ نَغْسِلُ الشَّالِي عَنْهُ عَنِ الشَّوْلِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُ انْغُسِلُهُ آوُ نَغْسِلُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَم يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّعَلَيْهِ وَسَلَم يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْمَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ فَي عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ فَي عَنْهُ اللهُ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِيبُ ثَوْبَهُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ آنَا آوَى الْمَنْ اللهُ عَنْ قَوْبِهِ لُمُ يَخُورُ جُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَ آنَا آوَى الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَ آنَا آوَى الْمُنْ الْعُسُلُ فِيْهِ.

تو ڈھونڈا۔ جب ابو ہریزۃ آئے تو پوچھا کہ ابو ہریرہ! تم کہاں بتھ؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے
طے اس وقت میں بحالت و جنابت تھا۔ اسلئے عسل کے
بغیر آپ کے ساتھ نشست مناسب معلوم ند ہوئی۔ رسول
اللہ نے فرمایا: مؤمن (ایبا) ناپاک نہیں ہوتا (کہ
نشست و برخاست کے قابل ہی نہ رہے)

۵۳۵: حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم ہا ہر تشریف لائے مجھ سے ملے میں بحالت
جنابت تفااس لئے میں آپ سے الگ ہوگیا اور عسل کر
کے حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے
عرض کیا میں جنبی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: مسلمان نجس تبیں ہوتا۔

#### چاہ : کپڑے کوئی لگ جائے

۵۳۷: حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار ؓ سے بوچھا کہ کپڑے کومٹی لگ مطرت سلیمان بن بیار ؓ سے بوچھا کہ کپڑے کومٹی لگ جائے تو صرف ای جگہ کو دھو کیں یا بورا کپڑا؟ فرمانے گئے کہ عائشہ صدیقہ ٹ فرماتی ہیں نبی کے کپڑے آ لودہ ہو جاتے تو ہم ای حضہ کو دھو دیتے پھر آ ب وہی کپڑے زیب تن فرما کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے اور مجھے زیب تن فرما کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے اور مجھے اس میں دھونے کا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا۔

خلاصة المباب من كانجاست اورطبارت كے بارہ ميں اختلاف ہے اس ميں حضرات سحابة كة ور سے اختلاف علا آربا ہے ۔ سحابہ كرام ميں ہے حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عبائ اورائمہ ميں ہے امام شافئ اورامام احمد كن ويك منی طاہر ہے ۔ سحابہ كرام ميں ہے حضرت عمر ، حضرت سعد بن الى وقاص ، حضرت عائشہ صدیقة ، امام ابوضيفة ، امام مالک ك نزديك منى نا پاك ہے ۔ امام مالک كے نزديك جو نكمنى نجس ہاں ليے حرمت عسل سے طہارت حاصل ہوگ كر چناكانی ند ہوگا۔ احناف كے نزويك اگر منى تر ہے تو اس كا دھونا واجب ہے اور اگر منى خشك ہے تو اس كا كھر چ ويناكانی ہے۔ امام ویک ہونے منى كھر چ ويناكانی ہے۔ امام عربی وینا كانی ہے۔ امام عربی وینا كانی ہے۔ امام عربی وینا ہیں ہے ہونا میں ہوگا التعلیہ وسلم كے اماویت باب شوافع كى دليل ہیں۔ جن میں ہے كہ المؤمنین ستدہ عائشہ صدیقة فر ماتی ہیں كہ میں حضور صلى التعلیہ وسلم کے کیش ہے ہے منى كھرچ و يا كرتی تھی ۔

حنقبہ کے ولائل با ایکن این حبان میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے: قبال سیانسل رجبل النبی صلی اللہ علیہ وسملم اصل في الثوب الذي اتى فيه ااهلى قال نعم الا ان تراى فيه شيئًا فتغسله مطلب بير بكرايك آ وي نے حضورصلی الله علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھوں جو پہن کراپنی ہیوی ہے جماع کرتا ہوں ۔حضور نے جواب فر مایا کہ پڑھ سکتے ہولیکن اگر اس پر کوئی گندگی لگی ہوتو دھوڈ الو۔۲) ابوداؤ دشریف میں ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے اپنی ہمشیرہ حضرت اہم المؤمنین حضرت حفصہ ؓ ہے یو جیما کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں جماع کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! اگر اُس میں نجاست نہ ہوتی۔ ۳) ابوداؤ و ہی میں حضرت عا کشہ صدیقیہ ہے روایت ہے کہ وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہے منی کو دھوتی تھیں ۔فر ماتی ہیں اس کپڑے میں دھونے کا اثر نظر آتا تھا۔ای طرح مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے پھرو ہی كيرًا بهن كرنماز كے ليے تشريف لے جاتے 'مجھے وهونے كا ارْنظرآ تا تفاہم ) قرآ ن كريم ميں منى كو ماء مھين ( ذليل يائى ) کہا گیا ہے۔ بیبھی اس کی نجاست کے لیےمؤید ہے۔ ۵) قیاس بھی مسلک حنفیہ کورا بحج قرار دیتا ہے کیونکہ بول ندی ودی سب با تفاق تجس ہیں۔ حالا تکدان کے نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے تو منی بطریق اولی تجس ہونی جا ہے کیونکداس سے عسل واجب ہوتا ہے۔

#### ٨٢: بَابُ فِي فَرُكِ الْمَيِّي مِنَ الثَّوُبِ

٥٣٧: حَـدُثَـنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيُفٍ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ جَمِيُعًا عَن الاعتباش عَنُ إِبْرَهِيْمِ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَابُشَةَ قَالَتُ رُبُّمَا فَرَكُتُهُ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ بِيدى

٥٣٨: حَدَّتُكَ أَبُوْ يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِي ابْنُ مُحَمَّدٍ ثُنَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْتَمَ شِي عَنَّ إِبُرَاهِيَّمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ضَيْفَ فَأَمَرُتُ لَـهُ بِمِلْحِفَةٍ لَهَا صَفُرًاء فَاحْتَلُمَ فِيْهَا فَاسْتَحَيَّى انُ يُسرُسِلُ بِهَا وَ فِيُّهَا أَثرُ الْإِخْتِلامِ فَغَمْسِهَا فِي الْمَاءِ ثُمُّ أرُسسل بهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا لِمَ أَفْسَدُ عَلَيْنَا ثُوبَنَا؟ إِنَّامَا كَانَ يَكُفِيْهِ أَنْ يَقُرُّكَهُ بِاصْبِعِهِ رُبُّما فسرتخشية مِنْ تُؤْب رِسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسه وسَلَّمَ

#### چاپ بمنی کھرچ ڈالنا

٥٣٧ : حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بیان فرماتی میں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیزوں سے منی میں نے خود اینے ہاتھوں سے کھر چی ۔

۵۳۸: حضرت ہام بن حارث فرماتے ہیں کہ عائشہ کے باں ایک مہمان نے قیام کیا آپ نے اس کیلئے ایک زرو لحاف (سيعجنے ) كا كہا۔ ان كواحتلام ہو گيا و ہشر مايا كەلحاف میں احتلام کا نشان ہوا در اس حالت میں وہ جھیج دے۔اس کئے اس نے لحاف کو یانی میں ڈال دیا (بیعنی اس جگہ کو دھو دیا) پھرواپس کرویا۔ عائشہ نے فرمایا: اس نے ہمارا کیڑا کیوں خراب کیا؟ اس کے لئے تو انگلی سے کھرج ڈ النا ہی کاتی تفابسااوقات میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کیڑے ہے اپنی اُنگلی ہے منی کو کھر جا۔

٥٣٩ : حدَثَمُ اللهُ بِكُو بُنُ ابني شبِّية ثَمَّا هُفَيْمٌ عَنْ مُعَيْرة ٥٣٩ : حفرت عائشة رضى الله عنها فرماتي بين كه مجص ياد

عَنْ إِنْ وَعِيْمَ عَنِ الْاسْوِدِ عَنْ عَانِشَةَ قالتُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي بِي كدرسول التُدسلي التدعليه وسلم كي كير عيم من نظر اجدُهُ فِي ثُوب رَسُول اللهِ عَلَيْتُكُ فَاحْتُهُ عَنْهُ .

#### ٨٣: بَابُ الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيُهِ

• ٥٣ : حَدَّثُهُ اللَّهِ مُن رَمُح أَنَا اللَّهُ ثُنُ مُعَدِعَنُ ينزيد بُن ابئي حبيب عن سُويدِ بن قيس عن مُعاوية بن حُديْجِ عَن مُعَاوِيَةً يُنِ آبِي شُفْيَانَ أَنَّهُ سَالَ أَخُتَهُ أُمَّ خَبِيْبَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْتُهُ هُلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمصَلِّي فِي النُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيْهِ قَالَتُ نَعَمُ إِذَا لَمْ يَكُنَّ فيُه أذًى.

١ ٥٣: حَدَّتُهُا هِشَامُ بُنُ خَالِدِ ٱلْأَزْرِقِ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَسْحَيِنِي الْسُخُشَسِيِّي ثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِيدٍ عَنُ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدُاللهِ إ عَنْ أَبِي أَدُريْسِسَ الْخُولَانِيَ عَنْ ابِي الدِّرْزَاءِ قَالَ خَرْجِ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۚ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَا ءَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثُوَّبِ وَاجِدٍ مُمَّوَ شَحًا بِهِ قَدْ حَالَفَ بَيْنَ طرفيه فالمشا انضرف قال عُمَرُ بُنُ الْحطَّابِ وَضَى اللَّهُ تغالى عَنَّهَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعَلِّيهِ بَنَا فِي ثُوب وَاحِدِ قَالَ نَعَمُ أُصَلِّي فِيُهِ وَ فِيْهِ أَي قَدُ جَامَعُتُ

٣٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني ثَنَا يَحْي بْنُ يُوسُفَ الرِّمِيُّ ح و حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بُنُ عُثُمَانِ ابْنِ حَكِيْمِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الدُّولِيُّ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عُبِيْدِ اللهِ بْنُ عُمُرِ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن عُمَيْر عَنْ جَابِر بْن سَمْرَةَ قَالَ سَالَ رَجُلُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يُسَلِّمِي فِينَ النُّوبِ الَّذِي يَاتِي فِيهِ أَهْلَهُ ﴿ قَالَ نَعَمُ إِلَّا أَنْ يَرِى فِيْهِ شَيْئًا فَيَغُسَلَهُ.

آتی تو میں کھر جے ڈالتی ۔

#### چاہے: ان کپڑوں میں نماز بڑھنا جن میں صحبت کی ہو

۵۴۰ : حضرت معاویه بن سفیان رضی الله عنه نے اپنی بمشیرہ أم المؤمنین حضرت أم حبیبه رضی الله عنها سے ور یافت کیا کہ کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جن کپڑوں میں ہمیستری کی ہوان کو پہن کرنماز یوھ لیتے تنے؟ فرمانے کلیں کہ اگر اس میں نایا کی (منی وغیرہ) نہ ويكهنة تويزه ليتهيه

۵۳۱ : حضرت ابوالدرداءٌ فرمات میں که رسول اللَّهُ مارے یاس تشریف لائے ۔آ یا کے سرمیارک سے یانی فیک رہا تھا۔ پھرآ یا نے ہمیں ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے نماز پڑھائی آ پ کے کپڑے کے ہرسرے کو دوسری جانب ڈالے ہوئے تھے جب سلام پھیرا تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آ یہ ہمیں ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھا رہے تھے؟ فرمایا: جی اس ایک کپڑے میں نمازیز ھائی اوراس میں سیجھاور بھی ( یعنی ہم بستری بھی کی )۔

۵۳۲ : حضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه س روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ جن کپڑوں میں صحبت کی ہوان میں نمازیز هانوں؟ فرمایا: جی پڑھ کتے ہولیکن اگر اس میں سیجھ ( نحاست منی ) وکھائی دے تو اس ( حصہ ) کو دھو

٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْبُحَقِيْنِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنَ الْاعْمَشِ عَنَ الْاعْمَشِ عَنَ الْمُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنَ الْبُرِهِيْمَ عَن هَـمَّامِ بُنِ الْحَارِبُ قَالَ بَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَيْدِ الْبُرِهِيْمَ عَن هَـمَّامِ بُنِ الْحَارِبُ قَالَ بَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ثُمُ تَوْضًا وَ مَنْ عَلَى خُفَيْهِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ثُمُ تَوْضًا وَ مَنْ عَلَى خُفَيْهِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ثُمُ تَوْضًا وَ مَنْ عَلَى خُفَيْهِ فَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ثَلُ وَ مَا يَمُنَعُنِى وَ قَدُو آَيْتُ رَسُولُ فَي فَعَيْلُ لَهُ اتّفَعْلَ هَاذَا قَالَ وَ مَا يَمُنَعُنِى وَ قَدُو آَيْتُ رَسُولُ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٥٣٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نَمَيُّرِ وَ عَلِى بَنُ مُسَعِ وَ عَلِى بَنُ مُسَعِ وَ عَلَى بَنُ مُسَعِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمَّامِ الْوَلِيُدُ بَنُ مُسَجِعً عَ وَ حَدَّقَنَا اللهِ هَمَّامِ الْوَلِيُدُ بَنُ شَعِعًا عَ بُنِ الْوَلِيُدِ فَنَا أَبِى وَابْنُ عُيَيْنَةً وَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً شَدِعًا عَنِ الْوَلِيدِ فَنَا أَبِى وَابْلُ عَنْ حُدَيْقَةً أَنْ زَسُولَ جَعِيعًا عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى وَابْلُ عَنْ حُدَيْقَةً أَنْ زَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَنْ حُدَيْقَةً أَنْ زَسُولَ اللهُ عَلِيلًا عَنْ حُدَيْقَةً أَنْ زَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَمَاءً وَ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

٥٣٥: حَدَّقَفَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمِحِ أَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنُ سَعُدَ بُنِ إِبُواهِيْمَ عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً أَنْهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِآدَاوَةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَرْعَ مِنْ حَاجَتِهِ فَاتُبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِآدَاوَةٍ فِيهَا مَناءً حَتَّى فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ فَاتُوطَا و مَسْخ عَلَى اللهُ فَيْنُوطًا و مَسْخ عَلَى اللهُ فَيْنُوطًا و مَسْخ عَلَى اللهُ فَيْنُوطًا و مَسْخ عَلَى اللّهُ فَيْنُوطًا و مَسْخ عَلَى اللّهُ فَيْنُوطًا و مَسْخ عَلَى

٣٦٥: حَدَّقَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى اللَّيْثِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ سَوَاءِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ آيُّوب عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ آنَّهُ رَأَى سَعُدَ ابنَ مَالِكِ وَ هُوَ يَمُسَحُ عَلَى الْحَقَيْنِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَتَفْعَلُونَ ذَالِكَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ سَعُدُ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَتَفْعَلُونَ ذَالِكَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ سَعُدُ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَتَفْعَلُونَ ذَالِكَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ سَعُدُ لِعُمْرَ أَنْتِ ابْنَ آجِى فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَ عُمْرُ لِعُمْرُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَ عُمْرُ كَنَا وَ نَدَحِنُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ نَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَمْرُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرً وَاللّهُ اللّهُ عَمْرَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### چاپ: موزوں پرمسح کرتا

۱۹۳۵: حضرت جهام بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے بیشاب کر کے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ کسی نے عرض کیا: آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمانے گئے: میرے لئے (موزوں پر سے ہے) کیا مانع ہوسکتا ہے جبکہ میں نے خود رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا۔ ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو جریر کی میرصدیث بہت پہندھی اسلئے کہ وصورہ ماکدہ نازل ہونے کے بعداسلام لائے۔

۳۴ ۵ : حضرت حذیفه رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کمیا اور موزوں پر مسح کیا۔

۵۳۵ : حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لئے سے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاتی کا لوٹا لئے کر ساتھ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہوئے تو وضو کیا اورموزوں پرسے کیا۔

۲۳۵: حضرت ابن عمر نے سعد بن مالک کوموزوں پر سے

کرتے دیکھا تو فرمایا: آپ ایسا کرتے ہیں یہ دونوں
حضرت عمر کے پاس جمع ہوئے تو حضرت سعد نے حضرت
عمر نے کہا بھتیج موزول پر سے کا تھم بتاؤ۔ حضرت عمر نے
فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ اپنے موزوں پر سے

کرتے تھے اور اس میں بچھ حرج نہ بچھتے تھے۔ حضرت

ابن عمرضی اللہ عنہمانے کہا اگر بیت الخلاءے آیا ہو ( تب

مجھی مسح درست ہے) فر مایا:جی۔

27 2: حضرت مہل ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موز وں پرمسح کیا اور ہمیں موز وں پرمسح کا تھم دیا۔

۵۴۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میں ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا: کچھ پانی ہے چنا نچہ آپ نے وضو کیا اور ان کی اور اپنے موزوں پر سے کیا بھر لشکر سے جا ملے اور ان کی امامت کروائی۔

979 : حضرت بریده رضی الله عند قرمات بین که نجاشی نے بین که نجاشی نے بین که نجاشی نے بین که نجاشی نے بین کہ نجاش نے بین سلم کو دوسا دہ سیاہ موزے بطور ہدیہ دیتے آپ سلم نے وہ پہن لئے پھر وضو کیا ۔ اوران برسے کیا۔

دیات، موزے کے او براور نیجے کا سے کرنا معدد معند سے روایت معفرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے او پر نیجے سے فرمایا۔

ا ۵۵: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ جو وضو میں موزے دھور ہاتھا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کوروکا (اور فرمایا) مجھے صرف مسمح کا تھم ویا گیا ہے اور آپ نے انگلیوں کے سروں سے بینڈ لی تک ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور انگلیوں سے کیروی سے بینڈ لی تک ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور انگلیوں سے کیرکھینجی۔

جاء مِنَ الْعَالِطِ ؟ قَالَ نَعَمُ.

٣٥٤ خد تَنسَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنُ بنُ الْعَبْدُ الْمُهَيْمِنُ بنُ الْعَبْسَاسِ بَن سَهُلِ السَّاعِدِي عَن آبِيْهِ عَن جدِه أَن رَسُولَ النَّهِ عَلَى الْحَقَيْنِ.
اللهِ عَلَى الْحَقَيْنِ وَ آمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلى الْحَقَيْنِ.

٣٨٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ نُميْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ الْمُثَنِّى عَنْ عَطَاءِ النَّحْرَاسَائِي عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ ثَنَا عُمَرُ بُنُ الْمُثَنِّى عَنْ عَطَاءِ النَّحْرَاسَائِي عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي عَنْ اللهِ عَلَيْتُ فِي مَنْ مَاءٍ فَتَوَطَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَيهِ ثُمَّ لَجِقَ سَفَرِ فَقَالَ هَلُ مِنْ مَاءٍ فَتَوَطَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَيهِ ثُمَّ لَجِقَ بِالْمَحِيْشِ فَآمُهُمُ.

9 ° 0 ° خدْقَنَا عَلِى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلُهَمْ بُنْ صَالِحِ الْكِنُدِي عَن اَبِي صَالِحِ الْكِنُدِي عَن حُجْيُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنُدِي عَن اَبِي صَالِحِ الْكِنُدِي عَن اَبِي مَن حُجْيُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنُدِي عَن اَبِي اللهِ الْكِنُدِي عَن اَبِي اللهِ الْكِنْدِي عَنْ اَبِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُل

٨٥: بَابُ فِى مَسْحِ اَعَلَى الْخُفِّ وَاسْفَلَهُ وَاسْفَلَهُ وَمَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِم ثَنَا تَوْرُ وَهَ الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِم ثَنَا تَوْرُ وَهَ وَهُ ابْنُ مُسْلِم ثَنَا تَوْرُ بَنُ يَزِيدُ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ مَسَحَ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ مَسَحَ شُعْبَةَ عَنِ الْمُخْتِ وَاسْفَلَهُ.

ا ٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُصَفَّى الْحِمُصِى قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى مُنْذِرٌ ثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى اللهِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِى مُنْذِرٌ ثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله

<u>خلاصة الراب</u> مطلب بيت كما كرچه على الخفين بهت سے صحابه كرامٌ سے مروى ہے كيكن ان سب روايات كے مقابلہ بين ابل علم حضرت جريز كى روايت كواس ليے اہميت ويتے تھے كہ حضرت جريز شورة ما ئدہ كى آيت وضونا زل ہونے كے بعد اسلام لائے ۔ جس كا مطلب بيہ ہے كہ انہوں نے حضورِ اكرم صلى الله عليہ وسلم كو آيت وضونا زل ہونے كے بعد سے على

الخفین کرتے دیکھا تھا لہٰذااس سے ان اہل باطل یعنی روافض کی تر دید ہو جاتی ہے جوسے علی الخفین کی احادیث کو آیت وضوء
سے منسوخ قراردیتے ہیں۔ بہر حال سے علی الخفین کے جواز پراجماع ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بھری گا قول
مروی ہے کہ ستر صحابہ کرامؓ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الخفین کیا کرتے ہے۔ علا مہ بینی فر ماتے
ہیں کہ صحابہ میں استی سے زائد حضرات صحابہ کرامؓ مسے علی الخفین کوفٹل کرتے ہیں اس لیے امام ابو صنیفہ گامشہور قول: نفضل
الشیہ بحین و یہ حبُ المحشین و مذی المسم علی المحفین کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کوتمام صحابہ
کرامؓ اور تمام امت برفضیات دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم موزوں برمسے کے جواز کے قائل ہیں۔

#### ٨٦: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ التَّوُقِيُّتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيُّمِ وَالْمُسَافِرِ لِلْمُقِيَّمِ وَالْمُسَافِرِ

مَن مَن الْمَحَمَّدُ اللهُ الْمُعَمَّدُ اللهُ الْمَعَمُّدُ اللهُ الْمُعَمَّدُ اللهُ اللهُ

٥٥٣ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَكِيْعٌ ثَنَا شَفَيَانُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ النَّيُهِيُّ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ خُزَيْمَةَ بُنِ قَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتَهَ لِللَّمْسَافِرِ ثَلاَثًا وَ لَوُ مُضَى السَّائِل عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.

٥٥٣: حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهَيُّلٍ قَالَ سَمِعَتُ إِبُرَاهِيَّمُ التَّيمِيُّ شُعُبَةُ عَنُ سَلَمَة بُنِ شُويُدٍ عَن عَمُرِو بُنِ مَيْمُوُنِ عَنُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّعِي عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتِ عَلَى الْحُقَيْنِ.

### چاپ بمسے کی مدت مسافر اور مقیم کے لئے

200 حضرت شریح بن ہائی " فرماتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمیح کے بارے میں حضرت عائش ہے پوچھا تو فرمانے گئیں۔ حضرت علیؓ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ ان کواس بارے میں مجھ سے زیاوہ علم ہے۔ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں گیا اور ان سے میح حضین میں حضرت علیؓ کی خدمت میں گیا اور ان سے میح حضین کے متعلق دریا دن کیا فرمانے گے رسول اللہ علیہ جمیں مسلح کا تھم دیا کرتے متے مقیم کوایک دن رات اور مسافر کو تیں دن رات د

۵۵۳: حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسافر کے لئے تمین دن مقرر فرمائے اور اگر سائل اپنا سوال جاری رکھتا تو یا نج فرماد ہے۔

یا نج فرماد ہے۔

م ۵۵ : حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: موزوں پرمسے میں مسافر کے لئے تین دن ہیں میرا خیال ہے کہ را تیں بھی فرمایا۔ (یعنی کوئی حتی بات نہیں کہہ سکے )۔

٥٥٥: حَدَّثنا الدو بكر بن ابئ شَيْبة ابو كريب قالا ثنا زيدُ بَنُ الْحُمَابِ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ابِي حَيْعَمَ السُّمَالِيُّ قَالَ ثِنا يَحْيَى بُنَّ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ سلمة عَنُ أَبِي هُـرَيْـرةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَ ثُهُ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيُهِنُّ وَ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةً. ٥٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ﴿ وِ بِشُرُّ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافِ قبال تُنسَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنْ عَبُدِ الْمَجِيْدِ قال ثَنَا الْمُهَاجِرُ الْوُ مخلدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً عَنَ ابِيِّهِ عَنِ النَّبِي عَيْكُ أَنَّهُ رَخُّصَ لِلْمُسَافِرِ افَا تَوَضَّأُ وَ لَبسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحُدتُ وَضُوءٌ انُ يُمُسْحَ ثَلاَ ثُمَّ إِيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ وَ لِلْمُقِيمِ يَوُمًا وَ لَيُللَّهُ.

٨٠: بَابُ مِمَا جَاءَ فِي الْمُسُحِ بِغَيْرِ تَوُقِيْتُ ٥٥٧: حَدَّثَنَا خَرُمَلَهُ لِنَنْ يَنْحَيِي وَعَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ الْسِمَـــُـرِيّــان ' قَسَالَا ثَسَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ رَزِيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَيُوْبِ بُنِ قَطَنِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ نُسيِّ عَنْ أَبَيّ بُنِ مُحَمَّارَةً وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَدُ صَلَّى فِي بَيْنِهِ الْقِبُ لَتِيْنِ كِلْيَتِهِمَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُسخَ عَلَى الْنُحُفِّينَ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَوُمَّا قَالَ وَ يَوْمَيْنِ قَالَ وَ ثَلَاتًا حَتَّى بَلْغُ سَبُعًا قَالَ لَهُ وَ مَا بِذَالِكَ.

٥٥٨: حَـلَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا خَيُوةُ بُنُ شُرَيْحِ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْهَلُوِيّ عَنْ عَلِي بْنِ رَبَاحِ اللَّحْمِيّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهْنِيّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُهَرَ بُنِ الْحَطَّابِ مِن مِصْرِ فَقَالَ مُنَذُكُمُ لَمْ تَنُزعُ خُفْيُكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ اَصَبْتَ السُّنَّةِ. فَعُلْ اِللَّهُ كِيا \_

۵۵۵: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فریاتے بیں کہ محابہ کرام ( رضی اللہ عنبم ) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! موزوں پر طہارت کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: مسافر کے لئے تبن دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات

۵۵۱ : حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: وضو كركے موزے بينے ہول پھر وضوثوث جائے تو مسافر کو تنین ون 'رات اور مقیم کو ایک دن 'رات مسح کی رخصت دی په

وادہ جسم کے لئے مدت مقرر نہ ہونا ۵۵۷: حضرت ابی بن عمار ۃ رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دونوں قبلوں كى طرف منه كركے نماز يرهي تھي ہے روايت ہے كہ انہوں نے رمول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كيا كه ميں موزوں ير مسح كرلوں؟ فرمايا: جي ! عرض كيا: پورا دن؟ فرمايا: اور دو دن مجھی عرض کیا۔ تین دن مجھی۔ یہاں تک کے سات ون تك بهي محكارة ب في ان سے قرمایا: جب تك عمهیں خیال ہو۔

۵۵۸ : حفرت عقبه بن عامرمصر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عندنے ان سے بوجھا كەكب سےتم نے موز برہيں اتارے؟ کہا: ایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک فرمایا: تم

خلاصة الراب الله مقيم اور مسافر كے ليے مدت مسح كتنى ہے؟ اس ميں اختلاف ہے: ۱) جمہور ائمة اور احناف كے نز دیک مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں ہیں ۲) امام مالک کے نز ویک مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں بلکہ جب تک موز ہے بہنے ہوئے ہوں ان پرمسح کیا جا سکتا ہے۔امام مالک کی حدیث: ۵۵۷ ہے جوابی بن عمارہ

سے مروی ہے اور حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ سندا ضعیف ہے۔ دوسری کا جواب یہ ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک کا مطلب میہ ہے کہ طریق شروع کے مطابق ایک ہفتہ ہے موزے ہینے ہوئے ہیں اور طریق شروع میہ ہے کہ مدت ختم ہونے پر تنفین اتار کریاؤں دھو لئے جائیں اورائبیں دوبارہ پہن لیا جائے۔ای طرح عمل کرنے والے کو عرف میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے کرر ہاہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق خودتو قیت مسح کے قائل تقےاور ندکورہ روایت کےخلاف ان سے بہت می روایات ثابت ہیں۔

# ٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى

٥٥٩: حَـدُثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عَنُ آبِي قَيْسِ الْأَوْذِي عَنِ الْهُلَيْلِ ابْنِ شُرُحَبِيلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ انٌ رسُولَ اللهِ تَوَصَّا وَ مَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ.

٥١٠: حَـدُثَنَا مُـحَـمُدُ بُنُ يَحَيِي ثَنَا مُعَلِّى بُنُ مَنْصُوْرٍ وَ بِشُرُ بُنُ ادْمَ قَالَا ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ عِيْسَى بُنُ سِنَانِ عَنِ الصَّحَاكِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَرْزَبِ عَنْ أَبِي

الَجَوْرِبِيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ

۵۵۹ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا۔

ديياً هي: جرابون اور

جوتوں برمسح

۵۲۰ : حضرت ابوموکیٰ اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وضو كيا تو جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا۔

مُوسَى الْاشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيَّةٌ تَـوَطَّـا وَ مَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ النَّعْلَيْنِ قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيْتِهِ لَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ وَالنَّعُلَيْنِ.

ظاصة الراب مهرجور بين ثني ہے جورب كا جورب موت يا أون كے موزے كو كہتے ہيں۔ اگرا يے موزے ير چزا بھى چڑھا ہوا ہوتو مجلد کہلاتا ہے۔ اگر صرف نچلے حصہ میں چڑا چڑھا ہوا ہوتو مفصل کہتے ہیں اگر موزے بورے کے بورے چزے کے بعنی سوت وغیرہ کا ان میں کوئی دخل نہ ہوتو ایسے موز وں کوخفین کہتے ہیں۔ ندکورہ اقسام پر با تفاق مسح جائز ہے۔ اگر جور بین مجلد یامنقل نہ ہوں بلکہ باریک ہوں یعنی ان تخنین پرسے کرتے کے بارہ میں اختلاف ہے تیخنین کا مطلب یہ ہے كهان مين تمين شرا بَطِ يائي جائيس:

ا ) شفاف نه ہوں' اگر ان میں پاتی ڈ الا جائے تو یا وَل تک نه پہنچے۔ ا ) خود بخو دکھم رہیں ۔ ۳ ) ان میں لگا تاراور مسلسل چلناممکن ہو'ایسے جور بین پرمسح کرنا جمہور ائمہ اور احنا ف کے نز دیک بھی جائز ہے لیکن یا درکھنا جا ہیے کہ مسح علی الجوربین کا جواز درحقیقت تنقیح مناط (علّت ) کےطریقہ پر ہے یعنی جن جوارب میں مذکورہ تین شرائط پائی جاتی ہوں ان کو تنظمین ہی میں داخل کرنے پران پر جوازمسے کا تھم لگایا گیا ہے ور نہ جن روایات میں جوربین پرمسے کرنے کا ذکر ہے وہ سب ضعیف ہیں ۔ ورشکم از کم خبر واحد ہیں جن سے کتاب اللہ برزیا دتی نہیں ہوسکتی ۔ جوسلف صالحینٌ نے فر مایا ہے وہی حق ہے۔ ائمہ مجتمدین کے حق میں زبان درازی کرنا ہے عقلوں کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ ہے عقل ہونے سے بیائے اور دین کی فقاہت نصیب کرے۔ آمین۔

٨٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

١ ٢٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤْنِس عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَعَبِ بْنِ عُجُونَة عَنْ بَلالِ أَنَّ رَسُول اللهِ مَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحَمَارِ.

حَدَّثُنَا الْوُرَاعِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ الْمَسْلَمُ ثَنَا الْاوْرَاعِيُّ حَ وَ الْمَحْمَدُ بَنُ الْمُصْعِبِ ثَنَا الْوَرَاعِيُّ ثَنَا اللهِ مَسْمَة عَنْ جَعُفْرِ بَنِ الْوَرْاعِيُّ ثَنَا اللهِ سَلَمَة عَنْ جَعُفْرِ بَنِ عَمْرِو عَنْ آبِيْهِ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ الله يسمَسَحُ على الْحُفْيُنِ. عَمْرِو عَنْ آبِيْهِ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ الله يسمَسَحُ على الْحُفْيُنِ. ١٩٥٥ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدِ بَن وَيُدِ عَنَ آبِي عَنْ وَاوْدَ بُنِ البِي الْفُرَات عَنْ مُحَمَّدِ بَن وَيْدِ عَنَ آبِي عَنْ وَاوْدَ بُنِ البِي الْفُرَات عَنْ مُحَمَّدِ بَن وَيْدِ عَنَ آبِي هُمُ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدِ بَن وَيُدِ عَنْ آبِي اللهُ عَنْ وَاللهِ مَوْلِي وَيْد بَن مُحَمَّدِ بِن وَيْدِ عَنْ آبِي هُمُ يَعْمَدُ بِعَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُسَلِم مَوْلِي وَيْد بُن صُوْحَان قَالَ كُنْتُ مَعْ سَلْمَانَ فَرَاى رَجُلاَ يَنْزِعُ خُفَيْدِ لِلْوَضُوءِ فَقَال لَهُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَاى رَجُلاَ يَنْزِعُ خُفَيْدِ لِلْوُضُوءِ فَقَال لَهُ مَعْ سَلْمَانُ الْمُسْحُ عَلْسَى خُفَيْدُ وَ عَلَى جَمَارِكُ و مَلْى وَلَكُ مِن وَالْحِمَارِكُ و عَلَى جَمَارِكُ و عَلَى جَمَارِكُ و الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ .

٣٤٥: حَدُّنَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِوبُنِ السَّرَحِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ عَمْرِوبُنِ السَّرَحِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ وَهُبِ فَنِهَا مُعَاوِيةً ابْنُ صَالِحٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيُزِ بَنِ مُسَلِمٍ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ مُسُلِمٍ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبَ مَنْ تَحْتِ الْعِمَامَة فَمَسْخَ مُقَدِّمَ وَأَسِهِ وَ لَمْ يَنْقُصِ الْعِمَامَةِ.

#### واپ:عمامه پرسح

811 : حضرت بلال رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے موزوں اور سر بندھن پر مسح کیا۔

۳۲۵: حضرت عمرورض الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو موزوں اور عمامہ پرمسے کرتے و یکھا۔ (بعنی بیدووا عمال کرتے میں فروزی علیہ کو ملاحظہ کیا)۔

۳۵۱ ابومسلم کہتے ہیں کہ ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا کہ ایک شخص وضو کے لئے موزے اٹار رہا ہے۔ تو اس سے فر مایا: اپنے موزے پڑ عماے پراور پیشانی پرمسے کر لو۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور سر بندھن (بینی عمامہ) پرمسے کرتے و محا۔ ویکھا۔

۳۲۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضو کرتے و یکھا آپ نے قطری عمامہ بہنا ہوا تھا آپ نے عمامہ کے یئچ سے ہاتھ ڈال کر سرکے اسکے حصّہ کامسے کیا اور عمامہ نہیں کھی ا

ضلاصة الراب ہے جنہ عمامہ و گری پرمسے کرنے کے بارہ میں اختلاف ہے۔ حدیث باب سے استدلال کر کے امام اور ای امام ای اورائی امام ای ای المحاسم بی استوالی کی المحاسم بی المتفاء جائز ہے۔ ۲) امام احمد بن صنبل بھی مسمح عمامہ جائز قرار دیتے ہیں گر چند شرا لط کے ساتھ: اوّل یہ کہ عمامہ کمل طہارہ کے بعد باندھا گیا ہوجیسا کہ خفین میں ہے: ووم عمامہ ( گری ) پورے سرکوساتر ( چھپانے والا ) ہوسوم یہ کہ اس کو عرب کے طریقہ پر باندھا گیا ہولیتنی محتک ہو ( واڑھی کے بیچ کے لاکراس کو باندھ ویا گیا ہولیتنی محتک ہو ( واڑھی کے بیچ سے لاکراس کو باندھ ویا گیا ہو ) ابن قدائے نے امنی میں تکھا ہے کہ اگر عمامہ کا یکھ حصہ تھوڑی کے بیچ سے نہ لایا گیا ہواور نہ اس کا سراجھوڑا گیا تو اس پرمسے جائز نہیں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اس کا سراجھوڑا گیا تو اس پرمسے جائز نہیں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بیکے بالوں کے بچھ حصہ پرمسے کیا جائے پھراس سے کہ شمیل عمامہ پرکر لی جائے یہ تھیل بھی اس وقت درست ہے جب عمامہ پہلے بالوں کے بچھ حصہ پرمسے کیا جائے پھراس سے کہ تھیل عمامہ پرکر لی جائے یہ تھیل بھی اس وقت درست ہے جب عمامہ

کھو لنے میں تکلف ہوتا ہو۔امام ترندگ نے سفیان تو ری امام مالک بن انس اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کا بھی یمی قول نقل میں سے کہا مہ پرسے پہلے تھا بھر منسوخ ہوگیا۔امام ابو صنیفہ اور عام فقہاء کا ند ہب یہی ہے بلکہ امام خطابی فرمائے میں کہ جمہور کا قول یہی ہے۔ خطابی فرمائے میں کہ جمہور کا قول یہی ہے۔

## ابواب الثبمدر

#### • 9 : بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

مَا ٥ : حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ ثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن عَمَّادٍ بْنِ يَاسِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنَّهُ قَالَ سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَتَحَلَّفْتَ لِإلْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَتَخَلَّفْتَ لِإلْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَتَخَلَّفْ عَلَيْهَا عَنْهَا فَتَخَلَّفْتَ إللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَتَغَلِّظُ عَلَيْهَا عَنْهَا فَتَخَلَّفْتَ إلى عَائِشَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَتَغَلِّظُ عَلَيْهَا عَنْهُ إلى حَبْسِهَا النَّاسَ فَانَزَلَ اللهُ عَرْوَجَلُّ الرُّخُصَة فِى التَّيْمُ فِي النَّيْمُ فِي حَبْسِهَا النَّاسَ فَانَزَلَ اللهُ عَرُّوجَلُ الرُّخُصَة فِى التَّيْمُ فَي اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهَا فَانْطَلَقَ آبُو بَكُرٍ وَضِى اللهُ تَعْلَلُ مَا عَلِمُتُ آنَكُ وَاللَّهُ اللهُ عَالِشَةً فَقَالَ مَا عَلِمُتُ آنَكُ وَضِى اللهُ تَعْالَى عَائِشَةً فَقَالَ مَا عَلِمُتُ آنَكَ لَمُنا وَضَى اللهُ تَعْالَى عَنْهُ إلى عَائِشَةً فَقَالَ مَا عَلِمُتُ آنَكُ لَلْ فَانُولَ اللهُ تَعْلَى مَا عَلِمُتُ آنَكُ لَلْهُ اللهُ عَائِشَةً فَقَالَ مَا عَلِمُتُ آنَكُ لَمُ اللَّهُ عَالِمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِمَ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ لَا عَلَيْمَ اللّهُ الْكُورُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### پاپ: تیم کابیان

۵۲۷: حضرت عمار بن ماسر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کندھوں تک تیم کیا۔

۱۷۵ حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: میرے لئے زمین کومسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا عمیا۔ (چند جگہوں کا اشٹناءکرکے)۔

۵۱۸: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے اسا اُ سے ہار عاریتا لیا وہ گم ہو گیا تو نمی نے اسے ڈھونڈ نے کے لئے مجھے لوگوں کو بھیجا۔ استے میں نماز کا وقت ہو گیا

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَنَّ اللهِ عَلَمُهُا فَأَدُرْكُنَهُمُ الصَّلُوة. فَصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ مَنْهُ وَصَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ مَا نَوْلَ بِكَ اللهِ عَيْمً افْوَ اللهِ مَا نَوْلَ بِكَ اللهُ فَطُّ وَصَلَّم اللهُ اللهُ لَكُ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ وَجَا وَ جَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيْهِ إِلَا جَعَلَ اللهُ لَكُ مِنْهُ مَنْهُ وَجَا وَ جَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيْهِ إِلَا جَعَلَ اللهُ لَكُ مِنْهُ مَنْهُ وَجَعَلَ اللهُ لَكُ مِنْهُ مَنْهُ وَجَعَلَ اللهُ لَكُ مِنْهُ مَنْهُ وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيْهِ إِلَيْهِ اللهُ للهُ اللهُ لَكُ مِنْهُ مَنْهُ وَجَا وَ جَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيْهِ بَوْكَة.

(پانی تھانہیں) اسلئے انہوں نے بغیر وضونماز پڑھ لی۔
جب وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیشکایت پیش
کی۔اس پر آیت تیم نازل ہوئی تو اسید بن حفیر (عائش سے) کہنے گئے:اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطافر مائے۔اللہ ک شم اجب بھی تم پر کوئی پریشانی آئی اللہ نے تمہیں اس میں راہ نکال دی اور اہل اسلام کیلئے اس میں برکت فرمادی۔

خلاصیة الراب منته حضرت امّ المؤمنین سنیده عائشه صدیقه رضی الله عنبا کا بارهم ہوگیا۔ جس کی وجہ ہوگ سفر کرنے سے رک گئے اوھر نماز کا وقت ہوگیا یانی موجود نہیں۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندا پنی بنی کو عصہ ہونے گئے لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور تعلیم کا حکم اتا رنامقصود تھا جس ہوگوں کو پریشانی دور ہوگئی اور تا قیامت آسانی ہوگئی تو حقیقت میں یہ تیری برکت ہے۔

١٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرُّبَةٌ وَّاحِدَةٌ

219 : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ فَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ قَرَ عَنْ سَعِيْدٍ بِنِ عَبْدِ الرُّحْمْنِ ابُنِ الْمَحْمَّابِ رَضِى اللهُ أَبْرَى عَنُ آبِيْهِ انَّ رَجُلًا آتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَصَالَ إِلِي يُحَبِّثُ فَلَمُ آجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ آمَاتَذُكُرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ آمَاتَذُكُرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ آمَاتَذُكُرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَمْدُ عَلَى سَرِيْةٍ فَاجْنَبُنَا فَلَمُ نَجِدِ وَضَى اللهُ تَعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَكُرُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَكُونُ وَ صَوْبِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلَكُرُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِيَدَيْهِ إِلَى اللهُ وَصَلّ فَعَالَ إِنْمَا كَانَ يَكُفِيلُكَ و صَوب النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِيدَيْهِ إِلَى اللهُ وَسِلّم فَي الْعَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَي التَّوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِيدَائِهِ إِلَى اللهُ وَسِ لُمْ نَفَحَ فِيهِما وَ مَسْخِ بِهِمَا وَ جَهَةً وَ كَفَيْهِ وَ كَفَيْهِ .

٥٤٥: حَدَّقَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيُدُ ابْنُ عَبْدِ
 الرَّحَمْنِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ وَ سَلَمَة بُنِ كُهَيُلِ
 أَنَّهُمَا سَالًا عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْلَى عَنِ التَّيمُم فَقَالَ آمَر
 النَّبِي عَلَيْكَ عَمْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْلَى عَنِ التَّيمُم فَقَالَ آمَر
 النَّبِي عَلِيدٍ عَمْدًا وَ أَنْ يَفْعَلُ هَكَذَا وَ ضَرِب بِيَدَيْهِ الْى

#### وياهِ: تيمم مين ايك مرتبه ما تھ مارنا

۵۲۹: حضرت عبدالرحن بن ابزی فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آ یا اور کہا جی جنبی ہو گیا اور پانی خبیں مل رہا تو عمر نے فرمایا: نماز مت پڑھوتو عمار بن یا سر نے کہا: امیر المؤمنین! آ ب کو یا دنہیں کہ جس اور آ پ ایک سریہ جس تھے کہ جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آ پ ایک سریہ جس تھے کہ جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آ پ نے نماز بی نہیں پڑھی اور جس نے مٹی جس لوث آ پ نے نماز بی نہیں پڑھی اور جس میں رسول اللہ کی قدمت میں حاضر ہوا تو جس نے اس کا تذکرہ کیا۔ آ پ خدمت میں حاضر ہوا تو جس نے اس کا تذکرہ کیا۔ آ پ نا خدمت میں برنگائے پھران پر پھو تک ماری اور ان کو چرہ باتھ زمین پرنگائے پھران پر پھو تک ماری اور ان کو چرہ اور ہاتھوں پر پھیرانی۔

۵۵: حضرت علم اورسلمہ بن کہل نے حضرت عبداللہ
 بن ابی او فی سے تیم کے متعلق بوچھا تو فر مایا کہ نبی صلی
 انٹد علیہ وسلم نے حضرت عمار کو بوں کرنے کا حکم دیا اور
 ایٹد علیہ وسلم نے حضرت عمار کو بوں کرنے کا حکم دیا اور
 ایٹد علیہ وسلم نے دخترت عمار کو بوں کرنے کا حکم دیا اور
 ایٹے ہاتھ زمین پرلگائے پھران کو جھاڑ ااور چہرہ پر پھیر

الارْضِ ثُمَّ مَصْفَهُمَا وَمُمَتَ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ الْحَكُمُ وَ لِيالِ عَلَم كَهَ مِي كَم بِاتْقُول يربعي بجيرا اورسلمد كهت بين بديْه وَ قَالَ سَلَمَهُ وَ مِرُفَقَيْهِ.

خ*لاصیۃ الباب 🌣 📸 تیم کے طر*یقہ میں دومسئلے مختلف فیہ ہیں۔ایک میہ کہ تیم میں کتنی ضربیں ہوں گی۔ دوسرے میہ کہ مسح یدین کہاں تک ہوگا۔مسلدنمبرا میں امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی کیٹ بن سعدا ورجمہور کا مسلک بیے ہے کہ تیم کے لیے دو ضربیں ہوں گی ایک چہرے کے لیےاورایک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ا مام احمد ٰامام ایحق ٰامام اوز اعی اور بعض اہل ظاہر کے نز دیک ایک ہی ضرب ہوگی جس سے وجہ اور پیرین وونوں کامسح کیا جائے گا۔ دوسرا اختلاف مقدارمسح پیرین میں ہے اس میں کئی ندا ہب ہیں:۱) مرفقین (سمبنیوں) تک ہے۔ بیقول امام ابوحنیفہ ٔ امام مالک ٔ امام شافعی لیٹ بن سعدا ورجمہور کا ہے۔ ۴) صرف رسغین (پینچول) تک ہے واجب ہے۔ بیامام احمرُ ایخق بن راہو بیا امام اوزاعی اور اہل ظاہر کا مسلک ہے۔ m) ا مام ابن شہاب زہری کا مسلک بیہ ہے کہ ہاتھوں کا تیم منا کب و آباط یعنی کندھوں اور بغلوں تک ہوگا۔ حدیث ہا ب ا مام ز ہری کی دلیل ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ بیمل منسوخ ہو گیا ہے دوسری احادیث ہے۔جمہورائمہ کی دلیل سنن دار قطنی اور بہتی کی روایت ہے۔حضرت جابڑفر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تیم میں ایک ضرب چبرے کے لیے اور دوسری ضرب کلائیوں کے لیے مرفقین تک ۔ جمہور کی دوسری دلیل مند ہزار میں حضرت عمارٌ کی حدیث ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں جب تیم کا تھم نازل ہوا میں لوگوں میں موجود تھا تو ہمیں تھم ہوا کہ ایک ضرب چبرے کے لیے ماریں اور پھرایک ضرب دوسری مرتبه ہاتھوں اور مرفقین کے لیے ماریں ۔جمہور کی تبسری دلیل حضرت ابوجہیم بن الحارث بن الصمة الانصاری ْ کی حدیث ہے۔اس میں یدین مطلق آیا ہے اوراس کی کوئی تحدید نہیں بیان کی گئی کیکن امام بغوی نے شرح النہ میں امام شافعی کے طریق سے نقل کی ہے جس میں ذراعین کی تصریح ہے۔ امام احمد کی دلیل حدیث باب ہے جس میں رسفین تک تیم کا ذکر ہے' اس کا جواب رہے ہے کہ درحقیقت بیہ حدیث مختصر ہے۔اصل میں حضرت عمار بن یاسرؓ نے ناوا قفیت کی بناء ہر حالت جنا بت میں زمین پرلوٹ لگائی تھی۔الا تمعک کیا تھا۔اس کی اطلاع جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آ پ نے قرمایا: انسمها یسکفینک ان تغوب بیدینک الاوض ..... (مسلم ج۱ ص:۱۲۱) اس مدیث کاسباق صاف بتلا ریا ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اصل مقصد تیم کے پورے طریقہ کی تعلیم وینانہیں بلکہ تیم کےمعروف طریقہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تضا کہ زمین پےلو ننے کی ضرورت نہیں بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تیمّم کا وہی طریقتہ کا فی ہے جوحدیث اصغرمیں اوراس کے نظائر میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہمارے لئے نمازیر ھنااور یا کی حاصل کرنا مباح قرار و یا ہے لہذاجنس ارمن میں سے ہر چیز پر تیمتم کرنا درست ہے بشرطیکہ ملنے سے نہ ملے اور ڈوھالنے سے نہ ڈو ھلے۔

چاپ: تیم میں دومر تبه ہاتھ مارنا

ا ۵۷: حضرت عمار بن یا سررضی الله عندے مروی ہے کہ جب لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تیم جب لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تیم کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اہلِ اسلام کو تھم دیا ٩ ٢ : بَابُ فِي التَّيَّمُ مِ ضَرَبَتُيُنِ

ا ۵۵: حَدِّثْنَا آبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بَنُّ عَلَمْ وَ الشَّرَحِ المَّسَوِيَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهِبِ اثْبِأْنَا يُؤْنُسُ بُنْ يَزِيْدَ عَنِ الْمَانَ شِهَابٍ عَنْ عَبُدُ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِرٍ الْمَن شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِرٍ

حِينَ تَيْمُمُوا مَعَ رسُول اللهِ عَلَيْكَ فَامَرَ الْمُسُلِمِينَ فَضَرَبُوْا بِأَكْفِهِمُ التُّرَابِ وَ لَمُ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْنًا فَمُسْحُوا سؤجوههم مسحة واجدة ثم عاد وافصربوا باكفهم الصَّعِيدُ مَرَّةً أُخُرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيْهِمُ.

### ٩٣: بَابُ فِي الْمَجُرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفُسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

٣ ٥٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُن ابِي حَبِيب بُن أبي الْعِقْرِيْنَ ثَنَا الْآوزَاعِيُ عَنْ عَطَاءِ بُن أبي رَبَسَاحِ قَسَالَ سَجِعْتُ بُنُ عَبَّاسٍ يُخْيِرُ أَنَّ رَجُلًا اصَابَهُ جُرُحٌ فِي زأسِهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ الُجزّاحُ.

أصَابَهُ احْتِكُامُ فَأُمِرَ بِإِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُرْ فَمَاتَ فَبَلْخَ ذَالكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَوَلَمُ يَكُنْ شِفَاءَ الْحَيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ وبلَغنَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَ تَرَكَ رَأْسُهُ حَيْثُ أَصَابَهُ

دیائی: زخی جنبی ہوجائے اور نہانے میں جان كاانديشههو ٥٧٢ : حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں كه رسول الله

انہوں نے اپنی ہتھیلیاں مٹی پر لگا ئیں اور کچھ مٹی تھی

نه اٹھائی اور اینے چبروں پر ایک مرتبہ ہاتھ کھیرا پھر

دوسری مرتبداین باتھمٹی پرنگائے اور بازوؤں برمسح

میلاند کے عبد مبارک میں ایک شخص کے سرمیں زخم ہو گیا پھراس کواحتلام ہو گیا تو اُس نے نہا لیا' وہ (اس وجہ ے) مرگیا۔ جب نبی صلی سیالیت کواس کی اطلاع بینی تو آ ہے نے فرمایا: ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا اللہ انہیں مارے کیا جابل کا علاج بین تقا کہ (کس عالم سے ) یو جھ لیتا۔ عطا کہتے ہیں ہمیں ریہ بھی معلوم ہوا کہ رسول الله عَلَيْكُ نِے قرمایا: كاش! وہ اپناجسم دھولیتا اورسر میں جهال زخم لگا تفاوه مبکه جیموژ ویتا۔

خلاصة الباب الله الله معن سے به بات معلوم ہوئی كه جب یانی كے استعمال سے نقصان ہوتا ہوتو تیم كرنے كی ا جازت ہے اگر چہ یانی موجود ہو یہی جمہورائمہ اور احناف کا مسلک ہے۔

#### دِاْبِ عَسلِ جنابت

ساعه: المّ المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله عنها فرماتي بیں کہ میں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عسل کا یاتی رکھا۔ آپ نے عسل جنابت کیا۔ چنانچہ آپ نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر یانی ڈالا اور تین مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے کھرستر پر یانی ڈالا کھرا بنا ہاتھ زمین پررگڑا بھرتین مرتبہ کلی کی اور ناک میں یاتی ڈالا چبرہ دھویا اور تنین بار بازودهوئے پھر ہاتی جسم پریانی بہایا پھراس جگہ ہے ہٹ گئے اور پھر یا وُل دھوئے۔

#### ٩٣: بَابُ مَا جَاءِ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥٥٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثنا وَكَيْعٌ عَن الْأَعْمَ شِي عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُولِيبِ مَولَى ابْنِ عَبَّاسِ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ خَالِتِه مَيْمُونَة قَالَتُ وَ ضَعْتُ لِلنِّبِي عَلِيُّكُ عُسُلًا فَاغْتِسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاكُفًا ٱلْإِنَّاءُ بِشَهْالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسْلَ كَفَّيْهِ ثَلاَّ ثَا ثُمَّ افاض على فرجه ثُمَّ ذَالِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَصَّمَضَ وَاسْتُنْشَقُ وَ غُسَلَ وَجُهَةُ ثُلاَثًا وَ ذِرَاعَلِهِ ثَلاَثًا ثُمُّ أَفَاضَ الماء على سائر خسده ثم تنحى رجليه.

ما ۵۷ : حفرت جمیع بن عمیرتیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ ہم نے ان سے بو چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل جنابت کیے کرتے تھے۔ فر مانے لگیس تین مرتبہ ہتھوں پر پانی ڈ التے پھر برتن میں ہاتھ ڈ ال کر تین مرتبہ سردھوتے پھرجسم پر پانی بہاتے پھر نماز کے لئے کھڑے ہم موجہ تے اور ہم تو اپنا سر پانچ مرتبہ دھوتیں چونیوں کی مرتبہ دھوتیں جونیوں کی مرتبہ دیا ہے کی مرتبہ کی دیوں کی مرتبہ دیوتیں کی دونیوں ک

<u>خلاصة الهاب کئے۔</u> ان احادیث میں عسل کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ احناف کے نزویک عسل میں بیواجب ہے کہ سارے جس ہے کہ سارے جسم پیدیانی پہنچائے اور عسل میں کلی کرنا اور تاک میں پانی ڈالنا بھی واجب ہے۔ باتی امور آواب وسنن ہیں۔

#### د اب غسل جنابت كابيان

200 : حطرت جبیر بن مطعم رضی الله عند فرماتے بیں کہ صحابہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی موجودگی بیس خسل جنابت کے متعلق مختلف با تیس کہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تو اپنے سر پر تیمن چلو یانی ڈ التا ہوں۔ 201 : حضرت ابو سعید رضی الله عنہ سے ایک صخص نے عنسل جنابت کے متعلق بو جھا۔ فرمایا تیمن بار (یانی ڈ الا کرو) اس نے عرض کیا میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بال مقدار میں تم فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بال مقدار میں تم نے زیادہ صاف سے زیادہ صاف سے زیادہ صاف سے تھے۔

222: حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سرد علاقہ میں رہتے ہیں تو عسل جنابت کیے کریں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں تو اینے سر پر تمین لی یانی ڈ التا ہوں۔ فرمایا میں تو ایک سربر یہ رضی الله عنہ سے ایک مرس

90: بَابُ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

2022: حدَّثنا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاثِ عَنْ جَعُفَر بُنِ مُحمَّدِ عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهُ آنا فِي ارْضِ بازِرَةِ فَكَيْفَ الْغُسُلُ مِن الْجِنابَة فقال رسُولُ اللهُ عَيْفَةُ امّا أَنَا فَاحَثُو عَلَى رَأْسِي ثَلا ثَا.

٥٧٨: حَدَثْنَا ابُو بِكُرِ بُنَّ ابِي شَيِيةٌ ثِنَا ابُو حَالَدِ الاحْمَرُ

عَنِ ابْنِ عَسَجُلانَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ ابِي سَعِيْدِ عَنَ ابِي هُرَيْرَةَ سَالُهُ رَجُلٌ كُمُ ٱلْكِيضِ عَلَى رَأْسِي وَ آنَا جُنُبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَسْخُنُوا عَلَى رَاسِهِ ثَلْتَ حَفَيَاتٍ قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِى طَوِيْلٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِينَةٌ اكْثَرَ شَعْرًا مِنْكُ وَ أَطْيَبَ.

یو چھا کہ جنابت کی حالت میں اینے سر پر کتنا یائی وُ الول؟ فر ما يا رسول التُدصلي التُدعليه وسلم اينے سرير تبن اپ یانی ڈالتے تھے۔اس مرد نے عرض کیا میرے بال ليے بيں فرمايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بال تم ے زیاوہ تھنے اور صاف ستقرے تھے۔

خلاصیة الراب 🌣 🦈 تین لپ یانی کافی ہوتا ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے روشن طریقنه میں خیریت ہے۔ سنت پر عمل ۔ کرنا جا ہے' وہم سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہم کا علاج کس کے پاس نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی منطقہ کی سنت کی پیروی

#### ٩ ٢ : بَابُ فِي الْوُصَوْءِ بَعُدَ الغُسُلِ

٥٥٩: حَـدُثْنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عَامِرِ بُنُ زُرَارَةَ وَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوْسَى السُّدِّئُ قَالُوا ثَنَا شُرِيْكَ عَنُ أبيى السبخق عبن الآسود عن عَايْشَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَتُوضَّأُ بَعُدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### جياب : عسل کے بعد وضو

9 22 : حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي مي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عسل جنابت سے بعد وضونہيں كيا کرتے <u>تھے۔</u>

خلاصة الراب الله الله عن عمر الله بن عمر و على الله الله على الله سے زیاوہ کونسا عام وضو ہے۔اس طرح اور سحابہ کرائم سے مروی ہے۔احناف اور بہت سے علاء کے نزو کیک عسل کا مسنون طریقہ بہے کہ پہلے استنجاء کرے جسم پرکوئی نجاست ہوتو اس کوؤور کرے اس کے بعد بورا وضو کرے اگر پانی نہ تضہرتا ہوتو یا وُں بھی دھوڑا نے ور نیکسل کے بعد یا وُں دھوئے' وضو کے بعدسرکو یائی ہے دھوئے' پھرسارے بدن پریائی بہائے۔ پیطریقہ قولا وفعلا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے۔

باب: جنبی عسل کر کے اپنی بیوی ہے گرمی 4 : بَابُ فِي الْجُنُبِ يَستَدُ فِيءُ بِامْرَأْتِهِ قَبُلَ ماصل کرسکتا ہے اُسکے عسل کرنے سے قبل أَنُ تَغُتَسِلَ

> ٥٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ حُرَيْثٍ غن الشُّعُبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَقَالَت كَانَ رسُولُ اللهِ عَلِينَ لَهُ مِنَ الْحَسَابَةِ ثُمَّ يَسُسَدُ فَي بِي قَبُلِ أَنْ

• ۵۸ : حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عسل جنا بت كر كے مجھ ہے حرارت حاصل کرتے قبل ازیں کہ میں عسل

<u> خلاصة الراب ملا المحمد يث پاک سے بيمعلوم ہوا كہ جنابت علمی نجاست ہے ۔ جنبی كے ساتھ باتھ ملانا باليننا جائز</u>

#### ٩٨: بَابُ فِي الْجُنْبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لا يُمَسُّ مَاءً

١ ٥٨ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ اللَّاعِيْقِيَّةً وَالْمَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً يُسَجِيبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعُدُ ذَالِكَ فَيَغْتَسِلَ.

٥٨١: حَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بَنِ آبِى شَيْبَةَ فَنَا أَبُو الْاَحُوَصِ عَنُ آبِى السُّحِقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَهُ إِلَى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَصَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْنَتِه لَا يَمْسُ مَاءً. كَانَتُ لَهُ إِلَى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَصَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْنَتِه لَا يَمْسُ مَاءً. ١٥٥٥: حَدَّفَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانَ عَنُ آبِي ١٤٠٥: اللهِ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانَ عَنُ آبِي ١٤٠٥ إسْسِحِقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ إِسْسِحِقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ يُسْعِينُ فَذَكُرُتُ يُعْمَى مَاءً قَالَ سُفْيَانُ فَذَكُرُتُ لِيعُمِينَ عَنِ اللهُ عَلَيْكُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَلِيثُ لَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَلِيثُ لِللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### 99: بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّاً وُضُوءَ ةَ لِلصَّلاةِ

عَنِ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

### جاہے: جنبی اس حالت میں سوسکتا ہے پانی کو ہاتھ لگائے بغیر

ا ۵۸ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوئے اور پانی جھوا تک بھی نہیں حتیٰ کہ اس کے بعدا تھے اور پانی جھوا تک بھی نہیں حتیٰ کہ اس کے بعدا تھے اور شل کیا۔

بیان میں کہ جی ممازی طرح وضو کئے بغیر نہ سوئے ممائٹ رضی اللہ عندا فریاتی جن سوا

۵۸۴ : حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالت جنابت اگرسونا جا ہے تو نماز والا وضوكر ليتے ..

۵۸۵: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے رسول الله منی الله علیه وسلم سے عرض کیا: کیا ہم سے ایک جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ ارشا دفر مایا: جی جبکہ وضوکر لے۔

جنبی آ دمی اگر بغیر منسل کے سونے کا ارادہ کرے تو اس کو وضو کر لیمنا مستحب ہے اگر نہ بھی کرے تو گناہ نہیں۔ یہی قول احناف کا ہے اور جوحدیث بیں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نی کو ہاتھ نہیں لگاتے' اس سے منسل مراد ہے' وضو کی نفی نہیں۔

اِ اس کے کداس کاراوی ابواسحاق اگر چہ گفتہ ہے کین آخر عمر میں اس کا حافظ انچھانہ رہا تھا۔ اِ اس کئے کہ اس کاراوی ابواسحاق اگر چہ گفتہ ہے کیکن آخر عمر میں اس کا حافظ انچھانہ رہا تھا۔

٥٨٦: حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوَانَ الْعُثُمَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبِّد ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابَ عَن آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدُرِيِّ آنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَيُرِيُّدُ أَنْ يَشَامَ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللهِ أَنَّ يَتَوَصَّا ثُمٌّ يَشَامُ.

• • ا : بَابُ فِي الْجُنُبِ إِذَا اَرَادَ الْعَوُدَ تَوَصَّأَ ٥٨٥: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَسا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَسادٍ ثَنَا عَاصِمُ الْآحُولُ عَنُ آبِي الْسَمَتُ وَكِلِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذَا آتَى أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ ثُمَّ أَرَّادَ أَن يَعُودَ فَلُيَتَوَطَّأَ.

. ۵۸۶: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ وہ رات میں جنبی ہو گئے ان کا سونے کا ارادہ ہوا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تحکم دیا که وضو کر کے سو جائنیں۔

باب: جبى دوباره جماع كرناجاية وضوكرك ۵۸۷ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دسلم نے فر مايا: جبتم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے پھردوبارہ آنا جا ہے تووضو

خ*لاصیة الیاب 🖈 علاءفر ماتے ہیں کہ جنبی جب سونے یا کھائے 'پینے یا دوبارج جماع کرنے کا اراوہ کرے تو استنجاءاور* نما زوالا وضوکر لے اورا گرصرف ہاتھ دھوئے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالے تو بھی کا فی ہے اور وضوء ہے یہی مراو ہے۔

#### ا • ا : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنُ يَغُتَسِلُ مِنُ جَمِيع ﴿ إِلَّ إِلَّهِ : سب بيو يول سے صحبت كركے ايك ہی عسل کرنا

۵۸۸ : حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے پاس ایک بی عسل سے سکتے۔

۵۸۹: حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی عظام ك كے نہانے كاياني ركھا ايك رات آ بائے اين تمام از داج مطہرات ہے صحبت کر کے ایک ہی عسل کیا۔

# نسائه غسكا واجدا

٥٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيّ وَ أَيُوا أَحْمَدُ عَنُ عُثُمَانَ عَنُ مَعُمْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَّسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَطُونُكُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَاحِدٍ.

٥٨٩: حَـدُّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ صَالِح بُنِ أَبِي الْآخُسَسِ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ آنَسِسِ قَالَ وَضَعُتُ لِرُسُولِ اللهِ عَلَيْكُ غُسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيْعِ نِسَابُهِ فَي لَيُلَةٍ.

خ*لاصیۃ الباب 🌣 🗠 حضورصلی الله علیہ وسلم پر* ہاری مقرر کرنا وا جب نہیں۔ایک رات میں سب کے پاس جانا ہے بھی ا بکے قتم کی باری ہے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیس جنتی مردوں کی طافت وتو ت حاصل بھی اورا یک مرد جنت کا اس کوسومردوں کی قوت ہوگی تو اس حساب ہے آتخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جار ہزارمردوں کی طافت دی گئی تھی ۔اس کے باوجودعین جوانی میں ایک ہیوہ عورت ہے شاوی کی۔ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔سجان اللہ! کیسی عفت میں ا کیک ہیوہ عورت سے شاوی کی' ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔سجان اللہ! کیسی عفت وعصمت عطاء ہوئی \_حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا کی وفات کے بعد کئی شاویاں کیں ۔غرض میتھی کہ عورتوں کے مسائل ان از واج مطہرات کے ذریعہ 👚 عورتول تک پہنچ جائمیں ۔ دوسرے قبائل کی خوش فہمی تھی کہ وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ وا ربن گئے ۔ اس کے علاوہ کنی حکمتیں پیش نظر تھیں جو سیرت کی کتابوں میں مقصل طور پر پر بھی جاسکتی ہیں۔

# ١٠٢: بَابُ فِيْمَنُ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُل وَاحِدَةٍ غُسْلًا

٥٩٥: حَدَّفَ الشَّحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ آنْبَأْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَّدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَّدُ الرَّحُمنِ بْنُ آبِي رَافِعِ عَنُ عَمَّيْهِ سَلَمَى عَنُ آبِي رَافِعِ عَنُ عَمَّيْهِ سَلَمَى عَنُ آبِي رَافِعِ آنَ النَّبِقَ عَلَيْ اللَّهِ وَكَانَ آبِي رَافِعِ آنَ النَّبِقَ عَلَيْ اللَّهِ وَكَانَ يَسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يَعْدَرُ اللهِ إِلَّا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ آلا يَخْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ آلا يَخْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ آلا يَخْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ آلا يَحْتَ عَلَمَ عَلَى وَاعْدَا فَقَالَ فَهُو إَرْكَى وَآطُيَبُ وَ اطْهَرُ.

١٠٣ : بَابُ فِي الْجُنبِ يَأْكُلُ وَ يَشُرَبُ

١ ٩٥: حَدَّثَنَا اللهُ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اللهُ عُلَيَّةَ وَ غُنُلَرٌ وَ وَكِيْعٌ
 عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَن إبْرَاهِيمَ عَنِ الْإَسُودِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ
 كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاكُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ تَوَضَّا.

٩ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ صُبَيْعٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُن صُبَيْعٍ ثَنَا الْبُو اُويُس عَن شُرحَبِيلَ بُنِ سَعُدِ عَن جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَيْلَ النَّبِي عَلَيْتُ عَنِ الْجُنْبِ هَلْ يَنَامُ أو يَأْكُلُ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَيْلَ النَّبِي عَلَيْتُ عَنِ الْجُنْبِ هَلْ يَنَامُ أو يَأْكُلُ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَيْمَ إِذَا تَوَضَّا وَ وُضُوءُ لِلطَّلَاةِ.
أو يَشُرَبُ ؟ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّا وَ وُضُوءُ لِلطَّلَاةِ.

١٠٣ : بَابُ مَنُ قَالَ يُجُونِ لَهُ خَسُلُ يَدَيُهِ
 ٢٠٥ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ
 عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَن عَالِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ

٥ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِى قِرَاءَ قِ الْقُرُانِ
 عَلَى غَير طَهَارَةٍ

كَانَ إِذَا ارَادَ أَنُ يَاكُلُ وَ هُوُ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيُهِ.

٣٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ لَنَا شُعُبَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَلَى عَلِي بُنِ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَأْتِي عَلَى عَلَى بُنِ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَأْتِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى الله

#### چاپ: جوہر بیوی کے پاس الگ عنسل کرے

۵۹۰ : حضرت ابورا فع رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک شب برسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے پاس مے اور ہراکی کے ہاں نہائے۔عرض کیا گیا: اے الله کے رسول! آپ آیک ہی عسل کر لیتے ۔فرمایا: اس میں زیادہ پا کیزگی نفاست اور طہارت ہے۔

باپ جنبی کھا بی سکتا ہے ،

 ۵۹۱ : حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم بخالت و جنابت اگر کھانا جا ہے تو وضو کر لیتے ۔

29۲ : حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوجھا گیا کیا جنبی سو سکتا ہے ؟ فرمایا جی ہاں جب که نماز کا وضور لے۔

باہے: جنبی کے لئے ہاتھ دھونا کافی ہے۔ ۵۹۳ دھونا کافی ہے۔ ۵۹۳ دھزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت اگر کھانا چاہتے تو ایخ ہاتھ دھولیتے۔

چاپ: نا پاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا

۳۹۵: حضرت عبدالله بن سلمه کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجہد کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء میں جاتے قرز ایا حاجت کے بعد تشریف لاتے ہمارے میں جاتے وہ ایا ۔ حاجت کے بعد تشریف لاتے ہمارے

وَاللَّحْمَ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ وَ لَا يَحُجُبُهُ وَ رُبُّمَا قَالَ وَ لَا يَحُجُزُهُ عَنِ الْقُرُانِ شَيِّءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ .

٥٩٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا السَّمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ لَا يَقُرأُ الْقُرُانَ الْجُنْبُ وَ لَا الْحَابِضِ.

٧ ٥٩: حَدُّلُنَا أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا أَبُوْ حَاتِمِ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا إِسْسَمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشِ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقُبَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لا يَقرَأُ الْجُنْبُ وَلا الْحَاتِضُ شَيْنًا مِنَ الْقُرانِ.

تھوڑ اقر آن بھی ندیڑھیں۔ <u> خلاصیة الراب ہے</u> ﷺ بغیروضوء کے کھانا پینا اور قراء مت ِقرآن جائز ہے کیکن جنبی کے لیے قرآنِ پاک کی تلاوت بغیر عسل

تلاوت ندکریں۔

#### ٢ • ١ : بَاكُ تَحُتَ كُلِّ شَعُرَةٍ جَنَابَةٌ

٩٤ ه: حَدَّتُنَا لَنصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ وَجِيْهِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُـرَيُـرَــةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ تَــخــتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشُّعَرَ وَٱنَّقُو الْيَشَرَةَ

٩٩٨: حَدَّتُنَا هِشَامُ بُن عَمَّارِ ثَنَا يَحَى بُنْ حَمَّزَةٌ حَدَّثَيْي عُتُبَةُ بُنُ أَبِي حَكِيْمٍ حَدَّلَنِي طَلَحَةُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثِنِي أَبُوُ آيُّوبَ الْآنْىضادِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ السَّسَاواتُ الْمَحْمُسِ وَالْـجُـمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ آدَاءُ الْآمَانَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَ مَمَا أَدَاءُ ٱلْامِأْنَةِ قَالَ غُسُلُ الْجَنَائِةِ فَإِنَّ تُلْحِتَ كُلَّ شَعَرَةٍ

٩ ٩ ٥: حَـدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَلَاسُو لَهُ بُنُ عَامِرِ ثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَاذَانَ عَنُ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَنْ تُرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَايَةِ لَمْ يَغْسِلُهَافُعِلْ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيُّ لَمِنُ ثُمُّ عَارَيْتُ شَعَرَى وَ

### ا چاپ: ہر بال کے نیچے جنابت ہے

ساتھ رونی 'موشت کھاتے اور قرآن پڑھتے اور جنابت

کے علاوہ کوئی چیز آپ کو تلاوت قرآن سے مانع نہ ہوتی۔

۵۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول

التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرما ما: جنبي اور حائصه قرآن کي

۹۶ کا حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں که رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : جنبی اور حائضہ

۵۹۷ : حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : ہر بال کے نیجے جنابت ہے اس کئے بال دھوؤ اور کھال کو خوب صاف کرو۔

۵۹۸: حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عد فرمات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: یا کچ نمازیں اور ایک جعہ سے ووسرے جعد تک اور امانت ادا کرنا درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے میں نے عرض کیا ا مانت کو ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایاعسل جنابت کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔

99 ۵ : حضرت علی بن ا بی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جنابت جھوڑ دی اے دھویا نہیں دوزخ میں اس کے ساتھ بیہ بیہ ہو گا۔ حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں اس لئے میں اسپنے بالوں کا دشمن

#### ہو گیا ہوں اور آپ بال کٹواویا کرتے تھے۔

كَانَ يَجُزُّهُ

ضلاصة الراب بين المراب المراب كا المراج المراج كا المراج كا المراج كا المراج كا المراب المرا

# ١ : بَابُ فِى الْمَرُأَةِ تَرَىٰ فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ يَرَى الرَّجُلُ

الاعلى عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنْ اَبِى عَدِى وَعَبْدُ الاعلى عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهَا مَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَنْها مَا اللهُ عَلَيْهَا مَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الْعُسلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالِها مَا يُسَوى اللهُ تَعَلِيها المُعسلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى فَالْمُ عَنْها اللهُ تَعَلَيْها المُعسلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْها المُعسلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها يَا وَسُولُ اللهِ إِنَّ كُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرُّجُلِ عَلِيطًا عَنْها يَسَلَمُ وَمَا اللهُ عَلَيْها الْعُسلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها يَا وَسُولُ اللهِ إِنَّ كُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرُّجُلِ عَلِيطًا عَنْها اللهُ الل

٢٠٢ : حَدَّثَنَا آيُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بَنُ مُحَمَّدِقَالَا
 ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَلِي آبُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ
 المُسَيَّبِ عَنُ حَوُلَة بِنُتِ حَكِيْمِ آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

دیاہے:عورت خواب میں ؤ ہ دیکھے جومَر در کھتا ہے

٠٠٠: امّ المؤمنين حضرت أمّ سلمةٌ فرماتي بين كدأمٌ سليمٌ نبی علی کا خدمت میں حاضر ہوئیں اور یو جیما کہ اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جومرد ویکمتاہے۔فرمایاجی اگر عورت یانی و کھے تو نہا لے ۔ میں نے کہا :تم نے عورتوں کو زسوا کر دیا' عورتوں کو بھی خواب نظر آتا ہے؟ نی علی کے فرمایا: تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (اری بھولی عورت ) تو بچہ عورت کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے۔ ۱۰۱: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (میری والدہ) أم سليم سنے ني صلى الله عليه وسلم سے ہو چھا کہ عورت اگرخواب میں وہی دیکھے جومرود کھتا ہے فرمایا:عورت اگراییا دیکھے اور اسے انزال ہوتو اس پر عسل لا زم ہے۔اس پرحصرت ألم سلمدرضي الله عنهانے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسا ہوتا بھی ہے۔فر مایا جی مرد کا یانی گاڑھاسفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی بتلا زرو ۔ ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو پہلے آ جائے یا غالب آ جائے بچداس کے مشابہ وجاتا ہے۔

۲۰۲: حضرت خولہ بنت تھیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت خواب میں اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ عورت خواب میں اگر وہی دیکھے جومرد دیکھتا ہے؟ (تو نبی کریم صلی اللہ

غن الْمُواُةِ تَوى فِي مَنَامِهَا مَا يُوى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عليه وسلم في ارشاد) فرمايا: اس يرتسل لازم بين الآبيك عَلَيْهَا عُسُلٌ حَتَّى تَنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسِ عَلَى الرَّجُلِ عُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ.

ا نزال ہو جائے جس طرح مرد پربھی عسل لا زمنہیں الا یہ کہانزال ہوجائے۔

تنہیں تو اگرخواب دیکھا اور بیدا رہونے کے بعد تری مجھی دیکھی توغسل فرض ہوگا اس سے تو کوئی اختلا ف نہیں اور کوئی تفصیل بھی نہیں۔ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ بیدار ہونے کے بعد کپڑوں برتری نظر آئے تو اس میں تفصیل اور پچھ تھوڑ ا سا اختلاف بھی ہےاور بقول علامہ شامیؓ کے چود ہ صورتیں ہیں۔ان میں سے سات صورتوں میں عسل واجب ہےاور جار صورتوں میں با تفاق عسل وا جب نہیں اور تین صورتوں میں اختلاف ہے۔طرفین کے نز دیک احتیاطاعسل وا جب ہے۔ ا مام ابو پوسٹ کے نز دیک عسل واجب نہیں ۔

## ٠٨ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسُلِ النِّسَاءِ مِنَ

٢٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنَ أَيُّوبُ بُنِ مُؤسِّى عَنْ سَعِيْدِبْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله ابُسنِ وَافِيعِ عَنُ أُمَّ سَسَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي احْرَأَةٌ أَشَدُ صَفِرَ وَاسِى فَٱنْقُصُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكِ أَنْ تَحْتِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمُّ تُفِيُضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطُّهُرِيْنَ اَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرُتِ. ٢٠٣: حَدَّثُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن عَمَيْرِ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عُمُرٍ وَ يَامُرُ نِسَالُهُ إِذَا اغْتَسَلَّنَ أَنْ يَئْقُطُنَ رُوْسَهُنَّ فَقَالَتُ يَا عَجَبًا لِإِبْنِ عَمْرِو هَذَا أَفَلاَ يَامُرُهُنَّ أَنْ يَسْحُلِقُنَ رَءُ وُسَهُنَّ لَقَدُ كُنْتُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَغْتَسِلُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَزِيْدُ عَلَى أَنُ أَفُر عُ عَلَى زابسي لَلاَثَ إِفْوَاغَاتِ.

#### وياف:عورتون كا غسل جنابت

٢٠٣ : حضرت أمّ سلمه رضي الله عنها فر ماتي بين مين نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں عورت ہوں اپنے سر کی مینڈ ھیاں مضبوط باندھتی ہوں توعسل جنابت کے لئے کھول ویا کروں۔ فرمایا :تمہارے لئے تین لی یانی ڈ النا کافی ہے پھراینے باتی بدن پر یانی ڈال کریاک ہو

٢٠٣ : حضرت عا تشهرضي الله عنها كومعلوم موا كه عبدالله بن عمر ورضى الله عنه عورتول كونهات وقت بال كهو لنه كا کہتے ہیں ۔ تو فرمانے لگیں تعجب ہے ابن عمر ( رضی اللہ تعالیٰ عنها) پر وہ عورتوں کو سرمنڈ انے کا کیوں نہیں کہہ دييج بلاشبه من اور رسول الندسكي الندعليه وسلم أيك بي برتن ہے عسل کرتے میں اینے سر پر تمین مرتبہ ہے زیادہ يانى نەۋالتى \_

٥٠٥: حَدَّثَنَا اَحَمَدُ بُنُ عِيْسَنِي وَ حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثُنَا بُنُ وَهُبِ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِٰثِ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ٱلْاشَيَجَ أَنَّ آبَ السَّالِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهُرَةَ حَلَّقَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ لَا يَخْتَسِلُ احَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وْ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفُعَلْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

## • ١ ا : بَابُ الْمَاءِ مِنَ

٢٠١: حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ قَالَا ثَنَا غُنُدَرٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعُبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوَانَ عَن أبِئ سَعِيْدِ الْنُحلُويّ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْآنْصَارِ فَارْسَلَ اللَّهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلُنَاكَ قَالَ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أَعْجِلُتَ أَوُ قُحِطُتُ فَلاَ غُسُلَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ الوضوء.

٤٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ لَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَـمُوو بُنِ دِيّنَادٍ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ سُعَادٍ عَنْ آبِي أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

#### ٩ • ١ : بَابُ الْجُنُب يَنُغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِم ﴿ إِلَّ اللَّهِ : جَبَّى تَقْبِر \_ بُوكَ ياتَى مِنْ تُوط الكَاتِ توأس کے گئے پیکائی ہے؟ •

١٠٥: حضرت ابو ہر روا فرمائت ہیں كه رسول الله نے فرمایا: تم میں ہے کوئی بھی بحالت جنابت ممبرے ہوئے یائی میں مسل نہ کرے اس پر حضرت ابوسائب نے عرض کیا اے ابو ہریرہ پھروہ کیا طریق اختیار کرے؟ فرمایا اس میں سے یانی الگ تکال لے۔

> دلی یائی یائی ہے ہوتا ہے (عسلمنی نکلنے ہے لازم ہوتا ہے)

٢٠٢ : حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كه رسول الله علی انساری کے یاس سے گزرے۔آپ نے ان کو بلوایا وہ حاضر ہوئے تو سر (ے یائی) فیک رہا تھا۔ فرمایا شاید ہم نے حمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ عرض کی جی اے اللہ کے رسول! قرمایا: جبتم جلدی میں پر جاؤ (اور انزال ہے قبل جماع موقوف کر دو) یا جماع کرواور شہیں انزال نہ ہوتو تم بر عسل لا زم نہیں وضوضر وری ہے۔

٢٠٤ : حضرت ابوابوب رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بیں که رسول الله جلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: یانی یائی ہے۔

خ*لاصة الباب الله المَاءُ مِنَ* الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَاتَكُم شروعُ اسلام مِن ثَفا 'بعد مِن منسوخ ہو چکا ہے۔ بیداری کی حالت میں دخول ہے ہی عشل واجب ہوجاتا ہے کوانزال نہ بھی ہو۔

#### ا ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ وُجُوُبِ الْغُسُلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

٧٠٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبُدُ الرَّحُمِٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِي قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِع ثَنَا الْاوُزَاعِي عنها بيان فرماتى بين كرجب وو ختن (بابم) مل جاكين

چاپ : جب دو ختنا ما ئىس تو ل داجب ہے

- ٢٠٨ : أمّ المؤمنين حضرت عا تشه صديقة رضي الله تعالى

أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ بَنُ القَاسِمِ آخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَتُ إِذَا الْشَفَى الْجَتَانَانِ فَقَدُ وَجَنْتِ الْغُسُلُ فَعَلْتُهُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَاعْتَسَلْنَا.

١٠٩: حَلَقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا عُتُمَانُ ابْنُ عُمَرِ الْبَالَا يُؤنسُ عَنِ الرُّهُويِ قَالَ قَالَ سُهَيُلُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ الْبَالْا الْبَيْ بُنُ كَعْبِ الرُّهُويِ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَى الْبَالْا اللهُ اللهُ

١١٢: حَدَثْنَا البُوْ بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْهَ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ حَجَاجٍ عَنْ عَدْمِ فَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَدْمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَدْمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتُوزَاتِ الْحَشَفَةُ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتُوزَاتِ الْحَشَفَةُ فَقَدُ وَجَبْ الْغُسُلُ.

#### ١١٢: بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَ لَمُ يَرَ بَلَلاً

۲۱۲: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعُسَمِرِي عَنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَابَشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَابَشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِذَا الشَيْهَ فَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِذَا الشَيْهَ فَلَا عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِذَا الشَيْهَ فَلَا عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِذَا الشَيْهَ فَلَا عَلَيْهِ وسَلَمَ وَلَمُ يَرُ اللهُ وَلِهُ يَرَ اللهُ وَلِهُ يَرَ اللهُ فَلاَ عُسَلَ الْحَتَلَمَ وَلَمْ يَوْ اللهُ فَلاَ عُسَلَ اللهُ ال

توعشل واجب ہو جاتا ہے جمجھے (عائشہ رضی اللہ عنہا کو) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوالی صورت ڈیٹ آئی تو ہم نے عشل کیا۔

۱۰۹: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بیہ رخصت ابتداءاسلام میں تھی مچر بعد میں ہمیں عسل کا تھم دیا گیا۔

۱۱۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب مردعورت کی حیار شاخوں کے درمیان بیٹھے پھراس سے صحبت کرے تو عنسل واجب ہوجائے گا۔

۱۱۱: حضرت عبدالله بن عمره بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب و دختنه ل جا کمیں اور حثفہ (سیاری) غائب ہو جائے توعسل واجب ہوگیا۔

#### چاہ : نہاتے وفت پرد و کر ہا

۱۱۳ : حضرت ابوسمح رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که میں نی صلی الله علیه وسلم کا خادم تفا۔ آپ صلی الله عیه وسلم جب نہائے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے : میری طرف پشت کرلو۔ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف پشت کر فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغُتَبِ لَ قَالَ وَلِينَى فَأُولِيْهِ قَفَاىَ وَ أَنْشُرُ لِيمًا اوركيرُ الصيلاكرة بيصلى الله عليه وسلم كويروه ميس كر الثُوْبَ فَاسْتُرُهُ بِهِ.

> ٣ ١ ٧ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رِمْحِ الْمِصْرِئُ أَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدٍ غَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَوُفَلِ أَنَّهُ قَالَ مُسَالُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ مَسَّتَ فِي سَفُو فَلَمُ أَجِدُ أَحَدًا يُخَيِرُنِي حَتْنِي أَخْبَرُ تَنِي أُمُّ هَانِي بِنُتُ أَبِي طَالِبِ آنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتُح فَأَمَرْ بِسِتْرِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَأَعْتَسَلَ ثُمَّ سُبْحَ ثَمَانِيَ زُكْعَاتِ.

> ١١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ بُنِ لَعُلَبَةَ الْحِمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ أَبُو يَحْيَ الْحِمَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِمَارَةَ عَن الْسِنْهَالِ ابْنِ عَمْرِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَغْتَسِلَنَّ اَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَّةٍ وَ لَا فَوْقَ سَطِّحَ لَا يُوَارِيْهِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنُّ يَرِي فَإِنَّهُ يُرْى.

٣ ١ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ النَّهِي لِلْحَاقِنِ اَنَّ

٢ ١ ٢: حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفُيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ هِنْ اللهِ بُنِ عُرُواةً عَنُ آبِيُهِ عِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلُهُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَابُطُ وَ ٱقِيْمَتِ الصَّلاةُ

١٤ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ ادْمَ لَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ لَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح عَنِ السَّفُو بُنِ نُسَيْرٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ شُرَيْح عَنُ آبِى أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهِنِي أَنْ يُصَلِّيَ الرُّجُلُ وَ هُوْ حَاقِقٌ.

١١٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَرَّ إِدْرِيْسَ ٱلْأَوْرِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ بِهِ أَذِّى.

٩ ١ ٧: حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ

۱۱۳: حضرت عبدالله بن عبدالله بن نوفل فر ماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہرسول اللصلی الله علیہ وسلم نے سفر میں نقل پڑھے مجھے کوئی بتانے والا نہ ملاحتیٰ کہ حضرت أتم ہانی بنت ابی طالب رضی الله عنها نے مجھے بتایا کہ آپ فتح كمه كے سال تشريف لائے يرده لكانے كاتھم ديا تويرده لكا دیا کمیاآپ نے عسل کیا پھرآ ٹھ رکعات نفل پڑھے۔

١١٥ : حضرت عبدالله بن مسعود رمني الله عند فر ما ي بي كرسول الله صلى الله عليه وسكم في فرمايا: تم ميس سے كوئى تمی برگز تھلے میدان میں یا حبیت پر بغیر پر دہ کے عسل نہ کرے اس لئے کہ اگر و وکسی کو و مکینبیں ریا تو دوسروں کو تو نظرا سکتا ہے۔

> چاپ: پییثابٔ یا خاندروک کرنماز یڑھنامنع ہے

۲۱۷: حضرت عیداللہ بن ارقم رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم في فرمايا: جب تم ميس س كوكى ياخانه جانے لكے اور نماز قائم ہو جائے تو يہلے یا خانہ کو جائے۔

٦١٧ : حضرت ابوا مامه رضي الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پیشاب باخاندروك كر نماز پڑھنے ہے منع فرمایا۔

۲۱۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو عاجت ہوتو نماز کے لئے کھڑانہ ہو۔

۱۱۹ : حضرت توبان ہے روایت ہے کہ رسول الشملی

عَنُ حَبِيْبِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ آبِيْ حَيِّ الْمُؤذِّنِ عَنْ ثُوْبَانَ عَنْ رْسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّـٰهُ قَـالَ لَا يَـقُومُ آحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ خَالِّنٌ حَتَّى يَتَخَفُّفُ.

الله عليه وسكم نے قرما يا: كوئى مسلمان پيينا ب يا خاندروك كرنماز كے لئے كمزانہ ہو۔ يہاں تك كه اس بوجھ ہے طبیعت ہلکی ہوجائے ( میعنی حاجت سے فارغ ہوجائے )۔

اس حدیث کی بناء پرامام مالک سے منقول ہے کہ قضاء جاجت کے دفت اگر نماز پڑھی جائے تو وہ ظلصة الباب 🌣 <u>ا دانہیں ہوتی لیکن جمہور کے نز دیک ا داتو ہو جاتی ہے تمر مکر دہ ہوتی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر</u> حاجت کا نقاضا اضطراب کی حد تک پہنچا ہوا ہوتو بہترک جماعت کا عذر ہےاوراس حالت میں نمازا داکر نا مکرو وِتحریمی ہے اورا گراضطراب تو نہ ہولیکن ایبا تقاضا ہو کہ نماز ہے توجہ ہٹ جائے اور خشوع فوت ہونے لگے تو بیکھی ترک جہاعت کاعذر ہے اورالیں حالت میں نماز مکرو و تنزیبی ہے اورا گرتفاضا اتنامعمولی ہو کہ نماز سے توجہ نہ ہے تو بیز ک جماعت کاعذر نہیں ۔

چاپ:اس متحاضه کا حکم جس کی مدت بیاری ہے بل متعین تھی

٦٢٠: حعزت فاطمه بنت اني حيش رسول الدُّصلي الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورخون جاری رہنے گ شکایت کی ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: بیدا یک رگ کا خون ہے اس تو دیکھتی رہ جب تیرے حیض کے دن آئیں تو نماز موتوف کر دے جب ایام حیض گزر جائیں تو یا کی حاصل کر (نہالے) پھرا گلے حیض تک نماز پڙهتي ره۔

۲۲۱ : حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه حضرت فاطمة بنت حيش رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگیس اے اللہ کے رسول میں ا یک عورت ہوں استحاضہ میں گرفتار پاک نہیں ہوتی تو کیا میں تماز چھوڑ دوں؟ فر مایانہیں بہتو رگ ( کاخون ) ہے حیض نہیں ہے اس کئے جب حیض (کے دن) آئس کیں تو کرنما زشروع کردو۔

١١٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدُ عَدَتُ آيًّامَ أَقُرَائِهَا قَبُلَ آنُ يُسْتَمِرُّ بِهَا الدُّمُ • ٢٢: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ يَزِيْدَ ﴿ يُنِ آبِي حَبِيْتٍ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْمُنْذَرِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ حَدَّلَتُهُ أَنَّهَا آتَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَشَكَتْ إِلَيْدِ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَهُ إِنْسَمَا ذَالِكِ عِسْرُقُ فَسَانُظُسِرِي إِذَا ٱللَّهِ قُرُءُ كِ فَلاَ تُصَلِّى فَإِذَا مَرُّ تَقَرَّءُ فَتَطُهْرِى ثُمُّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُوْءِ إِلَى الْقُوْءِ.

٢٢١: حَدُّلَتُمَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَجَرَّحِ ثَنَا حَمَّاهُ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشْمَام بُسِ عُسِرُوَسةً عَنْ أَبِيْسِهِ عَنْ عَانِشْة قَالَتُ جَساءَ ثُ فَساطِمَةُ بِنُتُ آبِي حُبَيْشِ إِلَى دَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسُتَحَاصُ فَلاَ أَطُهُرُ آفَادَعُ الصَّلاة ؟ قَالَ لا إنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا ٱقْبَلْتِ الْمَحَيْطَةُ فَدَعِي الصَّلاةِ وَإِذَا أَدْبُوَتْ فَاغْسِلِي مَمَا رَجِهُورُ رُواور جب حيض (كے ون) كرر جاكيں تو نها عَنُكَ اللَّمَ وَ صَلِّي هَذَا حَدِيْتُ وَكِيْعٍ.

١٢٢ : حَدَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاق إمْلاءً عَلَى ١٢٢ : حفرت أمّ حييه بنت يحش قرماتي بين كد مجمع ببت

مِنْ كِتَـابِهِ وَ كَانَ السَّالِلُ عَيْرِى آنَا بُنُ جُوَيْجِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ عَن ابْرِهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ كُنُتُ أَسْفَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً طَوِيْلَةً قَالَتُ فَجَنْتُ إِلَى النُّبِي عَلَيْكُ اسْتَفْتِيهِ وَ أُخْسِرُهُ قَالَتُ فَوَجَدُتُهُ عِندَ أُخْتِينُ زَيْنَبَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي عَلَيْكَ حَاجَةٌ قَالَ وَ مَا هِيَ أَيُّ هَنْتَاهُ قُلْتُ إِنِّي أَسْتَحَاصُ حَيْضَةٌ طَوِيْلَةٌ كَبِيرَةٌ وَ قَدُ مَنَعَشِبِي السَّكَاةَ وَالصُّومَ فَمَا تَامُرُنِي فِيُهَا قَالَ آتُعَتُ لَكِ الْكُرُسُفَ فَإِنَّهُ يُلْهِبُ اللَّمَ قُلْتُ هُوْ أَكُثُرُ فَدَكَرَ نَحُوَ خديث شريك.

٣٢٣ : حَـدُثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا لْنَاأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسْارِ عَنُ أُمَّ سَلْمَة قَالَتُ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَتُ إِنِّي أُسْتَخَاصُ فَلا أَطُهُرُ آفَاَدَعُ الصَّلُوةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعِي قَلْرَ الآيَّـام وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِضِيْنَ قَالَ اَبُوْ بَكُرِ فِي حَدِيْتِهِ وَ قُلُوٰهُنَّ مِنَ الشُّهُو ثُلُمُ اعْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرى بِفُوْبٍ وَ صلّى.

٣٢٣ : حَــٰدُثُـنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا قُنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ غِائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي الْمَرَلَّةُ ٱسْتَحَمَّاضُ فَلاَ ٱطَهُرُ ٱفَادَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا إِنَّمَا ذَالِكَ عِسرُقُ وَ لَيْسَ بِسالْحَيْضَةِ الْجَنْبِيِي الصَّلاةَ آيَامَ مَجِيْضِكِ ثُمُ اغْتَسِلِيْ وَ تَوَصَّى لِكُلِّ صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ اللَّهُ ﴿ يَجِدَ يَهِمُ السَّلَ كُلُواس كَ يَعِد برنما ز كَ لِنَّ وضوكراليا

١٢٥: حَلَّتُنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْهَةُ وَ إِسْمَعِيلُ ابْنُ مُوْسَى قَالَالًا ١٢٥: حَفرت عدى بن تابت بسند ۽ روايت كرتے بيل

زياده اورطويل خون آتا تفايس رسول الله عطي كي خدمت میں حاضر ہوتی تا کہ حالت بتا کر حکم معلوم کروں فریاتی ہیں میں نے آپ علیہ کوائی ہمشیرہ اُم المؤمنین حضرت زینب ا ك بال موجود بايا من في عرض كيا: مجيرة ب سيكوكى كام ب-فرمایا: اری بتا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے بہت بن زیادہ استحاضہ آتا ہے اور یہ مجھے نماز روزہ سے مانع ہے۔آپ مجھے اس دوران کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا میں حمهیں گدی رکھنے کا مشورہ ویتا ہوں۔اس ہے خون رک جائے گا۔ میں نے عرض کیا: اس سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد شریک کی حدیث کی طرح ذکر کیا۔

١٢٣ : حضرت أمّ سلمة فرماتي بين كدايك خاتون نے رسول الله علي استحاصه وريافت كيا كين كى مجمع استحاضه ا تناآتا ا ہے کہ یاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز موقوف كر دول؟ فر ما يانهيس البته جتنے دن رات ميلے حيض آ تا تنما اس کی بقدرنما زموتو ف کر دو ۔ ابوبکر کی روایت میں ہے مہینے میں حیض کے دنوں کی بفتر رنما زموتو ف کردے پھرنہا لے اور ننگوٹ کس لے اور نماز پڑھ لے۔

٦٢٣ : حضرت عا نشه رضي الله عنها قرماتي بين كه فاطمه بنت حمیش نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے استخاضہ اتنا آتا ہے کہ یاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز موقوف کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کئے کہ بیاتو رگ ( کا خون ) ہے جیف تہیں صرف حیف کے دنوں میں نماز جے کرواگر چه خون چٹائی پر میکھے۔

فَنَا شَرِيْكَ عَنْ آبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتِ عِنْ آبِيِّهِ عَنْ ﴿ كَهُ بَيْ صَلَّى اللّه عليه وسلم نَے قرمایا: مستحاضہ حیض کے دنوں جَدِهِ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاة آيَّام اقْرَاتِهَا نُمْ تَغْتَسِلُ و تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ نَصْوَمُ و تُصَلِّىٰ. ﴿ وَصُوكَرِ ہِـ اورروز وركےتما زيرِ ہے\_

میں نمازموقوف کرے پھر عسل کرے اور ہرنماز کے لئے

خ*لاصیة البواب 🌣 صاحب بحرالرا* تق نے فر مایا که متحاضه کی تنین اقسام ہیں:۱) مبتدهٔ: یعنی و هورت جسے زندگی میں میکی مرتبه حی*ض شروع هوا مجراستمرا ر*دم و مسلسل خون شروع هو گیا\_۲) معتاده : یعنی و ه عورت جسے بچھ عرصه تک با قاعد گی ے خون آتار ہا پھراستمرار دم شروع ہوگیا۔ پھرطرفین کے نز دیک کم از کم دوحیض با قاعدہ آنا ضروری ہے۔ ۳) متحیرہ: یعنی وہ عورت جومعتاد وتھی پھراستمرارِ دَم ہوالیکن وہ اپنی عادت سابقہ بھول گئی۔ صاحب بحرالرائق نے فر مایا کہ متحیرہ کی تین قسمیں ہیں:۱)متحیرہ بالعدو: لیعنی وہ عورت جسے ایّا م حیض کی تعداد یا د ندر ہی کہوہ یا کچے دن یا سات دن یا اور پچھے۔ ب ) متحيره بالوقت: ليعني و وعورت جسے وقت حيض يا دندر باہو كه اوّل مهينه تھا يا دسط شهريا آخرمهيند \_ ج )متحيره بهيما: ليعني و وعورت جو بیک وفت متحیره بالعدد بھی ہوا ورمتحیره بالوفت بھی ہو۔حدیث باب میں مقا دہ کا ذکر ہے'احناف کے نز دیک اس کا تھم یہ ہے کہ اگراتیا م عادت بورے ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ دس دن بورے ہونے تک تو قف کرے کی اگر دس ون سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو بہ پورا خون حیض شار ہوگا اور بیسمجھا جائے گا کہ عاوت بدل گئی۔ چنانچے ان ایام کی نماز واجب نہ ہوگی۔اگروس ون کے بعد بھی خون جاری رہا تو ایا م عادت ہے زیا دہ تمام ایا م کا خون استحاضہ قرار دیا جائے گا اوراتیا م عادت کے بعد جنتنی نمازیں اس نے جھوڑ دی ہیں ان سب کی قضاء لا زم ہوگی ۔حدیث با ب کا یہی مطلب ہے اور متخاضہ ہرنماز کے لیے وضوکرے کی یہی احتاف کے نز دیک سیجیج ہے۔

٢ ١ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ

عَلَيْهَا الدُّمْ فَلَمْ تَقِفُ عَلَى آيَّامِ حَيْضَتِهَا ٢٢٧ : حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا آبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ غَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوٰةً بُنِ الزُّبَيِّرِ وَ عَمْرة بنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتِ اسْتَحَيَّضَتْ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِئُتُ جَمِّضِ وَ هِي تَحْتُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ عَوُفِ سُبُعُ سِنِينَ فَشَكَّتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ هَلَهِ لَيُسْتُ بِالْحَيْضَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ عِرُقٌ فَإِذَا أَقَبَلَت الْحَيْضَةُ لَدَعِي الصَّلَاةُ وَ إِذَا أَدْبَرَتُ فَاغُسَيلِي وَ صَلِّي قَالَتُ عَانِشَةً فَكَانَتُ تَخْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَّةٍ ثُمُّ تُصَلِّي وَكَانَتُ تَقْعُدُ فَي مِرْكُن لِلْحُتِهَا زَيْسَبَ بِنُتِ جَحْشِ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدُّم لَتَغُلُو الْمَاءُ.

بي الهي : مستحاضه كاخون خيض جب مشتبه ہو جائے اور اسے حیض کے دن معلوم نہ ہوں ٢٢٢: أمّ المؤمنين حضرت عا نَشَةٌ قرماتي بين كه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كى الميه أمّ حبيبه بنت جش كوسات سال تک استحاضہ جاری رہا انہوں نے نبی عظ ہے اس کی شکایت کی تھی۔ آپ نے فر مایا پیچین نہیں ہے بیہ تو رگ ( کا خون ) ہے جب حیض آ ئے ( لیمنی حیض کے دن آئیں) تو نماز موتو ف کر دو اور جب حیض ختم ہو جائے توعشل کرلواور وضوکر وحضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ وہ ہرنماز کے لئے عسل کرتی پھرنماز اوا کرتیں اور و واپی ہمشیرہ اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جش کے ایک لگن میں بینے جاتیں حتی کہ خون کی سرخی یانی پر غالب آ جاتی۔

# ا : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبِكُرِ إِذَا ا بُتَدُأْتُ مُستَحَاضَةً اَوُ كَانَ لَهَا ا ابتَدُأْتُ مُستَحَاضَةً اَوُ كَانَ لَهَا ا آیّامُ حَیُض فَنَسِیَتُها

### چاہ کنواری جب متحاضہ ہونے کی حالت میں بالغ ہویا اس کے حیض کے دن متعین ہوں لیکن اسے یا د ندر ہیں

۱۹۲۷: حفرت حمنہ بنت بخش رضی اللہ عنہ میں ان کو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں ان کو استحاضہ جاری ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ بچھے بے وقت خدت زیادہ چھے ہے آپ نے ان سے فر مایا گدی رکھ لوعرض کرنے لگیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ تو بہت بہت بہتا ہے۔ فر مایا لگوٹ کس لے اور اللہ کو جیسے معلوم بہت بہتا ہے۔ فر مایا لگوٹ کس لے اور اللہ کو جیسے معلوم ہاں کے موافق چھ سمات روز ہر ماہ میں چیش شار کر پھر عامل کر لے اور نماز پڑھا ور تھیں روز سے رکھ اور خواں دونوں کے لئے ایک عنسل کر لے اور عصر جلدی سے پڑھا ور ان دونوں کے لئے ایک عنسل کر لے اور مغرب تا خیر سے اور عشاہ ورنوں صور توں میں جینے زیادہ پہند ہے۔ جلدی سے پڑھا ور ان دونوں کے لئے ایک عنسل کر اور این دونوں کے لئے ایک عنسل کر اور حیا ہ

#### ہاہے:حیض کاخون کیڑے پرلگ جائے

كنأب الطهارة وسننها

۱۲۸ : حضرت اُمّ قیس بنت محصن رضی الله عنها فرماتی بین میں نے نبی سلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ جیض کا خون کیڑے پر لگ جائے تو؟ فرمایا :اسے پانی اور بیری کے بنوں سے دھوڈ الواور کھرج ڈ الوگوپلی کی ہڈی کے ساتھ۔

۱۲۹: حضرت اسابنت سیدنا الی بمرصدیق رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کیڑے میں گئے ہوئے حیض کے خون کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا: اے رگڑ کر دھولوا ورا ہے پہن کرنماز پڑھو۔

۱۹۳۰: أمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم میں کسی عورت کو حیض آتا پھر پاک کے وقت وہ کپڑے سے خون کورگڑ کراتارتی پھرا ہے دھوتی اورا ہے سارے بدن پر پانی بہا کرای میں نماز شروع

# ١١: بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ التَّوْبَ

١٢٨ : حَدَّقَ الْمُ مَهُدِي قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ ثَابِتِ بَنِ هُومُوْ آبِي الرَّحُ مِن بَنْ مَهُدِي قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ ثَابِتِ بَنِ هُومُوْ آبِي السُفَدَانُ عَنْ ثَابِتِ بَنِ هُومُوْ آبِي السُفَدَامِ عَنْ عَدِي بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْضَنِ السَمِقَ دَامُ عَنْ عَدِي بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْضَنِ السَمِقَ اللهِ عَلَيْهِ بَالُمَاءِ وَالسِّدُو وَ حُجَيْهُ وَ لَوْ بَضِلُع. التُوْبَ قَالَ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدُو وَ حُجَيْهُ وَ لَوْ بَضِلُع. التُوْبَ قَالَ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدُو وَ حُجَيْهُ وَ لَوْ بَضِلُع. ١٩٤٩ : حَدَّثَ نَا ابُو خَالِدِ الاحْمَرُ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمَاءَ بَنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمَاءَ بِينَ بَيْنِ السَمْعَ بَنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمَاءَ بَنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ السَمَاءَ بَنْ السَمَاءَ اللهُ عَنْ السَمَاءَ اللهُ عَنْ السَمَاءَ وَالسِّدِيقِ قَالَتُ سُئِلَ وَسُولُ اللهِ عَنْ السَمَاءَ عَنْ السَمْعَ السَمْعِ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعِ السَمْعِ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ الْمُ السَمْعِ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعِ السَمْعَ السَمْعِ السَمْعِ السَمْعِ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعُ السَمْعَ السَمْعَ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعِ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمُعَ السَمْعُ السَمْعُ الْعُولُ السَمْعَ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَ

١٣٠: حَدَّنَا حَرُمَلَةُ بَنْ يَحْينى ثَنَا بَنْ وَهُبِ الحُبْرِنِى عُمْرُو
 بُسُ الْسَحَارِثِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ الَّهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ اِحَدَانا لَتَجِيْنَ ثُوبِهَا عَنْدَطُهُ وِهَا فَتَغْسِلُهُ وَ تَنْصَحُ عَلَى شَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ.
 سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ.

خلاصة الراب ملاحمة الراب على المواقع المواقع

#### ٩ ١ ١: بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقَضِيُ الصَّلَاةُ

ا ٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَصَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدُويَّةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ امُرَأَةً سَأَلَتُهَا أَتَقُضِي الْحَالِيشُ الصَّلاةَ قَالَتُ لَهَا عَالِشَهُ آحُرُورِيَّةٌ آنَتَ قَدْكُنَّا نَجِيْتُ عِنَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطُهُرُ وَ لَمْ يَأْمُرُنَا بِقُضَاءِ الصَّلَاةِ.

۔ چیا ہے: جا کضہ نمازوں کی قضانہ کرے ا ۱۳۳ : أمّ المؤمنين سيده عائشه رمني الله عنها سے ايك عورت نے یو جیما کیا حاکضہ (ایام حیض کی) نمازوں کی قضا کرے حضرت عاکشہ رضی الله عنہانے اس سے کہا: كيا تو حروريه ہے؟ تى صلى الله عليه وسلم كے ياس جميں حِضَ آتا پھرہم یاک ہوتیں آپ نے ہمیں نمازوں کی فضا كانتكم نبيس ديا\_

خ*لاصیة الباب 🌣 حیض* کی حالت میں نماز معاف ہےاوراس کی قضاء بھی نہیں اور روز ہبھی نہر کھے لیکن اس کی قضاء واجب ہے اس پراجماع ہے۔ حروریہ: حروراء کی طرف منسوب ہے بیکوفہ میں ایک بستی تھی جوخوارج کا گڑھ قا۔

#### • ٢ ا : بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ چزلے عتی ہے

٢٣٢: حَدُّلَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوُ الْآحُوْصِ عَنُ أبِي إسْخِقَ عَنِ الْبَهِي عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ نَاوِلِيْدِي النُّحُمُوةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِلَى حَالِطٌ فَقَالَ لَيْسَتُ حَيْضَتُكَ فِي يَدِكِ.

٦٣٣: حَدَّقَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيِيَةً وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثُنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتُكُ يُسَدِّنِي رَأْسَهُ إِلَى وَ آنَا حَاتِضٌ وَ هُوَ مُجَاوِرٌ تَعْنِي مُعْتَكِفًا فَأَغْسِلُهُ وَ أُرْجَلُهُ

٦٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأْنَا سُـفُيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ بَنِ صَفِيَّةٌ عَنَّ أُمِّهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِى وَ آنَا حَائِضٌ وَ يَقُوأُ الْقُوَّانَ.

باہے: حائضہ (ہاتھ بڑھاکر)مسجدے کوئی

۲۳۳ : حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي جين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے فرمایا: مسجد ہے مجھے چٹائی وے دو۔ میں نے عرض کیا : میں حا تصد ہوں قر مایا : حیض تمہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

۲۳۳ : حضرت عا تشهرضی الله عنها فر ماتی ہیں که نبی صلی الثدعليه وسلم بحالت واعتكاف ابناسرمبارك ميري قريب كرت ورآ تحاليكه من حاكفه موتى تومين آب كاسر مبارک دهوتی اورتنگھی کرتی ۔

١٩٣٨ : حفرت عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان قرماتي بين كدهين حائصه جوتي اور رسول التُدصلي التُدعليه وسلم اپنا سر میری مود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت

خلاصیة الراب مهر سیّده عا نشه مهریقه رمنی الله عنها کا حجره معجد نبوی علی صاحبه التحیة والسلام ہے متصل تفاتو آنخضرت صلی الله علیه وسلم حجره کے اندرا بنا سرمبارک کردیتے۔حضرت عائشہ دھودیتیں اوراس میں تنگھی کر دیتیں بہر حال حائصہ ا بنا ماتھ مسجد میں واخل کر عمتی ہے۔

#### ا ٢ ا : بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مَنِ امُرَأَتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا

١٣٥ : حَدُّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَوْاحِ ثَنَا اَبُوالْاحُوصِ عَنْ عَبُدِ الْكُويِةِ مِ حَ وَحَدُّفُنَا اَبُو سَلَمَة يَحَى بُنُ خَلَقِ فَنَا عَبُدُ اللَّهُ لِي مَنْ مَعْدِ بُنِ السّخق ح وَحَدُّفُنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي اللَّهُ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السّخق ح وَحَدُّفُنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي اللَّهُ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السّخق ح وَحَدُّفُنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي مَنْ عَبُدِ مَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ عَالِمَة قَالَت كَانَتُ وَمُولِ السّوَدِ عَنْ أَبِيلُهُ عَنْ عَالِمَة قَالَت كَانَتُ وَمُولُ المُعْمَا النّبِي عَلَيْكُ الرّبَة كَمَا كَانَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الرّبَة عَلَيْكُ الرّبَة عَلَيْكُ الرّبَة .

٢٣٦: حَدَّلَنَا آبُو بَكُرِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْدٍ عَنْ إِبُرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتُ إِحَدَانَا إِذَا حَاصَّتُ آمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَاتَزِرُ بِازَارِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

# الباب: بیوی اگر حائضہ ہوتو مرد کے لئے کا اس کا اس کے گئے کہاں تک گنجائش ہے؟

۱۳۵ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی
ہیں کہ ہم (ازواج) میں کوئی حاکمہ ہوتی تو حیض کی
شدت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ازار
ہاند سے کا تھم دے دیتے پھراس کواپے ساتھ لٹا لیتے
اور تم میں سے کون ہے جسے اپ نفس پراتنا قابوہو جتنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپے نفس پرقابوتھا۔ (اسلے
ہیں میں قابونہ ہو و وابیا بھی نہ کرے مبادا جماع میں جتلا

۱۳۲: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم (ازواج مطہرات) میں سے جب کوئی حاکضہ ہوتی تو بی علی اللہ عنہا فرماتی مطہرات کی سے خب کوئی حاکضہ ہوتی کی اسے ازار باند ہے کا تھم دیتے پھراس کے ساتھ لید جاتے۔

۱۳۷: حضرت أمّ سلمة فرماتی بین که میں رسول اللہ کے ساتھ آپ کے لحاف میں تھی۔ جیسے وہی محسوس ہوا جو عورتوں کو ہوتا ہے بینی جیش ہیں جیسے میں جلدی سے لحاف سے نکل گئی تو رسول اللہ نے فرمایا: تمہیں خون آر ہاہے؟ میں نے عرض کیا: جیسے وہی جیش محسوس ہوا جوعورتوں کو ہوتا ہے۔ فرمایا: آ دم کی بیٹیوں کے مقدر میں اللہ نے بیاکھ دیا ہے۔ اُمّ سلمة فرماتی ہیں جیس جلدی سے گئی اپنے دیا ہے۔ اُمّ سلمة فرماتی ہیں جیس آ جاؤ۔ فرماتی ہیں: میں فرمایا: میرے ساتھ لحاف میں ہوگئی۔ فرمایا: میرے ساتھ لحاف میں ہوگئی۔

۱۳۸ : حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنی ہمشیرہ) حضرت اُمّ

مُعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي شِفْيَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ سَالَتُهَا كَيُفَ كُنُتِ تَسَنَعِيْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةُ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتُ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أوَّلَ مَا تَسِحِيُّ صُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى ٱنْصَافِ فَخِلَيْهَا ثُمَّ تَضَطَجعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ .

١٢٢ : بَابُ النَّهِي عَنْ إِيْتَانِ الْحَاتِضِ

٢٣٩ : حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَبْبَةً وَ عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا لْنَا وَكِيْتُ لَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَّمَةً عَنَّ حَكِيْمِ الْأَثْرِمِ عَنَّ آبِي تَ مِيْهُ مَةُ الْهُ جَيْمِي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ إِلَيْهُ مِنْ آتِلَى حَالِنَصْا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

حبیبدرضی الله تعالی عنها سے بوجھا کہ حیض میں تم رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته كيس ربتي تقى ؟ فرماني لکیں: ہم میں ہے ایک حیض کے شروع جوش کی حالت میں آ دھی رات تک تنہ بند یا ندھ لیتی پھررسول الله صلی الله عليه وسلم كے ساتھ ليٺ جاتی ۔

واک انسه سے صحبت منع ہے

۲۶۳۹ :حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ قریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جوجا تصد كے ياس جائے یاعورت کے پیچھے کی راہ سے یا کا بمن کے یاس جا کراس کی تقید بین کرے تو اس نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اترے ہوئے (دین) کا انکار کیا۔

خلاصیة الرایب 🖈 مباشرت کا لغوی معنی جلد کوجلد کے ساتھ مس کرنا اور اصطلاحی معنی ہے جماع کرنا۔ حاکضہ سے جماع تو با تفاقِ امت حرام ہے حتیٰ کہ امام نو وی ؓ نے حیض کی حالت میں جماع حلال سیجھنے والے پر کفر کا حکم لگایا ہے کیکن استمتاع بما فوق الازار یعنی از ار ہے او پر نفع حاصل کرنا بالا جماع جائز ہے اور استمتاع بما تحت الاز اربیعنی ناف ہے نیچے بغیر جماع کے نفع حاصل کرنا جمہورائمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

٢٣ ا: بَابُ فِي كَفَّارَةِ مَنُ أَتَى حَاثِضًا

• ٢٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحَىَ بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَاتِي امُوَاءَ تَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقَ بِدِينَادِ أَوْ بِيصُفِ دِيْنَادِ.

إلياب : جوحا يُضه ہے صحبت کر بیٹھے اسكا كفار ہ ۲۳۰ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ بحالت حیض صحبت کرنے والے کے متعلق فر ما یا کہا لیک دیناریا آ وھا دیتارصدقه کرے۔

خ*لاصیة الباب 🏗 امام احدا امام ایخق اورا مام اوزاعی رحمهم الله کے نز دیک صدقه کا تھم وجوب پرمحمول ہے یعنی قبول* تو بہ تصدق کے بغیرممکن نہیں اوراس کی صورت بیہوگی کی حیض کی ابتدا میں دیناراور آخر دم میں نصف ویناروا جب ہوگا۔ جہور کے بزدیک بیتھممنسوخ ہے۔ آیت تو بہ سے یعنی صرف تو بہ اور استغفار کرے یا استحباب پرمحمول ہے یعنی صدقہ کرنا

١٢٣: بَابُ فِي الْحَائِض كَيُفَ تَغُتَسِلُ ١ ٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي أَبْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ١ ٢٣ : حَفرت عا تشرصد يقد رضى الله تعالى عنها بيان

واب: ما تضد كيي عسل كري

فَسَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَام يُنِ عُووَدةَ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَرِما فَي بِي كدرسول التُدصلي التُدعليه وسلم ت ان سے النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَالَ لَهَا وَ كَانَتُ حَالِيضًا أَنْقُضِي شَعْرَكِ ارتاد فرماياً: ورآ نحاليكه وه حائضة تحيس كه بال كول كر وَاغْتَسِلِي قَالَ عَلِيٍّ فِي حَدِيْتِهِ ٱنْقُضِي رَأْسَكَ. تَهَا تَالَ

خلاصیة الباب الله این روایت سے معلوم ہوا کہ حیض کے عسل میں سر کھولنا ضروری ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی جا ہیے۔صحابیات میں شرم اور حیاء والی خوا تین تھیں لیکن مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرتی تھیں ۔

> ٣٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْيَةُ عَنُ إِبُواهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى. عَنُهَا تُسَحَدِّتُ عَنُ عَائِشَةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا اَنَّ اَسُمَاءَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَـلَّـمَ مَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْمَحِيْضِ فَقَالَ تَأْخُذُ اِحُدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدُرَهَا فَتَطَهُرُ فَتُحَسِنُ الطُّهُوِّزِ اَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُوْرِ ثُمٌّ تَصْبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى تَبُلُغَ شَئُونَ رَأْسِهَا لُمَّ تَصُبُ عَلَيُهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرُضَةً مُمَسَّكَةً فَسَطُهُرُبِهَا قَالَتُ اَسْمَاءُ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنُهَا كَيُفَ آتَ طَهَّ رُبِهَا قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهِّرِي بِهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا كَانُّهَا تُخْفِي ذَالِكَ تَتَبُّعِي بِهَا آثَرَ الدُّم قَالَتُ وَسَالَتُهُ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاخُذُ إِحُدَاكُنَّ حَاءَهَا فَسُطُهُرُ فَسُحُسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبُلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبُ الْمَاءَ عَلَى وَاسِهَا فَتَدُلُكُهُ حَتَّى تَبُلُغَ شَنُونَ وَأُسِهَا ثُمَّ تُنفِيُكُ الْمَاءُ عَلَى جَسَدِهَا فَقَالَتُ عَائشُهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهَا يَعْمَ النِّيسَاءُ نِسَاءُ الْآنُبِصَارِ لَمُ يَمُنَّعُهُنَّ الْحَيَّاءُ آنُ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّيُنِ.

١٢٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَّاكَلَةِ الْحَائِضِ

٦٣٣ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوِ فَنا شُعْبَةً ٢٣٣ : أمَّ المؤمنين سيده عا تشررضي الله عنها قرماتي بين

١٣٢ : حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ حضرت اساءٌ نے رسول الله مسي غسل حيض كم تعلق دريا فت كيا تو فرمايا: تم میں ایک یانی اور بیری کے بے لے اور خوب اچھی طرح یا کیزگی حاصل کرے پھراہیے سریریانی ڈال کر الحجی طرح ملے تاکہ یانی بالوں کی جڑوں تک بینچ جائے۔ پھر اینے بدن پر یانی بہائے پھر مشک لگا ہوا چڑے کا مکڑا لے اور اس سے یا کی حاصل کرے۔ اساتہ نے کہا: اس سے کیسے یا کی حاصل کرے؟ فرمایا: سجان الله! اس سے یا کی حاصل کر لے۔عائشہ فرماتی ہیں آپ کا مقصد بیرتھا کہ خون کی جگہ پر اس کو پھیر لے اور فرماتی میں کہ اسائٹے نے رسول اللہ سے عسل جنابت کے متعلق یو چھا۔فرمایا:تم میں ایک اپنا یانی لے اورخوب اچھی طرح یاکی حاصل کرے یہاں تک کہ اینے سریر یانی ڈالے اور سرکو ملے تا کہ بالوں کی جڑوں میں یانی پینچ جائے پھر ہاتی بدن پر یانی ڈال لے۔عائشۂ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کیا خوبعورتیں ہیں ۔ انہیں طبعی حیادین کی سمجھاور فقہ حاصل کرنے میں مانع نہ ہو گی۔ یا ہے: حائضہ کے ساتھ کھا تا اور اس کے بيح ہوئے كاحكم

عَنِ ٱلْمِقُدَامِ بُنِ شُرَيْحِ بُنِ هَانِي عَن آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَتُ ٱتَعَرَّقُ الْعَظَمَ وَ آمَّا حَائِطٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ فَيَضَعُ فَمَهَ حَيْثُ كَانَ فَمِيُ وَ اشْرَبُ مِنَ ٱلْإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَسَّعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِيُ وَ أَنَا حَالِطٌ.

٣٣٣ : حَدِّقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنِ ٱنْسِ أَنَّ الْيَهُوُدَ كَانُوا لَا يَجُلِسُونَ مَعَ الْتَحَالِينِ فِي بَيْتِ وَ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشُوبُونَ قَالَ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَنْكُ فَانْسَرَلَ اللهُ: ﴿ وَ يَسْشَلُونَكَ عَنِ الْمُجِيَّضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قُـلُ هُـوَ أَذَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْسَحِيُسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَصْنَعُوا كُلُّ شَيءٍ إِلَّا الْجِمَاعِ.

٢٦ ] : بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي اِجْتِنَابِ الْحَائِض المُسْجَدَ

٦٣٥: حَدَّقَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحَيَّى قَالَا ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ الْهَجُرِيّ عَنْ مَخُدُوج الدُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةً قَالَتُ اَخُبَرَتُنِي أُمُّ سَلَمَةً قَـالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَـرُحَةَ هَٰذَا الْمَسُجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجِلُّ لِجُنْبٍ وَ لَا لِحَاتِضٍ.

١٢٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَولَى بَعُدَ الطَّهُرِ الصُّفُرَةَ وَالۡكُدُرَةَ

٣٣٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِنِي ثَنَا غَبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحُويُّ عَنْ يَحْيَ بِنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أُمَّ بَكْرِ آنَّهَا ٱخۡبِرَتُ آنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ﴿ رَكُ وَيَجِيحِ جَوا ا صَ شَك مِن وَا لَ ﴿ كَهِ حِيضَ بِ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْسَمَرُ أَةِ تَولَى مَا يُويُبُهَا بَعدَ الطُّهُو قَالَ إِنَّمَا ﴿ تَهِيلِ؟ ) قرمايا بدايك رك ياكن ركول كا خون جـمحم

میں بحالت حیض مڈی چوستی تھی تو رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم وہ بڈی لے لیتے اور وہیں منہ نگاتے جہاں میرامنہ تفااور یانی چنی تو رسول الندصلی الله علیه وسلم یانی لے کر وہیں سے پینے جہاں سے میں نے پیا ہوتا حالا ککہ میں حا ئضہ ہوتی تھی **۔** 

۲۳۴: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ یہودی نہ جا کہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹے اور نہ (اس کے ساتھ) کھاتے ہیتے۔رسول اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا توالله تعالی نے بیر بیت نازل فرمائی:'' اور بیر ب سے حیض کے بارے میں یو چھتے ہیں آپ فرمایئے وہ گندگی ہے اس کئے عورتوں سے جدا رہو' کیف میں رسول الله عليه في فرما ياصحبت كے علاوہ سب مجھ كرسكتے ہو۔

### ديا ب: حا تصدمسجد ميس

، ١٣٥ : حضرت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها بيان قرما تي بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے صحن میں تشریف لائے اور بآوازِ بلند فرمایا: مسجد حلال نہیں ( یعنی ایسی حالت میں مسجد میں آنا ) جنبی اور حاکصہ کے

#### چاہیے: حائضہ یاک ہونے کے بعدز رواور خا کی رنگ دیکھے تو

۲۳۲ : حضرت ما نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا :عورت یا کی کے بعدوہ

هِيَ عِرُقَ أَوْ عُرُوقَ قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ يَحْي يُرِيَدُ بَعُدَالطُّهُرِ بَعُدَ الْغُسُل.

٢٣٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا عَبُدُ الرُّزُّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ لَمْ تَكُنَّ نَرَى الصُّفَرَةُ وَ الْكُدَرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ مِنْ يَحِينَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ

۲۳۷ : حضرت أمّ عطيه رضي الله عنها فرماتي جي جم زرد اور گدلے رنگ کو پچھ بھی شار نہ کرتے تنے (لیعنی حیض نہ مجھتے تھے)۔

بن کی فرماتے ہیں کہ یا کی کے بعد کا مطلب ہے کہ

حیض ہے یاک ہو کر عسل کرنے کے بعد۔

عَبْـدِ اللهِ الرِّقَـاشِـيُّ ثَنَا وُهَيُبٌ عَنْ آيُونِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَ كُنَّا لَا نَعُدُ الصُّفَرَةَ وَالْكُذَرَةَ شَيئًا قَالَ مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيِي وُهَيُبٌ أَوْ لَا هُمَا عِنْدَنَا بِهِلَّـا.

#### ١٢٨: بَابُ النَّفَسَاءِ كُمُ تَجُلِسُ

٢٣٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَبِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَلِي بُن عَبْدِ الْآعَلَى عَنْ ابِي سَهْلِ عَنُ مُسَّةَ ٱلْآزُدِيَّةِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَتِ النُّفَسَاءُ على عَهْدِرَسُوْل اللهِ عَلِيلَةُ تَسجُلِسُ آرُبَعِينَ يَوْمًا وَ كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ.

٢٣٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْمُحَارِبِي عَنُ سَكَّام بُنَ سبليُّم أوَّ مُسلِّم شَكُّ أَبُو الْحَسْنِ وَأَظَنُّهُ هُو أَبُو ٱلْآخُوصِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْ سِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَقُتَ لَحَ عِالِيس يوم مقرر فرمات الآبيك وه اس سے يہلے لِلنُّفَسَاءِ آرُبَعِيْنَ يَوُمًا إِلَّا أَنُ تُرى الطَّهْرِ قَبْل ذالِك. يَا كَي وَ يَجِهِ \_

حائض

﴿ إِلَّاتِ : نفاس والىعورت كَتَّخِ ون بينِ ا ١٨٨ : حضرت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين رسول التدسلي التدعليه وسلم عي عبد مبارك مين نفاس والی عورت (زیاوہ سے زیادہ) جالیس روز عیمتی اور چھائیوں کی وجہ سے ہم چبرے بر ورس نامی گھاس کی مالش کرتی تھیں۔

۱۳۹: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کے رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورت کے

خلاصة الراب الله المنفساء : صيغه صفت بي سيم عنى نفاس والي عورت - من المكلف : كلف ال جيوف في جيوف واغول کو کہتے ہیں جو چبرے برعسل نہ کرنے کی وجہ ہے بیدا ہو جاتے ہیں سے سیاہ ' سرخ اور بھی منیا لیے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان میں اے مچھائیاں کہتے ہیں ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جالیس روز تک جیٹنے کی بناء پر چہرے یہ حچھائیاں پیدا ہو جاتی میں آئییں ؤ درکرنے کے لیے ہم ورس کا پودااستعال کرتے اورا ہے چبرے پر ملا کرتے ۔اس پرا جماع ہے کہ نفاس کی اقل مدت مقرر نہیں ۔حتیٰ کہ نفاس کا بالکل نہ آ نامیمی ممکن ہے۔ اکثر مدت امام ابوصنیفیہ،سفیان توری ، ابن المبارك ،ا مام احمد بن طنبل اورا مام المحق كے نز ويك جاليس يوم ہے۔ حديث باب ان كا استدلال ہے۔

صحبت كربيفا

٠ ١٥: خدَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِسُ الْبَوْرُاحِ ثَنَا ابُو الاحْوَص عَنْ ١٥٠: حضرت ابن عياس رضى الله تعالى عنهما قرمات بيس

عَبُدِ الْكُرِيْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَلَمْ عَلَى امُوَاتِهِ وَ هِيَ حَاتِضٌ آمُوهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ أَنْ يَتَصَدُّقْ بنِصُفِ دِيْنَارِ .

#### • ١٣٠: بَابُ فِي مُوَاكَلَةِ الْحَائِض

ا ٢٥: حَدُّثُنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بَنُ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِح عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَام بُنِ حَكِيم عَنْ عَمِه عَبْدِ الله بُنِ سَعْدِ قَالَ سَأَلَتُ

ا ٣١: بَابُ فِي الصَّلُوةِ فِي ثُوبِ الْحَائِضِ ٢٥٢: حَدُّلُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلُحَةَ بُن يَـحُينِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتُبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ يُسصَـلِكَى وَ آمَا إلى جَنْبِهِ وَآمَا خَائِضٌ وَ

١٥٣: حَدُلُفَ اسَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَنَا الشُّيْسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مِرْ لِلْمَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا بَعْضُهُ وَ هِي حَائِضٌ. وَهِي حَائِضٌ عَلَيْهَا مَالا تَكْمِينُ حَالَاضَهُ عَلَيْهِا بَعْضُهُ وَ هِي حَائِضٌ.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ مُوكَّلَةِ الْحَاتِضِ فَقَالَ وَاكِلُهَا.

عَلَىٰ مِرُطُّ لِيْ وَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ.

اگر کوئی بحالت چین بیوی سے محبت کر بیٹھتا تو بی کریم صلی الله علیه وسلم اے نصف اشرفی صدقه کرنے کا تھم

#### باها: حائضہ کے ساتھ کھانا

۲۵۱: حضرت عبدالله بن سعد رضی الله عنه قر ما حے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حاکصه کے ساتھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: حاکھ کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو۔

وای : حائضہ کے کپڑے میں نماز ۲۵۴ : حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمازير مدر ب موت من آب ك پہلومیں ہوتی میرےاوپرایک جا در ہوتی اس کا پچھھتہ آ ب یر بھی ہوتا۔

۲۵۳ : أمّ المؤمنين حضرت ميمونة سے روايت ہے كه رسول الله علي في ايك جا دراوژ هكرنماز يرهى اس كا

خ*لاصیۃ البا ب* ﷺ حاکھندعورت کا کیٹرا یاک ہے تو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہالغہ لڑکی کو ہر وقت سر ڈ ھاعیا واجب ہےاورنماز میں سرڈ ھانینے کی زیادہ تا کید ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمازاور غیرنماز میں سرڈ ھانینا آ داب میں سے ہے۔صحابہ کرام رضی الند عنہم کو جب آسودگی اورخوشحالی نصیب ہوئی تو گیڑیاں باندھتے تھے۔ آج کل مردوں نے بھی سر ننگے رکھنے شروع کردیئے۔ بیوقار کے خلاف ہے اور ننگے سرنماز پڑھنے کی عادت بنالیما تو آ دا ب نماز کے خلاف ہے۔سلف صالحین کی پیروی اور تقلید میں بہت خوبی ہے۔

جِياً ہِي الرکي جب بالغ ہوجائے تو دوپیٹہ کے بغیرنماز نہ پڑھے

۲۵۴: حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه ني صلى الله عليه وسلم ان كے ياس تشريف لائے تو ان كى ايك باندی حصیت می تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بالغ ہو

# ١٣٢ : بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَم تُصَلِّ إِلَّا

٢٥٣: حَنْدُنْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ سُفَيَّانَ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَمُرِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاجْتَبَأْتُ مَوْلَاةً لَهَا rr

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَاصَتُ؟ فَقَالَ نَعَمُ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمامتِهِ فَقَالَ احْتَمِرِى بهاذًا.

١٥٥ : حَدَثَفَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ وَآبُوالنَّعُمَانِ قَالَا ثَنَاحَمَّادُ بُنُ سَلَمَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ الْحُارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضِ إلَّا بِحِمَارِ.

#### ١٣٣ : بَابُ الْحَائِض تَخْتَضِبُ

١٥٧: حَدَّثَ مَا مُحَدَّمَا مُحَدَّمَا بُنُ يَحَيَى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا يَوْيُهُ بُنُ الْمُرَاقَّ سَالُتُ عَالِشَةَ قَالَتُ الْمُرَاقَّ سَالُتُ عَالِشَةَ قَالَتُ الْمُرَاقَّ سَالُتُ عَالِشَةَ قَالَتُ تَخَتَضِبِ الْحَائِضُ ؟ فَقَالَتُ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَنَحُنُ نَخَتَضِبُ الْحَائِضُ ؟ فَقَالَتُ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَنَحُنُ نَخَتَضِبُ الْحَائِضُ ؟ فَقَالَتُ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَنَحُنُ نَخَتَضِبُ الْمَارِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ .

#### ١٣٣ : بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

١٥٧: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانِ الْبَلْحِیُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَأْنَا السَرَائِيُ لُ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ وَيُدِ بْنِ عَلِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ الْكَسَرَتُ إِحُدَى وَتُدَى خَدِهِ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ الْكَسَرَتُ إِحُدَى وَتُدَى فَسَالَتُ النَّبِي عَلَيْتُهُ فَامَرَئِي آنُ آمُسَحَ عَلَى الْجَبَاتِرِ قَالَ آبُو فَسَالَتُ النَّبِي عَلَى الْجَبَاتِرِ قَالَ آبُو الْحَسَنِ ابْنِ سَلَمَةَ آنْبُأْنَا اللَّهَرِئَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحُوهُ.

#### ١٣٥: بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ النُّوْبَ

١٥٨ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدٍ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدٍ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدٍ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدٍ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنُ عَنْهَ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَ اللَّهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَ الْعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ.

#### ١٣٦ : بَابُ الْمَجّ فِيُ الْإِنَاءِ

٢٥٩: حَدَّقَتَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنُ
 مِسْعَرِح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُطُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةً

گئی ہے؟ عرض کیا: بی ! آ پ نے اپنی پگڑی ہیں ہے
پھاڑ کران کو دیا اور فر مایا: دو پٹہ کے طور پر استعال کرلو۔

100 : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے
دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز بغیر دو پٹہ کے قبول نہیں
فرماتے۔

النہ اللہ علی ہے۔ حاکمہ مہندی لگا سمتی ہے۔
۱۵۲: حضرت معاذرہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے ہو جیما حاکمت مہندی لگا سمتی ہے؟
فرمانے لگیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو تیں اور مہندی لگاتی تھے۔

#### چاپ: پي پرس

۲۵۷: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهدفر ماتے بی کہ میراایک بہنچا ٹوٹ گیا (تو پلستر کروالیا) میں نے بی صلی الله علیہ وسلم سے (اس مسئلے کے متعلق) وریافت کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے مجھے پی پرسے کرنے کا تھا۔

چاہی : لعاب کیٹر ہے کولگ جائے تو ۱۵۸ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہیں

ہے۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوا ہے کندھے پراٹھائے ہوئے ہیں اوران کالعاب بہکرآپ کولگ رہا ہے۔

#### چاپ: برتن میں کلی کرنا

9 40 : حضرت واکل رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ میں نے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آ پ کے پاس ڈول لا پاگیا

عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَبْدِ الْحِبَّادِ بْنِ وَابْلِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةُ أَتِنَى بِدَلُو فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَعُ فِيُهِ مِسُكًا أَو أَطْهَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْفُرْ حَارِجًا مِنَ الدُّلُوِ.

• ٣٦: حَـدُثْنَا أَبُوَ مَرُوَانَ ثَنَا إِبَرَهِيْمُ ابُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَحُمُودٍ بُنِ الرَّبِيُعِ وَ كَانَ قَد عَقَلَ وَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي دَلُو مِنْ بِنُولَهُم

١٣٠ : بَابُ النَّهِي أَنْ يُراى عَوْرَةَ آخِيْهِ ا ٢١: حَدَّثَفَ الْهُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدٌ ابْنُ الْحُبَّابِ عَنِ الطَّـحَاكِ ابْنِ عُلْمَانَ ثَنَا زَيْدٌ ابْنُ أَسُلَمَ عَنْ عَيُدِ الرُّحُسن بُن اَسِي سَعِيْدِ الْمُحَسِّرِيَ عَنْ اَبِيْدِ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا تَسُطُرِ الْنَمَرُأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرُأَةِ وَلَا يَسُطُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلُ.

٢ ٢٢ : حَـدُثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن مَسْتُصُورِ عَنْ مُؤْسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيْدُ عَنْ مُولَى لِعَالِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ

قَعَطُ قَالَ آبُو بَكُو كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوُلَاةٍ لِعَائِشَةَ.

خ*لاصیة البایب* 🖈 اس پراتفاق ہے کہ ستر یعنی شرمگاہ کا دیکھنا گناہ ہے۔اس کے علاوہ ران محکفے اور ناف کے دیکھنے میں اختلاف ہے۔احتیاط ای میں ہے کہ نہ دیکھے اورعورت دوسری عورت کے ستر کونہ دیکھے۔

١٣٨: بَابُ مَنِ اغُتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنُ جَسَدِهٖ لُمُعَةٌ لَمُ يُصِبُهَا الْمَاءُ كَيُفَ يَصُنَعُ ٣ ٢ : حَدُّقَتَ اَبُوْ يَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ ابُنُ مَنْصُورِ غَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ٱنْبَأْنَا مُسْلِمٌ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي عَلِيّ الرُّحبيُّ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اغْتَسْلَ مِنَ الْجَنَائِةِ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِمُجَمَّتِهِ فَبَلُّها عَلَيْهَا قَالَ اِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا.

٣ ٣ : حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابُو الْآخُوْصِ عَنُ مُحَمَّدِ

آپ نے کل کے لئے اس میں سے یانی لیااور ڈول میں ہی کلی کی تستوری کی ما نندیا اس ہے بھی نفیس خوشبوتھی اور ڈول سے باہرنا کے شکی۔

٠ ٢٦٠ : حضرت محمود بن رئيع رضي الله تعالى عنه كو بإ وتها كه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کتویں کے ڈول میں کلی کی تھی۔

دیا ہے: اینے بھائی کاستر دیکھنے ہے ممانعت ١٦١ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عورت دوسری عورت کاستر محی ندد میصاورایک مرددوس مرد کاسترندد کیھے۔ (یعنی صنف مخالف بی نہیں صنف مشتر کہ ہے بھی احتیاط بہتر صورت لا زم ہے۔) ۲۲۲ : حضرت سيده عا نشه رضي الله عنها بيان فرياتي بين میں نے بھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر پر نگاه نه ژالی به

(في الزوائلطانيا اسناد ضعيف)

واب: جس نے عسل جنابت کرلیا پھرجس میں کوئی جگہرہ گئی جہاں یانی نہ لگاوہ کیا کرے ۲۶۳: حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسل جنابت کیا پھرایک خنگ نشان و یکھا جہاں یا نی نہیں پہنچا تھا تو آ پ صلی اللہ عليه وسلم نے اپنے بال دیائے اور اس (خشک رہ جانے والی) جگه کوتر کرویا۔

۲۲۳: حضرت علی کرم الله و جهه قر ماتے بیں که ایک مرد

ابُنُ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعُدِ عَنُ آبِيّه عَنُ عَلِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّى اغْتَسَلَتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّى اغْتَسَلَتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ صَلَيْتُ الْفَخُورَ ثُمَّ اصْبَحْتُ فَوَايُتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفُو لَمُ صَلَيْتُ اللهَ عَلَيْهِ لَمُ كُنتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ يُعِينَهُ اللهَ عَلَيْهِ لَوْ كُنتَ مَسَحَتَ عَلَيْهِ يَعْقِينَهُ لَوْ كُنتَ مَسَحَتَ عَلَيْهِ يَعْقِينَهُ اللهَ عَلَيْهِ لَوْ كُنتَ مَسَحَتَ عَلَيْهِ يَعْقِينَهُ لَوْ كُنتَ مَسَحَتَ عَلَيْهِ يَعْقِينَهُ لَوْ كُنتَ مَسَحَتَ عَلَيْهِ بَيْدِكَ اجْزَرُكَ.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے عسل جنابت کر کے نماز صبح اوا کی پھر دن کی روشنی ہوئی تو ویکھا کہ ناخن کی بقدر جگہ کو پانی نہیں لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آگرتم وہاں اپناہا تھ مجھیرد ہے تو تمہارے لئے کافی ہوجا تا۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے۔</u> <u>خلاصیۃ الراب جی</u> ان احادیث ہے معلوم ہوا کوشل کرتے وفتت جسم کا کوئی حصہ یا جگہ خشک رہ جائے تو ووہار وشسل یا وضوکر نا ضروری نہیں' اُس خشک جگہ کو دھولینا کافی ہے۔

#### ١٣٩: بَابُ مَنُ تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوُضِعًا لَمُ يُصِبُهُ الْمَآءُ

١٦٢ : حَدَّقَ احَرُمَلَهُ بُنُ يَحَيىٰ ثَنَا ابُنُ وَهُبِ حِ وَحَدَّنَا ابُنُ خُمَيْدٍ فَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَا ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى الْمُحَبَّابِ قَالَا ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى النُّرَبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخُطَّابِ قَالَا رَأَى رَسُولُ النُّرِيَدِ عَنْ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخُطَّابِ قَالَا رَأَى رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ فَامَرَهُ آنَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ الشَّاعِ عَلَى قَدَمِهِ فَامَرَهُ آنَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فَرَجَعَ.

#### چاہ جس نے وضو کیا اور کچھ جگہ چھوڑ دی' یانی نہ پہنچایا

۱۹۲۵: حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی سیالی کے پاس وضوکر کے آیا اوراس نے ناخن برابرجگہ چھوڑ دی جہاں پانی نہیں پہنچایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: واپس جاؤ خوب عمرگ سے وضوکر و۔ نایا: واپس جاؤ خوب عمرگ سے وضوکر و۔ ۱۹۲۹: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردکود یکھا کہ اس نے وضوکیا اور پاؤں میں ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضواور نماز دہرانے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضواور نماز دہرانے کا تھم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ واپس چلا کا تھم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ واپس چلا گھار (اوراس نے وضوکر کے نماز دہرائی)۔

# كِثْبُ الصَّلاَةِ

#### ا : أَبُوَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلاةِ

٢٧ ٧: خَـُدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ أَحْمَدُ بُنْ سِنَانِ قَالَا ثَنَا إسْسخقُ بَنُ يُؤسُفَ ٱلْارُزَقِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْــمُـونِ الرَّقِيُّ ثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثَدِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُوَيُدَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنْ آبِيُهِ قَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ وَقُبَ الصَّلامَةِ فَقَالَ صَلَّ مَعَنَا هَٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشُّسَمُسُ آمَرَ بِلَالًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاذُّن ثُمَّ آمُرَهُ فَـاَقَامُ الظُّهُرَ كُمُّ آمَرَهُ فَاقَامَ الْعَصْرَ وَالشُّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُصَاءُ نَقِيَّةٌ لُمَ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغُرِبَ حِيْنَ غَانِتِ الشَّمُسُ ثُمَّ آمَرَهُ فَاقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشُّفَقُ ثُمُّ آمَرَهُ فَآقًامَ الْفَجُرَ حِيْنَ طَـلَعَ الْمُفَـجُرُ فَمِلَمُ اكَانَ مِنَ الْهُوْمِ الثَّالِي آمَرَهُ فَاذَّنَ الطُّهُورَ فَالْسِرْدَهَا وَ أَنْعُمَ أَنُ يُبُرِدَبِهَا ثُمُّ صَلَّى الْعَصُورَ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةُ ٱخْرَهَا فَوُقَ الَّذِي كَانَ فُصَلَّى الْمُعْرِبُ قَبُلُ أَنْ يَغِيُّبَ الشَّفَقُ وَ صَلَّى الْعِشَآءَ بَعُدَ مَا ذَهَبَ لُلُتُ اللَّيْلِ وَ صَلَّى الْفَجُرَ فَٱسْفَرَ بِهَا لُمُّ قَالَ آيُنَ السَّالِلُ عَنَّ وَقُبَ الصَّلُومِةِ فَقَالِ الرُّجُلُ آنًا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ صَلَوبَكُمُ مَا ز أيُتم.

چاپ نماز کے اوقات کا بیان

٢١٧: حضرت بريدة فرماتے بين كدايك مرد تي كريم كي خدمت میں حاضر ہوا اور نمازوں کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: آج اورکل ہمارے ساتھ فماز يرموجب مورج و حلاتو آب نے بلال كوتكم ديا انہوں نے اوان دی پھرآ ب نے تھم دیا تو انہوں نے ظہر کی ا قامت كبي مجرتهم ديا تو نمازعمر قائم فرمائي حالاتكه سورج بلندسفيد اور صاف تھا۔ پھرتھم دیا تو مغرب قائم کی جبکہ سورج چمیا پر تھم دیا تو عشاء قائم کی جونہی شغق غائب ہوئی پھر تھم دیا تو تجراس وقت قائم کی جب تجر طلوع ہوئی۔ دوسرے دن بلال کو تھم دیا انہوں نے اذان ظہروی۔ آپ نے ظہر شندے وقت میں برحی اور خوب شندے وقت میں برحمى بجرعمر برممي جبكه سورج بلند تعاليكن كل كي به نسبت عمر تاخیرے ردھی پھرمغرب ردھی تنفق غائب ہونے ہے جل اورعشاء برحى رات كاليك تهائى حقد كزرنے كے بعداور فجر برمی اورخوب روشی میں فجرادا کی۔ پمرفر مایارسول اللہ " نے نماز کے اوقات کے متعلق بوجھنے والا کہاں ہے؟ اس مخض نے کہا: میں ہوں اے اللہ کے رسول! آپ نے قرمایا: تمہاری نمازوں کے اوقات وہی ہیں جوتم نے دیکھ کئے۔

فرض ہو پکی تھی۔ اس کی دلیل سورہ مزل کی آیات ہیں۔ بیسورت کمہ کرمہ میں بالکل ابتدائی وَ ور میں نازل ہوئی۔ البت بعض علا ہ نے بیفر مالا و نیسیں۔ پرس سے پہلے کا فائد علیہ و فرض تھی عام مسلمان ہی صلوت فیسے ہے۔ کہ عام مسلمان بھی صلوت فیسے سے پہلے کوئی نماز پڑھا کرتے تھے یانہیں؟ علاء کی ایک جماعت نے بیونیال طاہر کیا ہے کہ عام مسلمان بھی صلوت فیسے و الابحاد کی ہے۔ کہ فراور عشاء کی نماز یی فرض تھیں جس کی دلیل بیآ ہے تہ آر آنی: ﴿ و سبح بعدمد دبک با لعشبی و الابحاد کی ہے۔ بیآ ہے لیلة الاسراء سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں ان دونوں نمازوں کا ذکر ہے اس کے بارہ میں محقق بات ہے کہ اتی بات تو روایات سے نابر ہے کہ حضور صلی الدعلیہ و سلم اللہ علیہ و المراد سے بہلے ہی فراور عشاء پڑھا کرتے ہے۔ پہنانچ بید و دونوں نمازی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نفل پڑھوں ہے۔ موالات ہے اس کی کوئی ولیل اور مراحت موالات ہیں موجود نہیں ہے۔ حدیث باب مدید یا الاست سائل کہلاتی ہیں اور باب مواقب العمل آھیں ہیکی اصل ہے۔ روایات ہیں موجود نہیں ہے۔ حدیث باب محدیث باب محدیث باب محدود کی اللہ میں اللہ میں اللہ تعلیہ مواکن کی بیشتر روایات اس کے دریع موسرت جریل علیہ السلام بھی اللہ میں مروت کی بناء پر امام ہے ہوا کہ مفعول کی امت ظہر کی نماز سے بیم سکلہ موال ہوا کہ منازوں کی جریکل کی بیشتر روایات السراء میں اوافر مائی تھی۔ اس کی علیہ السلام نے بیت المقدس میں اوافر مائی ہیں اور ایک خروات کی بناء پر امام ہے تھے۔ اس می جریکل کی بیشتر روایات اس پر تعلق ہیں کہ حضرت جریکل کی ابتداء ظہر سے گائی۔ حدیث باب سے نمازوں کے بیا السلام نے بیت المقدس میں اوافر مائی تھی۔ اس سے بیان کی ابتداء وائیا عملوم ہوئی۔

کہ آ ب نے نماز ظہرا سے وقت میں پڑھی جبکہ ٹیلوں کا سابیا لیک مثل ہو گیا۔حضرت شاہ صاحبٌ فرہاتے ہیں کہ اس معاملہ میں میچے کہی ہے کہ مابین المثلین کا وقت مشترک بین الظهر والعصر ہے اور معذورین اور مسافروں کے لیے خاص طور پر اس وفت میں دونو ں نمازیں جائز ہیں۔

٢٧٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَالِرِ عُمْرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِيَّنَةِ وَ مَعَهُ عُرُوةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ فَٱخْرَ عُــمْـرُ الْعَصَرْ شَيئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةً أَمَّا إِنَّ جِبُرِيُلَ نَزَّلَ فَصَلَّى آمَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ لَهُ عُمْرٌ رَضِي اللهُ ۗ تَعَالَى عَنُهُ اِعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوَّةً \* قَالَ سَمِعَتُ بَشِيْرُ بَنُ آبِيُ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَبِعْتُ آبًا مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَي عَنَّهُ يَـ قُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَــلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَوَلَ جبُريْلُ فَامْنِيْ فَصَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمْ ﴿ رَسُولُ اللَّهُ كُوبِ قِرماتِ سَاكَ جَبِرَيَكُ تَعْرِيفِ لائِ اتْهُولِ

۲۷۸ : حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزيزى جادرير بينهي بوئ تع جب وهديند كامير تے۔انکے ساتھ عروہ بن زبیر (مشہور فقیہ تابعی) بھی تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے عصر ذرا تاخیر سے اداکی تو عروہ نے ان ے کہا: سنو! جبر تیل تشریف لائے اور رسول اللہ کے آگے نماز برجی (امامت کرائی)۔ تو عمر نے ان سے کہا: عروہ! سوچوكيا كهدر بهو؟ عروه نے كہا: من نے بشير بن الي مسعود کو بدکتے سنا کہ میں نے ابومسعود کو بدکتے سنا کہ میں نے صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلُواتٍ. في مِيرى المست كي مِن في الحَظِ ماتحه (الكي اقتداء

میں ) نمازاوا کی پھرنمازاوا کی پھرنمازاوا کی پھرنمازاوا کی پھرنمازاوا کی انہوں نے اپنی اُنگی سے یا نیجوں نمازیں شارکیں۔ خ*لاصہۃ الباب پینے بہال سے نماز کے*اوقات مستحد کا بیان ہے۔ موافقت مستخبہ کے بارے میں امام شافعیٰ کا مسلک میہ ہے کہ برنماز میں بعیل (جلدی پڑھنا) انصل ہے سوائے عشاء کے۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہرنماز میں تاخیر افضل ہے سوائے مغرب کے بینس کے انعوی معنی ظلمتہ اللیل کے ہیں اور اس کا اطلاق آس اندھیرے پر ہوتا ہے جوطلوع فجر کے بعد کچھ دیرتک چھایار ہتا ہے۔ بیہاں وہی اند حیرامراو ہے۔اس حدیث سےاستدلال کر کے امام شافعی'امام احمراورا مام الحق حمهم الله بيفر ماتے ہيں كه فجر ميں تغليس افضل بے ليكن حنفيه اور مالكيه كا مسلك بد ہے كه فجر ميں اسفار افضل ہے البته امام محدّة ے ایک روایت بیجی ہے کفلس میں ابتداء کر کے اسفار میں ختم کرنا افضل ہے اور اس روایت کوامام طحاوی نے اختیار کیا ہے۔ صدیث باب کا جواب حنفیہ کی طرف سے بیرویا حمیا ہے کہ در حقیقت لفظ ' من العلس' ، حضرت عا کشٹر کا لفظ نہیں بلکدان کا تول:'' ما يعرفن'' برختم ہو کيا اوران کا منشاء پيرتھا که عورتيں جا دروں ميں کبٹی ہوئی آتی تھيں ۔اس ليے انہيں کوئی بيجا سا نہیں تھا۔ کسی نے بیسمجھا کہ نہ پہچا ہے کا سبب اندھیرا تھا اس لیے ' من الغلس' کا لفظ بڑھا دیا۔ کویا بیا داج من الراوی ہے۔اس کی دلیل حدیث باب بھی ہے اور امام طہاوی نے بیروایت بھی بغیر لفظ میں انغلس کے نقل کی ہے۔ حنفیہ کے دلائل میں سے حدیث باب: ۲۷۲ ہے اورنسائی کی روایت بسند سیجے ان الفاظ سے مروی ہے: ((مسا مسفوتیم بالصبح فانه اعظم للاجر)) اورابن حماِنٌ ـــاسطرح روايت كياب: اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم باالصبح كان اعظم لاجو رکم ۔ان کا مطلب میہ ہے کہ جتنا زیا دہ اسفار کرو گے اتنا ہی اجرزیا دہ ہوگا حالانکہ فجر کا واضح ہوتا ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ۲) سیح بخاری میں حضرت ابو برز واسلمیٰ کی ایک طویل روایت ہے جس

میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ: ((و کسان بسنفتل من صلوۃ المفداۃ حین یعوف الرجل جلیسه ۔مطلب بیہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نما زے فارغ ہوتے تو آ دمی اپنے ساتھ والے کو پہچا نہا تھا۔ واضح رہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں اور حیت نیچی تھی لہٰذا اس کے اندر ہم نشین کو بہچا ننا اس وقت ممکن تھا جب باہر اسفار ہو چکا ہو۔٣) مجم طبرانی' کامل ابن عدی' مصنف علیہ الرزاق' متدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت بلال رضى اللَّدعند ــ آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرما يا: نـ و ر بــصلوة الصبح حتى يبعر القوم مواقع نبلهم من الاسفار ا ہے بلال صبح کی نماز میں روشنی کر۔ بیہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے تیروں کے گرنے کی جگہبیں دیکھے لیں کروشنی کی وجہ ہے۔ م ) بیخین نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کی تخ تن کی ہے جے ابوداؤ و نے ذکر کیا ہے۔اس میں لفظ قبل وقتها ہے جس سے باتفاق معتاد وفتت ہے قبل مراد ہے۔اس سے بیٹابت ہے کہ مزدلفہ کی صبح کوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ غلس ادا کی تھی ۔حضرت ابن مسعودٌ اس کو وقت ہے پہلے قرار دے رہے ہیں جس ہے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت اسفار میں نماز پڑھنے کی تھی ۔حنفیہ کی وجہ ترجع بیہجی ہے کہ اُن کے متدلات تو لی بھی ہیں اور فعلی بھی ۔ بخلا ف شوافع کے متدلات کے کہ وو صرف تعلی ہیں جبکہ تولی حدیث رائح ہوتی ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اسفار اور تعلیس کے باب میں تعارض حدیث کے رفع کا ایک طریقہ بیا عتیار کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو یہی ہے کہ اسفار الفنل ہے۔ چنا نچہ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے اپنی تولی روایت میں جوحصرت رافع سے مروی ہے کہ اس کا تھم ویا ہے لیکن عملا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں بھی بکٹر ت نماز پڑھی ہے اور اس کی وجہ پیھی کہ تقریباً تمام صحابیمما زنتجد کے عاوی تھے اور جہاں تہجد پڑھنے والوں کی اتنی کثرت ہو وہاں اُن کی سہولت کی خاطر تغلیس ہی بہتر ہے جبیبا کہ خود حنفیہ کے نز دیک رمضان میں تعلیس بہتر ہے۔

#### ٢: بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الْفَجُو

٢٢٩: حَدُقًا آبُوْ بَكُوبُنُ آبِى شَيْبَةَ لَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ السُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ السُوْمِنَاتُ السُوْمِنَاتُ السُوْمِنَاتُ السُومِنَاتُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ كُنَّا نِسَآءَ الْمُومِنَاتُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِي عَنْقَطَةً صَلاقة الصُّبْحِ ثُمَّ يَرُجِعُنَ إلى الْعَلِهِنَ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِي عَنْقَطَةً صَلاقة الصُّبْحِ ثُمَّ يَرُجِعُنَ إلى الْعَلِهِنَ فَلا يَعُوفُهُنَّ احَدٌ تَعْنِى مِنَ الْعَلْسِ.

١٤٠: حَدَّلَنَا عُبَيدُ ابُنُ أَسْبَاطِ بُنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِي ثَنَا آبِي عَنِ الْآعُمَشُ عَنُ آبِي عَنِ الْآعُمَشُ عَنُ آبِي عَنِ الْآعُمَشُ عَنُ آبِي عَنْ اللهِ وَلَاعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُولَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ وَقُولانَ صَالِحٍ عَنْ آبِي هُولُولُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُولُولُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُولُولُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُولُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُولُولُولُولُ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهِ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ آبِي اللهُ ال

١ ٢٠ : حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ

#### چاپ: نمازِ فجر کاونت

۱۹۹۹: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی جیں کہ ہم اہل ایمان عورتیں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نمازادا کرتیں پھرا ہے محمروں کو واپس آتیں تو اند جیرے ک وجہ ہے کوئی ہمیں پہچان نہ سکتا۔

۱۷۰۰: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہے آیت: '' اور نجر کا قرآن بلاشبہ نجر
کے قرآن میں حاضر ہوتے ہیں''۔ (الاسراہ: ۵۸) کی
تفییر میں نقل کیا کہ دن اور رات کے فرشتے اس میں
حاضر ہوتے ہیں۔

ا ۲۷: حضرت مغیث بن سمی فرماتے میں کہ میں نے

بُسُ مُسُلِم ثُنَا الْآوَزَاعِيُّ ثَنَا تَهِيْكُ بُنُ يَرِيَّمَ الْآوَزَاعِيُّ ثَنَا لَهِيْكُ بُنُ يَرِيَّمَ الْآوَزَاعِيُّ ثَنَا اللهُ بُنِ اللهُ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا الصَّبْحِ بِعَلْسٍ فَلَمَّا صَلَّمَ اقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلُوةُ قَالَ هَذِهِ عَمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلُوةُ قَالَ هَذِهِ عَمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلُوةُ قَالَ هَذِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِيُ صَلَّا ثُنَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا مَعْمَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا صَلَى عَنْهُ فَلَمَّا وَعَمَرَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا وَعَمَرَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا وَعَمَرَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّالُ عَنْهُ فَلَمَّالًى عَنْهُ فَلَمَّا

١٤٢: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ آنَبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْسِنِ عَبِخُلانَ سَعِعَ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً وَ جَدُّهُ بَدُرِئٌ الْسِنِ عَبِخُلانَ سَعِعَ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً وَ جَدُّهُ بَدُرِئٌ يُعْجَلِكُ لَيْعُ مِنْ فَعَمُورِ بُنِ لُبَيْدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيلًا لَهُ يَعْجُورُ عَنُ مَحْمُورٍ بُنِ لُبَيْدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيلًا فَعَلَمُ لِلاَجُرِ أُو لِلاَجُرِ كُمُ. قَالَ اَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ قَانَهُ اَعْظَمُ لِلاَجُرِ اُو لِلاَجُرِ كُمُ.

#### ٣: بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الظُّهُرِ

٣٧٣: خدَّقْنَا مُحَمَّدَ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحِى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَقَانَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ يُصَلِّى الظَّهُرِ إِذَا وَحَضَتِ الشَّمُسُ.

٣٧٧: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوُفِ بُنِ اللهِ بَيْدِ عَنْ عَوُفِ بُنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَيْ بَوْزَةَ الْآسُلَمِيُ بُنِ اللهَ عَنْ اَبِي بَوْزَةَ الْآسُلَمِيُ بَنِ اَبِي بَوْزَةَ الْآسُلَمِيُ فَاللهَ عَنْ اَبِي بَوْزَةَ الْآسُلَمِيُ قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْهُ يُنصَلِق مَلاةَ الْهَجِيْرِ الْتِي تَدْعُونَهَا الظُّهُرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمُسُ.

١٧٥٥: حَدَّفَ مَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنَ الْمِعْمَثُ عَنَ الْمُعَمِّدُ فَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَثُ عَنَ الْمِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُنِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

۲۷۲: حَدَّثَنَا آبُو کُرْیُبِ ثَنَا مُعَاوِیَةٌ بُنُ هِ شَامِ عَنُ سُفْیَانَ عَنُ زَیْدِ بُنِ جَبِیْرَةَ عَنْ جِشُفِ بَنِ مَالِکِ عَنْ آبِیُهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ شَكُونَا إلَى النَّبِي عَلِيلَةٍ حَرُّ الرَّمَضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا. ( في اسناده مقال مالک الطائي لا يعرف و معاويه فيه لين)

حضرت عبدالله بن زبیر کے ساتھ اند جیرے میں نماز میں ادا کی جب انہوں نے سلام پھیراتو میں نے حضرت ابن عمر کی جب انہوں نے سلام پھیراتو میں نے حضرت ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا : یہ کیسی نماز ہے؟ فرمانے کے : یہ و کسی بی نماز ہے جیسی ہم رسول اللہ اور ابو بگر وعر کے : یہ و کسی بی نماز ہے جیسی ہم رسول اللہ اور ابو بگر وعر کے ساتھ پڑھتے ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیز ہ مارا کیا تو عثمان نے روشنی میں پڑھنا شروع عنہ کو نیز ہ مارا کیا تو عثمان نے روشنی میں پڑھنا شروع کے۔

۲۷۴: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صبح کی تماز روشنی میں ادا کیا کرو کیونکہ اس سے تہارے تواب میں اضافہ ہوگا۔

#### چاپ: نما زِظهر کاونت

۱۷۳: حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه سے روایت به ۱۷۳ تصرف الله علیه وسلم نماز ظهراس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا۔

۲۷۳ : حضرت ابو برزه اسلمی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو پہر کی نماز جسے تم ظهر کہتے ہواس ونت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا۔

140: حضرت خیاب رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے جی کہ م نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ریت کی محرمی کی شکایت کا لحاظ نه فرمایا۔

قرمایا۔

۲۷۲: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے بھی ہمی مضمون مروی ہے کیکن اس کی سند میں یا لک طائی غیر معروف ہے اور معاویہ میں ضعف ہے۔

# ٣: بَابُ الْإِبُرَادِ بِالظَّهُرِ فِيُ الْخُورِ فِي الْحُرِ الْحَرِ الْحَرِ الْحَرِ

١٤٤: حَدَّثَ اهِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنسِ ثَنَا أَبُوْ اللّهِ عَلَيْكِ بُنُ أَنسِ ثَنَا أَبُوْ اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَيْدِ إِذَا النّفَ دُوا إِلْطُلَاةِ فَإِنَّ شِدَةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ إِذَا النّفَ دُوا إِلْطُلَاةِ فَإِنَّ شِدَةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ إِذَا النّفَ دُوا إِلْطُلَاةِ فَإِنَّ شِدَةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَعَنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

٢٧٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنبأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهِ ابْنِ شَهِ عَنْ الْمُن سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّسِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ السَّمَةِ بُنِ عَبْدِ السَّمَةِ بُنِ عَبْدِ السَّمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِذَا السَّمَدُ السَّمَةُ فَالَ إِذَا السَّمَةُ السَّمَةُ فَالَ إِذَا السَّمَةُ الْحَرُّ مِنْ فَيُح جَهَنَّمَ.

#### ( في الزوائد: اسناده صحيح)

٩٤٩: حَدَّلَتُ اللهِ كُرْيُبٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ الدِي مَسَالِحِ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةَ اَبُرِدُوا اللهِ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةَ اَبُرِدُوا بِالطُّهُرِ فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فِيتَح جَهَنَم.

١٨٠: حَدُقَنَا تَعِيمُ مِنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اِسُحٰقُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ يُوسُفَ عَنُ شَيِهِ مَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَاذِم عَنِ الْمُغَيِّرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلِيَّةَ صَلاةً الشَّهْرِ بِالْهَاجِرُةِ فَقَالَ ثَنَا أَيْرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ النَّهُمْرِ بِالْهَاجِرُةِ فَقَالَ لَنَا آبِرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ النَّهُمْرِ بِالْهَاجِرُةِ فَقَالَ لَنَا آبِرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ النَّهُمْرِ بِالْهَاجِرُةِ فَقَالَ لَنَا آبِرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحَ جَهُنَّهُ.

١ ٦٨: حَدَّقَتُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُمْرَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُ عَنَ عُبَدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبُر دُوا بِالظُّهُرِ.
 الله عَلَيْكَ أَبُر دُوا بِالظُّهْرِ.

#### یا ہے: سخت گرمی میں ظہر کی نما زکو شفنڈ اکر نا (بعن شفنڈ ہے وقت میں اداکر نا)

۲۷۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو شند کے دفت میں ادا کرواس کئے کہ گرمی کی تیزی دوز خ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

۱۷۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا : جب گرمی میں شدت آ جائے تو ظہر شنڈ ہے وفت میں پڑھواس لئے کہ گرمی کی شدت ووزخ کی بھاپ ہے ہوتی ہے۔

۱۷۹: حضرت ابوسعیدرضی الله عند قرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وقت میں پڑھا کرو ملی الله علیہ وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی جماب ہے ہوتی ہے۔

• ۱۸۰ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر دو پہرکو اواکر تے ہتھ۔ آپ نے ہمیں قرمایا نماز کو شعنڈے وقت میں پڑھواس لئے کہ گرمی کی شدت دوز خ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

۱۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهماییان فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ظهر مصند \_ وقت میں یو صور

خلاصیة الراب اس مدیث سے امام شافعی استخباب تبیل ظهر کے قائل ہیں۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک سردی میں الجیل اور گری میں تا خیر افضل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک احادیث باب سردی کے زمانہ پر محمول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سردی کے زمانہ پر محمول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سردی کے زمانہ پر محمول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سردی کے زمانہ میں تا خیر افضل ہے۔ کے زمانہ میں ناخیر افضل ہے۔ بخاری اور ترفدی کی حدیث کی بناء پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاوت مبارک تھی کہ جب سردی کا زمانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھتے۔ بیروایت سے اور حب گرمی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھتے۔ بیروایت سے اور صرح کے اور صرح کے اور صرح کے ب

اوراس سے تمام روایات میں اچھی طرح تطبیق ہو جاتی ہے۔امام بخاریؒ نے اس مفہوم کی متعد دروایات اپی سیح بخاری میں نفل کی ہیں ۔واضح رہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی عا دستِ مبار کہتھی کہ سفر وحضر د ونو ں میں تا خیر کی تھی ۔

#### چا*چە: نما زعصر كاو*تت ۵: بَابُ وَقُتِ صَلَوْةِالْعَصُر

۲۸۲: حضرت انس رضی الله عنه نے قر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نما زعصرا دا فرماتے جبکه سورج بلند اور روش ہوتا پھر جانے والاعوالی تک چلا جاتا پھر بھی سورج بلندموتاب

٢٨٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحٍ ٱنَّبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سُعْدٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ آحُبَرَهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَلُعَبُ الذاجبُ إلَى الْعَوَالِيُ وَالشُّمُسُ مُرْتَفِعَةُ.

خ*لاصة الباب الله ينظه وُهَا الْفَيُءُ مِنْ حِجُو: يُظَهِوْ الْمُهِيَّةِ اللهِ عَالِي يَشْت ب* چڑ ھنا۔مطلب بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت عصر کی نماز پڑھی جبکہ دھوپ حضرت عاکشہ کے ججرہ کے فرش پرتھی اور ججرہ پرنہیں چڑھی تھی۔اس صدیث کو شا فعیہ عصر کی نما زجلدی پڑھنے پر بعلورتا ئید کے پیش کرتے ہیں کیکن اگر اس پرغور کیا جائے تو اس سے استدلال تا منہیں ہوتا۔اس لیے کہ لفظ حجر والیں عمارت کو کہتے ہیں جس پر حیبت نہ ہواور مجھی مجھی حبیت والی عمارت کوبھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں احمال ہیں اگر حبیت والا کمرہ مراد ہوتو ظاہر ہے کہ اس صورت میں دھوپ کے اندرآنے کا راستہ صرف دروازہ ہی ہوسکتا ہے اور حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کے کمرے کا درازہ مغرب میں تھا کیکن چونکہ حبیت نیچی تھی اور درواز ہ جبھوٹا تھا اس لیے اس میں دھوپ اس وفت اندر آسکتی ہے جبکہ سورج مغرب کی طرف کا فی نیچ آچکا ہو۔ لہذا بیصدیث حنیفہ کے مسلک کے مطابق تا خیرعصر کی دلیل ہوئی نہ کہ تبجیل کی ۔اگراس ہے ممارت بغیر حیست کےمراد لی جائے جیسا کہ علا مہیمودیؓ نے و فاءالوفاء با خیارردالمصطفیٰ فریایا کہاس حدیث ہیں حجرہ ہے مرادحیت کے بغیر عمارت ہے۔اس صورت میں دھوپ کے جمرہ میں آنے کاراستہ حجست کی طرف ہے ہو گالیکن چونکہ دیواریں جھوٹی تھیں اس لیےسورج بہت دیر تک حجرہ کے اوپرر ہتا تھا اور دھوپ کا ویوار پریز ھنا بالکل آخری وقت ہی ہوتا تھا۔اس لیے اس ہے تعجیل پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ تا خیرعصر کے استخباب پر حنفیہ کی دلیل حضرت امّ سلمہ رمنی الله عنہا کی روایت اور منداحمہ میں حضرت راقع بن خدیج رضی اللہ عند کی روایت ہے جس سے تا خیرعصر کا استحبا ب معلوم ہوا۔احناف کی اور دلیل معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے کہ وہ نما نےعصر تا خیر ہے پڑھتے تھے ۔

٦٨٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنِ ١٨٣ : حضرت عا تشررضي الله عنها قرماتي بيس كه بي صلى الزُّهُ رِى عَنْ عَرُولَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ الْعَصُر وَ الشَّمَسُ فِي حُجُوتِي لَمْ يُظُهِرُهَا الَّفِيءُ بَعُدُ.

٧: بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلِي صَلْوةِ الْعَصْر

٦٨٣: حدثت الحمد بن عبدة تناحماد بن زيدعن غَناصِم بن بهَذَلَةَ عَلَ زَرِّ بن خبيشِ عَن عَلِيّ بن أبئ طَالِبِ

الله علیه وسلم نے نماز عصراوا فر مائی جبکه دعوپ میرے حجرے میں تھی ابھی سامیے حجرے کے او پرنہیں چڑ ھاتھا۔ بِأَدبِ: نما زِعصر کی تگهدا ش**ت** 

٢٨٣ : حضرت على بن اني طالب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَاءَ اللهُ بُيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمْ نَسارًا كَمَسا شَعَلُونَا عَن الصَّلُوةِ الُوْسَطَى.

٦٨٥؛ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَسَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهُ رِيَّ عَنْ سَسالِسِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ دَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلواةً الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ.

٧٨٧: حَـ لَـُنَّمَا حَفُصُ بُنُ عَـمُ رِوَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ آبَنُ مَهُـدِيّ ح وَ حَـدُّثَنَا يَحْيَ بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ قَالًا ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَبَىنَ الْمُشُرِكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ صَلَاةَ الْعَصُرِ حَتَّى غَابِتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَبَسُونَا عَنُ صَلَاَّةِ الْوُسُطَى مَلَاءَ اللهُ قَبُوْرَهُمُ وَ بُيُوتَهُمُ نَارًا.

خندق کے روز فر مایا : اللہ تعالیٰ کا فروں کے گھروں اور قبروں کوآ گ سے بھرد سے جیسے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) ہے روکے رکھا۔

۲۸۵ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: بلا شبه جس كى نماز عصر چھوٹ عن کو یا اس کے تھر والے اور مال ہلاک کر دیا

۲۸۲: حضرت عبدالله (بن مسعود) رضی الله عنه قر مات ہیں کہ (جنگ خندق میں) مشرکین نے نبی صلی الله علیہ وسلم کونما زعصرے روے رکھا حتیٰ کے سورج حصے گیا تو آب نے قرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) ہے روکا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آ گ ہے بھر

خلاصیة الراب 🚓 نما زعصرصلوٰ قالوسطیٰ ہےاورصلوٰ قالوسطیٰ ہے بارہ میں قرآن کریم میں بہت تا کید ہے۔ نماز کا ضائع کرنابال بچوں کی وجہ سے یا مال و دولت کے لا کیج سے ہوتا ہے کو یا کہ سارا مال اور اہل وعمیا ل ختم ہو گئے ہیں۔

#### ٢: بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الْمَغُرِب

٢٨٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ ثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ خُدَيْجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَيَنْصَرِفَ آحَدُنَا وَ إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع لَبُلِهِ.

حَدُّلْنَاأَبُو يَحْيِي الرَّعُفَرَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسَى نَحُوهُ. ٢٨٨ : حَـدُّثَنَا يَعَقُّوُ بُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْآكوَع آنَّسة كسانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلَيْكَ الْمَعُوبَ إِذَا تُوَارَثُ بالُحِجَاب.

١٨٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحَيِي ثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ مُؤسِلِي أَنْبَأَنَا ١٨٩:حضرت عِياس بن عبدالمطلب رضي الله عند قرمات

#### و چاک نما زِمغرب کا وفت

١٨٨: حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه بيان قرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مغرب پڑھتے پھرہم میں سے کوئی واپس آتا تووہ اپنے تیرگرنے کے مقام کود مکھے لیتا۔ (لیعنی اندعیرا ا تناكم حيمايا بوتا) \_

۲۸۸ : حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب اس وقت اوا کرتے جب سورج پروے کے چیھے مجیب

عَبَادُبُنُ الْعَوَّامِ عَنُ عُمْرَ ابْنِ ابْرَهِيْمَ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَبِنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ عَبْنِ الْمُعْلِبِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْفِي بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّقِ مَا لَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْفِي لَا تَزَالُ أُمْتِى عَلَى الْفِطرَةِ مَا لَمْ يُوجَورُوا الْمَعُونِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ يُوجَورُوا الْمَعُونِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ يُوجَورُوا الْمَعُونِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ بُنُ مَا حَةً سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْى يَقُولُ اصَطَرَبَ النَّاسُ بُنُ مَا حَةً سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْى يَقُولُ اصَطَرَبَ النَّاسُ بُن مَا حَةً سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْى يَقُولُ اصَلَوْتِ النَّاسُ الْمُعَوْلِ الْمُعَلِّلِ اللهِ الْمُعَلِّلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ٨: بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

١٩٠ : حَدَّثَنَا هِشَامُ يُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْنَانُ بْنُ عُنِينَةً عَنُ أَبِى الرَّنَادِ عَنِ أَلِكَ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ انَّ وَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ قَالَ لَوْ لَا أَشُقُ عَنُ أُمَّتِى لَامِ تُهُمْ بِنَاجِيْرِ الْعِشَاء.
 لؤ لا أَشُقُ عَنُ أُمَّتِى لَامِ تُهُمْ بِنَاجِيْرِ الْعِشَاء.

ا ١٩٠: حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَة ثَنا آبُو أَسَامَة وَ عَبُدُ اللهِ بَنُ نُـمِيْدٍ عَنُ أَبِى شَيْبَة ثَنا آبُو أَسَامَة وَ عَبُدُ اللهِ بَنُ نُـميْدٍ عَنُ عَيْدٍ عِنْ آبِى سَعِيْدٍ عَنْ آبِى شَعْدٍ عَنْ آبِى شَعْدٍ عَنْ آبِى شَعْدٍ لَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

١٩٢: حدّ أن المحمّد بن المُنتَى فَنَا خَالِدُ بن المَارِثِ قَنَا الْحَارِثِ قَنَا الْحَارِثِ قَنَا اللهُ تَعَالَى عَنَه هَلِ حُسَمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ السُلَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنَه هَلِ اللهُ تَعَالَى عَنَه هَلِ اللهُ تَعَالَى عَنَه هَلِ اللهُ اللهُ

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری أمت اس وقت تک مسلسل فطرت پر قائم رہے گی جب تک نماز مغرب کوا تنامؤ خرنہ کرے کہ ستارے گھنے ہوجا کیں۔

امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن میں نے محمد بن کی کو میہ فرماتے سنا کہ بغداد میں اہل فن حضرات کو اس حدیث میں اضطراب ہواتو میں اور ابو بکر اعین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے انہوں نے ہمیں اپنے والد کی بیاض دکھائی اس میں بھی میصد بہ تھی۔

#### باك بنما زعشاء كاوفت

۱۹۰ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: اگر جھے اپنی است پرگرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں ان کوعشاء تا خیر سے پڑھنے کا تھم ویتا۔
نہ ہوتا تو ہیں ان کوعشاء تا خیر سے پڑھنے کا تھم ویتا۔
۱۹۹ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اگر بجھے اپنی است پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اگر بجھے اپنی است پر گرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں نما زعشاء کو تہائی رات تک یا آ دھی رات تک مؤخر کرتا۔

یا آ دھی رات تک مؤخر کرتا۔

۱۹۹۲: حفرت انس بن ما لکٹ ہے پوچھا گیا کہ کیا تی نے انگشتری پہنی؟ فرمایا بی ۔ آپ نے نصف شب کے قریب تک نماز پڑھ چھے قو ہماری تک نماز پڑھ چھے قو ہماری طرف چیرہ کیا اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کرسور ہے اور تم جب تک نماز ہے میں دہے تک نماز کے انتظار میں رہے مسلسل نماز ہی میں دہے حضرت انس فرمات ہیں کہ (اس وقت) آپ کی انگشتری کی چیک اب بھی گویا میری نگا ہوں کے سامنے ہے۔ کی چیک اب بھی گویا میری نگا ہوں کے سامنے ہے۔ ۱۹۳۳ : حضرت ابوسعید رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز مغرب پڑھائی پھر با ہر اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز مغرب پڑھائی پھر با ہر تشریف اند علیہ وسلم نے ہمیں نماز مغرب پڑھائی پھر با ہر تشریف نہ لائے حتی کہ (تقریف) آ دھی رات گزرگی

حتى ذهب شكرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسِ قَـدُ صَـلَّـوُا وَ نَـامُـوُا و آنُتُمُ لَمْ تَوَالُوا فِى صَلَاةٍ مَا الْتَظَرُتُمُ الصَّلاة و لؤلا الصَّعِيفُ والسَّقِيئُمُ احْبَبْتُ أَن أُوجَو هَذِهِ الصَّلاة و لؤلا الصَّعِيفُ والسَّقِيئُمُ احْبَبْتُ أَن أُوجَو هَذِهِ الصَّلوة إلى شَطُرِ اللَّيْلِ.

#### ٩: بَابُ مِيُقَاتِ الصَّلَوْةِ فِي الْغَيْم

٣٩٣: حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بِنُ إِبْرَاهِيْم و مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
قَالًا ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ حدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ ابِي قِلَابُهُ عَنْ آبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرْيُدَةَ الْاَسْلِمِيَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ بَكُرُوا بِالصَّلُوةِ فِي الْيَوْمِ الْعَيْمِ فَإِنَّهُ مِنْ فَاتَتُهُ صَلَوْةُ الْعَصْرِ حِبطَ عَمَلُهُ.

پھرتشریف لائے اور فر مایالوگ تماز پڑھ کرسور ہے اور تم مسلسل نماز ہی میں رہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے اور اگر (تم میں) تا تو اس اور بیار نہ ہوتے تو میں پہند کرتا کہ نصف شب تک نمازمؤخر کروں۔

#### دپیاب: آبر میں نماز جلدی پڑھتا

۱۹۴ : حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں نبی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ساتھ سنتھ ۔ آ پ نے ارشا د فرمایا : ابر کے دن نماز میں جلدی کروکیونکہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے عمل ضائع ہو صحر

## ا: بَابُ مَنُ نَامَ عَنِ الصَّلُوةِ أو نسيقها

٣٩٥ حدَّ أَنْ الصَّرُ بُنُ عَلَيَ الْجَهُ صَمَى أَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيعٍ مَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيعٍ مَنَا حَجَاجٌ ثَنَا قِتَادَةً عَنُ آنسِ بُنِ مالكِ قال سُئِل النَّبِيُ عَنَا قَتَادَةً عَنْ آنسِ بُنِ مالكِ قال سُئِل النَّبِيُ عَنَا اللَّهِ عَنَا النَّبِيُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### چاپ : نیندگی وجہ ہے یا بھولے ہے جس کی نماز روگٹی ؟

190 : حضرت انس بن مالک فرماتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس مرد کے متعلق جس کی نماز بھولے سے یا سوتے رہنے کی دجہ سے چھوٹ جائے؟ فرمایا: جب یادآ ئے (یابیدار ہو) تو پڑھ لے۔

بیدارہوتے ہی وہاں نماز پڑھنے کے بجائے وہاں سے سفر کر کے پھر آگے تشریف نے گئے اور وہاں نماز ادافر مائی جبکہ سورج کافی بلندہو چکا تھا۔ ۳) احسادیت المنہی عن الصبلوۃ فی الاوقات المحکووھة معنا متواتر ہیں اوران اوقات میں برتم کی نماز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور اس عدم جواز کے عموم میں قضاء نمازیں بھی شامل ہوجاتی ہیں۔ ۳) خود امام شافئ صدیث باب کے الفاظ ((بُ جبلینہ) اِذا ذکر ہا)) کے عموم پر مل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نز دیک بعض صور توں ہیں نماز کومؤ خرکر ناضروری ہوجاتا ہے۔ مثلا اگر کسی عورت کوا سے وقت نمازیاد آئی جبکہ وہ حائضہ تھی تو امام شافئ کے نز دیک اس عورت کے لیے پاک ہونے تک نماز کی تا خیر ضروری ہے۔ گویا اس مقام پر امام شافئی بھی اس حدیث کونصوص کرنے پر مجبور ہیں اور جب ایک جو تھی مورت سے مار میں تھی میں کیا حرج ہے۔ حضرت علامہ گنگو بی نے فرایا کہ حدیث باب اداء نماز کے بیان میں نص ہے اور وقت کے بیان میں طاہر ہے اور وہ احادیث جن میں یہ ہے کہ اوقات کروہ میں نماز نہ پڑھو وہ وقت کے بیان میں نص جی اور نص اور ظاہر کے تعارض کے وقت نص کو مقدم کیا جاتا

٢٩٢: حَدَثَتَ جُبَارَةُ بُنُ المُغَلِّسِ فَنَا أَبُوْ عَوَانَةُ عَنْ قُتَادَةً عَنْ قُتَالَ وَسُؤلُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ نُسِى صَلَوَةً فَلْيُصلَهَا اذَا ذَكُرها.

۲۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جونماز بھول جائے تو جب یا د آئے تو یز مد ہے۔

تَعَالَى عَنْهُ احَدْ بِنَفُسِي الَّذِي آخِذُ بِنَفُسِك بآبِي أَنْتُ وَأَمْنِي يَهَا وَسُولَ اللهِ! صِيلَى اللهُ عَليْسِهِ وَسِلَّمَ قَالَ إِقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلْهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَمُرَ بِالآلَا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ فَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ فَصَلَّى بهم الصُّبُح فَلَمَّا قَضَى النِّينُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ قَالَ مَنْ نَسِي صَلُوةً فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَانَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلُّ قَالَ وَ اقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي قَالَ وَ كَانَ بُنُ شَهَابٍ يَقُرَءُ وَهَا للذكري

١٩٨: حَدَّثُمُ أَخْمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُسِ رَبِياحٍ عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَكُرُوا تَفُرِيُ طَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعْتِ الشَّــمُسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَــلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم لَيْسَ فِي السُّوْم تَنْفُرِيْطُ إِنَّمَا التَّفُرِيْطُ فِي الْيَقَطَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صلاةً أو نَامَ عَنْها فَلَيُصَلِّها إذَا ذَكُرِهَا وَ بَوْقَتِها مِن الْعَدِ قال عَيْدُ اللهُ يُسنُ زَباحِ فَسبِعِنِي عِمْزَانُ بُنُ الْمُحَسِينِ زَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَ أَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا فَتَى أُنْظُرُ كَيْفَ تُسحدَثُ فَإِنِّي شَاهِدُ لِلْحَدِيْثِ مَعَ رَسُولِ اللهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمْ قَالَ فَمَا أَنْكُرَ مِنْ حَدِيْتِهِ شَيئًا.

ا ١ : بَابُ وَقَتِ الصَّلاةِ فِي العُذْرِ والضَّرُورَةَ ٢٩٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ العَزِيْرِ بْنُ مُحمَّدِ الدَّراورُديُ أَخْبَرَنِيُ زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُن يسار و عَنْ بُسُر بُنِ سعِيدٍ و عَن الاعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ ابِي هُوَيُزَة أَنَّ رَسُول الله عَلَيْكُ قَال مَنْ ادُركَ مِنْ الْعَصْرِ رَكَعَةٌ قَبُل أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسِلُ فَقَدْ افْرَكُها و مَنُ أَوْرِك مِنَ الصُّبِح ﴿ كَا أَيِكَ رَكِعت بِهِي الرَّكِي تُو ﴿ وواليب بِي ہے كہ كويا ﴾ رَكْعَةً قَبُلِ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدُرْكُهَا.

و ٢٠٠: حدَّثُهُ الْحَسَدُ بُنُ عَمُوو بُنِ السَّرْحِ و حَرْمَلَةُ بُنُ ١٠٠٠ : حضرت عاكثه صديقة رضى الله تعالى عنها سے

كوجلايا (آپاس جگه سے حلے كئے كيونكه و بال شيطان تھا جیسے دوسری روایت میں ہے) پھر آ ب نے وضو کیا اور بلال کو تھم دیا انہوں نے نماز کی تکبیر کھی آ ہے نے لو کوں کو میح کی نماز بر حالی جب آی نماز بر صفی تو آی نے فرمایا: جو محض نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یہ ھ الے اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قائم کر نماز کومیری یاد كى خاطراورابن شهاب اس آيت كويوں يرصينے: و أقسم الصلوة لِلَّذِكْرِي.

۱۹۸ : حضرت ابو قنادہؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نیند میں کوتا بی کا ذکر کیا۔ کہا سوتے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوگیا تو رسول التُدَّفِ فرمايا : سوت من يجهدونا بي نبيس كونا عي توجا كت میں ہے۔اسلئے جب ہم میں سے کوئی بھی نماز بھول سے چھوڑ دے یا نیند میں چھوٹ جائے تو جب یادآ ئے تو اُس وقت پڑھ لے اور آئندہ وقت برنماز برھے۔ ابوقادہ کے شاگر وعبداللہ رباح کہتے ہیں کہ میں بیصدیث بیان کررہاتھا کے عمران بن حصين في سانو فرمايا المع جوان إسوج كرحد يث بيان كرما كيونكداس واقعه مين ميس رسول الله كيساته وتفار فرمات بين كرانهول في اس ميس سي سيكسى بات كى بھى ترويد ندفرمائى۔ - دیاهی: عذرا ورمجبوری میں نما ز کا وقت

۱۹۹ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جے غروب بٹس سے قبل عصر کی ایک رکعت کا بھی موقع مل گیا تو اس کوعصر مل گئی اور جسے طلوع سٹس ہے قبل مسج أس كومنج كي نما زمل گئي \_

يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِيُ يُونُسِنَ عَنِ ابْسِ شِهَابِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة أَنْ رُسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى عَنْ ابْسِ شِهَابِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة أَنْ رُسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الطّبع رَكْعَة قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ الشّمُسُ فَقَدُ آدُرَكَهَا وَ مَنْ آدُرَكَ مِن الْعَصْرِ رَكُعَة قَبُلَ آنُ تَغُرُبَ الشّمُسُ فَقَدُ آدُرَكَهَا وَ مَنْ آدُرَكَ مِن الْعَصْرِ رَكُعَة قَبُلَ آنُ تَغُرُبَ الشّمُسُ فَقَدُ آدُرَكَهَا.

خَلَّتُنَا جَعِيْلُ بْنُ الْمَعْسَنِ ثَمَّا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَمَّا مَعْمَرُ عَنِ حَلَّمَ الِوجِ الْمُهْرِيّ عَنُ بِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ اَنَّ رَسُولُ اللّهِ قَالَ فَذَكُو نَصُوهُ. ﴿ يَكُمْضُمُونَ مروى ہے۔ اللّهِ عَلْ اللّهِ قَالَ فَذَكُو نَصُوهُ. ﴿ يَكُمْضُمُونَ مروى ہے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کوطلوع فجر سے قبل صبح کی ایک رکعت مل گئی تو اس کوضیح کی تماز مل گئی اور جس کوغروب شس سے قبل عصر اس کوشیح کی تماز مل گئی اور جس کوغروب شس سے قبل عصر کی ایک رکعت مل گئی تو ( گویا ایسے خص کو بھی ) نماز عصر مل گئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی مضمون مروی ہے۔

ضلاصة الراب کے بعدادا کی جائے اس حدیث کے ایک جزء پراتفاق ہے یعنی اگر نما زعصر کے دوران سورج غروب ہوجائے اور باتی نما زغروب کے بعدادا کی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔ جزءاقل میں احناف اورائم مثلاث کی دلیل ہیں۔ حنفیہ حضرات فجراور عصر میں تفریق کے قائل جیں۔ حنفیہ کی طرف سے ایک دلیل ہیں چیش کی جاتی ہے کہ حدیث باب ان احادیث کے ساتھ معارض ہے جن میں سورج کے طلوع اورغروب کے وقت نماز کی مما نعت وار د ہوئی ہے لہٰذا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس کا تقاضا ہیہ کہ فجر کی نماز فاسد اور عصر کی نماز درست ہواس کی وجہ یہ ہے کہ وقت فجر میں کوئی وقت ناقص نہیں بلکہ پوراوقت کا مل ہوائیوں سورج کے حائل ہونے کی وجہ بلکہ پوراوقت کا مل ہوائیوں سورج کے حائل ہونے کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجو ہے کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجو ہے کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجو ہے کامل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجو ہے کامل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی ماور وجو ہے کامل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجو ہے کامل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی مقد نماز ہے والٹداعلی ۔

شَآءِ بِاهِ:عشاء ہے بل سونا اورعشاء کے بعد ہاتیں کرنامنع ہے

ا • 2 : حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا بہند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپند فرماتے متھ

201 : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سوئے ندعشاء کے بعد با تمیں کیں۔ (بعنی بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا)۔

٣٠٠ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند

١ : بَابُ النَّهُي عَنِ النَّوْمِ قَبُلَ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ
 وَ عَنِ الْحَدِيثِ بَعُدَهَا

ا حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالُوا ثَنَا عَوْتُ عَنُ آبِى المِنْهَالِ سَيَّارٍ بْنِ سَلَامَةَ عَنُ آبِى بْرُزَةَ الْآسُلُمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَيَّارٍ بْنِ سَلَامَةَ عَنُ آبِى بْرُزَةَ الْآسُلُمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَيَّارٍ بْنِ سَلَامَةَ عَنُ آبِى بْرُزَةَ الْآسُلُمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبُلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.

٢٠٠٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُسُدِةً ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدِّ بُنُ عَبُد مُخمَّدُ بُنُ بَشَارٍ فَنَا آبُو عَامِرٍ قَالَاثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ عَبُد اللهِ بُنُ عَائِشَةً قَالَتُ مَا نَامَ رَسُولُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ القَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا نَامَ رَسُولُ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ مَنْ بَعْدَهَا.

٣٠٠: حَــدُثُمُـنَا عَبُــدُ اللَّهِ بَنَّ سَعِيْدٍ وَ السَّحْقُ بَنُ ابْرَاهِيْمُ بْنُ

حَبِيْتِ وَ عَلِي بُنَ الْمُنْدُرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ثِنَا بَالِ قَرَ عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبُدِ اللهُ بْنِ مَسُّعُودٍ قَالَ عَثَاء جَذَبَ لِنَا رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةِ السَّمَرَ بَعُدَ الْعَشَاء يَعْنِي رَجَوْنَا. قَرِما يا\_

بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء (کی نماز) کے بعد باتیں کرنے سے تخی ہے منع فرماہ۔

ضلاصة الراب المناب الم

#### ٣ ا : بَابُ النَّهِي آنُ يُقَالَ صَلَاةَ الْعَتَمَةَ

٣٠٧: حَدِّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ آبِي لَبِيْدٍ عن ابِي سَلْمَةُ عَنِ ابْنِي سَلْمَةُ عَنِ ابْنِي عَمْدِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ لَا تَعْلِينَكُمُ ابْنِي عَلَى اللهِ عَلَيْتُكُمُ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ و انَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ صَلاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ و انَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْابِلِ.

دیاہے: نمازعشاءکوعتمہ کہنے ہے ممانعت

م 2 - د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ساتمہاری مسال کا تام میں دیہاتی تم پر غالب شرآ کی اس کا تام عشاء ہے اور وہ اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دو ہے عشاء ہے اور وہ اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دو ہے

خلاصة الراب من التي الما الدهير من من اونمنى كا دوده دوهنا اعتمام كهلا تا ب-اس زمانه مي ديهاتى لوگ عشاء كي مماز كوعتمد كهن الله عليه وسي المنهن كا دوده دوهنا عمّا مرك فضيلت والى نماز عشاء كوعتمد كهته بهو يكل كى وجد ساندهير من اونمنى كا دوده نكالنا تو بهت برى عادت ب-عشاء كى نماز ساس كوكيا مناسبت ب-

200: حدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بَنُ حَمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بَنَ عَبُ لِانَ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنُ البَي عَبُ لانَ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنُ البِي عَبُ لانَ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنُ البِي عَبُ لانَ عَنِ الْمَقْبُويَ عَنُ البِي حَلَيْدِ ثَنَا ابْنُ ابِي حَازِم عَنْ عَبْدِ هُوَرَيْرَةً انْ البَيْ حَلَيْهُ عَنْ البَيْ حَلَيْهُ اللَّهُ مَنِيب عِنْ ابِي هُويُوةً انَّ السَّرِ حَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى ا

۵۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تمہاری نماز کے نام میں دیہاتی تم پر غالب نہ آئیں ایک روایت میں ہے ہیں فرمایا کہ اس کا نام عشاء بی ہے اور دیہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں اور دیرہاتی عتمہ اس لئے ہیں۔

### كثب الاذان والسنة فبها

### اذان کے باب اوراذان کامسنون طریقه

#### چاب:اذان کی ابتداء

٧ • ٧ : حضرت عبدالله بن زيدٌ فرمات بين كه رسول اللهُ نے ارادہ فرمالیا نرسنگا بجوانے کا اور حکم دیدیا ناقوس کی تیاری کا ۔ پس وہ تر اش لیا گیا تو عبداللہ بن زید گوخواب دکھائی دیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرد دوسبز کیڑے بہنے ہوئے ناقوس اٹھائے ہوئے ہے میں نے اس ہے کہا اے اللہ کے بندے! کیا یہ ناقوس تیو مے؟ کہنے لگا ہم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: میں اس کے ذریعہ نماز کا اعلان كرول كا - كينے لكا : ميں حمهيں اس سے بہتر چيز نه بناؤں؟ میں نے کہا:اس ہے بہتر کیا ہے؟ کہنے نگاتم ہوں كَبُو: " أَلِلَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو أَلِلَّهُ أَكْبُو اللَّهُ أَكْبُو أَشْهَدُ أَنْ لَا رُسُولُ اللهُ وَاشْهَدُ انْ مُنحِمَدًا رُسُولُ اللهُ حَيَّ عَلَى الصَّالُوةَ حَى عَلَى الصَّلُوةِ حَيُّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيٌّ عَلَى الْفَلاَحِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا اللَّهُ اللَّهُ " كَتِي مِن اللَّهُ اللهُ " كَتِي مِن الله (بیدار ہونے بر) نکلا اور رسول اللہ کی خدمت میں تعاضر ہو کرخواب سنایا۔عرض کیا:اےاللہ کے رسول! میں نے دوسپر کپڑوں میں ملبوس ایک مرد دیکھا جس نے ناقوس اٹھایا ہوا سے اور سارا خواب بیان کیا۔رسول اللہ نے قرمایا جمہارے ساتھی نے ایک (احیما) خواب دیکھاتم بلال کے ساتھ مسجد

#### ا : بَابُ بَدُءِ الْآذَان

٢ • ٤: حَـدُثُنا أَبُو عُبَيِّدٍ مُحَمَّدُ بُنَّ عُبَيْدٍ بُن مِيْمُون الْمَدْنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة الْحَرَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحْقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَهِيمَ التَّيْمِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ عَن أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَمَّ بِ الْبُوقِ وِ امْرِ بِ النَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي المَنام قال وأيْتُ وجُلاً عَلَيْهِ ثُوْيَانِ آخُصُرَانِ يحُمِلُ ناقُوسًا فَقُلُتُ لَهُ يَا عَبُد اللهِ آتَبِيعُ النَّاقُوٰسَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِ قُلُتُ أنادِي به الى الصَّلوبة قال افلا ادُلُك على حير مِنْ ذَالِكَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ : " أَللَّهُ أَكُبُرُ اللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبُرُ أَللْهُ الْحَبَـرُ اللهُ ٱكْبُـراَشُهَدُ أَنْ لَّا اللهُ إِلَّا اللهُ ٱشْهَدُ انْ لَاإِلَهُ الَّا اللهُ أَشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهُ اصْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللَّهِ \* حَى عَلَى الصَّلُوةَ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ' اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا اللهُ اللهُ ' قَالَ فَحَرَجَ غَبُـدُ اللهُ بُنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهُ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُسِرَهُ بِسَمَا رَائِي قَالَ يَارَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثُوبَان أنحضران يخمل نافؤسا فقص عليه الخبر فقال رسؤل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ رَاى رُؤْيَا فَاخُرُجُ مَعَ بَلالِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْنادِ بِلالٌ فَإِنَّهُ أَنْداى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ بِلَالِ الْيِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلْتُ ٱلْقِيْهَا عَلَيْهِ

و هُو يُسَادِى بِهَا قَالَ فَسَمِع عُمَوْ بَنُ الْحَطَّابِ بِالصَّوْتِ فَحَرَجَ فَقَسَالَ يَسَارِسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ لَقَدُ رَأَيْتُ مَثْلَ اللَّذَى زَاى قَسَالَ البُوْ عُبَيْدِ فَالْحَبَرِنسَى البَوْبِكُرِ السَّحَكِمِيَ انْ عَبُد الله بُن زَيْد الانصارِيَ قال في ذالك:

> اخد مد الله ذال جلال والانحرام حدم قداع لمن الاذان كثيرا إذا اتساني بهز البشير من الله فساكسرم بسبه لدى بشيرا فساكسرم السي بهن ثلاث فسى ليسال و السي بهن ثلاث كسك حداء اذفى توقيرا

جاؤ اور بال اذان دے کیونکہ اس کی آ دارتم سے بلند ہے۔
کہتے ہیں میں بال کے ساتھ مجدگیا میں ان کوسکھا تا جا تا اور
وہ پکارتے جاتے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے بیآ دارتی تو
آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! بخدا میں نے بھی ایسا
ہی خواب و یکھا جیسا اس نے دیکھا۔

امام ابن ماجہ کے استاذ ابو عبید کہتے ہیں مجھے ابو برطمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زیدانصاری نے اس ابو برطمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زیدانصاری نے اس بارے میں یہا شعار کہے: '' میں بزرگی اوراحسان کرنے والے اللہ کی حمہ وتعریف کرتا ہوں اور بہت تعریف اذان سکھانے پر جب خوشخبری وینے والا فرشتہ اللہ کی جانب سے میرے پاس اذان لایا۔ میرے نزدیک کیما عزت والا خوشخبری سنانے والا ہے۔ میرے نزدیک کیما عزت والا خوشخبری سنانے والا ہے۔ تین رات مسلسل میرے پاس آیا ور جب بھی آیا میری عزت اوروقار میں اضافہ کر گیا۔

ر رسول النَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم جب مَكْمُ معظمه ہے ججرت قربا آثر مدینهٔ طبیبه تشریف لائے اور نماز خلاصة الباب 🌣 با جماعت ا دا کرنے کے لیے معجد بنائی گئی تو ضرورت محسوں ہوئی کہ جماعت کا وقت قریب ہونے کی عام اطلاع کے لیے ا علان کا کوئی خاص طریقندا ختیا رکیا جائے ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس بارہ میں سحابہ کرائے ہے بھی مشور وفر مایا 'کسی نے کہا کہ اس کے لیے بطورِ علامت کوئی خاص حیضڈ ابلند کیا جائے 'کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ آ گ روشن کر دی جایا کرے یکسی نے مشورہ و باکہ جس طرح یہود یوں کےعباوت خانوں میں نرشگھا ایک قسم کا بھونیا ہجایا جاتا ہے۔ای طرح ہم بھی نماز کے اعلان اور بلاوے کے لیے نرسنگھا بجایا کریں ۔کسی نے نصاری والے ناقوس کی تبجویز پیش کی کیکن رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوان میں ہے کسی بات پر بھی اطمینا ن نہیں ہواا در آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ میں متفکر رہے۔ آ ہے صلی الله عليه وسلم كي اس فكر مندي نے بعض صحابه كرام رضي الله عنهم كوجھي متفكر كر ديا۔ان ميں سے ايك انصاري صحابي حضرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ نے جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کومتفکر و مکھ کر بہت ہی فکر مندا ور بے چین ہو گئے تھے۔اس رات خواب دیکھا جس کی تفصیل احادیث باب سے معلوم ہور ہی ہیں ۔ اس خواب میں انہیں از ان اور اقامت کی تلقین ہوئی' انہوں نے صبح سومرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خوا بعرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:ان شاءاللہ بیرو ٔ یاحق ہے۔ بیعن بیخوا ب منجا نب اللہ ہے۔ بیہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس لیے فر مائی کہ ان صحابی کے خواب بیان کرنے ہے پہلے ہی خود آ پ سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس بارہ میں وحی آ چکی تھی یا خواب ہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بیہ بات و الی بہر حال آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحالی عبداللہ بن زیرؓ سے فرمایا کہتم بلال کواؤان کے ان کلمات کی تلقین کردو۔ان کی آ واز زیادہ بلند ہے وہ ہرنماز کے

لياى طرح اوّان وياكري \_ فسمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلوة خرج الى رسول الله صلى الله عليه

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الفاظ اذان کی مشروعیت کاعلم اُس وقت ہوا جب حضرت بلال رضی الله عنه نے اذان دی کیکن ابوداؤ دوغیرہ کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زیدٌ ا بنا خواب سنار ہے تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بذات خود و ہاں موجود تھے۔ان مختلف روایات کی وجہ ہے جو ا مجھن پیدا ہوتی ہے اسے اس طرح رقع کیا جا سکتا ہے کہ درحقیقت حضرت عمرضی اللہ عند نے بیخوا ب حضرت عبداللہ بن زیرٌ ہے بھی ہیں دن قبل دیکھ لیا تھائیکن وہ اس خواب کو بھول گئے تھے پھر جب حضرت عبداللّٰہ بن زیرٌ نے خواب سنایا تو اس وقت انہیں اپناخواب یا دآیالیکن وہ بتقاضائے حیاء خاموش رہے کیونکہ حضرت عبداللہ سبقت کر چکے تنے (اور غالبًا اپنے گھر تشریف لے گئے ) بعد میں جب حضرت بلال نے اوان دی تو اس وفت انہوں نے آ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوحن کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے تبھی ایبا ہی دیکھا ہےتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ سب تعریقیں اللہ کے واسطے ہیں' اس طرح تمام روایا ت میں تطبق ہو عتی ہے۔

٥٠٥: حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بَنُ حَالِدٍا بَنِ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَّا أَبِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ اِسْخَقَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْهِ انَّ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِ مُّهُ مُ إِلَى الصَّلَوةِ فَذَكَرُ وَالْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ اَجَلِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ ذَكَرَ وَالنَّاقُوسَ فَكُرِهَهُ مِنْ آجَلِ النَّصَارَى فَأُرِي النِّدَاءَ بِلُكَ اللَّيُلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ وَعُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهَ فَطَرَقَ الْآنُصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلا فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلاَّلا بِهِ فَاذَّنَ قَالَ الرُّهُ رِيُّ وَزَادَ بَلالٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فِي يَدَاءِ صَلُوةِ الْمُعَـٰذَاةِ الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النُّومِ فَٱقَّرَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَـلْـی اللهُ عَـلَیْــهِ وَسَـلْـمَ قَدُرَأَیْتُ مِفُلَ الَّذِی رَای وَلکِنْـهٔ ایبا بی خواب دیکھا جیبا اس نے دیکھالیکن بہ مجھ ــ:

ے وے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ می نے لوگوں سے مشورہ طلب کیااس چیز کے متعلق جولو کوں کونماز کی طرف متوجه کرے۔ لوگوں نے بوق (نرسنگا) کا تذکرہ کیا آ یے نے بہودی (مشابہت کی) وجدسے اسے ناپند کیا۔ پھر ناتوس کا ذکر کیا آب نے نصاری (کی مشابہت) کی وجہے است نالسند كيا \_ پهراس رات ايك انصاري مروجن كانام عيدالله بن زید ہے اور حضرت عمرٌ کواذان دکھائی حمٰی تو انصاری رات بی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ نے بلال گواذان دينے كا تھم ديا۔ انہوں نے اذان دى۔

ز ہری فرماتے ہیں کہ بلال نے اذان فجر میں الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَالصَّافَةِ مِلْ النَّاتِ فِي فِي السَّاصَافِي وَ برقر ار رکھا۔ عمر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! میں نے سبقت لے گیا۔

#### ڊازان مي*ن ترجيع*

۸۰ که: حضرت عبدالله بن محیریز سے روایت ہے اور وہ پیٹیم يتصحضرت ابومحذوره كي كودين جب ابومحزوره نے عبداللہ کوسامان دے کرشام کی طرف رواند کیا تو (عبداللہ نے کہا کہ ) میں نے ابو تحذور ہ ہے یو جھا پچیا جان میں شام کے کئے روانہ ہور ہا ہوں اور میں آپ سے اذان کے متعلق یو چھتا ہوں۔انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلا ہم رائے میں تھے کہ رسول اللہ کے مؤون نے تماز کے لئے افران دی۔ رسول اللہ کے قریب ہی ہم نے مؤذن كي آوازس اس وقت جم اذان ہے دور تھے ( ليمني مسلمان نہ ہوئے ہے) ہم استہزا : چیخ چیخ کراس کی نقل ا تارنے گئے۔رسول اللہ نے ہماری آ وازی تو کچھلو گوں کو بهیجا بهاری طرف-انہوں نے ہمیں رسول اللہ کے سامنے لا ہٹھایا۔ فر مایا :تم میں ہے کس کی آ واز میں نے سنی جو بلند تھی تو سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور سیج ہی کہا تو رسول اللہ کئے سب کوجھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور مجھ ے فرمایا: کھڑے ہوکراؤان دو میں کھڑا ہوا میری بیرحالت تھی کہرسول اللہ سے زیادہ اور اس اذان سے زیادہ جس کا مجھے آ یا نے حکم ویا کوئی چیز ناپندیدہ نہ تھی بھر بھی میں رسول اللّٰدُّ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللّٰہ نے بذات خود مجتها ذان كهلواني \_قرما يا كهو اللهُ الحبيرُ \* اللهُ الحبيرُ \* اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ \* أَشَهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ الَّا اللَّهُ \* الشَّهَدُ أَنْ لا اللهُ إِلَّا اللهُ ' أَشُهَا أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ ' أَشُهَا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله يهر مجصفر مايا - ورااو يكي آواز عيكهو: الشهذ ان لا إلىه إلَّا اللهُ \* الشهدُ انْ لا الله الله اللهُ أشْهَدُ انْ مُحمَّدُا رَسُولَ اللهُ \* اشْهِدُ انْ مُحَمَّدًا رُسُولَ اللهُ \* حَيْ عَلَى

#### ٢: بَابُ التَّوُجِيُعِ فِي الْآذَان

٨٠٠: حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ و مُحَمَّدُ بُنُ يِحْيِي قَالَا ثِنَا أَبُوَ عَاصِمٍ أَنْهَأْنَا بُنُ جُوَيْجِ أَخُبُونِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ المسلك بن ابئ مَحُذُورَةَ عَنْ عَبْدِ الله بُن مُحيرير و كان يَتِيْسُمَا فِي حُبْر آبِي مَحُذُورةَ بْنِ مِعْيْرِ حَيْنَ جَهَّزَهُ إلى الشَّام فَقُلْتُ إِلَى مَحَذُورة اي عَمِّ إِنِّي حَارِجُ الى الشَّام و إِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَاذِيبِكَ فَأَخْسِرَنِي أَنَّ ابا مَحْذُورَة قَالَ خَرْجُتُ فِي نَفُرِ فَكُنَّا بِبَغُضِ الطُّرِيُقِ فَاذَّنَ مُؤْذَنُ رَسُولُ اللهُ صلى اللهُ عَليه وسَلَّمَ بالصَّلاة عند رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَسمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤْذِّن وَنَحَنَّ عَنَّهُ الْمُتَنَّكُيُونَ فَصَرِحُنَا لِحُكِيْهِ نَهُوا بِهِ فَسَمِعِ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْسَلِ الْيُشَا قَوْمًا فَاقَعُدُوْ مَا بَيْنَ يَدِيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الُّـذِي سَسِمِعَتْ صَوْتَهُ قَد ارْتَفَعَ؟ فاشار إلى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ و صَدَقُوا فَأَرْسَل كُلُّهُمْ وَحَيْسَنِي وَ قَالَ لِي قُمْ فَاذَنَّ فَقُمْتُ وَ لَا شَيْءَ أَكُرُهُ إِلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنِ يَدَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمْ فَالْقَلَى عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ التَّازِيْنِ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ أَللُّهُ أَكْبِرُ \* أَللَّهُ أَكُبِرُ \* اللَّهُ أَكْبِرُ \* اللَّهُ أَكْبِرُ \* أَشْهَادُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ \* أَشْهِدُ أَنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ \* الشُّهُدُ انَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهُ وَأَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهَ ثُمَّ قَالَ لِي إِرْفَعُ مِنْ صَوْتِكَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الشَّهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الشُّهِـ لَـ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهُ ثُمَّ قَالَ لَي ارْفَعُ مِنْ صَوْبِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهِ ' أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ا حيَّ على الصَّلُوة حيَّ على الصَّلُوة حيَّ على الفلاح حيّ عُمَلَى الْمُفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْكَبَرُ لا الله الَّهِ اللهُ تُمُّ دَعَانِي اللَّهِ اللهُ تُمُّ دَعَانِي

حِيْنَ قَصْيُتُ التَّاذِيْنَ فَاعَطَانِى صُرَّةً فِيهَا شَيْى يُ مِنُ فِصَّةٍ فَهُمَّ وَضَع يَسَدَةً عَلَى نَاصِيَةٍ آبِى مَحَذُورَةً ثُمَّ اَمُرُهَا عَلَى وَجَهِهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتُ يَدُ رَسُولِ وَجَهِهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِه ثُمَّ بَلَغَتُ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَبِدِه ثُمَّ بَلَوْتُ لُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهُ لَكُ و بَارَكَ اللهُ لَكَ و بَارَكَ عَلَيْكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَرُ تَنِي بِالتَّاذِيْنِ بِمَكَّةً قَالَ نَعَمُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَرُ تَنِي بِالتَّاذِيْنِ بِمَكَّةً قَالَ نَعَمُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَرُ تَنِي بِالتَّاذِيْنِ بِمَكَّةً قَالَ نَعَمُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَرُ تَنِي بِالتَّاذِيْنِ بِمَكَّةً قَالَ نَعَمُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ مِنْ كِرَاهِيَةٍ وَعَاد ذَالِكَ كُلُّهُ مُحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِرَاهِيَةٍ وَعَاد ذَالِكَ كُلُّهُ مُحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَعْدُولُ وَقِعَلَى مَا أَخْرَقِيلُ فَاللهُ مَعْدُولُ وَقِعَلَى مَا أَخْرَقِيلُ فَاللهُ مَعْدُولُ وَقِعَلَى مَا أَخْرَونِي فَى اللهُ مُعَلِيدٍ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مُعَلِيدٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَعْدُولُ وَقِعَلَى مَا أَخْرَونِي عَلَى مَا أَخْرَونِي عَلَى مَا أَخْرَونِي فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

کے پاس گیا اور ان کے ساتھ میں نے نماز کے لئے اذان دی رسول اللہ کے تھم کے مطابق۔عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ کہ ایک اور صاحب جوابومحذورہ رضی اللہ عنہ سے ملے تھے نے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح عبد اللہ بن مجیریز نے بیان کی ۔

٩ - ٧: حدَّقَنَا أَبُو بِكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا هُمَامُ بُنُ يَسَحَينَى عَنُ عَامِرِ الْآخُولِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنْ عَبُدَ اللهِ بُنِ مُحَدُولًا حَدَّثَهُ أَنْ عَبُدَ اللهِ بُنِ مُحَدُورة حَدَثَهُ قَالَ عَلَمنِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَشَرَة اللهِ عَلَيْهَ أَلَا قَامَةٍ سَبْعَ عَشَرَة اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

9 - 2 : حضرت ابومحزور ورضی الله عند قرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اڈ ان کے انہیں کلمات اور اقامت کے سترہ کلمات تعلیم فرمائے۔ اڈ ان اس طرح تعلیم فرمائی :

آكُبَرُ 'لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَ الْإِقَامَةُ سَبُعَ عَشَرَةً كَلِمَةً ' اللهُ آكُبَرُ '
اللهُ آكُبَرُ ' اللهُ آكُبَر ' اللهُ آكُبَرُ اللهُ آللهُ آ

خ*لاصیۃ الباب 🖈 ترجیع کے معنی میہ ہیں کہ شہاد تین کودومر تن*ہ بست آواز ہے کہنے کے بعددوبارہ دومرتبہ بلندآواز ہے کہا۔امام شافعی کے نز دیک چونکہا ذان میں ترجیع افضل ہےاس لیےان کے نز دیک اذان انیس کلمات پرمشتل ہے۔امام ما لک کے نز دیک او ان ستر ہ کلمات پرمشتل ہے۔ اس لیے کہ ترجیع کے وہ بھی قائل ہیں۔البتہ ان کے نز ویک ابتدائے اذان میں تکبیر صرف دومرتبہ ہے۔ حنا بلہ اور حنفیہ کے ہاں اذان کے کلمات پندرہ ہیں ۔ جن میں ترجیع نہیں ہے اور اذان کے شروع میں تکبیر چارمرتبہ ہے لیکن بیاختلا ف محض افضلیت میں ہے۔ چنانچے حنفیہ کے نز ویک بھی ترجیع جائز ہے اور امام سرحتی اوربعض دومرے فقہاءِ حنفیہ نے ترجیع کو جومکروہ لکھا ہے اس سے مراد خلاف اولی ہے اور لفظ مکروہ بعض او قات خلا نے اولی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جبیبا کہ علامہ شامیؓ سے مراد خلا نے اولی ہے۔ مالکیہ اور شا فعیہ میں ترجیع کے خبوت میں حضرت ابومحذورہ کی حدیث باب چیش کرتے ہیں۔حنفیہ اور حنا بلیہ کا استعدلال حضرت عبداللہ بن زیر آگ روایت ہے ہے کہان کوخوا ب میں جوا ذان سکھلائی گئی تھی اس میں ترجیع نہیں تھی ۔ای طرح حضرت بلال ؓ تروفت تک بلا ترجیج ا ذان و بیتے رہے ۔ چنانج حضرت سوید بن غفلہ "فر ماتے ہیں : سمعت بلا لایؤ ذن مثنی ویقیم مثنی اور حضرت سوبدین غفلہ مخفر مین میں ہے ہیں اور حافظ ابن حجرٌنے تقریب میں لکھا ہے کہ بیٹھیک اُس ون مدینہ طیبہ پہنچے جس دن آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جسد ہمبارک وفن کیا گیا۔لہٰذا ظاہر ہے کہانہوں نے حضرت بلال کی او ان آپ سکی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تن کلبذا جوحضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عند کی اذ ان میں حضرت ابومحذ ور ہؓ کے واقعہ کے بعد تغیر بیدا ہو گیا تھا' اس روایت سے ان کی تر دید ہو جاتی ہے۔حنفیہ کی تیسری دلیل تر ندی میں حضرت عبداللہ بن زييرًكى روايت ہے: قبال كتان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الاذان و الاقامة \_ چوكلى دليل نسائی میں حضرت این عمرگی روایت ہے: قبال کیان الافان عبلی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثنی مثنی۔ جہاں تک ابومحذور ؓ کی روایت کا تعلق ہے اس کی مختلف تو جیہا ت کی گئی ہیں لیکن مجموعہ روایا ت برغور کرنے کے بعد تمام توجیهات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ و حقیق زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں: ان الاختىلاف في كلمات الاذان كاالاختلاف في اصرف القرآن كلها شاف ريعي ورحقيقت اؤان كے بيتمام صيخ شروع ہے ہی منزل من اللہ ہتھے۔حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی او ان میں ترجیعے نہ تھی۔البتہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کی ا ذِ ان میں تھی ۔اس بات کی تا سُیراس ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعدالقر ظارضی اللہ عندمؤ ذین قباء کی ا ذان ترجیع پرمشمتل تھی۔ مدل عملٰی انہ لم محصوصًا باہی محذورہ جبکہ حضرت معدالقرظ کے صاحبر اوے حفرت عبداللہ بن ز " عہدخلافت میں بغیرتر جیج کے اوّان و یا کرتے تھے بلکہ مصنف ابن الی شیبہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے

روایات مروی ہیں کہ وہ شہادتمی کو تمن مرتبہ کہتے تھے۔اس مجموعہ سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ بیسب طریقے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت اور جائز ہیں۔البتہ حنفیہ نے عدم ترجیج کوایک تو اس وجہ سے رائح قرار دیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جوسفر وحضر میں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں'ان کا عام معمول بغیر ترجیج کے او ان وینے کا رہاہے' نیزعبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی روایت جو باب او ان میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے' وہ بغیر ترجیج کے ہے۔البذا عدم ترجیح راج ہے' البت ترجیج کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔

#### ٣: بَابُ السُنَّةِ فِي الْاذَانِ

ا>: حدَّفَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ سَعْدِ بُنِ
 عَمَّارٍ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُؤذِنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ
 خَدَّشَنِى ابِى عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ آمَرَ بِلالا
 آنَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ آرُفَعُ لِصَوْتِكَ.

#### چاہ: اذ ان کامسنون طریقہ

اے: مؤذن رسول حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت
 بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی
 اللہ عنہ کو کانوں میں انگلیاں ڈالے کا تھم دیا اور
 فرمایا: اس کی وجہ ہے تہاری آ واز بلندر ہے گی۔

ا ا ٤: حَدَّثْنَا آيُّوْبُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِي ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ حَبِّلَةٍ بُنِ آرُطَاةً عَنُ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيِّفَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيه وَمَلَى الله عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيه وَمَلْ اللهُ صَلَّى الله عَلَيه وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاذَنَ فَاسْتَذَارَ فِي قَبْةٍ حَمْزاء فَحَرْجَ بِلَالَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاذَنَ فَاسْتَذَارَ فِي آذَانِهِ وَ جَعْلَ إِصْبَعَيْهِ وَصِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاذَنَ فَاسْتَذَارَ فِي آذَانِهِ وَ جَعْلَ إِصْبَعَيْهِ وَعَى أَذُنَهُ.

٢ ا ٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمُصِى ثَنَابَقِيثَةً عَنُ مَرُوَانَ بُنِ سَالِم عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ حَسَلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِى ابْنِ عَسَمَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حَسَلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِى ابْنِ عَسَمَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حَسَلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِى ابْنِ عَسَمَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حَسَلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِى ابْنَهُ مَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٣ ا ٤: حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى ثَنَا آبُو دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ

ااے: حضرت ابو جیفہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ ہیں ابطح
(منی میں ایک جگہ) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ آپ سرخ قیہ میں یتھے حضرت بلال رضی
اللہ عند باہر تشریف لائے اور اذان دی تو اذان میں
(حیعلتین کے وقت ) کھو ہے اور دونوں انگلیاں دونوں
کانوں میں ڈالیس۔

217: حفزت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کی دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں معلق ہیں نمازیں اور روز ہے۔

۷۱۳: حضرت جایر بن سمرة رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت بلال رضی الله عنه اذان وقت سے مؤخر نہیں

لا يُؤخِّرُ الاذان عَنِ الْوَقْتِ و رُبَّمَا أَخَّرُ الاقامة شَيْئًا.

٣ ١٠: حَدَّ ثَنَا اَبُو يَكُو بَنُ ابِى شَيْبَة ثنا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ اَسْعَنَ الْعَاصِ عَنْ عُشْمَانَ بُن ابِى الْعَاصِ قَال عَنْ الْمَشْعَتُ عَنِ الْمُحْسَنِ عَنْ عُشْمَانَ بُن ابِى الْعَاصِ قَال حَلَا اللّهِ عَلَى الْعَاصِ عَنْ عُشْمَانَ بُن ابِى الْعَاصِ قَال حَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

۵ ا ٤: حَدَّقَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْد الرُّحَمَٰنِ السَّر آبِيلَ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْد الرُّحَمَٰنِ الْسَدِي عَنْ الْمِثْ الرُّحَمَٰنِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

١ اع: حَدَّ ثَناعَمْوُ بَنُ رَافِع ثَنَاعَبُدُ اللهُ بَنُ الْمُبارِكِ عَنْ معفرِ عَنِ الرُّهُ مِنَ المُسَيّب عَن بِاللهِ رَضى اللهُ تَعَالَى عنه أنَّهُ آتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤذِنُهُ اللهُ تَعَالَى عنه أنَّهُ آتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤذِنُهُ بِصَلَاةِ النَّهُ جَيْرٌ مِنَ النَّومِ بِصَلَاةِ الصَّلَوةُ حَيْرٌ مِنَ النَّومِ السَّلَوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ اللهُ عَلَى تَاذِيْنِ الْفَجْرِ فَفَبَتَ الامْرُ عَلَى اللهُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ فَأَقِرْتُ فَى تَاذِيْنِ الْفَجْرِ فَفَبَتَ الامْرُ عَلَى ذَالِك.

الإفريق عَنْ زِيَادِ بَنِ تُعَيْمٍ عَنْ زِيَادِ بَنِ الْحَارِث الصَّدَائِيَ الْإِفْرِيقِي عَنْ زِيَادِ بَنِ الْحَارِث الصَّدَائِي الْإِفْرِيقِي عَنْ زِيَادِ بَنِ الْحَارِث الصَّدَائِي الْكَالِثُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِي سَفْرٍ فَامرِئي فَاذَنْتُ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي سَفْرٍ فَامرِئي فَاذَنْتُ فَالَ اللهِ عَلَيْكَ فِي سَفْرٍ فَامرِئي فَاذَنْتُ فَالْاَنَ مَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْلِيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِيْلِيْلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْلِيْلِيْلِي اللهِ عَلَيْلِيْلِي اللهِ عَلَيْلِيْلِيْلُولُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِيْلِيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِيْلِيْلِيْلِي اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِي اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِل

(والحديث سكت عنه ابو داؤد)

کرتے تھے البتہ بھی بھی اقامت بچھمو خرکر دیتے تھے۔ ۱۹۷۷: حضرت عثان بن الی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت مجھے ریتھی کہ ایسامؤ ذن مقررت کروں جواذ ان کی اجرت لے۔

210: حضرت بلال رضى الله تعالى عنه بيان فر مانتے بيس كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمعے فجر ميس تنسويب كرنے كا تحكم ديا اور عشاء ميس تحويب (الصلوة خيرمن النوم كہنے) سے منع فر مايا۔

۱۱۷: حضرت بلالؓ ہے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس نماز فجر کی اطلاع دینے کے لئے آئے سو (کہ جماعت تیار ہے) گھر والوں نے کہا: آپ سو رہ ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا:المصلو فہ خیر من النّوم الفوم (نماز نیند ہے بہتر ہے) پھر فرک اذال میں یکلمہ مقرر ہوااور یہی تھم جاری رہا۔ پیر کی اذال میں یکلمہ مقرر ہوااور یہی تھم جاری رہا۔ کا ایک عضرت زیاو بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقار آپ نے جھے تھم ویا تو میں نے اذال دی ساتھ مقار آپ نے جھے تھم ویا تو میں نے اذال دی حضرت بال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صدائی بھائی نے اذال دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدائی بھائی نے اذال دی دی ہے اور جواذال دیتا ہے وہی اقامت کہتا ہے۔

خلاصة الراب ووسرے بيك وان كے دو پہلو ہيں يا كہنا جا ہے كا ذان دوسيتيوں كى جامع ہے۔ ايك بيكہ وه نماز جماعت كا علان اور بلادا ہے۔ دوسرے بيكہ دوا ايمان كى دعوت و يكار اور دين حق كا منشور ہے۔ پہلی حيثيت سے اذان سننے والے ہر مسلمان كيك ضرورى ہے كہ وہ اذان كى آ واز سنتے ہى نماز ميں شركت كيكے تيار ہوجائے اور ايسے وقت معجد ميں پہنچ جائے كہ جماعت ميں شركت ہو سكے اور دوسرى حيثيت سے ہر مسلمان كو تلم ہے كہ وہ اذان سنتے وقت اس ايمانى دعوت كے ہر جز واور ہر كلے كى اور اس شركت ہو سكے اور دوسرى حيثيت سے ہر مسلمان كو تلم ہے كہ وہ اذان سنتے وقت اس ايمانى دعوت كے ہر جز واور ہر كلے كى اور اس آ مانى منشور كى ہر دفعہ كى اين اور اپنے ول اور اپنے زبان سے تقمد بي كرے اور اس طرح پورى اسلامى آ بادى ہراذان كے وقت اپنے افرانى عہد و بيثاتى كى تجديد كرے۔ حضور نے اذان كا جواب و سے كى اور اسكے بعد كى وعا ميں پھر كلمہ شہادت ہو ھے كى اپنے اور اس عہد و بيثاتى كى تجديد كرے۔ حضور نے اذان كا جواب و سے كى اور اسكے بعد كى وعا ميں پھر كلمہ شہادت ہو ھے كى اپنے

ارشادات میں جوتعلیم اور ترغیب دی ہاس عاجز کے نزویک فاص حکمت یہی ہے۔ امام شافعی اورامام مالک ہے ایک روایت یہ ہے کہ وہ حدیث کے فاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حیعلتین کا جواب بھی حیعلتین ہی ہے دیا جائے گا۔ جبکہ احناف اور حنابلہ اور جمہور کا مسلک سے کہ حید ملتین کا جواب ' حوالہ' نوالہ اور حنابلہ اور جمہور کا مسلک سے کہ حید ملتین کا جواب ' حوالہ ' نوالہ اور حنابلہ اور جمہور کا مسلک میں عرف کی بناء پر حدیث کی روایت سے ثابت ہے جس میں حید ملتین کے جواب میں حوالہ کی تقریح کی گئی ہے۔ بیحد بی مقسر ہونے کی بناء پر حدیث باب کے لئے خص ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعہ اور مالکیہ کا مفتی ہول کہ بھی یہی ہے۔

کانوں میں اُنگلیاں ڈال کراذ ان دینا پیمبیکر کی موجود گی یاغیر موجود گی دونوں حالتوں میں ضروری ہے۔اطاعت کے کاموں پراجرت لینا منفقہ مین کے نز دیک جائز نہیں لیکن اِس زمانہ میں اسلئے جائز ہے کہ لوگوں میں دینی معاملات میں بہت زیادہ سستی و کا بلی آگئی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث باب کا اجر وجوب کے لیے ہے یا ندب کے لیے ۔ حنابلہ وغیرہ سے وجوب منقول ہے۔ حنفیہ کے بعض متون میں بھی وجو ب کا قول ندکور ہے البتہ شمس الائمہ حلوانی وغیرہ اسے ندب پرمحمول قر اردیتے ہیں اور ا جابت بالقدم کو واجب کہتے ہیں'اس پرفتو کی ہے۔ پھرا قامت کا جوا ہے بھی حنیفہ کے نز دیکے مستحب ہے۔

#### ٣: بَابٌ مَا يُقَالُ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ

١٤١٨: حَدَّثَنَا آبُو السَحْقَ الشَّافِعِي ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْعَبْاسِ ثَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِي عَنْ عَبَادِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ الْعَبْاسِ ثَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِي عَنْ عَبَادِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ الْعَبْاسِ ثَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ رَجَاءِ الْمَسْتِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الْمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

9 اع: حَدَثْنَا شُجَاعُ بُنُ مَحُلَدِ أَبُو الْفَصْلِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ الْبُأَنَا أَبُو بِشُرِعَنُ ابِي الْمَلِيْحِ بُنِ أَسَامَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْ ابْنَ الْمُلِيْحِ بُنِ أَسَامَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْتِي أَمُّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتُ عُمْتِي أَمُّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتُ وَسُولَ اللهُ عَلِيبَةً أَنَّهَا سَمِعَتُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهَا فِي يُومِهَا وَ لَيُلْتِهَا وَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهَا فِي يُومِهَا وَ لَيُلْتِهَا وَسُولَ اللهُ وَذَن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَقُولُ الْمُؤدِّن . يُؤذِّذُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤدِّن .

وَ اللهُ اللهُ

١ ٢٤: حددُث مُسحمًا لَهُ رُمُح الْمَصْرِيُ أَنْهَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ

، ت بروب بی میست سب ب پانپ:مؤزن کی از ان کاجواب

۱۵ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب مؤذن اذان دیے تو تم اسی جیسے الفاظ کہو (لیعنی ساتھ ماتھ د ہراؤ)۔

9ا2: حضرت أمّ حبيبه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب دن اور رات ميں ان كى بارى ميں ان كے پاس ہوتے اور مؤذن كواذان ديتا سنتے تو وہى كلمات ادا فرماتے ( يعنی و ہراتے ) جو مؤذن كبتا۔

۲۰ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم اذ ان سنوتواس طرح کیوجیسے مؤذن کهدر ہا۔
 مایا: جبتم اذ ان سنوتواس طرح کیوجیسے مؤذن کهدر ہا۔

٢١ : حضرت سعد بن الي وقاص عد روايت ہے كه

سعد عن المحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أي وقاص عن سعد بن ابن وقاص عن رسول الله عليه الله وقاص عن رسول الله عليه الله قال من قال حين يسمع المؤدن و آنا اشهد ان لا الله الا الله وخدة لا شريك له و اشهد آن محمدا عبدة ورسول الله وخيت بالله وبالإلسكام دينا و بمحمد بن اعفوله ذبي اعفوله ذبي المحدث بالله وبالإلسكام دينا و بمحمد بن اعفوله ذبي المحدث المختب بالله وبالإلسكام دينا وبمحمد بن المعنى والعياس بن الوليد المتحدث والعياس بن الوليد المتحدث والعياس بن الوليد عبد المحدث بن المحدث بن المحدد بن المحدد بن المحدد بن المناه الله عبد الله قال والله والفضيلة التا محمود الوسيلة والفضيلة والنه المنفاعة والنه المقامة المحمود والمخبيلة والفضيلة والمناه المناه المنا

#### ۵: بَابُ فَضُلِ الْاَذَان و ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِيُنَ

٣٣ : حَدَثَنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفَيانُ ابْنُ عُيَئَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد الرَّحْمَٰ بُنِ ابِي صغصعة عن ابِيهِ و كَانَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد الرَّحْمَٰ بُنِ ابِي صغصعة عن ابِيهِ و كَانَ أَبُوهُ فِي حَبُو ابِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْوُ سَعِيدِ إِذَا كُنْتُ فَي ابْوُ سَعِيدِ إِذَا كُنْتُ فَي الْبُوادِي فَارْفِعُ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَي البَوَادِي فَارْفِعُ صَوْتَك بِالْآذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَي البَوَادِي فَارْفِعُ صَوْتَك بِاللهَ ذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلْمَ يَقُولُ لا يَسْمِعُهُ حِنَّ و لا انْسُ وَ اللهِ صَلْمَ يَقُولُ لا يَسْمِعُهُ حِنَّ و لا انْسُ وَ لا شَجَرٌ وَ لا حَجَرٌ الَّا شَهِدَ لَهُ.

٣٣٠: حدّث البئ بنكر بَنُ أبئ شيبة ثنا شبابة ثنا شعبة عَنَ مُوسَى بُن أبئ شيبة ثنا شبابة ثنا شعبة عَنَ مُوسَى بُن أبئ غُمُمان عَنْ ابئ ينحيى عل ابئ هُريُرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يعفرله مدى صوته و يستغفرله كلّ رطب و يابس و شاهد المصلودة يُكتب له حمس و عشرون حسنة و يكفر له

رسول الله في ارشاد قر ما با جس في مو ون كي آ واز س كريكها : و أنسا أشهد أن ألا الله الله وخدة ألا طلب وينك له و أشهد أن ألا الله الله وخدة ألا الله وينك في والله وينك و بله حمّد بيد أس كريك الله و الله وينك و بله حمّد بيد أس كراه و الله وينك و بله حمّد بيد أس كراه و الله وينك و بله حمّد بيد أس كراه و الله والله وينك و بينه بيل الله وينك و بينه بيل كراه و الله عند قر ما يا جس في الله عند و المان كريكلمات كم الله عليه وسلم في قر ما يا الله والم الله والله عليه والم كو والم الله والله عند والم الله الله والله عند والم الله عليه والم عن الله والم الله عنه والم عن الله عنه والم عن الله عنه والم عنه والم الله عنه والم الله والله الله والله الله والله والله

#### چاہ : اذان کی فضیلت اوراذان دینے والوں کا نواب

۲۲۳ : حضرت ابو صعصعه فرماتے ہیں اور وہ ابوسعید خدریؓ نے بھے سے خدریؓ نے بھے سے خدریؓ نے بھے سے فرمایا: جب تو صحرا میں ہوتو بلند آ واز سے اذان کہہ کیونکہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے سنا کہ جو بھی جن ہویا انسان شجر ہویا حجر اذان سنے گاتو اس کی شہادت دے گا۔

۲۲۷: حضرت ابو ہر ریے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیفرماتے سنا مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں اللہ کو بیفرماتے سنا مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں ایک اس کی آ واز پہنچتی ہے اور اس کے لئے ہر خشک وتر چیز بخشش طلب کرتی ہے اور جونماز میں شریک ہواس کے لئے بچیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دو

مَابَينَهُمَا.

270: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ بشَّارٍ وَ اِسْطَقُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا اللهُ عَلَمَانُ عَنْ طَلْحَة بُنِ يَحَيِّى عَنُ اللهُ عَلَمَانُ عَنْ طَلْحَة بُنِ يَحَيِّى عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة قَالَ سَبِعَتُ مُعَاوِيَة ابْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة قَالَ سَبِعَتُ مُعَاوِيَة ابْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة قَالَ سَبِعَتُ مُعَاوِيَة ابْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة قَالَ سَبِعَتُ مُعَاوِيَة ابْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ السَّمُ وَقَلْوَنَ اطُولَ النَّاسِ آعَنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَة.

٢٦٧: حَدَّقَنَا عُفَمَانُ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بَنُ عِيْسَى

آخُو سُلَيْعِ الْقَادِى عَنِ الْحَكَمِ بُنِ آبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَيُؤذِنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ
لَيَوْمَكُمْ قُرَّاءُ كُمْ.

لَيَوْمَكُمْ قُرَّاءُ كُمْ.

٢٠٤: حَدَّقَ الْبُوجِمِى عَنْ جَابِرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَعْمَ الْأَزْقِ الْبُوجِمِى عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَعْمَ الْأَزْقِ الْبُوجِمِى عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَوْ حَدَّقَ الْ رَوْحُ بْنُ الْفَرَحِ ثَنَا عَلِى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا الْبُو حَدَّدَةَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن اذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبُعَ سِنِيْنَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَأَةً مِنَ النَّارِ.

٢٦٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينى وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخِلالِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ صَالِحٍ ثَنَا يَحْى بُنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَنُ اَذَّنَ ثِنتَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَنُ اَذَّنَ ثِنتَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنتَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَن اَذَّنَ ثِنتَى عَنْ ابْنِ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ ع

#### ٢: بَابُ اِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

٩ ٢٠: حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَرَّاحِ ثَناَ الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قِلابَةَ عَن أنسِ بُنِ مَالِكِ قَالاً عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قِلابَةَ عَن أنسِ بُنِ مَالِكِ قَالاً الْتَمِسُوا شَيْنًا يُودُنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلُوةِ فَأُمِرَ بِالالِّ آنُ يَشْفَعَ الْتَمِسُوا شَيْنًا يُودُنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلُوةِ فَأُمِرَ بِالالِّ آنُ يَشْفَعَ الْاَذَانُ وَ يُوبَرَ الْإِقَامَة.

• ٤٣٠: حَدِّثْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُ ثَنَا عُمُرُ بُنُ عَلِيّ

نمازوں کے درمیان کے گنا دیخش دیئے جاتے ہیں۔

210: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز سب سے زیادہ کمی (اور عزت کی وجہ ہے) او نجی گردن والے مؤذ تین ہوں سے

۲۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :تم میں سے بہترین لوگ اذان ویا کریں اور عمدہ قراًت والے تمازیر حایا کریں۔

272: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوثواب کی اُمید سے سات سال اذان دے تو الله تعالی اس کے لئے دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔

474: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو بارہ سال او ان و بیخ کی و باس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور او ان د بیخ کی وجہ سے ہر روز ساٹھ نیکیاں کھی جا کیں گی اور ہر بار اقامت کی وجہ سے تمیں نیکیاں۔

بارکہنا ہے۔ کلمات اقامت ایک ایک بارکہنا ہے۔ دمورت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے تلاش کی الیمی چیزجس کے ذریعے نماز کی اطلاع دیا کریں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھم ہوا کہ کلمات دیا کریں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھم ہوا کہ کلمات اذان دود و بارکہیں اور کلمات اقامت ایک ایک بار۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

عن حالِد الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلابَة عَنْ آنسِ قَال أَمِرْ بِلَالَ آنْ يَصُفَعَ الْآذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة.

ا "اك: حدد النساه بشام بن عمار أنا عبد الرّحمن بن سعد فناعمار بن سعد فناعمار بن سعد فناعمار بن سعد فناعمار بن سعد مؤذن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى عن أبيه عن جدم أن أذان بالال كان منسى مشى مشى و اقامته مفردة.

٣٣٠: حَدَّثَنَى مَعْمَرٌ بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثِنَى مَعْمَرٌ بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثِنِى مَعْمَرٌ بَنُ مُ حَمَّدِ بَنِ الْوَلِيْدِ حَدَّثِنِى مَعْمَرٌ بَنُ مُ حَمَّدِ بَنِ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ مَوْلَى النَّبِي حَدَّثِنِى أَبِي مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْنَى الْجَيْ قَالَ وَأَيْتُ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي وَالْجِهِ قَالَ وَأَيْتُ مِنْ لَا يُوْجَنَ بَنِي وَالْجِدَة .

بَلالا يُؤْذِن بَيْنَ يَدَى وَسُولِ اللهِ مَثْنَى مَثْنَى و يُقَيِّمُ وَاجِدَة .

بلال رضی الله عنه کوکلمات از ان دو دو بار اور کلمات اقامت ایک ایک بار کہنے کا تھم دیا گیا۔

ا ۲۵: مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم حضرت سعد رضى الله تعالى عنه عنه الله عليه وسلم حضرت بلال رضى الله تعالى عنه ك اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا قامت ايك رسى الله تعالى عنه كى اذان دو بارتقى اورا تعالى عنه كى اذان دو بارتقى الله كى الله كى الله كى الله كى دو بارتقى كى دو بارتى كى دو بارتقى كى دو بارتقى كى دو بارتقى كى دو بارتقى كى دو بارتى كى دو بارتى

۲۳۷: حضرت ابورافع رضی الله تعالی عنه بیان فر مات بین که میں نے حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کو دیکھا کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے اذان دواد و بار اورا قامت ایک بار کہتے ہتھے۔

خ*لاصیة البایب شیر این تا مین این دوایت کی بناء برافرادا قامت کے قائل ہیں پھران کے درمیان تھوڑ اسااختلاف میر* ے کہ ثنا فعیداور حنابلہ کے نز دیک اقامت گیارہ کلمات پرمشتل ہے جس میں شہاد تمیں اور خیعلتین صرف ایک ہار ہے اور ا مام ما لک ؓ کے نز دیک اقامت میں کل دس کلمات ہیں کیونکہ وہ اقامت کوبھی ایک ہی مرتبہ کہنے کے قائل ہیں۔ بہر حال سب کا افراد پراستدلال روایت باب ہے ہے۔جس میں افرادا قامت کی تصریح کی گئی ہے۔البتہ شوافع وحنا بلہ قد قامت صلوٰ ہ کواس سے مشتنیٰ کرتے ہیں ۔ حنفیہ کے نز دیک کلمات اِ قامت کل ستر ہ ہیں اورشہا دتیں 'حیعلتین اورا قامت تینوں دو' دو باراورشروع میں تکبیر جا رمر تبہ کہی جائے گی ۔ گویاا ذان کے پندرہ کلمات میں صرف دومر تبہ قند قامت الصلوٰ ۃ کا اضافہ حیعکتین کے بعد کیا جائے گا۔ حنفیہ کے داائل مندرجہ ذیل ہیں: ۱) طحاوی اورمصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی متعدد روایات ے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی القدعنہ کوخواب میں اذان کے ساتھ اقامت بھی سکھائی گئی اور وہ بھی اذان کی طرح تعفیع پرمشتمل تھی۔اس سلسلہ میں سب ہے زیادہ صریح اور تیجے روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے۔۲) حضرت سوید بن غفله کی روایت بحواله طحاویؓ ہے: سے معت بلالا یؤ ذن متنی و یقیم مثنی ۔۳) طحاوی میں حضرت ابو محذ ور ہؓ کی روایت ہے قرماتے ہیں: عسلمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الاقامة سبع عشرة کلمة \_اسمفهوم کی روایت ترندی میں بھی ہے۔ رہیں وہ روایات جوافراد اقامت کو بیان کرتی ہیں اور شوافع و مالکید کا منتدل ہیں'ان کا جواب حنفیہ کی طرف سےعمو ہا بیدویا جاتا ہے کہ افراد سے مراد دونوں کلمات کوایک سانس میں اداکر نا ہے۔ حنفیہ ستر وکلمات کی روایا ت کواس لیے ترجیع دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عند کی روایت جواذ ان وا قامت کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہےاس میں تشفیع ٹابت ہے کما مر۔ دوسر ہے حضرت بلال رضی اللہ عند کا آئے خری عمل پیشیف بع اقامت ' یعنی دود و مرتبه تھا جیسا کہ پیچھے حضرت سوید بن عفلہ رضی اللہ عند کی ندکورہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے تیز حضرت بلال رضی اللہ عند کی ا قامت میں تعارض واقع ہونے کے بعد جب ہم نے حضرت ابومحذور ہ رضی اللہ عنہ کی اقامت کو دیکھا تو وہ ستر وکلمات پر مشتمل تھی۔

#### كٍ; بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخُرُجُ

٣٣٠: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْاحُوَصِ عَنُ السِرَهِيُسَمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنَ آبِى الشَّعَثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِى السَّعَشَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِى السَّعَسَجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَآذَنَ الْمُؤذِنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَآذُنَ الْمُؤذِنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَسِيسُ فَٱتُبَعَهُ آبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَسِيسُ فَآتُبَعَهُ آبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَسِيسُ فَآتُبَعَهُ آبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ آمًا هٰذَا فَقَدْ عَصْى آبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهُ .

٣٣٠: حَدُّشَا حَرَّمَلَةُ بُنُ يَحِيىٰ ثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنْ وَهُبِ أَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ وَهُبِ أَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ وَهُبِ أَنبأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَن عُمْمَانَ قَالَ يُوسُفَ مَولُلَى عُشْمَانَ ابُنِ عَفَّانَ 'عَنْ آبِيْهِ عَن عُمْمَانَ قَالَ يُوسُفَ مَولُلَى عُشْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ 'عَنْ آبِيْهِ عَن عُمْمَانَ قَالَ يُوسُفَ مَولُلَى عُشْمَانَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَن الْذَرَكَةُ الاَذَانُ فِي السَمَسُجِدِ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَن اَدْرَكَةُ الاَذَانُ فِي السَمَسُجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَحُرُجُ لِحَاجَةٍ وَ هُو لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوْ مُنافِق.

والی : جب کوئی مسجد میں ہواورا ذان ہوجائے
تو (نماز پڑھنے سے بل) مسجد سے باہر نہ نکلے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ مؤذن نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ مؤذن نے
اذان دی تو ایک صاحب مسجد سے اٹھ کر چلنے گے۔
حضرت ابو ہریرہ نے اپن نگاہ ان پر لگائے رکھی حتی کہ وہ
مسجد سے نکل محتے پھر حضرت ابو ہریرہ نے نے فر مایا: اس
مشخص نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فر مانی کی۔
مشخص نے ابوالقاسم صلی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مختص کے مسجد میں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مختص کے مسجد میں
ہوتے ہوئے اذان ہوجائے پھروہ مسجد سے بلاضرورت

نکل جائے اور داپس آنے کا ارا دہ بھی نہ ہوتو وہ منافق

خلاصة الراب من بنیادی طور پراس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ بغیر عذر کے اذان کے بعد مسجد ہے خروج مکروہ ہے البت عذر کی تفصیلات میں کچھ تھوڑا سااختلاف ہے۔ اس بارے میں حنفیہ کا مسلک ریہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری مسجد میں امام ہویا اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہویا کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہوا ورکسی دوسری جگہ جماعت ملنے کی توقع ہوتو خروج جا کڑ ہے۔ حدیث باب میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کوکسی ذریعہ سے یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ جانے والاشخص بغیر عذر کے جار ہاہے ورنہ مجرد کسی کے خروج پرعصیان کا تھم لگا ناصیح نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ معذور ہو۔

# کِنْابُ الشِیاچی ق الْجَمَاعَاتِ مُعَاثِ مُنْ مِی مُعِدوں اور جماعات کے بیان میں

#### ا : بَابُ مَنُ بَنَى اللهِ مَسْجدًا

2002: حَدُّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة قَنَا يُؤْنُسُ بُنُ مُحَمَّد ثَنَا فَاوْدُ بُنُ لَيْتُ بُنُ سَعُدِ ح وَحَدُّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا فَاوْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

٣٠١ - قَنْنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا آبُوْ بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعُفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَحْمُود بُنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ اللهِ عَلِيدٍ بُنُ جَعُفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَحْمُود بُنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ مُحْمُود بُنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ مَحْمُول اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ بَنِي بُنِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ.

٢٣٥: حَـدُّشَنَا الْعِبَّاسُ بَنُ عُشَمَانَ الدِّمَشُقِى ثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَة حَدَّثَنِى آبُو الْآسُودِ عَنُ عُرُوة عَنْ عَلِي مُسلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَة حَدَّثَنِى آبُو الْآسُودِ عَنُ عُرُوة عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَنْ بَنَى لِلْهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى لِلْهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ.

#### دِاْدِی: الله کی رضا کے لئے مسجد بنانے والے کی فضیلت

2004: خلیفہ دوم حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد قرماتے ہوئے سنا: جومسجد بنائے جس میں اللہ کا ذکر (نماز 'تلاوت 'تنبیج' وعظ درس و تذریس 'افناء وغیرہ) ہو۔ اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے گھر تیار فرما ئیں سے۔

۲۳۱۷: خلیفه سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرمات بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوبیه فرمات بیا: جومسجد بنائے الله تعالی اس کے لئے ویبا بی (ممتاز اور مقدس) محمر جنت میں تیار فرما نمیں گے۔ کالله کا الله کا الله کا الله کا الله علیه جہارم حضرت علی بین الی طالب رضی الله عنه فرمات بی که رسول الله صلی الله عنه فرمایا:

۲۳۸: حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اللّه کے کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اللّه کے لئے کیونر کے گھو نسلے کے برابر بھی مسجد بنائی (یعنی

جواللہ کے لئے مسجد بنائے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ جنت

میں اس کے لئے گھر بنا کمیں گے۔

اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفُحصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

#### ٢: بَابُ تَشْييُدِ الْمَسَاجِدِ

٣٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ثَمَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آيُوبِ عَنْ آبِي قِلَابَةٌ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَلَمَةَ عَنْ آيُوبِ عَنْ آبِي قِلَابَةٌ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي قَلْومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي اللَّهَ اللهِ عَيْنَةً لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي اللَّه اللهِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

• ٣٠٤: خدَّ ثَنَا جُبَارَةُ بَنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بَنُ عَبُدِ السَّرِّخُ مِنْ الْبَرِّخُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الرَّاكُم سَتُشَيِّو فُونَ مَسَاجِدَكُمُ بَعُدِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الرَّاكُم سَتُشَيِّو فُونَ مَسَاجِدَكُمُ بَعُدِى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا ٣٦٠: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ المُغَلِسِ ثَنَا عَبُدُ الْكُويْمِ بُنُ عَبُدِ السُحْقَ عَنْ عَمْرِ فِن مَيْمُوْنَ عَنْ عُمَرَ بُنِ السُحْقَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عُمْرَ بُنِ السُحُقَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عُمْرَ بُنِ السَحْقَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عُمْرَ بُنِ السَحْقَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَيْمُونَ عَنْ عُمْرَ بُنِ السَحْقَ عَمْلُ قَوْمٍ قَطُ اللهِ السَّحَطُّابِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُ اللهِ وَحُرَفُوا مَسَاجِدَ هُمْ.

ستسمسی درجہ میں بھی شرکت مسجد کی تغییر میں لی ) اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کروا کیں گے۔ دیا ہے: مسجد کوآ را ستہ اور بلند کرنا

۳۹ ع: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نه ہوگی حتی که لوگ فخر کرنے لگیس مساجد کی مدرست

مه الله عنوات ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں وکھے رہا ہوں کہ میرے بعدتم اپنی مساجد کو بلند و بالانتمیر کرو مے جوں کہ میرے بعدتم اپنی مساجد کو بلند و بالانتمیر کرو مے جیسے یہو د و نصاری نے اپنے گرجا گھروں اور عباوت خانوں کو بلند و بالانتمیر کیا۔

اله 2: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس قوم کاعمل خراب ہوجائے وہ مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتی

خلاصة الراس كى رفارد كا من الله على الله على وسلم كاس ارشاد: ((هَا أُوسِدُتْ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِد)) كا مناء اوراس كى روح بيد كه مجدول ميں ظاہرى شان وشوكت اورشي نا پ مطلوب اور محدوثين ہے بلك ان كے ليے ساوگى ہى مناسب اور لينديدہ ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها نے مجدول الله على الله عليه وسلم ہى ہے تا ہو ہى ہوگى۔ حديث باب بيشكوئى فرمائى 'ظاہر كهى ہى ہو ہا ہے بھى انہوں نے كى موقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم ہى ہے تن ہوگى۔ حديث باب ميں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها ہى كى روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كايدارشا ذهل كيا گيا ہے۔ ميں و كيم مراب ولئے بھى ايك وقت (جب ميں تم ميں نه ہوں گا) اپنى مجدول كو اس طرح شاندار بناؤ گے جس طرح يہود نے اپنى مود و تنسيم بنائے ہيں اور نصارئى نے اپنى گر ہے اور يہ محمكن ہے كہ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها نے (جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد قريباً ساخصال تك اس دنيا ہيں رہے ) مسلمانوں كے مزاج اور طرز زندگى ميں تبديلى كارخ اور اس كى رفار د كھے كريہ پيشكوئى فى فرمائى ہو۔ بہر حال پيشكوئى كى بنيا و جو بھى ہو وہ حرف بحرف بورى ہوئى خور بم نے اپنى اوراس كى رفار د كھے كريہ پيشكوئى فى فرمائى ہو۔ بہر حال پيشكوئى كى بنيا و جو بھى ہو وہ حرف بحرف بورى ہوئى خور بم نے اپنى اوراس كى رفار د كھے كريہ پيشكوئى فى فرمائى ہو۔ بہر حال پيشكوئى كى بنيا و جو بھى ہو وہ حرف بحرف بورى ہوئى خور بم نے اپنى اوراس كى رفار د كھى كرئيم على قول مى بى الى مسجد ہيں و يكھى ہيں جن كى آرائش وزيبائش كے مقابلہ ہيں ہارا خيال ہو كھوں كي كنيد اور گر جا پيش فيرى كي كي كرنى كى ترائش وزيبائش كے مقابلہ ہيں جارا خيال ہے كہ كوئى كنيد اور گر جا پيش فيرى كيا حسل الله على الله عاسكا۔

#### ٣: بَابُ آيُنَ يَجُورُ أُ بِنَاءُ الْمُسَاجِدَ

٣٨٥؛ حدّثه على بن مُحمّد ثنا وكيع عن حمّاد بن سلمة عن آبس النجب قال سلمة عن آبس النياح الطّبعي عن آنس بن ماليك قال كان موضع مشجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنى الله عليه وشلم لبنى النبي النبي صلى الله عليه وشلم لبنى الله عليه وشلم النبي صلى الله عليه وشلم تمني الله عليه وسلم تامنويي به قالوا لا ناخل له تمنا النبي صلى الله عليه وسلم تامنوي به قالوا لا ناخل له تمنا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تابيه وهم الله عليه وسلم تابيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم تابيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم تابيه وهم عني الله عليه وسلم تابيه وهم النبي صلى الله عليه وسلم تابيه والمنا الاين العيش النبي صلى الله عليه وسلم تابيه والمنا والمنا الاين العيش النبي صلى الله عليه وسلم ينفول الاين العيش النبي صلى الله عليه وسلم ينفول الاين العيش النبي صلى الله عليه وسلم ينفول الاين المشجد حيث افر كنه المشكمة .

٣٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا اللهِ هَمَّامِ الدَّلَالُ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ هَمَّامِ الدَّلَالُ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الشَّهِ بُنِ عَبَّدِ اللهِ بُنِ عَبَّاضٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاضٍ عَنُ عُصَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ عَبَّاضٍ عَنْ عُصَدَانَ بُنِ أَبِى العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَمَا أَنْ يَجْعَلَ عُصَدَانَ بُنِ أَبِى العَامِلُ حَيْثُ كَانَ طَاعِيتُهُمُ.

مسلما تول کی قبری بولیس تو آپ سی اند علیه وسم شد که دواتے علیه وسلم نے بہت تا کیدفر مائی ہے۔
علیہ وسلم نے بہت تا کیدفر مائی ہے۔
۲۳۳۷: خد فضا مُستحد مَّدُ بَنُ یَخینی فَنَا عَمُرُو بَنْ عُشَمَانَ فَنَا مُوسَى بَنُ اَعْیُنِ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ مُوسَى بَنُ اَعْیُنِ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ مُوسَى بَنُ اَعْیُنِ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ

مُوْسَى بْنُ أَغَيُنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا وَ سُئِلَ عَنِ الْحَيْطَانِ تُلْقَى فِيْهَا الْعَنْرَاتُ فَقَالَ إِذَا سُنِيَتُ مِزَارًا فَصِلُوا فَيْهَا يَرُفَعُهُ إِلَى النّبِي عَلَيْهِ

٣: بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَكُرَهُ فِیها الصَّلُوةُ
 ٣: بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَكُرَهُ فِیها الصَّلُوةُ
 ٤٣٥: خَذْتَا مُحَمَّدُ بُنُ یَحیٰ ثَنَا یزید بُلْ هارُون ثَنَا سُفْیَانُ
 غَنْ غَمْرِو بُنِ یَحییٰ عَنُ اَبِیْهِ وَ حَمَّادُ بُنُ سلمة عَنْ عَمْرِو

#### بِ إِن معجد كَن جَكَه بنانا جائز ہے؟

سرس کے: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کو تھم دیا: طاکف میں مسجد الیمی تیکہ بنائیں جہاں طاکف والوں کا

خلاصیة الراب می الله عضور صلی الله علیه وسلم نے مسجد کی تغییر کی خاطر قبری مسار کرائیں تو وہ مشرکین کی قبری تغییر۔ اگر مسلمانوں کی قبری ہوتیں تو آب حضرت صلی الله مسلمانوں کی قبری ہوتیں تو آب صلی الله علیہ وسلم نہ کھدواتے کیونکہ مسلمان کی حرمت کے بارے میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔

۳۳ کے:حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وریا فت کیا گیا:
باغ میں کھا و نجاست ڈالی جاتی ہے (وہاں نماز پڑھنا
کیسا ہے ) فرمایا: جب اسے یار بار سینچا جا چکے تو اس میں
نماز پڑھ سکتے ہواور انہوں نے اس کی نسبت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی۔

ا جیا ہے: جن جگہول میں نماز براط سنا مکروہ ہے دوری دوری ہے دوری دفتی اللہ تعالی عنہ سے دوری دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

بُس يَسخيني عَنْ آبِيَهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحَدّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ قَرَمَا لِمَا تَمَامَ رَجِن سَجده كاه بِهِ سواستَ قبرستان اورحمام اللهُ عَلَيْكُ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسُجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةِ وَالْحَمَّامَ.

خ*لاصیۃ الباب ﷺ ﷺ قبرست*ان میں نماز پڑھنا اس لیے منع ہے کہ قبر کو سجدہ ہوگا اگر قبر اور نمازی کے درمیان کوئی دیوار وغيره حائل ہوتو جائز ہے۔عندالاحناف ۔البتہ امام احمد کے نزویک قبرستان میں نماز پڑھنامطلق حرام ہے۔ السعسة بسلیہ: كوژا اليد عمو بروغيره تيمينكنے كى جگەر المعجزرة : ندرج خانەر معاطن الابل : اونۇں كى بېينىنے كى جگەرمطلب بيەپ كەجهال اونٹ میضے ہیں وہاں نمازنہ پڑھی جائے۔ یہ نہی شفقت کے لیے ہے۔

> ٢٣٦: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ عَبْدُ اللهِ بَنُ يَـزِيُـدَعن يَـحُيلي بُنِ أَيُّوبَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرَةَ عَنُ دَاؤَدِ بُنِ الْمُحْصِيْنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ نَهِى رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنُ يُصَلِّى فِي سَبُع مَوَاطِنَ فِي الْمَزِّبَلَةِ وَالمُجُزَرَةِ وَالْمَقُبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطُّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَ مَعَاطِنِ ٱلْإِبِلِ وَ فَوُقَ الْكَعْبَةِ. ٢٣٧: حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ دَاوُدَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسْيُنِ قَالَا ثُنَّا أَبُوْ صَالِح حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي لَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُـمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَـالَ سَبْعٌ مَوَاطِنَ لَا تسجُوزُ فِيُهَا الصَّلُوخُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقُبُرَةُ والْمَزُبُلَةُ

#### ه: بَابُ مَا يُكُرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

والْمَجْزَرةُ وَالْحَمَّامُ وَ عَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّهُ الطَّرِيَّقِ.

٣٨): حَدَّثَنَا يَحَى بُنُ عُفْمَانَ بُنُ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارِ الْحِمُصِيُّ لَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ حِمْنِرْ ثَنَا زَيْدُ بُنْ جَبِيْرَةَ الْآنُصَارِيُّ عَنْ ذَاؤَدَ بُنِ الْمُحَصَيْنُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ حِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيُقًا وَ لَا يُشْهَرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَ لَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسِ وَ لَا يُنْشَرُ فِيْهِ نَبْلُ وَ لا يَسْمَرُ فِيْسِهِ بِلْحُمِ فِيْءٍ وَلَا يُصَّرَبُ فِيُهِ حَدٌّ وَ لَا يُقْتَصُّ فِيْهِ

٣٦ م ٤: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فر ما تے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے سات حکه نماز برا صنے ہے منع فرمایا: محکورے میں (جہال نجاست کیدیا کچرا وغیرہ پڑار ہتا ہے)' ذریح خانے میں' قبرستان میں' سڑک یر حمام میں اوتوں کے باڑے میں اور کعبے او پر۔ ٧٧ ٤: خليف ووم حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه فرمات بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سأت جُلَّهوں ميں نماز پرُ هنا جا ترنہيں : بيت الله كي حيت پر' قبرستان میں محمورے میں' ذبح خانہ میں' حمام میں' اونٹوں کے باڑے میں اور راستے کے درمیان ۔

چاپ: جو کام مسجد میں مکروہ ہیں ۳۸ ۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں: کچھ کا م مجد بی نہیں ہونے ع بمیں مسید کو گزرگا ہ نہ بنایا جائے' اس میں ہتھیا ر نہ سونتا جائے کمان نہ پکڑی جائے تیر نہ پھیلائے جاتیں ( نکالے جائیں ) کیا گوشت لے کرنہ گزرا جائے مد مىجد كے اندرندلكائى جائے كى سےمسجد بيس تصاص نہ لیا جائے'مسجد کو یا زار نہ بنا یا جائے۔

<u> خلاصیة الراب </u> 🖈 مسجد کوراسته نه بنایا جائے علی بنراالقیاس - بیتمام امورمسجد میں کرنے منع اور مکروہ ہیں ۔ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ با اسلام کی عظمت اور فضیلت کے اشعار پڑھنا معروح ہیں کیکن نعتوں کی آ زمیں شرک اور بدعات کورواج وینا انتہائی درجہ میں مسجد کی ہے او بی ہے۔اسی طرح مساجد میں ونیاوی کلام

کرنا اور شورو شغب کرنا ہخت منع ہے ۔ حتی کہ ذکر اللہ بھی آ ہت کرنا چاہیے۔ بچوں کومساجد میں آنے ہے بچاؤ کیونکہ بچ کی عمر کھیلنے کی ہے وہ نماز کو بھی کھیل ہی سمجھے گا اور ببیثا ب کروے گا۔ اس لیے سمات سال سے کم عمر بچے کومسجد میں نہیں الانا چاہیے۔

9 سع: حدث أن عَبَدُ الله بُنُ سعِلَد الْكُنْدَى ثنا الله خالِد الْكُنْدَى ثنا الله خالِد الْاحْمَرُ عن الله ع

#### ٢: بَابُ النُّومِ فِي الْمَسْجِدِ

ا ۵۵: حَدَّلَنَا إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ نُمَيْرٍ أَنْبَأْنَا عُبَيدِ
 اللهِ بُنِ عُمرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بُنِ عُمَرَقَالَ كُنَا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْحَةً .

۳۹ ک: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کرتے میں : رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے اور (دنیوی) اشعار پڑھنے سے منع فرمایا۔

• 23: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بچاؤ اپنی مسجدوں کو ناسمجھ بچوں ہے اور دیوانوں سے اور خرید و فروخت سے اور این ہند کرنے سے اور این کائم کرنے میں اور آوازیں بلند کرنے سے اور حدود (اسلامی سزائیں) قائم کرنے سے اور تکوار سو نتنے سے اور مسجد کے دروازوں پر طہارت کی جگہ بناؤاور جمعہ کے دن مسجد کودھونی دو۔

#### چاپ: مسجد میں سونا

201: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات بین: ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دور میں مسجد میں بھی سو جایا کرتے ہتھے۔

خلاصیة الراب مخدمین سونا جائز ہے۔خصوصًا مسافر کے لیے کیئن بلاعذرمبحد میں سونا اور کھانا پینا کروہ ہے۔ اصحابِ صفدوہ لوگ تھے جومبحد نبوی صفہ میں رہتے تھے۔اُن کا مکان اور مال واسباب نبیں تھا۔فقراء اور مساکین تھے۔ انصار صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کھانا وغیرہ کھلا دیتے کیونکہ اصحابِ صفہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔

#### 2: بَابُ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

20٣ حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِی ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ح وَحَدَّثُنَا عَلِی بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْسُواهِيْمَ النَّيْسِمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ذُرِّ الْعِفَادِي قَالَ قُلْتُ يَا الْسُواهِيْمَ النَّيْسِمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ذُرِّ الْعِفَادِي قَالَ قُلْتُ يَا الْسُواهِيْمَ النَّيْسِمِي عَنْ آبِي ذُرِّ الْعِفَادِي قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولُ اللهِ عَنِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ذُرِّ الْعِفَادِي قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولُ اللهِ عَنِي عَنْ آبِي مُسجِدٍ وَضِعَ آوَّلُ قَالَ اللهُ مَسْجِدُ اللهُ قَالَ اللهُ مَسْجِدُ اللهُ قَالَ اللهُ مَسْجِدُ اللهُ قَالَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَسْجِدُ اللهُ قَالَ عُمْ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَدُرَ كُذِي مَصَلّى فَصَلّ حَيْثُ مَا ادْرَكَتُكَ.

#### چاہ : کونسی مسجد پہلے بنائی گئ؟

عصرے: حضرت ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں:
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ کون کی مسجد

ہملے بنائی گئی ۔ فرمایا: مسجد حرام ۔ فرماتے ہیں میں نے

عرض کیا اس کے بعد کون کی؟ فرمایا: مسجد اقصلی ۔ ہیں

نے عرض کیا: ان دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی۔
فرمایا: چالیس سال اس کے بعد تمام زمین تمہارے لئے

فرمایا: چالیس سال اس کے بعد تمام زمین تمہارے لئے

ماز کی جگہ ہے جہاں نماز کا وقت ہوو ہیں پڑھاو۔

خلاصة الباب مه المحمد المعديم المعديد المعديد المعديد المعدي المعدي المعديد ا

#### ٨: بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

٣٥٠: حَدَّقَنَا اَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ ثَنَا اِبُراهِمْ بَنُ سَعْدِ عَنِ الْبَيْعِ الْاَنْصَارِي سَعْدِ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ عَنْ مَحَمُّودِ بَنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ قَدُ عَقَلَ مَجَّةٌ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلُو فِي بِينُ لِهُمُ عَنْ عِنْبَانَ بَنِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلُو فِي بِينَ سَالِهِوَ كَانَ شَهِدَ مَا لِكِ السَّالِمِي وَكَانَ اِمَامَ قَوْمِه بَنِى سَالِهِوَ كَانَ شَهِدَ مَا لِكِ السَّالِمِي وَكَانَ اِمَامَ قَوْمِه بَنِى سَالِهِوَ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

#### چاپ :گھروں میں مساجد

۲۵۳: حضرت محمود بن رئیج انصاری سے روایت ہے:
جن کو یا وقعا کہ رسول اللہ نے ڈول سے پانی لے کران کے
کنویں میں کلی کی تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان
بن ما لک سلمی ہے جو کہ اپنی قوم بنوسالم کے امام شخے اور
غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک بھی ہوئے شخے
فراتے ہیں: میں رسول اللہ کے ساتھ شریک بھی ہوئے شخے
فرم کیا: اے اللہ کے رسول! میری نگاہ کمزور ہو چکی ہے
اور سیلا ب آتا ہے تو میرے (گھر) اور میری قوم کی مسجد
کے درمیان حاکل بن جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کی دائے ہو
تو آپ میرے ہاں تشریف لاسے اور میرے گھر میں اس

آبُو بَكُر رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ بَعُدَمَا الشَّتَدُ النَّهَارُو السُتَأْذُنَ فَاذِئْتُ لَهُ وَلَمْ يَجُلِسُ حَتَى قَالَ ائِنَ تُجِبُ اَنُ اُصَلَى لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَا اَشْرَتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اُحِبُ انُ اُصَلَى لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَا اَشْرَتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ اللَّذِي اُحِبُ انُ اُصَلَى مِنْ بَيْتِكَ فَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وصَفَفْنا فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وصَفَفْنا خَلَفَهُ فَصَلَّى بِنَازَكُعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَنِسُتُهُ عَلَى حَزِيْرَة تُصُنْعُ خَلَفَهُ فَصَلَّى حَزِيْرَة تُصُنْعُ لَهُمْ.

قرمایا: کھیک ہے دوسرے دن دن چڑھنے کے بعد آپ اور حضرت ابو بکر الشریف لائے اور اجازت طلب فرمائی میں خضرت ابو بکر الشریف لائے اور اجازت طلب فرمائی میں نے اجازت دی تو آپ بیٹے بھی نہیں یائے اور فرمایا کرتم این کھر میں کس جگہ بھے سے نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ میں جس جگہ نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ میں جس جگہ نماز پڑھوانا چاہتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے بیجھے تھیں قائم اللہ آگے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے بیجھے تھیں قائم

كرلين آب نے بميں دوركعت نماز پڑھائى۔ پھر بیں نے آپ كوتھ برائے ركھا عليم كيلئے جوآپ كيلئے تيار ہور ہاتھا۔

200: حَدَّثَ مَنَا ابِوُ عَامِرِ ثَنَا الْفَصُّلِ الْمُقُوىُ ثَنَا ابوُ عَامِرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنَ ابى هُرَيْرَةَ حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنَ ابى هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللاَيُصَارِ أَرُسلَ الى رَسُولِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَنْ رَجُلًا مِنَ اللاَيُصَارِ أَرُسلَ الى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ تَعَالَ فَخُطَ لِى مَسْجِدًا فِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى مَسْجِدًا فِي وَارِئ أَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ ذَالِكَ بَعُدَ مَا عَمِى فَفَعَلَ.

200: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: ایک انساری صاحب نے رسول اللہ کی خدمت ہیں پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لا کیں اور میرے گھر ہیں مجد کے خط تھیئی ویجئے جہاں ہیں نماز پڑھوں اور اس وقت وہ نابینا ہو چھے تھے چنا نچہ آپ تشریف لے گئے اور ایسا کیا۔

201 حضرت انس بن ماک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے ایک چھانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں عرض کیا ہیں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کھانا تناول فرما کیں اور نماز اوا فرما کیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر ہیں ایک چٹائی تھی جو فرما کی ہو چھی تھی۔ آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر ہیں ایک چٹائی تھی جو پر انی ہو کرکالی ہو چگی تھی۔ آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے تھم پر اس کو جھاڑا اور تم نے بھی آپ کے ساتھ تماز پڑھی۔

محروں میں مسجد بنانے کا قرکر ہی مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایس جگہ ہونی جا ہیے جہاں گھروا لے نماز پڑھیں یا جماعت کرائی جائے تا کہ گھر میں نماز پڑھ سکیں۔"فیصلّی بنا رکعتین" نقل نماز نہ پڑھی۔ بیفل نماز دوآ دمی یا تبین آ دمی اکتھے ہو کر پڑھ لیں نیہ جائز ہے لیکن نقل نماز کے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے صلوٰ قالتیج کے لیے بلاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں نیہ جائز نہیں ہے۔

#### ٩: يَابُ تَطُهِيُرُ الْمَسَاجِدِ وَ تَطُييُبِهَا

202: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ ابِي الْجَوْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ ابسى مَسرُيْسَمَ عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُحَلِّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِن أَخُرَجَ أَذَّى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بِيُّنَّا فِي الْجَنَّةِ.

20٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بِشُرِ بُنِ الْحَكُمِ وَ أَحْمَدُ بُنُ ٱلْأَرْهَ رِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ سُعَيْرِ ٱلْبَأْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوْةَ عَنَ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقَتْ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي اللُّورِ وَ أَنْ تُطَهِّرَ وَ تُطَيُّبُ.

209: حَدَّلَتَ إِزْقَ اللهِ بِسُنُ مُوسَى فَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِسُحٰقَ الْحَضْرَمِيُ ثَنَا زَائِلَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ هِشَام بُن عُرُولَةٌ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ تُتَخَذَ الْمَسَاجِدُ فِيُ الدُّوْرِ وَأَنْ تُطَهَّرَ و تُطَيَّبَ.

• ٧٦: حَدَّلَنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ خَالِدِ بُنِ اِیّاسِ عَنْ یَحْیَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ حَاطِبِ عَنْ آبِیُ سَعِیْدِ ہے: سب سے پہلے مسجد میں جراغ حضرت تمیم داری الْحُدُرِي قَالَ أَوْلُ مَنُ أَسُرَجَ فِي الْمُسَاجِدِ تَعِيمُ الدَّارِي . وَصَى اللَّهُ عند في روش كيا -

• ا : بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

ا ٧٦: حَدَّفْنَا مُحَمَّدُبُنُ عُثُمَانَ الْعُثُمَانِيُّ ٱبُوُ مَرُوَانَ ثَنَا إبراهِيُمُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ الَّهُمَا أَخُبَرَهُ أَنَّ

#### چاپ: مساجد کویاک صاف رکھنا

ے 2 ے: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت بے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مسجد ہے نایاک چیز کو نکال پھینکا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کروائیں گے۔

٥٥٨: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں نمازی جکہ بنانے کا اور اس کو پاک صاف اورمعطرر کھنے كأنتكم ويار

209: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اینے اینے محلول میں مسجدیں بنائیں اور ان کو باک صاف معطررهیں۔

-۲۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت

خلاصیة الراب به جن محلوں کا فاصله زیاده ہواور ایک محلّه کے نمازیوں کو دوسرے محلّه کی مسجد میں پہنچنا مشکل ہوتو ہر محلّہ والوں کواپنی الگ مسجد بنالینی جا ہیے۔مسجد میں خوشبولگا نا اورعطر وغیرہ لگا کرخوشبو وارکرنامستخب ہے۔حصرت عمر رضی الله عنه کامعمول تھا کہ ہر جمعہ کومسجد نبوی ( علی 🗗 ) میں دھونی دیا کر تے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عند نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس کی دیواروں پر مشک ملا تھا۔حدیث میں جولفظ'' ڈور'' آیا ہے اس کے معنی محدثین نے عام طور بر محلے کیے ہیں لیکن میلفظ کھر کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے اس سے بعض علما وقے بیٹا بت کیا ہے کہ کھر میں کوئی جکہ نماز کے لیےمقرر کر لی جائے اوراے صاف سقرار کھا جائے۔

#### باپ :مسجد میں تھو کنا مکروہ ہے

۲۱ کے: حضرت ابو ہرمیہ واور ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسجد کی د بوار میں بلغم دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگری

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَاى نُخَامَة فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ خَصَاة فَحَكُمُ فَلا يَنَخُمَلُ قِبْلَ خصاة فَحَكُمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَمُ آخَدُكُمُ فَلا يَنَخُمَلُ قِبْلَ وَجُهِمْ وَلا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَبُرُقْ عَنْ شِمالِهِ أَوْ تَحْتُ قَدَمِهِ الْيُسُرى.

٢١٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَرِيْفِ ثَنَا عَائدُ بَنُ حَيْبٍ عَنُ اللهُ عَمَيْدِ عَنُ النَّهِى صَلَى اللهُ عَمَيْدِ عَنُ النَّهِى صَلَى اللهُ عَمَيْدِ عَنُ النَّهِى صَلَى اللهُ عَمَيْدِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَة فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَعَضِب حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَاءَ تُهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ اللائضارِ فَحَكَّتُهَا وَ جَعَلَتُ الْحَمْرُ وَجُهُهُ فَجَاءَ تُهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ اللائضارِ فَحَكَّتُهَا وَ جَعَلَتُ مَكَانَهَا خُلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا.

٣٧٠: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ الْمَصْرِى آنبانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنُ آنبانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنُ آنبانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنُ آنبانَا اللَّيْتِ اللهِ بنِ عُمر قال راى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَسَلَدُ الْمُسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الصَّلاةِ إِنَّ احَدَّكُمُ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انصر فَ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ احَدَّكُمُ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انصر فَ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ احَدَّكُمُ النَّاسِ فَحَتَّها ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انصر فَ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ احَدَّكُمُ النَّاسِ فَحَتَّها ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انصر فَ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ احَدَّكُمُ إِنْ اللهُ قِبْلُ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَكِّمَنُ اللهُ قِبْلُ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَكِّمَنُ اللهُ قِبْلُ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَكِّمَنُ اللهُ عَبْلُ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَكِّمَنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

٢٧٠: حَدُّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ا نھائی اوراس کو کھرج ڈالا پھرارشادفر مایا: جبتم میں سے کوئی بلغم تھو کئے ۔ لگے تو منہ کے سامنے اور دائیس طرف منہ کے سامنے اور دائیس طرف منہ کے سامنے وک کے بیچے شہوکے ۔ کھو کے ۔

۲۲ : حضرت انس رضی الله عند سے دوایت ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار میں بلغم دیکھا آ ب کو عصد آ یاحتی کہ آ ب کا چبرہ مبارک سرخ ہو سیا تو ایک انصاری عورت آ سیں اور اس کو کھر ج کر اس کی جگہ خوشبو لگائی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یہ کیا خوب کام ہے۔

۱۹۳ : حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عند قرمات بین:
رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز بره ها رہے تھے که آپ
نے مسجد کے قبلہ بین بلغم و یکھا آپ نے اس کورگر ڈالا
پیمرسلام پھیرنے کے بعد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک
نماز میں ہوتو الله تعالی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس
لئے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
لئے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے۔
اس کے نماز میں سامنے کی طرف کوئی بھی بلغم نہ تھو کے اللہ سے بلغم

المستجد.

خلاصة الراب على آئ جائل سے جائل ديباتی بھی الي حرکت نہيں کرسکتا کہ مجد کے اندراوروہ بھی سامنے والی ديوار پر تھوک دے۔ پھر دو رسالت ميں صحابہ کرام رضی الله عنهم کے قدی گروہ ميں بيحرکت کيسے ہوگئی؟ اس کا جواب بيہ ہے کہ شريعت کے تمام احکام بندر آئ آئے جيں اور جينے احکام آئے تھے وہ بھی سب لوگوں کوايک ساتھ نہيں معلوم ہوتے تھے۔ ہم لوگ صديوں سے ان اعمال کے عادی جلے آئے جيں اس ليے بيہ باتيں عجيب گئی جيں ورنداسلام کے ابتدائی دور ميں جب آ داب مجد وغيرہ کا کوئی تصور ہی نہ تھا اس وقت آئے کل جب آ داب مجد وغيرہ کا کوئی تصور ہی نہ تھا اس وقت ايبا ہو جانا کوئی عجب بات نہيں اور پھر مجديں بھی اس وقت آئے کل کی طرح پخت اور با قاعدہ عمارت کی شکل میں اس طاہری شان وشوکت کی نہ تھیں۔ پھی ديوار بن گھاس پھونس کی مسجد بی مسلم سے ايبا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہيں۔

### ا ا: بَابُ النَّهٰي عَنُ إِنْشَادِ الصَّوَالِ فِي المَسْجدِ

240: حَدُلنا عَلَى بَنْ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَبِي سِنَانِ سُعِيدِ بُنِ سِنانِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلْيَمَانَ بُنِ سُعِيدِ بُنِ سِنانِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلْيَمَانَ بُنِ سُعِيدِ بُنِ سِنانِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلْيَمَانَ بُنِ بَلِهُ لِمُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَاللّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَاللّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَاللّهُ النَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدَّتُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٢١١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَأْنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حِ وَحَدُّقَنَا أَبُنُ لَهِيْعَةَ حِ وَحَدُّقَنَا أَبُو كُويَ إِنْ عَجُلانَ أَبُو كُويَ إِنْ عَجُلانَ عَبُ لَا إِسْمَاعِيلَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْكَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ نَعْنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ نَعْنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ نَعْنَ إِنشَادِ الطَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

#### ہا ہے: مسجد میں گم شدہ چیز پکار کرڈھونڈ نے کی ممانعت

212: حضرت برید اوا مروایت بر کهرسول الله صلی الله علیه و ملم نے نماز اوا فرمائی تو ایک فخص نے کہا :کی نے سرخ اونٹ کی طرف بیکارا تھا؟ (لیمنی کسی کو سرخ اونٹ ملا تھا کہ اس نے جھے اس کے ملنے کی اطلاع دی تھی ؟) تو رسول الله کے فرمایا: کچے وہ اونٹ نہ ملے۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُس کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُس کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُس کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُس کام کے لئے بنی ہیں۔ عشرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع شدہ چیز کے لئے معجد میں اعلان فرمانے سے منع فرمایا ہے۔

212: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا: جو کسی شخص کو دیکھے کہ گم شدہ چیز کا امثاد فرماتے سنا: جو کسی شخص کو دیکھے کہ گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کررہا ہے تو اس کو کے زلوٹائے تھے پراللہ تعالیٰ (وہ چیز) اس لئے کہ مساجد اس کام کے لئے نہیں تعالیٰ (وہ چیز) اس لئے کہ مساجد اس کام کے لئے نہیں

خلاصة الراب ملی می می الله ی خوشنودگی اوراً خردی کا میابی کی تلاش کرنے کی جگہیں ہیں میہاں آتے وقت تو جمیں دنیوی تقاضوں اور مادی خیالات وتصورات ہے ذہن کو بالکل قارغ کر لینا چاہیے۔ بیم جد کے ماحول پر بڑاظلم ہے کہ لوگوں کے اس جمعے ہے آدمی اپنا کوئی دنیوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہاں ایسے خفل کے لیے بدوعا کی تنی ہے اور می مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجد میں اپنے اونٹ کے متعلق اعلان کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی مجد میں اپنے اونٹ کے متعلق اعلان کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس پر خفا ہو کر فر مایا: ''نہ طے' 'تمام شراح حدیث نے اس روایت کے لفظ ''ضالة'' کا مطلب کوئی گمشدہ چیز لیا ہے اور پھر اس پر لکھا ہے کہ جو چیز یں باہر گم ہوئی ہوں ان کا اعلان مجد میں نہ کرتا چاہا ہے تو جائز ہے اور جو چیز محبد ہی میں گم ہوگی ہواں میں کچھ مخبائش معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس کا اعلان آ ہت ہے کہ وہا جائے تو جائز ہے۔ بعض علما می شخصی میں تا ہے اور جانو رظا ہر ہے کہ باہر ہی گم ہوگا۔ لہذا ہے۔ بعض علما می شخصی میں نہ تا ہا ورجانو رظا ہر ہے کہ باہر ہی گم ہوگا۔ لہذا محبد میں جوکوئی چیز گم ہوجائے اس کے اعلان کی ممانعت سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مشہور امام لغت علامہ محبد میں جوکوئی چیز گم ہوجائے اس کے اعلان کی ممانعت سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مشہور امام لغت علامہ

جو ہرگ فرماتے ہیں: الصالة ما ضل من البهيمة \_ بعني ضالة كمشده چويائے كو كہتے ہیں \_علامه شوكاني نے لكھا ہے: "وهي منحتصة بالمحيوان يعني ضالة كالفظ حيوان كے ليے مخصوص بــــ

## ٢ ا : بَابُ الصَّلاةِ فِي إعْطَانِ الْإِبِلِ وَ مَرَاحِ

١٨ ٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ حِ وَ حَدُّتُكَ البُو بِشُو بِكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَا ثَبَا هِشَامٌ ابُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ لَمْ تَحِدُوا إِلَّا مَسرَابِيضِ الْغَنِيمِ وَأَعْسَطُانَ ٱلْإِسِلِ فَسَسَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ لَا تُصَلُّوُ فِي أعُطَان الإبل.

٧١٥: حَدُّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ يُـوُنُـسَ عَن الْمَحَسَن عَنْ عَبُـدِ اللهِ بُن مُغَفَّل الْمُزَنِيّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيلُوا فِي مَرايصِ الْغَنَم وَكَا تُصَلُّوا فِي إعْطَانِ ٱلْإِيلِ فَإِنَّهَا خُلِفَتُ مِنَ الشياطين

• 22: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحَبَابِ حَدِّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ رَبِيُعِ ابْنِ مَعْبَدِ الْجُهَبَى أَخُبَرَنِي أَبِي عَنُ آبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَئِكُ ۚ قَالَ لَا يُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ يُصَلَّى فِي مُوَاحِ الْغَنَجِ.

٢٨ ٤: حضرت ابو مرمرة بيان فرمات بين كهرسول الله ي ارشادفر مایا: اگرتم کواونٹوں اور بکریوں کے باڑے بعکے علاوہ کوئی اور جگہ نماز پڑھنے کیلئے ند ملے تو بحریوں کے باڑے میں نماز پڑھواوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ ( کیونکہ ان سے جان کا خطرہ ہے جب کہ بریوں سے ایانہیں ہے ویسے بھی اونٹ کی سرشت میں شرارت اور کینہ ہے )۔

چاہ : اونوں اور بکریوں کے باڑے

میں تمازیرُ حنا

٦٩ ٧ : حضرت عبدالله بن مغفل مزنى رضى الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول الٹھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بکریوں کے باڑے میں نمازیر ھالولیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی خلقت میں شیطنت ہے۔

• ۷۷: حضرت معبد جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ﴿ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ بڑھی جائے اور بکر یوں کے باڑے میں نماز یڑھی جاسکتی ہے۔

<u> خلاصہۃ الرا ب</u> ہے۔ اونٹ کے یاتی چینے کی جگہ پرنماز نہ پڑھو کیونکہ اگر اونٹ بدک گئے تو نقصان پہنچا ئیں گے۔ یہ نبی شفقتًا \_ \_ خُلِفَتْ مِنَ الشَّيَاطِين \_

مطلب میہ ہے کہ اس کی قطرت میں بعنی اونٹ کی قطرت میں شبیطنت ہے اس لیے منع کیالیکن اگر اونٹ بندھا جوا ے اور آ ہے محفوظ ہیں' بد کنے کا خطرہ نہیں ہے تو تمازیز هولیں۔ باه: مسجد میں داخل ہونے کی وُعا

ا ٧٤: حصرت فاطمةً بنت رسول اللَّهُ فرما تي بين: رسول اللهُ

جب معجد مين واخل بوت توبية عاير عن (بسم الله

وَالسَّلامُ عَسلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَحَ

لِي البواب رحمتك )) "الله كانام كرواهل بوتابول

اورسلامتی جواللہ کے رسول بر۔اے اللہ امرے گناہ معاف

فرما و پیجئے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول

ويجيئ "اورجب معجدے باہرآتے توبید عایر صفت ( بسم

اللهِ وَالسُّكَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ٱللَّهِ مَا يَعْفِرُ لِي ذُنُوبِي

#### ١٣ : بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ

ا ٤٤: خَـُدُّتُنَا أَبُو بَـُكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ

إِبْرَاهِيُمْ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنُ لَيْتٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنُبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يُقُولُ بِسُمِ اللهِ وَالسُّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهُ ٱللَّهُمْ اغْنِفُرُلِي ذُنُوبِي وَاقْتَحْ لِي ٱبْوَابِ رَحُمَتِكَ

وَإِذَا حَرْجَ قَسَالَ بِسِسَمَ اللَّهِ وَالْسُلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ٱللَّهُمُّ

اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوَابَ فَصَٰلِك.

وَافْسَحَ لِنَى أَبْنُوابَ فَصَلِكَ) "الله كانام في كرمسجد الككل ربابول اورسلامتي نازل بوالله كرسول يرا الله إمير المحتاه يخش و بیجئے اور میرے لئے اسیے فضل کے دروازے کھول دیجئے "۔

> ٢٥٧: حَدَّلَنَا عَدَّرُوبُنُ عُثُمَانَ ابْن سعِيْدِ بُن كَثِيرُ بْن دِينَار الْحَمْصِيُّ وَعَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الطَّحَاكِ قَالَا ثَنَا اسماعيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنَّ عَبُدِ الْمَلِكِ لِن سَعِيْدِ بْن سُولِدِ الانتصارى عَنْ ابنى حُمِيدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِينَةً إِذَا ذَحَلَ آحَدُكُمُ الْمَسْجِدُ فَلَيْسَلِمُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ لُمَّ لِيَقُلُ اللَّهُمُ افْتِحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَج فَلْيَقُلُ اللَّهُمِّ إِنِّي أَسْنَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ .

٣٧٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنفِيُّ ثَنَا الطُّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ثَبِي سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا دَخَلُ آحَدُكُمُ الْمُسْجِدُ فَلُيُسَلَّمُ عَلَى النَّبِي عَيْكُ وَ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُواب رُحُمَةِكُ وَ إِذَا حَرَجَ فَلُيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيَقُلُ ٱللَّهُمْ ﴿ اوركِمَ : ((اَللَّهُمُّ أَعْسِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )) اعُصمُنِي مِن الشُّيطَانِ الرُّحِيمِ.

ا 22 : حضرت ابوحميد ساعدى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہرسول اللہ مسکی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو اللہ کے رسول (صلى الله عليه وسلم) يرسلام بينج يحربه كلمات يج: ((ٱللَّهُمُّ الْحَتَحْ لِي ٱبْوَابْ رَحْمَتِكَ )) اورجب محدے بابر نکلے تو یوں کے: ((اَلسَلْهُ مَمَ اِنِسَى اَسْسَسَلُکَ مِسنَ فصلک)).

ایو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علي نفر مايا: جبتم ميں ہے كوئى مسجد ميں وافل ہوتو ي سَلِينَهُ يرسلام يصيح اورب كي: (( اللَّهُمَّ الْمَتَعُ لِي اَبُوَابَ ر خفتک) اور جب مجدے نگاتو تی علی برسلام بھیج ''اےاللہ! مجھے شیطان مردود ہے محفوظ رکھتے۔''

خلاصیة الراب به معید میں داخل ہونے اور نکلنے کی مختلف ذیا تمیں حدیث میں آئی ہیں۔ قرآن وحدیث میں رحمت کالفظ زیاد وتر آخروی اور دینی وروحانی انعامات کے لیے اورفضل کالفظ رز ق وغیرہ وینوی اُمور کی دا دو دہش اوران میں

زیادتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد کے وا خلہ کے لیے فتح باب رحمت کی د عاتعلیم فر مائی کیونکہ مسجد دین وروحانی اوراُ خروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہےا ورمسجد سے نکلتے وقت کے لیے اللہ سے اس کا فضل بعنی و نیوی نعمتوں کی فراوانی ما تکنے کی تلقین فر مائی کیونکہ مسجد ہے باہر کی وُنیا کے لیے یہی مناسب ہے۔ان دونوں با توں کا خاص منشاء یہ ہے کہ مسجد میں آئے اور جانے کے وقت بند ہ غافل نہ ہواوران دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی طرف اس کی توجه ہو۔

#### ٣ ا : بَابُ الْمَشْيِ الِّي الصَّلُوةِ

٣٧٧: حَـدُثَنَا أَبُوْ بَـكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ أَلَاعُهُمُ شِي عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا تَوَصَّأُ أحدُكُمْ فَأَحَسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّـلوةُ لا يُرِيُدُ إِلَّا الصَّلَوةَ لَمُ يَخُطُ خُطُوةَ الَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دُرَجَةً وَ حَلَّطُ عَنْمُ بِهَا حَطِيْنَةً حَتَّى يِدُخُلِ الْمَسْجِدَ لْحَاِذَا دُخَلُ الْمُسْجِدُ كَانَ فِي صَلُوةَ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ

٥٧٧: حَـدَّثَـنَـا أَبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنْ عُثْمَانَ ثَنَا ابُرَٰهِيُمُ بُنُ مَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ أَبِئُ سَلَمَةً عَنَ آبِئُ هُزِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَيْجَةً قَالَ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلَوةُ فَلاَ تَأْتُوهَا وْ أَنْتُمْ تَسُعُونَ وَ أَتُوْهَا تَمُشُوهِنَ وَ عَلَيْكُمُ السُّكِيْنَةُ فَمَا أَدُرَكُتُم فَصَلُّوا مَا فَاتَكُمُ

٧٧٧: حَـدُنُنَا ٱبُو بَكُوبَنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ أَبِي بَكِيْرِ ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ مُحمَّدٍ بُنِ عَقِيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسْيَّبِ عَنَ ابِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ يَقُولُ آلَا أَذْلُكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهَ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَزَيُّدُ بِهِ فِيُ الْسَحَسَشَاتِ؟قَالُوًّا بَلَى يَا رَسُولَ اللهُ قال اللهَا عُ الْوُصُوَّءِ ﴿ رَسُولَ ! قَرَمَا يَا : طَبَى تاكوار يول كے يا وجود خوب الجيمي

#### واب: نماز کے لئے چلنا

م 22: حفرت ابوہریڑ ہے روایت ہے کہ رسول الله علي فرمايا: جبتم من سے كوئى خوب عمر گ ے وضو کرے پھرمسجد کو آئے اس کونماز ہی نے (مھر ے ) اٹھایا اور اس کا اراد وصرف تمازی کا ہے تو ہرقدم براس کا ایک درجه الله تعالی بلند فر ما دیتے ہیں اور اس کی ا کیب خطامعاف فر ما دیتے ہیں حتیٰ کہ و ومسجد میں داخل ہو جائے اور جب وہ مسجد میں داخل ہوجائے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کور و کے رکھے۔

۵۷۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم ني فرمايا: جب نماز قائم ٠ ہونے کا وقت ہوتو دوڑ دور کرمسجد میں مت آؤ بلکہ اطمینان کے ساتھ چل کرنماز کے لئے آؤاور جنتی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے وہ باجماعت پڑھ لواور جو رکعات نکل جائمیں وہ بعد میں اسکیلے یوٹ ھالو۔

۷۷۷:حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو بیافر ماتے سنا: کیا میں متہبیں وہ اعمال بتاؤں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معانب فرما دیتے ہیں اور نیکیوں ( کے ثواب ) میں اضافہ فر ما ویتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے عِنَدَ الْمَكَارِهِ وَكَثَرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْتَظَارُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ.

عدد: حدد الله عند المهجوي عن أبى الاحوص عن عبد الله شعبة عن إبراهيم الهجوي عن أبى الاحوص عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال من سؤه أن يلقى الله غدا مسلما فليسحافي على علولاء الصلوات الحمس حيث يُنادى بهن فيانهن من الهدى وإن الله ضوع ليبيتكم صلى الله عليه وسلم شنن الهدى وإن الله ضوع ليبيتكم صلى الله عليه وسلم شنن الهدى والعمرى لو أن كمكم صلى الله بيت لتركتم سنة بيكم ولو توكتم سنة بيكم فطلكم ف لللهم والمنهوي المنابق معلى الله في الته المنابق معلى الله المنابق المنابق

مد جبہ و سط عند بھا سطیندہ کے سہارے آتاحتیٰ کہ صف میں وافل ہو جاتا اور جو تخص بھی عمد گی ہے طہارت حاصل کر ہے پھر مسجد کا قصد کرے اور مسجد میں نماز ادا کرے تو ہر قدم پر الثد تعالیٰ اس کا درجہ بلند قریاد ہے ہیں اور اس کی خطامعا ف فریاد ہے ہیں۔

٨٤٤: خدا الفضل بن الموقق ابو الجهم أنا فصيل بن ابراهيم التستوى فنا الفضل بن الموقق ابو الجهم أنا فصيل بن مرزوق عن عبا عبية عن ابعيد الخدري رضى الله مرزوق عن عبا عبية عن ابعيد الخدري رضى الله فعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عبا غله وسلم من خرج من المنه العالم الله عبا المناكب بحق الساليان عليك واسالم فقال اللهم اللهم المناكب بحق الساليان عليك واسالم والرياة والاسمعة و حرجت القاء الحرج السرا ولا بعلم اولارياة ولا شمعة و حرجت القاء النساد وان تعلد في من النساد وان تعفي المن ذنوبي الله المنافق الله المنافق المن

طرح وضوکرنا اورمسجد کی طرف قدموں کی کثریت اور نماز کے بعداگلی نماز کا انتظار۔

222: حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: جے یہ پہندہوکہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہوکر حاضرتو وہ ان پانچ نمازوں کو اس جگہ اوا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو آب اسلئے کہ یہ ہدایت کا حصداور ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور تمہارے نبی نے ہما اور میری زعدگی کی جمایت کے طریقے مشروع فرمائے ہیں اور میری زعدگی کی فتم! اگرتم سب کے سب اپنے اپنے کمروں میں نماز پڑھنا شروع کر دوتو تم اپنے نبی کے (جماعت کے ساتھ نمازاوا کرنے کے) طریقے کو چھوڑ ہیٹھو گے اور اگرتم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم گراہ ہو جاؤ گے اور ہم کی اپنے لوگوں کو دیکھیے ہے کہ جماعت سے وہی رہ جا تا تھا جو اپنے لوگوں کو دیکھیے ہے کہ جماعت سے وہی رہ جا تا تھا جو کھلا منافق ہوتا اور ہیں نے دیکھا کہ ایک مرد دو مردوں

۸۷۷: حفرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جو اپنے گھر ہے نماز کے لئے نکلے یہ کلمات کے: ((اللّٰهُمْ اِنَّیٰ اَسْأَلُک ....)) تواللہ تعالی اس کی طرف بوری توجہ فر ماتے ہیں اوراس کے لئے ستر ہزار فرشتے ہخشش طلب کرتے ہیں۔ (ترجمہ)' اے اللہ میں آپ ہے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ ہے جو ما تینے والوال کا آپ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور آپ ما کی کوجہ سے موال کرتا ہوں اپ چلنے کے حق کی وجہ سے کیونکہ میں غرور اور اترائے اور دکھانے اور ستانے کیونکہ میں غرور اور اترائے اور دکھانے اور ستانے کیونکہ میں غرور اور اترائے اور دکھانے اور ستانے کیونکہ میں غرور اور اترائے اور دکھانے اور ستانے کیونکہ میں غرور اور اترائے اور دکھانے اور ستانے کیونکہ میں غرور اور اترائے کی دوجہ کے کی دوجہ کے کیونکہ میں خرور اور اترائے کے دور کھانے کی نارائٹگی ہے

بيخ كے لئے اور آپ كى رضاجو كى كے لئے نكلا ہوں تو ميں آپ سے سوال كرتا ہول كه آپ ججھے دوزخ سے بچاديں اور میرے گنا ہوں کو بخش دیں کیونکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کو کی نہیں بخشا''۔

> 9 ٤٤ : حَدَّتُ مَا رَاشِدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ وَاشِدِ الرَّمُلِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي وَافِعِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ وَافِعِ عَنْ سُمَي مَوْلَى آبِي بَكُرِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَشَاوُنَ إِلَى الْمُسَاجِدِ فِي الطُّلَمِ أُولَئِكَ الْغَوْاصُونَ فِي رَحُمَةِ اللهِ. • 40: حَدَّقَتُنَا إِبُرَهِيَهُمْ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُّ ثِنَا يَحَىٰ بُنُ الْحَارِثِ الشِّيْرَازِئُ ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ التَّمِيْمِيُ عَنُ ابِيُ خَارِم عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِيبُسُرِ الْمَشَّأُونَ فِي الطَّلْمِ بِنُوْرِ تَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ا ٨٨: حَدَّقَفَا مَجُزَأَةُ بُنُ سُفْيَانَ بُنِ أَسِيْدِ مُولَى ثَابِتِ

9 ۷۷: حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاریکیوں مس معدی طرف چلنے کے عادی ہی اللہ تعالی کی رحمت میں غوطے مارنے والے ہیں۔

• ۷۸: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تاریکی میں چلنے سے عادی لوگوں کو قیامت سے دن کا ال نور کی

٨٨: حفرت انسَّ كَرْشته حديث جيسے الفاظ مذكور جيں۔

الْبُنَانِيّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدُ الصَّائِغُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَشِرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلُم الِّي الْمَبْسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

خ*لاصیۃ الیا ہے۔* 🌣 نماز کاعمل ظاہر ہے کہ آ دمی مسجد میں پہنچنے کے بعد ہی شروع کرتا ہے کیکن اپنے کا م کوچھوڑ کر کھڑا ہونا' وضوکرنا' مسجد کی طرف چلنا بیسب چونکہ نمازی کی وجہ سے ہے اس لیے بیسب نمازی کے حساب میں لگنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پربھی وہی اُجرونو اب دیتے ہیں جونماز پر دیتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں پی خیال گزرے کہ واپسی میں تو چونکہ نماز کا ارا دونبیں اس لیے گھر لوٹنے میں جووفت لگا وہ کسی کام میں نہ آیا تو اس کے متعلق بھی فر ما دیا کہ گھرے چلنے کے بعد سےلو شخ تک بورا وقت چونکہ نمازی کے حساب میں ہے اس لیے جانا اور آنا دونوں ایک ہی تھم میں ہیں۔

 ۵ : بَابُ الْآبُعُدِ فَالْآبُعُدُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَي : مسجد عجوجتنا زياده وُ ورجوگا أس كو ا تنازیاد ہ تواب ہے گا

۸۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ما ہے میں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا مسجد ے جو محص جس قدرہ ورہوگا ای قدراس کا ثواب زیادہ

۱۷۸۳ حضرت أني بن كعبٌ ت روايت ب أيك انصاری کا مکان مرینه میں سب سے زیادہ مسجد ہے دور تھا أغظم أنجرًا

٨٨٢: خَدَّثَنَا الْمُوْ بَكُرِ ۚ بْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنَ ابْنِ ابْنُ وْئُسِ عِنْ عِبْدِ الرَّحْمِي بْنِ مِهْرَانِ عِنْ عِبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سنصدعن ابنى لهريرة قال قال رسول الله ﷺ ألابعدُ فالابعد من المسجد اعظم الجرا

٨٨٠. حدَّثَسا الحمدُ بن عبدة تبا عبادُ بن عبَّاد المُهلِّبيُّ تنبا عناصم الاحول عن ابني غيبيان البهدي على ابني

بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ كَانَ الرَّجُلَّ مِنَ الْانْصَارِ

بَيْتُهُ أَقْصَلَى بَيْتِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ لَاتُخْطِئُهُ الصَّلُوةَ

مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَوجُهُتُ لَهُ

فَقُلْتُ يَا فُلاَنُ ! لَوْ آنْكَ الشَّعَرَيْتُ حِمَارًا يَقِينُكَ الرَّمُصَ

وَيَرُفَعُكَ مِنَ الْوَقِعِ وَيَقِينُكَ هَوَّامَ الارْضِ فَقَالَ وَاللهِ

وَيَرُفَعُكَ مِنَ الْوَقِعِ وَيَقِينُكَ هَوَّامَ الارْضِ فَقَالَ وَاللهِ

مَا أُجِبُ أَنْ بَيْتِي بِطُنْ بِيهِ مِمْلًا حَتَّى اتَيْتُ بَيْتَ اللهِ عَلَيهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَلْحَمْلُكَ بِهِ حِمْلًا حَتَّى اتَيْتُ بَيْتَ اللهِ عَلَيهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسُالَهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسُالَةُ فَسُلَلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اور رسول الله کے ساتھ ان کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹی تھی

(بلکہ سب نمازیں رسول الله کی اقتداء بھی با جماعت اوا

کرتے تھے) فرماتے ہیں بھی ان کے پاس کیا اور ان

ہے کہا: ار ہے صاحب اگر آپ ایک تو انا گدھا خرید لیں تو

گری ہے نی جا کیں اور گرنے اور تھوکر لگنے ہے نیک
جا کیں اور (رات کو) حشرات الارض اور موذی چیزوں

ہا کیں اور (رات کو) حشرات الارض اور موذی چیزوں

ہے نی جا کیں ۔ انہوں نے کہا: بخدا! جھے تو یہ بھی پندنییں

کہ میرا گھر محمد کے دولت کدہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ میں نے

رسول اللہ ہے اس بات کا تذکرہ کیا (کہ عجیب مسلمان

ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ رہنا اسکو پسندنییں) تو آپ

نے اسکو بلایا اور اس سے دریا فت کیا۔ اُس نے آپ

انے اسکو بلایا اور اس سے دریا فت کیا۔ اُس نے آپ

کے سامنے بھی الیں بات کی اور عرض کیا: مجھے قدموں کے نشانات پر ( ٹواب کی ) اُمید ہے۔ آپ نے فر مایا: جس بات کی تم نے اُمیدر کمی وہ تمہیں حاصل ہوگی۔

٣٨٠: حَدَّقَنَا آبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُقَنِّى ثَنَا خَالِدُ بَنُ الْمُقَنِّى ثَنَا خَالِدُ بَنُ الْمُقَنِّى ثَنَا حُمَيْدٌ عَنَّ آنس بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَرَادَتُ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَوَلُّوا مِنْ دِيَارِهِمُ إِلَى قُرْبِ عَنْهُ قَالَ اَرَادَتُ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَوَلُّوا مِنْ دِيَارِهِمُ إِلَى قُرْبِ عَنْهُ قَالَ اَرَادَتُ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَوَلُّوا مِنْ دِيَارِهِمُ إِلَى قُرْبِ عَنْهُ قَالَ اَرَادَتُ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَوَلُّوا مِنْ دِيَارِهِمُ اللهُ قُرُبِ اللهَ مُسْجِدِ فَكُرِهَ النَّيِي صَلْمَةَ آلا تَحْتَمِبُونَ اثَارَكُمُ اللهَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

240: حَدَّقَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسُرَائِيلُ ' عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ تُعالَى عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ تُعالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْآنُصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمُ مِنَ الْمُسْجِدِ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْآنُصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمُ مِنَ الْمُسْجِدِ فَنْهُمَا قَالَ كَانَتُ وَ نَكُتُبُ مَا قَدْمُوا وَ اللهَ هُمَ قَالَ فَنَزِلْتُ وَ نَكُتُبُ مَا قَدْمُوا وَ اللهَ هُمَ قَالَ فَنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢ ا: بَابُ فَضُلِ الصّلاقِ فِي جماعَةِ
 ١ ٢ : بَابُ فَضُلِ الصّلاقِ فِي جماعَةِ
 ١ ٢ : حَدَّثَمَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ

المراد: حطرت انس بن ما لک فرماتے بیں کہ بوسلمہ نے چاہا کہ اپنے (قدیمی) گھر چھوڑ کرم بحر نبوی کے قریب آ بسیں تو نبی نے مدینہ کے اُجڑنے کو پیند نبیں کیا (کیونکہ اگر وہ تمام قبیلہ شہر میں آ جاتا تو مدینہ کی ایک جانب بے آباد ہوجاتی) تو آپ نے فرمایا: اے بوسلم کیا تم نشانات آباد ہوجاتی) تو آپ نے فرمایا: اے بوسلم کیا تم نشانات قدم کا تو اب نبیں چا ہے؟ اس پر وہ و بیں تھہر گئے۔ قدم کا تو اب نبیں چا ہے؟ اس پر وہ و بیں تھہر گئے۔ انسار کے گھر مجد سے فاصلہ پر شے انہوں نے چاہا کہ مجد کے قریب آ جا کمیں تو یہ آ بت نازل ہوئی نے والم مجد کے قریب آ جا کمیں تو یہ آ بت نازل ہوئی نے والم مجد کے قریب آ جا کمیں تو یہ آ بت نازل ہوئی نے والم کے فرماتے ہیں انصار پھر مجد کے قریب آ جا کمی تو یہ آ بت نازل ہوئی نے والم کے فرماتے ہیں انصار پھر و بیں تھہر گئے۔

باجماعت نماز کی فضیلت ۲۸۷: حفرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ الْاعْسَمَسْ عَنُ آبِی صَالِحٍ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَیْهِ صَلَامَةُ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةِ تَزِیُدُ عَلَی صَلَابِهِ فِی بُیْتِهِ وَ صَلَابِهِ فِی سُوقِهِ بِضُعًا وَ عِشْرِیْنَ دَرَجَةً.

المُواهِيمُ مُن مَعَدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعُتُمَانِ الْعُتَمِيبِ ' إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنْ ابْنِ شَهَالِ فَصْلُ الْمُحَمَّاعَةِ عَنْ ابْنِي هُوَيُودَةً ' آنٌ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ فَصْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةٍ آحَدِ كُمْ وَحُدَة خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءُ ا.

٨٨٤: حَدَّقَنَا آبُو حُكريْبٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِلَالِ بُنِ مَيْدُ مِكْلُو بُنِ مَيْدُ الْحُدُرِي قَالَ مَيْسُمُونِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَوِيُدَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ صَلاقً الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَوِيْدُ عَلَى صَلاية الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَوِيْدُ عَلَى صَلاية فِي بَيْبَةٍ حَمْسًا وَعِشُرِيُنَ دَرْجَةً.

٩ ١٠٤: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عُمْرَ رُسُتَهُ قَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمْرَ عَنْ نَافِعٍ ' عَنِ ابْنِ غُمَوْ قَالَ سَعِيْدٍ قَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَمْ اللهِ عَمَا عُبِهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ مَا اللهِ عَلَيْ حَمَاعَةٍ تَفَصْلُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِسَبْعٍ وَ عَشْرِيْنَ دَرْجَةً.

٩٠: حَدَّلَمَ الْمُحَمَّد بُنُ مَعْمَر ' ثَنَا الْوُ بَكُرِ الْحَلَفِیُ ثَنَا يُو بَكِرِ الْحَلَفِیُ ثَنَا يُولُسُ بُنُ أَبِی اِسْحُق عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن آبِی بَصِیْر ' عَدُ آبِی عِنْ آبِی بَصِیْر ' عَدُ آبِی فِی عَدْ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی صَلاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَة تَوْیُدُ عَلی صَلاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ ارْبَعًا وَ عِشْرِیُنَ وَرَجَة ،
 اربعًا وَ عِشْرِیْنَ آوْ حَمْسًا وَ عِشْرِیْنَ وَرَجَة ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مَر و کا باجماعت نمازادا کرنا گھریا بازار میں (اکیلے) نمازادا کرنے سے میں سے کئی زیادہ در ہے افضل ہے۔

۲۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 جماعت (سے نماز پڑھنے) کی فضیلت تہا نماز ہے بجیس حصے زیادہ ہے۔

۸۸۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مَر د کا باجماعت نمازادا کرنے سے باجماعت نمازادا کرنے کے بیچیس در ہے برو ھر ہے۔

۲۸۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مَر و کا باجماعت نماز ادا کرنے سے ستائیس فرا دا کرنے سے ستائیس درجے افضل ہے۔

۹۹ > : حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تر دکا ہا جماعت نما زادا کرنا مر دکے تنہا نما زادا کرنا مر سے بڑھ کے میں ایک بیس در ہے بڑھ

## ١ : بَابُ التَّغُلِيْظِ فِي التَّخَلُفِ عَن الْجَمَاعَةِ

٩٦٠: حَدْلَنَا أَبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيبَةٌ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ وَالِيسَةَ عَنُ أَبُو أَسَامَةً عَنُ وَالِيسَةَ عَنُ أَبِي وَزِيْسِ عَنِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومُ وَالِيسَةَ عَنُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الل

29٣: حَدَّثْنَا عَبُدُ الْحَمِيُدِ بُنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأْنَا هُشَيْمٌ عَنُ شَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَنْ شَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ شَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ النِّيقِ عَلَيْهِ فَلا عَبْسُ مَعْ النِّدَاءَ فَلَمْ يَاتِهِ فَلا صَلَاةً لَهُ اللهِ مِنْ عُذُر.

٥٩٥: حَدَّفَ اعْمُمَانُ بُنُ إِسُمْعِيْلَ الْهُذَٰلِيُ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ 'عَنِ الزِّبُرِقَان بُنِ عَمْرِ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ 'عَنِ الزِّبُرِقَان بُنِ عَمْرِ وَالنَصْ مُسْلِم عَنْ أَسَامَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ وَالنَّصَ مُسْلِمٌ عَنْ أَسَامَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ وَالنَصْ مُسْلِم عَنْ أَسَامَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ أَسَامَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ أَسْلَمَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ أَسْلَمَة بُن ذِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْلَةً لَيْلِيّةً لَيْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْلِيّةً لَيْلِيّةً لَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِيّةً لَيْلُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ اللهِي عَلَيْلُهُ لَيْلُولُ اللهِ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ لَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ لَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ لِي اللّهُ عَلَيْلُهُ لَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ لَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ لَاللّهُ عَلَيْلُ لَاللّهُ عَلَيْلُهُ لَا لَهُ عَلَيْلُ لَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ قَالَ لَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللل

#### دیا ہے: (بلامجہ) جماعت جھوٹ جانے پر شدید وعید

ا9 ): ابو ہرمرة سے روایت ہے كدرسول الله في قرمايا: ميں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو تماز کا کہوں تو جماعت قائم ہو جائے (لِعِنْ تَكْبِيرِ ہُو ) پھر میں کسی مَر دِ کوتھکم دوں وہ لوگوں کونماز یر حائے چرمیں کچھٹر دول کوساتھ لے کر چلوں جن کے یاس لکڑی کے مشمے ہوں ان لوگوں کے یاس جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے پھرا کے گھروں کوان سمیت جلاڈ الوں۔ 97 کے:حضرت ابن ام مکتوم مختر ماتے ہیں: میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سن رسیدہ ہوں تا بینا ہوں میرا تھر بھی دور ہے میرے یاس کوئی رہبر بھی نبیس جومیرا ساتھ دے (اور مجھے معجد تک لائے ) تو کیا میرے لئے آپ رخصت یاتے ہیں؟ فرمایا:تم اذان سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی فرمایا: میں تمہارے لئے رخصت تہیں یا تا۔ ۹۳ ۷: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اذ ان ٹی پھرنماز کے لئے نہ آیا تو اس کی نماز بی نہیں ہوئی۔ إلا بيد كمكسى عذر (شرع) کی وجہ ہے ( جماعت جھوڑ و ہے )۔

۱۹۳۷: حضرت ابن عبائ اور ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیس سلم کو (منبر کی ) لکڑیوں پریہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں بازآ فرماتے ہوئے سنا: کچھٹوگ جماعت چھوڑنے سے بازآ جا کمیں ور نہ خدا تعالی ان کے دلوں پرمبرلگادیں سے پھر وہ یقینا غافلوں میں سے ہوجا کمیں سے۔

40 2: حضرت أسامه بن زید رضی الله عنها روایت به موارد می الله عنها به روایت به که مرو به که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سیم مرو جماعت جیموڑنے ہے بازآ جائیں ورنہ میں ان کے گھر

لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنُ تُرَكِ اللَّحِمَاعَةِ أَوْ لَأَحَرِّقَنَّ بُيُونَهُمْ. ﴿ طِلَّا وَالولَّكَار

ضلاصة الراب ان سے يہ من سان ما ويث كى بنا ، پرامام احمد رحمة الله عليه كا مسلك بيہ ہے كہ جماعت ميں حاضرى فرض عين ہے بلك ايك روايت ان سے يہ من ہے كہ بغير عذر كے الكيلے نماز پڑھنے والے كى نماز قاسد ہے ۔ امام ابوحنيف رحمة الله عليه كا مشہور مسلك وجوب كا ہے جبكه امام شافعى رحمة الله عليه است على العين قرار و يتے ہيں ۔ امام ابوحنيف رحمة الله عليه كى ايك روايت اى كے موافق ہے اور اى پرفتو كى بھی ہے ۔ پھر ہرايك كن د يك جماعت ترك كرنے كے پھے عذر بھى ہيں اوران كا باب بہت وسيع ہے ۔ بہر حال جماعت ميں حاضرى كى بہت تاكيدك كن ہا ور آ ب سلى الله عليه وسلم كى ان اہم وينى تعليمات ہيں ہے جس سے امت كى ہدا ہت وابسة ہاور جماعت كى پابندى ترك كركے اپنى كى ان اہم وينى تعليمات ہيں ہے جس سے امت كى ہدا ہت وابسة ہاور جماعت كى پابندى ترك كركے اپنى كى ان اہم وينى تعليمات ہيں ہے جس سے امت كى ہدا ہت وابسة ہاور جماعت كى پابندى ترك كركے اپنى گھروں پر نماز پڑھنے گئارسول الله حلى الله عليه وسلم كے طريق كوچو تركر كمرا ہى كواختياركر ليمنا ہا الله تعالى صحابہ كرام رضى الله عنب من مائے جن كا زمانہ مثالى اور معيارى تھا۔

1 / البَّ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجُو فِي جَمَاعةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجُو فِي جَمَاعةِ الرَّحْمٰوِ بُنُ إِبُرَهِيمَ الدِّمَشْفِي ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ الْمَرْهِيمَ الدِّمَشْفِي ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِم ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْى بُنُ الِي كَثِيرِ حَدَّتَنِي بَنُ مُسْلِم ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْى بُنُ الِي كَثِيرِ حَدَّتَنِي مُنَا يَحْى بُنُ اللَّهِ عَدْتَنِي مَنَا اللَّهُ عَدْتَنِي عَيْسَى ابْنُ طَلَّحَة حَدَثَنِي مُعَمِّدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي عَمَائِشَةً قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي عَائِشَةً قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاةِ الْعَشَاءِ وَ صَلُوةِ الْفَجُو لَا تُوهُمَا و لَوْ حَبُوا.

292: حَدَّقَتُ الْهُو بَكُو بُنُ آبِي شَيبَةَ آنْبَأَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَمِ مِنْ آبِي شَيبَةَ آنْبَأَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَمِ مِنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آتُقَلَ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ اللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاقً الْفَهُورِ وَ لَوْ يَعُلَمُونَ مَافِيهِمَا لَا صَلاقً الْفَهُورِ وَ لَوْ يَعُلَمُونَ مَافِيهِمَا لَا تَوْهُمَا وَ لَوْ حَبُوا.

ویا ہے: عشاء اور فجر یا جماعت ادا کرنا ۱۹۷ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا (فضیلت وثواب) ہے تو ان کے لئے (مسجد میں) آئیں اگر چے سرین کے بل تھسٹ تھسٹ کری آنا بڑے۔

عادے خطرت ابو ہر ہر ہ است ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے در این میں کیا اللہ علیہ کے در این منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر بیں اور اگر ان کومعلوم ہو جائے کہ ان بیس کیا (فعنیات و تواب) ہے تو وہ ان نمازوں کے لئے (معجد بیس) آئی کیں اگر چہرین کے تاریخہ میں کا گھسٹ کرآ نا پڑے۔

<u>ظلاصة الراب</u> ملا ان احادیث سے فجر اورعشاء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کا وقت مستی اور نیند کا وقت ہوتا ہے کہ بستر اور آرام حچوڑ کرنماز میں آتا ہوتا ہے اور جوعبادت نفس پرجتنی زیادہ شاق ہوای میں زیادہ تو اب ہوتا ہے۔

> 494: حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسُمَعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ' غَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَرِيَّةَ عَنُ آنُسٍ بْنِ مَالِكِ ' عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي

29۸: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر مایا کرتے ہتنے: جو جالیس را تیں مسجد میں باجماعت نماز اواکر ہے اس کی عشاء میں بہلی رکعت

مَسْجِيدِ جَسَمَاعَةً \* أَزْبَعِينَ لَيلَةً لَا تَفُوتُهُ الرُحَعَةُ الْأَوْلَى مِنْ ﴿ قُوت تَهِ وَوَالتُّدَتَعَالَى اس كَ لِحَ ووزحْ سَ آزاوى لكهوين صَلُوةِ الْعِشَاءِ كَتَبِ اللهُ لَهُ بِهَا عِتُقًا مِنَ النَّارِ.

خلاصة الراب أهم مطلب بير ب كه كالل ايك چله اليي يا بندى اورا التمام سے جماعت كے ساتھ نماز ير هنا كه ركعت اولی بھی فوت نہ ہواللہ تعالی کے نز دیک ایسا مقبول ومجبوب عمل ہے اور بندہ کے ایمان اور اخلاص کی نشانی ہے کہ اس کے لیے جہنم سے براوت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ایسا جنتی ہے کہ دوزخ کی آئج سے بھی وہ بھی آشنا نہ ہوگا۔اللہ کے بندے صدق دل سے ارا دہ اور ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ ہے تو فیق کی اُمید ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں۔اس حدیث ہے بیمی معلوم ہوا کہ سی عمل خیر کی جالیس ون تک یا بندی خاص تا ٹیرر کھتی ہے۔

## انَتظَارِ الصَّلُوةِ

٩ ٩ ٤ : حَـدُّقَـضَا ٱبُـوُ بَـكُرِ بُنُ آبِيٌ شَيْبَةَ ثَنَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الاعْسَاشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ وَشُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا دَحَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَسْجَسُهُ وَ الْمَلْتِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجَلِسِهِ اللَّذِي صَلَّى فِيْهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ " ٱللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ٱللَّهُمَّ ثُبُ عَلَيْهِ مَا لَم يُحَدِثُ فِيْهِ مَا لَمُ يُؤْذِ

 ٩ : بَابُ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ إِلَى: مَعِدِ مِنْ بِيْصُرِ مِنَا ورنما زكا انظار کرتے رہنا

٩٩ ٤: حضرت ابو مررية سيروايت ب كدرسول الله فرمايا: جب تم من كوئى مسجد من واخل موجائة وه (فضيلت اور ا ٹواب کے حصول کے اعتبارے ) نماز ہی میں ہوتا ہے جب تك نماز اسكوروك ركھ اور فرشتے تم ميں سے اسكے لئے دُعا كرتے رہے ہيں جب تك دواس جگدر ہے جہاں اس نے نماز ادا کی اور کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دیجئے اس بررحم فرمائے اسکی توبے قبول فرمایئے جب تک اسکا وضو نہٹو نے اور وہ کسی کو ایذاند پہنچائے (اُس وقت تک بیسلسلہ جاری رہتاہے)۔

سیجان اللہ! فرشتوں جیسی معصوم مخلوق اس نمازی کے لیے د عائے مغفرت ورحمت کر ہے کیسی خوش *خلاصة الباب* 🖈

> • • ٨: حَـدُّقَتَ الْهُو يَسَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَهَابَةُ لَنَا بُنُ اَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمُقْبُرِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَادِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسُلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلُوةِ وَالَّذِكُرِ إِلَّا تَبَشَّبَشَ اللَّهُ كَمَا يَتَبَشَّبَشُ اَهُلُ الْغَالِبِ بِغَالِبِهِمْ إِذَا قَدِمُ عَلَيْهِمُ.

۰۰ ۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليدوسكم نے قر مايا: جومسلمان مُر ومسجد كواينا ممكانه بنائة نماز اور ذكركي خاطر الله تعالى اس ے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے عائب کھر آئے تو اس کے گھر والےخوش ہوتے ہیں۔

خلاصیة الراب علم تمام روئے زمین پروطن ہی ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان عمو ماسب ہے زیادہ قلبی سکون <u>اور راحت مخسوس کرتا ہے کیکن جس بندہ مؤمن کے دِل ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت یوری طرح رچ بس گئی ہوا ورنما ز اور ذکر و</u> تلاوت کے لیے مسجد میں کثرت سے جائے آئے اسے مسجد میں وطن جیسی اُنیست محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اینے اس مہمان عزیز کے آئے ہے بے حد خوش ہوتے ہیں۔

ا ١٨٠ خدَّ النَّهُ الْحَمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّادِمِيُّ ثَنَا النَّصُرُ بِنُ اللهِ بَنِ اللهُ عَمْدِ وَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْدِبَ فَرَجَعَ مَنُ رَجْعَ وَعَقَّبَ مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْدِبَ فَرَجَعَ مَنُ رَجْعَ وَعَقَّبَ مَنُ عَقَبَ مَنْ وَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَبَ مَنْ وَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَبَ مَنْ وَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ وَعَقَبَ مَنْ وَعَقَبَ مَنْ وَعَقَبَ مَنْ وَعَقَبَ مَنْ وَعَقَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَبَادِئَ قَدْ فَصَوْا فَرِيْصَةً وَ هُمُ يَنْتَظِرُولُ اللهُ عَبَادِئَ قَدْ فَصَوْا فَرِيْصَةً وَ هُمُ يَنْتَظِرُولُ وَ اللهُ عَبَادِئَ قَدْ فَصَوْا فَرِيْصَةً وَهُمُ يَنْتَظِرُولُ وَلَا اللهُ عَبَادِئَى قَدْ فَصَوْا فَرِيْصَةً وَهُمُ يَنْتَظِرُولُ وَا اللهُ عَبَادِئَى قَدْ فَصَوْا فَرِيْصَةً وَهُمُ يَنْتَظِرُولُ وَا اللهُ عَبَادِئَى قَدْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۰۸: حضرت عبدالله بن عمرة فرمات بیل که بهم نے رسول الله علی کے اقتداء میں نماز مغرب اداکی تو پجھ لوگ لوٹ گئے اور پچھ و بیں رہ گئے اسے میں رسول الله علی تیزی سے چلے ہوئے تشریف لائے (کہ تیز چلنے کی وجہ سے ) آپ کا قمار قرم چڑھ گیا تھا اور کیڑا آپ کے گھٹنوں سے بھٹ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا: خوش ہوجا و یہ تمہمارارب ہاس نے آسان کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ کھولا ہے تمہماری وجہ نے فرمایا: خوش ہوجا و کہتا ہے میرے بندول کو دیکھووہ فرشتوں پر نخر فرما تا ہے اور کہتا ہے میرے بندول کو دیکھووہ فرشتوں پر نخر فرما تا ہے اور کہتا ہے میرے بندول کو دیکھووہ فرض نمازاداکر چکے ہیں اور دوسری تمازے انظار میں ہیں۔

خلاصة الراب من حضور صلى الله عليه وسلم ك كفنول كاكل جانا اراد تأنبيل بلك جلدى كى وجد عنها كيونكه دار قطنى في حضرت عمر وبن شعيب عن ابيعن جده روايت كيا بكه: فيلا يستنظير اللي ما دون السترة و فوق الركبة فان ما تحت المسرة الى الوكبة من العورة - اس كى ناف ك ينج اور كفنول كاو پرنه ديكي كيونكه ناف ك ينج سے كفنے تك ستر به اس كى اسنا دحسن ب- اس كى اسنا دحسن ب- اس كى اسنا دحسن ب-

١٠٠٢: حَدَّلَتَ الْهُو كُرَيْسٍ فَنَا رِشَدِينَ بَنُ سَعَدِ عَنُ اَبِى الْهَيثَمَ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ عَمُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ آبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ آبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلُ يعْمَادُ الْمَسَاجِدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلُ يعْمَادُ الْمَسَاجِدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلُ يعْمَادُ الْمَسَاجِدَ فَالشَّهِ مَنْ اللهُ إِلَيْهَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ وَمَسَاجِدَ اللهُ مَنْ امنَ بِاللهِ ﴾ ( الأية )

۱۰۸: حضرت ابوسعید رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ مسجد ( بیس آ نے جانے ) کا عادی ہے اس کے بارے بیں مؤمن ہونے کی گواہی دو ( اس لئے کہ ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ کی مساجد کوصرف وہی لوگ آ بادر کھتے ہیں جواللہ تعالیٰ برایمان لائے۔

## ٥: أَبُوابُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ا قامت صلاة اور إس كاطريقه

#### ا : بَابُ إِفْتِتَاحِ الصَّلاةِ

٩٠٣: حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِى ثَنَا اَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْحَجَدُ بِنُ عَمْدِ وَ بَنِ عَطَاءٍ \* قَالَ عَبُدُ الْحَجَدُ بِنُ عَمْدِ و بَنِ عَطَاءٍ \* قَالَ سَجِعُتُ آبَا حُمَيُدِ السَّاعِدِى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ سَجِعُتُ آبَا حُمَيُدِ السَّاعِدِى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ اللهِ إِذَا قَامَ اللهُ أَكْبُلُ.
إلَى الصَّلُوةِ استَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيُهِ وَ قَالَ اللهُ أَكْبُلُ.
١٠٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ النَّوْ اللهُ أَثْبُلُ.

٨٠٣: حَدَّثَنِى الْمُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عَلِي حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عَلِي الْمُعَوَّ كُلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ الرِّفَاعِيُّ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ الرِّفَاعِيُّ عَنُ اَبِى الْمُعَوَّكُلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسْتَفَقِيعُ صَلَا تَهُ يَقُولُ شَبْحَانَكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْتَفَقِيعُ صَلَا تَهُ يَقُولُ شَبْحَانَكَ اللهُمُ وَ بَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ غَيْرُكَ. اللهُم وَ بَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ غَيْرُكَ.

٨٠٥: حَدَّنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### چاپ نمازشروع کرنے کابیان

۳۰۸: ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے بیں کہ: جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اُٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر۔

۳۰۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز شروع کر کے کہتے: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُكَ وَ لَا إِلَهُ غَيْرُكَ. )) باك إِنْ وَاللِّي اور یا کی بیان کرتے ہیں ہم ساتھ تیری تعریف کے اور بابر کت ہے نام تیرااور بلند ہے برزگی تیری اور نبی کوئی معبود سوائے تیرے۔ ٥٠٨ : حضرت ابو ہر رر افر ماتے ہیں رسول اللہ جب تھبیر کہتے تو تکبیراور قرات کے درمیان کچھ دریا خاموش رہتے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ آپ تھبیراور قرائت کے درمیان غاموش رہتے ہیں۔ بتاد بیجے کہ آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا ش بير متامون: ((اللَّهُمْ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاي ....) "اے اللہ امیرے اور میری خطاو ک کے درمیان ایسے بعد فر ماد بیجئے جیسے آپ نے مشرق ومغرب کے درمیان بُعد پیدا فرمایا۔اے اللہ! مجھے اپنی خطاؤں سے ایسے صاف کر دیجئے جیے سفید کیڑامیل سے صاف ہوتاہے اے اللہ! میری

خطاؤں کو یاتی ہے برف ہے اور اولوں ہے دھود یکئے۔''

٨٠٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَّةً ثَنَا حَارِثَةً بُنُ آبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةً ' عَنْ عَايْشَةً أَنَّ النَّبِي عَلِينَا كَانَ إِذَا الْمُسَحَ الصَّلُوةَ قَالَ : سُبُحَانَكَ اللُّهُمُّ وَ بِحَمْدِكَ . تَبَارُكَ اسْمُكُ وَ تَعَالَى جَدُّكُ وَ لا إلهُ غَيْرِكَ.

٨٠١: حضرت عاكثه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بين كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم جب نماز شروع كرتي توارثاد فرمات : ((سُسُحِسانك السَلَهُمْ و بخصيك تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَ لا إلهُ غيرك.)

خلاصة الراب على سب سے بہلے نمازی تكبير تحريمہ كہا بيشرط ہے اور بعض فقبا ،كرام كے نزديك ركن اور فرض ہے۔امام ترندی قرماتے ہیں کہ ائمہ کرائم مثلاً سفیان توری عبداللہ بن مبارک امام شافعی امام احمدُ ایخق بن را ہوبیا ور حضرت امام ابوحنیفد حمهم الله کامھی بھی مسلک ہے۔ تکمیرِتح بیرے لیےسب سے بہتر الفاظ الله اکبر ہیں جس پر آتخضرت صلی الله علیه وسلم کاعمل ریا ہے۔

#### ٢: بَابُ ٱلْإِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلاةِ

٥٠ ٨: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَـمُـرِ و بُـنِ مُوَّةً \* عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُ طُعَمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةَ حِيْنَ دَحَلَ فِي الصَّلاةِ قَسَالَ: أَنَّهُ أَكُبُ رُكِيتُرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا لْلَاقْ الْأَلْ مَدَدُ لِللَّهِ كَلِيسُوا . ٱلْمَحَمَدُ لِلَّهِ كَلِيْوًا ) ثَلاثًا . (سُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةَ وَ آصِيُّلا) ثَلاَتُ مَرَّاتٍ ( ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ فِيكَ مِنَ الشُّيْطَانِ الرُّجِيْمِ مِنْ هَمُزِهِ وَ نَفْجِهِ وَ نَفْتِهِ ) قَالَ عَمَرُو: هَمُزُهُ الْمُؤْتَةُ وَ نَفَتُهُ الِشَعُرُ وَنَفَخُهُ الْكِبُرُ.

٨٠٨: حَدَّلَتَ عَلِيٌّ بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا بُلُ فُضَيْلِ ثَنَا عَطَاءُ بُنُ الشَّائِبِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرُّحُمْنِ السُّلْمِي عَنِ ابْنِ مَسْعُوِّدٍ غن النَّبِي عَلِينَةً قَالَ: ٱللَّهُمُ إِنِّي اَعُوٰذُبكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَ هَمُزِهِ وَ نَفْجِهِ وَ نَفَيْهِ.

قَالَ هَمْزُهُ الْمَوْتَةُ وَنَفَتُهُ الشِّعُرُ وَ نَفُخُهُ الْكِيْرُ. بِهِ اور مَعْ تَكْبِر بِــ \_

#### چا*پ: نماز میں تعو*ذ

۷۰۸: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فر ماتے ہیں: میں نے دیکھا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تماز میں وأَخْلَ مِوتَ تُوكِها : ((أَللهُ أَكْبَسُ كِينُسُوا " أَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا)) تَمِن مُرْتِدِ ((ٱلْسَحَمَدُ لِلَّهِ كَبُيْرًا . ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ كَبُيُرًا)) ثَمِن مرتب ((سُبُحانَ اللهُ بُكُوةَ وَ أَصِيلًا) تَمِن مرتب ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوَّدُهِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيِّمِ مِنْ هَمُزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَسْفُهِهِ )). حصرت عمرو بن مره فرمات بين جمزه جنون اور ويوانكي كوكت إن اورنفث شعركواور لفخ تكبركو\_

۸۰۸ : حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے پڑھا: (( اَلسَلْهُمَ إِنسَى آعُوُذُهِكَ مِنَ الشَّيُطَانِ الرُّجِيْمِ مِنْ هَمُزِهِ وَ نَفُحِهِ وَ نَـفُنِهِ )) فرمایا: ہمزہ دیوانگی اورجنون ہے اورنفٹ شعر

خ*لاصیۃ البایب 🌣 ان احادیث کی وجہ ہے ثناء کے بعد تعوّ ذیر حنا مسنون ہے۔مصنف علیہ الرزّ اق میں حضرت ابو* سعیدخدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم قراء ۃ ہے پہلے اعوذ بالله ..... پڑھتے تھے۔

#### ٣: بَابُ وَضُعِ الْيَمِيُنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلُوةِ

٩٠٨: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَة . ثَنَا آبُوالْآحُوَصِ اعَنُ سِمَاکِ بُنِ حَرُّبٍ عَنُ قَبِیْصَة بُنِ هُلُبٍ عَنُ آبِیُهِ قَالَ کَانَ النَّهُ عَالَیْتُهُ بَنِ هُلُبٍ عَنْ آبِیُهِ قَالَ کَانَ النَّهُ عَالَیْتُهُ بَنِ عَلَیْتُهِ .
 النَّبُی عَلَیْتُهُ یَوْمُنَا . فَیَأْخُذُ شِمَالَهُ بِیَمِیْنِهِ .

ا ا ٨: خدُفَف آبُو إسْحق الْهَرَوِى إبُرَهِيمُ ابْنُ حَاتِم آنْبَانَا هُمْ شَدُم آبُنُ السَّلَمِی عَنْ آبِی هُمْ أَنِی آنِینَ السَّلَمِی عَنْ آبِی مُشْعُودٍ قَالَ مَرَّ بِی النَّبِی عَشْمَانُ النَّهُدِی عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ بِی النَّبِی عَشْمَانُ النَّهُدِی عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ بِی النَّبِی عَشْمَانُ النَّهُدی قَاحَدَ بِیدی عَلَی الیُمُنی قَاحَدَ بِیدی عَلَی الیُمُنی قَاحَدَ بِیدی الیُسُری عَلَی الیُمُنی قَاحَدَ بِیدی الیَّمُنی فَوضَعَهَا عَلَی الیُسُری.

### جِـاْبِ: نماز میں دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ پررکھنا

9 • ٨ : حضرت ہکب رضی اللہ عنہ قریاتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت کرائے تھے تو بائیں ہاتھو کو دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔

۱۹۱۰: حفرت وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بيس كه بيس في نبى كريم صلى الله عليه وسلم كونما ز پر هنة و يكها . آپ في اين با كيس باته كودا كيس باته سي پر ا...

۱۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قرباتے بیں:
نی صلی الله علیه وسلم میرے قرب سے گزرے جبکه بیں
اینا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھے ہوئے (نماز اداکر
رہا) تھا تو آپ نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر یا کیں ہاتھ
کے اوپررکھ دیا۔

خلاصة الراب كونكه بيا قرب التعظيم ب بوجه النه وايات كے جومصنف ابن ائي شيب منداحم بين آئي بيں محدث ابن ائي شيب جوامام بخاری امام ابن ماجه وامام مسلم حمم الله كے استاذ بيں وہ حضرت وكيج سے اور وہ موئ بن عرف ہو وہ علقه بن واكل سے وہ الله حضرت واكل بن حجر سے روايت كرتے ہيں كہ بين نے بی كريم سلی الله عليه وسلم كود يكھا كه آپ علي الله عليه والله حضرت واكل بن حجر سے روايت كرتے ہيں كہ بين الله عليه وسلم كود يكھا كه آپ علي الله عليه والله عن باتھ بر ابن باتھ بر زير تاف ركھا۔ حضرت على سے ب وايت ہے انہوں نے كہا ہے كہ نماز كی سنت ميں سے ہ واكم بين اور باتھ كو باكي باتھ بر تاف كے بيرونى حصد برد كھ دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كى بيرونى حصد برد كھ دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كى بيرونى حصد برد كھ دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كى بيرونى حصد برد كھ دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كے بيرونى حصد برد كھے دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كے بيرونى حصد برد كھے دريافت كيا كہ نمازى ہاتھ كے حضرت ابرا بيم ختى نے كہا كہ بنا واياں ہاتھ باكس ہاتھ كي ناف كے بيجودى كھے۔

شرح نقامیہ میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی کودائیں ہاتھ کی چھٹگلی اورانگو تھے سے پکڑے اور یاتی انگلیوں کو پھیلائے۔

نوٹ ﷺ ناف کے بینچے ہاتھ باندھے یا ناف کے اوپر یا سینہ پر؟ اس ہارہ میں سب مرفوع روایات درجہ دوم اور سوم کی ہیں ا ہیں یا معان ہیں۔

#### ٣: بَابُ اِفْتِتَاحِ الْقُراءَ ةِ

١١٨: حَدَّنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ خُسَيْنِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ خُسَيْنِ الْمُعَلَّم عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ آبِي الْجُوزَاءِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَفْتِحُ الْفَرَاءَة وَعَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَفْتِحُ الْفَرَاءَة وَعِيدَ الْفَرَاءَة وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾.

١٣ ٨: حَدَّثُمَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَأْنَا شَفْيانَ عَنْ اَيُّوْبَ ' عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ح وَحَدَّثُنَا جُبَادَةُ بُنُ الْمُعَلِّمِينَ فَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً 'عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ' قال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَ أَبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ يَفْتَبَحُونَ الْقِرَأَةَ بِ ﴿ الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾.

٨١٨: حَدُّنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِیُ وَ بَكُرُ بُنُ خَلَفِ وَعُقَبَةُ بُنُ مُكُرُ بُنُ خَلَفِ وَعُقَبَةُ بُنُ مُكُرُ بُنُ عَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ و

١٨ ١ ٤ تَ الْمُولِيَ مِنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَاية . ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلَيْهَ عَنِ الْمُحْرِيُرِي عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَاية . حَدَّتَنِي ابْنُ عَبِيد اللهِ بَنِ الْمُمْعُفُلُ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَلَّمَا وَلَيْمَ اللهِ بَنِ الْمُمْعُفُلُ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَلَّمَا وَلَيْتُ وَلَيْتُ وَخُلا اللهِ مَنْ أَبِيهِ قَالَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

#### چاپ: قراءت شروع کرنا

۱۹۲ : حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴿ الْمَحْمَدُ الله علیه وسلم ﴿ الْمَحْمَدُ الله علیه وسلم ﴿ الْمَحْمَدُ الله وَ الله وَ الْمُعْمَالُهِ مِنْ ﴾ سے قراء تشروع فرمایا کرتے مقراء تشروع فرمایا کرتے مقط۔

۱۳۰ : حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عضرت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند رضی الله تعالی عند رضی الله تعالی عند فاروق رضی الله تعالی عند فاروق رضی الله تعالی عند فاروق رضی الله تعالی عند فاروت رضی الله تعالی عند فاروت رضی الله تعالی عند فار تا مند تعالی عند من الله تعالی عند الله تعالی الله تعالی عند الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

۱۸۱۳: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ﴿الْسَحَسَمُ لَهُ لِلْسَهِ ذَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ہے قراکت شروع فرمایا کرتے بیقے۔

۱۹۵: حضرت عبدالله بن مغفل کے صاحبز اوے قرماتے بیں: میں نے کم بی ویکھا کہ کوئی مرداسلام میں نی بات (بدعت ) کے معاطع میں میرے والدمحترم سے زیادہ تخت ہو چنا نچ ایک بارانہوں نے جھے ﴿ بسسم الله المر خصن الموجم بین بہت بچ المد المرحت سے بہت بچ المد المرحت سے بہت بچ کی کے میں نے رسول اللہ اور الویکر وجمر اور عثمان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم الله المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم الله المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم الله المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم الله المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم الله المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم اللّه المرحض الرّحی ہیں اور میں نے کس ایک کوئی ﴿ بِسُم اللّه المرحض الرّحی ہیں اللّه المرحض الرّحی ہیں ہیں میں کی کرو۔ (حقیہ )

ضلاصیة الراب من جرابسمله کا مستله معرک آراء مسائل میں ہے ہے جن میں ایک عرصه تک زبانی اور قلمی مناظروں کا بازارگرم رہا ہے اور مختلف علماء نے اس مسئلہ پر مشتمل کتا ہیں کھی ہیں۔اس مسئلہ میں تنقیح ندا ہب یہ ہے کہ امام مالک کے

کے نز دیک تشمیدسرے سے مشروع ہی نہیں ہے' نہ جہرا نہ سراً۔امام شافعیؒ کے نز دیک تشمیدمسنون ہےاورصلوات ِ جہریہ میں جبرے ساتھ اور سر بید میں سر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔امام ابوحنیفہ امام احمد اور امام اسخن حمیم اللہ کے نز دیک بھی تسمیہ مسنون ہے۔البتذاہے ہرحال میں سرآیہ صنااقصل ہے۔خواہ صلوٰۃِ جہری ہو یاسری۔اس مسئلہ میں بعض اہل طا ہرمثلاً ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں اور بعض محققین شافعیہ نے بھی اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے۔امام مالک تیمیہ اور ابعام مالک ا کا استدلال عبداللہ بن مغفل کی حدیث باب ہے ہے جس میں انہوں نے اپنے صاحبز اوہ کوہم اللہ پڑھنے ہے روکا اور ا ہے بدعت قرار دیا۔امام شافعیؓ نے جہرا بسم اللہ کی تائید میں بہت ہی روایات پیش کی ہیں'کیکن ان میں ہے کو کی روایت مجھی الیں نہیں جو سیجے بھی ہوا ورصر بح مجھی ۔ چٹا نچہ حافظ زیلعیؓ نے نصب الرابیہ میں ان کے تمام دلائل کی مفصل تر دید کی ہے ا یہاں اس بوری بحث کونقل کرنا تو ممکن نہیں جہاں تک حنفیہ کے متعدلات کا تعلق ہے اگر جہ وہ عدوا تم میں نیکن سندا بڑے جلیل القدر'عظیم الثنان اورصحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کی پہلی دلیل مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنه كى روايت ب: ((قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدًا منهم يقرا بسم الله الرحمٰن الرحيم)) كي روايت ثبائي من النااظ كرماتهم آئي ہے: ((صليت خلف وسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر و عمر و عثمان عنهم فلم اسمع احدًا منهم يجهر بسم الله الرحمٰن الرحيم))\_ ا) جس سے واضح ہو گیا کہ بچے مسلم کی روایت میں قراءت کی تفی ہے جبر کی نفی مراد ہے۔ ۲) نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عند\_ ایک دوسری روایت : ((صللی بستا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یستمعنا قراء ة بستم الله الرحمٰن الرحيم و صلى بنا ابوبكر و عمر فلم نسمعها منها) راس ے واضح بوا كرحفرت انس رضى الله عنه الله عنه جرتميدك نفی کرنا ہے نہ کہ نفسِ قراءت کی ۔۳) تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث باب ہے جس میں فرماتے ہیں : ((سسمعني ابي و انا في الصلوة اقول بسم الله الرحمٰن الرحيم فقال ابي بني محدث اياك والحدث قال ولم أراحــدًا مـن اصــحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الاحدمد الله رب المعلمين) -اس ليے كه حضرت انس رضى الله عند كى جور وايت بهم نے او يرؤكركى ہے اس ميں جهركى نفى ہے لہٰذا یباں بھی یہی مراد ہوگی ۔اس پرشا فعیہ بیاعتراض کرتے ہیں کہاس میں عبداللہ بن مغفل کے صاحبزا دے مجبول میں کیکن اس کا جواب یہ ہے کہ محد ثینؓ نے تصریح کی ہے کہ ان کا نام پزید ہے اور ان سے تین راوی روایت کرتے ہیں اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس مخض ہے روایت کرنے والے دو ہوں اس کی جہالت رقع ہو جاتی ہے اور یہاں تو اُن ے روایت کرنے والے دو ہے زائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایام ترندیؓ فریاتے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن مغفل حدیث حسن ہے۔ نیز اس مغبوم کی روایت نسائی میں بھی آئی ہے اور امام نسائی نے اس پرسکوت کیا ہے جوان کے نز ویک کم از کم حسن ہونے کی ولیل ہے۔ ہم ) امام طحاویؒ وغیرہ نے روایت ُقُل کی ہے: ((عسن ایسن عبساسؓ فسی السجھور، ہسپ اللہ الموحمين الرحيم قال ذلك فعل العذاب) تيزطحاوي بي مين حضرت ابووائل ــــمروى ـــه: "قال كان عمر على لا يحبهان بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين"\_

بہر حال بیتمام روایات صحیح اور صریح ہونے کی بناء پرا مام شافعی کے متعدلات کے مقابلہ میں راجح ہیں۔

#### ٥: بَابُ الْقَرَاءَ ةِ فَى صَلَاةِ الْفَجُرِ

١١٨: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكَ وَ سُفْيَانُ بِنُ عَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكَ وَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً عَنُ قُطْبَةَ بَنِ مَالِكِ سَمِعَ بِنُ عُيَيْنَةً عَنُ قُطْبَةَ بَنِ مَالِكِ سَمِعَ النَّبِي عَيْنَةً عَنُ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلُعٌ النَّبِي عَيْنَةً ﴾ وقال بَاسِقَاتِ لَهَا طَلُعٌ تَضِيئةً ﴾ وقاد ١٠٠]

الله : حَدَّلْنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِى خَالِدِ عَن اَصْنِغَ مُولَى عَمْرِ و بْنِ حُرَيثٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ حَمْرٍ و بْنِ عَلَيْكُ وَ هُ وَ يَقُرَأُ فِى الْفَحْرِ وَ مَا اللّهُ عَلَيْ مَعْ النَّبِي عَلَيْكُ وَ هُ وَ مُو يَعْرَأُ فِى الْفَحْرِ وَ مَا لَكَنْ مَعْ النَّبِي عَلَيْكُ وَ هُ وَ مُو يَعْرَأُ فِى الْفَحْرِ وَ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللللّ

٨١٨: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبَّادٌ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفِ ' عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ عَنْ آبِى بَرُزَةَح وَ حَدْثَنَا سُولِدٌ ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ شَيْلِهُ مَانَ عَنُ آبِيهِ حَدَّثَهُ آبُوا لُعِنْهَالِ ' عَنُ آبِى بَرُزَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ يَقُوا أُفِى الْفَحْرِ مَابَيْنَ الْمَبْدِينَ إِلَى الْمَانَةِ.

٩ ١٨: حَدَّقَتَ اللهِ بِشُهِ بَكُرُبُنُ خَلَفٍ ' ثَنَا بَنُ آبِي عَدِي عَنهِ اللهِ عَنهُ عَبْدِ اللهِ عَنهُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْنُ عَبْدِ اللهِ بَعْنَ عَبْدِ اللهِ بَعْنَ عَبْدِ اللهِ بَعْنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

٨٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ ابِى مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلْحَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلْحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِحَى صَلاقِ الصَّبْحِ رَسُولُ اللهِ صَلْحَ الصَّبْحِ بَسُلُم فِحَى صَلاقِ الصَّبْحِ بِالْمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا آتَى عَلَى ذِكْرِ عِبْسنى آصَابَتُهُ شرِقَةً فَرَكَعَ بِاللَّمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا آتَى عَلَى ذِكْرِ عِبْسنى آصَابَتُهُ شرِقَةً فَرَكَعَ بِاللَّمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا آتَى عَلَى ذِكْرِ عِبْسنى آصَابَتُهُ شرِقَةً فَرَكَعَ بِعَلْمَ مَعْلَةً .

#### چاپ: نمازِ فجر میں قرأت

۱۹۲: حفرت قطبہ بن مالک رضی الله عند سے روایت ب : انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو نماز صبح بیں ﴿وَالنَّهُ خُولَ بَاسِفَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَصِیدٌ ﴾ (سورة آ) کی قراءت فرماتے سا۔

۱۹۱۵: حضرت عمره بن حریث فرمات بین : میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں نمازاداکی۔آپ سلی الله علیه وسلم نے نماز نجر میں قرات فرمائی کویا آپ سلی الله علیه وسلم نے نماز نجر میں قرات فرمائی کویا آپ سلی الله علیه وسلم کا ﴿ فَلا أُفْسِمُ بِالْهُ حُنْسِ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ علیه وسلم کا ﴿ فَلا أُفْسِمُ بِالْهُ حُنْسِ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ نزهناساعت میں رس گھول رہاہے۔

۸۱۸: حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں ساٹھ سے سوتک (آیات مبارکہ کی) علاوت فرمایا کرتے ہے۔

۱۹۹ : حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہر میں پہلی رکعت دوسری کی نسبت ذرا کمی رکھتے اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔ (اور یہی نبی کریم علیہ کامعمول رہا)۔

ما من الله عند فرمات عبدالله بن سائب رضى الله عند فرمات بين كه رسول الله سلى الله عليه وسلم نفيج كي تمازيس سوره مؤمنون كي قرأت فرما كي جب مطرت عيسى عليه السلام كاذكر آيايين : ﴿ وَجُعَلْنَا ابْنَ مَوْيَهَم وَ أُمَّهُ .... ﴾ تو آب علي كوكهاني أنهى الله لي الله المراح عيس جلاك -

ضلاصة الراب على الله عمرا ورعشاء اوساط مفصل اورمغرب ميں قصار مسنون ہے متعلق ہے۔ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فجر اور ظهر میں طوال مفصل عصرا ورعشاء اوساط مفصل اورمغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے اور اس میں اصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کا مکتوب ہے جوانہوں نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کولکھا تھا اس میں یہی تفصیل ندکور ہے اس قط کے کئی حصے امام ترندی کے آئی جامع ترندی میں نقل کیے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول بھی ا حادیث با ب میں ذکر کیا حمیا ہے البتہ بھی اس کے خلاف بھی ٹابت ہے۔ مثلاً مغرب کی نماز میں سورۂ طور 'سورۂ مرسلات اور سورۂ دخان کا پڑھنا۔

٢: بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي صَلَاقِ الْفَجُو يَوُمَ الْجُمْعَةِ
 ١ ١٨: حَدَثَنَ ابُو بَكُو بَنُ خَلادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبُدُ
 الرّحَمٰو بَنُ مَهْدِي قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُخَولٍ عَنْ مُسَلِم الْبَطِيْنِ
 الرّحَمٰو بُنُ مَهْدِي قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُخَولٍ عَنْ مُسَلِم الْبَطِيْنِ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوالُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَعِيْنِ فَي الْمَعْمَةِ ﴿ اللهِ تَنْزِيلُ ﴾ [السحدة:١]
 في صَلاقِ الصّبِح يَوْمَ الْجُمْعَةِ ﴿ اللّمَ تَنْزِيلُ ﴾ [السحدة:١]
 السحدة:١]
 السحدة:١]

٨٢٢: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ مَرُوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ نَبُهَانَ ثَنَا عَامِهُ بَنُ ابْنُ نَبُهَانَ ثَنَا عَامِهُ بُنُ بَهُ الْحَارِثُ ابْنُ نَبُهَانَ ثَنَا عَامِهُ بُنُ بَهُ لَهُ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالْ فَي صَلَاةِ الْفَجُرِ عَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿ اللّهِ مَنْ لِللّهُ اللّهُ مُعَةٍ : ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُعَلَى الْإِنْسَانِ. ﴾ وَ ﴿ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ. ﴾

١٨٢٣: حَدُّلَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَسْعِيلَى فَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ وَهِبِ الْمُعْرَبِ عَنَ الْمُعْرَجِ عَنَ آبِي الْمُعْرَبِ عَنَ آبِي صَلَاةِ الْطَبْحِ يَوْمَ اللهِ مُعْرَبُ وَ اللهِ مُعْرَبُ اللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ. ﴾ المُحْمَعَةِ: ﴿ اللهِ تَنْزِيلُ ﴾ وَ ﴿ عَلْ اللهِ عَلَى الْإِنْسَانِ. ﴾ المُحْمَعَةِ: ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ اِسْحَقُ هَكَذَا ثَنَا عَمُرُو عَنْ عَبُدِ اللهِ آلَا اَشْكُ فِيُهِ. ك: بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ

٨٢٥: حدَّثْمَا آبُو بِكُوبِنُ ابِيُ شَيْبَةَ الْمَا ذِيْدُ بُنُ الْحَيَابِ مِنْ الْحَيَابِ الْمُعَاوِيَةُ بُنُ عِنْ الْمُعَالِحِ ثَمَا رَبِيْعَةُ بُنُ يَوِيُدَ عَنُ قَرُّعَةَ اقَالَ السَّالُمُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ثَمَا رَبِيْعَةُ بُنُ يَوِيُدَ عَنُ قَرُعَةَ اقَالَ

جائی: جمعہ کے دن نما زِ نجر میں قرات ۱۸۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان فرمائے ۱۸۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ المبارک کے روز نماز نجر میں ﴿الم تَنْزِيلُ ﴾ (البحرہ:۱) بعنی سورة سجده اور ﴿عَلَى اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ عَلَى اللهٰ نَسَانِ ﴾ (الالهان:۱) کی قرات فرمائے۔

۸۲۲: حضرت سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے:
رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعد کے روز تماز فجر میں والسم
تَسْنُویلُ کا ور والحال اُتنی عَلَی الاِنْسَانِ کی کی قرائت فرمایا
کرتے ہے۔

۸۲۳: ابو ہرریہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔

۸۲۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین کرسول الله علیه وسلم جمعه کے روز نماز نجر میں والسم تسنویل اور دو اس آتسی علی اور دو اس کی قرائت فرمایا کرتے تھے۔ الانسان کی قرائت فرمایا کرتے تھے۔

ہائی: ظہراورعصر میں قراءت ۸۲۵:حفرت قزع فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے رسول اللہؓ کی نماز کے ہارے میں دریافت کیا۔ سَالُتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيّ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ وَسُلُم فَقَالَ لَيُسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَيُسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ بَيِّنُ رَحِمَكَ اللهُ قَالَ كَانتِ الصَّلاةُ تُقَامُ فَلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ بَيِّنُ رَحِمَكَ اللهُ قَالَ كَانتِ الصَّلاةُ تُقَامُ لِللهَ عَيْرٌ قُلْتُ بَيْنُ وَصَلَمَ اللهُ قَالَ كَانتِ الصَّلاةُ تُقَامُ لِوَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الظَّهْرَ فَيْخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى اللهَ قِيمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّكُعَةِ اللهُ وَلَى مِنَ الظَّهْرِ. صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّكُعَةِ الْاولَى مِنَ الظَّهْرِ.

٨٢٢: حَدَّلَتَمَا عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَنِعٌ ثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ عَمَّارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ ابَى مُعَمْرٍ قَالَ قُلْتُ لَحَبَّابٍ بِآيَ شَيَءٍ عَمَّارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ ابَى مُعَمْرٍ قَالَ قُلْتُ لَحَبَّابٍ بِآيَ شَيَءٍ كُنتُمُ تَعْرِفُونَ قِرَاءَ ةَ رَسُّولِ اللهِ عَيْنَةً فِى الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ باضْطِرَاب لِحَيْنِهِ
قَالَ باضْطِرَاب لِحَيْنِهِ

٨٣٩: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلال الصَّوَّافُ ثنا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا

وَالْعَصُو

قرمایا: تمہارے لئے اس میں کوئی بھلائی نہیں (کونکہ تم رسول اللہ کی شل لمی نماز شاید نہ پڑھ سکو) میں نے عرض کیا: اللہ کیلئے ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی تو ہم میں سے اللہ بھیج کی طرف نکل جاتا اور قضاء حاجت کے بعد آکر وضوکر تا تو رسول اللہ علیات کوظہر کی پہلی رکعت میں پاتا۔ وضوکر تا تو رسول اللہ علیات کوظہر کی پہلی رکعت میں پاتا۔ ۱۸۲۸: حضرت الی معمر کہتے ہیں: میں نے حضرت خباب سے عرض کیا کہ آپ کوظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائت کرنے کا کمیے علم ہوتا تھا۔ فرمایا: ایک ریش مبارک کے جانے اور حرکت کرنے ہے۔ میں اللہ علیہ وسلم کے قرائت کرنے کا کمیے علم ہوتا تھا۔ فرمایا: میں اللہ علیہ وسلم کے قرائت کرنے کا کمیے علم ہوتا تھا۔ فرمایا: میں اللہ علیہ وسلم کے مشابہ فلاں صاحب سے کہانہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مشابہ فلاں صاحب سے دیاوہ کی کوئیں و کہا نیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلہر میں بہلی دور کعتوں کولمبا اور دوسری دور کعتوں کو

مختفرکرتے تھے اور عصر کو بھی مختفر ادا قرباتے تھے۔

۸۲۸: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند قرباتے ہیں کہ

نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمیں بدری صحابہ جمع ہوئے
اور انہوں نے کہا: آؤسری نمازوں میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی قرائت کی مقدار کا اندازہ لگا کیں پھران
میں سے دو میں بھی اختلاف نہ ہوا سب نے بہی اندازہ
میں سے دو میں بھی اختلاف نہ ہوا سب نے بہی اندازہ
لگایا کہ ظہر کی بہلی رکعت میں قرائت تمیں آیات کی بقدر
تقی ووسری رکعت میں اس سے آدھی اور عصر میں ظہر کی
آخری دور کعتوں سے آدھی۔

ایک جمعی کمھارظہر وعصر کی نماز میں ایک آیت آواز سے پڑھنا

- ۸۶۹: حعزت ابوقیاوه رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں :

جِشَامٌ اللَّهُ سُوَاتِي عَنْ يَحَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أبسى قَسَافَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُرأُ بِنَا فِي الرُّكُعَتَيْنِ ٱلْأُولَيْيَنِ مِنْ صَلاةَ الظُّهْرِو يُسْمِعُنَا ٱلآيَةَ آحَيَانًا. • ٨٣٠: حَدَّثَنَاعُقُبُهُ بُنُ مُكُومٍ ثَنَا سَلُمٌ بِنْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَاشِمٍ بُنِ الْبَرِيْدِ عَنُ أَبِى إِسْسِحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ: كَانَ رسول الله عَلِينَة يُسَسِلِى بِنَا الطُّهُرَ أَنْسَمَعُ مِنْهُ ٱلأَيَاةَبَعُدَ الْآيَاتِ مِنْ سُؤْرَةِ لُقُمَانَ وَالذَّارِيَاتِ.

#### 9 : بَابُ الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغُرِب

ا ٨٣: حَــُدُثُمْنَا أَيُو يَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ قَالًا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنَ الزُّهُرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بُن عَبْدِ اللهِ عَن ابُن عَبَّاسِ عَنْ أُمِّهِ ﴿ قَالَ ابَوُ بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ هِي لُبَابَةُ ﴾ انْهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ يَقُرَأُ فِي الْمَغَرِبِ بِالْمُرْسِلات عُرُفًا. ٨٣٢: حدَّثَنَا مُحمَّدُبُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيِّرِ ابْنِ مُطِّعِمِ عَنْ آبِيِّهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُرُأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمَّا سَمِعَتُهُ يَهُ رَأُ ﴿ أَمُ خُلِفُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمُ هُمُ الْخَلِقُونِ إِلَى قَوْلِهِ فْلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطَانِ مُبِيِّنِ ) كَادَ قُلْبِي يَطِيْرُ.

٨٣٣: خَذْتُنَا أَحْمَدُ بُنُ بُدَيْلِ ثَنَا حَفُصُ ابْنُ غِيَاتٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَسَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكُ يَـقُوا أَفِي الْمَغُرِب: ﴿ قُلْ يَا آيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ﴾ وَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ ﴾ .

#### • ١: بَابُ الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

٨٣٣: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصُّبَّاحِ ٱلْبَأْنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ح وحَـــ لَانَــنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرَارَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكريًّا بُنِ أبئي زَالسَلهُ جَمِيعًا عَنُ يَحْيَ بُن سَعِيْدٍ عَنْ عَدَى بُن ثَابِتٍ غن السراء ابن غازب آنَّهُ صَلَى مَعِ النَّبِي عَلِيتُهُ الْعَشَاءُ

رسول التدصلي القدعليه وسلم جميس ظهركي تمازيز هات يهلي دورکعتوں میں قرائت فرماتے اور مبھی تجھار ایک آیت سنواد پتے۔

٨٣٠ : حضرت براء بن عازب رضي الله عند فرمات بين : رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم جميس ظهر كي نما زيرٌ هاتے تو جم سورہ لقمان اور ذاریات کی کچھ آیات کے بعد ایک آيت سن ليتي ـ

### - چياپ:مغرب کې نماز ميں قر أت

ا٨٠٠ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما الجي والده (لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ) ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتما زمغرب ميں وَالْمُوسِلَاتِ عُوفًا كَي قَر أَت قرمات سنا\_

۸۳۲:حضرت جبیر بن مطعم ٌ فر ماتے ہیں: میں نے رسول اللہ علی کومغرب میں سورہ طور کی قر اُت فرماتے سنا ۔حضرت جبیررضی الله عنه دومری روایت میں فرماتے ہیں کہ جب میں ت رسول الله عليه كو ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ مُعْمُ النخالِقُونَ ﴾ ح ﴿ فَلْسَاتِ مُستمِعُهُم بسُلُطان مُبِينَ ﴾ تک کی قراُت فرماتے ساتو میرادِل منہ کوآنے لگا۔

۸۳۳ : حضرت ابن عمرٌ فرمات بين : رسول الله مسلى التُدعليه وسلم مغرب مِن ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ احْدَ ﴾ كَاقر أت قرما ياكرت تهـ

# بياب:عشاء کي نماز ميں قر أت

۸۳۴: حضرت برا، بن عازب رضى الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم , کے ساتھ عشا ، کی نماز اوا کی ۔ تو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم كو ﴿ والنَّيْبِ والسِّزُّيْنِ وَالسِّرِّيْنِ وَالسِّرِّيْنِ وَالسَّرِيِّ عَلَيْهِ كَيْ قَرَّاء ت فرمات

ٱلاَجْرَةَ. قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ.

خلاصیة الراب یه کا تر مستحین کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعہ جس کا ذکر حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کیا ہے مفر سے متعلق ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس نماز کی کسی ایک رکعت میں سور ہ والتین پڑھی تھی ۔

٨٣٥: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ آنْبَأَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ وَرَارَ قَ قَنَابُنُ آبِى زَائِدَةَ جَعِيعًا عَنْ عَبُدُ اللهِ بَنْ عَامِرِ ابْنِ زُرَارَ قَ قَنَابُنُ آبِى زَائِدَةَ جَعِيعًا عَنْ مِسْتَعَرِ عَن عَدِي بُنِ بَمَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آحُسَنُ صَوْتًا آوُ قِرَاءَ قُ مِنْهُ.

٨٣٦: حَدَّقَفَا مُسَحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَن اَبِئُ اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَن اَبِئُ النَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابْنُ سَعْدِ عَن اَبِئُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَ

۸۳۵: حضرت براء رضی الله عنه سے یکی مضمون دوسری سند سے بھی مردی ہے اس میں بیابھی فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ خوش آ واز انسان نہیں سنا (یا فرمایا) عمدہ قراکت والاضحض نہیں سنا۔

۱۳۹ د منرت جابر فرماتے ہیں حضرت معاذبن جبل نے اسپنے ساتھیوں کوعشاء کی نماز پڑھائی تو بہت لمبی پڑھائی (لمبی قرائت فرمائی : وَالنَّهُ مُسِ وَ صُخاهَا قَرِائِی اَسْتِ اَسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلَی وَاللَّیُلِ اِذَا یَعْشَلَی اورافُوا بِاللّم وَبِیکَ کا قرائی کا الْاَعْلَی وَاللَّیُلِ اِذَا یَعْشَلَی اورافُوا بِاللّم وَبِیکَ کا قرائت کرلیا کرو۔

خلاصة الراب من سرح المراب المحديث كى خاص ہدا يت جو ہما رے موضوع ہے متعلق ہے بس بيہ كدائمه مساجد كوچاہيے كه وہ اتن طویل نمازنه پڑھا ئيں جو مقتديوں كے ليے باعث مشقت ہوجائے خاص كرضيفوں 'كمزوروں اور مزوور پيشه لوگوں كالحاظ ركھيں ۔ليكن اس كابي مطلب قطعانہ بيں كہ اتنى تيزرفتارى ہے نماز پڑھائيں كہ ركوع وجود كا بھى پيتہ نه چلے ۔ بہر حال تمام اركان اعتدال پر ہى ہونے چاہئيں ۔

# ا ١: بَابُ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

٨٣٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ 'وَ سَهُلُ بَنُ آبِى سَهُلِ وَ السَّهُ بَنُ آبِى سَهُلِ وَ السَّحِقُ بُنُ إسمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي السَّحِقُ بُنُ إسمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي السَّعَامِتِ اللَّهِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اللَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اللَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اللَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ اللَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ اللَّهُ النَّيِيِّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ اللَّ النَّيِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُنْ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٨٣٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة 'ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّة عَنِ ابْنِ بَعْقُوْبَ آنَ اللهَ السَّائِبِ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ أَنِيهَا بِأَمَ الْقُرُانِ فَهِى اللهِ عَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ يَقْرَأُ فِينَهَا بِأَمَّ الْقُرُانِ فَهِى اللهِ عَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ يَقْرَأُ فِينَهَا بِأَمَّ الْقُرُانِ فَهِى

# باب: امام کے پیچے قرائت کرنا

۸۳۷: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمات بین : جونماز مین فاتحة الکتاب کی قراکت نه کرے اس کی نماز نبیس -

۸۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز میں اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص و ناتمام ہے (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: اے

حِدَاجٌ غَيْرٌ تَمَام.

فَقُلَتُ يَا آبَا هُرَيُرَةَ فَإِنِّي آكُونُ آحُيَانًا وَرَاءَ ٱلإمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِيُ وَ قَالَ يَا فارِسِيُّ ! اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

٨٣٩: حَـلْقَا أَبُو كُرَيْبِ ثَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُصَيْلِ حِ وَ حَلَّشًا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِي بِنُ مُسَهِرِ جَعِيْمًا عَنَ أَبِي سُفَيَانَ السُّعدى عَنْ أَمِى مُنصَّرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمُ يَقُرأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ بِهِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ وَ سُؤرَةِ فِي فَريْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. • ٨٣٠: حَـدُثَنَا الْفَصْلُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ مُنحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنُ يَحَىٰ بُن عَبَّادِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن الرُّبَيْرِ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يقُولُ ( كُلُّ صَلاةٍ لا يُقُرَأُ فِيها بِأُمَّ الْكِتَابِ فَهيَ خَدَاجٌ).

ا ٨٠: حَدَّثُنَا الْوَلِيُدُ بُنَّ عَمُرو بُنِ السُّكَيْنِ ثَنَا يُؤسُّفُ بُنُّ يعْقُوْبَ السُّلُمِيُّ ثَنَا حُسَيُنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعِيْبٍ عَنْ ابِيْهِ ۚ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُكُ قَالَ كُلُّ صَلاَّةٍ وَلاَّ يُقُرأُ فِيْهَا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ فَهِي حَدَاجٌ فَهِي حَدَاجٌ.

٨٣٢: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيني عَنَّ يُؤنِّسَ بُن مَيْسَوَةً عَنْ أَبِي إِدُريْس الْمُحُولِانِي عَنْ أَبِي الدُّرُدَاءِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَقُرْأُ وَ الإمام يَقُرأُ قَالَ سَالَ رَجُلُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْمِي كُلِّ صَلاةٍ قَرأَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ : نَعَمَ فَلَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هُذًا. ﴿ قَالَ الْمُزْهِي هُو مُوقُوفَى ﴿

٨٣٣: حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْنِي ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَسْعَرِ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُواً فِي الطُّهُر وَالْعَصْرِ خَلُفَ الْإِمَامِ فِي الرُّكَعَتَيْنِ الْأَوْلِيَيْنِ ﴿ الكَّمَابِ اورسورة بِرْ حَتَّ يَحْدَاوراً حَرَى ووركعتول بيس بفاتحة الكتاب و سُورَةِ وَ فِي الْأَخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ ﴿ وَاتَّحَةُ الْكَابِ ـ ـ

ابو ہریرہ! میں بسااو قات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو آپ ٌ نے میرا بازو دبایا اور (آستی سے) قرمایا: (الی صورت میں ) اس کوائے ول ہی ول میں یو ھالیا کر۔ ۸۳۹: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه بیان فر ما ح بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو ہر ركعت مين الحمد لله اور سورة شديز هے اس كى نماز تبين فرض ہو یا غیرفرض\_

٨٣٠: حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوں فر ماتے ستا کہ ہروہ نماز جس میں امّ القرآن نہ پڑھی جائے وہ نافص

ا۸ ۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ے روایت ہے کدرسول النصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: ہروہ نماز جس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے وہ ناقص ے' اتص ہے۔

۸۳۲ :حضرت ابوالدر داءرضی الله عندے ایک صاحب نے سوال کیا کیا میں قر اُت کرلیا کروں جبکہ امام قراًت كرر با ہو۔فر مايا: أيك صاحب نے نبي صلى الله عليه وسلم ے ور یا فت کیا کہ کیا ہر نماز میں قراکت ہے تو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے قرمایا : جی ۔اس پرلوموں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اب توبیلا زم ہو گئی۔

۳۳ ۸ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں : ہم ظہرا ورعصر میں ا مام کے پیچھے پہلی د ورکعتوں میں فاتحة

تعلاصة الباب الله السباب مين تماز مين سورة فاتحد كي قراءت كي حيثيت كيتين كابيان كيا "بيا بي بعض حضرات ا ں کی بھی رکنیت کے قائل ہیں اوربعض عدم رکنیت کے یا اس طرح بھی کہہ کتے ہیں' بعض اس کی فرضیت کے قائل ہیں اور

بعض وجوب کے۔

ا) امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے وجوب کے قائل ہیں فرصیت کے نہیں ۔ وہ مطلق قراءت کوفرض قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ کے نزویک سورۃ فاتحہ اور حم سورۃ وونوں کا تھم ایک ہے بینی دونوں واجب ہیں عندھم ان میں ہے کسی ایک کے ترک سے فرض نو ساقط ہوجا تا ہے لیکن نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ ۲) ائمہ ثلاثہ اس کی رکنیت بعنی فرصیت کے قائل ہیں 'عندھم ترکیصلوٰۃ سے نماز فاسمہ ہوجاتی ہے وہ ضم سورت کومسنون یا مستحب قرار دیتے ہیں۔ ۳) امام احمد قرماتے ہیں کہ الفاتحة لا نتعین بلکہ قرآن کا جونسا حصر بھی پڑھا جائے۔

ائمه ثلاث عباده این الصامت کی اس روایت سے قراءت فاتحد کی رکنیت اور فرضیت پراستدادل کرتے ہیں۔اس روایت کوتر ندی میں نقل کیا گیا ہے جس میں صرافتا آگیا ہے کہ: ((لا حسلوة لمن لم یقواء بفاتحة الکتاب)) علاء احتاف اس کے متعدد جواب دیتے ہیں:

ا) یی الا' نفی کے لیے ہے مگر محققین' شارحین حدیث اس تو جیہ کو پہند نہیں کرتے۔ ابن الہمائم فرماتے ہیں کہ یہاں'' لا''کُونٹی کمال کے لیے لیاجائے تو لا صلوۃ اجلا السمسجد اداضی المسجدی) ( دارقطنی ) کی روے فاتحہ کو وا جب قرار دینا بھی مشکل ہو جائے گا جبکہ وارقطنی کی اس روایت میں لاتفی کمال کے لیے ہے لیکن مسجد میں نماز ا داکرنا وا جب صلوٰ ۃ نہیں لہٰذااگر جہارالمسجد گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز واجب الاعا دونہیں ہوتی ۔اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ فاتحہ کے چھوڑنے والے کی نماز بھی واجب الا داءنہ ہوجالا تکہ احناف اس کوواجب الا عادہ قر اردیتے ہیں۔٣) بیدائفی کمال کے لیے نہیں تھی' وات کے لیے ہے حالا تکہ احتاف اس کو واجب الاعا دو قرار دیتے ہیں۔ ۲) میدلانفی کمال کے لیے نہیں نفی ذات کے لیے ہے مقصد یہ ہے کہ عدم قراءت کی صورت میں نماز بالکل فاسد ہوجاتی ہے۔ یہاں قراءت ہے مراد صرف فاتحذ نبیں بلکہ مطلق قراءت ہے۔اس تو جیہ کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ یہی روایت مسلم جا' ص: ۱۶۹اورنسائی جا' ص: ۱۰۵ میں فاتخہ کے بعد فیماعڈ کے الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ بعض روایات میں فیما زاد بعض میں و ماتیسو اور بعض میں سورةُ اوربعض ميں مبعها شبيءٌ كےالفاظ آئے ہيں جس كامعنى پيہوگا كہ جو تخصِ فاتحہاور'' مازاد'' (سيجھاور)'' ما فصاعدا'' ( اس ہے زیادہ ) نہ پڑھے تو اس کی نما زنہیں ہوگی لہٰذا جب قراءت بالکل منتفی ہوگی تو عدم صلوٰۃ ( نماز نہ ہونے ) کا تھکم کھے گا۔اس حدیث میں مذکورہ اضافی الفاظ کے پیش نظرائمہ ثلاثہ کو جا ہیے کہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ وصاعدا یا ما زاد کی رکنیت کے بھی قائل ہوں تو جو جوا ب و ہ و ما زا د وغیر ہ کی عدم رکنیت کا دیں گے وہی جوا ب ہماری طرف ہے فاتحہ کی عدم رکنیت کا ہوگا۔ فعا ہو جو ابھے فھو جو ابنا ٣) اگر بالفرض پہتلیم کرلیا جائے کے فصاعد آیا فما زا دو غیرہ کی زیارتی کا ثبوت نہیں ہے تب بھی حدیث میں فاتحہ پر ہے، کا دخول اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ کے علاوہ کچھا وربھی پڑھوا نامقصود ہے کیونکہ افعال ب کے واسطے کے بغیر متعدی ہوں تو مرا دیہ ہوتی ہے کہ مفعول بیکل مفعول ہے اس کے ساتھ مفعولیت میں کوئی اور شریک نہیں ہےاور جب بواسطہ بے متعدی ہوتو م اوریہ ہوتی ہے کے مفعول بہلعض مفعول ہےا ورمفعولیت میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ شرکے ہے۔ مثلاً بخاری میں ہے ((قسرا علیہم سورۃ الموحمان)) توجہاں قواء بغیرب کے متعدی سے مراد یہ ہے کہ سور قارحمن پڑھی اس کے ساتھ اور کیٹھ نہیں پڑھا اور احادیث میں قراء کی ب کے ساتھ تعدید بھی آیا ہے مثلاً يقرا بالطوركذا في المغرب بالطور أوركنان يبقراً في القرآن المجيد ونجيره كالفاظآ خ بين مراوظام ہے کہ سورۃ طوراورسورۃ قن تنہانہیں پڑھیں بلکہ ان کے ساتھ بچھاور بھی پڑھالبندا حدیث زیر بحث میں ب کے دخول کے بعد مراد بیہ وگی کہ مفعول کل مقرونہیں ہے بلکہ جزومقرو ہےاوراس ہے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ نماز میں صرف فاتح نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ پچھاور بھی پڑھا جائے گا یعنی ضم سورۃ کرنا :وگا۔ ابندااس حدیث سے صفیہ کی تزدید بیش ہوئی۔

#### ٢ ا: بَابُ فِيُ سَكَّتَتَى الْإِمَامِ

٨٣٣: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ جَمِيلِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ 'عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ 'قَالَ سَكِتَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَأَنكُرَ جُندُبٍ 'قَالَ سَكَتَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَأَنكُرَ جُندُبٍ 'قَالَ سَكَتَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَأَنكُرَ خُندُبٍ 'قَالَ سَكَتَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَأَنكُرَ فَأَنكُرَ فَاللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَمِيلُ فَكَتَبُنَا إلى أَبَى بُنِ كَعُبِ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ اللَّحْصَيْنِ فَكَتَبُنَا إلى أَبَى بُنِ كَعُبِ فَلْكَتَبُنَا إلى أَبَى بُنِ كَعُبِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ سَعِيدٌ فَقُلُنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكُنَتَان قَالَ إِذَا دَحَلَ فِي صَلَاتِهِ وَ إِذَا فَرَعُ مِنَ الْقِرَأَةِ.

نُمَ قَالَ بَعَدُ وَإِذَا قَرَأَ ﴿ غَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمُ \* وَلا الطَّآلِيُنَ. ﴾

قَسالَ وَ كَسَانَ يُعُجِبُهُ مُ إِذَا فَرِغَ مِنَ الْقِرَأَةِ اَنُ يسُكُتَ حَتَّى يَتُرَادُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ.

٨٣٥: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ جَدَاشٍ وَعَلِى بُنُ المُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ جَدَاشٍ وَعَلِى بُنُ المُحَمَّدُ بِنَ المُحَمَّدُ مَنْ المُحَمَّدُ بَنِ آشُكَابَ قَالًا ثَنَا السَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ يُؤنُسَ عَنِ الْحَمَّنِ اقَالَ المُمَرَةُ حَفِظُتُ سَكَتَدُنِ فِي الصَّلَاةِ عَنِ الْحَمَنِ اقَالَ الْقِرَأَةِ وَ سَكْنَةً عِنُدَ الرَّكُوعِ فَانَكُو ذَلِكَ سَكُنَةً قِبُلُ الْقِرَاةِ وَ سَكْنَةً عِنُدَ الرَّكُوعِ فَانَكُو ذَلِكَ سَكُنَةً عَنْدَ الرَّكُوعِ فَانَكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ الْحَصَيْنِ ، فَكَتَبُو إلى الْمَدِينَةِ إلى أَبِي ابْنِ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ الْحَصَيْنِ ، فَكَتَبُو إلى الْمَدِينَةِ إلى أَبِي ابْنِ حَمْرَانُ بُنُ الْحَصَيْنِ ، فَكَتَبُو إلى الْمَدِينَةِ إلى أَبِي ابْنِ حَمْرَانُ بُنُ الْحَصَيْنِ ، فَكَتَبُو إلى الْمَدِينَةِ إلى أَبِي ابْنِ حَمْرَانُ بُنُ الْحَصَيْنِ ، فَكَتَبُو إلى الْمَدِينَةِ إلى أَبِي ابْنِ

و این: امام کے دوسکتوں کے بارے میں ۸۳۳ : حضرت سمره بن جندب فرماتے ہیں که دونوں سنتوں کو میں نے رسول اللہ سے (سیکھ کر) محفوظ کیا توعمران بن حصين من اس كا الكاركيا توجم في أبي بن کعب کو مدیند خط لکھا انہوں نے (جواب میں) لکھا کہ سمرہ نے (بات کو) یا در کھا۔حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت قمادہ سے یو چھا بددو سکتے کیا ہیں؟ فر مایا: ا کیک نماز میں واخل ہوتے ہی اور دوسرے قر اُت ہے قارغ ہوکر پھر قادہ نے قرمایا: جب ﴿غَیْرِ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينِ ﴾ ( تو محى سكت خفيف كر \_ آمين كن کے لئے ) فرمایا :صحابہ کو پہند تھا کہ امام قراُت ہے فارغ ہوتو خاموش ہو جائے تا كداس كا دَم تفرر جائے۔ ۸ ۲۵ : حضرت حسنٌ فر ماتے بیں که حضرت سمرة رضی الله عنہ نے فرمایا: میں نے نماز میں دو کتے محفوظ کئے ایک قر اُت ہے بل اور دوسرار کوع کے وقت تو حضرت عمران بن تصیمن رضی الله عند نے اس کا انکار فر مایا تو لوگول نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کو خط لکھ کر یو چھا۔ آ پ نے حضرت سمرۃ رضی اللہ عند کی تقید این فر مائی۔

ضلاصة الراب الله تراءة فاتحرے بہلے ایک سکتہ منق علیہ ہے جس میں ثناء پڑھی جاتی ہے۔ صرف امام مالک رحمة الله علیہ کی ایک روایت اس کے خلاف ہے۔ دوسرا سکتہ فاتحہ کے بعد ہے۔ حفیہ کے زویک اس میں سرا آمین کہی جائے گ اور ثنا فعیہ وحنا بلہ کے نزویک سکوت محض ہوگا۔ ایک تیسرا سکتہ قراءت کے بعد رکوع سے پہلے ہے جوسانس ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ ثنا فعیہ وحنا بلہ اس سکتہ کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ میں سے علامہ ثنائی نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر قراءت کا اختیا ماساء حسیٰ میں سے کہ اگر قراءت کے اللہ اس کا تکمیر کے ساتھ کا اختیا ماساء حسیٰ میں سے کسی اسم پر ہور ماہو جیسے : ﴿وهو العزیز الحکیم ﴾ تو سکتہ مستحب نہیں بلکہ اس کا تکمیر کے ساتھ

وصل ( ملانا ) کرنا اولی ہے۔لیکن محققتین حنفیہ نے بیفر مایا کہ اس تفصیل کی بنیا دمحض قیاس ہے اور حدیث باب میں قاورہ کا قول قراء قاکے بعد سکتہ کے مسنون ہونے پر دلالت کررہا ہے۔اس لیے قیاس کے مقابلہ میں اسے ترجیح ہونی جا ہے اور سکته کومسنون ماننا چاہیے۔ وافدا قسراً و لا الصالین پیچیلے جملے وافدا قسواً من القواء ہ بی کا بیان ہے اوربعض حضرات نے پیہ فر ما یا کہ حضرت قمّا وہ نے واذا قوأ من المضالین کہہ کرا پئی جانب سے تیسر *ہے سکتہ کو بی*ان کیا ہے۔واللّٰداعلم بالصواب۔

٨٣٦: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ٢٨٠: حضرت ابو بريرةٌ فرمات بين كه رسول الله عَلِيقَةً عَن ابْنِ عَـجُلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِي ضالِح عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـليُـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كُبُّرَ فَكَبَّرُوا وَ إِذَا قَرَأً فَانُصِتُوا وَ إِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ . وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا وْإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدُ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجمعين.

> ٨٣٤: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسِني الْقَطَّانُ ثَمَا جَرِيْرٌ عَنُ سُلَيْتُمَانَ التَّيُصِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي غَلَّابٍ عَنْ جِطَّانَ بُنِ عَبْسِهِ اللهِ اللهِ الرُّقَّاشِي عَنُ آبِي مُؤسنى الْآشَعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا قُرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلَيَكُنُ أَوَّلَ ذِكُرِ أَحَدِكُمُ التَّشْهَدُ.

> ٨٣٨: حَدَّتُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ ابُنُ عَمَّارِ قَالَا لَسَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً \* عَنِ الزُّهْرِي عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰعَنَّهَ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِّينَةً بِاصْمَحَابِهِ صَلَّاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبُحُ فَقَالَ هَلُ قَرْأً مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ ؟ قَالَ رَجُلْ آنَا قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُوْانَ.

٨٣٩: حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ثَنَا مَعْمَرٌ ٣٩ ٨: حضرت الوهرريه رضى الله عنه قرمات بين : رسول

٣ ا : بَابُ إِذَا قَواً الْإِمَامِ فَأَنُصِتُوا ﴿ إِلَيْ جِبِ مَامِقُرِ أَتْ كَرِيرُو خَامُوشَ هُوجاوَ نے فرمایا: امام کواس کے مقرر کیا گیا کہ اس کی افتداء کی جائے للبذاجب وہ تلبیر کے توتم بھی تلبیر کہواور جب وہ قرات مراع توتم خاموش موجاؤاورجب وه ﴿غَيْسِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّمَّالِّينَ ﴾ كم توتم آجن كهواورجب وه ركوع مريوتم بهى ركوع كرواورجبوه شيعع الله لمف خيدة كوتوتم اللهم وبنف ولك الحمد كهواورجب وه حده كرية تم بهي تجده كرواور جب وه بينه كرنمازير سفة وتم بهي ببيثه كرنماز يزهوب

٨٣٧: حضرت ابو موسىٰ اشعرى رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام قرائت كرے تو تم خاموش مواجاؤ جب وه قعده میں موتو تمہارا سب اوّل ذکرتشهد مونا

٨٣٨: حضرت ابوہرریا فرماتے ہیں: نبی عظی نے صحابہ کونماز پڑھائی ہمارا خیال ہے صبح کی نماز تھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: کیاتم میں سے کسی نے قرآت کی؟ ایک صاحب نے عرض کیا: میں نے ( قر اُت کی )۔فر مایا: میں بھی کہدر ہاتھا کہ کیا ہوا مجھ ہے قرآن میں نزاع کیا جار ہاہے۔

عَنِ الرَّهُ وِي عَنِ ابْنِ أَكْيُمَةَ عَنَ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فَسَدَكُرَ نَبِحُوهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ فَسَكُتُوا بَعُدُ فِيْمَا جَهْرَفِيْهِ الْإِمَامُ.

٨٥٠ حَدَّقَا عَلِى بَنُ مُحَمَّد ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنِ الشّعِبَ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنِ السّعَسَنِ بَى صَالِح عَنْ جَابِرِ عَنْ آبِى الرّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ السّعَسَنِ بَى صَالِح عَنْ جَابِرِ عَنْ آبِى الرّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرْ أَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاةً.
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرْ أَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاةً.

ہو) توامام کی قراُت اس کی قراُت ہے۔

خلاصة الراب المناه المناق الله المناه المنا

حضرت علامدانورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ بیاصدیث جارصحابہ کرائے ہے مروی ہے۔حضرت ابو ہر رہ و مضرت ا بومویٰ اشعری حضرت انس اور حضرت عا تشه صدیقه رضی الله عنهما۔ ان میں ہے حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند کی حدیثوں میں بیزیا وتی موجودنہیں ۔ احادیث کے تتبع اورغور کرنے ہے اس کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنحصورصلی اللہ علیہ وسلم نے میرحدیث دومر بتدارشا دفر مائی'ایک مرتبہ: ((واذا قسواً فسانصتوا)) مجھی اس میں شامل تھا اورایک میں شامل نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ آپ علی نے بیاصدیث تھوڑے ہے گرنے کے واقعہ میں جو ۵ ھے میں پیش آیا تھا' بیان فرمائی تھی جب آ ب علی نے بیٹے کرنماز پڑھائی صحابہ کرائے اس وقت آ پ علی کے بیچے کھڑے ہو کرنماز پڑھے رے تھے تو آپ علی کے انہیں بیٹنے کا اشارہ فرمایا اور تماز کے بعد بیرحدیث ارشاد فرمائی اور آخر میں فرمایا: ((واذا صلى جالشا فصلوا جلوشا) جبيها كدروايت عائشة من الي داؤ ديس ہے اور حضرت انس رضي الله عند كي روايت ميں بيه الفاظاتو بیں: ((واذا صلی قاعدًا فصلوا قعودًا اجمعون)) جیما کرتر ندی میں ہے۔ چونکداس موقع پرآ پ علیہ کا اصل منشاء بيه سئله بيان كرنا تفاكه جب امام بينه كرنماز پڙهار ما ہوتو مقتديوں كوبھي بينه كرى نماز پڙهني جا ہے۔اس ليے آ پ صلی الله علیه وسلم نے ذکر میں تمام ارکانِ صلوٰ ہ کا استیعاب تبیں فرمایا لبتہ صنمنا بعض دوسرے ارکان کا ذکرآ عمیا۔ بهرحال اختیعاب چونکه مقصود نہیں تھا اس لیے اس موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے: ((واذا قسرأ فسانصتوا)) کا جملہ ارشاد نہیں فر مایا ۔ پھراس موقعہ پر چونکہ حضرت انس رضی اللہ عندا ورحضرت عا ئشەصد یقه رضی اللہ عنہا د ونو ں موجود بتھاس لیے انهوں نے: ((انما جعل الامام ليوتم به)) كى حديثكو ((واذا قرأ فانصتوا))كى زيادتى كے بغيرروايت كيا اوراس موقعه یر حضرت ابو ہر ریرہ اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنبما مدینه طیبہ میں موجود نہیں تنھے کیونکہ حافظ ابن حجرٌ کی تصریح کے مطابق محورٌ نے ہے گرنے کا واقعہ ۵ صیں چین آیا' اُس وقت حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عند مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔

اس لیے کہ و ہ ہے دہ میں اسلام لائے ۔ای طرح حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبشہ میں تنھے وہ بھی ہے دہ میں حبشہ ہے واپس آئے'اس ہے واضح ہوتا ہے کہ بیرحضرات جس حدیث کی روایت کررہے ہیں وہ مسقوط عن الفیریس (محکوڑے ے گرنے ) کے واقع کے بعد یعنی عرصیں یا اس کے بعد ارشا دفر مایا۔اس وقت چونکہ اس حدیث کا منشاء قاعد ہ کلیہ بیان كرنا تفاكه مقتدى كوامام كى متابعت كرنى جا ہے اس ليے اس موقعہ برآب علي في ختمام اركان ميں متابعت كاطريقه بتايا ا در ((واذا فسرأ فسانسصته وا)) کانجمی اضا فه فر ما یا -البذاحضرت انس اورحضرت عا نشهصد بقه رضی الله عنهما کی حدیث کا واقعه بالکل جدا ہے! وراس کا سباق بھی مختلف ہے! ورحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندا ورحضرت ابوموسیٰ اشعری کی حدیث کا واقعہ باکل جدااور سیاق بھی جدا ہے اور پہلے واقعہ میں: واذا قسراً فسانصتوا)) کے موجود نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ حضرت ا بوموی اشعری اور حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کی حدیث بھی حضرات حنفیہ کی دلیل ہے بیہ حدیث سیجے بھی ہے اور مسلک حنفیہ پرصریح بھی ہے کیونکہ اس میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے پھراس حدیث میں مطلق قراءت کا تھم بیان کیا گیا ہے جوقراءة فانتحهاورقراءة سورة دونول كوشامل ہے للبندا دونوں میں امام كی قراء ت حكماً مقتدی كی قراء ت مجھی جائے گی للبذا مقتدی کا قراءت ترک لا زمنہیں آتا۔واضح رہے کہ حدیث جابڑ جوابن ماجہ میں ہے اس کا مدار جابر بعثی ہے جو کہ ضعیف ہے کیکن بھارے یاس اس صدیث کے طریق متعددہ ایسے موجود ہیں کہ جن پر نہ جا برجھی کا واسطہ آتا ہے اور نہ اور متکلم فيدرا ويول كاراحناف ونظرے ملاحظه سيجة : ١) پهلاطريق: مصنف ابن ابي شيبه ميں ندكورے: "حدث الله مالك بن استضعيل عن حسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى لله عليه وسلم قال كل من سكان له امام فقواء ته له قواء ة" اورحسن بن صالح كاساع ابوالزبير ثابت ہے اس ليے كه حسن بن صالح كى ولا وت• اص میں ہوئی اورابوالز بیرکی و فات ۲۸ اھ میں ہوئی' للبذا دونوں میں معاصرت ثابت ہوئی جوامام سلمؓ کےنز دیکے صحت حدیث کے لیے کافی ہے۔اس طریق کےعلاوہ تین طرق اور بھی ہیں جوتمام کے تمام بالکا صحیح ہیں' جن میں ہے کسی میں بھی جابر جعفی' حسن بن عمارہ اورلیٹ بن الی سلیم حتیٰ کہ امام ابو حنفیہ کے تحت واسط بھی نہیں۔ بیخو دحضرت جاہر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد سے ان کی حدیث کی تا ئید ہوتی ہے جوتر مذی میں موجود ہے۔ بقول میں صلی رکعہ لیم یقر آفیہا ہام القوآن فلم يضل ان ان يكون والا الامام -مطلب بيه اكركس نے نمازك كسى دكعت ميں ام القرآ ن بيس يرضى تواس کی نما زنہیں ہوئی مگر مقتدی اس تھم ہے مشتیٰ ہے۔خلاصہ بیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عند کی حدیث بلا شبہ بھی اور ثابت ہے اور اس پر عائد کیے جانے والے تمام اعتراضات غلط ہیں۔علاوہ ازیں مختلف فیدمسائل میں فیصلہ اس بنیا دیرجھی ہوتا ہے کہ اس یارے میں صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین کا مسلک اورمعمول کیا تھا' اس زخ ہے اگر دیکھا جائے تو بھی حنفیہ کاپلّہ بھاری نظر آتا ہے اور بہت ہے آثار صحابہ ان کی تائید میں ملتے ہیں ۔علامہ عینی نے عمد ۃ القاری میں نکھا ہے کہ توک القواءة فاتحه محلف الامام كامسلك تقريباً التي صحابه كرام سے ثابت ب جن ميں متعدد صحابه كرام اس سلسله ميں بہت متشد و تتح بعنی خلفاءار بعهٔ حضرت عبدالله بن مسعود ٔ حضرت سعدین الی و قانس ٔ حضرت زیدین ثابت ٔ حضرت جابر ٔ حضرت عبدالله بنعمرا ورحضرت عبدالله بنعياس رضي الثعنهم \_

### ٣ ا: بَابُ الْجَهُر بِآمِيُنِ

ا ٨٥: حَـدُثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةٌ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَالَا ثنا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا أَمُّنَ الْقَارِئُ فَامَنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ تُؤُمِّنُ فَمَنُ وَافْقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلائِكَةِ غُفُرَلَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَلْبِهِ.

٨٥٢: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَ جَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا مَعْمُو حِ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرُو بُنِ السَّرُحِ الْمِصْرِيُّ وَ هَاشِهُ مِنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّائِيُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ وَهْبٍ عَنْ يُؤنِّسَ جُسِيسُعًا عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ أَبِيُّ سَلَمَةَ بن عَبُدِ الرُّحُ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِذَا آمَّنُ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَامِينَ الْمَلْيُكَةِ غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَئِبِهِ. ٨٥٣: حَدَّثَنَا مُسَحَمُّد بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا صَفُوْانُ ابْنُ عِيْسَى ثَنَا بِشُسرُ بُنُ رَافِعِ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِي هُـرَيُــرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ النَّامِيْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ قَالَ آمِيْنَ. حَتَّى يَسْمَعُهَا أَهُلُ الصَّفِّ أَلْأَوُّلَ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمُسْجِدُ.

٨٥٨: حددُ فيسا عُشُمِسانُ بُسُ ابسي شَيْبَة ثبسا حُمَيُدُ ابْنُ عَبْد الرَّحَ مِن مُنَا يُنُ أَبِي لِيلِي عِنْ سِلِمَة بُن كُهِيلِ عَنْ جُحية بن عدى عن على قال سمعت رسول الله ميك اذا قال: ﴿ وَلا الصَّالِّينَ ﴿ قَالَ . آمِينَ.

٨٥٥. حَدَثنا مُحمَد بن الصِّباح وعمّار بن حالد الواسيطيُّ قالا ثُنَّا أَبُو بَكُو بَنْ عَيَّاشِ عَنْ ابِي إِسْحَقَ عَنْ عَبُد الْحَبَّارِ بُنِ وَابُلِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَع النَّبِي عَلَيْتُهُ فَلَمَّا قَالَ ﴿ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ قال ﴿ آمَيْنَ ﴾ فَسَمِعْناها.

٨٥١: حَدَّثُنا السَّحَقُ بْنُ مُنْصُور الْحَبِرُمَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ ١٨٥٦: حَفِرت عَا تَشْرَصَى الله عنها بيإن فرماتي بين كه

#### هِ إِنِّ أَنِّ أَوْازُ كَ أَمِّن كَهِمَا

ا ٨٥: حضرت ابو ہر رہے "ففر ماتے ہیں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب قرأت كرنے والا (ليعني امام) آمین کے تو تم بھی آمین کہواس لئے کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کے موافق اور برابر ہوئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

٨٥٢: حفرت ابو برايره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جب قر اُت کرنے والا آمین کے تو تم بھی آمین کہواس لئے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں \_\_\_\_\_\_\_

٨٥٣: حضرت ابو هرريه رضي الله عنه قرمات بين : لو كول في آمين كبنا حيمور ويا حالا تكدر سول الله صلى الله عليدوسكم جب ﴿ غَيْر الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينِ ﴾ َيِرْ ہے تو آمین کہتے حتیٰ کہ صف اوّل والے بھی اس کومن ا

٨٥٨: خليفه جبارم حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آ پ صلى الله عليه وسلم جب ﴿ وَلا السطَّ النِّينَ ﴾ كهتے تو آمين ڪتھے۔

٨٥٨:حضرت وائل رضي الله تعالى عنه قريات بين: ميں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منمازا داکی جب آ ہے نے ﴿ وَلا الصَّالِينَ ﴾ كما تو آمين بھى كما اور ہم نے اس كو

عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ ثَنَا شَهِيْلُ بَنُ آبِي صَالِحِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُوْدُ عَلْ الْمَدُونُ وَ النَّامِينَ . عَلَى السَّلَامِ وَالنَّأُمِينَ .

٨٥٤: خداقَ أَنْ الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدُ الْخَالُ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُسَحَمَّدٍ وَ آبُو مُسُهِرٍ قَالَا ثَنَا حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَيْبُحِ الْمِرَّى ثَنَا طَلْحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءِ عِن ابْنِ عِبَّاسِ صَيْبُحِ الْمِرُى ثَنَا طَلْحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءِ عِن ابْنِ عِبَّاسِ صَيْبُحِ الْمِرَى ثَنَا طَلْحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطاءِ عِن ابْنِ عِبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُودُ على شَيْءِ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُودُ على شَيْءِ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُودُ على شَيْءٍ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيهُودُ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

رسول الشعلى الله عليه وسلم نے قرمایا: يبود نے كسى چيزك وجد سے تم سے اتنا حسد تبيس كيا جتنا سلام اور آمين كى وجه سے كيا۔

۱۵۵ : حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فرمایا: یبوونے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نبیس کیا بقتنا آئین کی وجہ سے تم سے حسد کیا لبندا آئین زیادہ کہا

خلاصة الراب على ١٦٠ من وراصل قبوليت وعاكى ورخواست بـ آمين كامعنى استحب دعاء نا يا فليكن بدالك ہے۔ لبعض حضرات کہتے ہیں کہ آمین عربی زبان کا اسم فعل ہے مگر راجح قول یہ ہے کہ بیانفظ سریانی زبان ہے نقل ہو کر آیا ہے کیونکہ بائبل کے مختلف صحائف میں بھی ریکلہ اس طرح موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے جب ایک بہودی عالم نے حضورصلی الله علیہ وسلم ہے آمین کو سنا تو اُس نے اس کی حقا نبیت کا اعتراف کیا۔ بہرحال آمین میں بندے کی طرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میرا کوئی جن نہیں ہے کہ اللہ تعالی میری دعا کوقبول ہی کرے۔اس لیے سائلانہ دعا کرنے کے بعد وہ آئین کر کے پھر درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ امحض اپنے کرم سے میری حاجت بوری فر ما دے اور میری وعا قبول فر ما لے۔اس طرح بیمخضرسالفظ رحمت خداوندی کومتوجہ کرنے والی مستقل دعا ہے۔فرشتوں کی آبین ہے موافقت کی مراد با ب کی پہلی روایت حضرت ابو ہر مریز ہ ہے منقول ہے ۔ کسی کی آمین ملائکہ کی آمین کےموافق ہونے کے شارحین حدیث نے کی مطلب بیان کیے ہیں۔ان میں سب سے زیاوہ رائے ہیہے کہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ آمین کہی جائے 'نداس سے پہلے ہوا نداس کے بعد میں اور ملائکہ کی آمین کا وقت وہی ہے جب کہ امام آمین کہتے ہیں۔اس بناء پررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشا د کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب امام سور ۃ فاتحد شم کر کے آمین کے تو مقتدیوں کو جا ہے کہ وہ بھی ای وقت آمین سمہیں کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیافیصلہ ہے کہ جو بند ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ تا مین کہیں تھے ان کے سابقہ گنا ہ معاف فر ما دیئے جائمیں گے۔علاوہ ازیں سنن ابی داؤد میں ابوز ہیرغیری ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کدایک رات ہم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلے جار ہے تھے کہ ایک شخص کے پاس سے گز رنا ہوا جو بزے الحاح اور انہاک کے ساتھ اللہ تعالی ہے دعا کرر ہاتھا۔ رسول الله علی وسلم نے فرمایا: ((او جب ان حسمه)) اگر بیخص اپنی دعا پرمبرلگا دے تو بیضر ورقبول کرا لے گا۔ صحابہ میں ہے بعض نے عرض کیا: "بای منسی یختیم ؟" کس چیز ک مہر؟حضور ﷺ نے فرمایا: ((قال ہالمین)) یعنی آ مین کی مہرلگاد ہے تواس کے لیے جنت دمغفرت واجب ہوگئی اوراس کی د عا قبول ہوگئی۔ آمین سرا ہو یا جبرا جائز ہے اور اس کے جواز پرتمام ائمیگا اتفاق ہے البتہ اس کی افضلیت میں اختلاف ہے' جواز میں نہیں ۔ تمریہ سئلہ بھی خواہ مخواہ معرکہ کا سئلہ بنا دیا گیا ہے حالا نکہ کوئی باانصاف صاحب علم اس ہے انکارنہیں کرسکتا کہ حدیث کے متند و خیرے میں جہر کی روایت بھی موجود ہے اور سرکی بھی ۔ای طرح اس ہے بھی کسی کوا نکار کی منجائش نہیں

ہے کہ صحابہ کرام ؓ اور تابعین دونوں میں آمین بالجبر کہنے والے بھی تنھے اور بالسر کہنے والے بھی اور بیہ بجائے خوداس بات کی واضح دلیل ہے کے رسول اللہ علیقتے ہے دونو ل طریقے ٹابت ہیں اور آپ علیقے کے زمانے میں دونوں طرح عمل ہوا ہے۔ یہ نامکن ہے کہ آپ علی کے زمانے میں بھی آمین بالجبر نہ کبی گئی ہوا ور آپ علی کے بعض صحابہ جبرے نہ کہتے ہوں۔ ای طرح بیجی قطعاً ناممکن ہے کہ آ پ علی کے ذور میں اور آ پ علی کے سامنے آمین بالسر پرجمی عمل نہ ہوا ہواور آپ منالیک ہے بعد بعض صحابہ ایسا کرنے لکے ہوں۔الغرض صحابہ اور تابعین میں دونوں طرح کاعمل پایا جانا اس کی قطعی دلیل ہے کہ عہد نبوی (ﷺ) میں دونو ں طرح عمل ہوا ہے۔ پھرائمہ کے معلو مات اور مجتہدات کی بناء پر اس میں اختلاف ہوا کہاصل اور افضل جبر ہے باسر؟ جواز ہے کسی کوبھی ا نکارنہیں ہے۔

# ا : بَابُ رَفَعَ الْيَدَيُنِ إِذَا رَحَعَ وَ إِذَا رَفَعَ بِإِلْبٍ: ركوع كرتے وقت اور ركوع ہے سر رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

٨٥٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ وَ أَبُو عُمَرَ الصَّرِيْرُ قَالُوا ثَنَا سُفِّيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً عَنِ الرُّهُرِي عَنُ سَالِم عَن بُنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا الْمُتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدِيُهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا سَتُكَبِيُّهِ وَ إِذَا أَرْكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجُدَتَيُنِ.

٨٥٩: حَدَّنْنَا حُمَيْدُ بُنُ مُسْعَدَةً \* ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا هِشَامٌ عَنَّ قَتَادَةً ' عَنُ نَصْرٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَوِيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَلْطَةً كَانَ إِذَا كُبَّرَزَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلْهُمَا قَرِيْبًا مِنْ أَذْنَيْهِ وَ إِذَا رَكَّعَ صَنْعَ مِثْلَ ذَٰلِكُ وَ إِذَا رَفْع رَأْسَة مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

• ٨٦: حَــ قُنْنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ \* وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ قَالَا فَسَا السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ٱلْاَعْرِجِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ حَذُو مَنْكَبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةُ وَ حِيْنَ يَرُكُعُ وَ حِيْنَ يَسْجُدُ.

١٨١: حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا رِفُلَةُ بُنُ قُضَاعَة الْغَسَّانِيُّ ثَنَا اللاوَزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عُنِيْدِ بَنِ عُميْرِ عَنْ ابِيّهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بَنِ

# أثفات وقت باتهوأ ثفانا

۸۵۸: حضرت ابن عمرٌ قرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی کو دیکھا جب نمازشروع کرتے تو کندھوں کے برابرتك باتحداثهات اورجب ركوع من جات اورركوع ے سر اٹھاتے تو بھی (کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے ) اور دونوں مجدوں کے درمیان ہاتھ نہائے۔ ٨٥٩: حضرت ما لک بن حوریث رضی الله عنه قرمات میں: رسول الله صلی الله علیه وسلم جب تنبیر سینے تو کا لو ل کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو بھی اییا ہی کرتے اور جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تو بھی ایپا ی کرتے۔

٨٦٠: حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے و یکھا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما زمیں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے۔نما ز شروع کرتے وقت اور رکوع وسجدہ میں جاتے

٨٦١: حضرت عمير بن حبيب رضى الله تعالى عنه بيان قرمات بين كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم فرض نماز بين

حَبِهِ قَالَ كَان رَمُولُ اللهُ يَوْقَعُ يليهِ مَعَ كُلَّ تَكْيَزُةٍ فِي الصَّلاة الْمَكُونِةِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ قَال سَمِعَتُهُ وَ هُوَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعَتُهُ وَ هُوَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعَتُهُ وَ هُوَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعَتُهُ وَ هُوَ فِي اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِدِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٨٦٣: حَدُلَقَ المُستَحَمَّة بُنُ بَشَادٍ قَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُسُلِ مَسَلَيْمَانُ فَنَا عَبَّاسُ بَنُ سَهُلِ السَّاعِدِيُ قَالَ المُتَعَمَّعُ أَبُو صَلِيدٍ وَ أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيُ وَ سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ و مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة فَلَا يُوسَعُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسْلَمَة فَلَا كَرُوا صَلَاقَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَوَقَعَ يَدَيُهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَوَقَعَ يَدَيُهِ وَاللّهُ مَوْعِعِهِ مَنْ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَوْعِعِهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْعَ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ

برتکبیر کے ساتھ باتھ اٹھاتے۔

٨٦٢: حضرت عمرو بن عطا كہتے ہيں كه ميں نے ابوحميد ساعدیؓ کوفر ماتے سنا: اس وقت وہ رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما نتھے جن میں ابو قبادہ بن ربعی بھی تھے۔ قرمایا: (ابوحمید ساعدی نے ) کہ میں رسول اللہ کی تماز کوآ پ سب ہے زیادہ جانتا ہوں۔ جب آپ نماز کے کئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے مہال تک کہ کندھوں کے برابر كرتے پھر فرماتے: اللہ اكبر! اور جب ركوع میں جانے ککتے تو کندھوں کے برابرتک ہاتھ اٹھاتے اور جب مع اللہ کمن حمدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے اورجب دورکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہدکر کندھوں تک ماتھا تھاتے جیسے نماز کے شروع میں کیا تھا۔ ٨١٣: حضرت عباس بن سبل ساعدي فرمات بي كه حضرات ابوحمية ابواسية سهل بن سعدً اورمحمه بن مسلمة جمع موے اور رسول اللہ علیہ کی نماز کا تذکرہ فر مایا: حضرت ابوحید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی نماز کوآ ب سب ہے زیادہ جانتا ہوں۔رسول اللہ کھڑے ہوئے اللہ ا كبركهاا ورباتها شائع كالرجب ركوع كے لئے اللہ اكبركها تو بھی ہاتھا تھائے پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھا تھائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہرجوڑ اپنی جگہ تھہر گیا۔ ٨ ٦ هـ : حضرت على رضى الله تعالى عنه بن ا بي طالب بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نما زے لئے کھڑے ہوتے تو'' اللہ اکبر'' کہتے اور ا پنے کندھوں کے برا ہرتک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی ایبا ہی کرتے اور جب

الْمَكُتُوبَةِ كَبُرُ وَرَفِعَ يَدَيِّهِ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكَبَيْهِ. و إذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكُعُ فَعَلَ مِثُلُ ذَلِكَ وَ إِذَا رَفَعِ رَأْمُهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجَدَتَيْنِ فَعَلَ مِثُلَ ذَٰلِكَ. ٨٦٥: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِيمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ رِبَاحِ عَنْ عَبُيدِ اللَّهِ بِينِ طَاوْسِ عَنْ آبِيَهِ عَنِ ابنِ عِبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ الله عَنْكُ كَانَ يَرْفَعُ يَدِيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرِةٍ.

٨٦٦: حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ قَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ \* أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاةٍ وَ إِذَا رَكُعَ.

لَانْسُطُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ كَيْفَ يُسَلِّي فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ فَرَفَعَ يَذِيُهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنِّيهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثُلَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَفِع رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوع رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ.

بُنُ طَهُ مَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنْ جَابِرَ بُن عَبُدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا الْحَسَجَ الْـصَّلَاةُ رَفْعَ يَدْلِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوع فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فعُل مِثَلَ ذَلِكَ وَ رَفِع إِبْرَهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ يَدَيُهِ الَّى أُذُنَيْهِ. ﴿ يَنْ طَهِمَانَ فَ الصَّاكَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ أَذُنَيْهِ . ﴿ يَنْ طَهِمَانَ فَا تَكُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

٨١٨: حَدَّثَتَ بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الصَّرِيْرُ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ ثُنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَائِل بَن حُجُو قَالَ قُلْتُ

٨٧٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ يَحْيِني ثَنَا أَبِوْ حُذَيْفَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ

رکوع ہے سرا ٹھاتے تو بھی ایبا بی کرتے اور جب د ونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے تب بھی ایبا ہی كرتے۔

٨٦٥: حفرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: رسول الندصلي الله عليه وسلم برتكبير كے ساتھ ہاتھ

٨٦٦ : حصرت انس رضي الله عنه فرمات بين : رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں داخل ہوتے تو ہاتھ افعاتے اور جب رکوع میں جاتے تو بھی۔

٨٦٧: واكل بن حجرٌ قر مات بين : مين في سوحيا كه ضرور رسول الله كود يكهول كاكه كيي تماز اوا فرمات بين -آپ قبلدرہ موکر کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو کانوں کے برابر تبك اٹھایا پھر جب ركوع كيا تو بھى اتنا ہى ہاتھوں كواٹھايا پھر جب رکوع ہے سراٹھا یا تو بھی اتناہی ہاتھوں کوا ٹھایا۔ ٨٦٨: مصرت جابرين عبدالله جب نما زشروع كرتے تو رفع مدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع ے سرا تھاتے تو بھی ایبا کرتے اور فرماتے کہ بیں نے رسول الله علي كواييا كرت ويكها اور راوي ابراتيم

خلاصیة الراب به این به ای پهلی روایت ۵۸ متبعین رفع البیدین کا قوی ترین متدل ہے جواصح مافی الباب ہے ادراس کی سندسلسلۃ الذہب ہے۔ تمراس کے باوجود حنفیہ حضرات ترک رفع الیدین کواس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ خود حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایات با ہم اتنی متعارض ہیں کہ ان میں ہے کسی ایک کوئر جیجے وینا مشکل ہے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کی بیدروایت بخاری ی ا'ص:۴۰۱ مسلم ج ۱'ص:۱۶۸ نسائی ی ا'ص: ۱۵۸ ابو داؤوج ۱'ص:۳۰ ا مصنف عبدالرزاق ج۱' ص : ۲۷ اورتر مذی باب رقع البیدین عندالرکوځ میں تحرمر کی گئی ہے۔اس روایت میں چیوشم کا اضطراب ہے۔شواقع حضرات ان روایات میں صرف تکبیرتح یمہ' رکوع اور رفع من الرکوع کےمواقع پر رفع الیدین والی روایت برعمل کرتے ہیں اور ہاتی تمام طرق کوجھوڑ دیتے ہیں۔احناف حضرات صرف پہلی روایت تکبیرتح ہیمہ کے وقت رفع الیدین کواختیار کرتے ہیں جبکہ احناف کے پاس اس کی معقول تو جیبھی موجود ہے ، ویاکے ٹماز کے احکام تدریجا حبکت

سے سکون کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ابتداء نماز میں باتیں کرنا جا ئزتھیں بعد میں منسوخ کر دی گئیں۔ پہلے عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی' بعد میں اسے مفسد صلوٰۃ قرار دے دیا گیا۔ پہلے نماز میں النفات کی گنجائش تھی' بعد میں وہ بھی منسوخ ہوگیا۔اسی طرح شروع میں کثر سے وفت مبشر وع منسوخ ہوگیا۔اسی طرح شروع میں کثر سے وفت مبشر وع تھا' پھراس میں کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں مزید کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں موقی چلی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں موقی چلی گئی مواقع پر جائز رکھا گیا پھر بعد میں مزید کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں ہوتی چلی گئی مواقع پر جائز رکھا گیا ہے رہائی رہ گیا۔

<u>وائل بن حجر کی روایت کا جواب :</u>

ابن ماجہ نے تتبعین رفع البیدین کے مشدلات میں وائل بن حجر کی روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ا مام طحاویؓ نے ان کی روایت شرح معانی الآ ٹار میں دوسندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ان کی روایت میں بھی تین رفع الیدین ٹابت ہیں ۔امام خجا دی ؓ نے شرح معافی الآ ٹارج ا'ص: ۱۳۳ میں اس کامفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن معتمّ نے حضرت ابرا ہیم گفتی ہے بیفر مایا تھا کہ حضرت وائل بن حجرؓ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر رکوع اور تکبیر جود وغیرہ میں بھی ہاتھ اُٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو حضرت ابراہیم تخفیؓ نے جواب دیا کہ اگر حضرت وائل بن حجرؓ نے حضورصلی الله علیه دستم کور فع البیدین کریتے ہوئے ایک مرتبہ ویکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی الله عنبمانے حضورصلی التُدعليه وسلم كور فع البيدين ندكر تے ہوئے پچياس مرتبدہ يکھا ہے۔ نيز حضرت عمر و بن مرہ فر ماتے ہيں كہ ميں مقدم حضرموت میں داخل ہوا تو علقمہ بن واکل سے بیرحدیث شریف بیان کرتے ہوئے سنا'جس کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ ہےتو میں نے ریہ حدیث شریف من کر حضرت ابراہیم تخفیؒ کے باس آ کر ذکر کیا تو حضرت ابراہیم تخفیؒ نے غضبناک ہو کر فر مایا ؛ کیا حضرت واکل بن حجرؓ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو رفع البیدین کرتے ہوئے ویکھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود و ویگر صحابہ رضی الله عنهم نے نہیں دیکھا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجرنے 9 ھ میں اسلام قبول فر مایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے تبوت کے پہلے سال اسلام قبول فر مایا ہے۔ نیز حضرت عبداللّٰدا بن مسعودٌ دسویں مسلمان ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اسلام کے ہائیس سال بعد حضرت واکل بن حجزؓ نے اسلام قبول فریایا ہے اور پورا وَ وِ نِبوت حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كي آتمهوں كے ساہنے گز را ہے۔ اس ليے حضور صلى الله عليه وسلم كي مزاج شناسی اورحضورصلی النّدعلیه دسلم کے افعال واقوال پرحضرت عبداللّه بن مسعود رضی اللّه عنه کوجتنی واقفیت ہوسکتی ہےاس کاعشر عشیربھی حضرت وائل بن حجر کونہیں ہوشکتی ۔اس لیے یہ بات مسلّم ہوگی کہ حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰدعنہ کی روایت اور حضرت ابراہیم بخعی کا جواب ہی قابل استدلال ہوسکتا ہے۔! مام طحاویؓ نے اس مضمون کی روایت کو دوسندوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

حدیث: ۸۵۹ میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں جنفیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے شوافع کا استدلال ناقص ہے کیونکہ اگر اس حدیث سے رفع البیدین رکوع کے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت ٹابت کیا جا سکتا ہے تو سجدہ کے وقت اور سجدہ سے سراٹھاتے وقت بھی اس سے ثابت ہے۔ شافعیہ حضرات اس کے قائل نہیں ۔ عجب بات ہے کہ نصف حدیث قابل اعتبار ہے اور نصف متروک؟ اس مقام پرغیر مقلدین کیا کہیں گے؟

# ٢ ا: بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

٩ ٨٦٠ : حَدَّلْنَا آبُو بَكُر بَنِ آبِي شَيْبَة . فَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ كَالَةِ فَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ كَسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَن الْجُوْزَاءِ عَن عَالِشَةَ عَنْ كَالِشَة وَلَمْ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَة إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشْخِصُ رَأْسَة وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَ لَكُمْ يُصْوِبُهُ وَ لَكُنْ بَيْنَ ذَالِكَ.

١٨٤٠ خدا ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا لَنَا وَكِيْتُ عَنِ اللهِ قَالَا لَنَا وَكِيْتُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابِى مَعْمَرٍ عَنْ ابِي مَعْمَرٍ عَنْ ابِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْعُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ لَا تُسْجُورٍ فَى صَلَاةً لَا يَقِيمُ الرَّحُوعِ وَالسُّجُورِ.
الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِى الرُّحُوعِ وَالسُّجُورِ.

ا ١٨٠: حَدَّقَتَ ابْدُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُلازِمُ ابُنُ عَمُو و عَنْ عَبُدُ اللهِ بْنِ بَسُرِ الْحَبَرِينِي عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ وَ كَانَ مِنَ الْوَقْدِ قَالَ خَرِجُنَا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنَيْهُ فَبِ ايَعْنَاهُ وَ صَلَّيْنَا حَلْقَهُ فَلَمْ عَنِي اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنْهِ فَبِ ايَعْنَاهُ وَ صَلَّيْنَا حَلْقَهُ فَلَمْ عَنْ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ صَلَامَة يَعْنِى صَلَيْهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْكُ المَسْلَاةَ قَالَ يَا الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْكُ المَسْلِقَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا يُقِينُمُ صَلَّمَة فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودُ .

٨٧٢: حَدَّثَنَا إِسْرَهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسَفَ الْفِرُيَابِيُّ ثَنَا عَلَاحَةُ بُنُ زَيْدِ عَنُ رَاشِدِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُضَمَانَ بُنِ عَطَاءٍ ثَنَا طَلُحَةُ بُنُ زَيْدِ عَنُ رَاشِدِ عَبُدُ اللهِ بَنَ عَضَاءً بُنَ مَعْبَدِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْفَاءُ فَعَالَى مَعْبَدِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْفَاءُ يُصَلِّى فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سُوّى ظَهْرَهُ حَتَى لَوْ صُبُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ لَاسْتَفَرَّ.

### چاپ: تمازيس ركوع

۱۹۶۰: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو منہ سر کواونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ درمیان میں (کمرکے برابر) کھتے

۸۷۰ : حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ نماز کافی نہیں جس میں مرد اپنی کمر رکوع سجدہ میں سیدهی بھی نه

اکہ: حضرت علی بن شیبان جوابی قوم کی طرف سے وفد میں آئے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلے حتی کہ رسول اللہ علیہ کے خصہ فرماتے ہیں کہ ہم چلے حتی کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے بیعت اور آپ کے بیجے نماز اداکی تو آپ نے کوشئہ چتم سے ایک صاحب کو دیکھا کہ رکوع مجد و میں ان کی کمرسید میں نہیں ہوتی ۔ جب رسول اللہ علیہ نے نماز ادا فرمائی۔ فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع مجد سے میں اپنی کمرسید ھی نہ کرے۔ ہوتی جورکوع مجد سے میں اپنی کمرسید ھی نہ کرے۔

۱۵۲ حضرت وابعه بن معبدرضی الله تعالی عند فرماتے بین عبدرضی الله تعلیہ وسلم کونماز پڑھتے بیں : میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونماز پڑھتے و کھا آپ علی بہت و کھا آپ علی بہت بالکال سیدھی رکھتے حتی کہ اگر یا تی ڈال دیا جائے تو و ہیں مفرد ما کے تو و ہیں مفرد ما کے تو و ہیں مفرد ما کی مدا

ضلاصة الراب القامة المصلب ( كرسيدهي ركهنا) تعديل وطمانية سے كنايہ بـ جس كا مطلب يہ بـ كه نماز كا جرركن اتنے اطمينان سے اوا كيا جائے كه تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پرتضبر جائيں۔ حديث فدكورہ كى بناء پرائمہ فملا شاور امام ابو يوسف كا مسلك بيہ بـ كه تعديل اركان فرض ہـ اور اس كرترك سے نماز باطل ہو جاتى ہـ بـ يـ حفزات الا تحزى حديث باب كے لفظ ہے استدلال كرتے ہيں۔ نيز ان كا استدلال حفزت خلاد بن رفع كے واقع ہے ہيں ہـ نيز ان كا استدلال حفزت خلاد بن رفع كے واقع ہے ہي ہـ بنر ميں انہول نے تعديل اركان كے بغير نماز يرهي تو آن مخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان ہے فرمایا: ((اد جع فصل فانك لم

# ٤ ١: بَابُ وَضَعَ الْيَدَيُنِ عَلَى الرُّكُبَتَيُنِ

٨٧٣: حَدَّقَفَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمِيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ نَمِيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو مِنْ عَدِي عَنُ بِشُو فَضَا الشّبطيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِي عَنُ مُصَعَبِ بُنِ سَعُدِ قَالَ رَكَعُتُ اللّٰي جَنُب ابي فَطَبّقُتُ مُصَعَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ رَكَعُتُ اللّٰي جَنُب ابي فَطَبّقُتُ مُصَعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ وَدُكُنَا نَفَعَلُ هَذَا لُحْ أَمُونَا انْ نَوْفَعَ إلَى فَصَرَبَ يَدِى وَ قَالَ قَدْ كُنَا نَفَعَلُ هَذَا لُمْ أَمُونَا انْ نَوْفَعَ إلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ نَوْفَعَ إلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣٠٨: حَدَّفَ ابُنُ ابُكِرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِدَةُ ابُنُ سُلَيْمانَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ آبِي الرِّجالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكْبَتَيْهِ وَ يُجَافِيُ بغضُكَ أِنهِ .

# باپ: گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا

این دالد کے بہلو میں (نماز پڑھتے ہوئے) رکوع کیا تو اللہ کے بہلو میں (نماز پڑھتے ہوئے) رکوع کیا تو تطبیق کی (رکوع میں دونوں ہاتھ ملا کررانوں کے درمیان رکھ لئے) میرے واللہ نے میرے ہاتھ پرضرب لگائی اور (نماز کے بعد) فرمایا ہم ایبا ہی کرتے تھے پھرہمیں تھم دیا گیا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں (اور تطبیق کومنسوخ کردیا گیا)۔ کیا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں (اور تطبیق کومنسوخ کردیا گیا)۔ کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو این ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور این ہازوں کوجدا رکھتے (پسلیوں سے اور

خلاصة الراب ملا تطبیق کے معنی رکوع اور تشهد میں دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں را نوں کے درمیان کمان کی طرح رکھ دینا ہے۔ جمہور فقہاء اور ائمدار بعدا ورحمد ثین کے نز دیکے تطبیق مسنون نہیں بلکہ مسنون میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگیوں کو قبر رہے کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھ دیا جائے اور ایسا معلوم ہو کہ جیسا گھٹنوں کو بکڑ رکھا ہے۔ دوسری حدیث باب ہے معلوم ہوتا ہے کہ تطبیق پہلے تھی بعد میں بیتھم منسوخ ہوگیا۔

١٨: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ﴿ لِيلَابِ: ركوعَ سَمراً ثَمَّا سَاتُوكَما يرْ هِ؟ ٨٧٥: حَدَّقَتَ البُوْ مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعُثُمَانِيُّ وَ يَعْقُوبُ بْنُ خُمَيْدٍ بْنِ كَأْسِبِ قَالَا ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابُن شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْسَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا قَالَ (سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ) قَالَ ( رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ)

> ٨٧٧: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ لَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أنَّ سِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ \* فَقُولُوا رَبُّنَا وَ لَكَ الْحَمُّدُ ﴾.

> ٨٧٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيُرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ﴿ إِذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ).

> ٨٧٨: حَدَّتُنَا مُسَحَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُّرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآعُسَمَسُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ آبِي آوُفَى رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةَ اللَّهُمُّ وَبُّنَا لَكَ الْبَحْمُدُ مِلْءَ الشَّيطُواتِ وَ مِلْءَ الْارْضِ وَ مِلْءَ مَا شِئْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ.

> ٨٧٩: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ مُؤسنى السُّدِّيُّ ثَنَا شِرِيُكُ عَنْ أَبِي عُمَرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبَا جُحْيُفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يَقُولُ ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُ وَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْخَيُلِ وَ قَالَ آخَرُ حَــُ فُلاَنِ فِينُ ٱلْإِبِلِ وَقَـالْ أَخَـرُ جَدُّ فَلانٍ فِي الْغَنَمِ وَ قَالَ

٨٧٥ : حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب " مسمع عَم اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ " كَهِ كِلِيَّةً لَّوْ "رَبُّنَا وَ لَكَ الْحَمُّدُ " <u> کہتے۔</u>

۸۷۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ب كدرسول الله عَلَيْكَ فِي مايا: جب امام " مسمِعَ الله ا لِمَنُ حَمِدَةً" كَهِوْتُم "رَبُّنَا وَ لَكَ الْحَمَّدُ" كُهُور ٨٧٧: حفرت ايوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه بیان قر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا وفر ماتے سنا کہ جب ا مام ''منسیسے اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " كَهِ تُوتُمْ "رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ"

٨٧٨: حضرت ابن ابي او في فرمات بين كه رسول الله ؟ جب ركوع سے سرا تھاتے تو قرماتے: ((سَمِعَ اللهُ كِمَنْ حَمِدَهُ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلَّءَ السَّمُواتِ وَ مِلْءَ الْارُض وَ مِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ)) " الله في سن لى اس كى جس في الله كى حمد بيان كى اك ہارے ربہ! آپ ہی کے لئے ہے تمام حمر آسانوں مجراور ز مین جراوراس چیز کے برابر جوآب اس کے بعد جا ہیں '۔ ٩ ٨ ٨: حضرت ابو حميفة " فرمات بين كه رسول الله ك قریب ہی مالداری کا ذکر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب نے کہا: فلال کے پاس گھوڑوں کی دولت ہے۔ دوسرے بولے: فلال کے پاس اونٹوں کی دولت ہے۔ایک اور صاحب بولے: فلال کے پاس بکر بوں ک

آخَرُ الجَدُّ فَلانِ فِي الرَّقِيُقِ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ و رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكُعةِ قَالَ رَاللَّهُمَّ رَبَّنَالَك الْبَحْمُدُ مِلُ السَّمُوتِ وَمِلُ الْاَرْضِ وَ رَاللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما اعْطَيْتُ و لا مِلْءَ اللهُمَّ لا مَانِعَ لِما اعْطَيْتُ و لا مِلْءَ مَا شِئْت مِن شَيْءِ بَعُدُ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما اعْطَيْتُ و لا مَعْطَى لِمَا مَنعَت وَ لا يَنفَعُ ذَالْجَدِ مِنك الْجَدِّ ) وَ طَوَّلَ مَعْطَى لِمَا مَنعَت وَ لا يَنفَعُ ذَالْجَدِ مِنك الْجَدِّ ) وَ طَوَّلَ مَعْطَى لِمَا مَنعَت وَ لا يَنفَعُ ذَالْجَدِ مِنك اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْجَدِ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ ضَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْجَدّ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ ضَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْجَدّ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ .

دولت ہے۔ ایک صاحب نے کہا: فلاں کے پاس غلاموں کی دولت ہے جب رسول اللہ نے نماز کمل کی اور اخیر رکعت پر ھرسرا تھایا تو فر مایا: ((اللّٰهُ مُّ رَبِّنَالُک الْحفد مِلْ اللّٰہ ہوئے اللّٰہ الله الله الله ہو جو نے آ ہوئے آ واز اُو نجی فرمادی تا کہ انہیں بیمعلوم ہو جائے کہ ان کی بات صحیح نہیں۔ ''اے اللّٰہ ہمارے جائے کہ ان کی بات صحیح نہیں۔ ''اے اللّٰہ ہمارے ہو جائے کہ ان کی بات صحیح نہیں۔ ''اے اللّٰہ ہمارے ہو جائے کہ ان کی بات صحیح نہیں۔ ''اے الله ہمار وردگارا آپ ہی کیلئے ہے تمام حمد آ سانوں بھراور زیمن بھر

اوراس چیز کے برابر جواس کے بعد آپ حیا ہمیں۔اےاللہ! جو آپ عطا فر مائیں اے کوئی رو کنے والانہیں اور جب تو روک دیے تو کوئی اے دینے والانہیں اور کسی مالدار کی مالداری آپ کے مقابلہ میں کچھ نفع ننددے گی''۔

خلاصة الراب منظر و کے بارے میں تو اتفاق ب کہ وہ منج اور تخمید دونوں کرے گا۔ نیز مقتدی کے بارے میں مجھی اتفاق ب کہ وہ صدیت اور ابن مجھی اتفاق ب کہ وہ صرف تخمید (لیمنی دہنا و لمک السحمد ) کرے گا البت امام کے بارے میں منا فعیہ امام المحق اور ابن سیرین کا مسلک یہ ہے کہ امام مجھی دونوں کو جمع کرے گا۔ صدیت باب این کا استدلال ہے۔ امام ابوطنیفہ اور مشہور روایت کے مطابق امام مالک اور امام احمد رحم ہما اللہ کا مسلک یہ ہے کہ امام صرف سمج کرے گا۔ ان حضرات کی دلیل ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے وظا کف الگ الگ مقرر فرماکر تقسیم کردی اور تقسیم شرکت کے منافی ہے اور ابن ماجہ کی احادیث باب بھی احناف کی دلیل ہیں۔

#### ٩ ا : بَابُ السُّجُوْدِ

• ٨٨٠ : حَدَثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ قَنَا سُفَيَانَ بُنُ عُينةَ عَنُ عُبَيْد اللهِ بُنِ عَبْد اللهِ بُنِ الآصم عَنُ عَبِه يَزِيُد بَنِ الاصَعِ عَنُ عَبِه يَزِيُد بَنِ الاصَعِ عَنْ عَبِه مَوْنَة اَنَ النَّبِي عَلِيه كَان اذَا سَخ ذَ جَافَى يديُهِ فَلَوْ انْ مَيْ مُؤْنَة انَ النَّهِ عَلَى الذَا سَخ ذَ جَافَى يديهِ فَلَوْ انْ بَهُمَة ارادت أَنْ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتُ.

ا ۱۸۸ حدثنا ابو بكر بن ابئ شيبة ننا وكيع عن داؤد بن قيس عن عن داؤد بن قيس عن عَبد الله بن عَبيد الله ابن آفرم الحزاعي عن ابيه قال كُنت مَع ابئ بالقاع من نَمِرة فَمَر بنا رَكت فَانا خُوا بنا جينة الطريق فقال لي ابئ كن في بهمك حتى آبي وسناجية الطريق فقال لي ابئ كن في بهمك حتى آبي هؤلاء القوم فأسابلهم قال فخرج. و جنت يعنى دنوت فاذا رسول الله عليه في خصرت العكان معهم فكنت

#### باب سجدے کا بیان

۱۸۸۰ حضرت میموندرهنی الله عنها سے روایت ہے تی صلی الله علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپ دونوں ہاتھ (پہلو سے جدار کھتے) حتی کہ اگر بحری کا جھوٹا سابچہ آپ کے باز وؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزرسکتا۔
۱۸۸۰ حضرت عبیدالله بن اقر م خزائی رضی الله تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہیں اپنے والد کے ساتھ خمرہ کے ایک میدان میں تھا (نمرہ عرفات کے قریب ایک جگد کا ایک میدان میں تھا (نمرہ عرفات کے قریب ایک جگد کا نام ہے) ہمارے قریب سے بہت سے سوار گزرے انہوں نے اپنی سواریوں کورستے کی ایک طرف بٹھایا۔
انہوں نے اپنی سواریوں کورستے کی ایک طرف بٹھایا۔
میرے والد نے مجھ سے کہاتم اپنے جانوروں میں رہو

أَنْظُرُ إِلَى عُفُرَتَى إِبْطِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُكُ كُلَّمَا سَجَدَ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدٍ اللهِ وَ قَالَ أَبُـوُ بَـٰكُـرِ بُـنُ آبِي شَيْبَةَ يَقُولُ النَّاسُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

حَدُّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ ابُنُ مَهُدِيّ وَ صَفْوَانُ بَنُ عِيْسَى وَ اَبُوُ ذَاؤُذَ قَالُوْا ثَبَا ذَاؤُدَ بُنُ فَيُسسِ عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الْمُن أَقُومَ عَنُ أَبِيب عَن النبي عَلَيْكُ نُحوَهُ.

٨٨٢: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَالُ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ٱنْبَأْنَا شَرِيُكُ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَابْلِ بُنِ حُجُر قَالَ رَأَيْتُ النِّبِي عَلَيْكُ آذًا سَخِذ وَضَع رُكُبَعَيْهِ قَبُلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبُلَ رُكُنِتَيْهِ.

٨٨٣: حَـدُلُنَا بِشِرُ بُنُ مُعَادِ الصَّرِيْرُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَمَّاتُ بُنُ زَيْدِعَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ ' عَنْ طَاوُسِ ' عَن بُن عَبَّاس ' عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبُغَةِ أَعُظُمٍ).

٨٨٣: حَـدُقَتَ اهِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ ﴿ أُمِرُتُ أَنْ أَسُجُدَ عَلَى سَبِّعِ وَ لَا أَكُفُ شَعْرًا وَ لَا تُوبًا ﴾

قَسالَ بُسنُ طُساؤسِ فَسكَسانَ آبِسي يَقُولُ الْيَدَيْنِ وَالرِ مُحْبَيْنِ وَالْقَدَمِيْنِ وَكَانَ يَعُدُّالُجَبُهَةَ وَالْآنُفَ وَاحِدًا.

٨٨٥: حَـدُثَنَا يَعْقُولُ بُنْ حُمَيُدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَازِم عَنَ يَرِبُذَ بُنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُرَاهِيْمُ التَّيْمِي عَنْ عَامِرابُن سَعْدِ عَن الْعَبَّاسِ بْن عَبُدِ الْمُطَّلِب \* اللهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَشُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبُدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبُعَةً ﴿ بِينَ اسْ كَا جِبرهُ ووتول باتَّهُ ووتول تَكَفَّتْ اور ووتول آرَاب وَجُهُهُ وَ كُفَّاهُ وَ رَكُبْنَاهُ وَ قَدَمَاهُ.

اور (ان کا خیال رکھو) تا کہ بیں ان لوگوں کے پاس جا کران کا حال احوال نوں ۔فر ماتے ہیں میرے والد تو تشریف لے گئے اور میں آیا معنی نزد کی ہوا و یکھا کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم تشريف فرما جين \_ استخ جين ' نماز کا وفت ہو گیا ہیں نے بھی لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے جاتے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی ۔

۸۸۴: حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه قرمات بین: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا جب سجدہ میں جاتے تو محفنے ہاتھوں ہے پہلے رکھتے اور جب سجدہ ہے کھڑے ہوتے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

۸۸۳ : حضرت این عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے سات بريول يرسجد وكرنے كا تمم ويا كيا ہے ..

۸۸۸: حفزرت ابن عباسٌ فر مات میں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ سات مڈیوں پر سجدہ کروں اور بال اور کپڑ ہے نہ سمیٹوں ۔ ابن طاؤیں فرماتے ہیں کہ میرے والدفر مایا کرتے تھے کہ دو ہاتھ ' دو تشخفخ دو یا وَل اور وه پیشانی اور ناک کوایک بثری شار کرتے تھے(توبیسات ہٹریاں ہوتیں)۔

٨٨٥: حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فر ماتے ستا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیسات اعضا ،بھی بجدہ کرتے يا ۇن ب

٨٨٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ. ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِيدِ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا أَحُمَرُ صَاحِبُ دَسُولِ اللهِ عَيْسَةُ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَأْوِى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مِسمًا يُسجَا فِي بِيَدَيْهِ عَنْ ﴿ كَ بِارْوَوْلَ كُو بِهِلُووُلَ سِنَ جِدَا رَكِيْ (بِرَ مشقت كَى جَنْبَيْهِ إِذَا سَبَحَدَ.

٨٨٦: صحابي رسول حضرت احمر رضي الله عنه فرمات بين: جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده ميں جاتے تو آپ وجه) سے ہمیں آپ پرترس آنے لگتا تھا۔

<u> خلاصیة الراب ﷺ حدیث: ۸۸۰ کے مطابق جمہورائمہ کا مسلک بیہ ہے کہ تجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں کو پہلے زمین پر</u> رکھا جائے اور ہاتھوں کو بعد میں۔ چنانچہ جمہور کے نز دیک اصول یہ ہے کہ جوعضوز مین کے قریب تر ہووہ زمین پر پہلے رکھا جائے۔ چنانچہ ترکیب میہ ہوگ کہ پہلے گھٹے زمین پر رکھے جائیں پھر ہاتھ پھر ناک بھر پبیثانی اور اٹھتے وفت اس کے برعکس ۔احادیث میں بیٹھنے میں اونٹ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنے کا ذکر ہے اس لیے کہ اونٹ پہلے ہاتھ رکھتا ہے پھر مستھنے۔ بیا لگ بات ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہی مستھنے ہیں۔

# پاپ: رکوع اورسجده میں سبیج

٨٨٠: حضرت عقبه بن عامر جهني رضي الله تعالى عنه قرمات بي كدجب ﴿ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ تازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں فر مایا: اس كواسية ركوع مين اختيار كرلو بهرجب ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ الْآغلي الزل مولَى توجميس رسول التُصلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس (پرعمل ) کوایئے سجدوں میں اختیار کرلو۔

٨٨٨: حضرت حذيف بن بمان رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سنا\_جب دكوع كرتے تو" سُبْحَنَ دَبِّيَ الْعَظِيْمِ" تَمْن بار کہتے ہیں اور مجدہ میں جائے تو تین بار"سُبُ بحسانَ رَبِیّ الأعلى" كيتے۔

٨٨٩: حضرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ رسول الٹھ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں ہیں كويا قرآن كريم يمل كرتے تھے۔

# ٠٠: بَابُ التَّسبيح فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٨٠: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ رَافِعِ الْبَجَلِقُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبارِكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَيُّوْبَ الْعَافِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّى إِيَاسَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الجُهَنِّي يَقُولُ لَـمُا نَـزَلَتُ ( فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِجْ عَلُوهَا فِي رَكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْآعَلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اجْعَلُوهَا فِي سجودكم

٨٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأْنَا بُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي جَعْفَ وَعَنْ أَبِي ٱلْأَزْهَرِ عَنْ حُذَّيْفَةَ بُنِ الْيَسَمَانَ أَنَّهُ سُمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا ۗ يَبْقُولُ إِذَا رَكَعَ ( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) لَلاَتَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا سُجَدَ قَالَ: شُبْحَانَ رَبِيٌّ أَلَاعُلَى) ثَلاَثُ مَرَّاتٍ .

٨٨٩: حَدَّثُنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الصَّحٰي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُكُورُ أَنُ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ( سُبُحَانَكَ ﴿ كَبُرُتِ " سُبُحَانِكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِك اَللَّهُمّ اغْفِرُلِي " " اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي) يَتَأَوَّلُ الْقُرَانَ.

٨٩٠ خدَّلَمَا أَبُو بَكُو بَنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذَلْبٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ لَلِي عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِي فَتُبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَكَع أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ فَلا ثَلَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ مُحُودٍهِ مُنْ حَلَى اللهُ عَلَى قَلا ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ مُحُودٍهِ مُنْ حَلَى اللهُ عَلَى قَلا ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ مُحُودٍهِ مُنْ حَلَى اللهُ عَلَى قَلا ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ مُحُودٍهِ مُنْ حَلَى آدُنَاهُ )

#### ١٦: بَابُ الْإِعْتِدَالِ فِي السُّجُوْدِ

ا ٩٩: حَدُّلْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيْعٌ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا سَجَدَ آحَدُكُم قَلْيَعْتَدِلُ وَلَا يَفْتَرِشُ فِرَاعِيهِ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا سَجَدَ آحَدُكُم قَلْيَعْتَدِلُ وَلَا يَفْتَرِشُ فِرَاعِيهِ الْعَبَرُاشُ الْكُلُب).

١٩٢: حَدُّثُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ اَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السَّجُودِ وَ لَا يَسَبِحُدُ أَحَدُكُمُ وَ هُوَ بَاسِطُ فَرَاعَيْهُ كَالْكُلُ.

#### ٢٢: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ

٩٣: خدَفْنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوْنَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ آبِى الْجَوزَاءِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ آبِى الْجَوزَاءِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَة إِذَا رَفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمُ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُونَ وَلَهُ الرُّسُهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُونَ وَالمَّافَاذَا سَجَدَ فَرَفَعْ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُونَ وَالمَّافَاذَا سَجَدَ فَرَفَعْ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُونَ عَالِمًا وَكَانَ يَقْتَرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُرى.

٩٣ : حَـدُنْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُؤسنى عَنُ السَرْ ابْنُل عَنُ اللهِ ابْنُ مُؤسنى عَنُ السَرْ ابْنُل عَنُ اَبِى السَّحَق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ لِى السَّرَ ابْنُل اللهِ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ لِى رسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي قَالَ لَهُ عَنْ عَلِي السَّرَ السَّجَدَ تَيُنِ.

٨٩٥: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ ثَنَا أَبُو نَعَيْمِ النَّخِعِيُ عَنْ أَبِي

۱۹۰ : حفرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم ہیں سے کوئی رکوع کر سے دوران تین بار مشہ تحان رکوع کے دوران تین بار مشہ تحان رہے کہ جب اس نے ایسا کرلیا تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور جبتم میں کوئی سجدہ کر سے تو سجدہ میں تین بار مشہ حان رہے اگا فریہ پورا ہونے کی ادنی صدے۔ اس کا سجدہ پورا ہوجائے گا اور یہ پورا ہونے کی ادنی صدے۔ اس کا سجدہ پورا ہوجائے گا اور یہ پورا ہونے کی ادنی صدے۔

#### بِابِ بحده میں اعتدال

۱۹۹: حفزت جابر رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم بیس کوئی سجدہ کرے تو اعتدال اور میاندروی اختیار کرے (یعنی ند بہت لمبا سجدہ کرے نہ بالکل مختمر) اور اینے بازو کتے کی طرح ند بچھائے۔ بالکل مختمر) اور اینے بازو کتے کی طرح ند بچھائے۔

۱۹۲ : حبزت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت به ۱۹۲ نفی میلی الله عنه سے روایت به که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : سجدوں میں میانه روی اختیار کرو اور تم میں کوئی بھی اینے بازو کتے کی طرح بھیلا کرسجدونہ کرے۔

درمیان کوٹ مارکرمت بیٹھنا کے درمیان بیٹھنا ۱۹۳ دھزت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے ۱۹۳ جب بجدہ سے جب بجدہ سے کا رسول اللہ علیا ہے کہ سرا تھاتے تو سجدہ میں جاتے اور (سجدہ سے مرا تھاتے تو دوسر ہے بعدہ میں جاتے اور (سجدہ سے بیٹھ سرا تھاتے تو دوسر ہے بعدہ میں نہ جاتے حتی کہ سید ھے بیٹھ جاتے اور آپ آپ اپنی یاؤں کو بچھا لیتے تھے۔ جاتے اور آپ آپ میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ارشاد فرمایا: سجدوں کے درمیان کوٹ مارکرمت بیٹھنا۔

٨٩٥: حضرت على رضى الله تعالى عنه بيان فرمات

مالك عَنْ عَاصِم لِمِن كُلَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابِي مُؤسني وَ أَبِي . السُّحْق عَنِ الْحَارِبُ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْكُ يَا عَلِمُ ! لا تُقُع إِقُعَاءَ الْكُلُبِ.

٨٩٨: حَدَّلَنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنْبِأَنَا الْغَلاءُ أَبُو مُحَمِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ ۚ قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقُع كَمَا يُقُعِيُ الْكُلُبُ ضَعُ اِلْيَتَيُك بَيْنَ قَلَعَيُكَ وَالزِقْ ظَاهِرَ قَدْمَيْكُ بِٱلْارْضِ.

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: اے علی! کتے کی طرح چوٹڑ زمین ہر نکا کرمت بیٹیا

٨٩٢: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند قرمات بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ ہے فرمایا: جب تم تجدہ سے سراٹھاؤ تو کتے کی طرح محوث مارکرمت بیضو اور این چوت این یاؤں کے درمیان رکھو اور این یاؤں کے او پر کا حصہ (پشت ) زمین کے ساتھ لگا دو۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے 🖈 اس باب میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:۱) ایک تو تعدیل ارکان کا بیان ہے جس کی تفصیل پہلے</u> كرے كہ تھٹنے شانوں كے مقابل آ جائميں اور اپنے دونوں ہاتھوں كوز مين پر نيك لئے ايبا اقعاء بالا تفاق مكروہ ہے۔ د وسری تغییر یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو پنجوں کے بل کھڑا کر کے ایڑیوں پر ہیٹھا جائے۔اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے اقعاء کے بارے میں اختلاف ہے۔حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کے نز ویک بیجی علی الاطلاق ممروہ ہے البتۃ امام شافعیؓ اس کو دونوں تحدول کے درمیان سنت کہتے ہیں۔

#### ٢٣: بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ

٨٩٧: حَدَّثَشَا عَلِي بُنْ مُسْحَمَّدٍ ثَنَا حَفُصْ بُنُ غِيَاتٍ ثَنَا الْـعَلاءُ بُسُ المُسْيَّبِ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ حُذَيْفَةَ حِ وَ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ

عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمَسْتُورِدِ بُنِ ٱلْاحْنَفِ عَن صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنُ مُلَفَةَ ٱنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ ( زَبِّ اغْفِرُلِيُ ' رَبِّ اغْفِرُلِي).

٨٩٨: حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ ثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ صَبِيْتِ عَنُ كَامِلِ آبِي الْعَلاءِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبِ بْنَ أَبِي ثَابِتِ يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةَ يَـقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ ﴿ وَارْحَـمْنِيُ وَاجْبُرْنِيُ وَارْزُقْنِيُ وَارْفَعَعْنِي مِرْ حَاكَر تَـ اغْفِرُلِیْ وَادْحَمُنِیْ وَاجُرُنِیْ وَارُزُقْنِیْ وَادُوثُنِیْ وَادُفُعْنِیْ

یا ہے: دونوں سجدوں کے درمیان کی وعا ۸۹۷: حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الندصلي الندعليه وسلم دونو سيحدول کے درميان " رَبِّ اغْفِرُلِیْ وَبِّ اغْفِرُلِی " پِرُحاكرتے تھے۔

٨٩٨: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کی ثما زمیں دوتوں مجدول کے درمیان رَبِّ اعْسفِسر لِلیّ \_<u>=</u>

# ٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

٩ ٩ ٨: حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِى ثَنَا الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَالِكَ أَصَابَتُ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ ٱلْأَرْضِ آشُهَـدُأَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا الشُّوْدِئُ عَنْ مَنْسَصُوْدٍ وَٱلْاَعْمَشِ وَ حُصَيْنِ وَ أَبِى هَاشِمِ وَ حَــُمَادٌ عَـنُ آبِي وَاثِلِ وَ عَنُ آبِي إسخاقٌ عَنِ الْآسُودِ وَ أَبِي الاخوص عَنْ عَبُدِ اللهُ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحُوهُ.

خَـدُثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ ثَنَا قَبِيُصَةً ٱنْبَأَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْلَاعْمَشُ وَ مَنْصُورٍ وَ حُصَيْنِ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

الاعْمَشْ عَنْ شَقِيق بُن سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ ح ٱلْاغْسَمَ شُلَ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النِّبِي عَيْضَةً قُلُنَا السُّلامُ عَلَى اللهِ قَبُلُ عِبَادِهِ السُّلامُ على جبرانيل و مِسكسانيل و على فلان و فلان يغنُوْنَ الْمَلامِكَةَ فَسَمِعْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ ( لَا تُقُولُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُ وَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسُتُمُ فَقُولُوا السُجِيَّاتُ اللهِ وَالمَصْلُوَّاتُ وَالطُّبِّاتُ السُّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّهِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَ يَرَكَانُهُ السُّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ

بِ آبِ: تشهد میں بڑھنے کی وُ عا

٩٩٨: حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه فريات بیں کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز یر مصنے تو کہتے: سلام اللہ براس کے بندوں کی جانب ہے سلام جبرائیل اور میکائیل پر اور فلاں فلاں فرشتے ہر جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر سنا تو فرمایا: بول ند کبوسلام الله يراس كے كداللدتو خودسلام ب يس جب تم بيهوتو كهو: السَّجيَّاتُ اللهِ وَالسَّلْوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السُّهِلامُ عَلَيْنًا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ( یعنی عالی آ واب وتسلیمات الله کے لئے ہیں اور بدنی اور مالی عبادات بھی اللہ کے لئے ہیں اور اے نبی! آپ (صلی الله علیه وسلم ) پرالله کی جانب سے سلامتی اوراس کی رحمت اور بر تمتیں نازل ہوں سلامتی ہو ہم پر اور الله کے نیک بندوں ہر ) اس لئے کہ جب وہ یوں کے گا تو آسان و زمین میں ہر نیک بندے کو سلامتی ہینیے كَى : أَشُهَدُأَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

دوسری سند ہے بہی مضمون مروی ہے۔ ا یک اورسند ہے بھی یہی مضمون منقول ہے۔

بُنِ مَسْعُوْدٍح قَالَ وَ حَدَّثَنَا شُفُيّانُ عَنْ أَبِي إسخقَ عَنْ آبِي عَيْبُدَةَ والْاسْوَدِ وَ أَبِي الْاحْوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النُّبِيُّ عَلَيْتُهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشْهُدُ فَذَكُرْ نَحْوَهُ.

• • ٩ : حَدَّقَتَ اصْحَمَّدُ بَنُ رُمُح ٱنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ وَ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ يُعَلِّمُنَا التَّشْهُدِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْانِ فَكَانَ يَقُولُ ﴿ التَّجِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُواةُ التُحيّاتُ المُساركاتُ الصّلوةُ الطّيبَاتُ المُسلامُ

• • 9 : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے كدرسول التدصلي الثدعليه وسلم جميس اليسي اجتمام سي تشهد سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت ۔ تو فرماتے: الطَّيِّسَاتُ لِللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ و رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرِكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَالُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَ اشْهَالُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ و رَسُولُهُ.

ا • ٩ • ﴿ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ فَن عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُمَرِ ثَنَا بُنُ آبِي عَنْ قَتَادَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُمَرِ ثَنَا بُنُ آبِي عَبُدِ اللهِ عَنْ عَدِي ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً وَ هِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنُ عَدِي ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً وَ هِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادُةً.

وَهَذَا حَدِيثُ عَبُدِ اللهِ عَنْ يُولُسَ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ جَطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي مُوسَى الْاشْعَرِي اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا صَلاتنا فَقَالَ ( إِذَا اللهُ عَلَيْتُ خَطَبَنَا وَبَيْنَ لَنَا سُتَتَاو عَلَمْنا صَلاتنا فَقَالَ ( إِذَا صَلَيْتُ مُ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةَ فَلْيَكُنُ مِنْ اَرَّلِ قُولِ اَحَدِكُم . صَلَيْتُ مُ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةَ فَلْيَكُنُ مِنْ اَرَّلِ قُولِ اَحَدِكُم . اللهُ عَلَيْتُ الطَّيْبَاتُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهُ وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٠ عَدْقَنَا يَحْىَ بَنُ حَكِيْم قَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيادٍ قَنَا الْمُعْتَمِرُ ابَنُ سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدْقَنَا يَحْى بَنُ حَكِيْم قَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرٍ قَالًا ثَنَا أَيْمَنُ بَنُ نَابِلٍ حَدْقَا أَبُو اللهِ عَلَا ثَنَا أَيْمَنُ بَنُ نَابِلِ ثَنَا اللهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَعْلَمُنَا اللهُ وَ إِللهِ عَلَيْكَ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَعَلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرُانَ (بِاسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ يَعْلَمُنَا السُّورَة مِنَ الْقُرُانَ (بِاسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ الشَّا السَّحِينَ اللهِ وَالطَّلِوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَهَا الشَّورَة مِنَ الْقُرَانَ (بِاسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَّهَا الشَّهِ وَالطَّيْبَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالطَيْبَاتُ لِلهِ اللهِ وَالطَيْبَاتُ اللهِ اللهِ وَالطَيْبَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُعْتِلَةُ وَالْمُعْلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَالْمُعْلِقِ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ الطَّيْبَانُ اللهُ وَالْمُعْدُ اللهِ وَالْمُعْلَى عَلَيْكِ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِقِ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْدُ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَالْمُعْلَى عِبَادِ اللهِ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلَى وَاللهِ اللهُ وَاللهِ عِلْلَا اللهِ اللهُ وَاللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ و رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ الشَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَيْنَا وَ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اشْهَدُ أَنْ مُحَمَّلًا عَيْدُهُ و رَسُولُهُ.

۱۹۰۱: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطبه دیا اور ہماری نماز دیا اور ہماری نماز سکھائی چنا نچه ارشاد فرمایا: جب تم نماز پڑھوا در قعدہ کے قریب ہوجاؤ تو قعدہ ہیں تمہارا پہلا ذکر بیہونا جاہے:

"التَّجِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّلُوَاتُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّهِ اللهِ اللهُ إلا اللهُ وَعَلَيْنَ اللهِ اللهُ إلا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

آ خرتک بیرسات کلمات بین جونما ز کاتحیة و تشلیم بین -

١٩٠٢ : حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عندفر التي بين :
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمين قرآن كى سورت كى
طرح اختياط اور اجتمام عن تشهد سكهايا كرت يق :
"باسم الله و بالله التحيّات لِلْه و الصّلوّات و الطّيبَات بله و الصّلوّات و الطّيبَات بله و السّلام عَلَيْك ..... " آخر من بياضا فه بعى ب:
"أسُالُ الله المُحالِم عَلَيْك ..... " آخر من بياضا فه بعى ب:
"أسُالُ الله المُحالِم عَلَيْك ..... " آخر من بياضا فه بعى الله الله المحتمد في الله و العرد و و رق عن بناه ما تكن الله الله المحتمد عناه ما تكن الله بول "ور دور ق س بناه ما تكن الله بول "ور دور ق س بناه ما تكن الله بول ".

في حضرت عمر فاروق رضى الله عند كتشهد كوترجيح وى ب: "التسحيسات عله الزاكيات عله الطيبات الصلوات عله السلام عسليك والساقى لتشهد اسن مسعود يرامام شافئ نے حضرت ابن عباس رضى الدّعنهما كے تشهدكور جيح وي بے جواللي حديث بسمروي بــــ قال كــان رمــول الله صــلي الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران مكان يقول التحيات السمباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته ١١ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جواضح مانی الباب ہے۔ کما صرح بدالتر ندی۔۲) بیان معدود ہے چندروایات میں ہے ہے جوتمام صحاح ستہ میں مروی ہیں اور کمال یہ ہے کہ اس تشہد کے الغاظ میں کہیں سرمواختلا ف نہیں جبکہ دوسرے تمام تشہد کے الفاظ مي اختلاف موجود بو ذالك نسسادر جدا ٣٠)اس مي حضرت ابن مسعود رضي الله عند في تصريح كي بك آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھے اس تشہد كى تعليم ميرا ہاتھ پكڑ كر دى تقى جوشدت اجتمام پر دال ہے بلكه بيروايت مسلسل يا خذ البيريمي ٢-٣) اما محمرٌ تے مؤطا مس لكھا ہے كہ: كان عبد الله بن مسعودٌ يكره ان يزاد فيه حرف او ينقص منه حسوف لیعنی ابن مسعود رمنی الله عند نے اس تشہد کواتنے اہتمام سے یا دکیا تھا اوران کی نظروں میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ ۵)اس کا ثبوت صفه احمر کے ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ احادیث بیں اس کے لیے فیلیقو لو ۱ اور فیقو لو ا کے الفاظ آئے ہیں۔ بخلاف غيره فانه مجهر حكاية.

ان کے علاوہ بھی بہت سے وجو و ترجیح موجود ہیں' جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ۔ ملاعلی قاریٌ مرقا ۃ شرح مفکلو ۃ میں فرماتے ہیں کہ تشہد ایک طرح کا مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین معراج کے وقت حضورصكي التدعليه وسلم نے التحيات الله والمصلوب والطيبات فرمايا توالله تعالى نے السلام عليك ايھا النبي و رحمة و بو كاته جواب مي فرمايا اس كے جواب مين آ ب صلى الله عليه وسلم في السلام علينا ..... فرمايا ـ

٣ - ٩ : حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مُخَلَّدٍ حِ وَ حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُفَنِّي ثَنَا آبِوٌ عَامِرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ بُنْ حِعْفُ وَعَنْ يَوْيَدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنْ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَغِيُبِ الْخُدُرِي رَضِي اللهُ كَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هندًا السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرْفُناهُ فَكُيْفَ الصَّلاةُ ؟ قَا ﴿ قُولُوا : اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بِأَركُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ).

٩٠٣: حَدُّفَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَنَا وَكِيْعٌ قَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدُثَنَا مُسَحَمَّدُ مِنْ بَشَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ وَ

٢٥: بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم يرورووير منا ۹۰۳: حضرت ابوسعید خدریٌ فر ماتے ہیں: ہم نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ پر سلام كا طريقہ تو يمي ہے جوہمیں معلوم ہے تو درود کیے برحیں؟ فرمایا کہو: "اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ...."" الله الله الله الله بندے اور رسول محمد ( ﷺ ) پر رحمت نازل فرمائے جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پراورمحمد (علاقے) اور ان کی آل پر برکت نازل فرمایئے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بر کت تا زل فر مائی''۔ ۹۰۴: حضرت ابن ابی کیلی فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: كيا ميل حمهيں

مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَا ثَنَا شُعَبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ السَّيُ لِيُلِي قَالَ لَقِينِي كَعُبُ بُنُ عُجْرَة فَقَالَ : ألا أهْدِى السَّي لِيُلِي قَالَ لَقِينِي كَعُبُ بُنُ عُجْرَة فَقَالَ : ألا أهْدِى لَكَ هَبِيَّةٌ ؟ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيه فَقُلْنَا قَلْعَرَفَنَا الله عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا اللّه مَّ السَّلَامَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا اللّهُمُّ السَّلَامَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا اللّهُمُّ عَلَى صِيلًا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى السَّوَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُحِينَمُ النَّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِلَى اللهُ عَلَى الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الْمُحِيدُ وَعِلْكُ اللهُ عَلَيْ الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الْمُحَمِّدُ كُما بَارَكُتَ عَلَى الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الرّهِيمُ النَّكَ حَمِيلًا عَلَى الْمُعَلِقُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٠٥ حَدُقَفَ عَمَّارُ بَنُ طَالُوتَ فَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنُ آنسِ عَنُ الْمَلِكِ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْمَاجَشُونَ فَنَا مَالِكُ بَنُ آنسِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَجْدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ حَزْم عَنْ ابِيهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ حَزْم عَنْ ابِيهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيَّ عَنْ آبِي حُمْدِ السَّاعِدِي آنَّهُمْ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْوَاجِهِ وَ عَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْوَاجِهِ وَ عَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْوَاجِهِ وَ خَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْوَاجِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ أَزُواجِهِ وَ أَزُواجِهِ وَ أَزُواجِهِ وَ فَرَيْتِهِ كَمَا بَاوْكُتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ العَالَمِينَ العَالَمِينَ العَالَمِينَ عَلَى حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَجِيدٌ مَّ حَمَد اللهَ الْمُوتِ الْمَالِمِينَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ العَالَمِينَ اللمَالِمِينَ مَعْمَدُ وَ الْمَالِمِينَ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ وَالْمَالِمُونَ الْمُؤْتِولُ اللهِ الْمُؤْتِي الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُؤْتِيمُ فَي العَالَمِينَ الْمَالِمُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِولُ اللْمُؤْتِيمُ عَلَى المُؤْتِولُ اللْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِولُ اللْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِولُ اللْمُؤْتِيمُ الْمِؤْتُ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِولُ اللْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتِقُولُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ الْمُو

١٠٩ : حَدَّثَ الْحَسَنُ بُنُ بَيَانٍ قَنَا زِيَادُبُنُ عَبْدِ اللهِ فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَوْنِ بَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنَى فَاجِعَةً عَنِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رضِى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَا حَسِنُوا الصَّلاة عَنَهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَا حَسِنُوا الصَّلاة عَلَيْهِ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَالَ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَالَ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَاللهُ اللهُ فَعَلَى مَنْهُ إِلَى اللهُ الله

بہترین بدید ندووں؟ پھرفر مایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا: ہمیں آپ سلی الله علیہ وسلم پر سلام کا طریقہ تو معلوم ہے پر صلاق کا کیا طریقہ تو معلوم ہے باقر مایا کہو: اللّٰه مَ صَلَ علی ملح مُدو علی مُدحمد وَ عَلَی آل مُحمد کُما صَلَّیْتَ عَلَی اِبُراهِیْم اَلْکُ حَمید مُحمد وَ علی اِنْراهیم مَارک علی مُحمد وَ علی آل مُحمد وَ علی آل مُحمد وَ علی الله مُحمد وَ علی آل مُحمد وَ علی الله مُحمد وَ علی آل مُحمد مُدو علی الله مُحمد وَ علی آل مُحمد وَ علی الله مُحمد وَ عَلی الله و الله وَ عَلی الله و الل

٩٠٥: حضرت الوحيد ساعدى رضى الله تعالى عنه عنه روايت بكرس الله تعالى عنه من روايت بكرس الله تعالى عنه من الله تعليه وسلم ير الله على الله عليه وسلم ير صلوة پر صفى كا تلم ويا كيا ب (يعنى قرآن كريم ميس) مناؤة پر صفى الله عليه وسلم ير وروو كيم بحيجيس؟ فرمايا و بهم آپ صلى الله عليه وسلم ير وروو كيم بحيجيس؟ فرمايا كهو: "الله في مالي على محمد و ازواجه و ازواجه و ازواجه و منازك على محمد و ازواجه و ازواجه و خميد على المعالمين إنواهيم و بارك على محمد و ازواجه و خميد محمد محمد و ازواجه و خميد محمد و ازواجه و خميد محمد و ازواجه و خميد محمد و ازواجه و ازو

۱۹۰۹: حضرت عبدالله بن مسعود فی ایا: جبتم نی پردرود سیجوتو عده اوراحسن طریقے سے درود بھیجواسلئے کہ مہیں کیا معلوم ہوسکتا ہے تہارا درودرسول الله کی خدمت میں چین معلوم ہوسکتا ہے تہارا درودرسول الله کی خدمت میں چین کیا جائے ۔ راوی کہتے ہیں کہلوگوں نے ابن مسعود سے کہا کہ چرہمیں (درود تھیجنے کا احسن طریق) سکھا دیجئے ۔ فرمایا ایک چرہمیں (درود تھیجنے کا احسن طریق) سکھا دیجئے ۔ فرمایا ایک عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل اسے الله این عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایئ رسولوں کے سردارالل تقوی کے بیشوا خاتم انہین فرمایئ کی طرف این بندے اور رسول بھلائی کے امام اور بھلائی کی طرف

الكَوْلُونَ وَاللَّاحِرُونَ اللَّيهُمُّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ له له جائه والله اوررسول رحمت محركر را الله! النكو تحد صليت على إسريه م على آل الرهيم انك حديد مقام محود عطافر ماجس براولين وآخرين سب رشك كريس مُجِينَةُ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَهِيْمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيَّدٌ.

فرمائی بلاشبهآب خوبیوں والے اور بزرگی والے ہیں۔اے اللہ! محمد براورائی آل براس طرح برکت نازل فرمایے جس طرح آپ نے ابراہیم اورانکی آل برنازل فرمائی بلاشبہ آپ خوبیوں والے اور بزرگی والے ہیں۔''

> ٥ - ٩ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنْ خَلْفِ أَبُو بِشَرِ ثَنَا خَالِدٌ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثَةً قَالَ ( مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَى إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى فَلَيْقُلَ الْعَبُدُ مِنْ ذَالِكَ أَوْ لُيُكْثِنُ.

٩٠٨: حَدَّقَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ. ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ ١٩٠٨: حضرت ابن عباس رضى الله عتمات فرمايا كهرسول عَمْرِو دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ ابُنِ زَيْدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ عَلَىَّ خَطِءَ طَرِيْقِ الْجَنَّةِ . " حَمَياهِ و جنت كريت سے بحث كيا۔

۹۰۷: حضرت عا مربن ربیعه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ تبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جومسلمان بھی مجھ پر ورود بہیج فرشتے اس کے لئے وُعارحت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درو دبھیجتا رہے اب اس مسلم کوا ختیار ہے بکٹر ت درود بھیجے یا کم۔

ا الله الله المحراور الكي آل براى طرح رحمت نازل فرمايئ

جس طرح آپ نے ابراہیم اوران کی آل بررحمت نازل

التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: جو مجھ پر درود بھيجنا مجول

خ*لاصیة الباب شخص حضرت ا*مام ابوحنیفهٔ امام ما لک اورجمهورعلاء کے نز دیک نماز میں تشهد کے بعد درود کا پڑھنا سنت <u>ے اور اگر کمی وج</u>د ہے ترک کر دیا جائے تو نماز درست ہوگی ۔ امام شاقعی اور امام احمدٌ کے نز دیک ورود شریف کا پڑھنا واجب ہےاس کے ترک سے نماز سمجھے نہ ہوگی ۔حدیث یاک میں درود کے الفاظ کئی قشم کے منقول ہیں ۔سب سے زیادہ سمجھے وہ الفاظ ہیں جو صحاح میں آئے ہیں۔

# ٢٦: بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيَ عِلَيْكُ

٩٠٩: حَدَّثَنَا عَلِيدُ الرَّحْمَانِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ اللِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُ حَدَثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدْنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَاتِشَةَ قَالَ سَمِعَتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا فَـرَغَ آحَـدُكُمُ مِنَ التَّشَهُّدِ ٱلآخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهُ مِن آرُبَعِ مِنْ عَذَابٍ جَهِنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ و مِنْ فِئنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ فِئنَةِ الْمِسِيُحِ الدَّجَالِ).

# باب تشهد میں نبی علیہ یکن الفاظ میں ورُ وديرٌ ھے ( وُعالِعدارُ درُ ود )

٩٠٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: جب تم سے کوئی ایک آ خری تشهد ہے فارغ ہو جائے تو جار چیزوں ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ دوزخ کے عذاب سے قبر کے عذاب ہے زندگی اورموت کے فتنہ ہے اورمیح د جال کے فتنہے۔

٩١٠ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقطَانُ ثَنَا جِرِيْرٌ عِنِ الْاعْمَى عِنْ الْبِي هُرِيْرَةَ رَضِى عِنِ الْاعْمَى عِنْ الْبِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعْمَالِيحٍ عَن البِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعْمَالِي عِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعْمَالِي عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِرَجُلٍ (مَا تَقُولُ فِي الطَّلَاة؟) قال آتَشَهُدُ ثُمَّ وَسَلَّم لِرَجُلٍ (مَا تَقُولُ فِي الطَّلَاة؟) قال آتَشَهُدُ ثُمَّ السَّلَ اللهُ اللهَ السَّحِنَة وَ اعْمُودُ بِهِ مِن النَّارِ اما واللهِ مَا أَسَالُ اللهُ السَّرَالُ اللهُ السَّرَالُ اللهُ السَّرَالُ اللهُ الل

#### ٢٠: بَابُ الإِشَارَةِ فِي التَّشْهُدِ

ا ٩١١: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنِ آبِى شَيْبَةً ثَنَا وكَيْعٌ عَنَ عِصام بَنِ قَدَامَةً عَنُ مَالِكِ ابْنِ نُمَيْرِ الْحَزَاعِيُّ عَنَ ابْنِهِ قَالَ وَأَيْتُ النَّهِ عَنْ مَالِكِ ابْنِ نُمَيْرِ الْحَزَاعِيُّ عَنْ ابْنِهِ قَالَ وَأَيْتُ النَّهُ الْمُنْ فَعَدَهِ الْمُمْنَى فِي النَّهُ عَلَى فَحِدَهِ الْيُمْنَى فِي السَّلَاةِ وَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ.

٩١٢: خدَّ ثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الله بُنُ إِدْرِيْسَ عَنَ عَاصِهِ بِنِ كُلِيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بِنِ حَجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَاصِهِ بِنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بِنِ حَجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَنْ الْإِبُهَامَ وَالْوُسُطَى وَرَفَعَ الْتِي نَيْهِمَا النَّبِي عَيْنِكَ قَدْ حَدَّقَ الْإِبُهَامَ وَالْوُسُطَى وَرَفَعَ الْتِي نَيْهِمَا يَدْعُوا بِهَا فِي التَّسْهُ.

٩ ١٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحِيى وَالْحَسَنُ بِنَ عِلِي و السَّحَقُ بَنُ مُنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا عَبُدُ الرُّرُاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ كان اذا جَلَسَ فِي الصَّلَوةِ وَضَعَ يَذَيْهِ عَلَى رُحُبَيْهِ و رَفَعَ اصْبَعَهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ و رَفَعَ اصْبَعَهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ و رَفَعَ اصْبَعَهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ و رَفَعَ اللهُهُ عَلَى وَكَبَيْهِ و اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ اللهُ عَلَى وَكَبَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

۹۱۰: حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک صاحب سے دریافت فرمایا: آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: تشہد پڑھتا ہوں پھراللہ سے جنت کا سوال اور دوز نے سے بناہ ما نگنا ہوں کیکن بخدا! جھے آپ کا اور معاذ کا گنگانا ( دُعاما نگنا) سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا: ہم بھی ای طرح سنگنا نے ہیں ( یعنی جودُ عالم ما نگنے ہو اسکے قریب ہی ہم بھی دُعاما نگنا ہے۔

#### دِيَّابِ:تشهد ميں اشاره

911: حضرت تمیرخزاعی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین کہ میں نے نبی کریم صلی الله تعالیہ وسلم کوتماز میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ کر انگلی ہے اشار ہ کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا۔

917: حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہیں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو و یکھا که درمیانی الگی اور انگو شے ہے حلقہ بنا کر پاس والی الگی (بیعنی سبابہ) کو اشعایا آپ نے اس سے تشہد ہیں وعا فرمائی ۔

918: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے: نبی صلی الله علیہ وسلم جب تماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھنوں (کے قریب ران) پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھاتے اور اس سے زعاما تگتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھنے (کے قریب ران) مررکھتے بھیلا کر۔

ضلاصة الراب من الما و الما الما و المن كى بناء برجمهور سلف وخلف كا تفاق ب كداشاره شهادت كى انگل ب كرنامسنون ب اورا سكيمسنون مون بربكثرت روايات شابد جين حتى كدامام محمدٌ في مؤطا مين اشاره بالسبابه كى حديث ذكر كى ب موطا امام محمد كى ١٠٩ ١٠٩ خلاصه كيدا فى والى عبارت ب وهو كانهين كهانا جائية وه فقد فى كوئى معتبر كما بنبين بلكدا سكيم مصنف بعن غير معروف بين سالبة حضرت مجد والف ثانى رحمة الله عليه في اشاره بالسبابه كا انكار فرمايا تواسكى وجديه بيان فرمات بين كداسكى احاد بيث مضطرب المتن بين كداسكى احاد بيث مضطرب المتن بين كونكدا شاره كي صيفيتون مين شديدا ختلاف بإياجا تا ب من يدفر مات بين كداكر حنف بين احاد بيث مضطرب المتن بين كونكدا شاره كي صيفيتون مين شديدا ختلاف بإياجا تا ب من يدفر مات بين كداكر حنف

اضطراب کی بناء پر حدیث قلتین کور دکر سکتے ہیں تو اشارہ بالسب کی احاد بٹ کوبھی ای پر رد کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ انورشاہ تشمیریؓ نے حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے استدلال کا جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اشارہ بالسہا بہ کی احادیث احادیث میں کوئی اضطراب نہیں یا یا جاتا۔ ناظرین غور فرما کمیں کہ علاءا حناف رحمہم اللّٰہ کیسے انصاف پہند ہیں کہ مجھے احادیث برکس خوش دِنی ہے عمل کرتے ہیں جوعلاء احناف کونا انصاف کہ تو وہ خود بے انصاف ہے۔

#### ٢٨: بَابُ التَّسُلِيْم

٩ ١٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ
عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ إَنَّ رَسُولُ
اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَدِينَ بِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَى يُرى
اللهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمُهُ الله).

٩١٥: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيلانَ ثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِي عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَن السَمَاعِيلَ بُنِ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الذَّبَيْرِ عَن السَمَاعِيلَ بُنِ مُصَعَبِ بُنِ شَعْدِ عَنُ آبِيهِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ عَنُ آبِيهِ أَنْ وَسُولً اللهِ عَلَيْهِ فَى عَنْ يَصِينِهِ وَ عَنْ يَسَادِه.
آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَانَ يُسَلِمُ عَن يَمِينِه وَ عَنْ يَسَادِه.

١١٩: حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحَى بُنُ آدَمَ ثَنَا آبُو بَكُرٍ بُنُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَسَاسِ عَنْ آبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَسَاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يُسَلِّمُ عَنُ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُولِى بَيَاصُ حَدِهٍ (السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحَمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحَمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحَمَةُ اللهِ الشَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحَمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا ا : حَدِّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيْسَاشٍ عَنُ آبِى مَرُيَمَ عَنُ آبِى عَنْ يَزِيدُ بُنِ آبِى مَرُيَمَ عَنُ آبِى عَنْ اَبِى مَرُيَمَ عَنُ آبِى مَرُيلِ عَنْ مَعُولِ عَنْ اللهِ عَلَى بِنَا عَلِى يَوْمَ الْجَمَلِ مَسَلَى اللهُ عَلَي يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَى اللهُ عَلَي بِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامِّا صَلَاةً ذَكُرَنَا صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامِيا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٢٩: بَابُ مَنُ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً

٩١٨: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي يَكُو ثَنَا

چاه : سلام کابیان

916: حفرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے:
رسول الله صلی الله علیہ وسلم داکیں اور باکیں سلام
پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دین (فرماتے)السلام علیکم ورحمة الله۔

910: حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے۔

۱۹۱۷: حضرت ابوموکی اشعری سے روایت ہے کہ حضرت علی نے جمل کے دن (جس دن قاتلین عثال کی وجہ سے علی نے جمل کے دن (جس دن قاتلین عثال کی وجہ سے علی و عائشہ اور امیر معاویہ کے درمیان معرکہ ہوا) ہمیں ایسے نماز پڑھائی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نمازیا و دلا دی یا ہم اس کو بھول چکے تھے یا ہم نے چھوڑ دی تھی تو دلا دی یا ہم اس کو بھول چکے تھے یا ہم نے چھوڑ دی تھی تو آپ نے دا کمیں اور با کمیں سلام پھیرا۔

إن ايك سلام يهيرنا

۱۹۱۸: حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے

عَبُـدُ الْمُهَيْمِن بُنُ عَبَّاسِ ابْنِ سَهُلِ بْنِ سَعِدِ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنُ جِدُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّمَ تَسُلِيْمَةً وَاحِدَةً تَلُقَاء وجُهِهِ.

٩ ١ ٩: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْملكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصُّعَانَيْ ثِنَا زُهَيْرُ بُنُّ مُحَمَّدٍ عَنَّ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةٍ عَنَّ آبِيَّهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيُمة وَاحِدُةٍ تِلْقا وجُههِ.

٩٢٠: حَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصرِيُّ ثِنَا يَحَىٰ بُنُ رَاشِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَّمَةَ عَنْ سَلَّمَة بُنِ الْاكُوعِ قَالَ رَأَيُتُ رِسُولَ اللهِ عَنْكُ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاجِدَةً.

روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک سلام پھیراا ہے منہ کے سامنے۔

919: حضرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے ر وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے منہ مبارک کے سامنے کی طرف ایک ہی سلام پھیرا كرتے تھے۔

٩٢٠: حضرت سلمه بن أكوع رضى الله تعالى عنه فرمات میں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز برا ھے ویکھا۔ آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

خلاصیة الراب 🖈 احادیث صححه کی بناء پر حنفیه اور شافعیهٔ حنابله اورجمهوراس بات کے قائل میں که نماز میں مطلق امام ومقندی اورمنفر دیر دورو د وسلام وا جب ہیں'ا یک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ۔ جن احادیث میں ایک سلام کائمنہ کی طرف کا ذکر ہے وہ صعیف ہیں ۔البتہ سنن نسائی والی حدیث جو ہے وہ حالت عذر برمحمول ہے۔

### ٣٠: بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الإَمَامِ بِي الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمُ كَاجُوابِ وينا

١٩٢١ : حَدَّثُ مَا هِنَّ عَمَّارِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنْ عَبَّاشِ ثَنَا البؤ بكر الهذلي عن قَتَادة عن الحسن عن سمرة بن جُنُدُبِ انَّ النَّبِي عَنِّكُ قَالَ اذَا سَلَّمَ ٱلإِمَامُ فَرُدُوا عَلَيْهِ ٩٢٢: حسدُ ثَسَا عَلِسَدَةً بُنُ عَبُدِ اللهِ ثَمَا عَلِي بُنُ الْقاسم أَنْبَأَنَا هَـمَّامٌ عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة بُن جُنُدب قَالَ امرنا رسولُ الله عَيْثُ أَنْ نُسَلِّم عَلَى المُتِنا و أَنْ يُسَلِّم بعُصَّنا على بَعْض.

١٣: بَابُ وَلَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفُسهُ بِالدُّعَاءِ ٩٢٣ ؛ حدَّثُنا مُحدَمَّذَبُنُ الْمُصنِّي الْحَمْصِيُّ ثَنَا بِقِيَّةٌ بُنُ الوليد عن حبيب بن صالح عَنْ يَوْيُدَ بن صُويْح عَنْ ابي حَيَى الْمُمُودُن عَنْ تُؤْمِان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يَؤُمُّ عَبُدٌ فَيَخْصُ نَفْسَهُ بِدَعُوةٍ دُونَهُمْ فَأَنْ فَعَلَ فَقُد حَانَهُمْ)

۹۲۱: حفزت سمرة بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب امام سلام پھير ہے تو اس کو جواب دو۔

۹۴۲: حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم ویا کہ اپنے ا ماموں کو سلام کریں اور ہم میں ہے بعض بعض کو سلام

َ إِنَّ إِنَّ الْمَامِ صَرِفُ البِيخَ لِئَے وُعَانِهُ كُرِ ہے ۹۲۳: حضرت ثوبان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو محص امام ہووہ مقتدیوں کو چیوڑ کر خاص اینے لئے ؤ عانہ کرے اگر اس نے ایبا کیا تو اس نے مقتدیوں ہے خیانت کی۔

# ٣٢: بَابُ مَا يُقَالُ بَعُدَ التَّسُلِيُم

٩٢٣ : حدَّثُنا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعاوِية ح وَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلِك بْنِ ابِي الشُّوَارِبِ ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ قَـالَ ثَنا عَاصِمُ ٱلاحُولَ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بُن الْحَارِث عَنْ عَاتِشة قَالَتُ كَان رَسُولُ اللهُ الْحَاسِلَم لَهُ يَقْعُدُ إِلَّا مَقَدَارَ مَا يَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ و منك السَّلامُ تبارَكْت يا ذَالْجَلال وَالْإِكْرَامِي ٩٢٥ : حَـدُّقُنَا آبُو بَكُر بُنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بُن أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلِي لِأُمَّ سَلَمَةٌ \* عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أنَّ النَّبِي عَلِيَّة كان يقُولُ اذا صَلَّى الصُّبْح حِينَ يُسَلِّمُ واللَّهُمُّ انِّي اسْتِلُكَ عَلَمًا نافِعا وَّرِزْقًا طَيِّهَا و عملا مُّتَقَبُّلا) ٩٢٦ : حدَّثنا أَبُو كُريْب ثنا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّة وَ مُحمَّدُ بُنُ فُلطَيْلِ و أَبُوْ يَحْيني التَّيْمِيُّ وأَبُوا الْأَجلُح عَنْ عَطَاء بْنِ الشائب عن أبيه عن غبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يُخْصِيْهِمَا رَجُلُ مُسْلَمٌ اللَّا ذَحَلَ الْجَنَّةِ وَهُمَا يَسِيُّرٌ وَ مَنَ يعْمَلُ بِهِمَا قَلَيْلٌ يُسبَحُ اللهُ فِي دُبُر كُلِّ صلاةٍ عَشْرًا و يُكَيِّرُ عَشُرا وَ يَحْمَدُ عَشُرًا ﴾ فوأيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وسلَّم يقعِدُها بيده ( فذلك حَمَّوُن و مائةً بالكسان والف و حمد مائة في الميزان و إذا اوى الي فراشه سبّح و حمد و كثّر مِانَّةُ فتلك مانَّةُ باللّسان والفّ فَيُ الْمِيْزَانِ فَايُكُمُ يِعُملُ فِي الْيُؤُمُ ٱلْفَيْنِ و حَمُسِمِائةِ سَيِّئةً قَالُوا : و كَيْف لا يُخصيهما قَالَ زَيَاتِي احدَّكُمُ الشَّيْطانُ و هُو فِي الصَّلاة فَيَقُولُ اذُّكُرُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنُفَكُّ الْعَبُّدُ لا یعقل و یاتیه و هو فی مضجعه فلا یوال یُنوَمَهٔ حقی بنام، ﴿ فَصْلِت وَاللَّمْلَ بِ ﴾ فرمایا:تم مِن ست ایک کے پاس نماز

# باب: سلام کے بعد کی وعا

٩٢٣ : حضرت عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعدفقط اى قدر بيضة كه: ((اللَّهُمَّ أنْتُ السَّلامُ وَ منك السَّلام تباركت يا ذالجَلال والإكرام)) کہہ سکیں۔

٩٢٥: حضرت امّ سلمةٌ فرماتي بين كه رسول الله عَلَيْقُ نما زصبح سے سلام پھیر کریڑ ہے: ((اَللّٰهُم اِنِّي اَسْنَلُکَ عِلْمُ ا...) ' ا الله إلين آب علم نافع ياكيره روزی اورمتبول عمل کاسوال کرتا ہوں''۔

٩٢٦:حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين كدرسول الله في فرمایا: دو حصلتیں ایس میں کہ جومسلمان بھی ان کومضبوطی ہے اختیار کئے رہے گا جنت میں داخل ہو گا اور وہ دونوں آ سان میں اوران برعمل کرنے والے کم ہی لوگ ہیں۔ ہر تماز کے بعد وس بارسحات اللہ کیے اللہ اکبروس بار الحمد للہ دس بار۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہان کواییے ہاتھوں ے شارکرر ہے تھے بیزبان سے ڈیڑھ سوجی ( کیونکہ تمیں کلے میں ہرنماز کے بعداور یا نج نمازیں ہیں )اور ترازومیں ڈیڑھ ہزار ہیں اور جب اینے بستریر آئے تو سوبارسجان اللہ <sup>ا</sup> الحمد لقداور القدا كبريج بيرزبان ہے تو سو بيل ليكن قراز وہيں إ بزار میں تم میں کون ہے جس ہے دن میں ڈھائی بزار خطائمیں سرزو ہوتی ہیں؟ صحابہ نے سرض کیا :ان کو کوئی کیوں نہ اختیار کرے گا ( حالانگہ انتہائی آ سان اور انتہائی

کے دوران شیطان آتا ہے اور کہتا ہے قلال بات یا دکر ُ فلال بات یا د کرحتیٰ کہ بندہ بالکل غافل ہو جاتا ہے ( اے نماز تک کا خیال تہیں رہتا شبیحات تو وُور کی بات ہے ) اور بندہ کے یاس بستر میں شیطان آ جاتا ہے اور اے سلانے لگتا ہے حتیٰ کہ بندہ ۱ تسبیحات کے بغیر ہی) سوجا تا ہے۔

٩٢٤: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيُسَةَ عَنْ بِشْدِ بُنِ عَسَاحِسِ عَنْ ٱبِيُهِ عَن آبِيُ ذَرٍّ وَطِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قِيُلَ لِلنَّبِيَّ عَلَيْكُ وَرُبَهَا قَالَ سُفَيَانُ قُلُتُ يَــارَسُــوُلَ اللهِ إِ ذَهَبَ آهُلُ الْآمُوَالِ وَ الدُّثُوُرِ بِالْآجُرِ يَقُولُونَ كَـمَـا نَـفُولُ و يُنْفِقُونَ وَ لَا نُنْفِقُ قَالَ لِيُ ﴿ آلَا أُخُبِرُكُمُ بِأَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمُ مَنْ قَبُلَكُمْ وَ فَتُّمْ مَنْ يَعَدَّكُمْ تُحْمَدُونَ اللهَ فِي دُيُرٍ كُلِّ صَلاةٍ وَ تُسَبِّحُونَـهُ ثَلاَ ثَا وَ تُكَبِّرُولَهُ وَ أَثِلَاثِيْنَ وَ ثَلاثُ فَ وَثَلَائِينَ وَ أَرْبَعًا وَ ثَلاَئِينَ) قَالَ سُفْيَانُ : لَا آذُرِيُ آيَّتُهُنَّ آرُبَعٌ.

٩٢٨: هَدُّنْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْآوزَعِينُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِّمَشُقِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنْ مُسَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَـدُادٌ أَيُو عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءِ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنِي ثَوْنِانُ

٩٢٤: حضرت ابوذر فرمات بين كدرسول الله علي كي خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دونت والے ثواب کما مکئے وہ ہماری طرح وُعا واذ کاربھی کرتے ہیں اورخرج مجمی کرتے ہیں جبکہ ہم خرج نہیں کر سکتے ۔ آپ نے بھے سے فرمایا: کیا میں تہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جبتم اے کرو گے تو اینے آ گے والوں کو یالو گے اور پچھاول ے سبقت لے جاؤ گےتم ہرنماز کے بعد الحمد لٹد کہواور سبحان الثداور الثدا كبرسوسو بار اورس سار \_سفيان كيت جیں مجھے یا رہیں کہان میں سے کون ساکلمہ mm بارفر مایا۔ ۹۲۸: حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تنین بار استغفار پڑھتے پھر ارشاد فرماتے: ((اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ ....) .

آنٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُكُ كَانَ إِذَا انْسَسَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ السَّنَعُفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ ﴿ اَللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ تَبارَكتُ يَا ذَالْجَلال وَ الْإِكْرَام)

خ*لاصة الباب شخا* ان احادیث ہے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد دعا ما نگنامسنون ہے آج کل اکثر لوگ دعا پڑھتے ہیں' حقیقت یہ ہے کہ دعا بڑی الحاح وزاری اورتضرع ہے حق تعالیٰ شانۂ ہے مآئلیٰ جا ہیں۔ فرض نماز وں کے بعد دعا کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے۔طویل از کاراورتسبیجات سنتوں کے بعد پڑھنی جا ہیے۔

٩٢٩: حَدَّثُنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَمَّا آبُو الْاحُوصِ عَن سِمَاكِ عَنَ قَبِيْصَةَ بُنِ هُلْبٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ امَّنَا النَّبِي عَلِيَّةً فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ حِمِيْعًا.

٩٣٠: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ خَلَّادٍ ثَنَا يَحَىٰ بُنُ سِعِيَّدٍ قَالَا ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ٱلْاسُودِ قِمَالَ قَمَالَ عَيُدُ اللهِ لَا يَجْعَلَنَّ آحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفُسِهِ جُزَأً يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصُوفَ الَّا عَنُ

٣٣: بَابُ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ﴿ إِلَيْ نِمَا رَسِي فَارِغُ مُوكَرَسُ جَانِبِ يَعْرِبِ؟ 979 : حصرت بکب رضی الله عند فریاتے ہیں : رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی تو آ ہے قارغ ہو کردائیں اور ہائیں دونوں طرف بھیرتے تھے۔

• ۹۳۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں : تم میں ہے کوئی بھی اینے (اعمال) میں شیطان کا حصہ نہ بنائے یہ سمجھے کہ منجانب اللہ اس پر لازم ہے کہ نماز کے بعد دائیں طرف ہی پھرے میں نے خو درسول اللہ علیہ يَمِينه قَدُرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اكْتُو انْصِرافِه عَنْ يساره. ١٩٣٠ : حَدُثَنَا بِشُرْبُنُ هِلالِ الصَّوَّافِ ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ ذُربُعِ عَنْ خَمْرِهِ بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ خَسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ شَعْدٍ عِنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلاةِ. وَأَيْتُ النَّهِ عَنْ عَمْدُ بَنْ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا احْمَدُ بَنْ عَبْدِ النِي شَهَابٍ ١٠٤ : حَدَّثَنَا الْهُ عَنْ الْمِنْ الْمَعْدِ عَنِ الْنِ شِهَابِ ١٠٤ عَنْ هِنْ عِنْ فِي الْمِن شِهَابِ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْ هِنْ عِنْ عِنْ عِنْ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْ هِنْ عَنْ هِنْ عِنْ اللهِ اللهُ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کودیکھانماز کے بعداکٹر یا ٹیس طرف پھراکرتے تھے۔
۱۹۳۱ :حضرت عبدائلہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ فرماتے
ہیں : میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ نماز کے بعد
شمی دا ٹیس طرف اور بھی یا ٹیس طرف مڑتے تھے۔
۱۹۳۲ :حضرت الم سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا بیان فرماتی ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو
آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرتے ہی عور تیں کھڑی
ہو جا تیں آ پ اُ شخفے سے قبل ای جگہ کچھ دیر تشریف فرما

<u> خلاصیۃ الراب ہے۔</u> جھے احادیث ہے ٹابت ہوا کہ تمازی بعدازنماز جدھر کو چاہے زخ پھیر کر بیٹے جائے دائیں طرف مزنا مستحب ہے۔ایک طرف مڑنے کوخروری نہ سمجھے۔

#### ٣٣: بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ وُضِعَ الْعَشَاءَ

٩٣٣: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا شَفْيَانُ ابْنُ عَيْنَةً عَنِ النَّهُ عَيْنَةً عَنِ النَّهُ عَنَّ النَّهُ عَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَيْنَةً قَالَ إِذَا اللهُ عَنْقَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَ أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ . فَابُدَنُوا بِالْعَشَاءِ وُضِعَ الْعَشَاءِ

٩٣٣: حَدَّثَمَا أَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوارِثِ حَدَّثَنَا اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٩٣٥ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلِ ثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً حِ وَحَدَّثُنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً حِ وَحَدَّثُنَا عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَالَى إِذَا حَضَر الْعَشَاءُ وَ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَالِدَءُ وَا بِالْعَشَاء.

# بِإِنِ: جب نماز تیار ہواور کھانا سامنے آجائے

۹۳۳: حصرت انس بن ما لک قرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جب (نماز) عشاء قائم کی جا رہی ہوا ور کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

۹۳۳ : حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جب کھانا رکھ دیا جائے اور تماز قائم ہور ہی ہوتو کھانا پہلے کھانا رکھ دیا جائے کہ ایک رات ابن عمر رضی اللہ عنہانے کھانا کھایا حالانکہ وہ اقامت سن رہے تھے۔ عنہمانے کھانا کھایا حالانکہ وہ اقامت سن رہے تھے۔ 9۳۵ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب

ے ۱۹۳۵؛ مسرت عائشہ رسی المد تعالی عنہا سے روایت ہے ن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ذا رات کا کھانا سائے آجائے اور نماز قائم ہو رہی جوہتو کھانا پہلے کھالو۔

خلاصة الراب مه من باب كے حكم پرتمام فقها متفق بين البته سب كے نزويك اگرا يسے موقع پر كھانا چھوڑ كرنمان بن ھائے تو نماز درست ہوگی۔قاضی شوكانی نے حنا بله كا جوتول نقل كيا ہے كه ان كے نزد كيك نماز الى حالت ميں نہيں ہوتی و ومفتی بنہيں ہے البتہ فقہاء كے درميان اس مسئلہ كی علت ميں اختلاف ہے۔

٣٥: بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيُرَةِ

٩٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ عَنُ حَالِيدِ الْمَحَدُاءِ عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ قَالَ حَرَجُتُ فِي لَيْلَةٍ مَطيِّرةٍ فَلَمَّا رَجَعُتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالِ ابني منْ هَذَا قَالِ ابُو الْسَمْلِيُحِ قَالَ: لَقَدْ زَأَيْتُنَا مَع رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ الْحُدَيْبَيَّةِ وَ أَصَابَتُنا سماءً لَمْ تَبُلُ أَسَافِل بَعَالِنا فَسَادَىٰ مُسَادِى وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّوا فِي رحالكم.

٩٣٧ : حدَّثْنَا مُحَمِدُ الصَّبَّاحِ ثِنَا سُفِّيانُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنْ نَافِع عَـنِ ابْنِ عُمَرِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِمَادِي مُمَادِيْهِ فِي اللَّيْسَلَةُ الْسَمِطِيُرَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدةِ ذَاتَ الرَّيْحِ . صَلُّوا فِي

٩٣٨ : حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبُدِ الْوِهَابِ ثِنا الصَّحَاكُ بُنُ مُنخَلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمَعَتَ عَطَاءً يُحدَّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّـهُ قَـالَ فَي يَوْمَ جُمُّعُمِّ يَوْمٍ مطرر صلُّوا فِي رِحالكُمْ.

٩٣٩: حدَّثَنَا أَحُمدُ بُنْ عَبُدة ثِنَا عَبَّادُ ابْنُ عِبَّادِ الْمُهلِّبِيُّ ثِنَا عــاصـــمُ الاحْــولُ عَنْ عَبُدِ الله بُن الْحارِث بُن نَوْفَل انَّ الْمِن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهُمَا امْرُ الْمُؤْزِنِ انْ يُؤْذِّنَ يَوْمُ الْمُجُمِّعةِ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَطَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُ اكْبَرُ ۚ اللَّهُ اكْبَرُ ۚ أَشُّهَدُ انُ لَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ نَادِ فِي السَّاس فَلُيْ صَـَلُوا فِي بُيُوتِهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّاسِ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعَتُ ؟ قَالَ قَلْهُ فَعَلَ هَذَا مِنْ هُو حَيْرٌ مِنَّىٰ تَأْمُرُنَىٰ انْ أخسرج السنَّاسَ مِن بُيُوتِهِم فِيهُ أَتُونِي يَدُوسُون الطِّين اللي - مجھے كہتے ہوكہ ميں لوگوں كوان كے گھروں سے تكالوں پھروہ

۔ نیا دیں ابارش کی رات میں جماعت ۹۳۶:حضرت ابوانملیح کہتے ہیں میں بارش کی رات میں نکلا جب میں واپس ہوا تو میں نے دروازہ کھلوایا تو ميرب والدنے يو حما: كون؟ من نے كما: ابو المليح\_ انہوں نے فرمایا: ہم نے اینے آپ کو حدیبیہ کے دن رسول الله علی کے ساتھ دیکھا کہ بارش بری اور ہمارے جوتے بھی تر نہ ہونے یائے پھر رسول اللہ کے منا دی نے ندالگائی کہاہیے ٹھکا توں میں نماز پڑھلو۔ ۹۳۷: حضرت این عمر رضی الله عنهما فر مائے ہیں: یارش کی رات با شعندی اورآ ندهی والی رات رسول الندصلی الله

۹۳۸: حضرت ابن عباس رضي القد تعالی عنهما ہے روایت ے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک بار جعہ کے روز جب بارش ہو رہی تھی ارشا و قرمایا : اینے ٹھکا تو ں میں نمازیز ھلو۔

عليه وسلم كامناوي بيرنداء كرتا كه اييخ تحكانون مين نماز

۹۳۹: حضرت عبدالله بن عباسٌّ نے مؤ ذن کو جمعہ کے روز ا ذان دینے کا تھم ویا اور اس دن خوب بارش پرس ر بی تھی تو اُس نے اوان وی الله ُ اَنْحَبِسُو ' الله اَنْحَبِسُو' أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهِدُ انَّ مُحمَّد رَسُولُ الله ِ عِمر فر ما یا که لوگول میں میہ ندا کر دوں کہ اینے گھروں میں نماز پڑھ لیس تو لوگوں نے ان سے کہا یہ آ ب نے کیا کیا ؟ فرمایا: مجھے سے بہتر (علیقے ) نے بھی ایسا ہی کیا تھا میرے یاس گھٹنوں کیچڑ میں بھرے ہوئے آئیں۔

خ*لاصیۃ الباب ﷺ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ بارش ترک جماعت کے اعذار میں سے ایک عذر ہے البت کتنی ہارش* عذرین سَتی ہے۔ سنن ابن ماجد کی حدیث باب ہے اگر چہ بہت معمولی بارش میں بھی ترک بھاعت کا جواز معلوم ہوتا ہے

لیکن یہاں یہ اختال ہے کہ بارش کے تیز ہونے کے آٹارہوں اور نماز کے وقت میں دیر ہواس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیداعلان کرا دیا ہو کیونکہ تیز بارش میں اعلان کرنا بھی مشکل ہوتا۔

#### ٣١: بَابُ مَا يَستُرُ الْمُصَلِّيَ

٩٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِثَنَا عُمَرُ بَنُ عُبَيْدٍ عَنُ مُوسِى بْنِ طَلْحَة عَنُ آبِيْهِ قَالَ عَنْ مُوسِى بْنِ طَلْحَة عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَنْ الْصَلِّى وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ آيْدِيْنَا فَذْكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ كُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

٩٣١: حدد ثَفَ اللهِ مَعَدُ بُنُ الصَّبَاحِ أَنِيأً اعَبُدُ اللهِ بُنُ وَجَاءِ
 السمَكِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللهِ تُخرُبَةً فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّى إلَيْهَا.
 عَلَيْتُ تُخرُبُ لَهُ حَرْبَةً فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّى إلَيْهَا.

٩٣٣: حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ خَلْفِ آبُو بِشُرِ ثَنَا حُمِيُدُ بَنُ الْآسُودِ
ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بِنُ أُمَيَّةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بَنُ خَالِدِ ثَنَا سُفْيَانُ
بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اسْمَاعِيلَ بَنُ أُمَيَّةً عَنُ آبِي عَمْرِو بَنِ مُحَمَّدِ
بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ السَّمَاعِيلَ بَنُ أُمَيَّةً عَنُ آبِي عَمْرِو بَنِ مُحَمَّدِ
بُنِ عَمْرِ بَنِ حُرَيْثِ بَنِ سَلِيمٍ عَنُ جَدِّهِ حُرَيْثِ بَنِ سَلِيمٍ عَنُ آبِي
مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنِيَّ فَالَ: إِذَا صَلَّى آحَدُكُم فَلْيَجُعَلُ تِلْقَاءَ
وَجُهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَنُصِب عَصَا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَخُطُّ
حَطًا ثُمَّ لَا يَطُرُهُ مَا مَرَّبَيْنَ يَدَيْهِ.

### دیاب: نمازی کےسترے کابیان

۹۳۰: حضرت طلحہ فرماتے ہیں: ہم نماز پڑھ رہے تھے
اور جانور ہمارے سامنے سے گزرر ہے بتھے رسول اللہ
کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوا تو فرمایا: پالان کی پچھلی
لکڑی کے برابرکوئی چیز تمہارے سامنے ہوتو اب سامنے
سے جوکوئی ہمی گزرے نمازی کو پچھ نقصان نہ ہوگا۔

۱۹۴۱ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے : سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے برچھی نکالی جاتی آ پ اس کوگا ژکراس کی طرف تماز پڑھتے ۔

۹۳۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جس کو دن میں بچھاتے اور رات کو اس سے حجرہ سا بنا لیتے۔ (تاکہ اعتکاف میں کیسوئی حاصل رہے) اور اسکی طرف نماز ادافر ماتے۔

۹۳۳: حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کچھ نہ ملے تو لائھی ہی کھڑی سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کچھ نہ ملے تو لائھی ہی کھڑی کر لے ۔ اگر لائھی بھی نہ ملے تو (فقط) خط ہی تھینے کر لے ۔ اگر لائھی بھی نہ ملے تو (فقط) خط ہی تھینے میں منہ ملے تو (فقط) خط ہی تھینے میں منہ ملے تو رفقط) خط ہی تھینے میں منہ ملے تو رفقط) خط ہی تھینے میں منہ ملے تو رفقط) خط ہی تھینے میں منہ میں منہ ہوگا۔

## ٣٠: بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصلِّي

٩٢٥ حدثنا هشام بن عمّاد سُفيان بن غيشة عن سَالِم المن النّفير عن الله ويد بن المعيد قال الرسّلُوني الى ويد بن خالد آسالُه عن المرود بين يدي المُصَلّى فالحبوبي عن المرود بين يدي المُصَلّى فالحبوبي عن المراود بين يدي المُصَلّى فالحبوبي عن البي صلى الله عن المرود بين يدي وسلم قال أن يَقُوم الرّبعين خير له من الن يمر بين يديه قال شفيان فلا آدرى الرّبعين سنة او شهرًا الرّصناخا أو ساعة.

۵ ۹ ۹ : حدد ثنا على بن محمد ثنا وكينع ثنا سفيان عن سالم الى المنطق عن بسرب سعيد الله ويد بن حالد الرسل إلى السئ جهيم الآنسساري رضى الله تعالى عنه يستله ما سمغت من التبي صلى الله عليه وسلم فى الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلى الله عليه وسلم فى الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلى فقال سمغت التبي صلى الله عليه وسلم يتقول : أو يعلم أحدكم ما له ان يمر بين يدى اخيبه و هو يصلى كان لان يقف اربعين قال لاافرى المربين شهرا أو أربعين يوما حيث له من الربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما حيث له من الربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما حيث له من الربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما حيث له من الك

٢ ٣ ٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ ابنَ شَيْبَة . ثَنَاوَ كَيْعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَن عَبْدِ اللهِ بَن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبِهِ عَنُ ابنَ هُويُرةً قَالَ بَن عَبْدِ اللهِ حُمْنِ بَن مَوُهِبٍ عَنْ عَبِهِ عَنُ ابنَ هُويُرةً قَالَ قَالَ النّبِيُ عَيِّلَةً : لَـ و يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ مَا لَهُ فِي أَن يَمُو بَيْن يَدى قَالَ النّبِي عَيِّلَةً عَنْ يَهُو بَيْن يَدى الحَيْدِ مُعْترضًا فِي الصَّلاة كان لان يُقِينُم مائة عام غيرٌ لَهُ مِنَ الخُطُوةِ النِّن خَطَاها.

اسکے لئے گزرنے سے بہتر ہوگا۔ راوی نے کہا مجھے معلوم تہیں کہ جالیس سال فر مایا یا چالیس ماہ یا چالیس دن۔ ۹۳۲: حضرت ابو ہر رہے دضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ تماز میں اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہوگا تو اس کے لئے سوسال کھڑا ر ہنااس ایک قدم اُٹھانے سے بہتر ہوگا۔

نے نبی کو بیفر ماتے سنا اگرتم میں سے کسی کومعلوم ہو

جائے کہ اپنے بھائی کے سامنے ہے گزرنے میں جبکہ وہ

نمازیژھر ماہوکتنا گناہ ہے تو وہ جالیس تک کھڑار ہے ہیہ

خلاصة الراب من علامه ابن رخد ما نبی نے تعماے که اس امر پر جمہور کا اتفاق ہے کہ نمازی کے سامنے ہے گزرنا مگروہ تحر میں ہوا ور کتب حنقیہ اور میں ہمازی کے سامنے ہے گزرنے کی حرمت صراحان موجود ہے اور کتب حنقیہ اور ما للیہ میں بھی گزرنے والے کو گناہ گار ہونے کی تصریح ہے لیکن اس کی چارصور تیں: ا) سترہ کے اندر سے گزرے اور گزرنے والاسترے کے اندرگزرنے پر مجبور نہ ہوتو دونوں گناہ نماز پڑھے اور گزرنے والا سامنے ہے گزرنے والا سامنے ہے گزرنے والا سامنے ہے گزرنے والا سامنے ہوتو دونوں گناہ گار نہ ہول گے۔ سم) سترہ مجبور گزرنے والا مجبور نہ ہوتو دونوں گناہ گار نہ ہول گے۔ سم) سترہ مجبی ہوتو گذرنے والا ما گردہ ہول گئاہ گار نہ ہول گے۔

### ٣٨: بَابُ مَا يَقُطَعُ الصَّلاةَ

٩٣٤ : حدَّث الهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن الزُّهُ مِن عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَن اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا عُبيهِ اللهُ يَنِ عَبْدِا للهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا عَبْهُمَا اللهُ يَن عَبْدِا للهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَنِي اللهُ عَن بِعَرفة فَحِنتُ أَنَا وَ الْفَصُلُ عَلَى قَالَ كَانَ النَّبِي عَنِي الصَّلَى بِعَرفة فَحِنتُ أَنَا عَنها وَ الْفَصُلُ عَلَى السَّال اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩ ٣٩: حَـدُثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ لَمُنَا شَعِبُهُ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ لَمُنا شَعْبَةً ثُنَا قَتَادَةً ثَنَا جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ فَلَمَا شُعَبَةً ثُنَا قَتَادَةً ثَنَا جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ: يَقُطَعُ الصَّلَاةُ الْكَلُبُ الْآسُودِ والْمَرُأَةُ الْحَابُضِ.

٩٥٠: حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ آخِرَمَ أَبُو طَالِبَ ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِى ثَنَ عَدُ تَعَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُويُرَةً عَن النبِي قَال: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرُأَةُ وَ الْكَلُبُ وَالْحِمَارُ.
 ١٥٩: حَدَثَنا جِمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبدُ الْآعِلَى ثَنَا سَعِيدً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلِ عَنِ النّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَالْحَمَارُ .
 قال: يَقُطَعُ الصَّلَاةُ الْمَرُأَةُ وَ الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ.

٩٥٢: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابِى ذَرٍ عَنِ النَّبِيَ عَيْضَةً قَالَ يَفْظَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنُ بِينَ يَدَي

# جاب: جس چیز کے سامنے ہے گزرنے ہے نمازنوٹ جاتی ہے

عام الله عندالله بن عیاس رضی الله عنها فرماتے بین: تبی صلی الله علیه وسلم عرفات بیس نماز ادا فرمار ہے بین : تبی صلی الله علیه وسلم عرفات بیس نماز ادا فرمار ہے تھے میں اور فضل گدھی پر سوار ہو کرآئے کیے صف کے سمامنے ہے ہم گزرے پھر ہم اس سے انزے اور اس کو جھوڑ دیا بھر ہم بھی صف میں داخیل ہو گئے۔

۹۳۸ : حفرت ام سلمہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے جمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عبداللہ یا عمر بن اللہ سلمہ نے گزرنا چاہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ واپس ہو گئے بھر زینب بنت ام سلمہ نے گزرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے بول اشارہ کیا لیکن وہ گزرتا چاہا تو آپ نے اللہ علی کے نو فر مایا :عورتیں عالب اللہ علی کے نو فر مایا :عورتیں عالب اللہ علی جہالت یا نامبی کی وجہ سے مانی نہیں )۔

۹۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی ضلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کالا کتا اور حا تصد تماز کوتوڑ دیتی ہے۔

• 90 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :عورت ' کتاا ورگدھانما زکوتو ٹر دیتے ہیں ۔

90۱: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے روایت کے دوایت کے نو ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا :عورت کی اور گدھا نماز کوتو ژویج بیں ۔

90۲: حضرت ابو ذررضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد کے سامنے پالان کی پیچیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو عورت محمد حدا اور

الرَّجُلِ مَثْلُ مُوْجِرَةِ الرُّجُلِ الْمَرْأَةُ والْحَمَارُ وَالْكَلْبُ سِياهَ كَمَا تَمَازُ كُولُورُ وَيَة بين ـ راوى كَتِ بين مِن نَهِ اللاشودُ.

قَالَ قُلُتُ: ما بِالْ الْاسُودِ مِن الْاحْمِ فَقَالَ سَالُتُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ كَمَا سَالُتُ مِنْ فَقَالَ : الْكُلُبُ اللهِ عَلَيْتُهُ كَمَا سَالُتُ مِنْ فَقَالَ : الْكُلُبُ الْكَلُبُ الْكَلُبُ اللهُ عَلَيْتُهُ كَمَا سَالُتُ مِنْ فَقَالَ : الْكُلُبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ.

سیاہ کیا تماز لولو ز دیتے ہیں۔ راوی سبتے ہیں ہیں نے حضرت ابوذر سے بوچھا کہ سیاہ کتے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے( کہ سیاہ کتے ہیں ان ہے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے( کہ سیاہ کتے ہیں ان ہیں نے نئی اللہ ہے کہا زنوٹ جاتی ہے باق ہے ان میں نے نئی اللہ ہے ہیں سوال کیا تھا جوتم نے مجھے کیا تو آ ہے نے فر مایا سیاہ کتا شیطان ہے۔

### ٣٩: بَابُ إِذْرَاءَ مَا اسْتَطَعُتَ

٩٥٣: حدّثنا آحُمدُ بنُ عَبدَةَ أَلْبانَا حَمّادُ بنُ زَيْدِ ثَنَا يَحْيى الْمُوالِمُ عَلَى عَبدا الْمِ عَبْسِ الْعُرَنِيّ قَالَ ذُكِرَ عَند الْمِ عَبّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا يَقْطَعَ الصّلاة فَذكُو وَاللَّكِلُبِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَا يَقُولُونَ فِى الصّلاة فَذكُو وَاللَّكِلُبِ والْمَرُأَة فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الْحَذِي إِنْ رَسُولَ والْمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يُصَلّى يومًا فذهب جَدًى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٩٥٣: حَدَّثُمُ اللَّهُ كُرْيُبِ ثَمَا اللَّهُ الاحْمَرُ عَنِ النِّ

# ہاہ: نمازی کے سامنے سے جو چیز گزرے اس کو جہاں تک ہو سکے رو کے

900: حضرت حسن عرنی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے پاس نماز کوتو ڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوا تو بعضوں نے کہا: کتا' گدھا' عورت ( بھی نماز کوتو ڑ دیتے ہیں) آپ نے فرمایا: بکری کے بچہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بلا شبہ رسول اللہ ایک نماز اوا فرما رہے تھے کہ ایک بحری کا بچہ آپ کے سامنے ہے گزرنے لگا تو آپ اس بحری کا بچہ آپ کے سامنے ہے گزرنے لگا تو آپ اس ہے جہا کہ ایک ہے ہے کہ ایک ہے ہے کہ ایک بھری کا بچہ آپ کے سامنے ہے گزرنے لگا تو آپ اس ہے جہا کہ کے سامنے ہو گئے۔

- ۱۹۵۴: حضرت ابوسعید رضی الله عندے روایت ہے کہ

عَنَ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَٰ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَٰ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُتُرَةٍ وَلَيَدُنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعُ صَلَّى احْدَا يَسُمَرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُسَمَّرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ عَاءً أَحَدٌ يُسَمَّرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ عَاءً أَحَدٌ يُسَمَّرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ عَاءً أَحَدٌ يُسَمَّرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ هَا لَهُ عَلَيْكَ اللهُ فَاللهُ فَإِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَاللهُ فَإِنْ عَلَا يَعْمَرُ فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنْ عَاءًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٩٥٥: حَدَّثَنَا هَرُوْنَ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بُنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ بُنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ: فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى • ٣: بَابُ مَنُ صَلَّى وَ بَيُنَهُ وَبَيُنَ الْقِبُلَةَ شَىءٌ

907: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَاسُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَانِ النُّهُ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وَ أَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ الْقِبُلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

٩٥٧: حَدَّفَ ابَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَ سُويَدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَمَا يَزِينُهُ بُنُ زُرَيْعِ قَنَا خَالِدٌ الْحَدُّاءُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَن زَيْسَ بِسَتِ آبِي فَلابَةَ عَن زَيْسَ بِسْتِ آبِي مَسَجِدِ رُسُولِ اللهِ مَلَى مَنْ عَبُولِ اللهِ ابْنِ شَيْبَةً . ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَن الشَّيْبَةَ . ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَن الشَّيِبَةِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَيْمُونَة زَوْجُ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَيْمُونَة وَوْجُ النَّي عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَيْمُونَة وَوَجُ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَيْمُونَة وَوَجُ اللهِ وَ النَّيِي عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَن مَيْمُونَة وَوْجُ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثِينَ مَن مَيْمُونَة وَوَجُ اللهِ ابْنِ شَدَّاتُ النَّي عَلَيْكَ فَى اللهِ ابْنِ عَلَيْكَ فَى اللهِ وَالَا مِحَدَّاتِهِ وَ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ الْمَالِي عَلَيْكُ فَى اللهِ الْمُولِينَةُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

909: حَدَّثَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيُلَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى آبُو الْمِقْدَامِ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعُبِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ' قَالَ نَهْى وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ أَنْ يُسَلِّى خَلُفَ الْمُتَحَدِّثِ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے
کوئی نماز پڑھنے سگے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور
سترہ کے قریب ہو جائے اور اپنے سامنے سے کسی کو
گزرنے نہ دے اگر کوئی گزرنے سگے تو اس سے لڑے
گیونکہ وہ شیطان ہے۔

900: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھار ہا ہوتو کسی کوا پنے سامنے سے گزرنے نہ دے ۔ (بعنی اشارہ سے روک وسے) اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔

پاہ جونماز پڑھے جبکہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہو

۱۹۵۹: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح آٹری پڑی ہوتی ۔ ۱۹۵۹: حضرت اللہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بین کہ ان کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بین کہ ان کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بین کہ کے سامنے ہوتا تھا۔

904: ام المؤمنين جعنرت ميمونه رضى الله عنها فرماتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم نماز پرشصته حالا نكه مين آپ ك سي كه نبى ساوقات آپ سجده مين جاتے تو آپ كيرا مجھے لگ جاتا۔

909: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے باتیں کرنے والے کے بیچھے نماز پڑھنے سے کرنے والے اورسونے والے کے بیچھے نماز پڑھنے سے

# ا ٣: بَابُ النَّهِي أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُوْدِ

• ٩ ٦ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عن ٱلْاعْمَىشِ عِنْ ابِي صَالِحِ عَنْ ابِي هُوَيْوَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ لِمُعَلِّمُنا أَنُ لَا نُبَادِرِ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كُبُّرَ فَكَبِّرُواً. وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

١ ٢ ٩ : حَـدُنْنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً وَ سُوَيُدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا ﴿ سَحِدُهُ كُرُوب

# چاہی: امام ہے بل رکوع محیدہ میں جا نامنع ہے

٩٤٠: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم جميس بيتعليم فرمايا كرتے تھے کہ امام سے قبل رکوع سجدہ میں تبہ جائمیں بلکہ جب وہ الله اكبر كج توتم الله اكبركهوا ورجب وه سجده كرے توتم

خلاصیة الباب الله العالی نمازی اوا بیگی میں امام ہے سبقت کرتا مکروہ ہے۔مسلم وابوداؤ دمیں حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے لوگو! میں تمہاراا مام ہوں پس تم مجھ ہے سے سبقت نہ کر و ر کوع 'سجود' قیام اورنماز ہے بیٹھنے میں یعنی فارغ ہونے میں۔ بخاری اورمسلم میں وعیدبھی سنائی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب ہے محفوظ فر مائے ۔

> حَمَّادُ بُنُ زَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ زِيَادٍ عَنُ اَبِي هُرَيُّرَةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنَّهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآ يَسْحُشْسِي الَّذِي يَسرُفَعُ رَأْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ أَنُ يُتَحَوَّلَ اللَّهُ وَأُسَهُ رَأْسَ حِمَارِ؟.

> ٩ ٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيرِ ثَنَا آبُو بَدُرِ شُجَاعُ بُنُ الوَلِيدِ عَن زِيَادِ ابْنِ خَيْتَمَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ 'عَنْ دَارِم غَنُ شَعِيْدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسى اللهُ تُعَالَىٰ عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّـيُ قَــَدُ بَدَّنُتُ فَاِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارُفَعُوا وَ إِذَا سَجَدُتُ فَسَاسُجُدُوا وَلَا ٱلْفِينَ رَجُلًا يَسبِقُنِي إِلَى الرُّكُوُع وَلَا إِلَى السُّجُوُدِ.

٣٣ ٩ : حَـدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُفْيَانُ عَنِ عَجُلانَ حِ وَ حَدَّثَنَاآبُو بِشُرِ بَكُو ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عجُلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَحيَ بُنِ حَبَانَ عَنِ ابْن مُحَيِّرِيْزِ عَنْ

٩١١: حضرت ابو ہرىيە رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جوا مام ہے قبل اپنا سررکوع ہے اٹھا تا ہے اسے بیرا ندیشہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا سرگدھے کے سرجیبا کر دیں۔

٩٦٢ : حضرت ابومويٰ رضي الله تعالى عنه بيان قرمات بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میرا جسم بھاری ہو گیا لہذا جب میں رکوع کروں تو تم \* رکوع کرواور جب میں (رکوع ہے) اٹھوں تو تم اٹھو اور جب میں سجدہ کروں تو تم سجدہ کرو اور میں نہ دیکھوں کہ کوئی مجھ سے قبل رکوع یا سجدہ میں چلا

٩٦٣: حضرت معاويه بن الي سفيان رضي الله عنهما فر مات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: رکوع سجد ہ میں مجھ سے پہلے نہ جاؤ اس لئے کہ اگر میں رکوع میں تم مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِى شُفِيَانَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً : لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَ لَا بِالسُّجُودِ فَمَهُمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تَدُرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَ مَهُمَا السَّقَكُمْ بِهِ إِذَا سجدت تُدرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَمَهُمَا السَّقَكُمْ بِهِ إِذَا سجدت تُدرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِي قَدْ بَدُنْتُ.

### ٣٢: بَابُ مَا يُكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ •

٩ ١٣ : حَدَّثَ مَا عَبُدُ الرَّحُ مِن ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهُدَيْرِ النَّيْمِيُّ عَنِ الْعُدَيْرِ النَّيْمِيُّ عَنِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٦ ٩ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ سُفَيَانُ بَنُ زِيَادِ الْمُؤْدِبُ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَاشِدِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ ذَكُوانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِى هُويَرَةً فَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُويَرَةً أَنْ يُعَظِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصّلاة. عَلَى اللهُ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُقْبُرِي عَنْ عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ عَجُورَةَ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُقْبُرِي عَنْ كَعْبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

٩١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَأْنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ عَبُد اللهِ بَنِ مَحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَأْنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ عَبُد اللهِ بَنِ مَرْيَرَةً ' أَنَّ عَنْ ابِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ' أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَى هُرَيْرَةً ' أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَيْ قَالَ: إذَا تَثَاءُ بَ أَحَدُكُمُ فَلَيْضَعُ يَدَهُ عَلَى وَسُول اللهِ عَلَيْ فَلَيْضَعُ يَدَهُ عَلَى فَيْهِ وَ لَا يَعُوى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَحَكُ مِنْهُ.

٩ ٢ ٩ : حَدَّثَتَ الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضُّلُ بُنْ دُكَيْنٍ

ے پہلے چلا گیا تو تم مجھے رکوع میں یا چکو گے جب میں رکوع سے سرا ٹھاؤں گا اور جب میں تم سے پہلے تجدہ کروں گا تو تم مجھے تجدہ میں یا چکے ہو گے جب میں تجدہ سے سرا ٹھاؤں گا۔میرابدن ذرا بھاری ہوگیا ہے۔

باب:تماز کے مکروہات

۹۲۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:ظلم یا جہالت اور محنوارین کی بات ہے کہ مُر دنما زے فارغ ہونے سے میلے بار بار پیشانی کو یو تخصے۔

910: حضرت على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز میں اپنی الکیاں مث چنخا ؤ۔ (که ویکھنے والے کو ایسامحسوس ہو جیسے تم زبردستی قیام کررہے ہو)۔

944: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مند ڈ ھانھنے سے منع فر مایا۔

944: حضرت كعب بن عجر و رضى الله عنه سے روایت بے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک صاحب كونماز میں ایک ہاتھ كی انگلیوں میں میں ایک ہاتھ كی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ كی انگلیوں میں دالے ہوئے و یکھا تو آ پ نے اس کے دونوں ہاتھوں كی انگلیاں كور الگ الگ كر) دیں۔

918: حضرت ابو ہرمیر ہے۔ روایت ہے کدرسول الشمسکی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو
اپنا ہاتھ منہ برر کھ لے اور آواز نہ نکا لے اس لئے کہ اس
پرشیطان (خوش ہوکر) ہنتا ہے۔

٩٢٩:حضرت عدى بن ثابت اينے والد سے و ه وا دا ہے

عَنْ شَرِيْكِ عَنْ آبِي الْيَقُظَانِ عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ آبِيّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطِ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

میں تھو کنا' رینٹ نکالتا' حیض اور نفاس شیطان کی طرف ے یں۔

خلاصة الراب الله الناحاديث مين ذكركروه افعال مكروه بين كيونكه الله تعالى كاارشاد ب: ﴿قوموا لله قسانتين﴾ لیعنی کھڑے ہونماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع وخضوع سے عاجزی کرنے والے۔ ببیثانی سے مٹی حیفاڑ نا' ہاتھ بچیسرنا' انگلیوں کو چنخا نا'انگلیوں کوانگلیوں میں ڈالنا' جمائیاں لینا' نماز میں تھو کنا وغیرہ افعال' نماز کے خشوع وخضوع کے خلاف ہے ۔لوگوں کونماز میں فضول حرکات کرنے ہے بچنا جا ہیے ۔کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھوں کوحرکت و بیتے رہتے ہیں' سمجھی واڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں مجھی تھجلاتے ہیں۔ایسے نمازیوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب ''الصلوٰة'' مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كابإك ارشادُ قال كيائيك : ((يسانسي على الناس زمانٌ يصلون و لا يصلون)) لوگوں پرابیاز مانہ آئے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔

> ٣٣: مَنُ اَمَّ قَوْمًا وَ هُمُ لَهُ كَارِهُونَ

٩٧٠ : حَدَّقَنَا آبُو كُرَيْبِ ثَنَا عَبُدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ وَ جَعَفَرُ بُنُ عَوُنِ عَنِ ٱلْإِفْرِيُقِي عَنُ عِلْمَوَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و رَضِي اللهُ تُسَعَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ﴿ ثُلاَ ثُهُ لا تُـقَبَـلُ لَهُـمُ صَلَاةً الرَّجُلُ يَوُّمَّ الْقَوْمَ وَ هُمُ لَهُ كَارِهُونَ وَالسَّرِّجُـلُ لَا يَـأْتِـى السَّلاةَ إِلَّا دِبَارَا ( يَعْنِيُ بَعْدَ مَا يَقُونُهُ الْوَقْتُ) وَ مَن اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.

ا ٤٠ : حَدَّثْتُ الْمُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجِ ثَنَا يَحُينَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَمَٰنِ ٱلْأَرْحَبِيُّ ثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ ٱلْاَسُوْدِ ' عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيُدِ \* عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عُمرِو " عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِبِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا ' عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةُ لا تَرْتَفِعُ صَلا ثُهُمُ فَوْقَ رُءُ وُسِهِم شِبْرًا وَجُلَّ أَمْ قَوْمًا وَ هُمْ لَـهُ كَارِهُونَ وَا مُوَأَةٌ بَاتَتُ وَ ﴿ عُورت جورات اس حال بيس كرار \_ كراس كا حاونداس زَوُجُهَا عَلَيُهَا سَاخِطٌ وَ اَحْوَان مُتَصَارِمَان.

دلی : جو محض کسی جماعت کا امام ہے جبکہ وہ

۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نما ز

اہے نالیند سمجھتے ہوں • ٩٤: حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِينَ فَعَمِينَ فرمايا: تنين شخصوں كى نماز قبول نہيں ہوتی اس مر دکی نماز جوکسی جماعت کا امام ہے اور وہ اس ہے (کسی شرعی اورمعقول وجہہ ے) ناراض ہوں اور وہ

تعخص جو دفتت گزرنے کے بعد نماز کے لئے آئے اوروہ

صخص جوآ زا دکو( زبردتی یا دھوکہ ہے ) غلام بنا لے۔ ا عد: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: تین شخصوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی ' وہ مرد جو کسی جماعت کا امام بنے اور وہ جماعت اس سے ناراض ہو (سمی شرعی وجہ سے) وہ ے ناراض ہو (مسی معقول وجہ ہے) اور وہ دو بھائی جو

ما جهی تعلق قطع کر دیں۔

خلاصة الراب من حديث باب كاظم ال وفت ہے كہ جب لوگوں كو بدعت 'جبل يافسق و فجو ركى وجہ سے اورخرا لي كى بناء پر تا پند كرتے ہوں ليكن اگران كى تا پند يدگى كى وجہ و نيوى عداوت ہوتو يہ تكم نبيں۔ نيز ملاعلى قارى نے يہ بھى لكھا ہے كہ اگر نا پند كرنے والے بعض افراد ہوں تو اعتبار عالم كا ہوگا 'خواہ وہ تنبا ہو كيونكہ جبلاء كى اكثريت كا كوئى اعتبار نبيں ہے واللہ الرنا پند كرنے والے بعض افراد ہوں تو اعتبار عالم كا ہوگا 'خواہ وہ تنبا ہو كيونكہ جبلاء كى اكثريت كا كوئى اعتبار نبيں ہے واللہ اللہ عورت گناہ گارا س وقت ہوگى جب نا فر مانى اورنشوز اس كى طرف سے ہوليكن اگر مردكى طرف سے ذيا دتى ہويا وہ كى سے لا جھر كرتے ہوكہ ورت كے ساتھ نا راض ہوتو عورت گنہگار نہ ہوگى۔

### ٣٣: بَابُ الْإِثْنَانِ جَمَاعَةٌ

٩٤٢: حدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الرَّبِيعُ ابْنُ بَدرِ عَنْ آبِيَهِ \* عَنْ آبِيَهِ \* عَنْ آبِيَهِ \* عَنْ جَرادِ عَنْ آبِي مُؤسَى الْأَشُعْرِى قَالَ \* قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : الْنَانَ فَمَا فَوْقَهُمَا جَماعَةٌ.

٩٧٣: حَدُّفَ الْمُحَمُّد بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشُّوَارِبِ فَسَاعَبُدُ الْمُلِكِ بُنِ آبِي الشُّوَارِبِ فَسَاعَبُدُ الْواجدِ بُنُ زِيَادٍ. ثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بِثُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بِثُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَام النّبِي عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة فَقَام النّبِي عَنْ يَسَارِه فَاحَدَ بَعَدَى فَا اللّهُ لَا قَلْمَتُ عَنُ يَسَارِه فَاحَدَ بَيْدَى فَا فَاللّهُ اللّهُ لَا قَلْمَتُ عَنُ يَسَارِه فَاحَدَ بَيْدَى فَا فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩٧٣: حَدُّفَ الْحَرُبُنُ خَلَفٍ ' أَبُوْ بِشُرِ ثَنَا آبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الشَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُرَحَبِيْلُ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُد اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَيْهُ يُصَلِّى الْمَعْرِبَ فَجِئْتُ فَعَد اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَيْهُ يُصَلِّى الْمَعْرِبَ فَجِئْتُ فَعَد اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَيْهِ يُصَلِّى الْمَعْرِبَ فَجِئْتُ فَعَد اللهِ عَنْ يَعَلَيْهِ .

920: حَدَّثنا نَصُّرُ بُنُ عَلِيٌ ثَنَا ابِي ثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِلّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللل

# ٣٥: بَابُ مَنُ يَسُتَحِبُ اَنُ يَلَى اُلإمَامُ

٩٧٦: حَدَّلَثَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱلْبَأْنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عُنِ الْاَعْمَدِ عَنْ الْبِي مَعْمَرِ عَنْ الْمِي مَعْمَرِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

د با ب: دوآ دمی جماعت میں

927: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دو اور دو سے زیادہ آدمی جماعت ہیں۔

92۳ : حضرت ابن عماس فرماتے ہیں : میں رات کواپی خالدام المؤمنین حضرت میمونڈ کے پاس رہا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کرنماز پڑھنے لگے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا (اور نیت باندھ لی) تو آپ نے مجھے اپی دائیں جانب کھڑا کرویا۔

۳۵۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے وائیں جانب کھڑا کرویا۔

921: حضرت ابومسعود انصاریؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوتے) وقت ہمارے

ابئ مستغود الأنصاري رضي الله تبعالي عنه قبال كان وسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلُـم يَـمُسِحُ مِناكِبُنا فِي الصَّلاةِ وَ يَفُولُ ؛ لا تَخْتَلِفُوا \* فَتَخَتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُوْلُوا الْآرِحَلام وَالنُّهِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يِلْوَنَّهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنِ يَلُونهم.

٩٤८: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عِلَى الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثنا حُمَيُدُ عَنُ أَنْسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه ' قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلِينَةُ يُسِحِبُ أَنْ يَلِينَهُ الْمُهَاجِرُونَ والْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا

٩٧٨: حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا بُنُ أَبِي زَائِذَة عَنُ ابِي أَلَاشُهَبِ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللهُ عَلَيْكُ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَـاْخُوا فَقَالَ: تُقَدِّمُوا فَأَتَـهُوا بِي وَلْيَأْتُمَّ بِكُم مَنْ بَعُدَكُمُ لَا يِزِالُ قَوْمٌ يُتَاخَّرُونَ حتى يُؤخِرهُمُ اللهِ

کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فر مایا کرتے تھے آگے چھیے مت ہونا کہیں تمہارے دلوں میں اختلاف بیدا ہوجائے تم میں سے میرے قریب قریب ( بعنی صف اوّل میں ) دانشور اور ذی شعور لوگ کھڑے ہوں پھر جو لوگ ان ے قریب ہوں پھر جولوگ ان سے قریب ہوں۔

224: حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم پيند كرتے تھے كه مهاجرين و انصار آپ کے قریب ہوں تا کہ آپ سے (علم اور ا حکام ) حاصل کریں۔

نے ویکھا کہ آ ب کے صحابہ میں بعض پیچھے رہتے ہیں تو فرمایا: آ کے برحواور میری پیروی کرواور تہارے بعد والے تمہاری پیروی کریں کچھ ہمیشہ چیچے ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی پھران کو پیچھے کر دیتے ہیں۔

خ*لاصیة البایب جنیک* ان احادیث میں صف بندی کا طریقه بیان فر مایا گیا ہے کہ پہلی صف میں امام کے متصل عاقل وی قَهم'عمدہ تصلاحیت رکھنے والے اور صاحب فضیلت لوگ ہونے جا ہئیں۔ پھر درجہ بدرجہ دوسری اور تبسری صفت میں لوگ کھڑے ہوں نیزصفوں کوسیدھاا ور برا برکرنے کا تھم تا کیدی ارشا دفر مایا۔ا قامت صلوٰ قاسے صفوں کوسیدھا کرنا مرا د ہے۔

٣٦: بَابُ مَنُ اَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٩٤٩: حَدَّثْنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَن آبِي قِلَابُة عَنْ مالِك بنِ الْحُويُرِبُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّا وَ صَاحِبٌ لِي فَلَقًا ارْدُنَا الإنْصِرَافِ قَالَ لَنَا : إِذَا خَصْرَتَ الصَّلاةُ فَأَذِنَا وَ اقِيْمًا وَ ليؤمُّكُمَا أَكْبِرُ كُمَا.

دپاچ: امامت کا زیادہ حقدار کون ہے 949؛ حضرت ما لک بن حویرے فر ماتے ہیں میں اور میرے ایک ساتھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور پچھ عرصه حاضرِ خدمت ره کر) جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا: جب نماز کا وقت ہوتو تم اذان دواورا قامت کہو( نیعن تم میں ہے ہرا یک اذ ان بھی دے سکتا ہےاورا قامت بھی کہ سکتا ہے ) اور جوتم میں بڑا ہے و وامام ہے ( کیونکہ علم تو دونوں نے برابر حاصل کیا )۔

٩٨٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ جَعْفُو ثَنَا شَعْبة عَنْ إِسْمَاعِيل بْن ١٩٨٠: حضرت الومسعود فرمات بين كه رسول الله ن

رَجَاءِ قَالَ: سَمِعَتُ أَوْسَ بُن صَمْعَجِ قَالَ سُمِعَتُ آبَا مَسْعُودِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْقُومَ الْحَرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانَتُ قِراْتُهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْقُومَ الْحَرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانَتِ الْهِجُرةُ سَواءً صَلَيْهُ وَ لَا يَوْمُ الرَّجُلُ فِي اهْلِهِ وَ لَا فِي فَلْ اللهِ فَي اهْلِهِ وَ لَا فِي صَلَّى اللهِ اللهِ وَ لَا فِي صَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فرمایا: قوم کا امام وہ ہے جو کتاب اللہ کوسب سے زیادہ (سمجھ بو جھ کرتفییر ومعانی سے واقف ہوکر) پڑھنے والا ہو (کہ اس زمانے ہیں قاری کہتے ہی اسے تھے جوتفییر کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا آج کل کی طرح محض الفاظ کی قرائت کا رواج نہ تھا کو بہ بھی غلط نہیں ہے ) اگر وہ قرائت کا رواج نہ تھا کو بہ بھی غلط نہیں ہے ) اگر وہ قرائت (اور قرآن فہی) میں برابر ہوں تو جس نے پہلے قرائت (اور قرآن فہی) میں برابر ہوں تو جس نے پہلے

ہجرت کی وہ امام بنے اگروہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جوان میں عمر رسیدہ ہووہ امام بنے اور کوئی شخص دوسرے کے گھر میں یا اسکی وجا ہت اور اختیار کی جگہ میں امام نہ بنے اور نہ اسکے گھر میں عزت وتکریم کی جگہ بیٹھے الا بیہ کہ وہ خود ا جازت ویدے ( تو پھر کوئی حرج نہیں )۔

<u>ظلاصة الهاب</u> منتصد الله الله الله عنى جوقر آن مجيد كا قارى ہو عالم ہوا در عمر ميں برا ہووہ امامت كا زيادہ مستحق ہے ۔ اور بير بات بالكل ظاہر ہے كہ امام الله تعالى كے حضور ميں پورى جماعت كى نمائندگى كرتا ہے۔اس ليے خود جماعت كا فرض ہے كہوہ اس اہم اور مقدس مقصد كے ليے اپنے ميں ہے بہترين آ دى كونتخب كرے۔

### ٣٤: بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

ا ٩٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ' ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْحُو فُلَيْحِ ثَنَا آبُو حَازِمٍ ' قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ سُلَيْمَانَ آخُو فُلَيْحِ ثَنَا آبُو حَازِمٍ ' قَالَ : كَانَ سَهُلُ آبُنُ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَدِّمُ فَيَانَ شَهُلُ آبُنُ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَدِمُ فَيَانَ شَهُلُ آبُنُ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَدِمُ فَيَانَ قَوْمِه يُصَلُّونَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ تَفْعِلُ و لَك مِنَ الْقِدَمِ مَا فَيَانَ قَوْمِه يُصَلُّونَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ تَفْعِلُ و لَك مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ قَالَ إِنِّى سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : الإمَامُ صَامِنَ فَإِنْ اللهِ يَقُولُ : الإمَامُ صَامِنَ فَإِنْ اللهِ يَعْلَيْهِ وَ لَا عَلَيْهِمْ .

دیاب: امام پرکیا واجب ہے؟

۱۹۸۱ حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہ حضرت بہل بن سعد اپنی قوم کے جوانوں کوآ گے کرتے وہ نماز پڑھاتے تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ایسا (کیوں) کرتے ہیں حالانکہ آپ ایسا (کیوں) کرتے ہیں حالانکہ آپ ایسا مصابی ہیں تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ سے سنا: فرما رہے تھے کہ امام ضامن ہے (مقتد یوں کی نماز کا) لہندااگر وہ انجھی طرح نماز پڑھائے تو

اس کا فائدہ امام اور مقتدی سب کو ہے اور اگر برا کر ہے ( تو اسکاو بال بھی دونوں پر ہوگا امام پڑا سکی کوتا ہی کی وجہ ہے اور مقتدیوں پر اس کوا مام مقرد کرنے کی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسے تخص کو کیوں امام بنایا بیہ آخرت میں ہے اور دنیا میں بید کہ اگر امام کی نماز سمجے نہ ہوئی تو مقتدیوں کی بھی سمجے نہ ہوگی )۔

٩٨٢: حَدَثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِينَعٌ عَنُ أُمَّ غُوَابٍ ٩٨٢: حضرت سلامہ بنت حرٌ فرماتی بیں بی ہے عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا لُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلْ اللهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لُهُ عَلَيْنَا لَمُ عَا

ا ساس مسئله پرمولانا رفعت قاتمی کی کتاب' مسائل امامت' شائع کرده' مکتبة العلم' اُردو بازار لا بور' برلحاظ ہے تکمل ویدل سنتاب ہے۔

خَرَشَةَ قَالَتَ سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: يَأْتِنَى عَلْى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجدُونَ إمّامًا يُصَلِّى بِهِمْ.

٩٨٣: حدَثْنَا مُحُوزُ بُنُ سلمة العذيقُ ثَنَا بُنُ ابنَ حازم عنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَرْمَلَةَ عَنُ أَبِى عَلِيَ الْهَمدانِيَ اللهُ حَرج غَبُد الرَّحُمْنِ بُنِ حَرْمَلَةَ عَنُ أَبِى عَلِي الْهَمدانِي اللهُ تعالى غَنُهُ فِي مَنْفِينَةٍ فِيْهَا عُقْبَةً بُنُ عَامِرِ المُحْهَنِيُ رضى اللهُ تعالى غَنُهُ فَحَمَانَتُ صَلاقً مِن الصَلواتِ فَامَرُ نَاهُ انْ يَوْمَنا وقُلْنا لَهُ وَحَانَتُ صَلاقً مِن الصَلواتِ فَامَرُ نَاهُ انْ يَوْمَنا وقُلْنا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آئے گاکد دیر تک کھڑے رہیں گے لیکن کوئی امام نہ ملے گاجوان کونماز پڑھائے۔ (کیونکہ جہالت پھیل جائے گا اورامامت کے لائق کوئی شخص بھی جماعت میں نہ ہوگا)
۱۹۸۳: حضرت ابوطی ہمدانی ہے روایت ہے کہ وہ کشی میں سوار ہے جس میں عقبہ بن عامر جبی بھی تھے ایک نماز کا وقت آیا ہم نے ان سے درخواست کی کہ امامت کو وقت آیا ہم نے ان سے درخواست کی کہ امامت کروا کیں اور عرض کیا آپ ہم سب میں امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں تو انہوں نے انکار فرمایا اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو بیے فرماتے سنا جو لوگوں کا امام سے اور شیح طریق سے امامت کرے تو نماز کو ایجراس کو بھی ملے گا اور لوگوں کو امامت کرے تو نماز میں کو ایم کی تو اس امام کو گنا و موگا مقتدیوں کو نہ ہوگا۔

خلاصة الراب من المام المرب ميں امام كى ذمه دارى اور مسئوليت كو بيان كيا گيا ہے كہ امام اگر هي نماز پڑھائے گا تو تواب عظيم كامسخق ہوگا اگر بے وضوا ور بغير طہارت كے پڑھائے گا تو ان كى تماز وس كا بوجھاسى پر ہوگا۔ حديث ہے تو بہى مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور امام اعظم ابو صنيفہ رحمة القدمليه كا يمبى غد ہب ہے اور يہى بات سيحے بھى ہے۔

٣٨: بَابُ مَنُ اَمَّ قَوْمًا فَلُيُخَفِّفُ

٩٨٥: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ نُمَيْرِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَالْكَنِي وَالْكَالِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ والْكَذِي وَالْكَالِي وَالْكَالِ وَالْكَالِي وَالْكَالِمُ وَالْكَالِي اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

مه ۱۹۸۳: حفرت ابومسعود فراتے ہیں کدایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں فلال صاحب کی وجہ سے نماز لجر کی (جماعت) سے رہ جاتا ہول کہ وہ فیحر کی نماز لمبی پڑھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کونصیحت فرماتے ہوئے بھی استے عصہ میں نہیں و یکھا جنٹا اس ون و یکھا (فرمایا) اے لوگوا تم میں سے بعض (وین کے بارے میں) متنفر کرنے والے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی لوگوں کو نماز ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی لوگوں کو نماز

🏻 دپیادپ: جولوگوں کا امام ہے تو وہ ہلکی نما ز

يزهائ

پڑھائے تو مختصر نماز پر حانے اسلیے کہ لوگوں میں کمزور اور من رسیدہ اور ضرورت مند (جس نے نماز کے بعد کوئی ضرورت پوری کرنے کیلئے جانا ہے )سب مسلے کوگ ہوتے ہیں۔ 900: حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدَةً وَ خُمَيْدُ بُنُ مَسُعْدَةً وَالْأَثْنَا حَـمًا أُ بُنُ زَيْدٍ \* آلَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهِيْبِ عَنْ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُؤجزُ وَ يُتِمُ الصَّلاة.

٩٨٦: حَدَّلْتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعَدِ عَنْ أَبِي الرُّبَيُو عَنُ جَايِرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ۖ قَالَ صَلَّى مُعَادُّ بُنُ جِيلِ الْانْسَارِيُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً العشاء فطؤل عَلَيْهِمُ فَانْضَرْفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَادٌّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بِلَغَ ذَٰلِكَ ۖ الرَّجُلُ دخل عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَخْبَرُهُ مَا قال لَهُ مُعاذُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ اتَّـرِيُـدُ اَنُ تَكُونَ فَتُسانَسا مُعَساذٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقَرْأُ بِالشَّمْسِ وَ صُحَاهَا \* وَ سَبِحُ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقُرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ.

٩٨٧: حَدَثُتُ الْهُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ سعِيدِ بُن أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُد اللهُ بُسَ الشِّيخِيُسِ قال سَمِعْتُ عُثُمَانِ ابْنِ ابِي الْعَاصِ يَقُولُ كَانَ أَخِرَ مَا عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَشُرنِي عَلْى الطَّائِفِ قَالَ لِي : يَا عُثُمَانُ تَجَاوَزُ فِي الصَّلاةِ وقُدُر النَّاسِ بأضَّعفِهم فَإِنَّ فِيهمُ الْكَبيرِ والصَّغِيرَ وَالسُّقِيْمِ وَالْبَعِيْدَ وَ ذَالُحَاجَةِ.

٩٨٨ : حدَّثُ فَا عَلِيُّ إِنْ إِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٌّ ثَنَا ينحى ثنا شُعْبَةً ثَنَا عَمُرُو ابْنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْد بْنِ الْمُسَيِّبِ قَبَالَ حَدَثُ عُشَمَانُ ابْنُ ابِئُ الْعَبَاصِ انَّ آخرَ مَا قَالَ لِيُ وسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ : إذَا أَمَمُتَ قُومًا فَأَحَفَّ بِهِمْ.

٩٨٥: حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه في فرمايا كه رسول التدصلي الله عليه وسلم مختصر اور عمل نماز ادا فرمايا <u> کرتے تھے۔</u>

٩٨٦: حضرت جابر رضي الله عنه فرمات بين كه حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند نے اینے مقتدیوں کوعشاء کی نماز یر هائی تو نماز کولمبا کیا تو ہم میں سے ایک صاحب چل دیئے اور اسکیلے نماز ادا کرلی حضرت معاذ رضی اللہ عند کو بتا یا گیا تو فر ما یا وہ منافق ہے ( کیونکہ اس دور میں منافق ہی جماعت جھوڑ ا کرتے تھے ) جب ان صاحب کو بیمعلوم ہوا تو رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت معا ذرضی اللہ عندنے جو مجھ کہا تھا ہنا دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (حضرت معا ذکو مخاطب کرکے ) فرمایا: اے معاذ! (ایسے کام کرکے ) تم

فتنه باز بنتاجا ہے ہوجب لوگوں کوتما زیڑھا وُ تُو وَالشَّــفـسِ وَ صُــحاهَا ' وَ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى' وَالْبُلِ إِذَا يَغُشَّى اور افرأ باسم رَبَكَ يرُ علما كرو

٩٨٤: حضرت عثان بن ابي انعاص رضي الله تعالي عنه فرماتے ہیں جب مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے طائف کا امیر مقرر فر مایا تو آخری تصیحت به فرمائی ۔ ارشا دفر مایا: اےعثان! نما زمیں اختصار کرتا اورلوگوں کو ان میں سب سے کمزور کے برابر سمجھنا اس لئے کہ لوگوں میں من رسید و کم من' بیارا ور دور کے رہائشی اور ضرورت مندسب ہوتے ہیں۔

٩٨٨: حضرت عثان ابن اني العاص رضي الله عنه نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آخری بات جو بحصے فہر مائی : جب تم کسی جماعت کے امام بنوتو ان پر لتخفف کرنا۔

خلاصة الهاب بين المن نماز پر هاتے تئے جس كى وجہ ہے بعض بيار يا كمزور 'بوزھے يا تفقے ہارے مقتد يوں كو بھى بھى بوى تكيف بينى مان پر هاتے تھے اپنے عبادتى ذكيف بينى مباز پر هاتے تئے جس كى وجہ ہے بعض بيار يا كمزور 'بوزھے يا تفقے ہارے مقتد يوں كو بھى بھى بوى تكيف بينى جاتى تھى ۔اس غلطى كى اصلاح كے ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح كى ہدايت فرمائى ۔ آ ب صلى الله عليه وسلم كا منشاء اس سے بيتھا كه امام كو چا ہے كہ وہ اس بات كالحاظ ركھے كہ مقتد يوں ميں بھى كوئى بيارا كمزور يا بوڑھا بھى ہوتا ہے اس ليے نماز زيادہ وطویل نہ پڑھائے ۔ بيہ مطلب ہرگز نہيں كہ بميشہ اور ہروفت كى فرمائى زميں بس جھوئى سے چھوئى سورتيں ہى پڑھى جا كيں اور حضور سلى الله عليه وسلم نے بيہ چش گوئى فرمائى كه ايك زمانية نے والا ہے كه امامت كرائے والا كوئى مخض نہيں ملے گا۔ وہ چشگوئى حرف بحرى ہور ہى ہے كہ بعض مقامات پر و يكھا گيا ہے كه اگر مقررا مام صاحب يامؤذن صاحب موجود نہ ہوں تو اقامت كہنے والا كوئى نہيں ہوتا (و المى الله المنہ المه شنكى)

# 9 ٣: بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ اَمُو

٩٨٩ : حدَّثُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُ ثَنَا عِبْدُ الْاعْلَى ثَنَا سِيدُ فَا الْعُلَى ثَنَا سِيدُ خَنْ قَسَادَةً ' عَنْ آنسِ بُنِ مالكِ قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ قَسَادَةً ' عَنْ آنسِ بُنِ مالكِ قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ آنِي لَادُكُلُ فِي الصَلاَةِ وَ اللَّي الدِيدُ إطَّالَتُهَا اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَمّا أَعْلَمُ لِوجُدِ أَنْ فِي صَلا بَى مَمّا أَعْلَمُ لِوجُدِ أَمَّهُ بِلِكَانَهِ.

• 9 9 : حدّ ثنا إسماعِيلُ بَنُ آبِي كَويَمة الْحرّانيُ ثنا مُحمّدُ بَنُ سَلَمة عَنْ مُحمّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بِن غَلاثة عَنْ هِ شَامِ بَنِ حسّانِ عِنِ السّحسَنِ عَنْ عُشَمَانَ بَنِ ابِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ السّحسَنِ عَنْ عُشَمَانَ بَنِ ابِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ وَاللّهِ وَسُولُ اللهِ عَنْ السّحةِ بُكَاءَ الصّبِي فَاتِجوَ رُفِي الصّلاةِ وَسُولُ اللهِ عَنْ المَّهِ اللهِ عَنْ المَّالِقِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

### • ۵: بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوُف

٩٩٢: حدَّث عَلَى بَنُ مُحَمِّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثِنَا الْاعْمِشْ عِن

دیاب: جب کوئی عارضہ پیش آ جائے تو ا مام نماز میں تخفیف کرسکتا ہے

9۸۹: حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا: میں نماز شروع کرتا ہوں تو لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے بھر بھی میں کسی بیچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز میں اختصار کر لیتا ہوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ بیچے کی ماں کواس کے رونے کی وجہ ہے پریشانی ہوگی۔

• 99: حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله تعالى عنه نے بیان فر مایا كه رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا كه میں بیچ كے رونے كى آ واز سن كرنماز كومختصر كرويتا بيون

99۱ : حضرت ابوقاده رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں تماز میں کھڑا ہوتا ہوں اراده ہوتا ہے کہ لمبی تماز ادا کروں ۔ پھر کسی بچے کے دونے کی آ واز سنائی دیتی ہے تو نماز مخصر کردیتا ہوں اس لئے کہ مجھے یہ پہند نہیں کہ بچے کی ماں کو پریشانی ہو۔ اس لئے کہ مجھے یہ پہند نہیں کہ بچے کی ماں کو پریشانی ہو۔ ویا ہوں کو سیدھا کرنا

۹۹۳: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ

الْـمُسَهَبِ بُنِ دَافِعِ عَنْ تَمِيُّمَ ابْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً الشُوائِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَسَفُّونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبَّهَا . قَالَ قُلْنَا وَ كُيُفَ تَسَفَّ الْمُلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: يُتِمُّوُنَ الصُّفُوفَ الْلَازُلُ وَ يَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِ.

٩ ٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمُّدُبُنُ بَشَارِ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّقَتَا نَصُرُ ابْنُ عَلِيّ قَنَا آبِي وَبِشُرُ بُنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قُتَادَةً عَن آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ سَوُّوا صُفُولَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَام الصَّلُوة.

٩٩٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُغَبُهُ ثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبِ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعُمَانَ ابُنَ بَشِيْرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ يَسَوِى الصَّفُ حَتَّى يَسَجَعَلَهُ مِثُلَ الرُّمْسِحِ أَوِ الْمُقِدُحِ قَالَ فَرَأَىُ صَلَّرَ رَجُلَ نَاتِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ اَوُ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ

990: حَدَّثَ الْمِشَّامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عُنُ آبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ وَ مَلِاثِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَـلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَ مَنْ سَدَّفُرُجَةً زَفَعَهُ اللهُ بِهَا

### ا ۵: بَابُ فَصَلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّم

٩٩٢: حَـدَّقَـنَا اَبُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا هِشَامٌ اللَّمُسَوَائِينُ عَنْ يَسْحَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن اِبُواهِيْمَ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيّة 'أَنَّ ﴿ دُوسِرِي صَفَ كَ لِئَ ابْكَ بار استنقار فرمايا كرتے رَسُولُ اللهِ كَانَ يَسْتَغُفِرُ لِلصَّفِ الْمُقَدِّمِ ثَلَاثًا وَ لِلنَّانِي مَرَّةً. عَصَّد

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم اس طرح صفيل كيول نبيس بنات بي قرشة صفي بنات بين كها: بم نے عرض کیا کہ فرشتے کیے صفیں بتاتے ہیں؟ فرمایا: اگلی مفوں کو ممل کرتے ہیں اور صف میں خوب ل کر کھڑے

٩٩٣: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: این صفول کو برابر كرواس كن كمعنول كوبرابر كرنا تمازكو بوراكرت میں وافل ہے۔

۹۹۳:حضرت نعمان بن بشير رضي الله عنه فر ماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم صف كوايسے سيدها كرتے تنے كداس كو بالكل تيريا برجيسي كي طرح كردية تضفر مات يں ايك بارآ ب نے و يكھاكداكك مروكاسيندآ مے بوھا ہواہے ۔فرمایا اپنی صفوں کو ہرابر کروور نہ اللہ تعالیٰ تم میں پھوٹ ڈال دیں گے۔

٩٩٥: حضرت عا تشرُّ فرماتی بین که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ جل جلاله رحمت نازل فرماتے میں اور فرشتے دعائیں کرتے میں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے اور جوڑتے ہیں اور جو خالی جگہ کو بھر دے اللہ تعالیٰ اس وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلندفر ماتے ہیں۔

### چاپ: صف اوّل کی فضیلت

۹۹۲: حضرت عرباض بن ساریه ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم صف اقرل كے لئے تمين بارا ور

٩٩٧؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا يَنْحَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ ٤٩٧٠؛ حَفرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه

بُنُ جَعُفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ طَلَحَة بْن مُصرَفِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: شَمِعْتُ البَرَاءَ بُن عَازِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْآوُل.

٩٩٨: حَدَّثَنَا أَبُوثُورِ إِبُرَاهِيْمُ لِنُ حَالِدِ ثَنَا أَبُو قَطَنِ ثَنَا مُسُعُنَةً عَنْ قَعَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنَ ابِى هُوَيُرَةً شَعْنَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنَ ابِى هُويُرَةً وَضِيعَ اللهُ تُعَمَّلُ اللهِ صَلَى اللهُ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ عَالَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي الصّفِي اللهُ وَلِ لَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصّفِي اللهُ وَلِ لَكَانَتُ فَرَعَةً.

999: حدَّقَنَا مُحمَّدُ بُنُ المُصفَّى الْحَمْصِیُ تنا انسُ بُنُ عَبُلِهِ عَبُلِهِ مَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقمة عَنْ إبراهِيُم بُنِ عَبُلِهِ عَيْاضِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقمة عَنْ إبراهِيُم بُنِ عَبُلِهِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إنَّ اللهَ وَالرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إنَّ اللهَ وَ مُلاَيِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصَّفِ اللهَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّفِ اللهَ قَلْ رسُولُ اللهِ عَلَى المَّنْ عَلَى الصَّفِ اللهَ قُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا وفرماتے سنا: اللہ تعالی صف واق ل بررحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشیتے ان کے لئے وُعائے مغفرت کرتے ہیں۔

۹۹۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرلوگوں کوصف اوّل کی فضیلت معلوم ہوتو (ہرایک صف اوّل میں نماز پڑھنے کا خواہش نداور حریص ہوجائے اور پھراختلاف ونزاع ختم کرنے کے لئے ) قرعہ نکالنا پڑے۔

خلاصة الراب ہے۔ احادیث باب میں صف اول کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دُعا، رحمت کے خصوصی مستحق اگلی صفوں والے بی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صف میں بظاہر اور ہماری نگاہوں میں فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان میں بہت فاصلہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب کو جائے کہ وہ حتی الوسع پہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرتے کی کوشش کرے جس کا ذریعہ کیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب کو جائے ہا ہوتا ہا ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مجد میں اوّل وقت میں پہنچ جائے ۔ اس باب میں صدیمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے کا کیا آجر وثو اب ہے تو لوگوں میں اس کے لیے الی مسابقت اور مشکل ہو کو قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنا ہڑے۔ (مقوتی)

یچھ علاءِ کرام کی رائے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ستی ہے بچھلی صف میں نہ کھڑار ہے بلکہ اگراگلی صف میں جگہ ہوتو فورا آئے ہوجائے۔ کیونکہ آخری صف سے برصف 'اگلی یا پہلی' بھی ہوتی ہے' والقہ اعلم (ارومیان)

### دِ اب عورتوں کی صفیں

••• اخضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عور توں کی سب سے بہتر صف آخری ہے اور سب سے بری بہنی اور مردوں کے

### ٥٢: بَابُ صُفُونِ النسَّاءِ

١٠٠٠: خــ قَتْنَا الْحَمْدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدَالُعَزِيْرِ بْنُ مُحمَّدِ
 غـن العَلاءِ عَـنُ ابيهِ عَنُ أبِي هُرَيْرةَ و عَنْ سُهيَلِ عَنْ ابِيهِ
 غَـنُ أبِي هُـرَدُرةَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

آ خری۔

ے بری اگل۔

البَسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُهَا أَوْلُهَا وَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ ﴿ لِحَ سِبِ ﴾ بہتر صف پہلی ہے اور سب ہے بری أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا.

> ١٠٠١: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ : خَيْـرُ صَـفُوفِ الرَّجَالِ مُفَدُّمُهَا وَ شَرُّهَا مُؤخَّرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤخَّرُهَا وَ شُرُّهَا

۱۰۰۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مردوں کے لئے سب سے بہتر صف اگل ہے اور سب سے بری پیچیلی اور عورتوں کے لئے سب سے بہتر صف مجھیلی ہے اور سب

خلاصة الراب الله الله الماه يث مباركه به معلوم هوا كه اگر جماعت ميں صرف ايك عورت بھی شريك هوتو اس كو بھی مردوں اور بچوں سے الگ سب سے چیچے کھڑا ہونا جا ہے جی کہ اگر بالفرض آ کےصف میں اس کے سکے بیٹے بی ہوں تب بھی وہ ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو بلکہ الگ پیچھے کھڑی ہو۔

## ٥٣: بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَادِي فِي الصَّفِّ

٢ • • ١ : حَدَّقَهُ أَنْ أَكُولُهُ مِنْ أَخُولُمُ \* أَبُو طَالِبِ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا هِرُوْنَ بُنُ مُسْلِمٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً عَنُ ابيَّهِ قَالَ كُنَّا لُنَّهِنِي أَنْ تَصْفُ بَيْنِ السَّوادِي عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهُ عَلَيْكُ و تُطُرَدُ عَنُهَا طَرُدًا.

دیا ہے: ستونوں کے درمیان صف بنا کرنماز اداكرنا

۱۰۰۲: حضرت قر 6 رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے ہے منع کیا جاتا تھا اور (اگر وہاں صف بناہی لیتے تو ) وہاں سے ہٹادیا جاتا تھا۔

خ*لاصیۃ الیا ہے۔ چھے این حدیث سے است*دلال کر کے امام احمد وامام اسخق رحمہما اللہ اور بعض اہل ظوا ہر ستونوں کے ورمیان صف بندی کومکر و وتح می قرار دیتے ہیں۔ ثافعیداور ماللیہ بلا کرا ہت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔احناف کی بعض فقہی عبارات ہے بھی جوازمعلوم ہوتا ہے۔ حدیث باب کی توجیہ یہ ہے کہ محد نبوی (علیہ کے ستون متوازی نہیں تنے بلکہ تحق بتھےلہٰڈاا گران کے درمیان صف بنائی جاتی تو صف سیدھی نہ ہو پاتی تھی۔اس بناء پرستونو ل کے درمیان صف بنانے کو مکروہ مجھا جاتا تھااور حضرات وسحابہ اِس سے بچتے تھے۔

٥٣: بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ ﴿ إِنْ إِنْ صَفَ كَ يَجْهِمُ السِّيمُ الرَّرُ هَا ١٠٠٣ : حدَّثُنا ابُوُ بِكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُلازِمُ بَنْ عَمُوهِ ' ١٠٠٣ : حضرت على بن شيبانٌ جوايك وفد مين تتج قرمات عَنْ عَبْدِ اللهِ لِمِنْ مِدْرِ حَدَثْمِينَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَلِيَّ بُنِ شَيْبَانَ عَنُ أَبِيْسِهِ عَلِيقَ بُنِ شَيْبَانَ وَ كَانَ مِن الْوَفْدِ قَالَ خَرَجُنَا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَبَايَعْنَاهُ وَ صَلَّيْنَا خَلُقَهُ

ہیں ہم نکلے حتیٰ کہ نبی سلی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ سے بیعت کی اور آپ کے بیچھے نماز اداکی پھر آپ کے چھے ایک اور نماز پڑھی آپ نے نماز کمل

ثُمَّ صَلَّيْنًا وَ رَاءَهُ صَلاةً أُخُرَى فَقَصَى الصَّلاةَ فرأى رَجُلًا فَرُدًا يُصَلِّى خَلُفَ الصَّفِّ قَالَ فوقف عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ حِيْنَ انْصَرَف قَالَ: اسْتَقَبِلْ صَلا تَكَ لا صَلاةَ لِلَّذِي خَلُفَ الصَّفَ.

٣٠٠ ا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ
 ٣٠٠ ا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ
 عَنُ حَصَيْبَ عَنُ هَلَالِ بُنِ يَسَافِ قَالَ احَذْ بِيدِى زِيَادُ ابْنُ
 أَبِى الْجَعُدِ فَآوَقَقَنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ
 يَرْحَى تَوْ بَى كريم صلى الْجَعُدِ فَآوَقَقَنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةَ بُنُ مَعْبَدٍ
 يَرْحَى تَوْ بَى كريم صلى الْجَعُدِ فَآوَقَقَنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَة بُنُ مَعْبَدٍ
 يَرْحَى تَوْ بَى كريم صلى الْجَعُدِ فَآوَقَقَنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَة بُنُ مَعْبَدٍ
 وَحُدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِى الْمَعْدِ .

فرمائی تو دیکھا کہ ایک صاحب صف کے پیچھے تنہا کھڑے نماز اداکررہے ہیں فرمایا کہ تی علاقت ان کی وجہ سے تشہر کماز اداکررہے ہیں فرمایا کہ تی علاقت ان کی وجہ سے تشہر کھے جب وہ تماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نماز دوبارہ پڑھاد جو تفص صف کے پیچھے ہواس کی نماز نہیں۔

م ۱۰۰ : حضرت وابعه بن معبد رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که ایک معاجب نے صف کے بیجیے تنہا نماز پڑھی تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کو اعاده (لوٹانے) کا تھم دیا۔

فلاصة الراب المنظمة الراب المنظمة الراب عديم استدلال كركام الحدالام المخن وغيرتم رحم الله كالمسلك يد ب كا الرجيل صف من كوئى محق تنها كفر به وكرنماز پز هوتواس كى نماز قاسدا ورواجب الاعاده ب ليكن امام ابوصفيف امام ما لك ابام شافعى اورسفيان تورى رحم الله كا مسلك بدب كما ليفض كى نماز هوجاتى بالبسته الياكر نا مكروه (تحريم) ب حنفيد ني اس مين به تفصيل بيان كى ب كما الكركون محق نماز مين اليه وقت پنج جبكه صف مجريكى موتو يتجهد كلاسه موت وقت ايك هفى كوچا بيك كمى موتو يتجهد كلاسه موت وقت ايك محق كوچا بيك كمى اورخض كرة نه كا انتفاد كر ب اگر دكوع تك كوئى ندآئة تواگلى صف بحري خفس كوشخ كرا پناساته كلاس المراس مين ايذا . كا انتفاد كر ب اگر دكوع تك كوئى ندآئة تواگلى صف بحري خفس كوشخ كرا پناس مورت مين تنها كفر ب بوكر نما له جا كر بوجات كى به جمهوركى وليل مصرت ابو بكر رضى الله عند كالمل ب كما خود ب بوخل من الله عليد و ما ياكد: ((دادك الله و محلوى بي يكن نماز كوتاب كوتاب بيب كر بين الله عليد و ما ياكد: ((دادك الله حوف او الا تعد)) ليكن نماز كوتاب كافل بي كافل بود بين باب كاجواب بيب كر بين الله اس معد بي من الله اس معد بي تنه الله الله الكراس معد بين الله المداس مدين تنه به بي كداكر بيد مدين تابت اور يح به وتى توجي موتى توجي المراس معد بين الله تقام المروجة دين رحم الله اس معد بين منه بي مداكر بيد مدين تابت اور يح به وتى توجي من الله تعد الله تعد الله تقام المروجة دين رحم الله المناس مدين منه بي مداكر بيد بين كداكر بيد مدين تابت اور يح به وتى توجي من المروجة بين وتم من الكريم الله المراس من بي من كرا و سيال الله تمام المروجة بين رحم الله المناس مدين بي من المروجة بين وتم من الكروجة بين وقي توجي المراس من بي من كرا و بين الله بي بي كداكر بين من الكروبة بين بين المراس من الكروبة بين بين كداكر بين من المراس من بي من الكروبة بين من المراس من بي من الكروبة بين المراس من بي من الكروبة بين بين من الكروبة بين بين الكروبة بين من الكروبة بين بين الكروبة بين بين الكروبة بين بين الكروبة بين الكروبة بين الكروبة بين الكروبة بين الكروبة بين بين الكروبة بين بين الكروبة بين بين الكروبة بين الكروبة بين بين الكروبة بين الكروبة بين بين بين الكروبة بين بين بين بين الكروبة بين بين الكروبة بين بين بين بين بين الكروبة بين بين بين بين بين بين بين بين بين ب

# ٥٥: بَابُ فَضُل مَيْمَنَهِ الصَّفِ

١٠٠٥ : حَدَّثَنَا عُثَمانُ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا مُعاوِيةُ بُنُ هِشَامِ
ثَنِيا لَسْفَيْنَانُ عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُوْوَةً عَنْ
ثَنِيا لَسْفَيْنَانُ عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُوْوَةً عَنْ
عُبُرُوة عَنْ عَائِشَة قَالَتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَاللهُ وَ مِلائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى مَنِامِنِ الصَّفُولُ .

١٠٠١: حدَّ تَسَاعِلِي بنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَنِعُ عَنْ مسْعِرِ عَنْ أَلْبِهِ عِنْ الْبَراءِ وَضِى شَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْبَراءِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ إِنْ الْبَراءِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ الله صلَّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

# دِلْ بِ: صف کی دائیں جانب کی فضیلت

1000: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں صفول کی دائمیں جانب پراور فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

۲ • ۱۰ : حفزت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی افتداء میں نماز ادا کرتے تو ہم پیند کرتے تھے یا فرمایا میں پیند کرتا تھا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِسْعَرٌ: نُحِبُ أَوْ مِمَّا أُحِبُ أَن نَقُومَ عَنْ ﴿ كَهِمَ آبِ كَ وَاتَّمِي كَمْرِ بِهِ وَل \_ (الفاظ مِن شَك

٤٠٠١: حَدُقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْحُمَيْنِ أَبُو جَعُفُر ثَنَا عَــمْـرُو بُـنُ عُفْمَانَ الْكِلَابِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍ و الرُّقِيُّ عَنْ لَيثِ بُنِ أَبِى سَلِيُمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرْ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِي عَنَّاكُ إِنَّ مَهُ سَرَةَ الْمُسْجِدِ تَعَطُّلْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَنُ عَمَّرَ مُيُسَرَةُ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفُلانِ مِنَ الْأَجُرِ.

### ٥٢: بَابُ الْقِبُلَةِ

٨٠٠١: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرْغَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ ٱللِّي مَشَامُ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَا مَقَامُ ٱبِيُّنَا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ

قَالَ الْوَلِيُّهُ فَقُلْتُ لِمَالِكِ آهَكَذَا قَرَأً: ﴿وَاتَّجِذُوا﴾ قَالَ نَعَمُ.

١٠٠٩ : حَدُلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ عُـمَرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَواتَّخَذُتَ مِنُ مَفَامَ إِبُرُهِيْمَ مُصَلِّى فَنَزَلْتُ ﴿ وَاتَّجَذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي ﴾. [البقرة: ١٢٥]

• ١ • ١ : حَـدُّكَناً عَلُقَمَهُ بُنُ عَمْرٍ والدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي أَسُحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَـلَيْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَسُلُمُ نَـحُوَ بَيُتِ الْمَقُدِس ثَمَانِيَة عَشَرَ شَهْرًا وَ صُرفَتِ الْقِبُلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بُعَد دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ

ٹابت بن عبید کے شاگرد (معزدمعر) کوہوا۔

١٠٠٤: حعرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ عظام کی خدمت میں درخواست کی گئی کدمسجد کی با تعیں جانب بالكل خالى موحنى تو نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جومسجد کی بائیں جانب آباد کرے گااس کے لئے دوہرااجر لکھا جائے گا۔ (ایک نماز کا اور دوسرام بحد آباد کرنے کا)۔

### دِ إِن تَبْلِهُ كَابِيان

۱۰۰۸: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله كے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر آئے۔حضرت عمر رضی الله عندنے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ہمارے جد امجدسیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بناؤ" وليد كمت بي كه من قرامام مالك رحمة الله عليه ے عرض كيا: ﴿ وَاتَّخِذُوا ﴾ يرد ماتفا فرمايا: جي \_

١٠٠٩: حعرت الس بن ما لك رضى الله عنه قرمات بي که حضرت عمر رضی الله عنه نے قر مایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرآ ب مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنا ليس (نو بهت احيما ہو) نو بيہ آيت نازل ہوئي: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبُرَاهِيُمَ مُصَلَّى ﴾.

١٠١٠: حضرت براء فرمات بين كههم في رسول الله ك ساتمه ببیت المقدس کی طرف اٹھارہ ماہ نماز ادا کی ادر مدینه میں آنے کے دو ماہ بعد قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دما گیا اور جب رسول الله بيت المقدس كي طرف نماز يرصح عن مکثرت چېره آسان کی طرف کرتے اور الله تعالی کومعلوم تھا

اللهِ صبكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَـكَى اللَّى بَيْتِ الْمُقَدِسِ أَكُثَر تَفَلُّب وَجُهِم فِي السَّمَاءِ وَعَلَم اللهُ مِن قُلُب نَيْهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَهُـوَى الْكَعْبَة فَصِعِدَ جِبُرِيُلُ فَجَعَلَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُبَعْهُ يَصَرَهُ وَ هُوَ يُسْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَأَلْارُضِ يَنُكُورُ مِا يَاتِيُهِ بِهِ فَأَلَّزُلَ اللهُ: ﴿ قَدْ نُسرَى تَقَلُّسِ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الآيَةِ [البقرة: ١٤٤] فَاتَانَا آتِ . فَقَالَ إِنَّ الْقِبُلَةِ فَلَاصُوفَتُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ قَدُ صَلِّينًا رَكَعْتَيْنِ إِلَى نِيْتِ الْمَقْدِسِ وَ نَحُنُّ رُكُوعٌ فَسَحَوَّلُنَا فَبَنَينَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَا يِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبْرِيْلُ! كَيُف حَالُنَا فِي صَلَا يَسًا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدِس؟ فَأَنُزل اللهُ عَزُّوجَلُّ: ﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعَ إِيْمَانَكُمْ . ﴾ [البقرة: ١٤٣] طرف پڑھیں ( نیخی وہ بے کار ہو جا کمیں گی یا انکا اجر ملے گا؟ ) تو اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فر مائی:'' اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارےا بمان (نماز) کوضا کئے فرما دیں ( بلکہاس پر پورا اجروثو اب ملے گا کیونکہ اپنے وقت میں و وہمی اللہ تعالیٰ کی منشا اور تھم کے مطابق تھیں )۔ [البقرۃ ۱۳۳۱]

١٠١١ خَـ الْمُعَا مُ حَـ هُدُ بُنُ يَحَى الْآرَدِيُّ ثَنَا هَاشِمُ بُنُ اا ۱۰: حضرت ابو ہر ہر ہ بیان فرماتے جیں کہ رسول اللہ الْقَاسِم ح و حَدُثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحِي النَّيْسا بُورِي قَالَ علی ارشادفر مایا مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِي قَالَ: ثَنَا آبُو مَعْشَرِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا بَيُنَ الْمَشُرِقَ وَالْمَغُرِبِ قِبْلُةٌ.

خلاصة الباب الله الله اختلاف ہے كہ تو بل قبله كتنى مرتبه ہوا۔ بعض معنرات اس كے قائل ہيں كہ تو بل صرف ايك مرتبه ہوا پھران میں بھی دوفریق ہیں۔ایک فریق کا کہنا ہے کہ مکہ مکر مدمیں شروع ہی سے قبلہ بیت المقدس تھالیکن آ پ صلی التدعليه وسلم انس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبدا وربیت المقدس دونوں کا استقبال ہوجائے پھرمدینہ طیبہ میں بھی ایک عرصہ ججرت کے بعد مدین شریف میں دو ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا' اس کے بعد بیت اللہ کی طرف مند کرنے کا علم آیا د وسرے فریق کا کہنا ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبلہ کے بارے میں کوئی صریح تھم نا زل نبیں ہوا تھا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم چونکدایسے معاملات میں اہل کتاب کی موافقت کو بہند کرتے تھے اس لیے کعبداور ببیت المقدس دونوں کا استقبال فریاتے تقے۔حدیث: ۱۰۰۹ میں مقام ابراہیم ہے مرادوہ پھر ہے جس پر ابرا تیم کے قدم مبارک ہے بطور مجز ہ نشان پڑعمیا تھا اور

کہ رسول اللہ کا قلبی میلان کعبہ کی طرف ہے۔ ایک بار جرائیل اوپر چڑھے تو آپ نے ان پر نگاہیں لگائے رکھیں جبكدوه آسان وزين كے درميان چره رب تھے۔آب انتظار میں تنے کہ کیا تھم لائیں کے تو اللہ تعالی نے بيآ يت نازل فرمائی" ہم و کھتے ہیں آپ کے چبرے کا بار بار آسان کی طرف اٹھنا''۔ (برا ﴿فرمات بِس که قبله بدلنے كے بعد ) ايك صاحب مارے ياس آئے اوركما كرقبلہ کعبه کی طرف منتقل کرویا گیااس وقت ہم دورکعتیں بیت المقدس كي طرف يزه ح يحك تقے اور ركوع ميں تقے تو ہم پھر مستئ اورجتنی نماز ہم رور در میکے تھے اس پر باتی نماز کی بناء کی (ازسرِ نونمازشروع نہیں کی) پھررسول اللہ نے فرمایا: اے جبرئیل ہماری ان نماز وں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی

جس کوتقبیر بیت اللہ کے وقت آیٹ نے استعال کیا تھا۔انس فر ماتے ہیں کہلوگوں کے بکثر ت چھونے اور ہاتھ لگانے ہے اب وہ نشان مٹ چکا ہے یا انتہا کی مدہم پڑ گیا ہے۔

# ٥٠: بَابُ مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُلِسُ حَتَّى يَوْكَعَ

١٠١٠ خَدُثُنَا إِبْرَهِيْمُ بَنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعَقُوبُ بَنُ حْمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ ا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبُد اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ قَالَ: إذا ذَخُلَ احُدْكُمُ الْمُسْجِدَ فَلا يَجلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَعَيُنِ. ٣ ١ • ١ : خَدْثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مَسْلِمٍ "ثَنَا مالِكُ بُنُ أنسس عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَـمُ رِو بُسنِ سُلَيْمِ الزُّرُقِيّ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَال : إِزَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسبِحِدَ فَلَيْحَالَ رُكُعَنَن قَبْلَ أَن

# چاپ : جومسجد میں واحل ہوئنہ بیٹھے حتیٰ کہ دو رکعت پڑھ لے

۱۰۱۳: حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارشا وقر مايا: جبتم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نہ بیٹھے حتیٰ کہ دور کعت (تحية المسجد) پڙھ لے۔

١٠١٣: حضرت ابوقما د الله عليه الماروايت بكرني عليه في فرمایا: جبتم میں سے کوئی معجد میں جائے تو جیھنے سے یہلے دورکعتیں پڑھ لے۔ (اگر مکروہ او قات ہوں تو پھر تحية المسجد نه پڑھے اس لئے كه كروہ اوقات ميں نماز یز منے سے حدیث میں شدید ممانعت وار دہو گی ہے )۔

بعد سنت مؤكده وغيره يزيه صحتب بمى تحية المسجد كاثواب ل جاتا ہے

### ٥٨: بَابُ مَنُ أَكُلَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقُرُ دیا ہے: جولہن کھائے تو وہ مسجد کے قریب جھی نہآ ئے بَنَّ الْمَسُجِدَ

۱۰۱۳ حفرت معدان بن الي طلحه سے روايت ہے كه حضرت عمرین خطاب رضی الله عنه جمعه کے روز خطبہ کے کئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان فر مائی پھر فرمایا: اے لوگوتم دو درختوں کو کھاتے ہو میں ان کو براہی مسمحتنا ہوں بیہسن اور بیہ پیاز اور میں رسول انڈصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتا تھا کہ کسی مرد کے یاس ے اس کی بوآتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بھیع تک باہر پہنچا و یا جاتا اور جولا جا راس کو کھانا ہی جا ہے تو یکا کراس کی ید ہوقتم کروے۔

٣ ١ - ١ : حَدُثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيبَةَ \* ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلْيَةً عَنْ سَعِيْد بن أبي عَرُوبَةَعَنُ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بن أبي الَسَجَعْدِ الفَطَفَائِي عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلَّحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُـمْرْ بُنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خَطِيْبًا ' أَوْ خَطَبَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهِ وَٱلَّذِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَاأَيُّهُمَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَأْكُلُونَ شَجَرْتَيْنَ لَأَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيَّتَتَيْنَ هَلَا الثُّومُ وَ هَذَا الْبَصَلُ وَ لَقَدُ كُنُتُ أَذِى السرَّجُلُ عِلَى عَهْدِ رُسولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ فَيُوْخَذُ بِيدِهِ حَتَّى لِخُوجِ إِلَىٰ ٱلْبَقِيعِ فَمَنُ كَانَ آكِلَهَالَا بُدَّ فَلَيْمِتُهَا طَبْحًا.

٥ ١ - ١ : حَــُدُثَـنَا أَبُوَ مَرُوَانَ الْمُثَمّانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعَدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَّةً ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنُ أَكُلَ مِنُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الشُّوم فَلاَ يُـوُّذِيْنَا بِهَا فِي مَسْجِدِ نَا هَٰذَا. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: وَ كَانَ أَبِي يَزِيْدُ فِيْهِ الْكُرَّاتَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيْدُ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي التَّوْمِ.

٢ ١ • ١ : خَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ زَجَاءٍ الْـمَكِيُّ اعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ أَكُلُّ مِنْ هَلَهِ وِ الشَّجَرَةِ شَيْنًا فَلاَ يَاتِيْنُ الْمُسُجِدَ.

١٠١٥: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب كدرسول التُدمسكي التُدعليه وسلم نے فرمايا: جوكوئي اس درخت بعی بہن کو **کھائے تو وہ اس** کی وجہ ہے ہمیں ہماری اس معجد میں تکلیف نہ پہنچائے۔ ابراہیم کہتے ہیں مارے والداس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے محندنے اور پیاز کا اضافہ می نقل کرتے ہے۔

۱۰۱۷: حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: جواس ورخت میں سے تموڑ اسائھی کھالے تو وہ مید (ای حالت میں) نہ آئے (اجمی طرح منه کی بوزائل کرکے آسکتاہے)۔

مسجدوں کی و بی عظمت اورحق تعالیٰ سے ساتھوان کی خاص نسبت کا ایک حق بیجھی ہے کہ ہرفتم کی بد ہو ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ چونکہ بسن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بد بوہوتی ہے اور بعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی ہو بہت ہی تیز اور تا کوار ہوتی ہے اور حضور مسلی الله علیہ وسلم کے زیانے میں لوگ ان کو کیا بھی کھاتے تے اس لیے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ ان کو کھا کرکوئی آ دمی معجد میں نہ آئے اوراس کی وجہ بیان كرتے ہوئے آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جس چيز سے سليم الطبع آ دميوں كواؤيت ہوتى ہے اس سے الله تعالىٰ كے فرشتوں کو بھی اذبیت ہوتی ہے اور مسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آید درفت بڑی کثر ت ہے ہوتی ہے اور خاص نماز میں وہ بن آ وم سے ساتھ بڑی تعدا دہیں شریک ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بد بوجیسی کسی بھی چیز ہے ان مقدس اور محتر م مېمانول کوايذاءند پېنچ ـ

# ٥٩: بَابُ الْمُصَلِّيُ يُسَلُّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

١٠١٤: خَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُبَحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ \* قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ زَيْدٍ بُنِ ٱسسُلْمَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ وَالْ اَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَسْحِدَ قُبَاءِ يُصَلِّي فِيْهِ فَجَاء ثُ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا \* وَ كَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَرُدُ عَلَيْهِمْ ﴿ كَ سَاتُمُو بَى شَحَ كه رسول التُدْسلَى التُدعليه وسلم الناكو

دياف : نمازي كوسلام كياجائة تووه کیسے جواب دیے؟

١٠١٤ حضرت عيدالله بن عمر فرمات بين كدرسول الله ملی الله علیه وسلم مسجد قبا میس تشریف فے سے آپ وہاں نمازید صرب تھے کہ انصار کے پچھمرد آئے اور آپ کو سلام کیا تو میں نے مسبیب سے یو جھا کیونکہ وہ ہمی ان جواب کیے دیتے تنے فر مایا ہاتھ سے اشار و کر دیتے تھے۔

ا مندنا ایک بد بودار بودا ہے جسکی بعض انسام بیاز دہس کے مشابہ ہیں ۔ تھیم کیرالدین صاحب کی" کتاب المفردات" میں اسکا کھل تعارف موجود ہے۔ (ابوسعاذ)

١٠١٨: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمُحِ الْمِصْرِى أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنْ اللَّيْتُ بَنُ الْمِصْرِى أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدِ عَنْ النَّبِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي لَحَاجَةٍ ثُمَّ أَدُرَ كُنَّهُ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدُرَكُنَهُ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدُرَكُنَهُ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي فَلَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آيفًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ ١ • ١ : خَدَفْنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ فَنَا النَّصُرُ بْنُ شَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ فَنَا النَّصُرُ بْنُ شَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ فَنَا النَّصُرُ بْنُ شَعَيْلِ فَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي اَسْحَقَ 'عَنُ آبِي اَسْحَقَ 'عَنُ آبِي اَسْحَقَ 'عَنُ آبِي اَسْحَقَ 'عَنُ آبِي السَّلُوةِ فَقِيلًا اللَّهُ فِي الصَّلُوةِ فَقِيلًا لَا حُومِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِمُ فِي الصَّلُوةِ فَقِيلًا لَنَا إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُعُلاً.
لَنَا إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُعُلاً.

۱۰۱۸: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیجا (واپس پر) ہیں نے آپ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیجا (واپس پر) ہیں نے آپ کونماز میں پایا تو میں نے سلام کیا آپ نے بچھے اشارہ کر دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر فرمایا:

ابھی تم نے بچھے سلام کیا حالا تکہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟

ابھی تم نے مجھے سلام کیا حالا تکہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟

ابھی تم نے بھے سلام کیا حالا تکہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟

کہ ہم نماز میں ایک دوس سے کوسلام کیا کرتے ہیں گے بھی

۱۰۱۹: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرتے ہے پھر ہمیں کہددیا محیا کہ نماز میں اہم مشغولیت ہوتی ہے (اس کے سلام وکلام نہ کیا کرو)

خلاصة الراب منه ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں زبان سے سلام کرنا مفسد نماز ہے۔ یہی جمہور علاء کا مسلک ہے۔ ہاتھ سے سلام کا جواب دینا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے جواشارہ ہاتھ سے کرنا حدیث میں آیا ہے اس میں کئی احمال ہیں۔ مرادیہ ہے کہ سلام کرنے سے دوران نمازمنع کرنا تھا۔

# ٩ : بَابُ مَنُ يُصَلِّى لِغَيْرِالْقِبْلَةِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ

مَا ١٠١٠ : حَدُّنَا يَحْى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا اَشْعَتُ بُنُ سَعِيْدٍ اللهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ابِيُهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِبُنِ رَبِيعَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ابِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِى سَفَو فَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِى سَفَو فَتَعَيّمَتِ السَمَاءُ وَاصَّكَ عَلَيْنَا الْقِبْلَة فَصَلّينًا وَ اعْلَمْنَا فَتَعَيْمَتِ السَمَاءُ وَاصَّكَ عَلَيْنَا الْقِبْلَة فَصَلّينًا وَ اعْلَمْنَا فَتَعَيْمَتِ السَمَاءُ وَاصَّلَى اللهُ عَلَيْهَ الْقِبْلَة فَصَلّينًا لِغِيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَا مَلَيْنَا لِغِيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَا مَلْكُنَا لِغِيْرِ الْقِبْلَةِ فَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَانُولَ اللهُ وَلَمُ اللهِ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّم فَانُولَ اللهُ وَلَمُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَانُولَ اللهُ وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# چاہے: لاعلمی میں قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھنے کا تھم

۱۰۱۰ حضرت عامر بن ربید فرماتے بین که ایک سفر میں ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آسان پر بادل چھا گیا اور ہم پر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہم نے نماز پڑھ لی اور (جس طرف نماز پڑھی تھی اس طرف) نشانی لگا دی جب سوری لکلا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ اور طرف نماز پڑھ لی ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ اور طرف نماز پڑھ لی ہوتو ہم نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بی آیت خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی: " پس تم جدھر بھی منہ کرو اوھر ہی اللہ کی

[البغرة: الآية: ١١٥] جبت بيعني وه جبت جس طرف تهمين تماز كاتكم بـ

ضلاصة الراب ملا جب قبله كى جهت معلوم نه بوتو تحرى يعنى سوج بجاركرك نماز برحيس بعداز نماز غلطى معلوم بوتو اعاده واجب نبيس بي يم مطلب ب:﴿ فَأَيْنَهَا تُولُوا فَنَعُ وَجُهُ اللهِ .....﴾ [البقرة: ١١٥]

# ا ٢: بابُ الْمُصَلِّى يَتَحَنَّمُ

المرارة قالا ثنا أبُو بَكُرِ بُنُ عَيْاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابني وائِلِ اللهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابني وائِلِ اعلَى حَلْ خَلْقَة أَنَّهُ رَآى شبث بَنْ رَبْعِي بَرْق بنِن يَدَيْه فَقَالَ عَلَى حَلْ خَلْيَفَة أَنَّهُ رَآى شبث بَنْ رَبْعِي بَرْق بنِن يَدَيْه فَقَالَ يَا شبث لا تَسْرُق بنِن يَديْك فَإِنَّ رَسُول الله عَنْ كَان يَا شبت لا تَسْرُق بنِن يَديْك فَإِنَّ رَسُول الله عَنْ كَان يَا شبت عَنْ ذَلِك و قال : إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا قام يُصلَى اقْبَل اللهُ عَلَيْه بوَجْهِم حَتَى ينقلِب أَو يُحَدِث حَدث سُؤه.

اللهُ عليه بوجهم حتى ينقلِب أو يُحدِث حَدث سُؤه.
اللهُ عليه بوجهم حتى ينقلِب أو يُحدِث حَدث سُؤه.
اللهُ عليه بوجهم حقى ينقلِب أو يُحدِث حَدث سُؤه.
اللهُ عليه بوجهم حقى ينقلِب أو يُحدِث حَدث سُؤه.
الشَّمد ثنا حَمَادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ انْسَ بْنِ مَالَكِ انْ رَسُول اللهُ عَلَيْكَ بَرَقَ فَيْ ثَوْبِه و هُو فِي الصَّلُوة ثُمْ دَلْكَهُ.

# دلی: نمازی بلغم کس طرف تھو کے؟

ا۱۰۶: حضرت طارق بن عبدالله محاز لی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز پڑھ رہے ہوتو اپنے سامنے یا دائیں طرف مت تھوکوالبتہ یا ئیں جانب یا پاؤں کے بیچے تھوک سکتے ہو

۱۰۲۲: حفرت ابو ہر ہے ہ روایت ہے کہ نبی علی اللہ میں بلغم دیکھاتو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: تم میں سے ایک کو کیا ہوا کہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے گھڑ اہوتا ہے پھرائی کے سامنے بلغم تھو کتا ہے کیا تم میں سے کسی کو لیند ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے گھڑ اہوتا ہے پھرائی کے ماس کی طرف منہ کر کے اس کے سامنے بلغم تھو کا جائے جب کہ اس کی طرف منہ کر کے اس کے سامنے بلغم تھو کا جائے جب تم میں ہے کوئی تھو کے تو اپنی بائیں جانب تھو ک ہے یا اپنے کپڑے میں اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اسامیل اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اسامیل اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اسامیل

۱۰۲۳: حضرت حذیفہ یے عربت بن رہی کواپے سامنے مت تھوکا تھوکتے ویکھا تو فر مایا اے عبت اپنے سامنے مت تھوکا کرواس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کہ مر د جب نماز کے لئے کھڑا ہوتو اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حتی کہ وہ نماز پڑھکر لیٹ جائے یا براحدث کرے۔
حتی کہ وہ نماز پڑھکر لیٹ جائے یا براحدث کرے۔
حتی کہ وہ نماز پڑھکر لیٹ جائے یا براحدث کرے۔
دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ایک بارنماز میں ایٹ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک بارنماز میں ایٹ کا ایک بارنماز میں ایٹ کیا ہے۔

خلاصة الهاب من قبله كی طرف تھوكنا بہت بزى ہاد بى ہے۔ قبله كعبه كی تعظیم بہت ضروری ہے۔ نیز بندہ نماز میں الله تعالی كارسة الهاب ہوتا ہے۔ قور سجيخ كه اگرانسان كسى دوسر ہے انسان كے ساتھ يو گفتگو ہو پھرا ہى حركت كرست من سنعول ہوتا ہے۔ قور سجيخ كه اگرانسان كسى دوسر ہے انسان كے ساتھ يو گفتگو ہو پھرا ہى حركت كرست و كتنى بزى ہے الله بلغم تھو كئے كى ضرورت بيزى جائے تو ارشاد نبوى ہے كہ بائيں طرف يا اپنے كہرے برتھو كے۔

# ٢٢: بَابُ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلُوةِ

١٠٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ' ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ ' ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ ' ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُو اللهِ عَنْ أَبِي هُو اللهِ عَنْ أَبِي هُو اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَنْ إِنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١٠٢٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّحِ وَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الصَّبَّحِ وَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الصَّبَاحِ وَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ السَّلِمِ فَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ فَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مَعْيُقِيبٌ يَحْى بُنُ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي ابُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيُقِيبٌ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيُقِيبٌ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيُقِيبٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي مَسْمِ الْحَصَى فِي الصَّلَوةِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي مَسْمِ الْحَصَى فِي الصَّلَوةِ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا. فَمَرَّةً وَاجِدَةً.

١٠٢٧ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا شَفْنَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ آبِي الْآخُوصِ اللَّيْثِيِ ثَنَا شَفْنَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ آبِي الْآخُوصِ اللَّيْثِي عَن آبِي رُّزَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا قَامَ آجَدُكُمُ إِلَى عَن آبِي زَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا قَامَ آجَدُكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَإِنَّ الرَّحْمَة تَوَاجِهُهُ فَلا يَمُسَعُ بِالْحَصٰى.

با بنماز میں کنگریوں پر ہاتھ پھیر کر برابر کرنا ۱۰۲۵: حضرت ابو ہر ہرہ دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا: جس نے کنگریوں کو چھوااس نے فضول حرکت کی ۔

۱۰۲۷: حضرت معیقیب رضی الله تعالی عند سے روایت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز میں کنگریوں کو برابر کرنے کے بارے میں ارشا دفر مایا: اگر ضرور کرتا ہی ہوتو صرف ایک بار۔ (یعنی دوران نماز اب کنگریوں ہے۔ ہی نہ دھیان لگار ہے)۔

۱۰۲۷: حضرت ابوذر سیسے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لئے کھڑا ہوتو رحمت وخداوندی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لئے کھڑا ہوتو رحمت وخداوندی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لہٰذا کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔

<u>ظلاصة الراب</u> مثل اليك مرتبه كنكريول كو برابر كرنا بلا كرابهت جائز به كيكن بار باراييا كرنا الرعمل قليل مے ساتھ ہوتو محروہ ہے۔

# ٣٣: بَابُ الصَّلوةِ عَلَى الْخُمُرَةِ

١٠٢٨ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بَنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْسَانِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتُنِي مَيْمُونَةٌ زَوْجُ الشَّيْسَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

ا : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةً بْنُ يَحَىٰ اثْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ
 حَدَّثِنِى زَمَعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ صَلَّى ابْنُ
 عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بَسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ إِللَّهُ حَلَى بُسَاطِهِ .

# چاپ: چٹائی پرتماز پڑھنا

۱۰۲۸: ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین کهرسول الله صلی الله علیه دسلم چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تتھے۔

۱۰۳۹: حضرت ایوسعید رضی الله تعالی عند بیان فرماتے جی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی۔ فرمائی۔

۱۰۳۰: حضرت عمرو بن وینار فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے بصرہ میں اینے بچھونے پرنماز اوا فرمائی پھرایئے ساتھیوں کو بتایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینے بچھونے پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ خلاصة الماب المنظ احادیث میں خسط آون اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا صرف بانا کھجور کا ہو۔ دوسرالفظ احادیث میں آیا ہے: خصیبہ تھیراس چٹائی کو کہتے ہیں جو تھیراس چٹائی کو کہتے ہیں جو زمین الفظ آتا ہے۔ بعد اطاب باطائس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر بچھائی جائے خواہ وہ کپڑے کی ہویا کسی اور چیز کی ۔ بیفر قی اصل لغت کے اعتبارے ہے۔ محاورہ میں ان الفاظ کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔ ببرحال نماز کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ براہ راست زمین پر پڑھی جائے بلکہ صلی پر پڑھنا بھی بلا کر است و مین کر دیر مقصود ہے جوز مین کے سواکسی اور چیز پر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

# ۲۳: بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيابِ فِي الْحَرَّ وَالْبَرُدِ

۱۰۳۱: حَدَّثَ الْهُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْغَوْيُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْغَوْيُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمُواوَرُدِى عَنُ اِسْمَاعِيلُ بَنِ ابى حبيبة عَنْ عَبْدِ الدَّوْ بَنِ اللَّهِ بَيْ عَبِيلةً فَصَلَى بِنا فِى اللَّهُ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ قَالَ جَاء نَا النَّبِى عَلِيلةً فَصَلَى بِنا فِى الله بُنِ عَبْدِ الرَّحُمنِ قَالَ جَاء نَا النَّبِى عَلَيْ فَصَلَى بِنا فِى مسْجِد بَنِى عَبْدِ الْآشَهَلِ فَوَ أَيْتُهُ وَاضِعًا يديْهِ على ثَوْبِهِ إِذَا صَحَد.

١٠٣٢ : حَدَّثَ اجَعُفُرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ آبِي الْأَيْسِ الْحَبَرَيِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ السَمَاعِيلُ الْاشْهَلِيَّ عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّحَمْنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابيه عَنْ جَدِهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ ابيه عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ ابيه عَنْ جَدِهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابيه عَنْ جَدِهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ كَنَاءٌ مُتَلَقِقً بِهِ يَضَعُ يَذِيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ بَرُدُ الحَصَى.

المُفضَّلِ عَنْ عَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بِكُو بَنِ حَبَيْبِ ثَنَا بِشُرْ بُنُ الْمُفضَّلِ عَنْ عَلَي بَكُو بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ الْمُفضَّلِ عَنْ عَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بِكُو بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا تُصَلِّقُ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا تُصَلِّقُ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ فِى شِدَةِ الْحَرِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا تُصَلِّقُ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ فِى شِدَة وَالْحَرِ فَا اللَّهِ مَا لَكُ إِلَيْهِ فَلَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

# دا ہے: سروی باگرمی کی وجہ ہے کپڑوں پرسجدہ کا تھم

۱۰۳۱: حضرت عبدالله بن عبدالرحن رضی الله عنه قرمات بین که بی صلی الله علیه وسلم جمارے بال تشریف لائے اور جمیں بنوعبدالاهبل کی مسجد میں نماز پڑھائی تو میں نے و یکھا کہ آپ نے سجدہ میں اپنے کپڑے پر ہاتھ رکھے ہیں گئے تھے۔

۱۰۳۲: حضرت صامت رضی الله عنه بروایت ہے کہ نی مسلی الله علیہ وسلم نے بنوعبدالا شہل میں نماز اوا فر مائی آپ ایک چا در لیٹے ہوئے تھے کنگر یوں کی شھنڈک سے بیجنے کے لئے آپ اینے دستِ مبارک ای چا در پر بی رکھ لیتے تھے۔

۱۰۳۳ : حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شدید گری میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی اپنی بیشانی زمین پر (یوجہ آپش) نه تکا سکتا تو کپڑ ابجھا کر اس بیجدہ کر لیتا۔

ضلاصة الراب ملک ہے کہ شدیدگری یا مطلاحہ الم مالک الم احمد الم احمل اور الم ماوز اعی حمیم اللہ کا مسلک ہے کہ شدیدگری یا سردی کی وجہ سے بدن سے منصل کیڑے پر مجدہ کرنا بلا کرا ہت جائز ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول وعمل سے مجمی جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ الم مثافعی منتصل کیڑے پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ویتے۔ احادیث میں تاویل کرتے ہیں تیون بیتا ویل تکلف سے خالی نہیں۔

# ٢٥: بَابُ التَّسُبِيُحُ لِلرَّجَالِ فِي الصَّلاةِ وَالتَّصُفِيُقُ لِلنِّسَاءِ

١٠٣٣ : خدَّ تَسَاآبُو بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَة وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عَيْنَة عَنِ الزُّهُرِي عَنُ آبِى سَلَمَة عَنْ أَبِى سَلَمَة عَنْ أَبِى سَلَمَة عَنْ أَبِى سُلَمَة عَنْ أَبِى هُوَيُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ

١٠٣٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ سَهُلُ ابْنُ آبِى سَهُلِ قَالًا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ قَالًا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي آنَ رَسُولَ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله

١٠٣١: حَدَّلَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ فَنَا يَحَيَّى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ السَّمَاعِيْلَ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ السَّمَاعِيْلَ بُنِ الْعَيَّةَ. وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ' أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: السَّمَاعِيْلَ بُنِ الْعَيَّةَ . وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ' أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَسَالَ البَّنُ عُسَمَّرًا رَخْصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَةً لِلنَّسَاءِ فِي التَّسُينَ عَلَيْنَةً لِلنَّسَاءِ فِي التَّسُينَ عَلَيْنَ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسُينَ عَلَيْنَ الْعُلَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### ٢٢: بَابُ الصَّلُوةِ فِي النِّعَالِ

١٠٣٤ ا: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عُنُدُرٌ 'عَنُ شُعْبَةَ عَنِ النَّعُمَةَ عَنِ النَّعُمَةَ عَنِ النَّعُمَة عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالَمٍ عَنِ ابْنِ آوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِى 'أوُسٌ' عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالَمٍ عَنِ ابْنِ آوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِى 'أوُسٌ' أَخْيَانًا يُصَلِّي فَعَلَيْهِ وَ أَخْيَانًا يُصَلِّي فَعَلَيْهِ وَ عَمْ فِي الصَّلَوةِ فَأَعْطِيْهِ نَعَلَيْهِ وَ يَعْوَلُهُ وَيَ الصَّلُوةِ فَأَعْطِيْهِ نَعَلَيْهِ وَ يَعْوَلُ وَهُو فِي الصَّلُوةِ فَأَعْطِيْهِ نَعَلَيْهِ وَ يَقُولُ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُعَلِيهِ يَعْلَيْهِ .

١٠٣٨: حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيُدُ بُنَ زُرَيْعِ عَنُ حَمْدُ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ 'عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ 'عَنُ جَدِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى حَافِيًا وْ مُنْتَعِلًا. حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُحْى بُنُ آدَمَ ثَنَا وُهَيُرٌ عَنُ ابسى أَسْحُقَ عَنْ عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُحْى بُنُ آدَمَ ثَنَا وُهَيُرٌ عَنُ ابسى أَسْحُق عَنْ عَلَى مُنَا عَلَى مُعَمَّدٍ ثَنَا يُحْى بُنُ آدَمَ ثَنَا وُهَيُرٌ عَنُ ابسى أَسْحُق عَنْ عَلَى النَّهِ اللهِ قَالَ لَقَدُ عَنُ ابسى أَسْحُق عَنْ عَلَى النَّعَلَيْنِ وَالْحُقَيْنِ. وَالْحُقَيْنِ.

# چاپ: نماز میں مرد تبیج کہیں اورغورتیں تالی بجائیں

۱۰۳۳ انده حضرت ابو ہریر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مرد تنہی کہیں اور عور تیں اپنے واکیں ہاتھ کی ہشت پر ماریں۔ (اگر داکیں ہاتھ کی ہشت پر ماریں۔ (اگر نمازیں امام کو مہو ہوجائے یا اور کوئی حاوثہ پیش آ ئے تو)۔ ماری امام کو مہو ہوجائے یا اور کوئی حاوثہ پیش آ ئے تو)۔ ۱۰۳۵ مخرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ تمر د (دورانِ نماز) سیحان اللہ کہیں اور عور تیں فر مایا کہ تمر د (دورانِ نماز) سیحان اللہ کہیں اور عور تیں تالی بیا تیں۔

۱۰۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے بیان فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نمر دوں کو (دورانِ نماز) سبحان الله کہنے کی اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت دی۔ اجازت دی۔

### چاپ: جوتو ن سمیت نماز پڑھنا

۱۰۳۷: حضرت ابن ابی اوس فرماتے ہیں کہ میرے دادا اوس جمعی بھارنماز بڑھتے ہوئے بجھے اشارہ کردیتے توہیں ان کے جوتے ان کو دے دیتا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو جوتوں سمیت نماز پڑھتے دیکھا۔

۱۰۳۸: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے روایت ہے کہ میں اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتا رکرا ور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

کرا ور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

کرا ور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

کرا ور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

کرا ور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔

کرا میں نماز ادا کرتے دیکھا۔

ضلاصة الراب من المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الله المحد الم

١٠٣٠ : بناب كف الشّعور والتّوب في الصّلوة الموري المسلوة الموري المعلوة الموري المعاد الموري الموعوانة عن عمرو المن ديناد عن طاوس عن المن عبّاس قال قال النّبي عليه الموت أن الا أكف شعرا والا توبًا الله المرات أن الا أكف شعرا والا توبًا الله المرات المرا

بِ آبِ: نما زمیں بالوں اور کیٹر وں کوسمیٹنا ۱۰۳۰ دھنرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تھم ملا کہ (نماز میں ) نہ بال سمیٹوں نہ کیٹر ہے۔

ا ۱۰ ا: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بین کر ہمیں بیتھم دیا گیا کہ ( نماز میں ) نہ بال میٹیں نہ کپڑے اور چلنے کی وجہ ہے وضونہ کریں ( بلکہ اگر چلتے میں نجاست لگ گئی تو جہاں نجاست لگ می ہے صرف اس جگہ کو دھولیں )۔

۱۰ ۳۲ : حضرت مخول فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ایک صاحب ابوسعید کو سنا فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ابورافع کو دیکھا انہوں نے حسن بن ملی کو نماز ہڑھتے ویکھا درانحالیکہ انہوں نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَضِي اللهُ تَعَالَى غَنَّهُما وَ هُو يُصَلِّى وَ قَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطُلُقَه أَوْ نَهْى عَنَّهُ وَ قَسَالَ نَهَى وَشُولُ اللَّهِ صَسَلَى اللهُ عَسَلَمَ أَنْ يُسَلِّيَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ.

# ٢٨: بَابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

٣٣٠ ا : حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلُحَةُ بْنُ يَحْيِي عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ : لا تَسرُفَعُوا أَبْسَارَكُمُ إِلَى السَّمَاءِ أَنُ تَلْتَمِعَ . يَعْنِيُ فِي الصَّلاةِ .

٣٣٠ ١ : حدَّثْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجِهُضِهِيُّ ثَنَا عَيُدُ الْاعْلَى ثنا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَادَة عِنْ آنس بُنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله عليه أنومًا باصحابه فلمَّا قضى الصَّلاة أقبَل عَلَى الْقَوْم بِوَجُهِم فَقَالَ: مَا بَالُ ٱقُوام يَرُفَعُونَ أَيْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ. خَتَّى أَشُتَدَّ قُولُهُ فِي ذَلِكَ ( لَيُنْتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ أَوْلَيْخُطَفَنَّ اللهُ أَبْصَارَهُمُ

٣٥- ١: حدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنَّ بِشَارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ ثَنَا سُفيانُ عَنِ الْآغَمَشِ عَنِ الْمُسيّبِ بُنِ رافِع عَنُ تَمِيْم بُنِ طَرْفَةَ عَنُ جَابِرِ بُن سُمُرةَ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: لَيَنْتَهِينَ اقوامٌ يَسرُفَعُون أَبُصَارِهُمُ الَّى الشَّمَاءِ اوْ لَا تُرجعُ ابُصارهم.

١٠٣١ : حَــَدُثُـنـا حُــَمَيُدُ بِنُ مسْعدة و أَبُو بَكُر بُنْ خَلَادٍ فَالَا ثُنَّانُو لِ بُنُ قَيْسِ ثنا عِمْرُو بْنُ مَالِكِ عِنَ ابِي الجوزاء غن ابُن عبَّاس رضي اللهُ تعالى عنَّهُما قال كانتِ المُرَاءَةُ تُصَلِّى حَلَف النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم حسَّناءُ من الحسن المناس فكان بغض القوم يستقدم في الصف العض يجهي بوجائي كم آخرى صف من بهني جات الاول لِنلَا يَسَاها و يستأخر بعطهم حتى يكون في جب ركوع من جات تو اس طرح كرك بغلول عد

بالوں کا جوڑا یا ندھا ہوا تھا تو ابوراقع نے اس کو کھول دیا یا اس ہے روکا اور کہا رسول اللہ کے جوڑا یا ندھ کرتماز یر صفے سے منع فر مایا۔ ( دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تماز کے علاوہ بھی مردول کیلئے جوڑا با ندھتاممنوع ہے )۔ دياب: نماز مي*ن خشوع* 

۱۰۴۳: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه رسول الشصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: ابني نگا ہوں كونماز میں آ سان کی طرف مت اٹھاؤ ایبا نہ ہو کہ ا چک لی جا تيں۔

١٠٣٣: حضرت انس بن ما لک شنے فرمایا که ایک روز رسول الله علي عنه اين صحابه كونمازير هائي جب نماز تکمل کرلی تو لوگوں کی طرف چبرہ کر کے قرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آسان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں یہاں تک اس بارے میں بخت بات فرمائی اور فرمایا کہ لوگ اس ے باز آجائیں ورنداللہ انگی نگامیں اُ جیک لیں گے۔ ١٠٣٥: حضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ياز آ جاكيس وه لوگ جو اچي نگاييس (دوران نماز) آ سان کی طرف اُ ٹھاتے ہیں ور نہ اُن کی نگاہیں واپس نہ لومیں گی۔

۳۷ ۱۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ا یک بہت ہی خوبصورت عورت نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے نماز یو ہنے آ جاتی تھی تو بعض لوگ آ گے بڑھ کر صف اوّل میں پینی جاتے تا کہ اس پر نگاہ نہ پڑے اور الصَّفِ الْمُؤَخِّرِ فَإِذَا وَكَعَ قَالَ هَكَذَا يَنظُرُ مِنْ مَحْتِ إِبُطِهِ ﴿ جَمَا كَلَّتَ اسْ كَ بِارْ كِينَ اللَّهُ تَعَالَى فَي بِيآيت نازل فَأَنُولَ اللَّهُ وَلَقَدَ عَلَمُنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنا ﴿ قُرَالَى : (ترجمه ) " اورجم جائح بين تم بين آكے المُسْتَاجِرِيْنَ ﴾ [الحجر: ٢٤] فِي شَأْنِها. برصة والول كواور يَكِي بِشْتُ والول كون

خلاصة البواب الله المرامي كير ميني سي كياكيا بياتيا بياتواضع اور بحز كے خلاف ب\_ نماز يز جينے والے پر لا زم اورضروری ہے کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کواپی حالت پرر کھے۔

حدیث ۳۳ واسے ثابت ہوا کرنماز کی تھیل کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی کے اعضاءِ جسمانی ہے بھی یہ بات ظ بر بور بی بوک بیاس وقت بہت بڑے مالک الملک اور خالق دو جہاں کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے باطن میں بھی اللہ جل جلاله کا بچرا خوف اوراس کی محبت وشوق بچری طرت بیدار ہو یعنی اس کا اندراور با ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔اس کا نام خشوع وخضوع ہے اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک نمازی اصل قدر و قیمت اس خشوع وخضوع کی وجہ ہے ہوتی ہے جس کی نماز میں پیر کیفیت جتنی زیادہ ہوگی ای قدرا س کی نماز قیمتی ہوگی۔

## ٢٩: بَابُ الصَّلَاةِ فِي النُّوبِ الْوَاجِدِ بَابُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

١٠٣٠ : حَدَّلْنَا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة وهِشام بُنُ عَمَّارِ قَالَ ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً عَنِ الزُّهُرِي عِنْ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ آتَى رَجُلُ النبيُّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ يُسارَسُولَ اللهِ إِ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَةُ : أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوْبَيْنِ؟

١٠٣٨: حَدَّثَنَاآلُوْ كُرَيْبٍ. ثَنَاعُمرُ بُنْ عُبَيْدٍ عَنِ الْاعْمَةِ "عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيْدِ الْـحُدُرِيُّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً و هُــو يُصَلِّينُ فِي تُوْبِ وَاجِدٍ مُتُوشِّحًا بِهِ.

١٠٣٩ : حدَّثنا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثنا وكِيعٌ عنْ هِشَام بُنِي عُـرُونَة عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ ثَنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيْكُ يُصَلِّى فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوْشَحًا بِهِ وَاضِعًا

• ٥ • ١ : حدد أنَّ أَنْ اللَّهُ السَّحَقُّ الشَّافِعِيُّ الْراهِيمُ إِنْ مُحمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ حَنُظُلةَ بُن مُحمَّد بُن عَبَّادِ

۲۷۰۱: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے بعض ایک ہی کیڑا ببن كرنماز براه ليت بين توني صلى الله عليه وسلم في قرمايا: تو کیاتم میں ہرا یک کے پاس دو کپڑے ہیں۔

۱۰۴۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بین که میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک کپڑے میں لیٹ کرنمازیر ھرے تھے۔ توشح کامعنی ہے کیڑا بغل ہے نکال کر کندھے برڈ النا۔ ۱۰۴۹: حضرت عمر بن انی سلمه رضی الله عند فر ماتے ہیں که میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لیٹ کراس کے دونوں کنارے کندھوں مرڈ الے ہوئے تمازيز حصته ويكصاب

• ١٠٥٠: حفرت كيهان رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیر علیا برایک الْمَخُورُومِيُّ عَنْ مَعُرُوفِ بْنُ مُشْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ﴿ كَبْرُ حَامِلَ ثَمَازَ يَرُ حَتْ وَكِمَا \_ كَيُسَانَ عَن آبِيَهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّي بِالبُّر الْعُلْيَا فِي ثَوْب.

ا ١٠٥١ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو فَنَا ١٠٥١ : حَفرت كيمان رضى الله عند فرمات بين كه بمن في غسمُ وَ بُنُ كَثِيْرٍ ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ رَسُولَ النُّدَعليه وسَلَّم كُوتَهُم وعَمر آيك كَيْرَ ﴾ بن عَلَيْكُ يُصَلِّى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي نُوْبِ وَاحِدٍ 'مُتَلِبَيًّا بِهِ. لِيثَ كَرَيْرَ عِنْ ويكصار

خلاصة الباب الله اليك كيزے بي نماز يزهنا كيها ہے۔ بيستك مجھانے كے ليے بياب قائم فرمايا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں امام مجاہدا براہیم تخفی کے نزویک ایک کیڑے میں نماز پڑھنا کرو وتجر بھی ہے۔جس کے پاس دویا زائد ہوں اورا گرکسی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہے تو بغیراشتمال واستحاف کے نیکنگی کی جگہ پہن لیا کرے تو کمروہ نہ ہوگا۔حضرت امام ابوحنیفہ امام شافعی' امام مالک' آخل بن را ہویہ جمہور فقہا ءومحد ثنین رحمہم اللہ کے نز دیک جس کے یاس دویا زائد کپڑے ہوں اورا کیک کپڑے میں نماز پڑھے تو یہ مکر ووتھ کمی نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ مکر ووتنزیمی ہے۔ جمہور کی دلیل حدیث باب میں موجود ہے۔

# • ٧: بَابُ سُجُورُ الْقُرُان

١٠٥٢ : حَـدُثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَعُسَمْشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُوْيُوَةَ وَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدُمُ السُّجُدَةَ فَسَجَدَ اعْتَرِلَ الشُّيْطَانُ يَبُكِي يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أمِسرَ بُنُ آدُمَ بِسَالسُّجُوْدِ فَسَيْحِدُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرُثُ بِالسُّجُوْدِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ أُمِرُتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتَ فَلِيَ النَّارُ. ١٠٥٣ : حَـدُثَـنَا آبُو يَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يبزيُدُ بْنِ خُنْيُسِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجِ يَا حَسَنُ أَخْبُرَنِي جَدُّكَ غُنِيُـدُ اللهِ بُنُ آبِى يَـزِيُـدَ عَـنِ ابُـنِ عَبُّـاسِ قَالَ كُنْتُ عِنُدَ النَّبِي عَلَيْكُ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيهُمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَيِّى أَصَلِّى إِلَى أَصُل شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ السَّجدَةَ فسجدُتُ فَسَجَدَتِ الشَّجْرَةُ لِسُجُوْدِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَابِوجِهُ كُم كرديجة اوراس كي وجهت ميرے لئے اجراكھ

### واپ: قرآن کریم کے سجد ہے

١٠٥٢: حفرت ابو جريرةٌ فرمات بين كدرسول الله ي فرمایا: جب انسان آیت مجده پڑھے پھر سجدے میں جلا جائے تو شیطان ایک طرف کو ہو کرروتا ہے اور کہتا ہے کہ آ دمی کا ستیاناس ہوآ دم کے بیٹے کو سجدے کا تھم دیا حمیا تو اس نے سجدہ کرلیا اب اسکو جنت ملے گی اور مجھے سجدہ کا تھم دیا عمیا تو میں نے انکار کردیا اب میرا محکان دوز خ ہے۔ ١٠٥٣: حضرت ابن عباس فرمات بيس كه ميس نبي كي خدمت میں حاضرتھا کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے گزشتہ رات خواب ویکھا کہ میں ایک درخت کی جر میں تماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے آیت مجدہ بڑھ کر سجدہ کیا درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا میں نے سنا ورخت كهدر باتها: "اے الله تحده كى وجدے ميرے كنا مول اَللَّهُمْ احْطُطُ عَنِي بِهَا وِزُرًا وَ اكْتُبُ لِي بِهَا اَجُرًا وَيَجَعُ اوراس كواسِينَ بِإِل مِرت لِحَ وخيره كرويجحُ لِ" ·

وَاجْعَلُهَا لِيُ عِنْدَكَ ذُخُواً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَبَّاكُ قَرَأُ السَّجُدَةَ فَسَجَدَفَسَمِعْتُ لَهُ وَلُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي ٱخْبَرَهُ الرُّجُلُ عَنْ قَوُلِ الشُّجَرَةِ.

١٠٥٣ : حَدُّلَنَا عَلِيُّ بُنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدِ ٱلْاُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ مُوْءَى بْنِ عُقْبَةً عَنُ عَبْدِ اللهِ بُسَنِ الْفَسَسُسِلِ عَسَ الْآعُوَجِ عَنْ اَبِئ وَافِعٍ عَنْ عَلِيّ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاسَجَدَ قَالَ: اَللَّهُمُّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسُلَمُتُ أَنْتُ رَبِّي سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ ٱ حُسَنُ الْحَالِقِينَ.

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بیان فرماتے ہیں پھر میں نے و یکھا کہ نی نے آیت مجدو پڑھی پھر مجدو میں گئے تو میں بے وہی وعایز ہے سنا جوان حب نے درخت ہے سن کربیان کی تھی۔

١٠٥٣: حضرت على سے روایت ہے کہ نبی علاقے جب المجدوكرتے تو پڑھتے: "اے اللہ آپ بى كے لئے ميں نے سجدہ کیا اور آپ ہی پرایمان یا اور آپ ہی کامطیع ہوا آپ میرے پروردگاری میرا چبرہ جھکا اس ذات کے سامنے جس نے اس میں آئھ اور کان بنائے۔اللہ بركت والا ب سب بنانے والول ميں اجھا بنانے والا

خلاصة الراب على مجدة تلاوت ائمه ثلاث كن ويك سنت ب جبكه امام ابوحنيف ك زديك واجب ب- ائمه ثلاث کے استدلال میں ترندی میں حضرت زید بن تا بت رضی اللہ کی صدیرے ۔ فرماتے ہیں: ((قسوأت عبلی الموسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجدها) مين نے حضورصلی الله عليه وسلم كے سامنے سور و مجم پڑھی سوآ پ صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیالیکن حنفیہ کی طرف ہے اس کا جواب میہ ہے کہ بیں مجدہ فوراً کرنے کی نفی ہے فی الفورسجدہ ہمارے نز دیک بھی واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل بھی تر مذی شریف کی روایت ہے۔ حنفیہ کا استدلال ان تمام آیا ت بحدہ ہے ہے جن میں صیغہا مروار د ہوا ہے۔ابن ہما مٌ فر ماتے ہیں کہ آیا متوسجد ہ تین چالتوں سے خالی تہیں یا ان میں سجد ہ کا امر ہے یا کفار کے بحدہ ہے انکار کا ذکر ہے یاا نہیا تا ہے بحدہ کی حکایت ہے؛ ورا مرکی تعمیل بھی واجب ہے جبیبا کہ ظاہر ہے اور کفار کی مخالفت بھی اس لیے کہ کفار اور ان کے اعمال کی مشابہت اختیار کرنے ہے نہی وارد ہے اور انبیاء کی اقتذاء بھی۔ چنانچہ ا نبیا علیم السلام کی اقتداء کا تحکم قرآن میں مٰدکور ہے۔

ا ٧: بَابُ عَدَدِ سُجُوُدِ الْقُرُانِ

١٠٥٥ : حَدَّثَنَا حَرُمُلَةً بُنْ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ أَخُيَسَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ ابِي هِلَالِ عَنُ عُمَمَرَ الدِّمَشُقِيُّ عَنُ أُمَّ الثَّرُ ذَاءِ قَالَتُ حَدَّثَنِي ابُو الدُّرُدَاءِ أَنَّهُ ﴿ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِينَا ۗ إَحُدَى عَشَرَةَ سَجَدَةً مِنْهُنَّ النَّجُمُ.

١٠٥٦ : حَدَّثُنَا مُنحَدَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سُلِمَانُ ابْنُ عَبُدِ ١٠٥٦ : حضرت أيوالدرداء رضى الله تعالى عند بيان

ه پاپ : سجو دِ قرآ میه کی تعدا د

١٠٥٥: حضرت ابو الدرواء رضي الله تعالى عنه ـــــ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میارہ سجد ہے ان میں سورۃ مجم کا سجدہ بھی

الرَّحْمَٰنِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ فَاتِدٍ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ رَجَاءِ بُن حَيْوةَ عَنِ الْمَهْدِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَسَاطِهُ فَسَالَ حَسَدُتُتُسِينَ عَمَّتِي أُمُّ الدُّرُدَاءِ عَنْ اَبِي الدُّرُدَاءِ قَالَ سَجَدُتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِحَـٰ اللَّهِ عَشُرَةَ سَجَدَةً لَيُس

فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظی کے ساتھ گیارہ سجدے کئے۔جن میں مفصل میں سے کوئی نہ تھا۔اعراف رعد 'كل' بني اسرائيل' مريم' حجج ' فرقان' سجده' سليمان (ممل) 'سورة نحل اورسجده' صّ اورهم سجده۔ َ

فِيْهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيُّءُ ٱلْآعَرَافُ وَالرَّعُدُ وَالنَّحُلُ وَ بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ وَ مَرْيَمُ وَالْحَجُ وَ سَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَ سُلَيْمَانُ سُؤَرَةٍ النَّحُلِ وَالسُّجُدَةُ وَ فِي صَ وَ سَجَّدَةُ الْحَوَامِيْمِ.

> ١٠٥٧: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيِي ثَنَا بَنُ آبِي مَرُيَمَ عَنْ نَسَافِع بُسَ يَزِيُدَ ثَنَا الْحَارِثَ ابْنُ سَعِيْدِ الْعُتَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُنَيِّنٍ مِنْ بَشِي عَبُدٍ كِلَالٍ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَقُرْأُهُ حَسَمَ سَ عَشَرَةَ سَجُدَةً فِي الْقُرُانِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي المُفَصِّلِ وَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيُنِ.

١٠٥٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَيُّوْبَ بُنِ مُوْسِى عَنُ عَطَاءِ بُنِ مِيْنَاءَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَسَالُ سَسَجَدُنَسَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةَ فِسِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت ﴾ و ﴿ إقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ ..... ﴾

١٠٥٩ : حَـدُثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنِ اَبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيّانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي بَكُرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

١٠٥٧: حضرت عمره بن عاص رضي الله تعالى عنہ بیان فرما تے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم میں پندرہ سجدے پڑھائے جن میں ہے تین تو مفصل ہیں اور حج میں دو

۱۰۵۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے بیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ أور ﴿ إِلَّهُ رِأْ بِإِنْسَم رَبَّكَ ﴾ مِن تجده كيا ـ

۱۰۵۹: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ من حجده كيا\_

حَزُم عَنْ عَسَمَوْ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آمِي بَكُرٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِبُ بُنِ هِشَام \* عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيُّ عَيْكُ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ هَٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ يَحْى ابْنِ سَعِيْدٍ مَا سَمَعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.

خلاصیة الباب 🚓 مفیدا ورشا فعیداس پرشنق بین که پورے قرآ نِ کریم میں کل محد ہائے تلاوت چودہ بیں البتدان کے تعین میں تھوڑا سااختلاف ہے۔شافعیہ کے نز دیک'' 'ص'' کا مجدہ ہے اور سور وُ حج میں ایک سجدہ ہے۔ دلائل دونوں طرف میں البتہ امام شافعی اپنی تا ئید میں تعدد صحابہ کرامؓ کے آٹار پیش کرتے ہیں جن میں دوسرے بحدہ کا ثبوٹ ہے اس کیے محقین حنفیہ نے اس دوسرے مقام پر بھی احتیاطاً مجدہ کرنے کو بہتر قرار دیا ہے۔صاحب فتح انمعکم کا رجحان مجھی اس طرف ہے۔ حکیم الامت حضرت تھا نوٹی نے فر مایا کہ اگر آ دمی نمازے باہر ہوتو اے دوسرے مقام پر بجدہ کر لینا چاہیے اور ا گرنماز میں ہوتو اس آیت پررکوع کردینا چاہیےاور رکوع میں مجدہ کی نیت کرلینی چاہیے تا کہ اس کاعمل تمام ائمہ کے مطابق ہوکر یا تفاق سجدہ ہوجا ہے گئے۔امام مالک کے تز دلیک مفصل کی سورتوں میں سجنہ نہیں ۔وہ حضرت زید بن ٹابت کی روایت

ے استدلال کرتے ہیں۔ ہم اس روایت کو جودعلی الفور کی نفی پرمحمول کرتے ہیں' اس لیے کہ بخاری شریف ہیں ہے: '' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مجم میں تجدہ کیا تھا'' نیز ابن ماجہ کی حدیث نمبر ۱۰۵۸'۹۹۰ ہیں بھی سورۂ انشقاق اور اقراء باسم میں تجدہ کرنے کا ذکرگز راہے۔

### ٢٢: بَابُ إِتُمَامِ الصَّلُوةِ

عَن عُنِيْدِ اللهِ إِن عُمُو بَنُ آبِي هَبِيْدِ بَنِ ابِي سَعِيْدِ عَن آبِي هُو بَنِهِ اللهِ إِن ابِي سَعِيْدِ عَن آبِي هُو بَنِي ابِي سَعِيْدِ عَن آبِي هُو بَنْ ابِي سَعِيْدِ عَن آبِي هُو بَنْ وَجُلا دُحَل الْمُسْجِدَ هُو يُرَو وَ وَسَلَم فِي نَاجِيةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فِي نَاجِيةٍ مِن الْمَسْجِدِ فَصِلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فِي نَاجِيةٍ مِن الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَم فَقَالَ: وَ عَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ اللهِ عَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ فَوَا لَمَ سَجِدِ فَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ عَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال وَعَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ فَانَّكِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال وَعَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ فَانَّكِ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال وَعَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصِلَ فَانْكَ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال فِي الطَّلِيَةِ فَعِلْمُنِي يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاة فَاسْنِع الْوُصُوءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاة فَاسْنِع الْوُصُوءَ لَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاة فَاسْنِع الْوُصُوءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاة فَاسْنِع الْوُصُوءَ لَكُم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الحديث المحمد الن المؤان المؤلف الوعاصم أنا عبد المحديث المن خفير المن عطاء قال المحديث المن خفير المن عمرو المن عطاء قال سيعت الما حميد الشاعدي في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة وضى الله تعادة وضى الله تعالى عنه فقال أبو حميد آنا أعلمكم بصلاة وسؤل الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما كنت بأكثرنا لله ضحبة قال بلى قالوا فاعرض قال لله تبعة والا أقدمنا لله صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال

### چاپ: تماز کو بورا کرنا

١٠ ١٠: حضرت ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ ایک صاحب معجد میں آئے اور نماز ادا کی۔رسول اللہ مسجد کے ایک کونہ میں تھے۔ انہول نے حاضر ہوکر سلام عرض کیا۔ آپ نے فرایا: ((وَ عَسلَیٰکَ)) (اورتم بھی سلام ہو) و وہار ہ جا کرنماز پڑھو کیونکہ تم نے نما زنہیں پڑھی۔انہوں نے جا کر دو بارہ نماز پڑھی پھر حاضر ہو کرسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب وے کرفر مایا: لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے اہمی تک نما زنہیں پڑھی۔ تیسری باراس نے عرض كيا: ا الله ك رسول! مجهد سكها و يجيم - قرمايا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو خوب اچھی طرح وضو کرو پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو پھر جتناحمہیں آ سان ہو قرآن پڑھو پھر رکوع میں جا کر اطمینان ہے رکوع کرو پھرركوع سے أٹھ كراطمينان سے كھڑ ہے ہو جاؤ پھر تجدہ میں جا کر اطمینان ہے سجدہ کرد پھر سجدہ ہے اٹھ کر سید ھے بیٹھ جاؤ کھر ہاتی تمام نماز میں ایبا ہی کرو۔

۱۱ ۱۰ ۱: حضرت محمد بن عمر و بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے دس سحابہ جن میں ابوقیا وہ بھی تھے میں حضرت ابوحید ساعدی کو یہ کہتے سنا میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ بخدا تم رسول اللہ کی اتباع میں ہم سے بڑھ کرنہیں اور نہ ہم سے قد می صحافی ہو۔ حضرت ابوحید ساعدی نے کہا بالکل سے قد می صحافی ہو۔ حضرت ابوحید ساعدی نے کہا بالکل ایسانی ہے۔ صحابہ نے کہا: اچھا بیان کرو۔فر مایا کہ رسول ایسانی ہے۔ صحابہ نے کہا: اچھا بیان کرو۔فر مایا کہ رسول

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبُّر ثُمُّ رَفَّعَ يُمَدِّيَّهِ حَشَّى يُحَادَى بِهَا مَنْكِبَيْهِ وَ يَقِرُّ كُلُّ عُنضُو مِنْهُ فِي مَوْصِعِهِ ثُمًّا يَقُواْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرُفَعُ يَذَيْهِ حَتَّى · يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرُكُعُ وَ يَضَعُ رَاحَتُهُ عَلَى رُكْنَيْهِ مُعْسَمِدًا لَا يَنْصُبُ رَأْسَهُ وَ لَا يُقْنِعُ مُعْتَدُلًا ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً. وَ يَرُفَعُ يَدَيْدِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ حَتَّى يَقِرُّ كُلُّ عَظُمِ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمُّ يَهُوىُ إِلَى الْإِرْضِ وَ يُسجَا فِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يَقِرُّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوُضِعِهِ ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْمَهُ وَ يُثَنِي رِجُلَهُ الْيُسُرَى فَيَقْعُدُ عَلَيهَا وَيَفْسَحُ آصَابِعَ رِجُلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسُجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُو يَجْلِسُ عَلَى رَجُلِهِ الْيُسُرِي حَتَّى يُرجعَ كُلُّ عَظْم مِنْهُ إِلَى مُوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصَنَعُ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخْرَى مِثلَ ذَلِكُ ثُمُّ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُعَيِّيْنِ رَفِّع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ الْمِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمُّ يُصَلِّي بَقِيَّة صَلاتِهِ هَكُذَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجُدَةُ الَّتِي يِنْقَضِي فِيْهِا التسليم أخر إحدى وجليه و جلس على شقه الايسر مُشُورَكَا قَالُوْا صَدَقَتَ طَكَذَا كَانَ يُصَلِّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم.

اللَّهُ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور آپ کا ہرعضوا بنی مجکہ بر تغمير جاتا پيمر قرأت فرمات پيمرانندا كبركهه كركندهون تک ہاتھ اٹھاتے پھررکوع میں جا کرایتی ہتھیلیاں گھٹنوں برزور دے کرر کھتے ابنا سرپیٹے سے نہاو نیجا رکھتے نہ نیجا بالكل برابر يُعركه : ((سَسِمِع اللهُ لِسَنُ حَمِدَهُ )) اور کندهوں تک ہاتھ اٹھا تے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ تھہر جاتا مچرز مین کی طرف جاتے اور بازوؤں اور پہلوؤں کے درمیان فاصله کینے حتی که ہر جوڑ اپنی جگه تغیر جاتا۔ پھرسر اٹھاتے اور اپنا بایاں یا وُں موڑ کراس پر بیٹھ جاتے اور سجدہ میں یا وَں کی انگلیاں کھلی رکھتے پھرسجدہ کرتے پھر الله اكبركه كربائمي ياؤل يربينه جاتيح حتى كه برجوزايي تجكه تفہر جاتا پھر كھڑ ، ہوكر دوسرى ركعت بہلى ركعت كى مانندادا فرماتے۔ پھر جب دورکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جیسے تماز کے شروع میں کیا تھا پھر باتی نماز ای طرح اوا فرماتے حتیٰ کہ جب وہ تجدہ کرتے جس کے بعدسلام پھیرتا ہوتا تو ایک یاؤں پیچھے كرك بالين جانب برسرين كيل بيضة وصحابة فرمايا آپ نے بچ کہا۔رسول اللہ ایسے بی نماز ادافر ماتے تھے۔ ١٠٩٢: حضرت عمره سے روایت ہے کہ میں نے عاکشہ ے دریافت کیا کہ نی تماز کیے اوا فرماتے تھے؟ فرمایا: رسول الله وضو کے لئے برتن میں ہاتھ ڈالتے تو ہم اللہ کہتے اور خوب اچھی طرح وضو کرتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہتے اور کندھوں کے برابرتک ہاتھ اٹھاتے بمرركوع ميں جاتے تو ہاتھ گھٹنوں برر کھتے اور باز وؤں كو پہلیوں ہے الگ رکھتے پھرسرا تھاتے تو کمر بالکل سیدھی

يَرُفَعُ رَأْمَهُ فَيُفِيمُ صُلَبَهُ وَ يَقُومُ قِيَامًا هُوَ اَطُولُ مِنُ قِيَامِكُمُ قَلِلْلا ثُمَّ يَسْبَحِدُ فَيَعَسِعُ يَدَيْدِهِ تِسَجَاهُ الْقِبْلَةِ وَ يُجَافِيُ بعض دَيْهِ مَاسْتَطَاعَ فِيُعَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْمَهُ فَيَجُلِسُ على قَدَمِهِ الْيُسْرِي وَ يَنْصِبُ الْيُمْنِي و يَكُوهُ أَنْ يَسْفُطَ على شِقِّهِ الْاَيْسَرُ.

کر لیتے اور تہارے قیام سے یجھ ذیادہ کھڑے رہتے پھر تجدہ میں جاتے تو قبلہ کی طرف رکھتے اور بازوؤں کو ہتنا ہوسکن جدار کھتے پھر سراٹھاتے اور یا کیں پاؤں پر بیٹ جاتے اور دا کیں پاؤں کو کھڑار کھتے اور آپ یا کیں جانب گریزنے کو (سرین زمین پرلگانے کو) تا پند بجھتے تھے۔

خلاصیة الباب الله صدیث ابو ہر بر و کی بناء پر ائمہ ملاقۃ اور امام ابو پوسٹ کا مسلک یہ ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے اوراس كرزك ينماز بإطل موجاتى ب\_بيحضرات: ((صل فانك لم تنصل)) كالفاظ ساستدلال كرت جیں۔ نیز ان کا استدلال تر ندی کی حدیث ہے بھی ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام محمد کا مسلک بیہ ہے کہ تعدیل ارکان فرض تو نهبس البيته واجب ہے بعنی اگر کو ئی مخص اس کو جھوڑ و ہے گا تو فریضہ نما زسا قط ہوجائے گالیکن نما ز کالوٹا نا واجب اورضروری ہوگا۔امام صاحب سے ایک روایت فرضیت کی بھی ہے۔اصل میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے ہے کہ خبر واحد ہے فرضیت ٹابت نبیں ہوتی۔ امام صاحب کا استدلال حدیث ابو ہرمرہ اٹسے بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلادین رافع کونماز لوٹانے کا تھم فر مایا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان کے بغیر پڑھی ہوئی نماز ٓ واجب الاعاده ہوتی ہے۔کی لوگوں کوا مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھ میں نبیں آتیں تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث: ۲۱ ۱۰ میں قعدہ کی دومئیتیں ا حادیث ہے تا ہت ہیں۔ایک''افتراش' کیعنی بائیں یا دُل کو بچیا کراس پر بینه جانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا اور دوسرے'' توڑک'' یعنی بائیں کو لیے پر بینے جانا اور دونوں پاؤں دائیں جانب با ہر نکال لینا۔جیسا کہ حقی عورتیں بیٹھتی ہیں۔ حفیہ کے مزویک مرد کے لئے قعد ہ اولی اور قعدہ اخیرہ دونوں میں افتراش الفل ہے جبکہ امام مالک کے مزویک دونوں میں تورک افضل ہے۔ امام شافعیؓ کے مزد کیک جس قعدہ کے بعد سلام ہواس میں تو رک اور جس قعدہ کے بعد سلام نہ ہواس میں افتر اش افضل ہے۔ افضلیت و تو رک کے قائلین کا استدلال ابوجیمہ ساعدی کی روایت ہے جس کے آخری الفاظ ہیں کہ: ((اخو اخلته و جلس علی شقه الایسر متورتحا)) مطلب بیہ ہے کے نماز کی آخری رکعت مکمل کر لے تو نمازی اپنا بایاں یاؤں چھے کرے اور تو زک کر کے بیٹھے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیانِ جواز پرمحمول ہے یا حالت عذر پر۔اختلاف چونکہ محض افضلیت میں ہے اس لیے تو ترک کے جائز ہونے میں پھھتر وہ نہیں البنة عورت کے لیے افضل قرار و یا گیا ہے کہ اس میں ستر زیاؤہ ہے۔احناف کا استدلال وائل بن جیڑ کی حدیث ہے' فرياتے بين: ((قىدمىت الىمىدىنة قىلىت لا نىظرن الى صىلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلس)) يعني ((التشهد اقترش رجله البسني و وضع يده اليسري)) ليني ((و على فنخذه اليسري و نصب رجله اليمني)) مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ وائل بن حجر ٌفر ماتے ہیں کہ میں مدینه طبیبہ میں نبی کریم کی نماز ویکھنے آیا۔انہوں نے پوری تماز کا مشاہرہ کیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے تو بایاں یاؤں بچھایا اور دایاں یاؤں کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ رانوں پر کھے۔امام تر فدی اِس حدیث کونفل کرنے کے بعد قرماتے ہیں: "هنذا حدیث حسن" بیحدیث حسن ہےاورا کشراہل علم کا اس بڑمل ہے۔ یمپی ندہب سفیان تو ری' عبداللہ بن مبارک اوراہل کو قدیما ہے ۔حضرت وائل بن حجز مدینہ طبیبہ صرف حضورصلی الندنیلیہ وسلم کی نماز د کیجینے آئے تھے اگر قعد ۂ اولی اور قعد ۂ ٹانیہ میں فرق ہوتا تو ضرور بیان فرماتے ۔

# 2٣: تَقُصِيْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفُرِ

١٠ ١٣ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِئَ شَيْبَةً ' ثَنَا شُويْكَ عَنْ زُبِي شَيْبَة ' ثَنَا شُويْكَ عَنْ زُبِي لَيْلِي عَنْ عُمَر قَالَ صَلاةً لَبَيْدٍ عَنْ عُمْر قَالَ صَلاةً السَّفَر رَكَعتان والْجُمْعَة رَكَعتان وَالْجِيْدُ رَكَعتان تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ .

١٠١٣ : حَدَثنا مُحمَّدُ لِنَ عَبْد الله بُن نُمَيْرِ ثَنا مُحَمَّدُ لِنَ بِنُسْرِ آنْبِانَا يَزِيْدُ لِنَ زِيَادِ لِنِ البِي الْجَعْدِ عَنْ زُيْدِ عَنْ عَبْدِ الله بُن عُجْرَةً عَن عُمرَ قَالَ الرَّحُمْن لِنِ البِي لَيْلَى عَن كَعْبِ لِن عُجْرَةً عَن عُمرَ قَالَ الرَّحُمْن لِنِ البِي لَيْلِي عَن كَعْبِ لِن عُجْرَةً عَن عُمرَ قَالَ صَلاةً البَّعْم عَن رَكَعتان و صلاة البُحمُعة ركعتان والمُفِطرُ وَالْاضَحَى رَكَعتان و صلاة البُحمُعة ركعتان والمُفِطرُ وَالْاضَحَى رَكَعتان . تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهُ وَالْاضَحَى رَكَعَتَان . تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهُ وَالْاضَحَى رَكَعَتَان . تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهِ وَالْمُعْمَدِ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ وَالْاضَحَى رَكَعَتَان . تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهِ فَيْ اللهِ عَلْمُ وَالْاضَحَى رَكَعَتَان . تَمَامٌ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهِ فَيْ اللهِ عَلْمُ وَالْاضَانِ . اللهِ عَلْمُ وَالْاضَانِ عَلَيْ لِسَانِ عَيْرُ قَصْرِ على لِسَانِ مُحَمَّد عَلَيْهِ فَيْ الْمُعْمَدِ عَلَيْهُ وَالْوَاضِعُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ لِنَالِيْهِ فَيْ الْمُعْمَدِ عَلْمُ اللّهِ لِنَالِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى لِللْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى لِلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ لَهُ عَنْ اللّهُ عَلَى لِلْمَانِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى لِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى لَيْلِ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

ابن شهاب عن عبد الله بن أبئ بنكر بن عبد الوّخص عن عبدالله بن الله بن الله

# چاپ: سفر میں نماز کا قصر کرنا

۱۰۹۳: حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا که سفر کی تماز دو
رکعتیں ہیں۔ جعد دور کعتیں ہیں، عیدین دور کعتیں ہیں

یہ کمل اور پوری نماز ہے اس میں کوئی قصر اور کی نہیں
محرصلی الله علیہ وسلم کی زبان ہے (ایبابی معلوم ہوا)۔
محرصلی الله تعلیہ وسلم کی زبان ہے (ایبابی معلوم ہوا)۔
ماز (بھی ) دو رکعتیں ہیں۔ جمعۃ المبارک کی
نماز (بھی ) دو رکعتیں ہیں اور عیدالفطر اور عیدالاضیٰ
نماز (بھی ) دو ورکعتیں ہیں اور یہ پوری نماز ہے اس میں
کوئی کی نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی
زبان میارک ہے۔
زبان میارک ہے۔

۱۰۱۵ د منرت یعلی بن امید کتے ہیں کہ میں نے سید ناعمر بن خطاب ہے یہ چھا کہ (اللہ تعالی کا ارشاد تو یہ ہے):

د تم پر پکھ حرج نہیں کہ تماز میں قصر کروا گر حہیں کا فروں کی طرف ہے اندیشہ ہوا ور اب تو لوگ اس میں ہوتے ہیں''۔ (لہٰذا قصر جا تز نہ ہونا چا ہے) فر مایا: مجھے بھی اس سے تبہیں تجب ہوا تو میں نے اسکے متعلق رسول اللہ ہے یہ چھا۔ فر مایا: میصدقہ کو قبول کرلو۔ متعلق رسول اللہ ہے بن عبداللہ بن خالد نے حصرت تعالیٰ نے تم پر کیا ہے لہٰذا تم اس کے صدقہ کو قبول کرلو۔ تعاریٰ میں عبداللہ بن عمر ہے کہا ہمیں قرآن میں حضر کی اور خوف کی نماز تو ملی لیکن سفر کی نماز نہ ملی تو ان سے حصرت کی نماز تو ملی لیکن سفر کی نماز نہ ملی تو ان سے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے محمصلی کی نماز تو ملی لیکن سفر کی نماز نہ می حالت میں مبعوث فر مایا اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف ایسی حالت میں مبعوث فر مایا اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف ایسی حالت میں مبعوث فر مایا کہ ہم پکھ بھی نہ جانے تھے لہٰذا ہم تو اسی طرح کریں اللہ علیہ وسلم کو کر ان خوصلی اللہ علیہ وسلم کو کر ۔ تے و یکھا۔ می خوصلی اللہ علیہ وسلم کو کر ۔ تے و یکھا۔

١٠١٤ : خَدَّتُنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنْ بِشُو بُنِ خَرُبٍ عَنِ ابْنِ عُمْوَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكَ إِذَا خَرَجَ مِن هَٰ إِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمُ يَزِدُ عَلَى رَكُعَيْنِ حَتَّى يَرُجِعَ

١٠١٨: حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملِكِ بُنِ أَبِي الشُّوَارِبِ وَجُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ قَالًا ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنَّ بُكَيُرِ بُنِ الْاخْتَـسِ عَنْ مُنجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ' قَالَ · الْمُسَرَّضَ الله الصَّلاةَ عَلَى لِسَسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وُسُلُّمَ فِي الْحَصُرِ أَرْبُعًا وَ فِي السَّفَرِ رَكَّعَتَيْنِ .

١٠١٤: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما في بيان فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم جب مدينة طبيبه سه باجرجات تو دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے حتی کہ واپس مریند آ جائے۔

١٠٦٨: حضرت ابن عماس رضى الله تعالى عنما نے بیان فرمایا: الله تعالی نے تہارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زبانی حضر میں جار اور سفر میں وو رکعتیں فرض. فرمائیں۔

خلاصیة الراب الله الله تصر (رباعی نماز ول کا نصف ہوجاتا) کی مشروعیت پراجها ع ہے البیته اس میں پچھاختلاف ہے۔ حنفیہ کے نز دیک قصرعز میت بیعنی واجب ہے' لہٰذا اس کوچھوڑ کرا تمام جا ئزنہیں۔امام ما لک اورا مام احمد رحمہما اللہ کی ایک روابیت ای کےمطابق ہے۔جبکہان کی دوسری روابت میں قصر کوافضل قرار دیا تمیا ہے۔اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ کے نز دیک قصر رخصت ہے اور تممل پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔امام شافعی کا استعدلال قرآ ن کریم کی آیت ﴿ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح إن تقصروا من الصلوة ﴿ ١٠ على ﴿ ليس عليكم جناح ﴾ یعنی قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ تہیں ہے الفاظ دلائت کررہے ہیں کہ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بیالفاظ مہاح کے لیے استعال ہوتے ہیں نہ کہ واجب کے لیے۔اس کا ایک جواب میہ ہے کہ بیآ یت کریمہ صلوٰ ۃ الخوف ہے متعلق ہے' نہ کہ سنر میں قصر کے بارے میں ۔مطلب یہ ہے کہ یہ آ بہت قصر فی الکیفیت سے متعلق ہے بعنی خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام ایک جماعت کوایک رکعت پڑھائے' دوسری جماعت کودوسری رکعت پڑھائے۔قصرفی الکیفیت مراد ہونے ک ولیل آیت کریمہ کا دوسرا جزء: ﴿ ان حفت ان یفت نکم ﴾ ہے حالا نکرتصرفی السفر کسی کے زو یک بھی حالت وخوف کے سأتهدمشر وطنبیں۔احناف کے ولائل احادیث باب ہیں۔ دوسری ولیل نسائی میں ابن عباس سے مروی ہے: ((قال ان الله عزوجل فرض الصلوة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا و في السفر ركعتين) ليحتَّ الله تبارک و نتعالی نے تنہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کے ذریعے تم پرا قامت میں جارر تعتیں فرض کی ہیں اور سفر میں دورکعتیں ۔ تیسری دلیل حضرت ابن عمررضی الله عنهما کا فنؤ کی ہے کہ دورکعتیں سفر میں ہیں' جس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ نیز جمہور سحا بدرضی الله عنہم کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔

۱۰۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سغر ہیں مغرب وعشاء

٣٧: بَابُ الْجَمعُ بَينَ الصَّلاتَيُنِ فِي السَّفَوِ ﴿ إِلَّ إِلَّهُ مِنْ وَمَمَازَيِ الْمُصَّى يِرُ هنا ١٠٢٩: حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعُذَيِّيُ ثِنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنْ أَبِي حَازِمٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ \* عَنْ مُسَجَاهِدٍ وَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ وَ طَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ وَ طَاوَس آخُدُوهُمُ أَنْ وَسُوْلَ طَاوَسٍ آخُدُوهُمُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءِ السَّفُو مِنُ اللهُ عَلَيْ أَلُهُ عَدُو وَ لَا يَحَافُ شَيْنًا. عَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَ لَا يَطُلُبُهُ عَدُو وَ لَا يَحَافُ شَيْنًا.

١٠٥٠ ا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِينُعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
 أبي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ الطَّفْيُلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ أَنَّ النَّبِيَّ
 عَنَّ المَّغْيِرِ وَالْعَصْرِ وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي عَنْ وَالْعَصْرِ وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي عَزُوةٍ تَبُوْكَ فِي الشَّفْرِ.
 عَرُوةٍ تَبُوْكَ فِي الشَّفْرِ.

• ۱۰۷: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ظہر وعصر (کی نمازیں) اور مغرب و عشاء (کی نمازیں) سفر

تبوک میں انتھی پڑھیں۔

( کی نماز ) انتھی پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نہ جلدی کی

کوئی بات ہوتی ' نہ رحمن پیچھے ہوتا اور نہ بی سی قشم کا

ضلاصة النب السلاقين و البته الته القاق ب كه يغيركى عذر كے جمع بين الصلاقين با ترخيس البته ائمه علاقي كن د يك سفر عذركى صورت ميں و و نمازوں كوجع كرنا جائز ہے ۔ بغير عذركى تفصيل ميں يہ اختلاف ہے كہ شافعيه اور مالكيہ كن د يك سفر اور مطر ( بارش ) عذر ہے اور امام احد كن د يك مرض بھى عذر ہے ۔ پھر سفر ميں امام مالك يہ فوا و ايك بى دون كے ليے تو و ہاں جمع بين الصلاتين جائز نہيں بلكه امام مالك كى ايك روايت ہيہ كہ مطلق چلئے كى حالت بھى كافى نہيں بلكه جب كى وجه و ہاں جمع بين الصلاتين جائز نہيں بلكه امام مالك كى ايك روايت ہيہ كہ مطلق چلئے كى حالت بھى كافى نہيں بلكه جب كى وجه سے تيز رفنارى ضرورى ہوت بن عين الصلوتين جائز ہوگى ور نه نہيں ۔ امام الوصنيف كا مسلك بيہ ہے كہ جمع بين الصلاتين ( دو منازوں كوا كھا كرنا ) حقيق صرف عرف احد رمو يا نہ ہواكى ور نه نہيں ۔ امام الوصنيف كا مسلك بيہ ہے كہ جمع بين الصلاتين وا منازوں كوا كھا كرنا ) حقيق صرف عرف احد رمو يا نہ ہواكى اس كے صورى جائز ہوگى كہ قلم كى نماز بالكل ترخ كى وقت ميں اور عمر كى مناز بالكل شروع وقت ميں اواكى جائے ۔ اس طرح وونوں نمازيں اسپنے وقت ميں ہوں كى البته ايك ساتھ ہونے كى بناء پر مناز بالكل شروع وقت ميں اواكى جائم ہوں كى البته ايك ساتھ ہونے كى بناء پر صورة اسے جمع بين الصلوتين كہ دونوں بنماز ميں جمع حقيقى مراذ ہيں بلك جمع صورى مراد ہا ورجمع صورى مراد ہا ورجمع صورى مراد ہا ورجمع صورى مراد ہونے پر مندرجہ و ميل دلئل شام ہوں:

ا) ابودا و رجی نافع عن عبدالله این واقد کے طریقوں سے مروی ہے: ((ان مؤذن ابس عسمر قال الصلوة قال بین بینی حتی اذا کان قبل غروب الشفق نزل فصلی المغوب ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذی صنعت)) که عبدالله بن عررضی الله عنها کومو ون نے کہا کہ تماز پڑھے۔ ابن عمرضی الله عنها نے فرمایا: چلو! چلو یہاں تک کہ شام کے بعد شق غروب ہوئے بعد ترقی تو بہر ہوئی تو ابن عمرضی الله عنها نے فرمایا: علو! چلو یہاں تک کہ شام کے بعد شق غروب ہوئے بعض تا وقت آگیا ابن عمرضی الله عنها ما کا وقت آگیا تو تماز عشاء پر می پھر فرمایا کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کو بھی جب جلدی ہوتی تو ایسا بی کرتے جس طرح میں نے کہا۔ ابو واؤ د تے نصرف اس پر سکوت کیا بلکداس کا متا ہے بھی ساتھ بی ذکر کیا۔ ۲) صبح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله علیہ وسلم شمسانی اجمیعا قلت یہا ابا

الشعشاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و آخر المغرب و عجل العشاء قال واظن ذالك) حضرت ابن عهاس رضی الڈعنبما کہتے ہیں کہ میں نے آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ ظہرا درعصر کی آتھ رکھات اسمنصی پڑھیں اور (مغرب وعشاء) سات رکعات انتھی پڑھیں۔آ پسلی القدعلیہ وسلم نے ظہرکو( آخر وقت تک ) مؤخر کیا اورعصرکو ( ابتدائی وقت میں ) جلدی پڑ ھااورمغرب کو ( آخر وقت تک ) مؤخر کیا اورعشاء کو ( ابتدائی وقت میں ) جلدی پڑ ھا۔اس روایت میں عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے شاگر د جاہر بن زید ہیں جن کی کنیت ابوالشعثا ء ہے اور ابوالشعثا ء کے شاگر دعمرو بن دینار جیں تو عمرو بن وینار جاہر بن زیدا بوالشعثا ء ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوجمع کیا ہے اس میں میرے خیال میں جمع صوری ہی مراد ہے نہ کہ جمع حقیقی تو جاہر بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تا ئید کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال بھی یمی ہے۔اس حدیث کے دورا و یوں کا گمان حفیہ کے مطابق ہے۔ ۳) تر ندی میں ابن عباس رضی الله عنهما ہے مرفو عأ مروی ہے جس نے دونمازوں کو بغیرعذر کے جمع کیا تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس حدیث کے رادی اگر چہضعیف ہیں لیکن اس کی تا ئیدِموّ طا کی روابیت ہے ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے اعلا میہ جاری کیا ہے جس میں دونماز وں کوجمع کرنے ہے منع فر مایا اورخبر دار کیا کہ دونماز وں کوایک وقت میں پڑھنا کہیر و گنا ہوں میں سے ا کیک گناہ ہے۔ ان تمام دلاکل سے واضح ہوتا ہے کہ جن روایات میں جمع بین الصلو تمن وارد ہے وہ جمع صوری ہے نہ کہ جمع حقیقی اور اگر جمع سے مراد جمع صوری کی جائے تو تمام روایات میں تطبق ہو جاتی ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کوٹبیں و یکھا کہ آ ہے صلی اللہ علیہ نے بھی بھی کوئی نماز بغیر وقت کے پڑھی ہوا سوائے اس کے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہرا درعصر کو ( ظہر کے وقت میں (عرفات میں اکٹھاییڑ ھاا ورمغرب اورعشاء کو (عشاء کے وقت میں ) مزدلفہ میں اکٹھا پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کسی سیجے اور درجہ اوّل کی حدیث ہے یہ ٹا بت نہیں ہوتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نما ز کوظہر کی نما ز کے وقت میں ا دا کیا ہوا وراس طرح عشا و کی نما ز کو مغرب کے وقت میں ادا کیا ہو۔اس سلسلہ میں امام ابوصنیفہ کا مسلک نہایت تو ی ہےاورنصوصِ قرآن اور صحیح احادیث پرعمل کرنے کی بہترصورت ہے۔اس مسئلہ میں امام صاحب کے ساتھ حضرت بھری ابرا ہیم بختی اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ جیسے حضرات میں اود جولوگ اس کےخلاف بے جااصراریا تا ویلات بعیدہ کرتے ہیں وہ کوئی بہتر ہات نہیں کرتے ۔

چاہ : سفر میں نفل پڑھتا

ا کا ان حفرت حفص بن عاصم بن عمر فرماتے ہیں کہ جھے
میرے والدمحترم نے حدیث سائی فرمایا کہ سفر میں ابن عمر
ساتھ ستھے۔انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی بھرہم انکے
ساتھ واپس ہوئے اور وہ بھی واپس ہو گئے۔فرمایا کہ انہوں
نے مڑکر دیکھا تو بچھلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔فرمایا : سے
لوگ کیا کر دے ہیں؟ میں نے کہا بفل پڑھ دہے ہیں۔

22: بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفْرِ

 آئِسَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ يَرَدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ حَتَّى فَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ ابْنَا بَكْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحِبْتُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمُ صَحِبْتُ عُمُمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ ثُمَ عَنْهُ مَا اللهُ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَبُولِ اللهُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ . ﴾ [الأحزاب: ١٦]

فرمایا: اگر میں نے نفل پڑھنے ہوتے تو فرض نماز کو بھی پورا
کر لیتا۔ اے میرے بھتیج ایمی رسول اللہ کے ساتھ رہا۔
آپ نے سفر میں دور کعت سے زیادہ پچھنہ پڑھا یہاں تک
اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلالیا۔ پھر میں ابو بھڑ کے
ساتھ بھی رہا ۔ آپ نے بھی دو رکعت سے زیادہ پچھ نہ
پڑھا۔ پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دورکعت
بڑھا۔ پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دورکعت
سے زیادہ پچھ نہ پڑھا۔ پھر میں عثمان کے ساتھ رہا۔ آپ

نے بھی دور کعت سے زیادہ نہ پڑھاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں حصرات کو اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔''

1041: حَدُقَنَا آبُو بَكُو بَنُ حَلَّاهٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ وَيُلا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ وَيُهِ وَقَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبُحَةِ فِي السُّفَو وَالْحَسَنُ بُنُ مُسُلِم ابْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدُّنِيى طَاوُسٌ آنَّهُ سَنِم ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَوَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتِهُ صَلاةً سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَوضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِكُ صَلاةً السَّفَو فَكُنَّا نُصَلِّى فِي الحَضُو قَبُلَهَا وَ المُعَدَّةَ وَكُنَّا نُصَلِّى فِي الحَضُو قَبُلَهَا وَ المُعَدَّةَ وَ كُنَّا نُصَلِّى فِي المَحْضُو قَبُلَهَا وَ المُعَدَّةَ وَ كُنَّا نُصَلِّى فِي السَّفَو قَبُلَهَا وَ المُعَدَّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

۱۰۷۱: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضر وسفر میں نماز فرض فرمائی اور ہم حضر میں بھی پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے تھے اور سفر میں بھی پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے تھے۔

ضلاصة الراب على علامة وي استحباب النوافيل المراقبة فقر كها ابن عمر والحون واستحبها النوافل المطلقة في السفر والحسلفو واختلفوا في استحباب النوافيل المراقبة فقر كها ابن عمر والحون واستحبها الشافعي واصحابه والسجسه ور" يعني عام توافل مثلاً اشراق عاشة أقا بين اور تبجد وغيره \_مافر كه ليسترين بإستان موكره بين عام توافل مثلاً اشراق عاشة أقا بين ان كه بار بيس اختلاف به الميستين مؤسس موكره بين عمر الله النواق بائز بالبيستين مؤكده بين كان كرك كائل بيل اعاد بين بيل ذكر بهكدام مثافي رحمة الله اور جمهورائر و علاء رحم الله النواق بعي شافل بين أن كرك كائل بيل \_ اعاد بين بيل أكر تنباك بوتوسنن موكده كه اواكر في من على الله المين الله المين الله المين المين

#### ٧٦: بَابُ كُمُ يَقُصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسافرُ إِذًّا اَقَامَ بِبَلُدَةٍ

١٠٥٣ : حدَّثُنَا أَيُو بَكُر بُنَّ أَبِي شَيْبَة ثَمَاحَاتِمُ بُنَّ السماعيل عن غبند الرَّحُمَن ابن حُميد الزُّهُري قالَ سألتُ السَّائِبِ ابْنَ يَزِيَّدَ مَا زَّا سَمِعَتُ فِي سُكُنِي مَكَّةً قَالَ مسمِعْتُ الْعَلاءَ ابْنَ الْحَصْرَمِي يَقُولُ قال النَّبِي عَلَيْكُ قُلاَ ثُمَّا لِلمُهاجِرِ بَعُدُ الصَّدَرِ.

٣٥٠ : حَدَّثُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابُوْ عَاصِمٍ وَ قَرَأْتُهُ عَـلَيْهِ أَنْسَأَنَـا ابْنُ جُرَيْجٍ \* أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثْنِي جَابِرُ ابْنُ غَبْد اللهِ فِي أَنَاسِ مَعِيَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مُصْتُ مِنْ شَهْرِ زِي الْجِجَّةِ.

٥٤٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنْ عَبُد الْملِک بُن أبي الشُّوارِب لننا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ "ثنا عاصمُ الْاحُولُ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تِسْعَةَ عشىر يوُمَّا يُصلِّي رَكَّعَتَيْن رَكَّعَتَيْن فَنحَنُ اذَا الْفُمْنَا تِسُعَةَ عَسْرَ يَوْمًا ' نُصلِي رَكَعَتَنِيْنَ وَكُعَتِيْنَ فَاذَا اقَمَنَا أَكُثُرَ مِنُ ذلك صلينا اربغا.

٢٥٠١: حدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بَنُ الصَّيْدَ لَانِيَ مُحمَّدُ ابْنُ أَحُمدَ الرَّفِيُّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقِ عِنِ الزُّهُرِيِّ عَـنْ غُبِيُدِ اللهَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَّبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ رُسُولِ اللهِ اقامَ بِمِكَة عَامِ الْفَتُحِ خَمُسَ عَشَرَةَ لَيْلَةٌ يَقْضُرُ الصَّلاةُ. ٤٥٠ : حدَّثُنا مَصُرُ بُنُ عَلِيَّ الْجِهْضِمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُريْع و غَبْدُ الاعْلَى قَالَا ثَمَا يَحَى بُنُ ابِي اسْحَق عَنَ ابْسِ

قُلُتُ كُمُ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشرًا.

فصلَّى رَكُفتُيْنِ زَكُفتَيُن حَتَّى رَجَعُنَا.

#### باب: جب مسافرتسی شہر میں قیام کر ہے تو کے تک قصر کر ہے؟

۱۰۷۳ حضرت عبدالرحمٰن بن حمید زبری فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن بزیڈ سے دریافت کیا کہ آ ب نے مکہ کی سکونت کے بارے میں کیا سنا؟ فرمایا: میں نے علاء بن حضري كوفر ماتے سناكه ني نے فرمايا: مهاجر كيلئے (منی سے )واپسی کے بعد تمین ون تک رہنے کی اجازت ہے۔ ٣ ١٠٤:حضرت عطائم ہے روایت ہے حضرت جابر نے کئی لوگوں میں مجھے بیان کی کہ نبی علی و والحجہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ تشریف لائے۔ (اور جار دن مکہ رہے پھرمنی محتے اس دوران آپ نے قصر فر مایا )۔

۵۷-۱: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس روز تک قیام فر مایا دو' دورکعتیں پڑھتے رہے اور ہم بھی جب انیس دن تک قیام کریں تو دو' دورکعتیں پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ قیام کریں تو جار رکعتیں پڑھتے

۲ ے ۱۰ حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے سال پندرہ شب تک قیام فرمایا (اور اس دوران) نماز قصری

ے ے • ا: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مكه كى طرف فكلے قال خرجنا مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِن السمدينة إلى مكَّة ١٦ ب وو دو ركعتيس يرْهات رب-حتى كهم واليس لوٹے (راوی کہتے کہ) میں نے یو چھا: مکہ میں کتنا قیام ہوا؟ فرمایا: وس روز ۔

خلاصة الراب على امام ترندي نے اس باب ميں "خم "كتمييز ذكر تبين كى - چنانچه يتمييز "كم مسافة " بھي ہوسكتي <u>ے اور " تک م</u>د فی بھی اور بید و ونو ل مسئلے مختلف نیہ ہیں ۔قصر کتنی مسا فٹ ٹیبس جا تزیمو تا ہے؟ اس میں ا ما م ابو حنیفہ گا مسلک بیہ ہے کہ کم از کم تمین ون کا سفرمو جب قصر ہوتا ہے اور ائتمہ ثلاث نے سولہ فرسخ کی مقدا رکوموجب قصر قرار دیا ہے اور بیدونوں اقوال متقارب ہیں کیونکہ سولہ فرنخ کے اڑتالیس میل بنتے ہیں۔ اہل ظاہر کے نز دیکے سفر کی کوئی مقدارمقررتہیں بكرقصرك ليمطلق سفركا ياياجا ناكافي ب. "عن داؤد مطلق السفر قدر بالميل" (معارف ج " ص ٣٥٣) يجربعض اہل ظاہر نے صرف تین میل مقدارمقرر کی ہے غالبًا ان کا استدلال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابوداؤ د ہے ے: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ (شعبة شك) يصل د کے عندین) لیمنی جب نبی کریم تمین میں یا تمین فرائخ (شعبہ کوشک ہوا) تک کے سفر پرتشریف لے جاتے تو دور کعت نماز یڑھتے کیکن جمہوراس کا بیے جواب ویتے ہیں کہ اس کا مطلب بیٹین کے صرف تین میل کے سفر میں قصر فر ماتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مفرتو تبین میل سے زیادہ کا ہوتا تھالیکن آپ تبین میل یا تبین فرخ ہی کے فاصلہ پرقصر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ہبر حال اس با ب میں کوئی صریح حدیث مرقوع موجود نہیں' البتہ جمہور کے حق میں صحابہ کرام ہے آتا رہیں ۔ دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ کتنے ون آتا مت کی نبیت قصر کو باطل کرتی ہے؟ چنانچہ اس میں ائمیہ کا اختلاف ہے۔حضرت امام ابوحنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ پندرہ دن ہے کم مدت قصر ہے اور پندرہ دن بااس سے زائد قیام کی نمیت کرنے کی صور ت اتمام بعنی پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔اس مسئلہ میں بھی کوئی صریح حدیث مرفوع نہیں ہے' البتہ آ ٹارِصحا بہؓ ملتے ہیں ۔حنفیہ کی دلیل عبداللہ بنعمر رضی الله عنهما کا اثر ہے جسے امام محمدؓ نے کتاب الآ ٹار میں روایت کیا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کہتے ہیں کہ جبتم سفر میں ہواورا ہینے جی میں پختدارا دہ کروکہ پندرہ دن (یااس سے زیادہ) ایک جگدا قامت کرتی ہے تو پھر پوری نماز پڑھو۔اگرتم نہیں جانتے کہ کتنی مدت تک تھہرنا ہے تو پھرقصر کرتے رہو۔امام شافعی امام مالک اورامام احمد کے نز دیک جار دن سے زائدا قامت کی نیت ہوتو قصر جائز نہیں ۔ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت سعیدین المسیّب ّ کے اثر ہے ہے وہ فر ماتے ہیں جب مسافر حیارون اتا مت کرے تو حیار رکعات نماز پڑھے یعنی نماز یوری پڑھے۔ بیدوایت امام طحاوی نے حصرت ابن عمررضی الله عنهما کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے انیس دن کی نقل کی ہے جسے ایام تریزی نے تعلیقا تقل کیا ہے'اس کا جواب میہ ہے کہ بیرروایت اس حالت پرمحمول ہے جبکہ اتا مت کی نبیت کی گئی ہو'اس طرح وہ تمام روایات جن میں پندرہ دن سے زیاوہ کی مدت مذکور ہے وہ بھی اس برمحمول ہیں ۔اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کی پندرہ دن والی روابیت میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روابیت مذکورے بھی مؤید ہے۔

22: بَابُ مَا جَاء فِيْمَن تَرَكَ الصَّلُوةَ

یا ہے: نماز حجوز نے والے کی سز ا ٨ ١٠٤٨: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرياتے ہيں کے درمیان نماز کا چھوڑ ناہے۔

٨٥٠ ا: حَدَّتُنَا عَلِي بِلْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفُيانَ عَنُ ابسي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ كه رسول النُّدُ على النُّدعليه وسلم نے فرمايا: بندے اور كفر : بَيْنَ الْعَبُدِ وَ بَيْنَ الْكُفُرِ تَرَكَ الصَّلاةِ.

ل سفر میں نماز کے مسائل کی تفصیلی بحث و بھھنی مطلوب ہوتو ''مکتبۃ العلم' 'بی کی شائع کروہ کتاب' مسائل سفرومسائل خفین' مرتب مولا نارفعت قائمی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ابوسعار

١٠٤٩: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِلْوَهِيْمَ الْبَالِسِيُ ثَنَا عَلِى بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ وَاقِدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ وَاقِدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ اللهِ بَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٠٨٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسَلِم ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ عَنْ يَهْرِ و بْنِ سَعْدِ عَنْ يَهْرِ و بْنِ سَعْدِ عَنْ يَبْرِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَن آنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَيْقَتْ قَالَ؛ يَبْرِيدَ الرَّقَاشِي عَن آنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَيْقَتْ قَالَ؛ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِدِ وَالشِّركِ إِلَّا تَرَكُ الصَّلاةِ ' فَإِذَا تَرَكَهَا لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِدِ وَالشِّركِ إِلَّا تَرَكُ الصَّلاةِ ' فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ آشُركَ.
 فَقَدْ آشُركَ.

#### ٨٥: بَابُ فِي فَرَضِ الْجُمُعَةِ

١٠٨١: حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن نُمَيُر ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ لِمَكَيْرِ اللهِ جَنَّابِ ( خَبَّابِ) حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَدُويُ عَنْ عَلِي بُن زَيْدٍ عَنْ شَعِيْدِ بُن الْمُشَيَّبُ عَنْ جَابِر بْن عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يأَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبُلَ أَنْ تَسَمُونُوا وَ بَادِرُوا سِأَلَاعَهَالِ الصَّالِحَةِ قَبُلَ أَنْ تُشْعَلُو او صِلُو الَّذِي بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبَّكُمُ بِكُثُرُةِ فِكُوكُمُ لَهُ وَكُثُوَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرَ وَ الْعَلائِيَةِ تُرُزَقُوا ا وَ تُشْصَرُوا وَ تُجَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ قَدِ افْتَرضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْرِي هَذَا فِي شَهْرِي هَلَا ا عامِي هٰذَا اللي يَوْم الْقِيامةِ فَمَنْ تُركَها فِي حَيَاتِي أَوْ بَعُدِيُ وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ او جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا اوْجُهُوْدًا لَهَا فَلاَ جُمْعَ اللَّهُ لَـ لَهُ شَمَّلَهُ وَ لَا يَارَكُ لَهُ فِي امْرِهِ أَلا ۖ وَ لَا صَلُّوةً لَهُ وَ لَازَكَاةً لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بَرُّ لَهُ حَتَّى يَتُوْبُ فِمِنْ ثَابِ ثَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ آلا لَا تُؤْمَّنَ الْمِرأَةُ

9 - 10 - حضرت بریدة "فرماتے ہیں کدرسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ہمارے اور ان (منافقین) کے درمیان عہد نماز ہے (جب تک بینماز پڑھتے رہیں گے ہم ان کومسلمان سمجھ کر اہل اسلام کا سا معاملہ کریں گے ) پس جونماز کو چھوڑ دے تو وہ یقینا (طا ہری طور پر بھی ) کا فر ہوگیا۔ چھوڑ دے تو وہ یقینا (طا ہری طور پر بھی ) کا فر ہوگیا۔ ۱۰۸۰: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندے اور شرک کے درمیان تماز کا چھوڑ نا ہی مال ہے جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کا مرتکب ماکس ہوگیا۔

چاپ : قرض جعہ کے بارے میں ا ١٠٨ حضرت جابر بن عبدالله فرمات من كه رسول الله نے ہمیں خطبہ دیا اور قرمایا: اے لوگو! موت سے قبل الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اورمشغولیت ہے قبل اعمال صالح کی طرف سبقت کرو اور اینے اور اینے رت کے درمیان تعلق قائم کرلواللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر کے یوشیده اور ظاہراً صدقہ وے کراس کی وجہ ہے حمہیں رز ق دیا جائے گا اورتمہاری مدد کی جائے اورتمہارے نقصان کی تلافی ہوگی اور یہ جان لوکہ اللہ تعالیٰ نے میری اس جگہ اس دن اس سال کے اس ماہ میں قیامت تک کے لئے جمعہ فرض قرما دیا۔ لہذا جس نے بھی میری زندگی میں یا میرے بعد جمعه چھوڑ دیا جبکہ اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا منکر ہونے کی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے بھیلا وُاورا فراتفری میں بھی جمعیت کو بھی مجتمع نہ فرما تمین اور نداس کے کام میں برکت دیں اور خوب خورے سِنونداسکی نماز ہوگی نیدز کو ہ ' نہ جج ' نذروز ہ نہ ہی کوئی اور نیکی

رَجُلاَ اَوَلَا يَوْمُ اَعْوَامِيُّ مُهَاجِرًا وَ لَا يَوْمُ فَاجِرٌ مُوْمِنًا إِلَّا اَنْ حَيْ كَهِ تائب بهوجائ اورجوتائب بهوالله تعالى اسكى تؤبه كو يَقُهَدَهُ بِسُلُطَانِ يَخَافُ سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ.

قبول فرما ليت بين غور سے سنوكوئى عورت كى مردى امام نيس

ین سکتی اور ندد یہات والامہاجر کا امام ہے اور نہ فاسق (ویندار) مؤمن کا امام ہے اِلّا یہ کہ وومؤمن پرغلبہ حاصل کرلے اور مؤمن کواس فاسق کے کوڑے یا تلوار کا خوف ہو۔

> ١٠٨٢ : خَدُّتُنَا يَحْيَ بِنُ خَلَفٍ أَبُوْ سَلَّمَةً ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُل بُن حُنَيفٍ عَنُ آبِيُهِ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعُبِ بُن مَالِكِ قَالَ كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِيْنَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجُتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْآذَانَ اسْتَغُفَرَ لِآبِي أَمَامَةَ اَسْعَدُ بُن زُرَارَةَ رَضِي اللهُ تَسْعَالَى عَنْهَ وَ دَعَا لَهُ فَ مَكُنُتُ حِينًا أَسُمَعُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قُلُتُ فِي نَفْسِي وَاللهِ إِنَّ ذَالْعَجُرٌ إِنِّي ٱسْمَعُهُ كُلُّمَا سَمِعَ ٱذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتُغُفِرُ لِلْهِ فِي أَصَامَةَ وَ يُصَلِّكُ يُ عَلَيْهِ وَ لَا أَسُأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ لِمَ هُوَ فَخَرَجْتُ بِهِ كُمَا كُنُتُ أَخُرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَمِعَ الْآذَانَ اسْتَغَفَرَكُمًا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ يَا آبَتَاهُ آزايُتَكَ ضَلا تَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ كُلُّمنَا سَمِعْتَ البُّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ قَالَ أَيْ بُنِّي كَانَ اوَّلَ مِنْ صَلَّى بِنَا صَلاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقُدَم رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ مَكَّةَ فِي نَقِيْعِ الْحَصْمَاتِ فِي اللهِ هَرُم مِنْ حَرَّدةِ بْنِينَ بَيَاضَةَ قُلُتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمُنِذٍ؟ قَالَ ا اربعين رجكلا.

> ١٠٨٣ : حَدَّتَ الْمُعْدِيُّ مِنْ الْمُعْدِرِ ثَمَا ابْنَ فَضِيلِ اللهُ الْمُعْدِرِ ثَمَا ابْنَ فَضِيلِ اللهُ المؤمالك الاشجعِيُّ عَلَى دِيْعِي ابْنِ جِزَاشِ عَنْ خَدَيْفَة وَعَنْ ابِي حَاذِم عَنْ آبِي هُوَيُرَة وَضِى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ مَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اصْلُ اللهُ عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اصْلُ اللهُ عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اصْلُ اللهُ عن الله عَليه وسَلَّم: اصْلُ اللهُ عن الله عُمعة من كان قَالَنَا كَان لِلْيهُ وَدِيَوْمُ السَّبُتِ والاحدُ لِلنَّصَارِي مَنْ كَان قَالَا كَان لِلْيهُ وَدِيَوْمُ السَّبُتِ والاحدُ لِلنَّصَارِي

١٠٨٢: حضرت عبدالرحمن بن كعب بن ما لك كهت مين جب میرے والد کی بینا ئی ختم ہوگئی تو میں ان کو پکڑ کر جلا كرتا تفاتو جب ميں ان كو جمعه كيلئے ليے كرنكايا اوروہ اذان ہنتے تو ابوا مامہ اسعد بن زُرارہ کیلئے استغفار کرتے اور دعا کرتے میں ایک عرصہ تک بیسنتار ہا پھر میں نے دِل میں سوچا کہ بخدا! بیتو بیوتونی ہے۔ جب بھی بیہ جمعہ کی اذان منت بین تو میں ان کو ابوا مامہ کیلئے استغفار اور وعا کرتے سنتنا ہوں اور میں ان ہے اس کے متعلق دریا فت نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ میں ان کوحسب معمول جمعہ کیلئے لے کر اکلا۔ جب انہوں نے اذان سی تو حسب سابق استغفار کیا میں نے ان سے کہا: میرے اتا جان بتائے آپ اسعد زرارہ کے لئے اذان جمعہ من کراستغفار اور دعا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا :اے میرے پیارے بیتے!اسعد بن زرارہ وہ مخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى مكه عن آ مدي قبل نقيع الحضمات ميس جرة بني بیاضہ کے ہرم میں جعہ کی نمازیر ھائی تھی۔ میں نے یو چھا: آ پاس وقت کتنے افراد ہوتے تھے؟ فر مایا: جالیس مرد ۔ ١٠٨٣: ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے كه رسول اللہ نے فر مایا: الله تعالىٰ نے ہم سے پہلوں كو جمعہ سے ہنا ديا (اور وہ ائی بھی کی وجہ سے اس کے بارے میں ممرای میں رہے ) یہود کیلئے ہفتہ کا دن اور نصاریٰ کیلئے اتوار کا دن مقررہ وا۔لہٰذا وہ قیامت تک ہمارے بعد ہیں اور ہم و نیا

فَهُمْ لَنَا تَنِعُ إلى يومُ الْقِيَامَةِ نَحُنُ الْأَحَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّذُنَيَا وَالوَلَ مِنْ آخر مِن أور (آخرت كاعتبارت) والول مِن آخر مِن إلى اور (آخرت كاعتبارت) والآولُونَ المَفْضِيُ لَهُمْ قَبْلِ الْخَلَائِقِ. اللهُ الْخَلَائِقِ. اقال إلى جس كا فيصله تمام ظلائق سے يہلے موگار

خلاصة الباب على جعد المشهور الغت مين ميم كي پيش كے ساتھ ہے۔ ايك روايت مين ميم كے سكون كے ساتھ بھي ہے۔اس لفظ کوبعض حضرات نے میم کے فتحہ کے ساتھ صبط کیا ہے۔ز جاج کا کہنا یہ ہے کہاس لفظ کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا عميا \_ز مانه جا بليت ميں اس ون كا تام' 'يوم العروب' 'تفا' بعد ميں اس كا نام' 'يوم الجمعه' پڙ گيا \_بعض حضرات كا خيال بيه ہے کہ بیاسلامی نام ہے اس کی وجہ سمیداجماع الناس للصلوة بعنی نماز کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ہے۔ بعض لوگوں نے بیروجہ بیان کی ہے کہ چونکہ کعب بن نوی اس ون لوگوں کو جمع کر کے وعظ کیا کرتے تھے اس کے اس کا بینا میز گیا۔اس باب میں ا ما م ابن ماجدٌ نے وہ احادیث تقل کی ہیں جن میں جمعہ کی فرضیت اورا ہتما م بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بیمسئلہ ذکر کرنا ضروری ے کہ نمازِ جمعہ بھیج ہونے کی چند شرا کط ہیں: ا) مصر بعنی شہر ہونا یا قریہ کبیرہ ہونا شرط ہے اور ویہات وغیرہ میں جمعہ جائز سبیں ۔ حنفیہ کا بہی مسئلک ہے بھرمصر کی تحدید میں مشائخ حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں ۔بعض نے اس طرح تعریف کی کہ جس میں با دشاہ یا اس کا نائب موجود ہے۔ بعض نے کہا وہ استی جس کی سب سے بڑی مسجد اس کی آبادی کے لیے کافی نہ ہو۔ بعض نے کہا وہ بہتی جس میں بازار ہوں ۔غرض اسی طرح مختلف تعریفیں کی گئی ہیں کیکن شخفیق یہ ہے کہ مصری کلی طور پر کوئی جامع تعریف نہیں کی جاسکتی بلکہاس کا مدارعرف پر ہےا گرعرف میں کسی بستی کوشہریا قصبہ سمجھا جاتا ہے تو وہاں نما زِ جمعہ جائز ہے ور نہبیں ۔امام شافعیؓ کے نز دیک جعد کے لیےمصر (شہر) شرطنہیں بلکہ گاؤں عمیں بھی جعد ہوسکتا ہے۔اس مئلہ میں ہمارے دّور کے غیرمقلدین نے انتہائی غلو ہے کا م لیا ہے۔ وہ نہصرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جعد کے قائل ہیں۔ امام شافعیؓ وغیرہ کی دلیل حدیث باب حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن مالکؓ کی روایت ہے ہے کہ وہ اپنے واکد کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ کعب بن مالک جب بھی جمعہ کی اوّان سنتے تو اسد بن زرارہؓ کے حق میں دعائے خیر کرتے۔ایک دن عبدالرحمٰن نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ ابّا جان! آپ اسعد بن زرارہؓ کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن ما لک ؓ نے فر مایا کہ بیٹا اسعد بن زرارہ بی نے ہم کو جمعہ کی پہلی نما زیرٌ ھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے ہے پہلے تو حضرت عبدالرحمٰن نے سوال کیا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جاکیس آ دمی۔اس ہے معلوم ہوا کہ جالیس؟ دمیوں کی بستی میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے اجتہا وے فرضیت جمعہ سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔اس کی تفصیل مصنف عبد اگرزق ج ۳'ص'۹ میں جھیج سند کے ساتھ حضرت محمد بن سیرین ہے مروی ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابل مدینہ نے یوم العروب کا نام جمعہ رکھا وہ اس طرح کہ انصاریدینہ کہے کہ یہودی ہفتہ کے دن اجتماع کرتے ہیں اورنصاریٰ اتوارے دن تو ہم بھی ایک دن ایک جگہ جمع ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں نماز پڑھیں اور اس کاشکر کریں تو جمعہ کے دن کا انتخاب کیا اور اسعد بن زرارةً نے انصار کے کہنے پرنمازِ جعہ پڑھائی' خطبہ دیا اور ایک بمری ذیح کی اور دووقت اس کا گوشت کھایا۔

لے مزید تفصیل ملاحظہ کرنا ہوتو حضرت مولا نامفتی حمیداللہ جان صاحب دامت برکاتهم ( شیخ الحدیث ورئیس المفتی جامعہ اشر فیہ ُلا ہور کا مقالہ ''نماز جمعہ کے فضائل دمسائل'' ملاحظہ کیجئے ۔ (ابو متحاز)

ع تغميل كيلية "الرسالة المسقاة النبصر في المتصر" ( كاذَل مِن جعدك شرى حيثيت )) مرتب مولوي محر تمار طا حظر يجيئ \_ (ابوسعان)

یہ حدیث اس پرصرت کے ہے کہ جمعہ سحا بہ کرائے نے اپنے اجتہاد ہے پڑھا تھا اور اس وقت تک جمعہ کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔لہٰڈااس واقع ہے کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔اس طرح ان کا استدلال یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّه عليه وسلم نے سب سے بمبلے جمعہ قباء ہے آئے ہوئے محلّہ بن سالم میں ادا کیا تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔اس کا جواب بیے ہے کہ محلّہ بنی سالم مدینہ منورہ کے مضافات میں داخل تھا الہٰڈااس میں جمعہ پڑھنا مدینہ طیبہ میں پڑھنے کے حکم میں ے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں "اوّل جسعة صلاها بالسدينة" کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یا تی «عزات ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند کی روایت ہے استدلال کرنا جومصنف ابن ابی شیبہ وغیر ہ میں ہے کہلوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی الثّذعنہ ہے سوال کیا کہ جمعہ پڑھنے کے بارے میں حصرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا : جہاں تم ہو وہیں جمعہ بھی پڑھو' اس ہے مرا دمصر ہے ۔عندالا حناف اورا مام شافعیؓ نے حدیث کے عموم کو' ' قری'' کے ساتھ مخصوص کیا۔اس طرح حنفیہ نے اس کو'' امصار'' کے ساتھ مخصوص کیا۔اگر گاؤں یا جنگل یاصحراء میں جمع جائز ہوتا تو حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ جوعلاء بن الحضر می کی جگہ گورنرمقرر کیے گئے یتھے کو وہاں سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم یہاں جمع پڑھیں یانہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں گورزمقیم ہو وہاں جمع نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں۔اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فر مایا کہ: "جمعوا حيثما كنتم يعني جمعوا حيثما كنتم من المدن"

اوراس روایت سے غیرمقلدین جنگلوں میں جمع پڑھنے پر جواستدلال کرتے ہیں وہ تو بالکل لغوہے۔اس لیے کہ ، اگرا قامت جمعه میں اتناعموم ہوتا تو جھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے کوئی معنی ہی نہ تھے۔ بیسوال خود اس پر ولالت كرتا ہے كہ جمعه كوصحابه كرامٌ ہرجگہ جا ئزنہيں سمجھتے تھے۔ قائلين ُ عدم جواز (احناف) كى وليل حجة الوداع كےموقعہ يہ وقو نے عرفات جمعہ کے ون ہوا تقا۔اس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ ا داشیں فر مایا۔صرف ظہر کی نمازیر هی -اس کی وجہ بجزاس سے کوئی نہیں ہوسکتی کہ جمعہ کے لیےمصر شرط ہے ۔ ( مَلَوْتَی )

احناف کی تا ئید میں مناسب سمجھا کہ حضرت تھا تو گئ کا ارشادگقل کر کے مہر تصدیق شبت کر دوں \_فر مایا یہ نہ ہب حنی میں مصرح ومتفق علیہ ہے کہ مصرشرا نظ جمعہ ہے ہے اور اہل فیآ دی نے قصبات وقری کبیر ہ کو تھم مصر میں فریایا ہے: "كما في رد المحتار عن القهستاني و تقع فرضًا في القصبات القرى الكبيرة التي فيها اسواق الي قوله لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات " رباييكم مراور قصيدا ورقربير تجبیرہ کی کیا حقیقت ہے سومصر کے بارے میں خووصاحب ند ہب کا جوتول ہے اس کوعلا مدشا می ؓ نے تحفہ ہے اس طرح نقل كيا ہے: عن ابى جنيفة الله بلدة كبيرة الى قوله و هذا هو الاصح " اورقرى كبيره كى تعريف اويركى عيارت يے منہوم ہوتی ہے جس کا حاصل لفظ اسواق و قاضی میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آیا دی مصر کی ہی ہواور اس میں حاکم مجمى بهور (امداد الفتاوئ شاص: ۱۲ اس) . . . (التبصر في المتصوص: ۲۸)

### 9 ٤: بَابُ فِي فَصُلِ الْجُمُعَةِ فِي فَصَلِ الْجُمُعَةِ

۴ ۱۰۸: حضرت ابولیا به بن عبدالمنذرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الندنے فریایا: جمعہ تمام ونوں کا سردار ہے اور اللہ ١٠٨٣ ؛ حَـدُّتُـنَـا أَلْـوُ بَـكُرِ بْنُ أَبِيُ شَيْبَة ثَنَا يَحَى بُنُ ابِيُ بُكِيْرِ ثَنَا زُهِيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللهُ بُن مُحَمَّدٍ بُن عَقَيْلِ عَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ ابْنِ يَوْيَد الْانْصَارِي عَنُ آبِي لُبَابَة بُنِ عَبُد الْمُنْذِر رضِي اللهُ تعالى عَنْه قبال قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم انَّ يوْمَ اللهُ مُعة سَيّدُ الايّام واغظمها عند الله و هُ و اغظم عند الله من يوم العظم عند الله من يوم العظم عند الله من يوم الاضحى و يوم الفطر فيه عَمَّ سَل خلال خَلَق اللهُ فِيهِ آدمَ و اهبط اللهُ فِيهِ آدم الى اللهُ فِيهِ آدم و اهبط اللهُ فِيهِ آدم الى اللهُ فِيهِ آدم و اهبط الله فيه تَوفَى اللهُ آدم و فيه ساعة لا يسألُ الله فيها المعبد شيئنا إلَّا أعظاه ما لم يسال حراما و فيه تَقُومُ الشّاعة ما من مَلك مُقرَّبٍ و لا سماء وَلا أَرْضِ و لا الشّاعة من من يوم الله عن من يوم الله عن من يوم الله عنه من يوم الله عنه من يوم النّه عُمْعة.

١٠٨٦: حدد أن محرز بن سلمة العدنى أنا عبد العزين بن المعاد عن ابن هريرة الله بن المعاد عن ابنه عن ابن هريرة الله رسول الله المنطقة قال: والمحمعة الى المحمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكاائر.

کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے اور بیاللہ کے باں یوم الفطراور یوم الاضحیٰ ہے بھی زیادہ معظم ہے۔ اس میں یا کی خصلتیں ہیں:اس میں اللہ نعالیٰ نے آ وہم کو پیدا فرمایا اوراسی دن الله تعالیٰ نے آ دم کوز مین برا تا را اورای ون الله تعالیٰ نے آ وٹم کو دنیا ہے اٹھالیا (بعنی ان کی وفات ہوئی ) اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہے مایکے عطافر ما دیتے ہیں بشرطیکہ حرام چیز کا سوال نہ ہو اور اس دن قيامت قائم هو كي تمام مقرّب فرشخة "آسان زمينين" ہوا تیں بہاڑا ورسمندر جعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ۱۰۸۵: حضرت شدا دبن اوس رمنی الله عنه فر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: تمهارے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ون جمعہ کا ہے اس میں آ دم علیہ السلام بیدا ہوئے اس دن صور پھونکا جائے گا ای ون بے ہوش کیا جائے گا اس دن مجھ ہر ورود زیادہ بھیجا کرواس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! ہمارا درود آ پ پر کیسے پیش کیا جائیگا حالانکہ آ پ مٹی ہو کر ختم ہو میکے ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا:اللہ تعالی نے زمین پرانبیاء" کے اجسام کھانے کوحرام کر دیا ہے۔

۲ ۱۰۸: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جمعہ دوسرے جمعہ حکم کے فر مایا: جمعہ دوسرے جمعہ حکم حکم کے فر مایا: جمعہ دوسرے جمعہ کئل درمیانی عمنا ہوں کا کفارہ ہے۔ بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب نہ کرے۔

خلاصة الراب جهر ساعت اجانت وعائے بارے میں علا ، کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزویک میں مہارک ساعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھی جبکہ جمہور کے نزویک میں علا عت ( گھڑی ) باتی ساعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھی جبکہ جمہور کے نزویک قیامت تک میں عمار نسان میں فرمایا کہ ہے۔ پھرخو د جمہور میں اس کی تعیین و مدم تعیین میں اختلاف ہے۔ علا مدمجمہ یوسٹ بنوری نے معارف السنن میں فرمایا کہ

اس ساعت محمودہ کے بارہ میں پینتالیس اقوال ہیں ۔ان میں ہے گیارہ اقوال مشہوراور دو بہت ہی مشہور ہیں ۔ پہلاقول یہ ہے کہ وہ ساعت عصر کی نما ز کے بعد ہے غروب شن تک ہے۔اس قول کوا مام ابوحنیفہ ؓ اورامام احمد بن حتبل ؓ نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول نیہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کرنماز کے قتم تک اس قول کوشا فعید نے اختیار کیا ہے۔ قول اوّل کی دلیل تزیذی میں حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث ہےا ورسنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی روایت ہے بھی تا ئید ہوتی ہے جس میںعبداللہ بن سلام کا قول ہے اور قولِ ٹانی کی دلیل سیجے مسلم میں حضرت ابومویٰ اشعری کی روایت ہے۔ نیز تر مٰدی میں حضرت عمر و بن عوف رضی اللہ عند کی حدیث ہے بھی قولِ ٹانی کی تا سّیہ ہوتی ہے۔ بہر حال جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک تو دعاء و ذکر کا اہتمام ہونا ہی جا ہیے ساتھ سباتھ جمعہ کی نماز کے خطبہ سے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک بھی اگر امکانِ دعاء ہوتو اس کا اہتمام کرنا جا ہیے۔ نیز اس بات میں جمعہ کی فضیلت پیجھی ہے کہ ایکلے جمعہ تک کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

#### · ٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠٨٧: حَدَّثَنَا البُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْـمُبَارِكِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ ثَنَا حَسَّانُ ابُنُ عَطِيَّةً حَدَّثَنِي آبُوْ الْاشْعَتِ حَدَّثَنِي آوُسُ بُنُ آوُسِ الثَّقَفِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَالَ سَدِمُعُتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ غَسَّل يَوُم الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسْلَ وَ بُكُرَ وَابُتَكُرَ وَ مَشَى وَ لَمُ يَرُكُبُ وَ دَنَامِنَ ٱلْإِمَامِ ۚ فَاسْتَحَعَ وَ لَمُ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلَّ خَطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ أَجُرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا.

١٠٨٨ : حَدَّثَهُ مَا مَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَن أَبِي أَسُحَقَ عَن نافِع عَنِ أَبُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: مَنْ أَتَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ. ١٠٨٩: خَدَّتُنَا سَهُلْ بُنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيُنَة عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسْارِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَسَالٌ: غُسُلُ يَـوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

#### باب: جمعہ کے روزعسل

١٠٨٧: حضرت اوس بن اوس تُقفِقٌ فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کو بیفر ماتے سنا: جو جمعہ کے دن عسل کرائے ( کہ بیوی سے صحبت کرے ) اور خود بھی عسل کرے اور ضبح جمعہ کیلئے جلدیٰ نکلے اور خطبہ کے شروع کا حصہ بھی سن لے اور پیدل جائے سوار نہ ہواورا مام کے قریب ہو کر توجہ سے سنے اور فضول کام اور کلام نہ کرے تو اس کو ہر قدم برایک سال کے روز وں اور شب بیداری کا تواب ملے گا۔

۸۸۰۱: حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر میفر ماتے سنا: جو جمعہ کے لئے آنا جا ہے تو وہشل کرلیا کرے۔

۱۰۸۹: حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جعد کے ون عسل ہر بالغ (مسلمان) کے لئے لازم ہے۔

تح*لاصیة البایب جنت* امام ابوحنیفهٔ امام شافعی امام احمد سمیت جمهورسلف وخلف رحمهم الله کا اس پراتفاق ہے کہ جمعہ کے دن مخسل وا جب نہیں بلکہ سنت ہے البتہ طاہر بیا سکے واجب ہونے کے قائل ہیں ۔امام ما لک کی طرف بھی بیقول منسوب ہے کیکن علامہ بنوریؓ فرماتے ہیں گہامام مالک ؓ سنیت کے قائل ہیں۔قائلین وجوب کی دلیل حدیث باب میں لفظ فَلْیَغْتَ سِلُ صیغہ

امرہے۔ نیز استدلال بخاری اورمسلم میں جھنرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندے روایت بھی ہے کہ: ان دسول اللہ صلی الله علی علیہ وسلم قال غسل یوم المجمعة و اجب علی کل محتلم ''کہ ہریالغ پر جمعہ کے دن عسل واجب ہے۔''

جہبور کے دلائل یہ بیں کہ: ا) تر ذری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استان فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضوکیا' یہ انجی خصلت و عادت ہے اور جس نے خسل کیا تو عشل بہت فضیلت کی چیز ہے۔ ۲) حضرت عثان رضی اللہ عنہ عنہ واللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ امیر المؤسنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجد میں بہت ویر ہے آئے تو امیر المؤسنین نے فرمایا: لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ افران کے بعد تاخیر ہے آئے ہیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مجد میں اللہ عنہ نے جواب ویا کہ میں نے او ان سفنے کے بعد اتنی و درکی کہ محبد میں آگیا ہوں تو امیر المؤسنین نے فرمایا کہ تاخیر ہے بھی آئے اور صرف وضو کیا ہے۔ حضورت ملی اللہ علیہ کہ وضو کر کے مجد میں آگیا ہوں تو امیر المؤسنین نے فرمایا کہ تاخیر ہے بھی آئے اور صرف وضو کیا ہے۔ حضورت کی اللہ علیہ کہ استاد لول اس طرح ہے کہ کہ ارشاد نہیں سنا کہ جو خض جمعہ کی از پڑھنے آئے اُس کو جرگز نہ چھوڑتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اُن کولوٹ کر خسل کر کے آئے کا حکم ویتے ۔ جب امیر المؤسنین نے تھم نہیں دیا تو عشل واجب بھی نہیں۔ جہاں تک عشل واجب کہ والی کہ تاخیر اور سکین تھے۔ ٹاٹ بورے کے کپڑے بے پہنچ تھے اور خود سامان تو تو وہ ایک عارض کی وجہ سے تھا کہ سلمان فقیر اور سکین تھے۔ ٹاٹ بورے کے کپڑے بہتے تھے اور خود سامان تو تو وہ ایک عارض کی وجہ سے تھا کہ سلمان فقیر اور سکین تھے۔ ٹاٹ بورے کے کپڑے بہتے تھے اور تود سامان تو تود سامان نے سے ایک دوسرے کواذیت اور تکلیف ہوئی۔ اس مارض کی بنا ، پر نبی کر بیم سلمی اللہ علیہ میں نہ نہ بار سکم کے بار کو مناسل نہ بھی کرے تو تھی جہ میں ۔ نیز امرے صیفہ استحباب پرمحمول ہوسکتا ہے۔ ابن ماج کی احاد یث کہ نا فور ہو مناسل نہ بھی کرے تو توجہ میں تو نہ بیں انہ کی احاد و مناسل کہ کی احاد یث اس کی دوسرے دوسرے کوائی ہو کہ احاد یث کہ کی احاد یث کو مناسل کی احاد یث اور دوسرے دوسرے کوائی ہو گی احاد کی احاد یث کو مناسل کو دوسرے دی کوائی ہو تھی ہو گیا تو خصر کی احاد کی دوسرے کوائی ہو تو کہ دوسرے کوائی ہو تھی کہ دوسرے دوسرے کوائی ہو تو کہ کہ کوائی ہو کہ دوسرے دوسرے کوائی ہو تھی کو تو کوائی ہو تو کہ کوائی ہو تھی کہ کوئی ہو تھی کہ کوئی ہو تھی کوئی ہو تھی کوئی ہو تھی ہو تھیں کی دوسرے دیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہو تھی کوئی ہو تھی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

#### ١٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ

• ١٠٩٠ : حدد الله المؤيكو بن ابئ شيبة ثنا ابؤ معاوية عن الاعتمال عن ابئ ضالح عن آبئ هويرة رضى الله تعالى عنه قال قال وشؤل الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فاخسن الوضوء أم آتى الهمعة قدنا و أنصت واستمع غفر له مابينة و بين الجمعة الانحراى و زيادة ثلا ثه أيام و من من من الحصنى فقد لغا.

ا حدة تنسا نبطر بن علِي الجهضمى ثنا يزيد بن مارون انبأنا اسماعيل بن مسلم الممكى عن يزيد الرقاضي عن النبي عنه الفريضة و نوصن يجزى عنه الفريضة و

المجاب: جمعہ کے وِن مسل ترک کرنے کی رخصت ابو ہر ہر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے قر مایا: جوخوب الجھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لئے آئے گھرا مام کے قریب ہو کر ضاموثی اور توجہ سے خطبہ سنے تو اس کے اس جمعہ اور و وسرے جمعہ تک کے بلکہ تمین اور زیادہ کے گناہ بخش دیتے جاتے ہیں اور جو کنگریاں ورست کرنے میں گئے تو اس نے لغوجر کمت کی ۔

۱۰۹۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے روز وضو کر لیا تو بیعی احتما اور خوب ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور جس نے عسل کیا تو عسل بہت ہی فضیلت

مَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ ٱفْضَلُ.

٨٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهُجِيْرِ إِلَى الْجُمُعَةِ ١٠٩٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالَا ثَنَا سُفُيانُ بْنُ عُيْيَنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَنَّ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلَّ بَابِ مِنْ أَبُوَّابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قبلرمسَا زلِهم الْأُوَّلْ فَالْآوَلْ فَالْآوَلْ فَإِذَا خُرَجَ الْإِصَامُ طُورُا المصحف واستمغوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كَالْمُهُدِى بَدَنَةٌ ثُمُّ الَّذِى يَلِيِّهِ كَمُهْدِى بَقْرَةٍ ثُمُّ لَّذِى يَبِلِيْهِ كَمْهُدِي كَبُشِ : حَتَّى ذَكُر الدُّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةُ زَادَ سَهُـلٌ فِي حَدِيْتِهِ ) فَمَنْ جَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَحِيءُ بِحَقّ إِلَى الصَّلاةِ.

٩٣ • ١ : حَدَّثَنَا ٱبُو 'كُرَيْبِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ بَشِيْرِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُدَبٍ رَضِي اللهُ

تُعَالَى عَنْهَ اَنَّ وَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَرَبَ مِثْلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبُكِيُر كُنَا حِرالْبَدَنَةِ كَناجِر الْبَقَرَةِ كَنَاجِر الشَّاةِ حُتَّى

ذَكُرُ الدُجَاجَةُ.

٩٠١: حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بَنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُـنُ عَبُـدِ الْغَزِيْزِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الْأَغْمَشِ ' عَنُ إِبْوَاهِيُمَ عَنُ عَـُلُقَمَةُ قَالَ حَرَجُتَ مَعْ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلاَثَةً وَقَدْ سَبَقُوهُ فَقَالَ : رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَ مَسا دَابِسعُ أَرْبَسعَةِ بِسَعِسدِ إِنِّى سَسِعَتُ دَسُولَ اللهِ ﴿ وَوَرَبِينَ سِينَ حَدْ رَسُولَ اللَّهُ كو بِيغُرِماتِ عَنا: بلاشيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَجَلِسُونَ " مِنَ اللهِ - قيامت ك دن الله جل الدكي باركاه من بيض من اس يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَلْرِ رَوَاحِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْآوَّلِ

#### ا بِیا ہے: جمعہ کے لئے سوریہ ہے جانا

١٠٩٢: حضرت ابو ہر بری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فر مایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر درواز ہے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جولوگوں کے نام اسکے مرتبول کے مطابق لکھتے ہیں جو کوئی پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے پھر جو کوئی بعد میں آتا ہے اس کا اس کے بعد اور جب امام (خطبہ کے لئے) آتا ہے تو وہ فہرشیں لپیٹ کر توجہ ہے خطبہ عنتے ہیں پس سب ہے بہلے جمعہ کے لئے آنے والا اونٹ قربانی کرنے والے کی مانند ہے پھراس کے بعدوالا گائے قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھراس کے بعد آنے والامینڈھا قربان کرنے والے کی مانندہے حی کہ آپ نے مرغی اور انڈے کا ذکر قرمایا۔ مہل کی حدیث کا بد

اضافہ ہے کہ جواسکے بعد آئے (یعنی امام خطبہ کیلئے نکل چکے اسکے بعد) تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آیا۔

١٠٩٣: حضرت سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ رسول الله في جمعه كي مثال بيان فرمائي مجر جمعه كيلي سوري جانے کی مثال بیان فر مائی اونٹ و رکح کرنے والے کی ما نند پھر گائے ذیح کرنے والے کی ما نند پھر بکری ذیج سرنے والے کی ما نندختیٰ کہ مرغی کا ذکر فر مایا۔

۱۰۹۳: حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے ساتھ جمعہ کے لئے نکلا۔انہوں نے و یکھا کہ تین آ ومی ان ہے پہلے پہنچ کیے ہیں تو قر مایا: میں چوتھا ہوں اور جارآ دمیوں میں چوتھا آنے والا بھی سمجھ درجہ پر ہوں گے جو جمعہ کے لئے جانے میں ان کا درجہ ہو والشَّانِي والشَّالِث " ثُمَّ قَلا رابع اربعة و ما رابع اربعة - كا يبلا دوس اليسرااي ورجد پر بهوگا پهرقر مايا جاريس چوتها اور جار میں چوتھا بھی کو ئی ذورنہیں ۔

خلاصیة الراب 🚓 صحابہ کرام رضی الله عنهم جمعه کی نماز کے لیے بہت جلدی آتے تھے۔امام غزالی رحمة الله فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو پہلی بدعت راٹ ہوئی و دیہ ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے جانے میں دیر کرنے لگے ہیں ۔اللہ تیارک وتعالی بدعات سے بچائے اور صحابہ کرام کے اتباع کی توقیق عطافر مائے۔

#### ٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّيْنَةِ يوْمِ الْجُمْعَةِ

٩٥ ا : حــ دُنْمَا حَـرُمَـ لَمُ بُنُ يحيى ثنا عَبْدُ اللهُ بُنُ وَهُبِ الحبرنسي عدم أن الدخرثِ عَلْ يزيد بُنِ ابني حبيبٍ عن مُوسى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْي ابْن حَبَانَ عَنْ عَبدِ الله سَلام أنَّهُ سبع رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَـقُولُ على الْمِنْسِ فِي يوم الْجُسَمُعَةِ (مُناعَلَى أَحَدِكُمْ لُواشْتِرى ثُوْبَيُن لِيُوْم الْجُمُعَة سِوىٰ ثَوْبِ مِهْنَتِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا شَيْخٌ لَنَاعَنْ

#### بِ بِ جمعہ کے دن زینت کرنا

١٠٩٥: حضرت عبدالله بن سلام بيان فرمات بيل كه انہوں نے رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے روزمنبر پر یہ ارشا دفر ماتے سنا:تم میں ہے کسی ایک بر کیا ہو جھ ہوا گر وہ عام استعال کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کیلئے خصوصی دو کپڑے خرید لے؟ (جیسے کوئی کسی بڑے کے در بارمیں جائے تو خصوصی کیڑے پہنتاہے )۔ دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

علِيد السحيميُّةِ بَنِ جَعُفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ يُؤسُفُ ابْنِ يُؤسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبْنا النَّبِيُّ عَلِيلَةً فَذَكُرُ ذَٰلِكَ.

١٠٩١: حضرت عائشٌ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ نے جمعہ کے روزلوگوں کوخطبہ دیا تو لوگوں کو بوشین پہنے دیکھا اس پر رسول اللہ نے فرمایا: تم میں ہے کسی ایک بر کیا بوجمہ ہواگر وہ عام استعال کے کپٹروں کے علاوہ بشرط وسعت جمعہ کے لئے دوخصوصی کپڑے تیار کروائے۔ ١٠٩٤: حضرت ابوذر سروايت ب كه رسول الله ني فر مایا: جو جمعہ کے روز خوب الحجمی طرح عسل کرے اور الحچی طرح اپنا بدن یاک کرے اور اینے کپڑوں میں ١ ٩ ٩ ١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثنا عَمُرُ و ابْنُ ابي سلمة عَنْ زُهْيُرِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوة عَنْ ابيه عَنْ عَابَشَة انَ النَّبِي عَلَيْكُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْم الْجُمْعة فراى عَلَيْهِمُ ثُبَابِ البِّمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمُ إِنَّ وَجِدُ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ تَوُبَيْنِ لِجُمْعَتِهِ سِوى تُوبي مَهْنَتِهِ.

١٠٩٥ : حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ أَبِي سَهُلِ وَ حَوْثُرَةً بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثِنَا يَحِي بُنَّ سَعِيْدِ القَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنُ سَعِيْدِ المقبرى عَنُ أَبِيلِهِ عَنُ عَبُدِ الله بن وديعة عَنُ آبي ذَرِّ رَضِي اللهُ تَعَسَالَى عَنُهَ عَنِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ سنت سنا يَحْظَ كَبِرْ مِن يَشِيا ورجوالله جل جلالهُ نَيْ ونسلُّم قبال: من اغْتَسُلَ يَوْم الْمُحِمْعة فاخسنَ غُسُلَة ﴿ السَّكُّ كُمْ والول كُوخُوشِيوعِطا قرماني بِ وه لكائع يجرجعه و تسطَهُ زَفَاحُسَنَ طُهُوْدَةً وَكَبِسَ مَنُ احْسَنِ ثِيابِهِ وَمَسَّ ﴿ كَ لِمُ اورفَعُولَ كَامَ بِإ كَامَ تدكر حاور ووآ وميول كو ما كتب اللهُ لَـهُ مِنْ طِيْبِ الهلهِ ثُمَّ اللهِ الْجُمْعة و لَمْ يَلْغُ و لَـمْ يُـهْرَقْ بَيْسَ اتَّنَيْسِ غُـهْرَ لـهُ مَا بَيْسَهُ وَ بَيْنِ الْجُمْعِةِ الْالْحُرى.

٩٨ - ١ : حدَّثنا عَمَّارُ بَنْ خالدِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِي بَنُ عَرَابٍ عَنْ صَالِح بَنِ آبِي الْآخْضِرِ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبَيْدِ عَرَابٍ عَنْ صَالِح بَنِ آبِي الْآخْضِرِ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبَيْدِ بَنِ السَّرِ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ بَنِ الشَّرِ عَلَيْكَ : إِنَّ السَّبَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ' قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ هَا اللهُ لِللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لَا لَهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

جدا نہ کرے (لیمنی دو آ دمی مل کر بیٹھے ہوں ان کے درمیان گھس کرنہ بیٹھے ) اس کے اس جمعہ سے لے کر دومرے جمعہ تک کے گنا ہ بخش دیئے جا کیں گے۔

۱۰۹۸: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیعید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا: بیعید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سو! جو جمعہ کے لئے آتا جا ہے تو عسل کر لے اور اگر خوشبومیسر ہوتو لگا لے اور تم پرمسواک (بھی) لازم اگر خوشبومیسر ہوتو لگا لے اور تم پرمسواک (بھی) لازم

خلاصیة الراب ملاسات النا المادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کا بہت اکرام کرنا چاہیے۔احترام جمعہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صاف ستھرے دیصلے ہوئے کپڑے پہنے خوشبولگائے ۔مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ملا تکہ جیسی نورانی مخلوق حاضر ہوتی ہے اور در بار الٰہی میں حاضری ہوتی ہے اس واسطے حسن انسانیت علیقے نے یہ اعلیٰ وارفع تعلیم فرمائی ہے۔

#### ٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقُتِ الْجُمُعَةِ

٩٩٠١: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِى حَادِمٍ حَدْثَنِى آبِى عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَ لَا خَادِمٍ حَدْثَنِى آبِى عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَ لَا نَتَغَدَّى إلَّا بعدَ الْجُمُعَةِ.

ا ا : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِي ثَنَا يَعُلَى ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعُتُ أَيَاسَ بُنَ سَلَمَةً بَهُ الْاكْوَعَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَيَالِيَّ لَمُ لَا يُعَلَى النَّبِي عَلَيْكِ فَالْ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْلِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

ا ١ ا ا: حَدُّثُنَا هِ شَامُ ابُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ سَعُدِ بُنُ سَعُدِ بُنُ سَعُدِ بُنُ سَعُدِ بُنَ سَعُدِ مُوَّذِنِ النَّبِي عَلَيْكُ حَدَثَنِي ابِي عَنُ آبِيهِ عَنَ جَدَهِ أَنْ عَمُ اللهِ عَلَى عَهُد رَسُولِ عَنْ جَدَهِ أَنَّهُ كَانَ يُوْذِنُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كَانَ الْفَي مِثْلَ الشِّرَاكِ.

١ ١ : حَدَّ ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ
 ثنا حُمَيْدٌ عَنْ آنسِ قَالَ كُنَّا نُجَمِعُ ثُمَّ نَرُجعُ فَنَقِيلُ.

#### دِيانِ جمعه كاوفت

۱۰۹۹: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا دو پہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا۔

• ۱۱۰: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کرواپس آتے تو دیواروں کا سابیہ اتنا بھی نہ ہوتا کہ ہم اس میں بیٹھ یا چل سکیں۔

۱۰۱۱: حضرت سعدمؤ ذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دور ميں جمعه كى اذان اس وقت ديتے جب سايد تشم كے برابر ہو جاتا۔

۱۱۰۳: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم جعد یز ھکرواپس آتے پھر قیلولہ کرتے۔ خلاصیة الراب بنتا جمهور علماء کے نز دیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کے زوال شمس کے متصل بعد آب سلی القدمایہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ جمہور کے نز دیک جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا ہے۔البنۃ ا مام احمدٌ اوربعض اہل ظوا ہر کے نز دیک جمعہ زوال منس سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے۔ان کے استدلال میں حضرت مہل بن سعدیؓ کی مشہور روایت ہے اور عبداللہ بن سیدان سلمی کی روایت ہے۔جمہوران میں تا ویل کرتے ہیں۔

٨٥: بَابُ مَا جَاء فِي الْخُطْبَة يَوُمَ الْجُمُعَةِ إِلَى عِلَى جَمِع كُون خطبه

المَا اللهُ الرَّوْاقِ الْبَأْلَا اللهِ الرَّوْاقِ الْبَأْلَا اللهِ الرَّوْاقِ الْبَأْلَا معمرٌ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمر عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ حِ وَ حدَّثنا يحيِّي بُنُ خَلَفِ أَبُو سَلَّمَة ثَنَا بِشُرُّ بُنُ الْمُفضَّلِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ كَانَ يَخُطُبُ خطبتين يَجُلِسُ بِيُنهُما جَلْسةً زَادَ بِشُرّ و هُو قالمٌ.

٣٠١١: حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَدَّارِ ثِنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَة عَنُ مُساور الْوَرَّاق ' عَنْ جَعْفُر بُن عَمْرٌ و بُن حُرَيْتِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَ عَلَيْهِ عِمامةٌ سؤدًاءُ. ٥ - ١ ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ \* و مُحمَّدُ بُنُ الُّوٰلِيُدِ قَالَا ثَنا مُحمَّدُ بُنُ جَعَفُو ثَنَا شُعَيْةً عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سيمغث جبابر بن سَمُرَة يَقُولُ كَان رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْكُم يخُطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقَعُدُ قَعُدَةً ثُمَّ يَقُومُ.

١١٠١: حَدَّثُنَا عَلِيقٌ بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ ح و حَدَّثَنَا مُختِمَا لِنُ بِشَارِ قُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهُدِي قَالَا فَنَا سُفُيانُ عَنُ سِماكِ عَنْ جابِر بُن سَمُرة قال كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرأُ آيَاتِ ويَذْكُرُ اللهُ وَكَانَتُ خُطْبَتُهُ قَصْدًا و صلاتُهُ قَصْدًا.

٤٠١ : وحَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْسُ بُنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعُدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا حَسَطَبِ فِي الْحَرْبِ ' حَطَب عَلَى قُوس و اذا خطب فِي الْجُمْعةِ خَطَبَ عَلَى عضا.

-۱۱۰۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے ہتے اور د ونو ل خطبول کے درمیان (چندسا عت کے لیے) ہیٹھتے تبھی تھے۔ بشر کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ کھڑے ہو كرنطبه ويتيتقيه

۳۰ اا: حضرت عمر وبن حريث رضي الله عندايينے والد ہے نفل کر کے فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاه ممامه با نده کرمنبر برخطبه دیتے ویکھا۔

١١٠٥: حضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے البتہ ( دوخطبوں کے ) درمیان میں ایک بار بنفت

۱۱۰۲: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے کچھ آیات پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کا خطبه اور نماز دوتوں معتدل ہوتے تھے۔

ے ۱۱: حضرت سعد رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنگ ميں خطبه دينے تو كمان پر فیک لگاتے اور جب جمعہ میں خطبہ ویتے تو لائھی پر فیک  ١٠٨ : خَدَّتُنَا ٱلْمُو يَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ ٱبِي غَنِيَّة عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ آكَانَ النَّبِي عَيِّكُ يَخُطُبُ قَائِمًا أَو قَاعِدًا قَالَ أَوْ مَا تَقُرَأُ وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا.

أبي شيبة وتحدة.

٩ • ١ ١ : حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدِ بُنُ يَحْيِي ثَنَا عَمْرُو بُنْ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيُعْةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ ابْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

#### ٨٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْإِسْتِمَاعِ لِلُخُطُبَةِ وَ لَإِنْصَاتِ لَهَا

• ١ ١ ١ : حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِينُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ سَوَّارِ عَن ابُنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ٱنْصِتُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغَوُتَ.

١١١١: حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعُدَنِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَوَرُدِيُّ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ أَبِي عَبُدِ اللهِ بُنِ نَمِرِ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ يَسَارِعَنُ أُبَى بُنِ كَعُبِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمُ الجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَ هُـوْ قَائِمٌ فَذَكُرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَ أَبُوُ اللَّارُدَاءِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَوْ أَبُو ذَرِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ مَتْى أَنْزَلْتُ هَاذِهِ السُّوْرَاةُ إِنِّى لَمُ اَسْمَعُهَا إِلَّا الْآنَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُت فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ سَأَلُتُكَ مَتى أُنُـزِلَـتُ طَـٰذِهِ السُّـوُرَـةُ فَـلَمُ تُخْبِرُنِي فَقَالَ أَبَيٌّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيُسَ لَكَ مَنْ صَلَا يَكَ اليَوْمَ إِلَّا مَا لَغُوتَ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ

۱۰۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے یو جیما کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۂ جمعہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے یا بیٹھ کر؟ فرمایا: تم نے بیرآ بیت نہیں يرهى: ﴿ وَ تُوكُوكَ قَائِمًا ﴾ "اوروه تَجْفِي كُمرًا جِمورُ قَالَ أَبُوعُ عَبُدِ اللهِ غَوِيْتِ لا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ سَكِنَدَ اللهِ عَلَمَ مِوا كَهِ خطبه كَفر ع بوكر ارشاد فرماتے تھے''۔

۱۱۰۹: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنه ہے روایت . ہے کہ رسول اللہ مسلّی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو السلام عليكم ورحمة الله ويركانه كبتيه \_

#### کے دیا ہے: خطبہ توجہ ہے سنناا ورخطبہ کے وفت خاموش رہنا

۱۱۱۰: حضرت ابو ہریمہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہوا ورتم اینے ساتھی ہے کہو کہ'' خاموش ہو جاؤ'' توتم نے لغو کلام کیا۔

اااا: حضرت ابی بن کعبؓ ہے روایت ہے کہ نبی نے جمعہ کے روز کھڑے ہو کر (خطبہ میں ) سور و'' تبارک'' پڑھی پھرہمیں تذکیر بایام اللہ فرمائی ( گزشتہ قوموں کی جزا و سزا کا ذکر کر کے عبرت ولائی ) اس وفت ابوالدر داءٌ با ابو ذر میں سے کس ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر ہو چھا: یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں تو ابھی سن رہا ہوں۔ تو حضرت أنیؓ نے اشارہ ہے ان کوخاموش رہنے کو کہا جب نمازے فارغ ہوئے تو حضرت ابوالدرداء یا ابو ذر رضی الله عنهما (میں ہے جس نے سوال کیا تھا) کہا: میں نے آپ ہے یو چھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تو آپ نے مجھے بتایانہیں ۔حضرت الیؓ نے کہاشہیں آج کی اس

لَهُ وَ اَخْبَوْهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيِّ رَضِي اللَّهُ تعالَى عَنُهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ أَبَيٌّ رَضِي اللهُ

#### ٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ دَخَلَ الْمَسجِد وَ كإمَامُ يَخُطُبُ

١١١٢: حَدَّثَنَا هِشَماً بُنُ عَمَّارٍ \* ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيْنَةً عَنْ عَـمُـرِو بُـنِ دِيْنَارِ سَمِعَ جَابِرًا وَ أَبُو الزُّبْيُرِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَحَلَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخْطُبَ فَقَالَ : أَصْلَيْتَ . قَالَ لَا قَالَ : فَصَلَّ

#### وَ آمَّا عَمُرٌو فَلَمْ يَذُّكُرُ سُلَيْكًا.

١١١٣: حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انَا سُفَيَانَ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخَطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُ . قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكَّعَتُهُنِّ.

٣ ١ ١ ١ : حَـدُثَمْنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الْاعْسَسِ ' عَنَ اَبِي صَالِح عَن اَبِي هُرَيْرَة وَعَنْ اَبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُ وَسُوَلُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَسْخُسُطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ قَبُلَ أَنْ تَجِئَ قَالُ لا قَالَ : فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ وَ تَجَوَّزُ فِيْهِمَا.

نماز میں ہے یہی لغو بات حصہ میں آئی ۔ تو وہ رسول اللّٰہ ّ کی خدمت میں جا ضربہوئے اور ابو ذر گی بات آ ہے کے ساہنے رکھی۔رسول اللّٰدُّ نے فر مایا: أُبِّی نے بیج کہا۔ د اخل ہو جب اس وفت داخل ہو جب

# ا مام خطیہ دیے ریا ہو؟

۱۱۱۲: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم خطبہ ارشا وفر ما رے ہتھے۔ ( نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ) فر مایا:تم نے نماز پڑھی؟ سلیک نے عرض کیا جہیں ۔ قرمایا: تو دو ر کعتیں پڑھ لو۔

۱۱۱۳: حضرت ابوسعید رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے ۔ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے یوچھا کہتم نے نماز پڑھی۔عرض کیانہیں ۔ فر مایا: تو دور کعتیں پڑھاو۔

۱۱۱۳: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ سلیک عطفانی آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم خطبہ دےرہے تھے۔آ یہ نے ان سے یوچھا کہتم نے آ نے ہے قبل دو رکعتیں پڑھیں؟ آپ نے عرض کیانہیں۔ فر ما یامختصری دورکعتیں پڑھلو۔

خ*لاصة البایب 🏗 اس حدیث کی بناء پرشا فعیداور حنا بل*د کا مسلک بی*ے کہ جمعہ کے دوران آنے والا خطبہ کے دورا*ن ہی تحیۃ المسجد پڑھ لے تو بیمستحب ہے۔اس کے برخلا ف! مام ابوحنیفیّہ امام ما لکّ اور فقہاءِ کوفیہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے ووران کسی قشم کا کلام یا نماز جا ترنبیس ۔جمہورصحائے وتا بعین کا یہی مسلک ہے۔

حنفیہ کے دلائل 🖈 آیت قرآنی: ا) ﴿واذا قری المقرآن فاستمعو له وانصتوا﴾ اس کے بارے میں بحث پیچے گزرچکی ہے کہ خطبہ جمعہ بھی اس حکم میں شامل ہے بلکہ شافعیہ تو اس آیت کوصرف خطبہ جمعہ ہی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ البيته ہم نے بيہ بات ثابت كى تھى كەبيآيت صرف خطبہ جمعہ يرمستنبط كرنا ورست نہيں ۔ تا حدیث باب میں حضرت ابو ہر برہ در منی اللہ عند کی روایت ہے: ((أن دسول الله صلی الله علیه و سلم قال:
 من قبال یہ و مالہ جسمعة و الامام یخطب اد ضیت فقلنا)) اس بین آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران آمر
 بالمعروف ہے بھی منع فرمایا ہے حالا نکہ آمر بالمعروف فرض ہے اور تحییۃ المسجد مستحب ہے ۔ لہذا تحییۃ المسجد بطریق اولی ممنوع ہوگی ۔
 ہوگی ۔

۳) منداحمہ میں حضرت نبیشہ بذلیؓ کی روایت ہے ؑ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقل کرتے ہیں۔اس حدیث میں صراحنا بتا دیا گیا ہے کہ نماز اُسی وقت مشروع ہے جبکہ ا مام خطبہ کے لیے نکلا ہواور اگرامام نکل چکا ہوتو خاموش ہیٹھنا چاہیے۔

۳ ) مجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنہما ہے مرفوعا مروی ہے: قبال سسمیعت النبی صلبی الله علیه وسلم یقول اذا دخل احد کم المستجد و الامام علی المنبو فلا صلوہ و لا کلام حتی یفوغ الامام ۔ اس حدیث کی سنداگر چضعف ہے لیکن مصل قرائن اس کے مؤید ہیں ۔ اوّل تو اس بناء پر کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمررضی الله عنہ اکا ابنا مسلک اسی کے مطابق مروی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ علامہ نو وی کے اعتراف فی ہے مطابق مردی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ علامہ نو وی کے اعتراف فی ہے مطابق حنہ اور حضرت عمان رضی الله عنہ اور حضرت علی رضی الله عنہ کا مسلک بھی یہی تھا کہ وہ امام کے نگلنے کے بعد نماز یا کلام کو جائز نہیں سیجھتے تھے اور یہ صول کی مرتبہ گزر چکا ہے کہ جائز نہیں سیجھتے تھے اور یہ اصول کی مرتبہ گزر چکا ہے کہ حدیث ضعیف اگرمؤید بالتعامل ہوتو قابل استدلال ہوتی ہے۔

۵) حدیث باب کے واقعہ کے سوا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بیٹا بت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیہ کے دوران آنے والے کسی خص کونماز پڑھنے کے لیے کہا ہو۔ مثلا استسقاء کی حدیث میں جواعرا بی قط کی شکایت لے کر آئے وہ دونوں واقعات میں خطبہ کے دوران پہنچے تھے کیرا کے بقد کے بعد دوبارہ سیلا ب کی شکایت لے کر آئے وہ دونوں واقعات میں خطبہ کے دوران پہنچے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونماز کا تھم نہیں دیا۔ نیز ایک شخص خطبہ کے دوران گرونیں پھلا نگ کر چلا آر ہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا: ((اجسلس فقلہ اذبیت)) نیز ابوداؤ و میں حضرت عبداللہ بن سعود کا واقعہ ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونماز کا تھم نہیں دیا۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے دوران کا تھم نہیں دیا۔ یہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کونم نے دوران نماز کا تھم نہیں تھا۔

### ٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ تَخَطِّى النَّاسِ ﴿ إِلْ اللَّهِ : جَمْعَہ كَرُوزُلُوكُولَ كُوكِهِلا تَكَنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1 1 1 : حَدَّثَنَا آبُو كُويُبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُّ عَنُ السَمَاعِيْلَ بُنِ مُسُلِم عَنِ الْحَسَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَل وَحُلُ دَحَلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

۱۱۱۵: حضرت جابررضی الله تعالی عنه سے دوایت ہے کہ جمعہ کے روز ایک صاحب اس وقت مسجد میں آئے جب آ ہوسکی الله علیہ وسلم خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے اور لوگوں کو بھلا نگنا شروع کر دیا تو رسول الله علیہ نے فرمایا:

رَسُولُ اللهِ صَلْبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : اِجَلِسَ فقدْ آذَيْت وَ ﴿ وَمِينَ مِيْهِ جَاوَتُمْ نِے لوگوں کو ايذِ او پينچائی ہے اور آئے آئنتَ.

١١١ : حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بُنُ سَعَدِ عَنُ زَبَّانَ بَنِ فَالِدِ عَنْ زَبَّانَ بَنِ فَالِدِ عَنْ ابَيْهِ قَالَ قَالَ بَنِ فَعَادِ ابْنِ أَنْسٍ عَنْ ابيه قالَ قَالَ وَالْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَهُ لِ ابْنِ مُعَادِ ابْنِ أَنْسٍ عَنْ ابيه قالَ قَالَ وَاللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ تَنْخَطْنَى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ تَنْخَطْنَى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ .

رین میں ہو اے روں رہیے ہورہ پات ہروہ سے میں (بھی ) تاخیر کی۔ ۱۱۱۲: حضرت معاذبین انس رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ

۱۱۱۲: حضرت معاذین انس رضی الله عنه قرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے بیس کے بیت کے بیت کے معد کے روزلوگوں کی گرونیس پھاندیں اُس نے جہنم تک ایک بل بنالیا۔

خلاصة الراب من تنعظى دِقاب النّاس يؤم المُجمّعة اِتَّخِذ جِنْدُ اللّه جَهَنَم - تَحظّى دِقَابَ (لِيمَنُ كُردنوں كو كُلاصة الراب من تخطّى دِقَابَ (لِيمَنُ كُردنوں كو كَلا عَلَا لَكَ كَر چِننا) كَ مَروه ہونے پرجمہور كا اتفاق ہے۔ پھر بعض نے اس كو مَرو وَتحر بِي قرار ديا ہے اور بعض نے تنزيبی ۔قول اقل رائج ہے البتة امام كے ليخطى كى مخائش ہے۔ پھر خطى رقاب سے متعلقہ حدیث باب اگر چہ ضعیف ہے ليكن چونكہ خطى كى تربیب میں اور اس ہے احتر ازكى ترغیب میں بہت ہی احادیث وارد ہوئى میں اس لیے اس روایت كو بھی ايك درجہ میں قوت حاصل ہوجاتی ہے۔

### ٨٩: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ الْكَكَلِامِ بِعُدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

ا ا ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ فَنَا آبُو دَاوُدُ نَنَا جَرِيُرُ بُنُ حَالِمٍ مَالِكِ آنَ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ عَلَيْهِ مَالِكِ آنَ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ يُكَلِّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

# ٩ : بَابُ مَا جَاء فِي الْقِرَأَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَادُرْكُتُ أَبَا هُرَيُوَة جِيْنِ الْصَوْفَ اللهُ عَنه سے ملا اور عرض كيا كه آپ نے وہى سورتيں فَقُلْتُ لَهُ إِنْكَ قَرَأَتَ بِسُورْتَيُنِ كَانَ على يَقُوا أَبِهِمَا ﴿ رَحِيس جُوحِفرت على رضى الله عنه كوف مِن يُوحاكر تَـ

#### ہاہ: امام کے منبرے اُتر نے کے بعد کلام کرنا

۱۱۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے روزمنبر سے اتر کر ضرورت کی بات کرنیا کرتے ہتھے۔

چاچ:جمعة المبارك كى نماز ميں قرأت

۱۱۱۸: حضرت عبیداللہ بن الی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور مکہ کی طرف چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں جمعہ کی خرف چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور وصری میں سورہ منافقون کی قرات فرمائی۔ عبیداللہ کہتے ہیں میں نماز سے قارغ ہوکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھا کرتے پڑھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھا کرتے پڑھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھا کرتے

بِالْكُولَةِ فَقَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مِسْتِ وَصَرت ابوبررِه رضى الله عندن فرما ياكه مِس نے يْقُرَأْ بِهِمَا.

> ١١١٥: حَدَّثُفَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ ٱنْبَأْنَا ضَـمْرَـةُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبَ الطُّحُكَ بُنُ قَيْسِ إِلَى النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ أَخْبِرُنَا بِأَى شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُرَأُ يَوُمَ الْجُمْعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقُرَا ءُ فِيهُا ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ.....

> ١١٢٠ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِم عَنُ سَعِيْدِ بُنِ سَنَانَ عَنَ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِيْ عِنْمَةَ الْخَوْلَاتِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُرأُ فِي الْجُمُعَةِ بِ وَسُبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ عَلْ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيةِ. ﴾

ا 9: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أَدُرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ

١١٢١: حَدَّثُنَامُ حَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْسَ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسْيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنُّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنُ أَقُرَكُ مِنَ الجُمُعَةِ زَكُعَةٌ فَلْيَصِلُ إِلَيْهَا أُخُرَى.

١١٢٢ : حَدَّثَنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً \* وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَالًا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْيُنَةً عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُـرَيُـرَـةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ أَدُرَكُ مِنَ الصَّلاةِ رَكَّعَهُ فَقَدُ أَدْرَكَ.

٣٣ ا ١ : حَدَّقْنَا عَمُوُو بُنُ عُلْمَانَ بُن سَعِيْدِ ابْن كَثِيْر بُن دِيْنَاد الْحِسمُ صِينَ ثَنَا بِقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ يَزِيْدَ الْأَيْلِيُّ عَن الرُّهُ رِي عَن سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ : مَنُ الدّرك رَكْعَة مِنْ صَلاةِ النَّجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة. مَمَا رَال كَيْ \_

رسول التُصلي التُدعليه وسلم كويبي سورتيس يرُّ جت سنا ـ

۱۱۱۹: حضرت شحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه كو خط لكه كريو جيما كه نبي صلى الله عليه وسلم جمعه کے روز سورہ جمعہ کے ساتھ کون می سورت بڑھا کرتے ينض؟ قرمايا: آپ سلى الله عليه وسلم ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ يرُحاكرت تقد

۱۱۲۰: حضرت ابوعنبه خولانی رضی الله عندے روایت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم نما زجعه مين ﴿ سَيِّ السَّمَ السُّمَ مَا زجعه مِينَ ﴿ سَيِّ السُّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ یڑھا کرتے تھے۔

دیا ہے: جس شخص کو (امام کے ساتھ) جمعہ کی ایک رکعت ہی ملے

ا ۱۱۲: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس کو جعد کی ایک رکعت ی (امام کے ساتھ) ملے تو وہ دوسری (بعد میں) اس کے ساتھ ملا لے۔

١١٢٣: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے بیں کہ رسول الٹھ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کو نماز کی (صرف) ایک رکعت ملی تو اس کوئیمی (محویا که ) وہ نمازیل گئی۔

١١٢٣: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فر ماتے میں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کو جمعه پاکسی اورنماز کی ایک رکعت بھی مل گئی تو و و اس کوو و

ہوتو اس برنماز ظہر واجب ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اگر قعد وَ اخیرہ میں سلام ہے سلے سلے

شریک ہو گیا تو وہ دوسری رکعات بطورِ جمعہ پڑھے گا۔ ائمہ ثلاثۂ حدیث باب کےمفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں ( یعنی جس کوایک رکعت بھی نہیں ملی اس کو گویا نماز ہی نہیں ملی ) اور نسائی کی روایت میں یہاں جعہ کی تصریح بھی موجود ہے۔ شیخین کا استدلال حضرت ابو ہر رہے گئی ایک دوسری حدیث مرفوع ہے جس میں ارشاد ہے: اذا اتبیتیہ المصلوٰة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا مافاتكم فأتموا اس من جعدا ورغير جمعه كى كوئى تفصيل نبيس \_ يحرجها ل تك حديث باب سے استدلال کا تعلق ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یہ استدلال مفہوم مخالف سے ہے اورمفہوم مخالف ہما رے مز ویک حجت نہیں ۔

#### ٩٢: بَابُ مَا جَاءَ مِنُ اَيْنَ تُوْتِي الْجُمُعَةُ

١١٢٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ أَبَىٰ مَرُيْمَ غِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَر قَالَ إِنَّ أَهُلَ قُبَاءِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

چاپ: جمعہ کے لئے کتنی وُ ور ہے آنا جا ہے ۱۱۲۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں قیاء کے لوگ جمعہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نما زادا کرتے تھے۔

، خلاصیة الباب ﷺ الله ومسئلے بحث طلب ہیں : پہلامسئلہ بیہ ہے کہ جولوگ بستی یا شہر سے وُ ورریخ ہوں ان کوئٹنی ؤ ور سے نمازِ جمعہ کی شرکت کے لیے آتا وا جب ہے۔امام شافعیؒ کی طرف بیقول منسوب ہے کہ جوشخص شہر سے اتنی دورر ہتا ہو کہ شہر میں نمازِ جمعہ کے لیے اگر رات ہے پہلے اپنے گھروا ایس پہنچ سکے اُس پرواجب ہے کہ وہ جمعہ میں شرکت کرے مور جواس ہے زیادہ ذور رہتا ہواس پر جمعہ کی شرکت واجب نہیں ۔بعض خضرات حنفیہ کا مسلک بھی بہی ہے چٹانجہ امام ابو یوسٹ کا ایک قول اس کے مطابق ہے۔ان حضرات کا استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعہ فی الباب ے ہے: الجمعة علی من ازادہ الیل الی اهله سمیکن امام احمدٌ وغیرہ نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے اوراس بارے میں ان کا مسلک میہ ہے کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جس کوا ذائنِ جمعہ سنائی دیتی ہوبیعنی جوشخص شہر ہے اتنی ؤ ورہو کہ ا ہے ا ذان کی آواز نہ آتی ہوتو اس پر جمعہ واجب نہیں ۔امام ترندی' امام شافعی اورا بن العربی رحمہم اللہ نے امام مالک کا مسلک بھی میبی نقل کیا ہے۔ا مام ابوحنیفیٹکا مسلک یہ ہے کہ جمعہ اُس شخص پر واجب ہے جوشہر میں رہتا ہو یا شہر کی فِنا ء میں ُفِنا ء ہے با ہرر ہے دالوں پر جمعہ کی شرکت واجب نہیں اور فناء کی کوئی حدمقررنہیں بلکہ شہر کی ضروریات جہاں تک بھی پوری ہوتی ہوں و ہاں تک کا علاقہ شہر میں داخل ہے۔اس ہا ب میں امام تر ندی کا مقصداسی مسئلہ کو بیان کرنا تھا۔

- ۱۱۲۵: حفرت ابو جعدضمری رضی الله تعالی عنه جن کو تشرف وسحابیت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللَّه عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو تین بار جمعہ کی نماز ملکا اور غیرا ہم سمجھ کر چھوڑ وے گا۔اس کے دل پر نمبر لگا دی جاتی ہے۔ ( تعنی محض لا پرواہی کا ثبوت دیے کوئی شرعی

٩٣: بَابُ فِيْمَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنَ غَيُر عُذُرِ ﴿ إِلَّابُ : جَو بِلَا عَدْرَ جَمَعَهُ جَيُهُورُ وَ \_\_ ١١٢٥: حَدَّثَمَا أَبُو بِكُوبُنُ آبِي شَيْبَةً تُناعِبُدُ اللهِ بُنْ اِدُرِيْس وَيَوِيُكُ بُنُ هَارُوُنَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالُوْا ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَمُوو حَدَّثِنِي غَبَيْدةً بْنُ سُفْيَانَ الحَضَوْمِي عَنْ ابسي البجعدِ الصَّمْسِرِي وَ كَانَ لَهُ صُبُحةُ قَالَ قَالَ النبئ ضلى اللاعليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث قماحت نه ہو ) ۔

مرَّاتِ تَهَاوُنَا بِهَا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ.

٢١١١: خَـَدُثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثِنَا ابْوُ عَامِرِ ثِنَا زُهَيُرِّعَنُ أسليد بن ابئي أسَيَدٍ ح وَحَدَثَنَا أَحُمَدُ بُنْ عِلْمُنِي الْمِصْرِيُ الشاغبُدُ اللهُ بُنُ وَهُبِ عَنِ ابْنِ ابِي ذِنْبِ عَنْ اسِيدٍ عَن عَبُدِ اللهِ بْنَ ابِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةِ ثَلَا ثَا مِنْ غَيْرِ صُرُورَ قِطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلْبِهِ. ١١٢٠ : خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مَعْدِيُّ ابْنُ سُلْيُمَانَ ثنا ابْنُ عَلَجُلانَ عَنَ ابِيْهِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ : آلا هَلُ عَسَى أَحَدُكُمُ انْ يَتَجَدُّ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَـلُى رأسِ مِيْـلِ أَوْ مَيْلَيُنِ فَيُتَعَدُّر عَلَيْهِ الْكَلاءُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تُمجيُّ الْجُمُعَةُ فَلاَ يُجِيُّ وَلا يَشْهَدُ هَا وَ تُجيُّ الْجُمُعَةُ فَلا يشهد ها و تُجي الجمعة فلا يشهد ها و حتى يُطبع على

١١٢٨ : خَدَّتُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضِمِيُّ ثَنَا نُوْحُ بُنُ قَيْسِ عَنْ اخِيْهِ عَنْ قَتَاذَةً عَنِ الْحَسَنَ عَنْ سَمْرَةً لِن جُنُدُبِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَـالَ: مَنْ تَوْكَ الْجُمُعَةُ مُتَعَمِّدُ ا فليتصدّق بدينار فإن لم يجدُ فَيِنصْف دينار.

٩٣: بَابُ مَا جَاء فِي الصَّلَاةِ قَبِلَ الْجُمُعَةِ ١١٢٩ : حَـدَّتْنَامْحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا يَزِيْدُ بُنْ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بِهِيَّةُ عِنْ مُبَشِّرِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَعَنْ عُطِيَّةً الْعَوْفِي عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّكُ يَوْكُعُ قَبُلَ

الْجُمُعة أَرْبَعًا الا يَفْصِلْ فِي شَيْءٍ مَنْهُنَّ.

١١٢٦: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو (سمس شرع) مجبوری کے بغیر (لگاتار) تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے دِل برمبر ثبت کر دیتے

١١٢٤: حضرت ايو مرميره رضى الله عندفر مات ميس كه ني نے فر مایا: غور سے سنو ہوسکتا ہے تم میں سے کوئی بکر ہوں کا ایک گلہ' ایک یا دومیل کے فاصلہ پر رکھے۔ اس کو و ہاں گھاس مشکل ہے ملے تو وہ دور چلا جائے پھر جمعہ آئے اور وہ شریک نہ ہو۔ پھر دوسرا جعد آئے وہ اس میں بھی شریک نہ ہو۔ پھر تبسراج عدآ ئے اور وہ اس میں مجھی شریک نہ ہوتو اسکے دلم**ی** پرمبرنگا دی جائے گی ۔

۱۱۲۸: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی الله مليه وسلم نے فرمایا: جوقصدا جعد ترک کردے تو ایک اشرنی صدقه کرے اگر بینه بوسکے تو آ دھی اشرنی صدقه كردے (شايداس ہے گناہ میں کچھ تخفیف ہو جائے ) باب: جعہے پہلے ی سختیں

۱۱۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ما تے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جمعہ ہے قبل جار رکعت ایک سلام سے يزھتے تھے۔

ت*طلاصیۃ المایب 🌣 جعد* کی پہلی سنتوں اور بعد کی سنتوں کے بارے میں کلام ہے۔حنفیہ کے نزویک جعد کی پہلی سنتیں جار ہیں اورا کثر ائمہُ اس کے قائل ہیں ۔ البیتہ شا فعیہ کے نز دیک جمعہ ہے پہلے دور کعتیں مسنون ہیں جس طرح ظہر سے پہلے دوسنتوں کے قائل ہیں ۔حنفیہ کی دلیل حدیث ہا ب ہے۔ بیرحدیث سندا اگر چیضعیف ہے کیکن آٹار صحابہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچیتر مذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ ہے بل جار رکعت اور بعد میں چاررکعت پڑھتے تتھے۔ نیزا مام طحاویؓ نے ساب السطوع باللیل والنھاد کیف ھو میں حضرت عبداللّہ بن عمرؓ

کے بارے میں فرمایا ہے: اندہ کان یصلی قبل الجمعة اربعًا و یفصل بینھن بسلام کابن عمررض الله عنما جمعہ الله علی الدعت اواکر نے تھے ایک سلام سے ۔اس روایت کے بارے میں علامہ نیموی فرماتے ہیں: دواہ المطحاوی و اسنادہ صحیح ۔اس کے علاوہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہر مرہ وضی الله عندگی روایت ہے بھی سنن قبلہ کا شہوت ماتا ہے ۔بہر حال ان روایات و آتا رکے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی مؤکدہ سنتیں بے اصل نہیں بلکہ ان کے دلائل موجود ہیں ۔اس کے علاوہ ظہر پر قیاس کا نقاضا بھی یہی ہے کہ جمعہ کے مورک عیار رکھتیں مسنون ہیں ۔

## 90: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ

١٣٠: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ آنَبَأْنَا اللَّيثُ بَنُ سَعْدِ عَنُ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَصَرَ آنَةً كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةِ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُصَرَ آنَّةً كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةِ النُّهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُصَرَ آنَةً كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةِ النُّهِ مَنْ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْنِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْنَ فَى اللهُ عَلَيْنَ فَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا ١١ : حَـ دُنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ آنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و غَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ انَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتِيْنِ.

١١٣٢ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنِ آبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بَنُ جُنَادَةَ . قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلِ بَنِ آبِى شَائِبِ صَلَمُ بَنُ جُنَادَةَ . قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلِ بَنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا صَلَيْتُهُ بِعَدَ النَّجُمُعَةِ فَصَلُوا آرْبَعًا.

### چاہ : جمعہ کے بعد کی سنتیں

۱۱۳۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما جب جمعه کی نماز پڑھ کرآتے تو گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر فرماتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی ایبا ہی کیا کرتے تھے۔

اسال: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے۔

۱۱۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم جعہ کے بعد نماز پڑھوتو چار رکعت پڑھو۔

خلاصة الراب جلا محد كے بعد كى سنتوں كے بارے ميں بيا ختلاف ہے كہ امام شافق اورامام احد كے بزد كے جعد كے بعد صرف دور كعتيں مسنون ہيں۔ ان حضرات كا استدلال حضرت ابن عمر رضى اللہ عنها كى مرفوع حديث باب ہے۔ امام ابوضيفہ رحمۃ اللہ عليہ كنز ديك جا ركعتيں مسنون ہيں ان كى دليل اى باب 90 ميں حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ عند كی مرفوع حدیث ہے ہے۔ نیز ان كا استدلال حضرت ابن مسعود رضى اللہ عنہ كے مل ہے اور صاحبين كے نزويك جعد كی ہوئے ہے ہو كتيں مسنون ہيں۔ ان كا استدلال حضرت عطاء كى روايت ہے جو تر ندى ميں ہے كہ عطاء فر ماتے ہيں كہ ہيں نے حضرت ابن عمر رضى اللہ عنها كو ديكھا كہ وہ جعد كے بعد دور كعتيں اور چار ركعتيں پڑھتے ہے۔ نیز امام تر ندى نے حضرت علی رضى اللہ عنہ كو مائے ہوں كيا ہو اللہ عنہ المجمعة در كعتين شم ادبعًا حضرت على رضى اللہ عنہ كم رضى اللہ عنہ كے بار كو احتياں بڑھا تھا وہ بعد چار ركعات اللہ عنہ كا بحد چار ركعات اور دور كعات والى تمام روايات ميں تطبق ہو جاتى ہو جاتى كی تر تب ميں مشاركن كا اختلاف ربا ہے۔ بعض اور دور كعات والى تمام روايات ميں تطبق ہو جاتى ہو جاتى ہو اتى ہيں اور بعض اس كے برعكس صورت كو افضل قرار و ہے مشاركن حضيہ ہو جاتى ہو اللہ تمام روايات اور بھر دور كعات وركعات اور بعض اس كے برعكس صورت كو افضل قرار و ہو مشاركن حضيہ بہلے چار ركعات اور بھر دور كعات اور بھر دور كعات اور بعض اس كے برعكس صورت كو افضل قرار د

ہیں ۔ یعنی پہلے دورکعتیں پھر چا ررکعتیں ۔حضرت شاہ صاحبؓ نے آخری قول کوتر جیجے دی ہے کیونکہ بیہ حضرت علی اور حضرت ا بن عمر رضی الله عنهم کے آٹار سے مؤید ہیں۔

#### ٩ ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ الْخَلْقِ يَوُمُ الْجُمُعَةِ قَبُلَ الصَّلاةِ وَالْإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ

١١٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو كُزِيْبِ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيْلُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيُعَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجَلانَ عَنْ عَــمُرُو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ نَهِي انُ يُحَلِّقَ فِي المُسْجِدِ يُومَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ.

١١٣٣: خدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ' عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنَ آبِيِّهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَن الحتِبَاءِ يَومَ الْجُمُعَةِ يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ.

بِ آبِ : جمعہ کے روزنما زے قبل حلقہ بنا کر بیٹھناا ور جب امام خطبہ دیے ریا ہوتو گوٹ مار کر بیشهنامنع ہے

١١٣٣: حفرت عبدالله بن عمره بن عاص رضى الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے قبل مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمايا\_

سسال: حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليد وملم نے منع كيا۔ جمعہ كے دن كوٹ ماركر بیٹھنے ہے ( بعنی سرین پر دونوں یاؤں کھڑے کر کے ) جس وفت امام خطبه و ہے رہا ہو۔

خلاصیة الهاب ﷺ المجنب علقه باندھنے ہے شایداس لیے منع کیا ہے کہلوگ مسجد میں ذنیاوی باتنمی کریں گے جواعمال صالحہ کے لیے بہت نقصان وہ ہے اور گوٹھ مار کر جیٹھنے سے نیند کا خطرہ ہے شایداس کیے منع فرمایا تا کہ خطبہ بہت توجہ سے سنا جا

#### دیا ہے: جمعہ کے روز او ان

١١٣٥: حضرت سائب بن يزيدٌ فرمات بين كه رسول الله کا ایک ہی مؤذن تھا۔ جب آپ باہر آتے (خطبہ کے کئے) تواذان دے دیتااور جب منبرے اتر تے توا قامت کہد دیتا اور ابو بکڑ وعمڑ کے دور میں بھی ایسا ہی رہا پھر جب عثان کا دورآیا اورلوگ زیادہ ہو گئے تو آپٹے نے بازار میں ا یک گھر برجس کوز وراء کہا جاتا ہے ایک اوراذ ان کا اضافیہ ا قامت ہوتی۔

4 : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ١٣٥ : حَدَّثَنا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيُرٌ حِ وَ حدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَنَا أَبُوْ خَالِدٍ ٱلْاحْمَرُ جَمِيْعًا عَنْ مُحمَّدِ بُنِ اسْحَقَ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ رضِي اللهُ تَعالَى عَنُهُ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكُ إِلَّا مُـؤُذُنُ وَاحِـدُ إِذَا خَـرِجَ اذُّنَ وَ إِذَا نَـزَلَ ٱقْسَامُ وَ ٱبُو بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَ عُمَرُ رَضِيي اللَّهُ تَعَالَي عَنَّهُ كَذَٰلِكَ فلمَّا كَانَ عُنْمَانُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ كَثُرَ النَّاسُ ذَاذَ ﴿ قُرَمَا بِإِرْ حِبِ آ ب رضى الله تعالى عنه قطيد كے لئے آئے تو البَداءِ الثَّالِثُ عَلَى دَارِ فِي السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَإِذَا ﴿ رُوسِرَى ﴾ اذان دى جاتى اور جب منبر سے اترتے تو حرج أذُّنَ وَ إِذَا نَوَلَ اقَامٍ.

ضلاصة الراب من الله عليه وسلم كزمان عين نقل بيراس كى ابتداء حضرت عمر فاروق رضى الله عند في كقى ليكن حافظ في اس روايت كو مقطع قرارديا جهيكن بيشتر روايات اس كى تا نيد كرتى بين كداس كا آغاز حضرت عثان رضى الله عند في كيان بير حضرت عثان رضى الله عند كيان بير كواس كه جي كداس كا آغاز حضرت عثان رضى الله عند كياس عمل كو بدعت نهيس كها جاسكان اس لي كديه خليف راشد كا اجتهاد بير جي اجماع سحاب سحاب من السمل تقويت حاصل مو في علامه شاطبى في فرما يا كه خافاء راشدين كاكو في عمل بدعت نهيس موسكان خواه كتاب وسنت مين السمل كي بارت مين كو في نقص موجود نه مو جي نيج حضور سلى الله عليه وسلم في خلفا وراشدين كى سنت كوجهى واجب الا تباع قرارديا في المدهلية وسلم في خلفا وراشدين كى سنت كوجهى واجب الا تباع قرارديا

#### ٩٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسْتِقْبَالِ الإمام وَهُوَ يَخُطُبُ

#### 99: بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيُ تُرْجِٰي فِي الْجُمُعَة

1 1 7 - حدثنا لمحمّد بن الضبّاح انبأنا شفيان بن غيينة غن أيُّوب عن لمحمّد ابن سيرين عن ابن هريرة قال قال رشول الله عن الله عنه الله الله عنها رجلٌ له الله قالم يصلّى يسأل الله فيها حيرا الله اعطاف و قللها سده

١٣٨ حدثه الوبكرين ابني شيبة ما حاد م محلد شاكتيز بن عبد الله بن عمرو ابن عوف السرى عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله سين يفول في يوم المجلم معة ساعة من التهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا أغطى سؤلة قال الله ساعة قال : حين ثقام الضلاة الل الإنصراف منها.

#### دِادہ: جب امام خطبہ دے تو اِس کی طرف منه کرنا

۱۱۳۴: حضرت ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب منبر پر کھڑ ہے ہوتے تو تمام سحابه (رضی الله علیه وسلم کی طرف منه کر لیتے۔ ( یعنی متوجہ ہوجاتے )۔

#### دِیا ہے: جمعہ کے دن قبولیت ِوُ عا کی گھڑی ( ساعت )

۱۱۳۷: حضرت ابو ہر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایا: جمعہ کے دن ایک گھڑی الیم ہے کہ اس میں جومسلمان بھی گھڑ انماز پڑھ رہا ہواللہ سے خیر مایک تو اللہ اس کو ضرور عظافر ما دیتے ہیں اور ہاتھ سے اس گھڑی کے تو اللہ اس کو ضرور عظافر ما دیتے ہیں اور ہاتھ سے اس گھڑی کے تھوڑ ا ہونے کا اشار وفر مایا۔

۱۱۳۸ منرت نم و بن توف رئنی الله عند فی و تین که میں ہے رسول الله سال الله عاليه وسلم کو بير فر مات سنا جمعه ميں ہے دن میں آیک گھڑی الیمی ہے کہ اس میں بند و الله تعالیٰ کی ہے کہ اس میں بند و الله تعالیٰ ہی ہی ہی ہوال کر سات و و چیز و سد دی جاتی ہے ۔ پوچھا گیا و ہ کون می گھزی ہے؟ فر مایا کمان کے لئے اتا مت ہے کہ فر مایا کمان کے لئے اتا مت ہے نماز سے فراغت تک ۔

١٣٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيُمُ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا بَنُ ابِي فَلَيْکِ عَنِ الطَّحَّاکِ ابنِ عُثْمَانَ آبِی النَّصُرِ عَنُ ابنی فَلَیْکِ عَنِ الطَّحَّاکِ ابنِ عُثْمَانَ آبِی النَّصُرِ عَنُ ابنی سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَ رَسُولُ ابنی سَلَمةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَبْدَ مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسَأَلُ اللهِ فِيهَا اللهِ عِنْهُ اللهِ فَيْهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهُا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهُا اللهُ اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهُا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهُا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهُا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِيْهِ اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِ اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِ اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهِا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهِ اللهِ فَيْهِ اللهِ فَيْهِ اللْهُ فَيْهُ اللهِ فَيْهَا اللهِ اللْهِ فَيْهِا عَلَيْهِ اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا اللْهِ فَيْ

قَالَ عَبْدُ الله فَاشَارَ إلى رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اوْ بِعُضْ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقَتَ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقَتَ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ الله سَاعَةِ هِي قَالَ: هِي آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. فَقُلْتُ اللهُ سَاعَةِ هِي قَالَ: هِي آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. فَقُلْتُ الله الله الله الله الله المُومن الله الله الله الله المُومن الله المُسلّوة فَهُو في النَّا الصَّلُوة فَهُو في الطَّلاة.

۱۱۳۹: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند فر ماتے ہیں ایک یا رسول اللہ علی تشریف فر ماتے کہ میں نے عرض کیا ہمیں اللہ کی کتاب میں سید ملا کہ جعد کے روز ایک ساعت الی ہے جس میں جو بھی ایمان والا بندہ نماز پڑھا رہا ہواور اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کو ماعگ رہا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت بوری فر ما دیتے ہیں۔عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علی ہے کہ اشارہ ہے کہا یا ماعت سے کم سیس نے عرض کیا: آ ب نے بچے فر مایا کہ یا ساعت ہے کم پھر میں نے کہا وہ کون می ساعت ہے؟ فر مایا کہ فر مایا: ون کی آخری ساعت ہے؟ کہا وہ کون می ساعت ہے؟ فر مایا کہ فر مایا: ون کی آخری ساعت ہے؟ کہا وہ کون می ساعت ہے؟ کہا وہ کون می ساعت ہے؟ کہا وہ نماز کا وقت کے انظار میں ہیضا ہوتو وہ نماز ہی میں ہے۔ کہا تو نہیں ۔ فر مایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ سراگی نماز تو نہیں ۔ فر مایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ سراگی نماز تو نہیں ۔ فر مایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ سراگی نماز کی میں ہے۔

خلاصیة الهاب ملات الله عدیث باب سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے وقت تمام قوم کوامام کی طرف مُندکر کے بیٹھنا افضل ہے۔ ہے۔حضرت گنگو بی فرماتے بیں کہ استقبال سے مراد مین امام کی طرف مُندکرنا مراد نہیں بلکہ جس جہت کی طرف امام ہے ' اوھرمُندکرے۔

# ا : باب ما جاء في ثِنْتِي عَشَرَةً ركعة من السُنَة

مَن الرَّاوَىٰ عَنْ مُعَيْرة ابْن زِيادٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشة سَلَيْمَان الرَّاوَىٰ عَنْ مُعَيْرة ابْن زِيادٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ شَابَو عَلَى بُنتى عَشرة وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى بُنتى عَشرة رحُعة مِن السَّبَّة لِبنى لَهُ بيتُ فِي الْجَنَّةِ الرَّبِعِ قَبْل الظَّهُرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعُد الْمُغُرِب ورَكَعَتَيْنِ بَعُد الْمُغُرِب ورَكُعَتَيْنِ قَبْل الْقَجُرِ.

#### بـاب:سنتوں کی بار ہ رکعات

۱۱۳۰ عسرت بالشه عنی الله عنها فرماتی بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوسنت کی باره رکعات پر مداومت اختیار کرے گا اس کے لئے جنت بیس ایک خصوصی گھر بنایا جائے گا۔ چار رکعت ظہر سے قبل ' دو رکعت بعد النظم ' دو رکعت بعد المغر ب' دو رکعت بعد العشاء اور دورکعت قبل از فجر۔

۱۱۳۱: حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم سے روایت بیان کرتی ہیں کہ جس نے دن رات میں بارہ رکعات کرتی ہیں کہ جس نے دن رات میں بارہ رکعات

النَّبِي عَلِينَا فَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يوم و لَيُلَةِ ثِنْتَى عَشَرَةً (سنت) اواكين اس كے لئے جنت من كمر بنايا رَكُعَةُ بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

> ١١٣٢ : حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بُنُ اللهِ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيُسَمَانَ بُنِ الْاَصْبَهَانِيَ عَنُ سُهَيُلِ عَنْ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عُنْهُ قَالَ قُالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَي عَشُرَةً رَكَعَةً بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكُعَتَيْسِ قَبُلُ الْفَجْرِ وَ رَكَعَتَيْنِ قَبُلَ الظُّهْرِ و رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ المظُّهُرِ وَ رَكُّعَتَيُنِ ﴿ اَظُنُّهُ قَالَ ﴾ قَبُلَ الْعَصُرِ وَ رَكُّعَتَيُنِ بَعُدَ الْمَغْرِبِ ﴿ اَظُنَّهُ قَالَ وَ رَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ الْاَخِرَةِ.

> ا • ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِ ٣٣ ١ : خَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُبُيُنَةً عَنُ عَـمُر و بُس دِينَا وعَن ابُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجُرُ صَلَّى وَكُعَتَيُن.

> ١ ١ ٣٣ : خدَّ تَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ أنسس بُن سِيُرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّى المرَّ كُعَتِينٍ قَبُلَ الْعَدَأَةِ فَانَّ الادان بأذُنيُهِ.

> ١١٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ لَى الْبِيعِ عَنِ الْبِينِ عُلِمَ رَعَنْ حَفْضَةَ بِئُت عُمِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا نُودِي لِصَلابةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَيْنِ جِعْيُفَتِينِ قَبُلَ أَنْ يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ.

> ١١٣١ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا ابُو الْآخُوصِ عَنْ أبي أَسُخِقَ عَنِ أَلَاسُؤدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا تُوصَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ حرج إِلَى الصَّلاةِ. ١ / ٣٤ : حَـدَّثَنَا الْخَلِيْلُ ابْنُ عَمْرِوابُو عَمْرِو ثَنَا شَرِيْكُ عَنَ ابِي السَّحَقَ عَنِ الْتَحَارِثِ عَنُ عَلِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

۱۱۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: جس نے دن میں بارہ رکعت ادا کیں اس کے لئے جنت میں کھر تیار کیا جائے گا دورکعت قبل از فجر اور دورکعت قبل از ظهراور دو رکعت بعداز ظہراور مجھے گمان ہے کہ دورکعت قبل ازعصر بھی فر مائیں اور دو رکعت بعد از مغرب اور میرا گمان ہے کہ فر مایا اور دورکعت بعدا زعشاء۔

ہاہے: فجر سے پہلے دور کعت

۱۱۳۳: حضرت ابن عمر رضی الثدعنهما ہے روایت ہے کہ نې صلی الله علیه وسلم کو جب فجر کی روشنی د کھائی و چی تو دو و رکعت پڑھتے ۔

۱۱۳۳ : حضرت این عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مخجر ہے قبل دو رکعت ایسے اوا فرماتے کہ کویا تکبیر آ ب کے کانول میں ہے۔(یعنی جسے تھبر ہورہی ہوتو آ دمی سنت مختصر سادا كرتاب \_ايسے بى رسول الله عظافہ جركى سنتيں مختصرا وافر ماتے )\_ ١١٣٥: ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر رضي الله عنهما فرماتی ہیں کہ جب نماز فجر کے لئے اذان دی جاتی تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصری دور گعتیس نماز ہے قبل

۱۱۳۷: حضرت عا تشدر صی الله عنها فرماتی بین که نبی صلی الله عليه وسلم جب وضوكرتے تو دوركعتيں پڑھ كرنماز كے

١١٣٧: حضرت على رضي الله تعالى عنه فرمات ميں كه نبي تریم صلی الله علیه وسلم اقامت کے قریب دو رکعتیں يرهة تقر

#### دیاب: فجر کی سنتوں میں کوئی سورتیں ریوھے؟

۱۱۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں ﴿ قُلُ مُو اللهُ اَحدٌ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ اَحدٌ ﴾ یوحی۔ یوحی۔ یوحی۔

۱۱۳۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے میں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوایک ماہ تک دیکھا کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں ﴿ قُلُ لُهُ وَ اللهُ اَحدُ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُ وَ اللهُ اَحدُ ﴾

۱۱۵۰: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے قبل دور کعتیں پڑھا کرتے اور فرمات کیا خوب ہیں یہ دوسور تیں جو فجر کی سنتوں میں پڑھی جائیں ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدَ ﴾ اور ﴿ قُلُ يَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ يَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ يَا الْكَافِرُونَ ﴾

### دِیاْت : جب تکبیر ہوتو اس وفت اور کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے

۱۱۵۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ دوسری سند میں یہی مضمون مروی ہے۔

الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إِلَّا الْمَكْتُونِةُ حَدَّثَنَا مُحَمُّودُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ أَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ عن أَيُّوب عَنْ

عَمْرُو بْنِ دَيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بُن يُسَارٍ عَنْ ابِيُ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَظَّاءٍ بِمُثُلِهِ.

مَا اللهِ أَصْلِي الرَّكُعَيِّنِ عِنْدَ الْإِفَامَةِ. عَلِيْهُ يُصْلِي الرَّكَعَيْنِ عِنْدَ الْإِفَامَةِ.

# ١٠٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقُرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُر

١١٣٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبُرَاهِيُمُ الدِّمَشُقِیُ وَ يَعْفُولُ بُنُ مُعَاوِيَةً يَعْفُولُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنُ يَرِيُدُ بُنَ مُعَاوِيَةً عَنُ يَرِيُدُ بُنَ مُعَاوِيَةً عَنُ يَرِيدُ بُنَ كَيْسَانَ عَنُ آبِي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَ عَنُ يَرِيدُ بُنَ كَيْسَانَ عَنُ آبِي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَ النّبِي عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللل

١٣٩ ا: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحَمَّدُ ابُنُ عُبَادَةً الْمُو الْمُحَمَّدُ ابُنُ عُبَادَةً الْمُواسِطِيَّانَ عَلَ السُحْقَ عَنُ المُواسِطِيَّانَ عَلَ السُحْقَ عَنُ المُواسِطِيَّانَ عَلَ السُحْقَ عَنُ المُواسِطِيَّانَ عَلَ الْمُو عَمَرَ قَالَ: مَقْتُ النَّبِي عَلِيَّةً شَهُرًا فَكَانَ مُحَدِّ اللَّهِي عَلِيَّةً شَهُرًا فَكَانَ يَعَمَرُ أَفَى الرَّكَعَتَيُنِ قَبُلَ الْفَجُرِ ﴿ قُلْ يَآيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ يَقُدُ أَفِى الرَّكَعَتَيُنِ قَبُلَ الْفَجُرِ ﴿ قُلْ يَآيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ يَقُدُ أَفِى الذَّاحِدُ ، ﴾

١١٥٠ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ كَانَ يَقُولُ : رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْ يَقُولُ : نَعْمَ السُّورَ ثَانِ هُمَا يُقُرَأُ بِهِمَا فِي رَكُعْتِي الْفَجْرِ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ وَرَثَانِ هُمَا يُقُرَأُ بِهِمَا فِي رَكُعْتِي الْفَجْرِ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ صَلاة إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

ا ۱ ا ا : حَدِّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا زَهُو بُنُ الْقَاسِمِ ح ا ١٥٥: حَشَرَت ابو بريره و حدَّثَنَا بَكُو بُنُ خَلَفِ آبُو بِشُرِ ثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثَنَا رسول الله سلى الله عليه وَ زَكُويًّا ابْنُ اَسْحَقَ عَنْ عَمُرِ و بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ تَوْكُونَى تَمَارَتُهِي سواحة عَنْ آبى هُويُونَ آنَ وَسُولُ اللهِ عَيْنَاكُ قَالَ : إِذَا أُقِيْسَمَتِ مِي مَضْمُون مروى ہے۔ ا ۱۵۲ : حـد تُنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنُ عَبِّدِ اللهِ بُنِ سَرْجِس أَنَّ رَسُول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم وَأَى رَجُلًا يُصَلِّى الرَّكُعتيْن قَبْل صَلَّاةِ الْعَدَاةِ عليهِ وسَلَّم وَأَى رَجُلًا يُصَلِّى الرَّكُعتيْن قَبْل صَلَّاةِ الْعَدَاةِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: بِاَى صَلَّاتِيْكَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: بِاَى صَلَّاتِيْكَ الْعَدَادُنَ؟

المساهيم بن سعد عن آبيه عن حفص بن عاصم عن عبد السراهيم بن سعد عن آبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن سعد عن آبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن به حيدة قال مر التنبي صلى الله عليه وسلم بر بر جل وقد أقيمت صلاة الصبح و هو عليه يصلى فكلمه بن على إلا أدرى ما هو فلما انصرف يصلى الله عليه نقول له ما ذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بي المؤسل الله على الله عليه الفرار بعا.

1101: حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز فجر ہے قبل دو رکعتیں پڑھتے دیکھا اور آپ نماز بڑھ چکے تو فرمایا:
آپ نماز میں تھے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا:
ان دومیں سے کون ی نماز کوشار کروگے۔

۱۱۵۳: حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے پاس سے گزرے منماز صبح کے لئے اقامت ہو چکی تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آ ب نے اس کو پچھ فرمایا جمیں معلوم نہ ہوسکا کہ کیا فرمایا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو ہم نے اس کو گھیر لیا اور اس سے بوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیں کیا فرمایا؟ کہنے لگا ریفر مایا کہ قریب ہے کہ وسلم نے تہیں کیا فرمایا؟ کہنے لگا ریفر مایا کہ قریب ہے کہ میں کوئی فیمر کی جیار رکعت پڑھنے لگے۔

خلاصة الراب ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا جاروں نمازوں میں توبیقکم اجمائی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا جا تزہیں البتہ فجر کی سنتوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنا بلہ کے نزد کیہ فجر میں بھی بہی تکم ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد اس کی سنتیں پڑھنا جا تزہیں۔ یہ حضرات حدیث باب ہے استدلال کرتے ہیں لیکن حفیہ اور مالکیہ حدیث باب کے تکم سے فجر کی سنتوں کو مشتیٰ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزد کیہ تکم ہیہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مجد کے کسی گوشہ میں یا عام جماعت سے ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ لینا ورست ہے۔ بشرطیکہ جماعت کے بولک فوت ہونے کا اندیشہ نہو۔ حفیہ اور مالکیہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سنت فجر کی خاص طور پرتا کید یا گئی ہونے کا اندیشہ نہوں ہونے کا اندیشہ نہوں ہونے کے بعد اپنے گھر میں سنتیں پڑھ کر چلے تو یہ امام پوری طرح عمل پیرانہیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جماعت کھڑی ہونے کے بعد اپنے گھر میں سنتیں پڑھ کر چلے تو یہ امام شافعی کے نزد کیک جائز ہے حالانکہ حدیث باب کے تکم میں یہ بھی داخل ہے اور اس میں گھر اور مجد میں کوئی تفرین نہیں۔ وصری بات یہ بھی کہ جائز ہے حالانکہ حدیث باب کے تکم میں یہ بھی داخل ہے اور اس میں گھر اور مجد میں کوئی تفرین نہیں۔ وصری بات یہ بھی کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد فوت شدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ نمازوں کی ترتیب کو محوظ رکھنا واجب ہے۔

#### ١٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِيهُمَنُ فَاتَتُهُ الرَّكُعَتَان قَبُلَ صَلَاةِ الْفَجُرِ مَتَى يَقُضِيُهِمَا

٣ ١ ١ : حدَّثَنا أَبُوْ بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بْنُ نُمَيْر ثنا سَعَدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ ابْرَاهِيْمِ عَنْ قَيْسَ بْن عىنمىرو قىبال رأى النبئ ﷺ رجكا يُبصيكي بعد صكاة الصُّبُح وَكُعتَيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْثُ : اصلاة الصُّبُح مرتين. فقال له الرَّجُلُ انِّي لَمُ اكُنُ صَلَّيْتُ الرَّكُعَيْنِ اللَّتِينَ قَبْلُهَا فَصَلَّيْتُهُما قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ

١١٥٥) : حدثنا عبد الرَّحْمَن بُنُ ابْرَهِيُمُ و يَعْقُوبُ بُنْ لحميد بن كاسب قالا ثنا مروان بُل مُعاوية عَنُ يزيُد بن كَيْسَانَ عَنْ ابِي حازم ابِيُ هُويُوةَ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ نَامَ عَنُ وكُعتى الْفَجُو فقضا هُما بعُدما طلعت الشَّمُسُ. يعدقضا وقرما تمين \_

### باب: جس کی فجر کی سنتیں فوت ہوجا ئیں تو وہ کبان کی قضاء کر ہے

۱۱۵۳: حضرت قیس بن عمرو ہے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے ایک مر دکو ویکھا کہ نماز فجر کے بعد دو ر کعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو نی نے در یافت فرمایا: کیا صبح کی نماز دو باریزهمی جاری ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے فجر ہے ہیلے کی دوسنتیں نہیں پڑھی تھیں اس لئے اب وہ یز ھالیں۔راوی کہتے ہیں آ ہے اس پر خاموش ہور ہے۔ ۱۱۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ ا یک بارنیند کی وجہ ہے نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کی فجر کی سنتیں ر و حمين تو آب صلى الله عليه وسلم نے سورج چڑھنے سے

<u> خلاصیة الهاب ۱۳۰۰ مام ابوحنیفه رحمة</u> القدعلیه اور امام ما لک رحمة الله علیه فرماتے بین کدا گر فجر کی سنتیں پہلے نه پڑھی ہوں تو نجر کے فرض کے بعد طلوع شمس سے سیلے سنتیں پڑھنا جا ئرنہیں اس لیے کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم نے فجرا ورعصر کے بعد نما زیز ہے ہے منع فر مایا ہےا ورتز مذی میں حضرت ابو ہر رہے و رضی القد تعالی عند کی روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں اُ سے جا ہیںے۔ورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ بیرحدیث حسن ہے کم نہیں۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو امام تر مٰدیؓ فر ماتے ہیں کہ بیا

#### - بـ إب: ظهر ہے قبل جا رسنتیں

١١٥٢: حفرت قابوس كہتے ہيں كه ميرے والد نے حضرت عا نَشَدٌ ہے کہلا بھیجا کہ کون می ( سنت ) نما زیر بی مسلى الله عليه وسلم كوجيتنكى اورموا ظبت پسندتنى \_فر مايا آ پ ظہرے قبل جارر کعات پڑھتے ان میں طویل قیام کرتے اورخوب انچھی طرح رکوع ہجو دکر تے۔

١١٥٧: حضرت ابوابوب رضي اللّٰد تعالىٰ عنه ہے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

### ٥ • ١ : بَابُ فِي الْآرُبَعِ الرَّكْعَاتِ قَبْلِ الظَّهُر

1 ١١٥: حَدَّثُنَا أَبُوْ بِكُو بِنُ أَبِي شَيْبَة تُنَاجُرِيْرٌ عَلَ قَابُوْس عن ابله قال ارسل ابي إلى عانشة أيُّ صلاة رسُولِ الله مَالِلَهُ كَانِ احْبُ الْيُهِ أَنْ يُواطُبُ عَلَيُهَا قَالَتُ كَانَ يُنصبلني ارْبِعَا قَبُلُ الظُّهُرِ يُطِيُلُ فِيهِنَ الْقِيَامُ وِيُحُسِنُ فِيهِنَ الرُّكُوْع والسُّجُوْدُ.

١٥٠١: حـدُثـناعـلِيُ بِنُ مُحَمَّدٍ ثنا وكيعٌ عَنْ غَبيُدَة بُن مُعتَبُ الطَّبِّيِّ عَنُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ سَهُم بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْعَة غَنْ فَـرُنَعِ عَنْ أَبِى آيُّوبَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كان يُصلِّىٰ قَبْلَ ﴿ ظَهِرِ ﴾ يَهلُّح جار ركعت أيك سلام ﴾ يرْجح اور الطُّهُو آرُبُعًا إِذِا ذَالَتِ الشَّمُسُ لَا يَفُصِلُ بِيَنَهُنَّ تَبْسِيْمٍ وَ قَالَ: إِنَّ آبُوَابُ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا ذَالَتِ الشَّمْسُ. وَهُلَّتَ بِيلٍ ـ

فرماتے کہ سورج ڈھٹنے کے بعد آسان کے دروازے

خلاصة الباب الله الناحاديث على بن بواكة ظهر على يبلي حيار ركعات سنت بين اورايك بي سلام عن بين يبي ند بب امام ابوحنیفه گاہے اور حق بھی یہی ہے کیونکہ دوسری احادیث اور آثارے اس کی تائید ہوتی ہے۔

١٠١: بَابُ مَنْ فَاتَتُهُ الْأَرْبِعُ بِالْبِي: جِس كَى ظَهِر سے بِيلِے كَى سَنْتِين فوت ہوجا ئیں

۱۱۵۸: حضرت عا نشه رضی الله عنها قر ماتی بین که جب مجھی رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ظهر سے يبلے حيار ركعتيں فوت ہو جاتمیں تو فرض کے بعد دوسنتیں پڑھ کران جار رکعتوں کو پڑھ لیتے۔

١١٥٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى و زَيْدُ بُنُ اخْزَمُ وَ مُحمَّدُ لِنَ مَعَمَر قَالُوا ثَنَا مُؤسى ابْنُ داؤد الْكُوفِيُ ثَنَا قَيْسَ بُنُ الرّبِيعِ عَنْ شُعَبَةً عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاء عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن شَقِيقِ عَنُ عَائِشَةً قالتُ كان رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ اذَا فَاتَّتُهُ

قَبُلَ الظُّهُر

ٱلازبعُ قَبْلُ الظُّهْرِ صَالَاهَا بَعِد الرَّكَعْتَيْنِ بَعْدِ الظُّهُرِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ لَمُ يُحدِّثُ بِهِ إِلَّاقَيْسٌ عَنْ شُعْبة.

واہے: جس کی ظہر کے بعد دور کعتیں فوت ہوجا نیں

۱۱۵۹: حضرت عبدالله بن حارث فرماتے بیں کہ سیدنا امیر معاویة نے کسی کوحضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ اس نے حضرت امسلمہ سے یو چھا تو انہوں نے فرمایا ایک ہاررسول اللہ میرے گھر میں ظہر کیلئے وضوكرر بے تنے اور آپ نے صدقات ( زكوة وعشر ) وصول کرنے کیلئے عامل کو بھیجا تھا اور آپ کے پاس مہاجرین بہت ہو گئے (جو بالکل محتاج تھے ) اور انکی حالت ہے آ پ کوفکر ہور ہی تھی کہ درواز ہ پر دستک ہوئی نبی باہر نکلے۔ تماز ظهر پڑھائی پھر جو مال وہ صدقہ وصول کرنے والا لایا تھا مستحقین میں تقشیم کرنے کیلئے جینھ گئے۔ام سلمہ ٌ فرماتی ہیں عصرتک ای میں مشغول رہے پھرمیرے گھر تشریف لائے

#### ا : بَابُ فِيهُمَنُ فَاتَتُهُ الرَّكُعْتَان بَعُدَ الظُّهُر

١١٥٩: حَدَّثَتَا اَلِوْ بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادُريْس عَنْ يَوِيْدَ بْنِ أَبِي رِيَادٍ عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَوْسِلَ مُعَاوِيَةً رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهِ إلى أَمْ سلمة وضِي اللَّهُ تُنْعَالَى عَنَّهَا فَانْتَظَلْقُتُ مِعِ الرَّسُولِ فِسأَلَ أُمُّ سَلَّمَةً رضي الله تعالى عَنْهَ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّم بَلِنَهُ مَا هُوَ يَتُوضَّأُ فِي بَلِيتِي لِلظُّهْرِ وَ كَانَ قَدْ بَعْتَ ا ساعيًّا وَ كَثُرَ عِسَدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَ قَدْ اهْبُهُ شَأْنُهُمُ إذا طُسربَ الْسَابُ فَنَحَرَجَ إِلَيْسِهِ فَنَصَلَّى النَّفِهُ رَفَّمٌ جلس يقسمُ ما جَاءَ بِهِ قَالَتُ فَلَمْ يَزِلُ كَذَلَكَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ ذَخُلَ مُتُولِي فَصَلَّى رَكَعَتِينِ ثُمَّ قَالَ: شَعَلَنَي امُر الشاعِيُ انُ أَصَلِيَهُما بَعُدَ الظُّهُرِ فَصَلَّيْتُهُما بعُد الْعَصْرِ.

اور دورکعتیں پڑھیں۔ پھرفر مایا: صدقات لانے والے کے کام نے ظہر کے بعد دورکعتیں پڑھنے سے روکے رکھا (لیعنی ذھول ہو گیا ) اس لئے میں نے عصر کے بعدوہ پڑھ لیں۔

خ*لاصیۃ الباب ﷺ جھرے بعد آنخضر* متصلی اللہ علیہ وسلم ہے دور کعتیں *پڑھنے کے* بارے میں روایات متعارض ہیں ۔حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ بیصکی اللہ علیہ دسلم نے دورگعتیں صرف ایک باریر حیس مجم طبرانی میں حضرت عائشہ رضی القدعنہا کی اور منداحمہ میں حضرت اتم سلمہ ہی کی روایت ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے بینما زصرف ایک باریزھی ۔طحاوی میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ہی البت بخاری شریف اورمسلم شریف میں حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہا کی ایک روایت ہے جس سے مداومت ثابت ہوتی ہے۔ اِس تعارض کو ذور کرنے پینظیق دی گئی ہیں کہ عصر کے بعد جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دور کعتیں پڑھنا ٹابت ہے وہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ۔ا مت کے حق میں بیہ جائز نہیں کہ وہ عصر کے بعد رکعتیں اوا کرے۔اس کی ولیل بیہ ہے کے طحاوی' مسنداحمداور سیجے ابن حبان میں حضرت اتم سلمہ رضی الله عنہا کی روایت ہے کہ جب آپ سلی الله علیہ وسلم نے عصر کے بعد دورکعتیں پڑھیں تو انہوں نے یو چھا؛ یا رسول اللّہ! ہماری جب دورکعتیں فوت ہوجا کمیں تو ہم بھی عصر کے بعد قضاء کریں؟ تو حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بنہیں! تم لوگ قضاء نہ کرو۔ای قشم کی ایک اورروایت حضرت عا کشدصد یقه رضی اللّٰدعنها ہے بھی ابوداؤ دشریف میں ہے کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم خودعصر کی نماز کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے اور دوسروں کو منع فرماتے تھے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے اورلوگوں کومنع فرماتے تھے۔ بیروایت بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آمت کے حق میں بعد اُلعصر کی رکعتوں کے جائز نہ ہونے پرصر بڑے ہے'واللہ اعلم ۔

#### ٨ • ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ صَلَّى قَبُلَ الظُّهُر سنتين يزهنا اَرُبَعًا وَ بَعُدَهَا اَرُبَعًا

• ١ ١ ١ : حَـدُ ثَنا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللهِ الشَّغَيْثِيُّ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِيُّ سُفَيانَ عِنْ أُمُّ حَبِيبَةَ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ: مِنْ صَلَّى قَبُلَ الطُّهُر أَرُّبِعًا و بعُدْهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

## ٩ • ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يَسْتَحِبُ مِنَ التَّطَوُّع بالنَّهَار

١١١١: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ وَ أَبِي ا وَالسَّرَائِيلُ عَنَّ أَبِي عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمَّرَةَ السَّلُولِيَّ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ تَطَوُّع وَسُوُّلِ اللهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَا تُطَيِّفُونَهُ فَقُلُنا أَخْبِرْنَا

با 🚅 🚓 : ظهرے میلے اور بعد حیار حیار

• ۱۱۶: حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جس نے ظہرے پہلے اور ظہر کے بعد جار جار رکعات پڑھ لیس اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کوحرام فرمادیں گے۔

> دِلْ بِينَ وَنِ مِينَ جُونُو اقْلُ مستحب ببن

١١٦١: حضرت عاصم بن حمز وسلو لی فرماتے ہیں کہ ہم نے علیؓ ہے نبی کے دن کے نوافل کے متعلق دریافت کیا۔ فر مایا بتم میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ( کہ رسول اللّٰہُ کے برابر نوافل یر مطواس کئے سوال کرنا بھی زیادہ مفید نہیں ) ہم نے عرض

به نأخُذُ منه ما استطعنا قال كان رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم اذا صلّى الله عليه وسلّم اذا صلّى الفهر يُمهلُ حتى اذا كانت الشّمُسُ من هاهنا يغنى مِن قبل المشرق بمقدارها من صلاة العضر من هاهنا يغنى مِن قبل المشرق بمقدارها من صلاة فصلّى وكعتين ثم يُمهلُ حتى إذا كانت الشّمُسُ من فصلًى وكعتين ثم يُمهلُ حتى إذا كانت الشّمُسُ من الظّهر من هاهنا قام فصلّى اربغا و اربغا قبل الظهر الظهر الشّمسسُ و وكعتين بغدها و اربغا قبل الغهر العضر ينفصل بين كلّ وكعتين بغدها و اربغا قبل الغهر العضر ينفصل بين كلّ وكعتين بعدها و اربغا قبل العظمر المنفين و من تبعهم من المسلمين و المنهمين المنهمين و المنهمين و المنهمين و المنهمين و المنهمين و المنهمين المنهمين و المنهم و ال

قَالَ عَلَى رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَلَكَ سَتَ عَشْرَةً رَكُعَةً تَطُوّعُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ بَالنَّهَارُ وَ قُلَ مِنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكَنِّعَ زَادَ فَيْهُ ابنَى فَقَالَ بَالنَّهَارُ وَ قُلْ مِنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكَنِّعَ زَادَ فَيْهُ ابنى فَقَالَ جَيْبُ بُنُ ابنى أبنى أبنى أبنى إبنا السحق ما أحبُ اللَّي خَيْبُ بُنُ ابنى شَابِتِ بِنَا ابنا السحق ما أحبُ اللَّي بَحَدَيْبُكَ هَذَا مِلُ اللَّهِ مَسْجِدك هذا ذهبا

# ا ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعتيْن قَبْل المغرب

الما المن المؤلك المؤلك المن المن المؤلك المؤلك

د ورکعت

۱۱۹۲: حضرت عبدالله بن مغفلی رسی الله عنه سے روایت بے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: براؤان وا قامت کے درمیان نماز ہے ۔ تین بار بیفر مایا۔ تیسری بار بیجی فر مایا کہ جو چاہے ( پڑھ لے اور جو چاہے نہ پڑھے )۔ فر مایا کہ جو چاہے ( پڑھ لے اور جو چاہے نہ پڑھے )۔ 111۳ خضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو یوں لگتا کہ اس نے اقامت کبی کیونکہ

بہت ہے ہوتے تھے۔

رسُولِ الله عَلَيْكَ فَيُسراى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَشُومَةِ مِنْ يَقُومُ ﴿ كَمْرِ ﴾ وكرمغرب سے قبل دو رركعتيس يرُحنه والے فَيُصَلِّي الرَّكَعَتِينَ قَبُلَ الْمَغُرب.

خ*لاصیة البایب جنہ اس روایت کے ظاہری الفاظ سے بی*معلوم ہوتا ہے ک*یمغرب میں ا* ذان وا قامت کے درمیان بھی کوئی نمازمشروع ہے۔امام شافعیؓ اور امام احمد رحمہما اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔امام ابوصنیفہؓ اور امام مالک کے نز دیک دورکعتیںمغرب کے فرض ہے پہلے مکروہ ہیں۔شا فعیہاور حنا بلہ کی دلیل حدیث با ب ہے۔احناف اور مالکیہ اس کے جواب میں دلیل کےطور پر دارقطنی' بیہتی اور مسند بزار کی اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں جس میں مغرب کا اشتناءموجود ہے۔ چنانجے دارقطنی اور بیہی میں روایت ہے کہ حضورصکی اللہ علیہ دسکم نے ارشا دفر مایا کہ ہرا ذان اورا قامت کے درمیان دورکعتیں ہیں' ماسوامغرب کے بعنی مغرب کی اؤ ان اورا قامت کے درمیان کوئی نمازنہیں ۔ بیرحدیث حنفیہ کی دلیل بھی ہے اور مخالفین کو جواب بھی ۔ دوسر ہے صحابہ کرامؓ کی اکثریت بیدر کعتیں نہیں پڑھتی تھی اور احادیث کالعجے مفہوم تعاملِ صحابہ ہی ہے تابت ہوتا ہے چونکہ صحامہ کرامؓ نے عام طور ہے ان کوترک کیا ہے اس لیے ان کا ترک ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔البتہ دوسری روایات پڑھمل کرنے کی بناء پڑھمل کرتے ہوئے کوئی پڑھےتو جائز ہے۔ یہی متاخرین حنفیہ میں ہے بعض حفزات کا مسلک ہے۔

#### ا ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيْن بَعُدَ الْمَغُوبِ

٣ ١ ١ : حَدَّثُنَّا يَعَقُولُ بُنَّ إِبْرَاهِيُمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا هُشَيُمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كان النِّي عَلِيُّ لَهُ يُصَلِّى الْمَعُوبَ \* ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى بَيْتِي فيصلِّي رُكْعَتِين.

١١١٥ : حدَّثْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنْ الصَّحَاكَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنْ عَيَّاشِ عِنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرْ بُنِ قَتَادَةُ عَنْ مَلْحُلُمُ وَدِ بُنِ لَيْدِ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ \* قَالَ اتَّانَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ فِي بَنِي عَبُدِ الْاشْهَلِ فَصَلَّى بِنَا الْمَغُرِبَ فِي مسْجِدِ نَا ثُمَّ قَالَ: إِزْ كَعُوا هَا تَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُم.

١١٢: بَابُ مَا يَقُرَأُ فِي الرَّكَعَتَيُنِ بَعْدَ المَغُوب

١١١١ : حدثت الحدم في ألازهر ثنا عبد الرّخمن بن ١١٦١ : حضرت عبد الله بن مسعود سي روايت عبد الراء عبد الله بن مسعود سي روايت عبد ألا

#### دیادہ:مغرب کے بعد کی د وسنتیں

١١٦٣: حضرت عا نَشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب ( مسجد میں ) پڑھ کر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعتیں

١١٦٥: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر مات بین کہ ہمارے پاس بنوعبدالاشہل میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تشريف لائة بمين جماري مسجد مين نما زمغرب یڑھا کر فر مایا وہ دورکعتیں اپنے اینے گھروں میں پڑھ

#### دِ اِبِ:مغرب کے بعد کی سنتوں میں کیا بڑھے؟

الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ ٱحَدّ. ﴾

وَالْهِيدِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ قَالًا ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا عَاصِمُ ابُنُ

١١٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتّ رَكَّعَاتٍ بَعُدَ المكغرب

١١٠ كَـ دُنْسَاعَلَي بُنْ مُحَمّدِتُنَا أَبُو الْحُسيْنِ الْعُكُلِّي أَخْبَوَنِي عُسَمَرُ بُنُ أَبِي خَفْعَمِ الْيَمَامِيُّ أَنْبَأْنَا يِحَى بِنُ ابِي كَثِيْرِ عَنْ آيِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفِ عَنْ آبِي هُ رِيْرَةُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعُذَ الْمَغُرِب سِتُ رَكُعَاْتِ لَـمُ يَعَكَلُّمَ بَيِّنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلُنَ لَهُ بِعَبَادَةِ ثِنْتَى

#### ٣ ا ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتَرِ

١١٢٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُيُنْ رُمُحِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنَّ سَعُهِ عَنْ يَوَلِمُهُ بُنِ أَمِى حَبِيْبِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَاشِدٍ الــذَاوُفِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُوَّةَ الزُّوفِيِّ عَن خارِجة ابْنِ حُـدَافَة الْعَدُويِ قَالَ خَرْجَ عَلَيْنَا النَّبِي عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ قَـدُ امـدُكُـمُ بِضَلاةٍ لَهِيَ خَيْرٌ لُكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعِمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيُسَمَا بَينَ صَلاةِ الْعَشَاءِ إِلَى انْ يَطُلُعُ

٦٩ ١١ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشُ عَنُ ابِي أَسُحَق عَنْ عَاصِم بُنِ ضَـمُواَةُ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بُنُ ابِي طَالِبٍ إِنَّ الْوِتُو ليسس بحشم والانحصالاتكم المكتوبة والكن وسؤل اللهُ عَلِينَا ﴾ أَوْتُسَرَ ثُسمٌ قَالَ: يَا أَهُلُ الْقُرُانَ ابْرُوا \* فَانَ اللهُ وِتُرُّ

المُلْكُ مغرب كے بعد كى سنوں مِن ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدٌ ﴾ يرُحاكرت تهـ بَهْدَلَةُ عَنْ ذَرٍّ وَ أَبِيْ وَابْلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسِعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَنفُوا أَبِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمُغُرِبِ ﴿قُلْ يَآيُهَا

## چاہے:مغرب کے بعد حيور كعات

١١٦٧: حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھیں ان کے درمیان کوئی بری بات تبیس کمی تو یہ چھ رکعات اس کے لئے بارہ برس کی عیادت کے برابر ہوں گی ۔

#### 

۱۱۲۸: حضرت خارجه بن حذا فدعدوی رضی الله تعالی عنه بیان قر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جارے یاس تشریف لائے اور ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ نے مہیں ایک نماز بر ها دی جوتمہارے لئے سرخ اونوں ہے بھی افضل ہے اور وہ (نماز) وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہارے لئے مقرر فرمایا ہے نماز عشاء سے طلوع فجر

١١٢٩: حضرت على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ وتر نہ واجب ہیں نہ فرض نماز کی طرح فرض ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بڑھے پھرارشا دفر مایا: اے قرآن والو! وتریژها کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ وتر ( طاق ) ہے وتر کو پہند فر ماتا ہے۔

يُحِبُّ الُوتُوْ.

ا : حَدْثَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْعُودٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْهِ قَالَ : اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْهِ قَالَ : اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْهُ قَالَ : اللهِ بُنْ اللهِ بُنْ اللهِ وَتُورُ وَا يَا اللهِ اللهُ وَا يَا اللهِ اللهُ وَا يَا اللهِ اللهُ وَا لا اللهِ عَنْهَالَ اللهِ عَنْهَالَ اللهِ عَنْهَالَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهَالَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

م ۱۱۷: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ طاق ہے طاق کو پہند فرمایا: اللہ طاق ہے طاق کو پہند فرمایا: اللہ طاق ہے طاق کو پہند مراتا ہے اے قرآن والو! وتر پڑھو۔ دیبات کے ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وتر شہارے لئے اور تمہارے ساتھیوں کے لئے تیں ہیں۔۔

<u>ظلاصة الراب</u> ملاقة الوتر كے سلسله ميں كني باتيں زير بحث آئى ہيں ۔ مثلاً صلاقة الوتر كى حيثيت كيا ہے؟ بيفرض ہے ياوا جب ياسنت مؤكدہ؟

د ومری بحث میہ کہ وتر کی کتنی رکعات ہیں اور یہ کہ اگر وتر تمین رکعات ہیں تو پھر دورکعت پر ملام پھیر کر تیسر ی رکعت پڑھنی جا ہے یا ایک ہی سلام کے ساتھ تنیوں رکعات اوکر نی جا ہئیں؟

نمازِ وتر واجب ہے بیامام ابوحنیقۂ کا مسلک ہے۔ علامہ نمویؓ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت حذیفہ بن الیمان' امام ابرا ہیم تخفی اور امام شافعی کے استاذ پوسف بن خالد' سعید بن المستیب' ابی عبید بن عبدالله بن مسعود' منحاک مجاہد بھو ن اصبغ بن الفرج ( رضی التُعنهم ورحمهم اللّٰہ تعالیٰ ) وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ائمہ ثلاثہُ اور صاحبین ؑ کے نز دیک ونز کی نماز واجب سنت موکدہ ہے واجب نہیں ۔ان حضرات کی دلیل ۱۰) اعرابی والی حدیث ہے کہ اعرابی نے جب آتخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا کہ مجھ پران یا نچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ سلی التُدعليه وسلم نے فرمایا: نہیں! ان کے علاوہ کوئی نما زفرض نہیں الایہ کہتم نفل کے طور پر پڑھو۔ا مام ابوحنیفہ اوراحناف کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات وتر کے مؤکد ہونے سے پہلے کی ہے۔۲) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز راحلہ ( سواری ) سے بیچے اتر کر پڑھتے تھے اور وتر سواری پر بی پڑھتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں۔امام طحاویؒ نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت عمرے جومنقول ہے کہ آتخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم وترکی نما زسواری پرا دا فر ماتے تھے کیہ بات وتر کے مؤکد ہونے سے پہلے کی ہے۔اس کے بعدوتر کا مؤکداور واجب ہونا واقع ہوا ہے۔حدیث باب:إِنْ اللهُ قَلْ المَسدُّ تُحَمَّمُ كَالْفاظ ہے اس بات كوسمجھا جا سكتا ہے۔حضرت الم ابوحنیفہؓ نے وٹر کے وجوب پر مندرجہ ذیل ولائل احادیث ے قائم کیے ہیں: ا ) حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض وتر ہے سوگیا یا بھول گنیا تو جب صبح ہو جائے یا جب اے یا د آئے اس کو پڑھے۔ (منندرک حاکم ص:۳۰۴ ج۱)۔۴) حضرت ہر مرہ ہے ہے ر وایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وترحق ( واجب ) ہے جس نے وتر نہ پڑھے تو وہ ہم میں ہے تہیں۔ یہ بات آپ صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبہ ارشا دفر مائی۔ (ابوداؤرص: ۲۰۱ ج۱) ۔۳۲) حضرت ابوا بوب ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وترحق ( ثابت ) واجب ہے۔ ( دارقطنی ص:۲۲ ج۲) ہم) حضرت خارجہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حمہیں ایداد پہنچائی

ے یا تمہارے لیےا لیک نماز زائد کی ہے جوتمبارے لیےسرخ أونول سے زیادہ بہتر ہےاوروہ نماز ورز ہے۔ (ابوداؤ دص ا ۲۰۱۱ ج ۳۰ تر ندی ص : ۹۱) - ۵) حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے جب کوئی پخص بھول جائے تو قضاء نہ کرے ( مصنف عبدالرزاق ص: ٨ خ ٣ ) - ٦ ) حصرت عما أركبته مين كه وتر پڙهوا گرچيه سورڻ طلوع ہو جائے ( يعنی قضاء پڙ هنا جھی وا جب ہے )۔ ( مصنف عبدالرزاق س: ۱۰ ن ۳ ) ۔ ۷ ) حضرت و ہر ٰہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے یو چھا:اگر کوئی شخص سوتے سوتے صبح کر دےاوراس نے وتر نہ پڑھے ہوں تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما نے کہا: اگرتم صبح کی نماز ہے سوجاؤ' یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے تو کیا تم صبح کی نماز نہیں پڑھو گے؟ گویا کہ انہوں نے کہا: جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہو'ای طرح وتر بھی قضاء پڑھو۔ (مصنف دین ابی ٹیبیس ۱۹۰ ت۳) – ۸) حضرت امام شعمیّ ، عطاء بن الي رباحٌ ،حسن بصريٌ ، طاؤسٌ مجابدٌ كئيّ بين كه وتركونه چھوڙوا گرچه سورڻ طلوحٌ ہو جائے يعني اُسرقضا ، پڑھني یڑے تو قضاء پڑھو۔( مصنف ہن ابی شیب ص ۲۹۰ تا ۲) ۔ ۹ ) حضرت امام شعبیٰ کہتے جیں کہ وہر کو نہ جھوڑ' اگر چہ دوپہر کو ہی کیول نہ پڑھے۔ (مصنف ابن الی شیبیس:۲۹۰ ۴۰) ۔ • ا ) حضرت سعید بن جبیرٌ بیان کرتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عمر رسٰی ایندعنهماا پی سواری پرنفل اوا کرتے تھے اور جب وتر پڑھتے تو سواری ہے نیجے اُتر کرز مین پرادا کرتے۔ (منداحرص: ۴ نے ۲)۔۱۱) ہشام ؓ اپنے والدحصرت عروہؓ کے بار ہ میں بیان کرتے ہیں کہوہ سواری پڑغل پڑے ہے تھے۔جدھر بھی سواری کا رُ نَ ہوتا۔ پیٹانی شیخ نہیں رکھتے تھے بلکہ سر کے اشارہ ہے رکوع وسحیدہ کرتے تھے اور جب سواری ہے نیچے اُ ترت تھے تو وتر ادا کرتے تنھے۔ (مؤطاامام محمد ص:۱۳۴) یا فع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارو میں بیان کہ تے ہیں' وہ نوافل سواری پریز ھتے تھے۔جدھ سواری کا رخ ہوتا تھااور جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم وتریز ھنے کا ارادہ کرتے تو پنچے اُنز کریٹے ہے۔ پیتمام روایات اوران کے علاوہ دیگرروایات ونز کے مؤکداور واجب ہونے پر دلالت ڪرتي ٻين \_

#### ١١٥: بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقُرَأُ فِي الْوِتُرِ

١٤٢ : حَدَّثَنَا نَصْرُ لِنُ عَلِيَ الْجَهْضِمِيُّ ثَنَا الْوَ الْحَمَدَ ثَنَا يُؤنِّسُ لِنُ الِيُ السَّحْقَ عَنْ آلِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيْرٍ عَنِ الْبَنِ

عباس انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَى يُوتِرُ بِسَيْحِ السَّمِ رَبَكَ الْأَعْلَى وَ قُلُ يَا النَّهَ الْكَافِرُونَ وَ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ.

حدَّثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ ۚ أَبُو بِكُرِ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بُنُ أَسْحَقَ عَنْ ابيَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيَ عَيِّلِيُّ لَحُوهُ.

دِلادِی: وتر میں کون کنسی سور تیں پڑھی جا نمیں؟ ۱۷۱۱: حصرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنه بیان

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں:

﴿ سَبَعِ السَّمِ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴿ اور ﴿ فَلَا يَا

أَيُّهَــا الْـكَــافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُــوَ اللهُ آحَدُ ﴾ پُرْ صا كرتے تھے۔

> ۱۱۷۲: حضرت ابن عباسؓ سے بہی روایت ہے۔ ووسری سند سے بھی مہی مروی ہے۔

المحمد المعدد الصيدلاني قالا ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن الحمد الصيدلاني قالا ثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن مجريح قال سألتا عائشة باي شيء كان يُوتِر رسُول الله عليه الله عليه المقال الله عليه المول الله عليه المركعة الاولى بسبح المم ربك الاعلى و في التانية المركعة الاولى بسبح المم ربك الاعلى و في التانية في التالية في التالية في المائمة وفي التالية في المائمة وفي التالية المرائد المائمة وفي التالية المرائد المائمة المائمة وفي التالية المرائد المائمة وفي التالية المنافرة المائمة وفي التالية المائمة وفي التالية المائمة وفي التالية المائمة وفي التالية المنافرة المائمة المنافرة المائمة وفي التالية المنافرة الله المنافرة المائمة المنافرة المائمة المنافرة المائمة المنافرة المائمة المائمة المنافرة المائمة المنافرة المائمة المنافرة المائمة ال

#### ١١١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُو بِرَكْعَةٍ `

٣٠١١: حدد ثنا الحسمة بُسُ عَبُدة ثَنَا حَمَّاهُ بَنُ رَيْدٍ عَنُ أنس بُنِ سِيْرِيْن عَنِ ابْنِ عُمَر قَال كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةً يُصلَّى مِن اللَّيُل مَثَنَى وَ يُؤْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

١١٤ - حَدِّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً عَنِ ابُن

النه النه العرب عبد العزيز بن جرت فرمات بيس كه بهم في حضرت سيده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سه دريافت كيا كهرسول الله صلى الله عليه وسلم وتريس كيا برها مرت عنها كرت عنها والمناه النها ركعت ميس السبب اللها والمناه أنها اللها المناه أنها اللها المناه أور المناه أنها اللها المناه أور المناه أخذ اور المناه أخذ اور المعود تين برها كرت تقد

#### 🏻 دپیا 😜 : ایک رکعت وتر کابیان

سم ۱۱۷: حضرت ابن عمر رضی اللّه عنبما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی اللّه علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت پڑھتے اور ایک رکعت پڑھتے ۔

2 کا ا: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: رات کے نوافل دو دو رکعت ہیں اور وتر ایک رکعت ہے (راوی کہتے ہیں)
میں نے عرض کیا بتا ہے اگر میری آ نکھ لگ جائے 'اگر میں سو جاؤں۔ فر مایا ہے اگر مگر اس ستارہ کے پاس لے جاؤ میں نے سراٹھایا تو ساک تارہ نظر آ یا پھر دوبارہ فر مایا جاؤ میں نے سراٹھایا تو ساک تارہ نظر آ یا پھر دوبارہ فر مایا دود در کعت ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا رات کے نوافل دود دور کعت ہے اور وتر ضبح سے قبل ایک رکعت ہے۔ کہ دور کا این عمر سے قبل ایک رکعت ہے۔ کہ کا ا: حضرت ابن عمر سے ایک مرد نے پوچھا کہ میں وتر کیے ہوئے فدشہ کے کہ لوگ اس کو بیتر اء (ؤم کئی) کہیں گے (اور نجی نے تیر اء ایک رکعت والی نماز سے منع بھی فر مایا ہے) تو ہیں ایک رکعت والی نماز سے منع بھی فر مایا ہے) تو ہیں اور ایک رکعت والی نماز سے منع بھی فر مایا ہے) تو

رر ۱۹ بین رست وان مهار سے من مر مایا جو کو مایا: سنت ہاںتد کی اور اسکے رسول علیات کی لیعنی ایک رکھت وتر پڑھنا۔اللہ اور اسکے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ رکھت وتر پڑھنا۔اللہ اور اسکے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کے دسول کا کا بتایا ہوں کے دسول کا کا کا تا کا مقرب عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کے دسول

ابئ ذنب عَنِ الزُّهُويَ عَنْ عُوْوِ فِي عَانِشةِ قَالَتُ كَانَ التُنْسَلَى اللهُ عليه وسلم برووركعت برسلام يجيرت اورا يك رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً لِيسَلِّمُ فِي كُلِّ ثَنْتَيْنِ وِ يُؤْتِرْ بواحدةِ . ركعت وتريز حق \_

خ*لاصیۃ الباب جنا اور* کی تعدادِ رکھات کے بارے میں اختلاف ہے۔ انکہ ثلاثۂ کے نزویک وز ایک ہے لے کر سات رکعات تک جائز ہے' اس ہے زیاد ہ تبین اور عام طور ہے ان حضرات کاممل بیہ ہے کہ بیدد وسلاموں ہے تین رکعتیں ا دا کرتے ہیں' وور گعتیں ایک سلام کے ساتھ اور ایک رکعت ایک سلام سے ساتھ ۔ حنفیہ کے نز دیک وتر کی تنین رکعات متعین ہیں اور ووبھی ایک سلام کے ساتھ ۔ دوسلامول کے ساتھ تنین رکعتیں پڑھنا حنفیہ کے نز ویک جا ئزنبیں ۔ائمہ ثلاثہً ا حادیث باب سے استدلال کریتے ہیں جن میں والوتو رکعۃ سے لے کراوتو بسبع تک کے الفاظ مروی ہیں۔حنفیہ کے ولائل: ا) صحیحین میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جوزئدی میں بھی ہے: عن اب سلمة ابن عبدالرحمان الله اخبره انبه سبال عباتشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربغا فلا تسأئل عن حسنهن و طولهان ثم يصلي اربعًا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي ثلاثًا لا لفظ للبخاري ٢٠ ) تر ندي مسحم ت على رضى الله عندكي حديث ہے: كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتو بثلاث يقرأ فيهن بتسبع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة ثلاث سور أخرهن قل هو الله احد ٣٠) ترتدي بي بياب ما جاء فيما يقرأ في الوتر كرتحت عيدالله بن عماس رضي الله تعالى عنهماكي حديث مروى ہے: قبال كيان رمسول الله حسلبي الله عبليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى و قل يا ايها الكفرون و قل هو الله احد في ركعة " ركعة ٣٠ ) باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر اللي كتحت مديث مروى ب: عن عبدالعزيز ابن جريج قال سألت عائشة باي شي كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى و في الثانية بقل يا ايها الكافرون و في الشالثة بقل هو الله والمعوذتين ٥٠) سنن إلى واؤو مين عبدالله بن الي قيس عبروي ب: قبال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتي باربع و ثلاث و ست و ثلاث و عثمان و ثلاث و عشر و شلاث ولمم يمكن يوتر بانقص من سبع و لا باكثر من ثلاث عشره ١١٠٠ عديث معلوم بوتا ٢٠ كدركعا ت تجدلً تعدا دتو بدلتی رہتی تھی کیکن وتر کی تعدا دہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی بلکہان کی تعدا و ہمیشہ تین ہی ہوتی تھی ۔ بیتمام احادیث وترکی تین رکعات پرصرت کے ہیں بھر جہاں تک ائمہ ٹلا ٹڈے ولائل کا تعلق ہے ان کا جواب یہ ہے کہ روایات میں ایتسار بو کعبہ (ایک رکعت سے وتر بنانا) سے لے کر ایسار بناٹ عشرہ رکعہ (تیرہ رکعات کے ساتھ وتر بنانا) یا گیارہ رکعات کے ساتھے وقر بنانا بلکےستر ہ رکعات کے ساتھے وقر بنانا تک ٹابت ہے۔ان سب میں اٹمیڈٹلا ٹیڈتاویل کرنے پرمجبور میں کہ بہاں ایتار سے بوری صلوٰ قاللیل ( رات کی نماز ) مراد ہے جس میں تین رکعات ونز کی جیں اور باقی تبجد کی۔ چنانجیا مام ترند کی نے آئن بن راہو بیرکا قول نقل کیا ہے کہ جوحضور سلی الندیلیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعات ک ساتھ بناتے تھے۔امام اتخل نے فرمایا اس کامعنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم تبجید کی تیرہ رکعات وتر سمیت پڑھتے تھے تو رات کی نماز کی نسبت ونز کی طرف کر دی گئی ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوتو جیدا تند ثلاثہ نے تیرہ ' کمیارہ اورنو رکھات والی احادیث میں ک ے وہی تو جیہ ہم سات دانی حدیث میں بھی کرتے ہیں بھٹی ان سات میں ہے جارر کعات تہجد کی تھیں اور تین رکعات وترکی ۔

تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ.

١١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَنُولِ فِي الْوِتْرِ ١٧٨ : حَدَّثُنَا أَبُو بُكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي أَسْخَقَ عَنْ بُولِيدِ بُنِ أَهِي مَرُيْمَ عَنْ أَبِي الْحُورَاءِ عَن الْحَسَنِ بُسِ عَلِي قَسَالَ عَلَّمَنِي جَدِّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ

كَلِمْتِ ٱقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الُوتُرِ: ٱللَّهُمُّ عَافِيني فِيُمَن عَافَيْتَ وَ تُوَلِّنِي فِيُمَنَّ تُوَلَّيْتَ وَالْحِدِنِي فِيمَنَّ هَدَيْتُ وَقِيني شَرَّ مَا قَضَيْتُ وَ بَارِكُ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقَطِينِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ سُبُحَانِكَ رَبُّنَا

تَبَازِكُتَ وَتُعَالَيُتَ.))

سکھائے جومیں وتر میں پڑھتا ہوں۔ ((اَللَّهُمْ عَافِنِي فِيْمَن عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيُمَنِّ تُوكَيُبت وَاهْدِنِي فِيُمَنُ هَذَيُتَ وَقِينِي شُرٌّ مَا قَضَيْتَ وَ بَارِكُ لِي قِيْمًا أَعُطَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكُ إِنَّاهُ لَا يَاذِلُ مِنْ وَالْكِنتَ سُبُحَانِكَ زَبُّنَا

چاپ وتر میں وعاءِ تنوت نازلہ

۱۱۷۸: حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ

میرے تا تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے پچھوکلمات

*خلاصة الباب على ال*قنوت كي بعض روايات مين إنّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ كَ بعد و لا يعز من عاديت مجى روايت كيا تحمیا ہے ۔ جس کا مطلب ہے کہ جس ہے تیری وعشی ہووہ کسی حال میں باعز ت نہیں اور بعض روایات میں رَبُّنا مَبَارَ نُکتُ رَبُنَا کے بعد استیففرک واتوب الیک بھی روایت کیا گیا ہے۔ یعنی اے میرے رب! میں تجھ سے گنا ہوں کی مغفرت اور جخشش ما نکتما ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اوربعض روایات میں تو بیاوراستغفار کے اس کیلے کے بعداس درود کا بھی اضافہ ہے: و صل اللہ علی النبی اور اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فر مائے اپنے نبی پاک (عَلَيْنَةٌ ) پر۔ اکثر ائمہ اور علماء نے وتريس برصف كيلية اى قنوت كوا فتيار فرمايا ب\_ دخفيه مين جوقنوت رائج ب: الملهم انها نستعينك و نستغفرك اس کوا مام ابن الی شیبہؓ اورا مام طحاویؓ وغیرہ نے حصرت عمر رضی اللّٰہ عندا ورحصرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت كيا بـ - علامه ثما ي ني بعض اكابرا حناف سي هل كيا ب كه بهتريد ب كه: السلهم انسا نستعينك كرما تع حضرت حسن بن عليٌّ والى بيقتوت: اَللَّهُمَّ عَافِيني فِينُمَن عَافَيْتَ بَهِي بِرُهِي جِائِي ـ

١١٤٩ : حَـدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا بَهُزُ بُنُ آسَدٍ فَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ ابْنُ عَمْرِ وَالْفَزَادِي عَنْ روايت ہے كہ تى كريم صلى الله عليه وسلم وتركآ خريس عَبُد الرُّحُمْنِ بُنِ الحَادِثِ ابْنِ هِشَامِ الْمَخُؤُومِيّ عَنْ عَلِيّ ﴿ بِي رِرْ سَحَّةُ بُسن أبئي طَالِب أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُكُ كَمَانَ يَقُولُ فِي آخِر الْوتُر : اَلَـلَهُـمَ إِنِّي أَعُودُ برَضَاكِ مِنْ سُخُطِكَ وَ أَعُودُ بمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُودُبِكَ مِنْكَ لا أَحْصِي

أَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتُ كَمَا اثْنَيْتُ نَفْسِكَ.

١١٤٩: حضرت على بن الي طالب رضي الله عنه ـ

((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرَضَاكِ مِنْ سُخُطِكَ و اغوذ بمعافى تك مِنْ عَقُوْبِتِك و أغُوْدُبك مِنْكَ لا أَحْصِى تُسَاء عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا اثْنَيْت نفسكس

خلاصة الراب يه الله الله الله الله العليف مضمون ب اس دعا كا حاصل بيه ب كدانته كى ناراضى الله كى سز ا الندكى يكز اوراس کے جلال ہے کوئی جائے پناہ نہیں ۔ بس اس کی رحمت وعنایات اوراس کی کریم ذات پناہ دے علی ہے ۔حضرت ملی ً

کی اس حدیث میں صرف اتنا مذکور ہے کے رسول الند علیہ وسلم یہ دعا اینے ونز کے آخر میں کرتے تھے۔اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ ہے صلی اللہ ملیہ وسلم تیسری رکعت میں قنوت کے طور پر بیہ دعا کرتے تھے اور بعض ائمیڈا ورعلاء نے یہی مسمجھا ہے اور بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ وتر کہ آخری قعدہ میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدد عا کرتے تھے۔ کیجے مسلم میں حضرت عا نشد صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے رات کی نماز کے سجد ۔ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کو یہی و عاکر تے ہوئے سنا تھا۔

بِأْبِ: جوقنوت مِيں ہاتھ نہ أخفائے • ۱۱۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعامیں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے البتہ بارش کے لئے وعامیں ہاتھوا تھاتے یتھے حتیٰ کہ آپّ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی و جی۔

١١٨: بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَديُهِ فِي الْقُنُوبِ • ١١٨ : حَدَّتُ مُنَا لَنَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعِ ثَنَا سِعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أنسِ ابْنِ مالكِ انْ نَبِي اللهِ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَرْفُعُ يَدْيُهِ فِي شَيْءِ مِنْ دُعَانِهِ إِلَّا عَنْدُ الاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفُعُ يَدْيُهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ ابْطَيْهِ

<u>خلاصیة الماب ہے۔</u> جنہ اس حدیث ہے ؟ بت ہوا کے قنوت پڑھتے وفت ہاتھ ندا ٹھائے جائیں۔ درمختار میں ہے کہ یہ بات سنت ہے۔اس قیام کی جس میں قرار ہو ( کچھ دیریٹھبرنا ہو ) اوراس میں (طویل ) ذکرمسنون ہوتو اس میں اس طر ٹ ہاتھ باندھ کرقیام کرے جس طرح ثناءا ورقنوت اور تکبیرات جناز ہلیکن ایسے قیام میں مسنون نہیں جو رکوح اور مجود ک ورمیان ہو کیونکہ اس میں تھہر نانہیں ہوتا۔ میدین کی تکبیرات میں بھی مسنون نہیں کیونکہ ان میں کوئی ذکر مسنون نہیں ہے۔

- بِـاْبِ: وَعَامِينِ بِانْتُصِانُا اور چېره بريچيرنا

۱۱۸۱:حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم الله عز وجل ہے د عا ما مگوتو ہتھیلیاں مند کی طرف رکھ کر د عا مانگو \_ ہتھیلیوں کی پشت منہ کی طرف مت کیا کر و اور جب د عا ہے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ چبرہ پر پھیرلیا

#### 9 ا ا : بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعاء و مَسح بهما وجهة

١٨١ : حدَّثنا ابُو كُريْبِ ومُحمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالًا عَانَذُ بَنْ حَبِيْبٍ عَنْ صَالِحَ لِنِ حَسَّانَ ٱلْأَنْصَارِيَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ كغب الْفُرْظِي عن ابْنِ عبَّاسِ قال قال رسُولُ الله عَيْثُهُ: اذا دعوت الله فاذع بباطن كَفَّيك ولا تذع بظهؤر هما فاذا افرغت فالمسخ بهما ولجهك راسناده ضعيف لضعف صالح بن حسان)

*خلاصية الباب ۴۴ - اس حديث ہے تاب*ت ہوا كہ دعا ميں باتھ أشما نامسنون ومستحب ہے۔اس كےعلاوہ سلمان فارئ \_\_\_\_\_\_ ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیجے نے فر مایا ہے شک الند تعالی شر ماتا ہے اس بات ہے کہ بندہ اسکے سامنے وعا کے لیے باتھ اٹھائے اور وہ ان کوخالی اور نا کام لو ہائے۔ 'منرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی القدعت سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اُنھائے تو ان َ وواہس تیں اورا ہے تھے جب تک منہ پر نہاں لیتے۔ نیز ابن سی نے عمل اليوم والليلة ص ١٦٠ ــــــا يك وعالقل كى ہے اس ميں بھى حضورً ہے نماز كے بعد ہاتھ أغطا كروعا كرنے كا ثبوت ہے۔

# • ٢ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبُلَ الرَّكُوْعِ وَ بَعُدَهُ

١١٨٢ : خَـدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِيِّ ثَنَا مَخْطَدُ بُنُ يزَيْدَ عَنْ سُفَيْانَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِا لَرُحُمَٰنِ ابُسِ أَبُسُوٰى عَسْ آبِيهِ عَنْ أَبَى بَنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ كَانَ يُؤْتِرُ فَيَقُنَّتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

١١٨٣: حَدَّتُنَا نَسْسَرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ثَمَا حُمَيُكُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مالِكِ قَالَ سُئِلَ عَن الْقُنُونِ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ فَقَالَ كُنَّا نَقُنُتُ قَبُلِ الرُّكُوعِ وَ

١١٨٣ : حَدُثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلُتُ أَنْسَ بُنَ مالِكَ عَن الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعُدَ الرُّكُوعِ.

# دِيابِ: ركوع يه فيل اور بعدقنو ت

۱۱۸۲:حضرت ابی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے كه رسول النُدْملي النُدعليه وسلم وتريز حصة تو قنوت ركوع ے پہلے پڑھتے۔

١١٨٣: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه عنما زميح میں قنوت سے متعلق در یافت کیا گیا تو فر مایا ہم رکوع ہے قبل اور رکوع کے بعد دونو ل طرح قنوت پڑھ لیتے

١١٨: حفرت محمر كميت بيل كد ميل في حضرت الس بن ما لک معتقوت کے متعلق دریا فت کیا تو فرمایا که رسول اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلم نے ركوع كے بعد قنوت ير ها۔

خلاصة الباب الله الله المحال عديث برعمل بالارند بب كة تنوت وتر ركوع بي قبل باور هنفيه كے ساتھ امام ما لک' سفیان تو ری' عبداللّٰہ بن مبارک اورا مام آخل رحمہم اللّٰہ کا اتفاق ہے۔ شا فعیدا ورحنا بله قنو ت کورکوع کے بعدمسنو ن ما ہے ہیں۔ان حضرات رحمیم اللہ کا استدلال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ے ہے۔ حنفیہ کا استعدالال حدیث ہا ب سے نیز مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ماقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنداور نبی علیه الصلوٰ ق والسلام کے سحابہ کرام ؓ وتر میں قنوت رکوع سے قبل پڑھتے ہتھے' جس ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے پاس اس مسئنہ میں مرفوع حدیث بھی اور تعامل صحابہ بھی ہے جبکہ حضرت ملی رضی القدعنہ کے اثر کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بیان کا اپنا اجتہا و ہے جس کا منشاء بیہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوقنوت نا زلہ رکوع کے بعد پزیشے دیکھا ہوگا اور ای پرقنوت وتر کو قیاس کرلیا اورقنوت نازلہ میں ہم بھی بعد الرکوٹ کے قائل ہیں اورحضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت کا بھی یہی جواب ہے۔

## ١٢١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُرِ آخِرُ اللَّيُلِ

١١٨٥ : حَدَّثَت الدُّو بِلَكُر لِنِ اللَّهِ شَيِّبَةً ثِمَا الوَّ بِكُر لِنَّ عَيَّاشَ عَنِ ابْنِ خُصَيْنِ عَنْ يَحْيَ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَأَلَتُ عائِشة عنُ وثر رسول اللهِ عَنْ فَقَالَتْ مِنْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ

#### بإب: اخيررات ميں وتريز هنا

۱۱۸۵: حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے ا متعلق ہو جھا تو فر مایا کدرات کے ہر جھے میں آ یا نے اؤتسر من اَوْلِهِ وَ اَوْسطِهِ وَ اَنْتَهِي وَتُوهُ حَيْنِ مَاتَ فِي ﴿ وَتَرْيِرُ هِي شَرُوعٌ مِنْ مُحِي ورميان مِن مُحِي اوروفات كے

١٨٧ : حَدَثَنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ. ح و حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعُفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ ابِي اسْحَقَ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ مِنْ كُلّ اللَّيْلِ قَدُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ أَوْلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وَثُرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

١١٨٠ : حَدَّقُتُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ ابِي غَبِيَّةً ثَنَا الْاعْسَمْشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَافَ مِنْكُمُ انَ لا يَسُتَيْقِظَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَلَيْوُتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرُقُدُ و مَنْ طَمَعَ مِنْكُمُ أَنُ يُسْتَيُفَظِ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ فَلَيُؤتِرُ مِن آخِر اللَّيْل فَإِنَّ قِرَاوَةَ آخِر اللَّيْل محضورة و ذلك أفضل.

٢٢ ا: بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وتراو نسِيَهٔ

١١٨٨ : خَدَّتُنا أَبُوُ مُصْعِبِ احْمَدُ بُنُ ابِي يَكُر الْمَدِيْنِيُّ وسُولِنَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ زَيْدَ بَنِ أَسُلَمَ عَنُ ابِيْهِ عَنُ عَظَاء بُنِ يُسَارِ عَنُ آبِيُ شَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلَيْصِلِ إِذَا أَصْبَحَ او

: حَدَّثُمُنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بُنُ ٱلْأَزْهُرِ قَالَا ثِنا عَلِمُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنَ ابِي نَضُرَة عَنْ -أبي سَعيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : أَوْتِرُوا قَبْلُ انْ تُصْبِحُوا. وتريرُ عليا كرو\_

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ فِي هَذَا الْحَدِيْثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَهِ

قریب آپ کے در سحر کے قریب ختم ہوتے۔

١١٨٦: حضرت على رضي الله تعالى عنه بيان فريات مي كه رات کے ہر جھے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وتر ادا کئے شروع میں اور درمیان میں اور اخیروتر آپ صلی الله عليه وسلم كاسحرتك ہے۔

۱۱۸۷: حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے قر مايا: تم ميں سے جس كو بيدا نديشہ ہوكہ رات کے آخر میں بیدار نہ ہو سکے گاتو وہ رات کے شروع ہی میں وتر ادا کر لے پھرسوئے اور جس کواخیر رات میں بیدار ہو جانے کی امید ہوتو وہ اخیر رات میں وتریز ھے کیونکہ اخیر رات کی قرائت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیزیادہ فضیلت کی بات ہے۔

سبحان الله! حضورصلی الله علیه وسلم نے اپنے مبارک عمل کے ذریعہ اُ مت پے بہت آسانی فر ما دی ظلصة الباب 🖈 کہ وتر عشاء کے فرض کے بعد کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں ۔افضل تو یہی ہے کہ تبجد کی نماز کے بعد پڑھے جا کمیں ۔

جاہ جس کے وتر نیندیا نسیان کی وجہ سے رہ جا نمیں

۱۱۸۸: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو وتر پڑھے بغیرسو گیا اور وتر پڑھنا بھول گیا توضیح کویا جب بھی یا د آئے وتر پڑھ لے۔ (یعنی وتر کا وجوب ثابت ہو

۱۱۸۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: صبح سے يسلے يسلي

# ١ ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتُو بِثَلاَثِ وَ خَمُسٍ وَ سَبُع وَ تِسْع

١١٩٠ : حدَّقَنَا عَلَى الرَّحْمَٰنِ إِنْ إِلْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُ ثَنَا الْهِرِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ الْهِرِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ الْهِرِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللَّهِ عَنَا أَبُى اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللَّهِ عَنَا أَبِى اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهَ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهَ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهَ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلهُ اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلَيْلُولِيلُ إِلَيْلُ إِلَيْلُ إِلَيْلُ إِلَيْلُ إِلَا اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلَيْلُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلَيْلُ إِلَيْلُ إِلَيْلُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولِيلُ إِلَيْلُولُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولُ عِلْمُ اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَيْلُ إِلَا اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَيْلُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَيْلُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَالْ إِلَيْلِيلُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ عِلْمُ اللهِ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ إِلَى اللهِ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ عَلَى الْمِلْمُ الْمِلْلِيلُولُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْعِلَى الْمِلْمُ الْمِلْمُ اللْمُ الْمُلْعِلَى الللهِ الْمُلْعَلِيلُولُ اللهِ الْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى اللهِ الْمُلْعَلِيلُولُ الْمُلْعِلَى اللْمُلْعَلِيلُولُولُولُ الْمُلْعِلَى اللْمُلْعَلِيلُولُ اللهِ الْمُلْعَلِيلُ الللهِ الْمُلْعَلِيلُ اللهِ الْمُلْعَلِيلُولُولُولُ اللهِ الْمُلْمُ اللهِ الْمُلْعِلَى اللهِ الْمُلْعِلَى اللهِ الْمُلْعِلَى الل

ا ۱۱۹ : حَدِّلْنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِى عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ا

۱۹۲ : خَذَفَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيُدُ بُنُ عَبُد ۱۱۹۲ : حضرت امسلم رضى الله تعالى عنها بيان قرماتى بيل الرّحُمْنِ عَنْ ذُهَيْوٍ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ كرسول الله صلى الله عليه وسلم سات يا بارج ركعات وتر أم سَلَم عَنْ أَمْ سَلَم عَنْ وَتَوْسِرُ بِسَنِع بِيرُ حَتَ اور ان (وترول) كو ورميان سلام وكلام كا أَمْ سَلَم عَنْ الْبَعْمُ اللهُ يَعْلَى بَعْمُ لِلهُ عَلَيْهِ وَلَا كُلام.

والْبِخُمُسِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَمْدِلِهُم وَلَا كُلام.

# دیا دی : تمن پانچ سات اور نور کعات وتر براهنا

الله عنه عنه الله الله عنه الله عليه وسلم في قرمايا: وتر لا زمى اور واجب بين للهذا جو چاہے پانچ ركعات وتر يز هے اور جو چاہے بين ركعات وتر يز هے اور جو چاہے ايک ركعت وتر يز ھے اور جو چاہے ايک ركعت وتر يز ھے اور جو چاہے۔

ا ۱۱۹: حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ ے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین ! مجھے رسول اللہ کے وتر کے متعلق بتائے۔فرمایا: ہم آپ کے لئے مسواک اور وضو کا یانی تیارکر کے رکھ وی تھیں مجررات کے جس حصہ میں اللہ عاہے آ یا کو بیدار فرمادیتے۔ آ یے مسواک کرتے وضو كرت كارت المحات يراحة ان من آخوي ركعت يري بیٹھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے وعا ما تکتے ' اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اورتعریف کرتے اور دعا ما تکتے مجر کھڑے ہوتے اور سلام نہ کھیرتے پھر کھڑے ہو کرنویں رکعت پڑھتے پھر بیٹے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تعریف کرتے اور اللہ ے دعا ما تکتے اور اس کے نبی پر ( بعنی اینے اوپر ) درود سجیج پھرسلام پھیرتے جوہمیں سنائی دیتا۔ پھرسلام کے بعد بینه کر دو رکعتیں پڑھتے ہے گیارہ رکعات ہوئی جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئی اور جسم پر کوشت ہو گیا تو آپ سات رکعات پڑھتے اور سلام کے بعد دور کعتیں پڑھتے۔ كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم سات يا يا حج ركعات وتر یر معتے اور ان (ور وں) کے ورمیان سلام و کلام کا فاصله نههوتا \_

ج*لاصیۃ الباب ہے۔ ﷺ رکعات وتر کے متعلق احادیث میں متعارض الفاظ وار د ہوئے ہیں۔ ملامہ شبیر احمد عثا* فی نے فتح الملہم میں ان روایات کے درمیان بہترین تطبیق دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آ ہے صلوٰ ۃ اللیل کوشروع دوملکی رکعتوں سے فر ماتے جوتبجد کی نماز کے مبادی میں سے ہوتی تھیں ا ں کے بعد آنھ طویل ر کعتیں اوا فر ماتے تھے (آپ کی اصل نما زہجد ہی کی رکعتیں ہوتی تھیں ) پھرتین رکعات وتر پڑھتے نئے پھر دور کعات نفل بیٹھ کرا دا فر ماتے تھے (جو وتر کے تو ایع میں ہے ہوتی تھیں )اس کے بعد صبح صا دق کو بعد طلوع کے دور پر کعت سنت فجر اس طرح کل ستر ہ رکعتیں ہو جاتی ہیں ۔حضرا ہے جا بہ نے جس وقت ان تمام رکعتوں کو بیان کرنا چا ہاتو انہوں نے یہ کہدویا کہ . او تبر بسبع عشرة رکعة ہے یعنی ستر ہ رکعات کے ساتھ وتریز ھنا پھربعض اوقات بعض حضرات نے من فجرکو زارج کرویا کیونکہ وہ درحقیقت صلوٰ ۃ اللیل نہتھی ہیں لیے سحا ہے "نے پندرہ رکعات کا ذکر کر دیا۔ پھربعض حضرات نے شروع کی دوہلکی ر کعتیں اور وتر کے بعد کے نفلوں کوسا قط کر کے سنن فجر کو ثنار کرتے ہوئے تیرہ رکعات وتر کا ذکر کر دیا اور بعض حضامنہ نے شروع کی دورکعتیں اوروتر کے بعد کی نفل کوسا قط کردیا اورسنن فجر کوبھی خارج کردیا تو انہوں نے احدی عشرہ فرم کھیۃ ( گیاره رکعات ) کا کہدویا پھرآ خرعمر میں جب آپ صلی الله علیه وسلم کاجسم مبارک بھاری ہو گیا نو آپ صلی الله ملبوسلم نے بعض اوقات تبجد کی جیےر کعات پڑھیں اور وتر کی تمین رکعات تو کل نو رکعات ہوگئیں پھربعض اوقات آپ سلی اللہ ابہ وسلم نے مزید کمی کر دی اور تبجد کی صرف جا رر تعات پڑھیں اور تمین رکھتیں وتر تو سات ہو تمیں اس طرح اوٹیو بعص ر تو جیہ کی گئی۔اس طرخ تمام روایات میں نطبیق ہو جاتی ہے۔

### ٢٣ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ الْوِتُرِ فِي السَّفَرِ

١١٩٣ : حدَّث ناأَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ واسْحِقَ بُنُ منصورٍ قالا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ آنُبَأَنَا شُعَبَةً عَنْ جَابِرٍ عَنْ سالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً يُعَسِلُني فِي السَّفر رَكُعَتين لا يَرِيْدُ عَلَيْهِمَا و كَانَ يَتَهجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قُلْتُ و كَانَ يُؤْتِرُ قال نعم.

١١٩٣ : حــدَثـنــا اِسْــمـاعيلُ بْنُ مُؤسَى ثِنا شريُكُ عَنْ خِابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ ابْنِ عُمَرِ قَالاً سِنَّ رِسُوْلُ الله عَلِيْتُ صلامة السُّفر رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرٌ قَصُر وَ الُوتُرُ في السَّفر سُنَّةً.

#### ٢٥ ا : بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيْن بَعُدَ الْوتُر جالسا

190 ا : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مِسْعِدة ثناميُمُونَ - 1190: حضرت امسلمدرضي الله عنها سے روایت ہے کہ

#### و چاد به سفر میں وتر بیز هنا

۱۱۹۳: حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم سفر میں دو رکعتیں پڑھتے اس ہے زیادہ نہ پڑھتے اور رات کو تبجد بھی پڑھتے ( راوی کہتے میں کہ) میں نے کہا اور آپ وتر بھی پڑھتے تھے فرمایا

۱۱۹۳: حضرات ابن عباسٌّ وابن عمرٌ قر ماتے ہیں کہ سفر کی نماز وو رکعت پڑھنا رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بیکمل نماز ہے قصرا در کم نہیں اور سفر میں وتر پڑھنا بھی رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہےا ہے: وتر کے بعد بیٹھ کر دو رڪعتيس پڙ ھنا

بْنُ مُوْسى المربيُّ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ أَمِّه عَنْ أُمَّ سلمة انَ النَّبِيُّ كان يُصلِّي بغذ الوتُر زَكْعَتَيْن حَفِيْفَتَيْنِ وَ هُو جالسٌ.

١١٩٢: حدَّثُنا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بْنُ إِبْرَهِيْمِ الدَّمَثُّيقِيُّ ثَنَا غُــمُوْ بْنُ عَبْدِ الْوَاحَدِ ثَنَا الْآوُرَاعَيُّ عَنْ يَخِي بْنِ ابْنِي كَثِيْرِ عن ابني سلمة قال حدّثيني عابشة قالت كان رسول الله عَيْنَةُ يُوتِرُ بُوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرُكُعُ رَكُعَتِينِ يَقُراً فِيُهِما و هُو جالِسٌ فاذا اراد انْ يُرْكُعْ قَامَ فَرَكُع.

## ٢٦ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ الضَّجُعَةِ بَعُدَ الُوتُر وَ بَعُدَرَكَعَتَى الْفَجُر

١٩٧ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثنا وكيْعٌ عنْ مشعر وَ شَفْيَانَ عَنْ سَعَة بُن إبْرَاهِيْم عَنُ ابِي سَلَمَة بن عَبُدِ الرَّحْمَانِ عِنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مِا كُنْتُ ٱلْفِي ( أَوْ أَنْفِي) النُّبيُّ عَلَيْكُ مِنْ آخر اللَّيْلِ الَّهِ وَهُوَ نَائِمٌ عَنْدَىٰ قَالَ وَكَيْعٌ تغنى بغد الوثو.

١١٩٨ حدثما الويكر بن ابي شيبة ثنا اسماعيل بن عُلِيَة عنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ٱسْخَقِ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُرُوٰة عن عائشة قالت كان النَّبِي عَلَيْتُهُ اذا صلَّى رَكْعتِي الْفَجْرِ اصطجع على شقّه الايمن.

١١٩٩ : حدَّثُنَا عُسَمَرُ بَنُ هِشَامِ ثَنَا النَّصْرُ ابْنُ شُمِيُلِ ٱنْبَأَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَني سُهَيْلُ ابْنُ أبي صَالِح عَنُ ابيَّه عَنْ ابِي هُويْوة قال كان رسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ إِذَا صَلَى رَكَعَتَى الْفَجْرِ اصْطَحِعِ.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد مختصری و و رکعتیں بیٹھ کر ير حتے ۔

١١٩٦: حضرت عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتریز ھتے پھر دو ربعتیں پڑھتے ان میں بیٹھ کر قرائت فرماتے رہتے جب رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے۔

#### باب: وتر کے بعد اور قجر کی سنتوں کے بعد مختصروفت کے لئے لیٹ جانا

١١٩٤: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی میں میں اخیر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اینے پاس سوتا ہوا یاتی تعنی وتر کے بعد (آپ صلی اللہ علیہ دسکم کیجھ دیر کے لئے لیٹ جاتے پھراٹھ کرسنتیں پڑھ \_(辺

١١٩٨: امّ المؤمنين سيّده عا نشه صديقته رضي الله تعالى عنبا بيان فرماتي بين كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم فجر كي سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر (میچھ دریے لیے )لیٹ

۱۱۹۹: حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فجر کی سنتوں کے بعد کروٹ پر لیٹ

خ*لاصیة الیابی این الله علیه وسنتول کے بعد تھوزی دیر کے لیے لیٹ جانا آنخضر*ت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیکن حنفیها ورجمهورملاء کے نز دیک بیدلیٹنا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنن عادیه میں سے تفاینہ کیسنن تشریعیہ میں یعنی صلو ۃ الليل ہے تھا وٹ کی بتاء پرآ پ صلی اللہ عليہ وسلم تجھ ديرآ رام فر ماليتے تھےلېذا اگر کو کی مختص اس سنت عا دیے برغمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اگر سنت عادیہ کی انتاع کے چیش نظر لیٹ جایا کرے تو موجب ثواب ہے بشرطیکہ رات کے وقت تہجد میں مشغول ریا ہولیکن اس کوسنن تشریعہ میں ہے جمھنا 'لوگوں کواس کی دعوت دینا' اس کے چھوڑنے پرنگیر کرنا ہمارے نز دیک

### ٢٧ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

• ١٠٠ : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُ دِي عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عُمْرَ بُنِ عَبِدِ الرَّحْسَسُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرُ بَنِ الْخَطَّابِ عَنُ سَعِيْدِ بْن يَسَارِ قَالَ كُنْتُ مَعَ بُنِ عُمَرَ فَتَخَلَّفُتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ مَا خَلَفَكَ قُلْتُ أَوْتَرُتُ فَقَالَ آمَالِكُ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمُ أَسُوَةً حَسَنَةً قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ يُؤْتِرُ غلی بعیره.

#### چهٔ پ: سواری پر وتر پره هنا

• ۱۲۰ حضرت سعید بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرٌ کے ساتھ تھا تو میں چھیے رہ گیا اور وتر پڑھے۔حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا تمہارے پیچھے رہ جانے کا کیا سبب ہوا۔ میں نے کہا کہ میں نے وتر پڑھے (اس کئے بیچے رو گیا) فرمایا کیا رسول اللہ علی کے عمل میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور ہے۔ فرمایا بھررسول اللہ عظی این اونٹ پروٹر پڑھ لیا کرتے تھے۔

خ*لاصة الباب شہر اس حدیث ہے است*دلال کر کے ائمہ ثلاثۂ سواری پروتر پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک جائز نہیں بلکہ سواری سے شیج انز نا ضروری ہے کیونکہ صلوٰۃ ونز واجب ہے۔ امام صاحب کی دلیل حضرت ابن عمررضی الله عنهما کی ایک دوسری روایت ہے جوحدیث کی کتابوں میں ہی ندکور ہے کہ وہ تہجد کی نما زسواری پر یز ہے تھے یہاں تک کہ جب وتر کا وقت آتا تو سواری ہے اتر کر زمین پروتر پڑھتے تھے اور اس ممل کو بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب فر ماتے ۔اس طرح مخصرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایات میں تعارض ہوجا تا ہے اگر تنظیق کی کوشش کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارش اور کیچڑ پرمحمول ہے کہ عذر کی بناء پرسواری پر وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔

> ١ ٣٠١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْاَسْفَاطِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَيَّاكُ

كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى رَاجِلَتِهِ.

٢٨ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُر اُوَّلَ اللَّيُلِ ٢٠٢ : حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوُدٌ ' سُلَيْمَانُ بُنُ تَوُبَةً ثَنَا يَحْيَ بُنُ ٱبِي بُكَيُرِ ثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُكُم لِلَاسِيُّ بَكُر : أَيَّ حِيْنَ تُوتِرُ ؟ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعُدَ الْعَتَمَةِ قَالَ : فَٱنْتَ يَا عُمَرُ. فَقَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم ؛ أَمُّنا أَنْتَ يَهَ ابَا بَكُرِ فَاَخَذُتَ بِالْوُلُقَى وَ آمًّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَآخَذُتَ بِالْقُوَّةِ.

حَـدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيُمَانُ بُنُ تَوْبَةٌ أَنْبَأَنَا مُحَمَّلُبُنُ عَبَّادٍ ثَنَا يَسَحَى يُسُ سَلِيُسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ا ۱۲۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الشصلي الشدعليه وسلم ايتي سواري يربعي وتزيره حد ليت

#### ولي بن شروع رات مين وترييه هنا

۲۰۱۲: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنه فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے فرمایا : آب ور کب پڑھتے ہیں؟ عرض کیا: عشاء کے بعد شروع رات میں \_فر مایا:اے عمر! آ پ؟ عرض کیا: رات کے اخیر میں تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابو بکر آپ نے اعتماد والی صورت کوا ختیار کیا ( کہرات کے اخیر کاعلم نہیں آ تکھ کھلے نہ کھلے وترکی بقینی ادائیگی اول رات ادا کر لینے میں ہے ) اور عمر آپ نے رَضِي اللهُ تَسْعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ هِمت اورتَوْت والى صورت اختيار كي \_حضرت ابن عمر لِلْإِبِيْ بَكُرِ فَذَكُر نَحُوَهُ.

#### ٢٩ ا : بَابُ السَّهُو فِي الصَّلاةِ

٣٠٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهَرِ عَنِ الْآعُـمَشِ عَنُ إِبْرَهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَىال صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِينَةَ فَرَادَ أَو نَدَقَصَ (قَالَ اِبُرَاهِيْمُ وَ الْوَهُمُ مِنْسَى فَقَيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَذِيْدَ فِي الصَّلَاةِ شَيَّةً قَالَ: إِنَّهَا أَنَا بُشُرٌ ٱنَّسَيَى كَمَا تُنُسَوُنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ . ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَسَجَدَ سَجُدَتُيْنِ.

٣٠٣ ا : حَـدَّثَمَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ جشَام حَدَّلَنِي يَحْيلِي حَدَّثِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيُدٍ الُخُدُرِيُّ رَضِي اللهُ تُنعَالَى عَنْهَ فَقَالَ اَحَدُ نَا يُصَلِّي فَلاَ يَدُرِئُ كُمُ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلَمُ يَدُوكُمُ صَلَّى فَلْيَسُجُدُ سُجُدتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

# ١٣٠ : بَابُ مَنُ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا وَ هُوَ

١٢٠٥: حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ أَبُوْ يَكُو بُنُ خَلَّادٍ قَالًا ثَنَا يَحْيٰ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعَبَةَ حَدَّثِنِي الْحَكَمُ عَنَ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَهَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الظُّهُرَ حَمُسًا فَقِينُ لَ لَهُ أَزِيدٌ فِي الصَّلاةِ قَالِ: وَ مَا ذَاكَ . فَقِيلَ لَهُ فَتَنَّى رجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن.

رضی اللہ عنہما ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ بِأْبِ بَمَارُ مِينَ بَعُولُ جَانًا

٣٠ ١٢٠: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی تو زیادتی ہوگئی یا کمی (ابراہیم کہتے ہیں کہ شک جھے ہوا) تو آ پ سے عرض کیا گیا که کیا نماز میں کچھاضا فه کر دیا گیا ہے؟ قرمایا میں بشربى تو ہوں تمہارى طرح بھول بھى جاتا ہوں \_ جبتم میں ہے کوئی بھول جائے تو بیٹھ کر دو سجدے کرلے پھرنبی صلی الله علیه وسلم مڑے اور دوسجد سے کئے۔

م ۱۲۰: حضرت عیاض نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے يو چھا كہ ہم ميں سے كوئى ايك نماز ير ھربا ہو تو اس کو توجہ نہ رہے کہ کتنی رکعات پڑھ لیں (تو کیا سرے ) فرمایا که رسول ایش صلی الله علیه وسکم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھر ہا ہوا وراس کوتوجہ نہ رہے کہ کتنی رکعات بڑھیں تو بیٹھ کر دو بحدے کر لے۔

## باب: بھول كرظهر كى يانچ ركعات يزمنا

١٢٠٥: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علی نے نظہر کی یانچ رکعات پڑھا دیں تو آ ہے ۔ عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ کرویا گیا ہے؟ فرمایا: کیوں؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا ( کہ یا پچ رکعات پرجی تھیں ) آ پؑنے اپنایا وَل موڑ ااور دو مجدے کرلئے۔

<u>خلاصیة الرا ب</u> 🎓 🔻 حضورصلی الله علیه وسلم بھی ایک بشریقے ۔ فر ماتے ہیں کہ میں بھول جا تا ہوں جس طرح د وسرے بشر بھول جاتے ہیں اور اس بھول پر دو بحید ہے واجب قرار دینے ہیں کیونکہ بحیدہ سے شیطان بھاگ جا تا ہے۔

#### ا ١٣ : باب مَا جَاء فِيُمَنُ قَامِ مِن اثُنتين ساهيًا

٢٠٦١ حددثنا غشمان و ابو نكر ١٠٠١ ابي شيبة و هشام بُنُ عِنهَارِ قَالُوا ثِنا شَفِيانَ ابْنُ عُيَيْنة عِن الزُّهُرِي عِن الاغرج عن الدن بُحينَةَ انَ النَّبِي عَيْنَةُ صلَّى صَلَاةً أَظُنُّ أَنَّهِ الظُّهُرُ ( الْعَصْرُ ) فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَة قَامِ قَبُلِ انْ تُجلس فلمّا كان قُبُل ان يُسلّم سجد سجدتين.

٢٠٤ : حَدَّثنا ابُوْ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ وَ ابْنُ فُصَيْل و يزيُّدُ بْنُ هَارُون حِ وَ حَدَّثْنَا عُشُمَانُ ابْنُ ابِي شيبة ثَنَا أَبُو خَالَدٍ الاخسسر و ينزيند بن هارؤن و ابُو مُعاويَة كُلُّهُمْ عَنَ يَحَيُّ بُن سعيد عن عبد الرَّحْمَن الْاعْرِجِ أَنَّ الْنَ لِحَيْنَة أَخْبُرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَالِلَهُ قَامِ فِي تُنتين مِن الظُّهُرِ مُسي الجُلُوسِ حَتَى اذا فرغ مِنَ صلاته الّا انُ يُسلّم سجدُ سُجدتي السَّهُو و سلّم.

سُفَيانُ عَلْ جَابِر عن المُغِيْرة بن شَبْيُل عن قيس ابي حازم عن السُعَيْرة بن شُعبة قال قال رسُولُ الله سَيْنَة : اذا قام احدُكُمْ من الركعتين فلم يستتِمَّ قائما فليجلس فإذا استتم قانما فلا يجلس و يسجد سجدتي السهو.

١٣٢: باب ما جَاءَ فِيُمَن شَكَّ في صَلاتِهِ فرجع إلى اليَقِيُن

١٢٠٩ . حدثنا الوليوالف الرَّقِيُّ مُحمَّدُ بُنُ احمد الصَّيْد لانيُّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ سلمة عن مُحمَّد بن استعق عن منك لحول عن كويب عن ابن عبّاس عن عبد الرّخمن بن عوف قسال سلمغت وشول الله عَلِيَّة يتقول: اذا شك احذكم في التنتين والواجدة فليجعلها واحدة واذا

## باب: دور تعتیں پڑھ کر بھولے ہے کھڑا ہونا (لعنی پیپلاقعده نه کرنا)

۱۲۰۲: حضرت ابن بحینه رضی الله عنه ہے روایت ہے که نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی میرا گمان ہے کہ عصرِ کی نماز تھی آ ب دوسری رکعت میں جینے ہے قبل ہی کھڑے ہو گئے (اور تیسری رکعت شروع کر دی) پھر آب نے سلام بھیرنے سے قبل دو سجدے کئے۔

١٢٠٤: حضرت ابن بحينه رضي الله تعالى عنه نے بيان فر ما یا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظهر کی دُ در کعتیس پر ٔ هرکر کھڑے ہو گئے ۔ ( لعنی ) بیٹھنا نہول گئے ۔حتیٰ کہ جب (آپ صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرنے ہے قبل سہو کے دو سجدے کئے اور سلام

۱۲۰۸: حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جب تم میں ے کوئی دورتعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتو اگر پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تو بیٹے جائے اور اگر پورا کھڑا ہو گیا تو جیٹھے نہیں اورسہو کے دو تحدے کر لیے۔

#### بِأْبِ: نماز میں شک ہوتو یقین کی صورت اختياركرنا

٩-١٢٠: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ عایہ وسلم کو بیارشادفر ماتے سنا کہ جبتم میں ہے کسی کو دواور ایک میں شک ہوتو اس ( دو ) کوایک قرار دے اور جب دو اور تین میں شک ہوتو اس ( تین ) کو دوقر ار دے اور شكُّ فِي النَّهُ مَيْنِ والثَّلاثُ فَيَجْعَلُها النَّهُ مَيْنِ و إذا شُكَ فِي ﴿ جِبِ تَمِنِ أور عِار مِن شك بوتو ان (حيار ) كوتين قرار التَّلاث والارْبِع فيلَيجُعَلُهَا ثلاثًا ثُمَّ لَيتمَ ما بقى من صلابه حَسَى يَكُون اللُّوهُمُ فِي الزِّيَادَة ثُمُّ يَسْجُدُ سَجُدَتِينَ وَ هُو جالس قبل أن يسلم.

> • ١٢١: حـدَّثنــا أبُـوْ كُريُبِ ثنا ابُوْ خالِد الاحمرُ عَنِ ابُن عَجُلان عَنْ زَيْدِ بُنِ اسلمَ عَنْ عطاء بُنِ يسارِ عَن ابي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذا شكَّ احدُكُم فِي صلاتِهِ فَلَيْلُغِ الشَّكَّ ا وَلَيْسُنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتِيقَنِ التَّمامِ سجد سجدَتَيُنِ فَإِنَّ كَانَتْ صَلَا تُهُ تَامَّةً كَانتِ الرَّكُعَةُ نَافِلَةً و إِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كانتِ الرَّكْعَةُ لِتَمام صَلاتِهِ و كانتِ السُّجدَيَّان رغُمَ أَنُفِ

#### ١٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فتتحرى الصّوابَ

١٢١١: حَدَّثُنا مُحَمُّد بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفُرِ ثَنَا شُعُبَةُ عِنْ مَسُطُور قَال شُعْبَةُ كُتِب الِّي وَقَرأَتُهُ عَلَيْهِ قَال الحبريني إبرهيتم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى غَيُّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً لَا نَدُوىُ ازاد اوْ نَـقَصَ فسأل فَجَدَّتُنَاهُ فَتَنَّى رَجُلُهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلُهُ وَ سنجدد سنجددَتين ثُمَّ سُلَّمَ ثُمُّ أَقُبُلَ عَلَيْنا بُوجِهِهِ فَقَالَ : لَوُ حدَث فِي الصَّلاةِ شَيَّةً لَأَنْهَأَ تُكُمُونُهُ وَانَّمَا انا بشر انسي كَـما تـنُسـوُنَ فإذَا نبيتُ فَلَاكُرُونِيُ و أَيُّكُمُ مَا شَكَّ فِي الصَّلاةِ فَلَيْتَحَرُّ اقْرَبِ ذلك مِن الصّوابِ فَيْتِمُّ عَلَيْهِ و لِسلِّم وَ يَسْجُدُ سَجُدتين.

٢١٢: حَـدُّثُنها عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ منصورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَة عَنْ عَبُدِ اللهِ قال قال رَسُولُ

دے پھرانی باقی نماز پوری کرے تا کہ وہم زیادہ کا بی رہے۔ پھر دوسجد و کر لے۔ بیٹھ کرسلام پھیرنے سے

۱۲۱۰: حضرت ابوسعید خدریٌ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں ہے کسی کوچھی نماز میں شک ہو جائے تو شک نظرا نداز کر دے اور باتی نماز کی بناء یقین برکر ہے اور جب نمازیقینی طور پر بوری ہو جائے تو دو مجد ہے کر لے اگر اس کی نماز (واقعی میں) پوری ہوگ تو بہرکعت نفل ہو جائے گی اور ( واقع میں ) نماز ناقص ہوگی تو رکعت اسکی نماز کو بپورا کر دے گی اور دو سجدے شیطان کی ناک کو خاک آلودہ کردیں گے۔

# دِیاب: نماز میں شک ہوتو کوشش ہے جو صحيح معلوم ہواس پرممل کرنا

ا ۱۲۱: حصرت عبدالله بن مسعودٌ قرمات بین که رسول الله ی ا یک نماز پڑھائی۔ یا زنہیں آس میں پچھ کی ہوگئی یا اضافہ تو ا آ پ نے یو چھاہم نے بتادیا۔ آ پ نے اپنے یاؤں موڑے ا قبله کی طرف منه کیا اور دو سجدے کرلے بھرسلام بھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر نماز کے متعلق کوئی نی بات نازل ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا تا اور میں تو بشر ہوں تمهاري طرح بهول جاتا ہوں اسلئے اگر میں بھول جاؤں تو تم بجھے یا دکرا دیا کرواورتم میں ہے نسی کو جب نماز میں شک ہوتو درنتگی کے زیادہ قریب بات کوسو ہے اور اسکے حسار ے نماز یوری کر کے سلام پھیر کروو بجدے کر لے۔

۱۲۱۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فریاتے ہیں که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے

اللهُ عَلِينَهُ : إذا شكَّ أحدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَتْحَرَ الصَّوابِ ثُمَّ يسْجُدُ سَجُدتيْن .

قَالَ الطُّنَافِسِيُّ هَاذَا ٱلْآصُلُّ. وَ لَا يَقُدِرُ احَدّ يَرُدُهُ. ١٣٣ : بَابُ فِيُمَنُ سَلَّمَ مِنُ ثِنْتَيُنِ أَوُ ثَلاثَا

٣١٣ : حدَّثَنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُزِيْبٍ وَ احْمَدُ بُنُ سِنَانَ قَالُوا ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِسَى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ وَسُوِّلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ زُو الْيَهِ يُنِ يَسَا رَسُولُ اللهِ أَقْتَصُونَ أَوْ نَسِيْتُ قَالَ: صَا قَصْرَتُ وَ مَا نَسِيتُ. قَالَ: إذَا فَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ قَالَ: أَكُمَا يَقُولُ ذُو اليَدَينِ. قَالُوا نَعَمُ فَتَقَدُمَ فَصَلَّى رَكُعَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سجد سَجْدتِيَ السُّهُو.

٣١٣ : حـدُثْنَا عَلِيُّ بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ عَنْ أَبِي هُوَيُوَّةً وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَـلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدَى صلاتِي الْعَشِيِّ وَكُعِينُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانِتُ فِي المسجد إلى يستنبذ إليها فخرج سرعان النَّاس يَقُولُونَ قَصْرَت النَّصَّلاةُ وَفِي النَّفَوْمِ آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَا بَاهُ انُ يَفُولَا لَسهُ شَيْسًا و فِسي الْقَوم رَجُلٌ طويُلُ الْيَدَيُنِ يُسَمِّى ذَالْيَهَ فِينَ فَقَالَ يَسَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرتِ الصَّلاةُ أَمُ سَيِّتَ فَقَالَ: لَمُ تُقْصُرُ وَلَمُ آنُسَ قَالَ فَانَّمَا صَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنَ فَقَالَ: آكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنَ ؟ قَالُوا نَعَمُ قَالَ

سمسی کونماز میں شک ہوتو در نتگی کوسو ہے پھر دو بحیدے کر لے ۔ طنافسی کہتے ہیں کہ پیکلی اصول اور قاعدہ ہے اور سمسی کواس کےخلاف کرنے کا اختیار نہیں ۔ چاہے: بھول کر دویا تین رکعات برسلام يجيسرنا

۱۲۱۳: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ کو ایک بارسہو ہو گیا آ یے نے دو رکعت برسلام پھیر دیا۔ ایک صاحب جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا'نے عرض کیا کہاہے الله كرسول! نمازكم كردى كى يا آب مجعول كيع؟ فرمايا: نه نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔عرض کیا پھر آ ہے نے دور کعتیں یرسی ہیں۔آ یے نے فرمایا: کیا ایسانی ہے جیسا ذوالیدین کہدے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: جی اتو آ پ آ گے بڑھے وورکعتیں پڑھیں پھرسلام پھیرا پھر ہوکے دو بجدے کئے۔ ۱۲۱۳: حضرت ابوہر ریو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں شام کی وونمازوں ( ظہرُ عصر ) میں ہے کوئی نماز دو رکعت پڑھائی پھرسلام پھر کرمسجد میں گئی ہوئی اس نکٹری کی طرف بڑھے جس پرآ ہے میک لگایا کرتے تھے تو جلد باز لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی۔ جماعت میں ابو بکر "وعمر" بھی نے لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے کچھ عرض ندكر سكے اور جماعت میں لیے ہاتھوں والے ایک صاحب بھی تھے جن کو ذوالیدین کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ عرض کرنے لگے :اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی كَنْ مِا ٱبْ بِعُولِ كَنْ عَرْما ما: نه نما زمختصر كي كن اور نه مين فَقَامَ فَصَلِّي زَكُعَتَيُنِ ثُمُّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَ نَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. بيمولا -عرض كيا: پيمرآ بي نے تو دوركعتيس برهي ميں \_

آ پؑ نے پوچھا: کیا ایسا بی ہے جیسا ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: جی! راوی کہتے ہیں پھر آ پؑ کھڑے ہو ہے اور دور کعتیں پڑھا تیں پھرسلام پھیرا پھر دو بجد ہے کئے پھرسلام پھیرا۔ البح خدرى فنا عبد الوهاب فنا خالد الحدّاء عن ابى قِلابة عن ابى الله فنه الله فنا عبد الوهاب فنا خالد الحدّاء عن ابى قِلابة عن ابى المحصين قال سلم رسول عن ابى المحصين قال سلم رسول الفرعين في المهلب عن عمران بن المحصين قال سلم رسول الفرعين في قلات ركعات من العصر فم قال فذحل المحجزة فقام المجرباق زجل بسيط اليدين فنادى. يا رسول الله اقتصرت المصلاة فنحرج معمنها يحر إزارة فسال قاخير فعصالى يلك الركعة اليئ كان توك فم شلم فم شجد سجدتين فم سلم.

۱۲۱۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله عند قرماتے بیل کہ ایک بارنمازعصر کی تین رکعات کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو لیے ہاتھوں والے مرد جناب قرباقی کھڑے ہوئے اور پکار کرعرض کیا: اے الله کے رسول! کیا نماز کم کردی گئی؟ آپ غصہ کی حالت میں اپنا از ارتھی ہوئے نگلے۔ پھر آپ نے پوچھا جب بتایا اپنا از ارتھی ہوئے نگلے۔ پھر آپ نے پوچھا جب بتایا گیا تو آپ نے چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ کرسلام پھیرا پھر دو تحد کئے پھر سلام پھیرا ایم

ملاصیۃ الراب ہیں۔ اس مسلد میں اختلاف ہے کہ بحد و سہوسلام سے پہلے ہونا چاہے یا بعد میں۔ حنفیہ کے نزدیکہ مطلق سلام سے بہلے بحد و سہو ہے۔ امام مالک کے نزدیک بینفصیل ہے کہ اگر بحد و سہو ہے۔ امام مالک کے نزدیک بینفصیل ہے کہ اگر بحد و سہو نماز میں کسی نقصان کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو سجد و سہوسلام سے پہلے ہوگا اور اگر کسی زیادتی کی وجہ سے واجب ہوا ہوتو سلام کے بعد ہوگا۔ امام احمد کا مسلک بیر ہے کہ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سہوک 'جن صورتوں میں سلام سے پہلے بحد و کرنا ٹابت ہو ہاں بعد ہوگا۔ امام احمد کا مسلک بیر ہے کہ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے بعد ٹابت ہے 'ان صورتوں میں بعد السلام پر عمل ہوگا۔ امام شافعیٰ کا احتد اللہ بی استود رضی احد یث بیر ۔ ۱۲۱۸ ہے۔ جن میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ با امام شافعیٰ کا احتد الل ہے۔ حفیہ کا احد اللہ باب ۱۳۱۱ میں حدیث نمبر ۔ ۱۲۱۸ ہے۔ جن میں عبد اللہ باب ۱۳ اللہ عنہ کا احد بث میں۔ بہر حال یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ اللہ عنہ کا اثر اور ایک مرفوع حدیث ہے۔ ان کے علاوہ ترفیری اور صحاح کی احاد بث میں۔ بہر حال یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ

#### ١٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجُدَتِي السَّهُوِ قَبُلَ السَّلام

١٢١٤ عدثنا سُفيَانُ بُلُ وَكَيْعِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنْ يَكِيْرٍ ثَنَا ابْنُ السَّحِق الْحَبْرُنَى سَلَمة عَنْ أَبِى سَلَمة عَنْ أَبِي سَلَمة عَنْ أَبِى سَلَم اللّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِى اللّه عَنْ أَنْ إِنْ اللّه عَنْ إِنْ عَلَى اللّه عَنْ أَبِى اللّه عَنْ أَنْ إِلَى اللّه عَنْ إِنْ اللّه عَنْ أَبِي الللّه عَنْ أَبِى اللّه عَنْ أَنْ أَلْ عَلْمَ اللّه عَنْ إِنْ اللّه عَنْ إِنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ إِنْ اللّه عَلَى اللّه عَلْ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الل

# بِ بِ سلام سے بل تحدہ سہوکرنا

۱۴۱۶: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہرایک کے پاس نماز میں شیطان آ کراس نمازی اور اسکے دِل کے درمیان گفس جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کونماز میں کی زیادتی کاعلم بیس رہتا جب ایسا ہو جائے تو وہ دو تجد بے کر لے سلام پھیرنے ہے قبل پھرسلام پھیرے۔

۱۲۱۷: حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی صلٰی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان گھس جاتا ہے پھراسے پیۃ نہیں جلنا

فليسجد سجدتين قبل أن يسلم

#### ٣١ : بابُ مَا جاءَ فيُمَنُ سَجُدَتِي السَّهُو بغذ السلام

١٢١٨ : حدَّثنا ابُو بَكُر بُنْ حَلَادٍ ثنا سُفِيانَ بُنْ عَيْنِية عَنْ منصور عَنُ إِبْرَهِيْم عَنْ عَلْقَمَة أَنَّ أَبُنَ مَسْعُودِ سَجِد سَجَدَتِي السُّهُو بَعُذَ السَّلامُ وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

١٢١٩: حَدَّتُ مَا هِشَامُ بُنُ عَمَارِ وَعُثْمَانُ بُنُ ابَى شَيْهَ قَالَا ثَنَا المسماعيُ لُ بُنْ عَيَّاشِ عَنْ عُبِيْدِ اللهُ بُن عَبِيْدِ عَنْ زُهْيُر بُن سَالِم العنسي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جِبِيْرِ بْنِ نَفِيْرِ عَنْ تُؤْمِال قال سمعُتْ رسُول الله عَلِينَةُ يَقُولُ: فِي كُلُّ سَهُو سَجَدَتَانَ بَعْدُ مَا يُسَلِّمُ.

٣٠ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ • ٢ ٢ ؛ حلدَّ ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُميْدِ بْن كاسب ثنا عيْدُ الله بُنُ مُوسَى الْتَيْمِي عَنْ أَسَامَةَ ابْن زيْدٍ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن يَزيْد مؤلى الاسود بن سُفيان عن مُحمَّد بن عبَّد الرَّحْمن ابن تُوْسِانَ عَنْ ابِي هُرِيْرِةَ قَالَ حَرَجِ النِّبِيُّ مَا إِنَّهُ الْي الصَّلاة و كَبّر ثُمَّ اشارَ اليّمُ فمكنّوا ثُمَّ انْطَلْق فاغتسل و كان رأسه يقطرما ، فصلى بهم فلمّا انصرف قال: انّى حرجتُ اللِّكُمْ جُنْبًا وَ انِّي نسيتُ حَتَّى قُمْتُ في الصّلاة.

١٢٢١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيني ثنا الْهِيَتْمُ ابْنُ خارجة ثنا المسماعيُلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ ابْنِ جُريْجِ عَنِ ابْنِ ابِي مُليُكة عَنْ عانشة قالتُ قال رسُولُ الله عَلِينَةُ : من اصابه تي او رعاف اوہ قبلس او مذَّی فلینصرف فلیتوصّا تم لیس علی صلا ۔ جائے تو وہ واپس جا کر وضوکرے پھر اپنی تماز پر بنا ته و هو في ذالك لا يتكلُّم.

آنب آدم و بنین نفسه فلایدری کم صلّی فاذا و جد ذلک کم کمتنی رکعات پڑھیں جب ایبا گےتو سلام سے قبل دو تحدے کر لے۔

#### باب: تجده سہوسلام کے بعدكرنا

۱۲۱۸: حصرت این مسعو درضی الله تعالی عندسلام کے بعد سجدہ کرتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اییا ہی کیا۔ (لیعنی میمل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 🔈 وسلم کوکرتے دیکھاہے۔)

١٣١٩: حفرت ثوبان رضى الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا کہ ہرسہو میں سلام کے بعد دو سجد ہے ہیں ۔

#### ولي: نمازير بناكرنا

۱۲۲۰: حضرت ابو ہر رہ ؓ فریاتے ہیں کہ نبی علی کے نماز کے لئے تشریف لائے اور اقامت ہوگئی پھرآ پ نے سحابہ کواشارہ کیا وہ تھہر گئے بھر آ بتشریف لے گئے۔ عشل کیا اور آپ کے سرے یانی فیک رہاتھا آپ نے سحابه كونمازيز هائي جب سلام يجيرا تو فرمايا ميس بحالت جنا بت تمهاري طرف آئيا تھا ميں بھول گيا تھا يہاں تک ك نماز كے لئے كھڑا ہو گيا ( پھريا د آيا تو چلا گيا )

۱۲۲۱: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس کونما زمیں نے آئے یا نکسیر بھوٹے یا منہ بھر کر یانی نکلے یا ندی نکل . کرے اور اس دوران وہ بات نہ کر ہے۔

#### ١٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمِنُ أَحُدَثَ فِي الصَّلاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

١٢٢٢ : حَدَّثْنَا عُمَرُ بُنْ شَبَّة بُن عَبِيُدَة ابْن زَيِّدِ ثَنَا عُمَرُ بُنْ على المُقدِّمِيُّ عن هشام بن غروة عَنْ ابيه عَنْ عَانشة عَن النَّبِي عَيْنَةٌ قَالَ: إذا صلَّى أَحَدُكُمْ فَاحَدَثَ فَلَيْمُسِكُ على أنَّفِه ثُمَّ لَيَنْصَرِفَ.

حَدُّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ ثَنَا

١٣٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَريُضِ

٣٢٣ ا : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُن طه مان عن حسين المعلم عن ابن بريدة غن ابن بريدة عن عشران ابن حصين قال كان بي لناصور فسألت النبيُّ عَلِينًا عَسَ الصَّلاةِ فَقَالَ: صلَّ قَائمًا فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطُّعُ فقاعدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَعَلَىٰ جَنبِ.

٣٣٣ : حدثنا عليد السحميد بن يبان الواسطي ثنا السحق اللازرق عن سُفُيان عن جابرِ عن ابي جَريْر عن وائِل بُن حُجُر فال رأيتُ النبي عَلِينَةُ صلَّى جالسا على يمينهِ و هُو وجعٌ. ﴿ وَاتَّمِينَ طَرْفَ مِيْهُ مُرْتُمَا زيز حتَّ ويكحاله

غَمَرُ بُنْ قَيْسٍ عَنْ هِشَامِ ابْنَ عُرُوهَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةً عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٌ للحوة.

ا خلاصیة الهاب منها السان کی دوحالتیں ہوتی ہیں ایک صحت و تندری کی اورایک بیاری کی۔شریعت میں سب کے احکام بیان ہونے ہیں آگر قیام کی قدرت نہ ہوتو بینے کرنماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اوراگر بیننے کی قدرت نہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھنے کی ا جازت مرحمت فرمائی گئی۔ اس حدیث میں کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑھنے کا بیان ہے۔ یہی امام شافعی کے نزو کیک انصل ہے۔ ایک ٠وسري حديث ميں حيت ليٺ کرنماز پڙھنے کا تنهم ہے۔امام ابوحنيفُ نے اس کوافضل قرار ديا ہے که مريض حيت لينے اور گردن اور ' ندهوں کے بینچے کوئی چیز رکھ کر گھنے کھڑے کر لے کیونکہ قبلہ زخ یاؤں پھیلا نامکروہ ہے۔اس ہینت سے نماز پڑھنے والا ہینجنے والے ئے مشابہ ہو جاتا ہے اور رکوع وجود کے لیے اشارہ کرنا آ سان ہو جاتا ہے۔ حیت لیٹنے کی مقلی دلیل میہ ہے کہ اس طرح اشارہ ہوا ، کعبائی طرف میز ۳ ہے اور قبلہ در تقیقت وہ عمارت نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے جہاں عمارت بنی ہوئی ہے اوراسی کو ہوا ء کعب ہے تعبیر آلیا۔ یونکہ ہوا بھی خالی جگہ ہے ابندا چت لیٹے والے کا اشار واسی ہوا کی طرف پڑتا ہے جواصل کعبہ ہے اس لیے اولی ہے۔

• ٣٠ : بَابُ فِي صَلاةِ النَّافِلةِ قَاعِدًا

بِإِنْ بِنَمَازُ مِينَ حدث مُوجِائِيَةُ وَكُسُ طرح والیس جائے؟

۱۳۲۳: حضرت سیده عا کشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے سی کو نماز کے دوران حدث ہو جائے تو ناک تھاہے واپس ہو

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

باب: بيار کې نماز

۱۲۲۳: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه قر ماتے ہیں کہ مجھے ناسور (بواسیر ) کا عارضہ تھا۔ میں نے نی سلی الله عليه وسلم سے نماز کے بارے میں بوجھاتو قرمایا: کھڑے ہوکرنماز پڑھوا بیانہ کرسکوتو بیٹھ کراگر بیکھی نہ کر سکو تو کروٹ کے بل لیٹ کرنماز پڑھاو۔

۱۲۲۴: حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فریاتے میں که میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاری کی حالت میں

باب بفل نماز ( بلاعذر ) بینه کریژ هنا

١٢٢٥ : حدثنا ابْوَ بِكُو بُنُ ابني شَلِيةَ ثَنَا ابْوَ الْآخوص،عَنْ ١٢٢٥ : حضرت ام سلمه رضى الله عنها فرماتى بين جس

ابي استخلَّ عَنُ ابني سَلمَة عنَّ أمَّ سلمة قالتُ والَّذي ذهب بنفسه عَلَيْهُ ما مات حتى كان اكثر صلاته و هو جالس و كان احبُّ الْاعْمَالِ الَّهِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العبُدُو إِنْ كَانَ يَسِيُرُا.

١٣٢١: حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا اسْمَاعِيُلُ بُنُ عَلِيّةَ عَنِ الْوَلِيّدِ بُنِ أَبِي هِشَامِ عَنُ أَبِي بِكُرِ بُنِ مُحمّدٍ عَنُ عَـمُ رَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُرأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ فإذا أرادُ أَنْ يَرُكُعَ قَامَ قُلُرَ مَا يَقُرَأُ النَّسَانُ ارْبَعِيْنَ آيَةً.

١٢٢٠ : خَدَّتُنَا أَيْوُ مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حازم عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِيَّه عَنْ عَانشة قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولُ الله عَلِي ﴿ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاةَ اللَّيُلِ إِلَّا قَائِمًا حَتَّى دَحُلَ فِي السِّنِّ فجعل لِصلِّي جالسًا حتَّى اِذَهُ فِي عَلَيْهِ مِنْ قِرَأَتِهِ ٱرْبَعُونَ آيَةً أَوْ ثَلَا ثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهَا

١٢٣٨ : خَـلَّتُنَا أَبُو يَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ عَنُ حُميُهِ عَنْ عَبُهِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقْيُلِيِّ قال سألَتُ عَائِشَةَ رضِي اللهُ تُنعَالَى عَنُهَا عَنُ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم بِاللَّيْلِ فَقَالَتُ كَان يُصَلِّي لَيْلا طُويْلا قانِمًا وَ لَيُلا طويلًا قَاعِدًا فَإِذَا أَقُراً قَائِمًا رَكُعُ قَائِمًا و اذا قرأ قاعدًا رَكُعُ قاعدًا.

## ١ ٣ ١ : بَابُ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّعْفِ مِنُ صَلاةِ الْقَائِم

١٢٢٩ : حَدَّثَتُ عُشَمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يِحَى بُنُ آدَم ثَنَا قُطْنَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنَّ حَبِيْبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ باياهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ بُن عَمُرُو ۚ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَّيْكُ مَرَّ بِهُ وَهُو يُصلِّي جَالِسًا فَقَال: صلاةً الْجَالِس على النَّصْفِ مِنْ صلاةِ

وَ ات نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا' اس کی قشم مرتے دم تک آ پ کی بیشتر نماز بینه کرتھی اور آ پ کوسب سے زیاوه پیند وه نیک عمل تھا جس پر بنده مدادمت اختیار کرےخواہتھوڑ ا ہو۔

۱۲۲۲: حضرت عا تشد منی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم ( نفل نماز میں ) بیٹھ کر قر اُت کرتے ، رہتے جب رکوع کرنے لگتے تو حالیس آیات کی بقدر کھڑ ہے ہوجاتے۔

١٢٢٧: حضرت عائشة فرماتي بين كه مين ني ني صلى الله علیہ وسلم کورات کے نوافل کھڑے ہو کریڑھتے ہی ویکھا۔ يبال تک كه آپ كى عمر زياده ہو گئى تو آپ بيٹھ كرنماز یر ہے گئے ۔ حتیٰ کہ جب آپ کی (مقررہ مقدار) قرائت میں ہے تمیں جالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے ہوکر پڑھتے اور (رکوع و ) مجود میں چلے جاتے۔

١٢٢٨: حضرت عبدالله بن شقيق عقيلي كهتم بين كه مين نے سیدہ عائشہ ہے نبی علیہ کی نماز کے متعلق یو چھا۔ تو فر مایا آب سی رات کھڑے ہو کر طویل نماز پڑھتے اور کسی رات بینه کرطویل نمازیز ہے ۔ جب کھڑے ہو کرقر اُت كرتے تو كھڑے كھڑے ہى ركوع ميں چلے جاتے اور جب بينه كرقر أت كرتے تو بينھے بينھے ركوع كر ليتے۔

باب: بینه کرنماز برصف میں کھڑے ہو کرنماز یڑھنے ہے آ دھا تواب ہے

۱۲۲۹: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب *ہے گزرے تو فر*مایا: بین*ے کریز ہے والے کی نماز* ( ثواب کے اعتبار ہے ) آ دھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے

الْقَائِم.

والے کی نمازے۔

١٢٣٠: حَدَّلْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضِي لَنَايِشُرُبُنُ عُمَرَ ثَنَا عِبْدُ اللهِ بَنْ مَحَمَّدِ بَنِ سَعَدِ ثَنَا عِبْدُ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعَدِ عَنْ اللهِ عَلَى إَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعَدِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةً القَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاقًا الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقًا الْفَاتِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقًا اللهِ الله

ا ۱۳۳۱: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الطَّوَّافُ ثَنَا يَوِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدةَ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ عَنْ حَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدةَ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ خَصَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدةَ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ خَصَيْنِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ آنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّجُلِ يُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ: مَنْ صَلَّى قائِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّجُلِ يُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ: مَنْ صَلَّى قائِمًا فَهُ وَ مَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ يَصَفَّ آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصَفَّ آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصَفَّ آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصَفَى آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصُفَى آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصُفَى آجَرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ يَصَفَى آجَرِهِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَاء مَا اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

١٣٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي مَرْضِهِ

الا المناس فَالَكُ اللهُ الله

۱۲۳۰: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نظیرتو و یکھا کچھ
لوگ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا: بیٹھ کر پڑھنے
والے کی نماز آ دھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز

الاا: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ انہوں نے مرد کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق نبی علیہ سے لیے انہوں پوچھا۔ فرمایا: جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو بیافضل ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے ہے آ دھا تو اب ملے گا اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس

باب : رسول الله عليه كمرض الوفات كى مرض كى مرض الوفات كى مرض كى

۱۲۳۲: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اُس پیاری ہیں جس بتا ہوئے جس میں انتقال ہوا (اور ایو معاویہ نے کہا جب پیار ہوئے) تو بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے نہا نہاز پڑھائے۔ تو آپ نے فرمایا: ابو بر ہے کہولوگوں کو نماز پڑھائے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!ابو بر قتی القلب مرد ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے رقی القلب مرد ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے نماز (تو آپ کے خیال ہے) رو نے لگیس کے۔ اس لئے نماز بھی نہ پڑھا کیں گے آگر آپ عر کو کھم دیں اور وہ نماز پڑھا کیں (تو یہ اجبعا ہوگا)۔ آپ نے فرمایا: ابو بکڑے کہو نہا کہونہا نہ پڑھا کیں۔ آپ نے فرمایا: ابو بکڑے کہونہا نہ پڑھا کیں۔ آپ کے خیال ہو (جیسے کہونماز پڑھا کیں۔ آپ کے ماتھ والی ہو (جیسے کھڑت یوسف کے ساتھ والی ہو (جیسے حضرت یوسف کے ساتھ دائوں کی دعورتوں کی دعورتوں کی دعورتوں کی دور مقصد دعوت نہیں بلکہ یوسف کے حسن و جمال

بكر رضى الله تعالى عنه قصلى بالناس فوجدرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نفسه حفَّة فحرج الى الصَّلوة يُهِادي بينن رجُ لينن و رجُلاهُ تنخطَان في الأرض فلمّا احسن به ابُوْ بِكُر رضِي اللهُ تعالى عنه ذهب ليتأخر فَأَوْمي اليه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم انْ مكافك قال ا فبجداء حتَى احْلسادُ إلى جنب ابني بَكُر رضي اللهُ تعالى عنه فكان ابُو بكر رضى الله تغالبي عندياته بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بانشؤن بابي بكر رضي الله تعالى عنه

قدم مبارک زمین پرگست رہے تھے۔ جب ابوہکر گوآ ہے گی تشریف آ وری کا احساس ہوا تو پیچھے مٹنے مگے۔ بی نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہواہ رآت ہے ہے تی کہ ان وہ مرد وٹ نے آئے کوابو بکڑ کے ساتھ ہی بٹھا ویا تو ابو بکڑ' نبی کی اور لوگ ابو بکڑئی اقتدا ،کررے ہے ( یعنی امام نن تھے اور سیدنا ابو بکڑ مکبر تھے )۔

١٢٣٣ : حَدَّثُنا أَبُوْ بِكُر بِنَ ابِنَ سَيْبَة ثنا عِنْدُ اللهُ بْنُ نُمِيُر ١٢٣٣ : حَفَرت عا تَشْه صديق رضى الله تعالى عنها بيان عن هِشام بن عُولِية عن ابيّه عن عَانشة رضي الله تعالى عنها قالت امر رسُول الله عليه ابا بكر رضى الله تعالى عنه ان يُصلِّي بالنَّاس فِي مرضه فَكَانَ يُصلِّي بهم فوجد رسول اللهُ عَلِيلَةُ جَفَّةً فَحَرَجٍ وَإِزَا ابُو بَكُو رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ يَوْمُ النَّاسَ فَلَمَّا وَآهُ أَبُو بَكُرِ رضِي اللهُ تعالى عنه اسْتَأْخر فَأَشَارَ الَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ماالله عَلِينَهُ حِدْاءَ أَبِي بِـكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى جَنْبِهِ فَكَان أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنَهَ يُصَلِّى بِصلاة رسولِ اللهِ عَنَّةُ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَي عَنُهُ.

> ١٢٣٣ . خَدِّقَنَا نَصَرُ بِنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُد اللهِ بِنُ داؤد من كتابه في بيتِه قال سلمة بن بهيطِ أنا عن نُعيْم بن اللي هندٍ عن نُبيُطِ بُن شريطِ عن سالم بن عبيدٍ قال أعمى عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَي مَوْضَهِ ثُمَّ افَاقَ فقيال: الحضرُبِ الصَّلاة. قَالُوا نَعَمُ قَالَ: مُرُوا بِلاَّلا

کا اظہار مقصود تھا تا کہ وہ عورتیں زینجا کومعذور مجھیں ) ایسے بى تم ظاہر ميں تو يہ كہدرى ہوكہ ابو بكر ترم دِل آ دمى ہيں نماز میں رونے لگیس کے اصل مقصد سیہ کے لوگ ابو بکر کو تحوی ت مجھے کیس اگر میری و فات ہو گئی تو ان کو پہند نہ کریں گ اس بات ہے ابو بکر کو بچانا جا ہتی ہو)۔ عاکشہ فرماتی ہیں كهم نے ابوبکر كوكہلا بھيجا۔ آپ نمازيز ھانے لگے۔ پھر رسول الله نے محسوس کیا کہ اب طبیعت ہلکی ہوگئی ہے تو دو مردول کے سہارے نماز کیلئے تشریف لانے اور آپ کے

قرماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاری میں ابو بكرٌ كونمازيرُ هانے كا تحكم ويا - آپ نے نمازيرُ هاتی شروع کی تو رسول الله کوطبیعت ملکی محسوس ہوئی۔ آپ باہر نکے تو ابو بکر ُلو گوں کونماز پڑھارے تھے۔ جب ابو بکر ؓ نَ آپُ کو دیکھا تو چھے بٹنے لگے۔ آپُ نے اشارہ ہے منع فر مایا کہ اپنی حالت بر ہی رہوا وررسول اللّٰہ ابو بکر ؓ کے پہلو میں برابر ہی بیٹھ گئے تو ابو بکڑنی کو و مکھے دیکھ کر نمازیر ہ رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کے مطابق نمازيز هدے تھے۔

١٢٣٣ : حضرت سالم بن عبيد كيتے بين كه رسول الله كو یماری میں بے ہوشی ہو گئ افاقہ ہوا تو فرمایا: کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ صحابہؓ نے عرض کیا : جی ۔ فر مایا : بلالؓ سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکڑ ہے کہو کہ لوگوں کونما زیڑ ھائیں۔ بھر بے ہوش ہوگئی۔ جب افاقہ ہوا تو بوجھا: کیا نماز کا وقت

فلُيُؤذَنُ و مُرُوا ابا بنكر رضى اللهُ تعالى عنه فَلَيْصِلَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَعْمَى عَلَيْهِ فَافَاقَ فَقَالَ: أَخَصُوتَ الصَّلاةِ ! قَالُوْا نَعِمْ قَالَ: مُووبِالآلا رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَيُوْذِنْ وَ مُرُوا ابِ الكُورِ رضى اللهُ تعالى عَنُهُ فَلَيْصِلُ بِالنَّاسِ. فقالتُ عانشة وصبى الله تعالى عنها إنَّ أبِي وجُلَّ اسيَفٌ فاذا قام ذلك المقام يبكى لا يستطيع فلو امرت غيرة ثم أغمى عَـليه فافاق فقال: مُرْوَا بِلالا رضِي اللهُ تعالى عنه فَلْيُؤذِّنُ و مُسرِّوْ ا ابا مَكُر رصي الله تعالى غَنْه فَلْيُصِلُ بِالنَّاسِ فَانَكُنَّ ا صواحب يوشف او صواحبات يُوشف قال فأمر بالآل رضى اللهُ تعالى عنه فاذِّن و أمر ابُو بكر رضى الله تعالى عليه فيصلكي ببالناس فَهَ إنْ وسُؤل الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم وجد حقَّة فقال الظُّرُو الَّي مَنْ اتَّكَىءُ عَلَيْهِ . فحاء تُ بريْرةُ رضى اللهُ تغالى عَنْهَا وَوَجُلُّ آخَرُ الْحَرُّ فاتكا عليهما فلما وآه ابؤ يكر رضي الله تعالى عله ذهب لينكص فاؤما اليه ان اثبُتُ مكانك ثُمّ جاء رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ختى جلس الى جنب ابني بكر رضى الله تبعالى عنه حتى قصى ابو بكر رضى الله تعالى عنه صلاته ثم انّ رسول الله صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ

به غير نصر بهن على.

١٢٣٥ : حَدَّثُنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعُ عَنْ السُوائِيلُ عَنْ ابئي السخق عن ألارُقم بن شُرْخبيل عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عَنْهُمَا قال لمّا مرض رَسُولُ اللهُ عَيْثُ مرضة الدي مات فيه كان في بيت عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا فقال ادْعُوا لَيْ عَلَيًّا قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

ہوگیا؟ عرض کیا: جی ۔فر مایا: بلالؓ ہے کبوکہ از ان دیں اور ابو بکڑ ہے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھائمیں پھریے ہوتی ہوگئی جب افاقه مواتو فرمایا: کیا نماز کا وفت موگیا؟ عرض کیا: جی ۔ فر مایا: بلال ہے کہو کہ افران دیں اور ابو بکڑ ہے کہو کہ لوگوں کونماز میڑھائیں تو عائشہ نے عرض کیا: میرے والد مر دِ رقیق القلب ہیں' جب اس میکہ کھڑے ہوں گے تو (آپ کے خیال ہے) رونے لگیس کے اور نماز نہ پڑھا سکیس کے ۔البغدااگرآ پ کسی اور سے کہددیں ( تو بہتر ہو کا ) پیمر ہے ہوشی ہوگئی پھرافاقہ ہوا تو فرمایا: بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابوبکڑ ہے کہو کہ نماز پڑھائمیں تم تو بوسف کے ساتھ والیاں ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر بلال کو تحكم ديا گيا انبول نے اذان دي اور ابوبكر كو آپ كاخلم سایا گیا تو انہوں نے نماز پڑھائی شروع کر دی۔ پھر رسول الله " كوطبيعت ملكي محسوس بهو أي \_ تو فر ما يا : كسي كو ديكهو كه مين اس سے سبارا لون ـ استے مين (عائش كى باندی) بریرهٔ اورایک اورصاحب (عباسٌ یا علیٌ ) آئے۔ آب أفك سبارے تشريف لائے۔ جب ابوبكر نے آب كوتشريف لات ويكها تو ييهي بنن سكه-آب ن اشارہ ہے فر مایا: اپنی جگہ تھہر ہے رہو پھررسول اللہ آ کر قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ هِلْذَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ لَمُ يُحَدِّتُ ابوبكُرٌ كَسَاتِه بِينَ سَعَ يَهَال تك كما يوبكرُّ نَ نما زيوري کی پھر ایسکے بعدرسول اللّه کا انتقال ہو گیا۔

۱۲۳۵ حضرت ابن عباسٌ فریاتے ہیں کہ جب رسول اللہ مرض و فات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ کے گھر تھے۔ عائشہ ّ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اہم آئے کے لئے ابو بکڑ کو باائمیں۔حفصہ کے عرض کیا اہم آ یا کے لئے عمر کو ا بلائمیں۔ ام الفضل نے عرض کیا :ہم آ ب کے لئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَدُعُولَكَ أَبَا بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ: الْمُعُوَّهُ. قَالَتُ حَفَّصَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ سَدْعُوا لَكُ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ: ادْعُوهُ . قَالَتْ أُمُّ الْفَحْسُلِ يَارْسُولَ اللهِ نَدْعُولَكَ الْعَبَاسُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَسُهُ نَعَمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللهُ عَلِينَةٌ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فَسَكَتَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قُوْمُوْ عَنُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ لُهُمْ جَاءَ بِلَالٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتُ عَائِشُةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آبَا بنگر رضى اللهُ تَعَالَى عَنَّهَ رَجُلٌ رَقِيُقٌ حصرٌ وَ مَتَى لَا يراكب يَبكِي وَالنَّاسُ يَبُكُونَ فَلَوْ أَمَرُتَ عُمر يُصلِّي بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه قصلَى بالنَّاس فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْ نَفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهادِئ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجُلاهُ تَسَخُعُطُانِ فِينَ ٱلْأَرْضِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بِكُرِ فَلَهَبُ لِيَسْتَأْخِرَ فَأَرْمًا ۚ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْكُ انْ مَكَانَكَ فَعَاءُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَعَلَى عَنْ بِمِيْنِهِ وَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ كَانَ أَبُو بَكُر يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَلِيَّكُ إِ والسَّاسُ يَسأْتُــمُّونَ بِسَابِي بَكُو ِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَ احْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ الْقِرَأَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُوْ بِكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ.

قَالَ وَكِيْعٌ : وَ كَذَا السُّنَّةُ قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً فِي مَرْضَهِ ذَلِكَ.

عباس كو بلائم ؟ فرمايا : تحيك ب- جب سب جمع بو مُنَّةُ تَوْرسولُ اللَّهُ نِيْ سرمبارك الحَمَّا كرد يكما اورخاموش ہو منے تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے یاس سے اُٹھ جا کیں۔ مجر بلال نے حاضر ہو کرا طلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آب نے فرمایا: ابوبکڑے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو عائشہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بکر مرور قیق القلب اور کم محو ہیں اور جب آیٹ کو نہ دیکھیں گے تو رونے لگیں سے اور نوگ بھی رونے لگیں سے۔ لہذا اگر آ ڀعمر کوڪم دين که و ولوگوں کونما زيڙ ھائميں ( تو بہتر ہو گا) سو(حسب ارشاد) ابو بكرٌ تشريف لائے اورلوگوں كو نماز بر حانے لکے پھررسول اللہ کوطبیعت بلکی محسوس ہوئی توآپ دومردول کے سہارے باہرتشریف لائے اورآپ کے یاؤں زمین بر کھسٹ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آ یا کودیکھا تو ابو بکڑ کومتوجہ کرنے کے لئے سجان اللہ کہا وہ پیچیے بٹنے لگے تو نی نے اُن کواشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگه تنمبرے رہواور رسول الله آ کران کی دائیں طرف بیٹے گئے اور ابو بکڑ کھڑے رہے اور ابو بکڑنی کی افتداء کر رہے تنے اور لوگ ابو بکڑ کی افتد اء کر دہے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وہیں سے قرات شروع فرمائی جہاں ابو بکر مینیے تھے۔ وکیع کہتے ہیں کہ سنت یمی ہے۔ فرمایا که مجرای بیاری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا

اصدة الهابيس بهذا آنخضرت على الله عليه وسلم كما آوازيس بيارى كى وجه سے ضعف تفالوگ آپ صلى الله عليه وسلم كى آواز سفتے ہول مجے اس ليے حضرت ابو بكر رمنى الله عنه كى آواز سن كرووسرے مقتدى ركوع وسجده كريتے ہتے۔اس باب كى احاديث معلوم ہوا كه حضرت ابو بكر صديق رمنى الله عنه سب صحاب رمنى الله عنهم ميں فضيلت ركھتے ہيں۔اس ليے حضور صلى الله عليه وسلم في بنة مصلّى بركھ اكيا اورا بى تيابت كے ليے منتخب في مايا۔

انقال ہو گیا۔

# آب : رسول الله صلى الله عليه وسلم كااپيځ سى أمتى . كے بيجھے نماز پڑھنا

۱۲۳۷: حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں رسول اللہ استر ہیں) پیچے رہ گئے تو ہم لوگوں کے پاس اُس وقت پہنچ کہ عبدالرحمٰن بن عوف ان کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے جب ان کو نئی کی تشریف آ وری کا احساس ہوا تو پیچھے ہنے گئے تو نئی کی تشریف آ وری کا احساس ہوا تو پیچھے ہنے گئے تو نئی نے ان کو اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کروا میں اور (نماز کے بعد ) فرمایا بتم نے اچھا کیا ایسا بی کیا کرو (کے سفر میں اگر میری آ مدی تو تع نہ ہوتو جماعت کروادیا کرو)۔

خلاصیة الهاب منه منه منه منه الله علیه وسلم نے اس تعلیم تحسین فر مائی اور آئندہ کے لیے ایسا کرنے کا تھم فر مایا۔اس سے نماز باجها عت کا اہتمام معلوم ہوتا ہے اور بینجی ٹابت ہوا کہ افعال آ دمی مفضول کی افتدا ،کرسکتا ہے۔

## دیاهی: امام اس کئے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے

١٢٣٧: عائشة فرماتي بين كه تي بيار موسئة تو تجه محابه

عیادت کیلئے حاضر ہوئے تو تی نے بیٹے کرنماز پڑھائی اوران صحابہ نے کھڑے ہوکر آپ کی افتداء میں نمازادا کی تو تی نے ان کواشارہ سے فرمایا کہ بیٹے جا و اور سلام کی تو تی نے ان کواشارہ سے فرمایا کہ بیٹے جا و اور سلام کی تیروی کی جادت کہ اس کئے بنایا جا تا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے ۔ لہذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی سرا تھا و اور کوع کرواور جب وہ سرا تھا نے تو تم بھی سرا تھا و اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ ہیں جب کہ نی میں کی جائے کہ ان مالک سے روایت ہے کہ نی گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب جیل گئے۔ محموزے سے کر پڑے تو آپ کی دائیں جانب جیل گئے۔ مماز کا وقت

ہواتورسول اللہ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اورہم نے آ یے کے

# ١٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلُفَ رَجُلٍ مِنُ أُمَّتِهِ

١٣٣١: حَدَّقَتُ الْمُحَمَّدُ بُنَ الْمُعَرِّقِي ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنُ حَمْزَةَ بِنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ حُمْزَةَ بِنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ اللهِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ تَحْمُزَةَ بِنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ اللهِ شَعْبَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقُوْمِ وَ قَدْ صَلَّى مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقُومُ وَ قَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه رَكُعَةً فَلَمَّا بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه رَكُعةً فَلَمَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَالَى عَنُه رَكُعة قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنُه رَكُعة قَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنُه رَكُعة قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَى عَنُه وَكُلِكَ فَافَعُلُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلُهُ وَلَا وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَى عَنُه وَلَا وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

#### ٣٣ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ لِيُوْتَمَّ بِهِ

عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوحةً عَنُ آبِيُ شَيْبَة فَنَا عَبُدَة بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوحةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَابِسَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوحةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَابِسَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتِ الشُّتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنُ اَصْحَابِه يَعُودُونَهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنُ اَصْحَابِه يَعُودُونَهُ فَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

١٣٣٨ : حَدَثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اللهُ مُعَالًى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اللهُ تُعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تُعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَرِعَ عَنْ فَرسٍ فَجُحِشَ شِقَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَرِعَ عَنْ فَرسٍ فَجُحِشَ شِقَهُ اللهُ يَعَالَى اللهُ اللهُ

و صلَّيْت اوراء في قعود الله في الصلاة قبال: انَّما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبرا و ادركع فاركعوا و اذا قَالَ سَمِع اللهُ لِمِنْ حَمِدَةً فَقُولُوْ اربِّنَا ولك الْحَمَّدُ وَ اذا سبخيدَ فياسْبُحِيدُوْا و اذا صيلَّى قياعِيدًا فصلُّوْا قُعُودًا اجمعين

٢٣٩ : حَدَّثَنا ابُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبة ثنا هَشيَم بُنُ بِشِيْرٍ عَنْ غَسَمَر بُنَ ابِي سَلَمَةَ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ ابِي هُويُرةَ رَضِي اللَّهُ تعالى غنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنما جُعل ألامامُ ليُؤْتمُ بهِ فاذا كَبَر فَكَبُرُوا و اذا ركع فارْكَعُوا و اذا قبال سبمع الله لمن خسدة فقُولُوا ربًّا ولك الحمُّدُ و ان صلَّى قائدها فنصلُوْ قياما و ان صلَّى قاعدا فصلُوُ فعوذا

• ٢٣٠ : حدَّث المحمَّدُ بَنُ رَمْحِ الْمَصْرِيُ الْبَانَا اللَّيْتُ بَنُ سعيدعس ابني البربيس عن جاير رضى الله تعالى عنه قال اشتكى رشول الله عيج فصليا وراءه و هو فاعد وابؤ بكر رضى الله تعالى عنه يكبر ينبع الاس تكبيره فَالْتَفَتُ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَاشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلْبًا بَصَلا تِه قُلْعُودًا فَلْمُ اسْلَمَ قَالَ: أَنْ كِدُتُمُ أَنْ تَفْعِلُوا فَعُلَ فَارِسَ والـرُّوْم يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمُ و هُمْ قَعْوُدٌ فلا تَفْعِلُو اانْتَشُوا ا بألِمَتكُم إنَّ صَلَّى قالمًا فَصَلُّوا قِيَامًا و انْ صلَّى قاعِدًا فَصَلُو فَعُودا.

# ١٣٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي صلاةِ الْفَجُرِ

بیجهے کھڑے ہوکرنماز پڑھی جب نماز پوری کر لی تو فر مایا ا مام کوائ گئے بنایا جاتا ہے کہاس کی چیروی کی جائے جب و ه تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہوا ور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی ركوع كرواور جب وه ((سَمِع الله لمن حمدة)) كجتوتم ((رَبُّنا وَلَك الْحَمْدُ)) كهواورجب وه تجده كريتوتم بھی سجد ہ کرواور جب وہ بیٹھ کرنمازیز ھے تو بیٹھ کرنمازیز ھو۔ ۱۳۳۹: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روا بہت ہے کہ رسول الله تسلى الله عليه وسلم نے قرمایا: امام اس لئے مقرر کیا جا تا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب و دیکمبیر کے تو تم تکبیر کہواور جب رکوع کر ہے تو تم رکوع کرواور جب ((سبمع الله المن حَمدة)) كَمِاتُو ثُمُ ((ربَّسا ولك المحمدي كبواورا كركفر بيوكرتمازيز حفيقوتم كهزب كرنماز يزهواورا كربيثه كرنمازيز حصقوتم بيئه كرنمازيزهوبه ١٢٢٠٠: جابرٌ ت راويت ہے كه رسول الله بيار تھے۔ ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔آپ بیٹے ہوئے تھے اور ابوبکر تکبیر کہا کراوگوں کو وآپ کی تکبیر سارے تھے۔آپ نے ہماری طرف التفات فرمایا تو ہمیں کھڑے و کیچ کراشارہ فرمایا۔ ہم بیٹھ گئے اور آپ کی اقتداء میں بیٹے کر تماز ادا کی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا: قریب نفا کهتم فارس و روم والوں کا ساممل کرتے وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہے ہیں جبکہ بادشاہ ہیشے ہوتے ہیں آئندہ ایسانہ کرناایے اماموں کی افتد اءکروا گرامام کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر پر حواورا گربینے کمہ پڑھے تو تم بھی بینے کر پر حو۔ بِأب: نماز فجر میں قنوت

ا ١٢٨ . حَدَّثُنَا أَبُوْ مِكُو بِنَ أَبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بَنْ ١٣٣١: حضرت ابوما لك المجعى معد بن طارق فرمات بين

افريس و حفيض بن غياب و ينزيد بن هارؤن عن ابن مالک الاشجعی سعد بن طارق قال قلت لابن يا ابت الک قل صليت حلف رشول الله عليه و ابن بکر و عمر و عشمان و علمي هاهنا بالگوفة نخوا من حمس سيئن فكانوا يقاتون في الفجر فقال آي بني مخدث

١٢٣٢ : حَدَّثَا حَامُ بِنُ نَصْرِ الطَّبَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ يَعْلَى زُبُورٌ ثَنَا عَنْهِ اللهِ بَنِ نَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَمِ سَلَمَةً قَالَتُ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ. سَلَمَةً قَالَتُ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرِيْقِ سَلَمَةً قَالَتُ نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرِيْقِ السَّمِ عَنْ قَتَادةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ انَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ انَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ انَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ انْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ انَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْ آنَسُ بَنِ مَالِكِ انْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْ آنَسُ بَنِ مَالِكِ انْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ وَا عَلَى حَيْ مِنْ الْحَيَاءِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

٣٣٣ ا: حدد ثن الله بكو إن آبي شيبة ثنا سفيان إن غيبة عن الره المسيب عن الره هريرة قال عن الره المسيب عن ابي هريرة قال المسارفع رسول الله عليه المسيب عن الصبح قال المسارفع رسول الله عليه الوليدين الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن اللهم أنب المستطعفين بمكة آلليم اشدة وطأتك على مضر واجعلها عليهم سيئن كسيني يؤسف.

کہ میں نے اپنے والدمحتر م سے کہا ابا جان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے اور تقریباً پانچ سال بیبال کوفہ میں حضرت علی کے پیچھے نمازیں اوا کیس کیا وہ نجر میں قنوت بڑھا کرتے ہتے ؟ فر ما یا بیٹا بینی چیز نکالی گئی ہے۔ بر ھاکرتے ہتے ؟ فر ما یا بیٹا بینی چیز نکالی گئی ہے۔ ۱۲۳۲ : حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجر میں قنوت بڑھنے سے روک و یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجر میں قنوت بڑھنے سے روک و یا

۱۲۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی تعلی الله علیہ وسلم نماز صبح میں قنوت پڑھتے اور عرب کے بعض قبائل کے لئے ایک ماہ بددعا فرماتے رہے چھرچھوڑ دیا۔

۱۲۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا توبیہ وعاما تی '' اے اللہ ! ولید بن ولید' سلمہ بن ہشام' عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے کمزور مسلمانوں کو چھٹکا را عطا فرما۔ اے اللہ ! مضر قبیلہ پرسخت گرفت قرما اور ان پر بوسف علیہ السلام کے قبط کی طرح قبط ڈال دے۔''

خلاصة الراب به المار المراب الموقوت بز صفے كے بارے ميں فقباء ميں اختلاف ہے۔ امام مالك اورامام شافئ كا مسلك يہ الم المراب بير كوئى نماز ميں دوسر بر ركوع كے بعد قتوت بورے سال مشروع ہے۔ اس سلسلہ ميں حنفيہ اور حنا بلد كا مسلك يہ ہے كہ عام حالات ميں قنوت فجر مسنون نہيں البته اگر مسلمانوں بركوئى عام مصيبت نازل ہوگئى ہوا اس زمانہ ميں فجر ميں قنوت بر حنا مسنون ہے جے ' قنوت نازل ' كہاجا تا ہے۔ احاد بث باب حنفيہ اور حنا بلد كى وليل بيں اور جن احاد بث ميں نبى كر يم صلى الله عليه وسلم سے قنوت بر حنا عابت ہے وہ قنوت نازلہ برمحول ہے اور حضرت انس رضى الله عندكى حد بث كه حضور صلى الله عليه وسلم أو نيا ہے مفارفت تك قنوت برجے رہے اس كامعنى بيہ كہ فجركى نماز ميں طویل قيام بمیشہ فرماتے تھے معروف قنوت مراوئيں۔ حنفية قنوت نازلہ اور فجركى نماز ميں طویل قيام بمیشہ فرماتے تھے معروف قنوت مراوئيں۔ حنفية قنوت نازلہ اور فجركى نماز ميں طویل قيام بمیشہ فرماتے تھے معروف قنوت مراوئيں۔ اس طرح تمام احاد بيث ميں تطبق ہوجاتی ہے۔

#### ١٣٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتُلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ

١٢٣٥ : خَدْلَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ فَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَئَة عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ يَحْيى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنْ يَحْيى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنْ يَحْيى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنْ يَحْيى بُنِ آبِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ أَمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ أَمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ أَمَرَ بَعْنُ اللَّهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ أَمَرَ بَعْنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَمْر اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

١٣٣١: حَدِّتُمَا أَحْمَدُ بَنُ عُثَمَانَ بَنِ حَجَيْمِ أَلاً وَحَدُ وَالْعَبَّاسُ النَّمَّالُ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ عَبُدِ النَّمَّالُ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ عَبُدِ النَّمَّالُ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ عَبُدِ النَّمَ اللَّهُ الْحَكُمُ بَنُ عَبُدِ الْمَسَبَبِ 'عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ الْمَلِكِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ الْمَلَكِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ الْمَلَكِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ الْمَلَكِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

١٢٣٧: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْهَيْئَمُ بُنُ جَمِيْلِ ثَنَا مَصَدَّدُ مَنْ جَمِيْلِ ثَنَا مَصَدَّدُ مَنْ أَبِيْدٍ عَنْ أَبِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ مَا اللَّهِي عَنْ أَبِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَنْ أَبِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ جَدِيهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُواللِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

فتلَ عَقُرَيْا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ. خلاصية الراب الله على الصَّلَاةِ على المعلوم ہوا كەموذى جانوروں اورهوام الارض كودوران نماز بھى مارڈ النا جائز ہے كەكبىر

کوئی نقصان نه پېنجا دیں۔

# 

١٣٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نَمَيْرِ وَ أَبُو أَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن عُبَدِ اللهِ بُن عُبَدِ اللهِ بُن عُبَدِ اللهِ بُن عُبَدِ اللهِ بُن عُصَرَ عَنْ حَبِيْبِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَاصِمِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ صَلَا تَبْنِ عَنِ الصَلَاةِ بَعُدَالُفَجُرِ حَتَّى اللهِ عَلَى عَنْ صَلَا تَبْنِ عَنِ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَالِلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ا

١٢٣٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْنَة ثَنَا يَحَى بُنُ يَعْلَى النَّيْسِينَ ثَنَا يَحَى بُنُ يَعْلَى النَّيْسِينَ عَنْ قَزْعَة عَنْ آبِي سَعِيْدِ التَّيْسِينَ عَنْ قَزْعَة عَنْ آبِي سَعِيْدِ النَّيْسِينَ عَلَيْنَة قَالَ: لَا صَلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى النَّيْسِ عَلَيْنَة قَالَ: لَا صَلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى النَّهْ إِلَى النَّهُ الْعَلْمَ الْحَدَى النَّهُ الْحَدَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَى الْعَلْمَ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْحَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ ال

#### چاچ:نماز میں سانپ بچھو کو مارڈ النا

۱۲۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بچو اور سانپ کو مار ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

۱۲۳۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں پچھونے ڈسا تو ارشاد فرمایا: اللہ کی لعنت ہو پچھو پر تمازی کو چھوڑے ہے'نہ غیر نمازی کوئم اس کوحل وحرم میں قبل کر سکتے ہو۔۔

۱۲۴۷: حضرت ابن الي رافع اپنے والدے انہوں نے وادا ہے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک بچھو مارڈ الا۔

ة مَدُّدَ الْهُ لِهِ مَدَ وَ الْمُ الْ

# ھاہ: فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے

۱۲۴۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوب آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب تک تماز پڑھنے ہے منع فر مایا۔

۱۲۳۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: عصر کے بعد تَعُرُبُ الشَّمسُ وَ لَا صَلاةً بَعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. الثَّم المُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَقَّانُ ثَنَا شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً حَوْ حَدُّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا عَقَّانُ ثَنَا هَمُّامُ ثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال شَهِدَ هَمَّمُ ثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال شَهِدَ عِنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال شَهِدَ عِنْ أَبِي الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْسُ وَالْ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرُ بُنُ الْحَطّابِ وَ أَرْضَاهُمُ عَمْرُ بُنُ الْحَطّابِ وَ أَرْضَاهُمُ عَمْرُ بُنُ الْحَطُّابِ وَ أَرْضَاهُمُ عَمْرُ اللهِ عَلَيْكَ عَمْرُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ الْعَصْرِ خَتَى تَعُرُبُ لَكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَاقَ بَعُدَ الْعَصْرِ خَتَى تَعُرُبُ لِللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

غروبِ آفناب تک اور فجر کے بعد طلوع آفناب تک کوئی نماز نہیں ۔

• ۱۲۵ : حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت کی پندیدہ شخصیات نے شہادت دی جن میں سب نے زیادہ پہندیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گجر کے بعد طلوع آ فاب تک اور عصر کے بعد غروب آ فاب تک اور عصر کے بعد غروب آ فاب تک اور عسر کے بعد غروب آ فاب تک اور عسر کے بعد غروب آ فاب تک کی گوئی بھی نما زنہیں۔

ضلاصة الراب ہے اور استان کی تفعیل ہے ہے کہ اوقات کر وہ کی دو تشمیل ہیں ایک اوقات کا شہین طلوع استواء اور غراب کے اوقات اور دوسرے نماز عمرا ورنماز غیر کے بعد کے اوقات وہلا تم کی بارے میں دغیہ کا مسلک ہیں ہے کہ اس میں ہر فتم کی نماز نا جائز ہے۔ خواہ فرض ہو یا نقل ۔ انکہ ٹلا فٹر سے نزد یک فرائعتی جائز ہیں اور تو افل نا جائز ہے۔ خواہ فرض ہو یا نقل ۔ انکہ ٹلا فٹر سے نزد یک فرائعتی جائز ہیں اور تو افل ہون کا سبب بندہ کے نوافل فو وات الاسباب ہی جائز ہیں ہے کہ ایسے نوافل ہون کا سبب بندہ کے افقیار کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو۔ مثل تحیۃ الوضواہ وجہۃ المسجد السباب کا مطلب ان کے نزد یک ہیہ ہے کہ ایسے نوافل جن کا سبب بندہ کے بعن نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کے اوقات سوان کے بارے میں امام شافع کا مسلک یہی ہے کہ ان میں فرائنس اور نوافل فوات الاسباب ہوں یا غیر فوات الاسباب ہوں یا خوات کو ہو کہ کہ ہوئی کا مسلک یہی ہوئی کی اسباد کے استعمال میں ہوئی ہوئی کی دیا ہوئی ہوئی کے دو ہوئی کو ہوئی کی اور کہ بیا کہ ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کہ ہوئی کے دو ہوئی کی ہوئی کی اصاد بیٹ کو کہ ان اوقات کو مشفول یا فرائعن قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس وقت کی دوجر ترج ہے ہے کہ تمی کی اصاد بیٹ میں اور ان کا کین فرائل تو تا جائز ہوں گی کو کہ دو تک کو کہ دوت کا موضوع کہ دوئی ہیں۔

پاپ:نماز کے مکروہ اوقات ١٣٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكُرَهُ فِيُهَا الصَّلاةُ

ا ۱۲۵ : حضرت عمر و بن عبسة فرماتے بین که بین رسول اللہ کی خدمت میں صاضر ہوا اور عرض کیا: کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک وقت دوسرے وقت سے زیادہ پنداور محبوب ہو؟ فرمایا : جی ارات کا بالکل درمیانی حصد (اللہ تعالیٰ کو یاتی اوقات سے زیادہ محبوب ہے) لہذا مجموب کے لہذا مجموب ہے) لہذا مجموب کے

ا ١٦٥ : حدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً ثَنَا عُنُدٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ يَعِدُ الرَّحُمنِ بَنِ عَنَ يَغِيدُ الرَّحُمنِ بَنِ عَنَ يَغِيدُ الرَّحُمنِ بَنِ الْمُعْبَدُ الرَّحُمنِ بَنِ الْمُعْبَدُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ الْمِيسُلُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ الْمِيسُلُمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ هَلَ مِنْ صَاعَةِ التَّيْلُ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ هَلَ مِنْ صَاعَةِ التَّيْلُ اللهُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ هَلَ مِنْ صَاعَةِ التَّيْلُ اللهُ وَسَلِّمَ اللهُ عِنْهُ جَوْفَ اللَّيْلُ اللهُ وسَطِ التَّبُ اللهِ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ هَلَ اللهُ اللهُ وسَطِ التَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وسَطِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وسَلِّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وسَطِ

طلوع تک جتنا جا ہونماز پڑھتے رہے (نجر کی سنت اور قرض کے علاوہ باتی نماز ول ہے ) رک جاؤ یہاں تک کے سور ج طلوع ہواور جب تک ڈھال کی طرح رہے (رک رہو) یہاں تک کہ جب خوب کھل جائے تو پھر جتنا جا ہونماز پڑھو یہاں تک کہ جب خوب کھل جائے تو پھر جتنا جا ہونماز پڑھو یہاں تک کہ جستون اپنے سائے پر قائم ہوتو نماز سے رک جاؤ (اور رکے رہو) یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو

جائے اسلئے کہ نصف النہار کے وقت دوزخ سلگایا جاتا ہے اس کے بعد جننی جاہونماز پڑھتے رہویہاں تک کہ جب عصر کی نماز پڑھوتو پھررک جاؤغروب آفتاب تک اسلئے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور شیطان کے دوسینگون کے درمیان ہی طلوع ہوتا ہے۔

٣٠ ١ : حدّثنا إسْحَقْ بُنْ منْصُورِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْد بْن اسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ معْمَرٌ عَنْ زَيْد بْن اسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

١٣٥٢: ايو مربرة فرمات بن كم مقوان بن معطل في رسول الله عصوال كرتے ہوئے كہا كہا كاند كے رسول! ميں آ یا ہے ایک بات ہو چھنا جا ہتا ہو جوآ پ کومعلوم ہے اور مجصمعلوم مبیں فرمایا: کیابات ہے؟ عرض کیا کدون رات کی ساعات میں ہے کسی ساعت میں نماز مکروہ بھی ہے؟ فرمایا: جي ! جب صبح کي نمازيڙ هالوٽو طلوع آ نمآب تک نماز حيسور دو کیونکہ آ فاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اسکے بعد نماز پڑھواس نماز میں فرشتے حاضر ہو نگے اور قبول ہوگئ یہاں تک کہآ فتاب نیزے کی مانندسیدھاس<sub>ر</sub>یر آ جائے تو نماز جھوڑ دو كيونكه اس وفت دوزخ كو بحركايا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج تمہارے دائمیں ابروے ڈھل جائے تو پھراسکے بعد کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہو گئے اور قبول بھی ہوگی یہاں تک كتم عصركي نمازية هوتو يعرنماز حيموژ دوغروب آفآب تك\_ ٣٥ ١٢٥: الوعبد الله صنابحي فرمات بي كه نبي كه نبي فرمايا: آفتاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے یا بول فرمایا کے سورج کے ساتھ شیطان کے دوسینگ بھی نکلتے ہیں جب

الشَّمْس تَطُلُع بَيْن قَرْنِى الشَّيْطَان ( او قَالَ يَطُلُعُ مَعْهَا قَرُنا الشَّيْطَان. فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارْقَهَا فَاذَا كَانَتُ فِي وَسُطِ الشَّيْطَان. فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارْقَهَا فَاذَا كَانَتُ فِي وَسُطِ الشَّمَاء قَارِنها فَإِذَا دَلَكَتُ ( او قَالَ زَالَتُ) فَارْقَهَا فَإِذَا دَلَكَتُ ( او قَالَ زَالَتُ) فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتُ لَلْعُرُوب قَارِنها فَإِذَا عَرِبتُ فَارِقَهَا فَلا تُصلُوا هَذِهِ الشَّاعَات المَثَلات المَثَلِيث المَثَلات المَثَلات المَثَلات المَثَلات المَثَلات المَثَلات المَثَلات المَثَلِيث المُتَلِيث المُتَلِق المُلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المُتَلِيث المَتَلِيثِ المُتَلِيثُ المُتَلِيثُ المُتَلِيثُ المُتَلِيثِ المُتَلِيثِ المُتَلِيثِ المُتَلِيثِ المُتَلِيثُ المُتَلِيثُ المُتَلِيثُ المُتَلِيثِ المَالِيثِ المُتَلِيثِ المُتَلِيثُ المَتَلِيثُ المَتَلِيثِ المَلْمُ الْمُتَلِيثُ المَلِيثُ المَلِيثِ المُتَلِيثُ المُتَلِيثِ المَلْمُ المَلِيثِ المَلْمُ المَلْمُ المُتَلِيثُ المِنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المَالِيثِ المَلْمُ المَالِيثِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْفِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْلِق المُنْ المُنْفِق المُنْ المُنْ المُ

آ فآب بلند ہو جائے تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب آسان کے وسط میں ہوتو بیساتھ مل جاتا ہے اور جب وہ ڈھل جائے تو جدا ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈھل جائے تو جدا ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈھل جائے تو جدا ہو جاتا ہے بھر جب غروب ہو چکتا ہے تو بھر آ کرساتھ مل جاتا ہے اور جب غروب ہو چکتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے اسلنے الن تین اوقات میں نماز نہ پڑھو۔

بإب: مكه ميں ہروفت نماز كى رخصت

۱۲۵۴ مفرت جبیر بن مطعم بیان فرماتے جی کدرسول الندسلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عبدمناف کے جیئوکسی کواس گھر کا طواف کرنے ہے اور نماز پڑھنے ہے منع نہ کروجس وقت چاہے دن ہوخواہ رات۔

منع نہ کروجس وقت چاہے دن ہوخواہ رات۔
آلام : جب لوگ نماز کووفت ہے موفر کرنے لگیس الام اللہ کا ایس مسعوق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: شایدتم ایس مسعوق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے اگرتم ان کو پاؤ تو نماز اپنے گھر وں جی بی اس وقت پڑھیں گیرا کے ساتھ فل کی نیت ہے نماز میں بی اس وقت پڑھیں جس پڑھ لین جس کوتم جانے بیچا ہے ہو (جھے و کھے کہ) جو جانا۔

۱۲۵۹ : باب ما جاء في الرُّخصة في الصّلاة بمَكّة في كُلِ وَقُتِ ١٢٥٢ . حدّتنا يخي بُلُ حكيمت سُفيانُ ابْنُ غيينة عن ابى المؤرير عن عبد الله المن ببابيه عن خبير بْن مُطعم قال قال رسُول الله عَلَيْت عن عبد مناف لا تمنعوا أخذاطاف بهذا المُبيّت و صلّى ايَّة سَاعة شاء مِن اللّيل والنّهار.

١٥٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا إِذَا اَخُرُوْا الْصَلَاةَ عَنُ وَقَيْهَا دَمَا اللهِ بِكُر ابْنُ عِيَّاشِ دَمَا اللهِ بِكُر ابْنُ عِيَّاشِ عَلَى عَاصِمِ عَنْ دَرِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَى عَاصِمِ عَنْ دَرِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَى عَاصِمِ عَنْ دَرِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ يَحْتَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٢٥١ : حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْمِ ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ السَّامِ عَمْ ابَى فَرِّ عَنِ السَّيَ عَمْ اللَّهِ مَنَ الصَّامِةِ عَنْ ابَى فَرِّ عَنِ الشَّيِّ قَال صلِ الصَّلُوةِ لِوَقِيّهَا فَإِنْ اَحْرَكُتَ الإمام يُصَلَّى بِهِمُ النَّبِيِّ قَال صلِ الصَّلُوةِ لِوَقِيّهَا فَإِنْ اَحْرَكُتَ الإمام يُصَلَّى بِهِمُ فَصَلِ مَعْهُمُ وَ قَدُ اَحُرَزُتَ صَلَا تَكَ وَ إِلّا فَهِى نَافَلَةٌ لَكَ. فَصَلِ مَعْهُمُ وَ قَدُ اَحُرزُتَ صَلَا تَكَ وَ إِلّا فَهِى نَافَلَةٌ لَكَ. 1702 : حَدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا آبُو اَحُمدُ ثَنَا شُفَيَانُ بُنُ عَيْدَةً بُنِ عَنْ ابَى المُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا الشَّامِةِ عَنْ ابَى المُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا الشَّامِةِ عَنْ ابَى المُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا الشَّامِةِ عَنْ ابْنَى المُحَمَّدُ بُنُ بَعْلَالًا بُنِ يَسَافِ عَنْ ابْنَى المُحَمَّدُ بَنُ عَلَيْهُمْ الشَيَاءُ السَّيَ الْمُعَلِّمُ عَنْ السَّامِةِ عَنْ الشَّامِةِ عَنْ السَّامِةِ عَنْ الشَّامِةِ عَنْ الشَّامِةِ عَنْ الشَّامِةِ عَنْ الشَّامِةِ عَنْ الشَّامُ الشَّامُ اللَّهُ عَنْ وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُسَلِي عَنْ الشَّامُ اللَّهُ عَنْ وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعِهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُصَلِّةِ عَنْ وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُسَلِّةُ عَنْ وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُحَمَّدُ وَقَتِهُا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُعَلِّةُ عَنْ وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الشَّامُ الْمُعَلِّمُ السَّامِ الْمَاءُ الْمُعَلِيْنَا مُعَلَّالُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى وَقَتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَا تَكُمْ مُعَهُمْ تَطُوتُ عَلَى السَلِي الْمُواءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِمُ الْمُعُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ

ا ۱ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخُوفِ اللهُ الْمُوفِ فِي صَلَاةِ الْخُوفِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

قَالَ: يَعْنِيُ بِاالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ.

١٢٥٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحَيىٰ بُنُ سعيْد القُطَّانُ حَدَّثَنِى بُنُ سعيْد القُطَّانُ حَدَّثَنِى يُسخى بُنُ سعيْدِ الْانْصَادِئُ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ حَدَّثَنِى يَسخى بُنُ سعيْدِ الْانْصَادِئُ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ حَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَة انَّهُ قَالَ فِى عَنْ صَالِحٍ ابْنِ حَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَة انَّهُ قَالَ فِى صَالِحٍ ابْنِ حَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَة انَّهُ قَالَ فِى صَلاةٍ الْحَروفِ قَالَ يَشَوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلَ الْقَبْلَة و تَقُومُ صَلاةٍ الْحَروفِ قَالَ يَشَوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلَ الْقَبْلَة و تَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلَ الْقَبْلَة و تَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلُ الْقَبْلَة و تَقُومُ اللهِ عَلَى الْعَبْلَة و تَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلُ الْقَبْلَة و تَقُومُ الْحَدُولِ قَالَ إِلَى الْعَبْلَة و تَقُومُ اللّهِ عَلَى الْعَبْلَة و اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَاقِ اللّهِ الْعَبْلَة و اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الدُّعلی دسل ابوز رہے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز بروفت ادا کرو پھراگر تم امام کولوگوں کو نماز پڑھاتا ہوا یاؤ تو ان کے ساتھ (بھی) پڑھلواور تم اپنی نمازتو محفوظ کر تی چے۔ ۱۲۵۷: حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: عقریب ایسے حکام ظاہر ہوں کے جو دیگر مشاغل میں معروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت ہے بھی مؤخر کردیں گے (تو تم وقت میں اپنی نماز پڑھ لیتا) اور مؤخر کردیں گے (تو تم وقت میں اپنی نماز پڑھ لیتا) اور ان کے ساتھا پی نماز نفل کی نیت سے پڑھنا۔ ان کے ساتھا پی نمازنقل کی نیت سے پڑھنا۔

١٢٥٨: حضرت ابن عمرٌ فرمات بين كدرسول اللهُ في نماز خوف کے بارے میں فرمایا: امام ایک طاکفہ کونماز بر ھائے وہ ایک بحدہ اس کے ساتھ کریں (بعنی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھلیں) اور ایک طا کفدان نماز پڑھنے والوں اور وسمن کے درمیان رہے پھرجنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ نماز ادا کی وہ واپس آ سران لوگوں کی جگہ لے لیں جنہوں نے نماز نہیں برجی اور جنہوں نے نماز نہیں برجی وہ آگے بڑھ کراینے امیر کے ساتھ ایک رکعت بڑھیں پھر امیر (امام) سلام پھيردے كيونكه اس كى نمازمكمل ہو چكى اور ہر طا کفدای ایک ایک رکعت الگ الگ پڑھ لے۔ اگرخوف اس سے بھی زیادہ ہوجائے (کہاس طرح بھی نماز ادانہ کی جاسکے ) تو پیادہ اور سواری کی حالت ہی میں نماز ادا کریں۔ ١٢٥٩ : حضرت سهل بن ابي حمد نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا: امام قبلدرہ ہو کر کھڑا ہو جائے اور لوگوں میں ہے ایک طا کفدامام کے ساتھ ہو جائے اور دوسرا دشمن کے سامنے کیکن منہ اپنی صف کی طرف

طَائِفَةٌ مِنُهُمْ مَعَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنُ قَبُلِ الْعَدُوِ وَ وَجُوهُمُمُ إِلَى الطَّفِ فَيَرُكُعُ بِهِمُ زَكْعَةٌ وَ يَرُكُعُونَ لِآنَفُسِهِمُ وَ يَسْجُدُونَ الطَّفِ فَيَرُكُعُ بِهِمُ زَكْعَةٌ وَ يَرُكُعُونَ لِآنَفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ اللَّي مَقَامِ الانْفُسِهِمْ سَنْجَدَتَيُنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَدُعَبُونِ إلى مَقَامِ النَّيْكَ وَ يَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرُكُعُ بِهِمْ وَكُعَةٌ وَ يَسْجُدُ بِهِم أَولَئِكَ فَيَرُكُعُ بِهِمْ وَكُعَةٌ وَ يَسْجُدُ بِهِم اللّهُ مُواحِدَةً ثُمَّ يَرُكُعُونَ وَكُعَةً وَ يَسْجُدُ وَيَعَدَّ وَ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَكُعَةً وَ يَسْجُدُونَ وَهُمْ وَاحِدَةً ثُمْ يَوْكُونَ وَكُعُونَ وَكُعَةً وَ يَسْجُدُونَ وَكُونَ وَكُعَةً وَ يَسْجُدُونَ وَكُعَةً وَ يَسْجُدُونَ وَحَمَا الْحَدَيْنُ فَعِي لَكُونَ وَكُونَ وَكُعُونَ وَ وَلَيْ فَا لَهُمْ وَاحِدَةً ثُومً وَاحِدَةً وَا عُرَاكُونَ وَكُعُونَ وَكُونُ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونُ وَ وَكُونَ وَكُونُ وَعُونَ وَكُونُ وَ وَلَالِكُونَ وَعُونَ وَكُونُ وَلَاكُونَ وَكُونُ وَاحِدَةً وَالْمُونَ وَكُونَ وَكُونُ وَاحِدَةً وَالْمُ وَاحِدُونَ وَاحِدَةً وَالْمُونَ وَكُونُ وَ وَاحِدَةً وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدَةً وَالْمُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونَ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحِدُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحِدُونُ وَاحُونُ وَاحُدُونَ وَاحُدُونَ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ واحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاحُونُ وَاح

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ فَسَأَلْتُ يَحْى بَنُ سَعِيْدِ الْقطَّانَ عَنُ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ الرَّحَمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ أَبِى حَثْمَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ بِعِثْلِ حَدِيْثِ يَحْى ابْنِ سَعِيْدٍ.

قَالَ قَالَ لِي يَسْحَيَى اكْتُبُسَهُ إِلَى حَنْيِهِ وَ لَسْتُ الْحَفَظُ الْحَدِيْتِ وَ لَسْتُ الْحَفَظُ الْحَدِيْتِ وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيِي.

شنا أيُّوبُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِالْصَحَابِهِ مَنَالَى عَنْهُ آنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِالْصَحَابِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِالْصَحَابِهِ صَلالةَ المُحَوفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمْ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصّفُ اللّهِ يُن يَلُونُهُ وَالآخَرُونَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصّفُ اللّهِ يَن يَلُونُهُ وَالْآخَرُونَ قِيمَ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالصّفَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ وَالصّفَ المُقَدِّمِ فَرَكَعَ بِهِمُ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمِيعًا لُمُ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصّفَ الْهُ عَلَيْهِ وَالسّمَ جَمِيعًا لُمْ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصّفَ الْهُ عَلَيْهِ وَالصّفَ الْمُقَدِّمِ فَرَكَعَ بِهِمُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَالصّفَ الْمُقَدِّمِ مَعَدَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصّفَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالصّفَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِلْ اللهُ اللهُ عَلْكُولُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ر کھے۔ امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور ایک رکوع
اور دو سجدوں وہ اپنی جگہ کرلیس پھروہ دو مرے طاکفہ ک
جگہ آجا نیں اور دوسرا طاکفہ آجائے تو امام ان کو بھی
ایک رکوع کرائے دو سجدے امام کی دور کعتیں ہوگئیں
اور ان کی ایک رکعت پھروہ بھی ایک رکعت دو سجدوں
سمیت پڑھیں۔

محد بن بشار دوسرے طریق سے اس حدیث مبارکہ کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یکیٰ بن سعید نے بیان فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے یاس لکھ رکھو۔

مجھے تو یحیٰ کی حدیث کی ما تندیا دے ووسری طرح یا دنہیں ۔

الا الدوسيد ا

خلاصیة الهاب منظم الخوف كاذكر قرآن تحکیم میں اجمالا ہے۔ تفصیل اس نماز كی احادیث میں ہے: حدیث ۱۲۵۸ پر امام ابوطنیغد نے ممل کہا ہے۔ تفصیل اس نماز كی احادیث میں ہے: حدیث ۱۲۵۸ پر امام ابوطنیغد نے ممل کہا ہے۔ صاحب فنخ القدر ملامداین ہمائم فر ماتے ہیں ہائس وفت ہے كہلوگ ایک امام كی اقتداء پر اصرار کریں ورنہ بہتر ہے كہ دوامام ہوں ایک امام ایک گروہ كونماز پڑھائے اور دوسراد وسر کروہ كو۔

#### ١٥٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاة الْكُسُوفِ

ا ٢٦١ : حدّث المحشّد بن عبد الله بن نسير ثنا ابى ثنا اسماعيل بن ابي خالدٍ عَن قَيْسِ بَنِ ابي حازم عن ابي مسعود السماعيل بن ابي حازم عن ابي مسعود قال وسول الله عليه الله عن الله المؤسّة : ان الشهمس والقمر لا ينكسفان لمؤت احدٍ من النّاس فاذًا وَآيَتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصِلُوا

المعلقة المعلقة المعلقة المنافقة والحمد المنافقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المنافقة الم

#### بإب: سورج اورجا تدكر بن كي نماز

الا ۱۳۲۱: حضرت ابومسعو درضی الله عند فرمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سورج اور جاند کو کسی انسان کی موت کی وجہ ہے گر بهن نہیں لگتا جب تم گر ہن دیکھوتو کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔

۱۳۱۲: حضرت نعمان بن بشیررضی الله عندفر ماتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عبد مبارک میں سورت کو گربمن لگا تو آ پ گھبرا کر کیڑ ہے میٹتے ہوئے با ہرتشر بیف لائے یہاں تک کہ مسجد میں آ کرنما زمیں مشغول رہے جی لائے یہاں تک کہ مسجد میں آ کرنما زمیں مشغول رہے جی کہ سورج صاف ہوگیا پھر قر مایا: لوگوں کا خیال ہے کہ سورج اور جا ندکوکسی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ سے گربمن لگتا ہے حالا نکہ ایسا نہیں ہے کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورت اور جا ندکوگر بہن نہیں اگا کرتا جب الله تعالی کسی چیز برا پی جی (اظہار قد رہ ) فر ماتا جب الله تعالی کسی چیز برا پی جی (اظہار قد رہ ) فر ماتا جب الله تعالی کسی چیز برا پی جی (اظہار قد رہ ) فر ماتا ہے تو وہ اس کی عاجزی کرنے گئی ہے۔

رحُف اتِ وَ أَرْبَع سَجداتِ وَ أَسْجلَتِ الشَّمْسُ قَبُلَ انَ يَسْصرِفَ ثُمَّ قَامَ فَحَطَبِ النَّاسَ فَأَثْنى على الله بِما هُو أَهُلُهُ لَا يَسْصرِفَ ثُمَّ قَامَ فَحَطَبِ النَّاسَ فَأَثْنى على الله بِما هُو أَهُلُهُ لُمَمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمُسِسِ وَالقَصْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمُوهُمَا فَافْرَعُوا يَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا يَنْكُسفَانِ لِمُوتِ احْدِ و لا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا لِي اللهِ اللهِ الله الصَّلاةِ.

١٢١٣ : حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيْانَ عَنِ الْاسَوَد بُنِ قَيْسٍ عَنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَبَادٍ عَنْ سَمُ وَبُنِ جُنُدَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فَيَا فِي الْكُنُوفِ فَلَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

البخسسسى عند البن أبئ مُلَيْكَة عَنْ السماء بِنُبَ ابِي بَكُو الشهر وضي اللهُ عَلَى عَنْهُمَا قَالَتُ صَلَّى دِسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَنْهُمَا قَالَتُ صَلَّى دِسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صلاة الْكُسُوفِ فَقَام فَأَطَال الْقِيام ثُمَّ رَحَع فَاطَالَ الْقِيام ثُمَّ رَحَع فَاطَالَ الْقِيام ثُمَّ رَحَع فَاطَالَ اللهُ عَنْهُ وَحَع فَاطَالَ اللهُ عُود ثُمَّ رَفَع ثَمَّ سِجَد فَاطَالَ السَّجُود ثُمَّ رَفَع ثُمَّ سِجَد فَاطَالَ السَّجُود ثُمَّ رَفَع ثُمَّ سِجَد فَاطَالَ الرَّكُوع ثُمَّ رَفع فَاطَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف ثُمَّ رَفع فَاطَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف لَلسَّجُود دُثُمَ رَفع فَيْعَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف فَاطَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف فَاطَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف فَاطَالَ السَّجُود دُثُمَ انْصَرِف فَعَلَيْها لَا لَمْ يَعْ اللَّالُ حَتَى لُواجَتِرافَ عَلَيْها فَعَالَ السَّجُود دُثُمَ الْقَالُ حَتَى قُلْلُكُ اللَّالُ حَتَى لُواجَتِرافَ عَلَيْها لَى رُبِ وَآنَا فِيْهِ فَا طَالُ السَّحِد وَدُنْ عَلَى النَّالُ حَتَى لُواجَتِرافَ عَلَيْها لَى رُبِ وَآنَا فِيْهِ فَى اللَّالُ حَتَى اللَّالُ حَتَى قُلْتُ اللَّالُ حَتَى قُلْلُكُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَ ذَنْتُ مِنِى النَّالُ حَتَى قُلْتُ اللَّالُ وَتَى قُلْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّالُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْعَلَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ وَالْمُولُ اللَّالُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُ السَّعَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُ الْمُؤْلُولُ اللَّا

قَالَ نَافِعٌ حَتَى حَبِبُتُ أَنَّهُ قَالَ و رَأَيْتُ الْمَرَأَةُ لَا تَخْدَشُها هُرَّةٌ لِهَا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذَه ؟ قَالُوا حَبِستُها حَتَى مَا شَفَه مُنْهَا وَلَا هِي ارْسَلَتُها تَأْكُلُ مِنُ مَا تَتُ خُوعًا لاهي اطْعَمُتُها وَلاهِي ارْسَلَتُها تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْارْضِ.

کئے اور سورج سلام پھیرنے سے قبل ہی صاف ہو گیا پھر
آپ نے کھڑے ہو کرلوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ جل جلالہ کی
حسب شان حمد و ثناء کی پھر فر مایا: سورج اور چاند اللہ کی
نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان کو گر بمن نہیں لگتا
جب تم ان کو گر بمن دیکھوتو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

۱۲۶۳: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عند بیان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں نماز مسوف پڑھائی تو ہم نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی آ واز نہ ۔..

۱۳۲۵: حضرت اساء بنت انی بکر فرماتی بین کدرسول الله فرماتی بین کدرسول الله فرماتی حضران کوع فرمایی بر حمائی تو طویل قیام اورطویل رکوع فرمایا پیر دوباره طویل قیام کے بعد طویل رکوع فرمایا پیر طویل تیام کے بعد طویل رکوع فرمایا پیر طویل تیام کی بعد طویل تیام فرمایا پیر طویل تیام کیرطویل تیام کیرطویل تیام اورطویل رکوع فرمایا پیر رکوع سے سرا تھایا تو دوباره طویل تیام اورطویل رکوع فرمایا پیر رکوع سے سرا تھایا پیر طویل تیام میں کرمات و میں کہدہ کیا پیر سرا تھا یا پیر کرفر مایا:

کیا پیر سرا تھا کر دوسرا تجدہ بھی طویل کیا پیر سلام پیمیر کرفر مایا:

جنت میر سے است فریب آئی کدا گر ذرائی کوشش کرتا تو جنت میں سال کوئی کہ میں موجود کا ایک خوشت میں سے بولی کہ میں موجود کی کہ میں موجود میں اور اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک میں لوگوں میں موجود رہول گاعذاب نہ موگاتو پھر یہ دوز خ استے قریب کیسے؟)

نافع (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ بھی فر مایا کہ میں نے ویکھا ایک عورت کواسکی بنی نوچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اسکو کیا ہوا؟ تو (فرشتوں نے) بتایا کہ اس نے بنی کو یا ندھے رکھا حتیٰ کہ بھو کی م سنی نہ خود کھلا یا نہ کھولا کہ کیڑے مکوڑے (ہی) کھالیتی۔ خلاصیة الراب به الله محموف کے انوی معنی تغیر کے ہیں پھرعر فابیلفظ سورج گرہن کے ساتھ خاص ہو گیا اور خسوف جا ندگر ہن کو ۔ کہا جاتا ہے۔ یہاں چندمسائل بحث طلب ت<sub>ی</sub>ں ۔ پہلی بحث یہ ہے کہ بعض طحد ین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ سوف عشس ( اس طر ٹ خسوف قبر) کوئی غیرمعمو بی واقعة نبیں ہے بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جوطبعی اسباب کے ماتحت رونما ہوتا ہے۔ جیسے طلوع وغر و ب اور اس کا ایک خاص حساب مقرر ہے۔ چنانچے سالوں پہلے بتایا جاسکتا ہے کہ قلال وقت کسوف یافسوف ہوگا۔ لبندا اس واقعہ کوخارق عادت قرار دے کراس پر گھبرانا اور نماز واستغفار کی طرف متوجہ ہونا کیامعنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: اوّانا تو نمسوف وخسوف خواہ اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوں کیکن میں تو باری تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا مظہر۔اس کیے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لیے نمازمشروع ہوئی۔ ٹانیا درحقیقت نسوف وخسوف اس وقت کی ایک اوٹی جھلک دکھلا دیتے ہیں جب تمام اجرام فلکیہ بے نور ہو جائیں گے۔اس اغتبار سے بیہ واقعات مذکر آخرت میں (لندا ایسے مواقع پر رجوع الی اللہ بی مناسب ہے) ٹالٹاً: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے چیجیلی اُمتوں پر جتنے عذاب آئے اُن کی شکل یہ ہوئی کہ بعض ایسے معمولی اُمور جوروزمرہ اسباب طبیعہ کے ماتحت ظاہر ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی معروف عدے آ گے بڑھ گئے تو عذاب کی شکل اختیار کر گئے مثلاً قوم نوح پر بارش اور قوم عادیر آندھی د غیرہ ۔ای بناء برحضو را کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار ہے میں منقول ہے کہ جب تیز ہوہ کمیں چکتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ متغیر ہو جاتا۔اس ڈر سے کے کہیں یہ ہوائیں پڑھ کرعذاب کی صورت نہ اختیار کر کیس۔ چنانچہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص و عاء واستغفار میںمشغول ہو جائے ۔ای طرح یہ *می*و**ف و**خسوف بھی اگر چیطبعی اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں کیکن اگریہ ا بنی معروف حدید برده جائیں تو عذاب بن سکتے ہیں۔خاص طور سے جد پیدسائنس کی تحقیق کے مطابق نسوف وخسوف کے لحات ا نتہائی نازک ہوتے ہیں کیونکہ کسوف کے وقت جاند' سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی مشش تقل سے اسے اپنی طرف سینینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لحات میں خدانخواست اگر کسی ایک جانب کی کوشش عالب آجائے تو ا جرام فلکیه کا سارا نظام در ہم ہر ہم ہوجائے ۔لہٰڈاا یسے نازک وقت میں رجوع الی اللہ کے سواجار ونہیں ۔ دوسری بحث ملوٰ قانسوف کی شرکی حیثیت کے متعلق ہے۔ جمہور کے نز ویک صلوق مسوف سنت مؤکدہ ہے۔ بعض مشائع حنفیدای کے وجوب کے قائل ہیں۔ جَبَدا مام ما لکُ نے اسے جمعہ کا ورجہ ویا ہے۔ تیبری بحث صلاق تمسوف کے طریقہ سے متعلق ہے ۔ حنفیہ کے نز ویک صلوق تمسوف اور عام نمازوں میں کوئی فرق نہیں۔(چنانچہاس موقع پر دور کعتیں معروف طریقہ کے مطابق ادا کی جائمیں) جبکہ ائمہ ثلاثۂ کے نز دیک صلوٰ قائسوف کی ہررکعت دورکوعات پرمشتمل ہے۔ ان حضرات کے استدلال حضرت عائشہ اور حضرت اسا' حضرت ابن عباس' حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کی معروف روایات سے ہے جو صحاح میں مروی ہے اور ان میں وورکوع کی تصریح یائی جاتی ہے۔حنفیہ کا استدال اُن احادیث سے ہے جوالیک رکوع پر ولالت کرتی ہیں :

ا) پہلی ولیل صحیح بخاری میں مصرت ابو بکر ہ کی روایت ہے۔ آم) دوسری دلیل نسائی میں مصرت سمرہ بن جندب رمنی اللہ عند کی ایک طویل روایت ہے۔ ۳) تمیسری دلیل مصرت نعمان بن بشیر رمنی اللہ عند کی روایت ہے جونسائی میں مروی ہے۔ ۳) چوتھی دلیل نسائی میں قبیلہ بن مخارق بن ہلالی کی روایت ہے۔ ۵) یا نچویں دلیل مسندا حمد میں مصرت محمود بن لبید کی روایت ہے۔

ان تمام روایات سے بیہ بات تا بت بوتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰ قائسوف کوتما زِ فجر کی طرح پڑھنے کا تھم ویا اوراس میں کوئی نیا طریقہ افتیار کرنے کی تلقین نہیں فرمائی۔ جہاں تک ائٹر ٹلاٹھ کی مشدل روایات کا تعلق ہوان کا جواب یہ ہے کہ سلوٰ قالکوف میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشیہ دور کوئ تا بت ہیں بلکہ پانچ رکوئ تک کا بھی روایات میں ثبوت یہ ہے کہ سلوٰ قالکو ف میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور واقعہ بیدتھا کہ اس نماز میں بہت سے فیر معمولی واقعات پیش آئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا نظار و کرایا تھی لہذا اس نماز میں اللہ علیہ وسلم نے فیر معمولی طور پر کئی رکوئ فرمائے تی ہوئی ایڈ تا ہے۔ کہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے فیر معمولی طور پر کئی رکوئ فرمائے تن ہرکوئ جز وصلوٰ قانیوں تھے اور ان کی جیئت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھے اور ان کی جیئت نماز

کے عام رکو عات ہے کسی قدرمختلف تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحا بہکرا م رضی التدعنہم نے ان رکو عات بخشع کوشار کیا اورا یک سے زائد رکوع کی روایت کردی اوربعض نے ان کوشارتہیں کیا۔اس کی دلیل میہ ہے کہا وّ ل تو ان رکوعات زائدہ میں روایات کا اختلاف ہے جس کی کوئی تو جیہاس کے سواممکن نہیں۔ دوسرے نمازے بعد آپ صلی القدعلیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحۃ امت کو بیتکم دیا کہ: ((فیاذا رأیتہ مین ڈلک شینا فصلوا حدث صلوق مکتوبة صلیتموها)) ہیں جبتم اس ہے کچھود کیھوتو فرض نماز کی طرح پڑھو۔اس حدیث میں آپ سلی القدعلیہ وسلم نے نہ صرف اُ مت کوایک ہے زائدرکوع کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے خلا ف تصریح فر مائی کہ بینما زِ فجر کی نماز کی طرف ادا کرو۔اگر ایک ہے زائدرکوٹ جز وصلوٰ ۃ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بيظم نه دينے -حاصل بياہے كد حنفيه كى وجو وتر جي بيہ ہيں:

ا ) تعدادِ رکوئ کی تمام روایات فعلی بین' جَبله حنفیه کی مشدلات تولی بھی ہیں اور فعلی بھی۔ ۲) حنفیہ کے مشدلات عام نمازوں کےاصول کےمطابق ہیں' ۳) حنف کے قول پرنتمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہےاور شافعیہ کے قول پربعض روایات کو جھوڑ نا پڑتا ہے' ۳ ) اگر کسوف میں تعد دِ رکوع کا تھکم ہوتا تو ایک غیر معمولی بات ہوتی اورممکن نہیں تھا کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تھتم کو واضح طور ہے بیان نہ فر مائنیں حالا تکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سوف کے بارے میں پورا خطبہ بھی دیا تکرآپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی ایک قول بھی ایسا مروی نہیں جس میں تعد درکوع کی تعلیم دی گئی ہو۔

#### ٥٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاة الْإِسْتِسُقَاءِ

١٢٦١: حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدِ وَ مُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاتُمَا وَكَيْعٌ عَنُ سُقُيَانِ عَنْ هَشَامٍ بُنِ السَّحَقِّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كِسَانة عِنْ ابِيهِ قَالَ ارْسليني امِيْرٌ مِن الْأَمْراء إلَى ابْن عبَّاس رضي الله تعالى عَنُهُ مَا اسْأَلُهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي ٱلاستشقاء فَقَال بُنْ عَبَّاسِ مَا مَنعَهُ أَنَّ يَسْأَلَنِي قَالَ حرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم متواضعًا مُسَدِّلًا مُسَحَشِّعًا مُترِسْلا مُتضرَعا فصلَى ركّعتين كما يُصلّي في العيد و لم يخطب خطبتكم هذه.

١٢١٤ : حدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصِّبَّاحِ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبُد اللَّه لِين ابعي لِلكِيْسِر قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاد بُنَ تَمِيْعٍ يُحدَّثُ ابيُ عَنْ عممه الله شهد النبي علي حرج إلى المصلَّى يستسقى فاستقبل القبلة و قلب رداء أ وصلَى رَكُعتين.

حدَثنا مُحمَدُ بُنَ الصَّبَاحِ انْبَأْنَا سُفَيانُ عَنْ يَحْي لِين سعيد عن ابي بگر بن لمحمَّد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي السلام بمثله.

#### ﴿ فِيانِ بَمَازِ استَقاء

۱۲۲۲: حضرت اسحاق بن عبدالله بن كنانه فر ماتے ہيں که مجھے ایک حاکم نے سیدنا ابن عباس کی خدمت میں نماز استبقاء کے متعلق دریا فت کرنے کے لئے بھیجا تو ا بن عباسؓ نے فر مایا کہ ان کوخود یو جے لینے ہے کیا ماتع ہوا؟ پھر فرمایا کہ ( نبیؓ ) تواضع کے ساتھ' آ رائش و زینت کے بغیر' خشوع کے ساتھ آ ہنتگی اور متانت کے ساتھ'زاری کرتے ہوئے تشریف لائے اورنماز عید کی مانند وو رکعتیں ادافر مائیں اور تمہاری طرح پیخطبہ ہیں پڑھا۔ ۱۲۶ ۱۲: حضرت عباد بن تميم کہتے ہيں کہ مير ہے والدا ہے چیا ہے قال کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید گاہ کی طرف نکل گئے نماز استیقاء کے لئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور جا در پکٹی اور دو ر آعتیں پڑھیں۔

دوسری سند ہے ہیں مظمون مروی ہے۔ مسعود کتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن

قَالَ سُفُيَانُ عَنِ الْمُسُعُودِي قال سَأَلُتُ آيَا يَكُو بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُروٍ آجُعَلَ آعُلاهُ اسْفلهُ أو الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ قَالَ لَا بَلِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ.

الا المنطقة المحمد الكافه والحسن الذابي الربيع الربيع الربيع قالا أننا وهب المنطقة المنطقة النفعان المحدث المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن المنطقة ال

عمروے پوچھا کیا (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے) او پر کا حصہ نیچے کیا تھا یا وائی کا ہائیں؟ فرما یا بنہیں! وایاں یا کمیں بر۔

۱۲۹۸: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک روز بارش طلب کرنے کے لئے بھے آپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کی اذان و اقامت کے لئے بھیر۔ پھرہمیں خطبہ دیا اور اللہ تعالی سے دعا ما تکی اور ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف منہ کیا۔ پھرا پی جا درکو ہائی اور ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف منہ کیا۔ پھرا پی جا درکو پلٹا تو دا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کر لیا اور یا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کر لیا اور یا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کر لیا اور یا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کر لیا اور یا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کر لیا اور یا کیں جا ب کو ہا کیں کندھے پر کے لیا تو دا کیں کندھے ہے۔

ضلاصیۃ اللہ ایستا استقاء کے متی بارش طلب کرتا ہے۔ سلوۃ الاستقاء کی شروعیت پراجماع ہے اور بدحد بیٹ اس کی سند

ہے۔ امام ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ ہے جو بیمقول ہے کہ استہقاء جس کوئی نماز مسنون نہیں اس کا مطلب عوباً شیخ سمجانہیں گیا۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ سنت او بوجائی ہے۔ قرآن ان کا مقصد یہ ہے کہ سنت اور سندغار کے تیج بیں بارش کا وعدہ کیا گیا ہے اور صرف دعا واستغفار ہے سنت او بوجائی ہے۔ قرآن میں میں استدغار کا تیج بیں بارش کا وعدہ کیا گیا ہے اور صرف دعا واستغفار ہے سنت او بوجائی ہے۔ قرآن مروان اسلی رضی اللہ عند کی رواییت ہے تا بت ہے کہ محضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کے ساتھ نظار آن ہے ہیں ہارش کا وعدہ کیا گیا ہے اور صرف وعا واستغفار ہے سنت اور تین کیا اور ابوجائی اللہ عند نے استعفار ہے ذیادہ تین کیا اور امام ابوطیفہ کی مواد بینیں ہے کہ سلوۃ استقاء غیر مسنون ہے کیونکہ آن مخضرت سلی انتہ عید نے استعفار ہے دیونکہ آن خضرت سلی انتہ عید کی طرح بارہ بینیں بیکہ بیرات زوادہ میں کہ بیار استفاء عمر کی مواد ہوئیں کیا والے میں میں عبد کی نماز استفاء عمر میں میں عبد کی نماز استفاء عمر کی مواد کی طرح بارہ بینیں بیکہ بیرات زوادہ میں میں عبد کی نماز وی کی طرف نوجہ اور این کی طرف ایک اور ابنیا کی طرف نوجہ اور ابنیا کی مواد نوجہ کی اس میں کی میں میں عبد کی نماز وی کی اس تھی ہی ہے کہ مواد کی تیا ہے جس میں عبد کی نماز وار بینیا کی مواد نوجہ کی تو کی تو میں کی جس ہے۔ بی مسلک حضرت سید بی استفاد کی طرف نوجہ کیا ہیا ہے جا ور الذا کیا ہیا ہے جا در الذا کیا ہے اور ایک غیر مدرک سندوں ہے جبکہ حضی اور بی کہ بی سات میں صرف آنے خصرت سلی انتہ علیہ وسلم کی جا در کا الذا آبا ہے اور ایک غیر مدرک سندی کی ہے جا التھا سے کہ دونوں کے لیے جا در الیک غیر مدرک سندی کی ہے جا تھا کہ بیا ہے ہے کہ دوایا ہے میں صرف آنے خضرت سلی انتہ علیہ وسلم کی جا در کا الذا آبا ہے اور ایک غیر مدرک سندی کی ہے کہ دونوں کے لیے میں صرف آنے خضرت سلی انتہ علیہ وسلم کی جو در کا الذا آبا ہے اور ایک غیر مدرک سندی کی ہے کہ دونوں کے لیے کو در ایک خور سندی کی ہے کہ دونوں کے لیے جا کہ خور دونوں کے لیے کو در ایک خور سندی کی ہے کہ دونوں کے لیے کو در کیا کہ کہ دونوں کے کہ دونوں کے لیے کو در کا کہ کہ کو در کیا کہ دونوں کے کہ دونوں کے

١٢١٩: حدَّثنا المؤ تحريب ثنا المؤ مُعَاوية عن الاغمش عن ١٢١٩: حضرت شرحبل بن سمط في كعب سي كما: السيكعب

عَـ هُـرِو بُنِ هُـرَّةَ عَنُ سَالِمِ ابُنِ آبِى الْحَعْدِ عَنُ شُرْحَبِيلً بُنِ السِّمْطِ آنَّهُ قَـالُ لِكَعْبِ يَا كَعْبُ بَنُ مُرَّةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ حَدِّثُنَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولُ جَـاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَا

لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہارش زیادہ ہونے کی شکایت کی اورعرض کی:اےاللہ کے رسول! گھر گرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے بیدعا ما نگی:''اے اللہ ہمارے اردگر و برہے ہم پر نہ برہے۔کعب فر ماتے ہیں کہ پھر (بارش) حجب کردائیں یا ئیں ہونا شروع ہوگئی۔

الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ ثَنَا حُصَيْنَ عَنَ الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ ثَنَا حُصَيْنَ عَنُ حَبِيْبِ ابْنِ آبِي ثَابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا حَبِيْبِ ابْنِ آبِي ثَابِيتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا فَال بَا خَاءَ أَعْزَابِي إِلَى النَّبِيّ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهُ إِلَى النَّهِيّ مِنْ عِنْدِ قَومٍ مَا يَتَرَوَّ دُلَهُم رَاعٍ وَ لَا رَسُولَ اللهِ إِلَى اللهِ عَنْدَ الْمِنْدِ فَحِمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ: اللهُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَابْثِ . اللهُ عَنْ اللهُ جُوهِ إِلّا قَالُوا قَدُ اللهُ عَنْ اللهِ جُوهِ إِلّا قَالُوا قَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا ١٢٤ : حدَّثْنَا أَبُوْ بَكُرِ أَبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانٌ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانٌ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي هُويُكِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُويُكِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُويُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُويُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُويُونَ أَيْتُ ( أَوُرُنِي) بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. النَّبِي عَنْ أَبِي الْإِسْتِسُقاءِ قَالَ مُعْتَمِرٌ : أَوَاهُ فِي الْإِسْتِسُقاءِ قَالَ مُعْتَمِرٌ : أَوَاهُ فِي الْإِسْتِسُقاءِ

معاا: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ ایک دیبات کے رہے والے صاحب نی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس الی قوم کی جانب ہے آ یا ہوں جن کے چروا ہوں کے پاس الی تو شہیں اور ان کا کوئی نرجا نور حرم نہیں اچھالٹا ( کمزوری کی وجہ ہے )۔ آپ منبر پر آئے اور اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کی چرید ما پڑھی: ((اللّٰ ہُم اسْقِنَا غَنِنَا ۔۔.)) ترجر گزر کی چرید ما پڑھی: ((اللّٰ ہُم اسْقِنَا غَنِنَا ۔۔.)) ترجر گزر کی کھر منبر ہے اترے۔ اسکے بعد جس جانب ہے بھی کوئی آتا ہی کہ ارتب اللہ ہوئی۔

۱۳۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے وعا مانگی حتیٰ کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی و سیخ گئی۔

المحقيل عن غيمر بن حمدة ثنا سالم عن ابنه قال زبما الو النّصر ثنا الو النّصر ثنا الو عن ابنه قال زبما فكرت قول الشّاعر و انا انظر الى وَجُه رسُول الله عَلَيْتُ على السمنير فيما نزل حتى جيّش كلّ ميزاب بالمدينة فاذكر قول الشّاعر:

#### \_ و أَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغمام

بولجه ثمال اليتامي عضمة لِلارامل وَ هُو قَوْلُ ابِي طالبِ. ١٥٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الْعَيْدَيُن

المعنى الله عنى على المعنى المعنى المنان المفيان بن عبينة عن الله عن الله عن عنه على عنه الله المنه الله الله المنه المنه

عدد الما المنافقة والمنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المن

۱۳۵۲: حضرت ابن عمرٌ فرماتے بین که بسااوقات مجھے شام کا پیشعر یاد آ جا تا اور میں دیکھتا منبر پر رسول کے چہرہ انور کو کہ آپ کے امر نے سے قبل مدینہ کے تمام پرنا لے بہہ پڑتے۔ (شعر کا ترجہ ہے)'' اور سفید گورے رئگ کے جن کے چہرے کے طفیل بارش ما گی جائے۔ میکسوں کی پرورش کرنے والے اور زیواؤں کی تگبداشت کرنے والے'' اور بیا بوطالب کا شعر ہے۔ کرنے والے'' اور بیا بوطالب کا شعر ہے۔

الا الا التحریت این عباس فرمات بین که میں شہادت ویتا ہوں کہ رسول اللہ نے خطبہ سے قبل نمازعید پڑھائی پھر خطبہ ویا تو آپ کو خیال آیا کہ عورتوں کوآ واز نہیں پینجی تو آپ عورتوں کوآ واز نہیں پینجی تو آپ عورتوں کوآ واز نہیں پینجی تو آپ عورتوں کو اور بلال نے اپنے فرمائی اور صدقہ کرنے کی تنقین فرمائی اور بلال نے اپنے باتھ اس طرح (یعنی چیز پکڑنے کیلئے) کئے ہوئے بیجے اور عورتیں جھلے انگو شمیاں اور دوسر نے زیورجم کروار آئ تھیں ۔ عورتیں جھلے انگو شمیاں اور دوسر نے زیورجم کروار آئ تھیں ۔ اس کے بینے مان رواجی سے کہا کے عیر کے روز از این وا قامت کہ بغیر نمازیز ھائی۔ کے بغیر نمازیز ھائی۔

2011: حضرت الوسعيدٌ فرمات بي كهمروان في عيدك روزمنبر نكلوايا اورنماز ت قبل خطبه شروع أرديا توايك مرد كفر بيت الوايا اورنماز ت قبل خطبه شروع أرديا توايك مرد كفر بيت الوث الله المست كل خالفت كل منبر عيدك روزنهوا يا حالا نكه بهلمنبه عيدك روزنبيس نكلوا يا جاتا تقاا ورنفوا يا حالا نكه بهلمنبه عيدك روزنبيس تكلوا يا جاتا تقا و تواجه تقال خطبه و يا حالا نكه خطبه نماز ت بيبله نده يا جاتا تقال توابوسعيد في حالا كداس مرد في اين فرايندا واكرديا مين في رسول الند وفرمات مناجوتم مين سيسى براني كود كيه بهراسة توت سيروك سكة تو

الله عليه وسلم يتقول: مَنَّ رأى مُنكرًا فاستطاع أن يُعيِّرهُ بيده فليُغيرُهُ بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان

١ ٢ ١ : حَــ لَـُ ثَنَا حَوُثُرَةً بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَة ثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بَىنَ عُمَرِ عَنْ نَافِعِ عَنَ آبُن عُمَرِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ آبُوْ بكر ثُمَّ عُمرُ يُصلُون الْعِيْدَ قَبْلِ الْخُطُبةِ.

اور بیا بمان کا کمز ورترین درجہ ہے۔ ۲ ۱۳۷: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بين كه نبي تسلى الله عليه وسلم پھر حضرت ابو بکر رضی الله عنه پھر حضرت عمرٌسب تما زعيد خطبہ ہے تبل پر ھاتے رہے۔

قوّت ہے روک دے اگراسکی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے

روک دے اگراسکی استطاعت بھی نہ ہوتو دل ہے براسمجھے

خ*الصیة البایب شخاخ* خلفاء را شدینٌ ،ائمه اربعه اورجمهورامتٌ کااس پراتفاق بُ که میدین کا خطبه نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے۔ پھر حنفیہ اور ماللیہ کے نز دیک اگر نماز ہے پہلے خطبہ دے دیا پھر بھی درست ہے اگر چہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ نما زعید ہے پہلے خطبہ دینا سب سے پہلے مروان بن الحکم نے شروع کیا جبکہ ا کیپ روابت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا کا م سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ عنہ نے شروع کیا اورا یک روایت ے معلوم ہوتا ہے کہ بیرکام سب ہے پہلے عثمان بن عفانؓ نے کیا۔ نیز بعض روایا ت میں اس سلسلہ میں حضرت معاویۃ اور بعض میں زیاد کا نام آیا ہے۔اس طرح بظاہر تعارض ہو جاتا ہے۔ نیز نماز عیدے قبل خطبہ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔اس کے جواب میں بعض علاء نے ان حضرات ہے متعلق روایات پر کلام کیا ہے جبکہ بعض نے فر مایا کہ دراصل حضرت عثان کے ؤور دراز ہے آئے والے لوگوں کی رعایت کے لیے خطبہ کومقدم کیا تا کہ بعد میں آئے والے حضرات نماز میں شریک ہوسیس ۔ البيته حضرت عمررضی الله عنه کے تقدیم خطبہ کی دوسری وجہ بیان کی گئی ہے۔

لیکن را جج بیے ہے کہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تقدیم خطبہ کی نسبت شاذ اور حدیث باب کے خلاف ہے۔ البية «هنرت عثان رضی الله عنه ہے تقدیم خطبہ ثابت ہے اور ان کے بعد حضرت معاویة ہے بھی غالباً انہوں نے حضرت عثمانًا کی اتباع میں ایسا کیا۔ پھر چونکہ زیاد وحضرت معاویہ کے زمانہ میں بصر و کا گورنر تھا اس نے بھی حضرت معاویہ کی ا تباع میں تقدیم خطبہ پڑھمل کیا۔ اسی طرح مدینہ کے گورنر مروان نے بھی اسی زیانہ میں حصرت معاویۃ کی ا تباع میں اور بقول بعض اپنی بعض مصالح کی بنا ، پر تقدیم خطبه علی الصلوٰ قا کواختیا رئیا۔ پھرحضرت عثان مصرت معاوییّه مروان بن زیا دکو ''اذل من خطب'' کا مصداق قرار دینا روا ق کے اینے اپنے علم کے امتیار سے ہوسکتا ہے۔ نیزیہ بھیممکن ہے کہ حضرت معاویة نے اپنے علاقہ میں سب سے پہلے تقدیم خطبہ پرعمل کیا ہو'اس لیے ان کواؤل من خطب کہا گیا اور مروان اور زیاد بھی چونکہ ان کے گورنر تھے اور اس زمانہ میں اینے اپنے علاقوں میں تقلیدا یا مصلحتا انہوں نے بھی تقذیم محطبہ کواختیار کررکھا تھااس لیے اوّل من خطب کی نسبت اُن کی طرف بھی کی گئی۔

# ٢ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمْ يُكَبِّرُ ٱلإمامُ فِي صلاة العيدين

١٢٥١ . خدتنا هشام بن عَمَّاد ثنا عبد الرَّحْمَن بن سغد بَى عَمَارُ بْنُ سَعُدِ مُوْذَن رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

**ٻاب**:عيدين کی تکبیرات

ے ۱۲۷: مؤؤ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت سعد رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَبِيْهُ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولى سَبْعًا قَبُل الْقرأة في الآخرةِ حَمْسًا قَبُلَ الْقِرأةِ

١ ٢٥٨ : حَدَّثَنَا آبُو كُولِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاءِ ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يعْلَى عَنْ عَمْرِو اللهُ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يعْلَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِم انَّ النَّبِى عَلَيْتُ كَبُرَ بُنِ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِم انَّ النَّبِى عَلَيْتُ كَبُرَ فَيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ سَبُعًا وَ خَمُسًا.

١٢٤٩ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بُنْ عَبْد اللهِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَقِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَالِد ابْنِ عَثْمَة ثنا كَثِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَشْمَة ثنا كَثِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ جَدِه اللهِ ابْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَنْ جَدِه اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ جَدِه اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِه اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

اخسرَنِى أَن مَعِيْعة عن خالِد ابن يَزيد وعقيلٌ عن ابن أخسرَنى ابن مَعِيْعة عن خالِد ابن يَزيد وعقيلٌ عن ابن شهاب عَن عُرُوة عن عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ الله عَيْئَة كَبَرَ فِي النفاط وَ الاحتماع عن المُحتى سَبَعًا و حمسًا سِوى تَكبيرتي الرُّكُوع.

عیدین میں میلی رکعت میں قرأت سے قبل سات عیدین میں میلی رکعت میں قرأت سے قبل سات تحمیرات اور دوسری رکعت میں قرأت سے قبل پانچ تحمیرات کہتے تھے۔

۱۳۷۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعلیه تعالی عنهما بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز عید میں سات (۷) اور پانچ (۵) کمبیرات کمبیرات کمبیرات کمبیرات کمبیرات کمبیرات کمبیرات

1729: حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه سے روایت بہل ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تحبیرات کہیں۔

• ۱۲۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فطرو اضحیٰ میں رکوع کی تکبیر کے علاوہ سات اور یا نجے تنگبیرات کہ

فلاصة الراب المستلديل اخترات المستديل اختلاف بكوميدين كا تجييرات زوا كد تتي بين؟ امام ما لك كنزو كيد كيار وتجييري بي بين المحتوي و تجييري المحت بين المحت المحتوي المحتوي

تو سحت وسنت کے لحاظ سے مطرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر زیادہ تو ی ہے۔ جس کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ حنفیہ کے متعدلات مندرجہ ذیل میں :

ا) سعید بن العاص نے حضرت ابوموی اشعری اور حذیقہ بن الیمان سے بو چھا کہ رسول الشصلی القد علیے وسلم عیدالا شخی اور عیدالفطی میں تکبیر کیو تھر کہتے ہیں۔ حضرت اور عیدالفطی میں تکبیر کیو تھر کہتے ہیں۔ حضرت اور عیدالفطی میں تکبیر کی کہتے ہیں۔ حضرت اور موی اشعری نے بواب دیا: چارتمبیر میں وہاں کے لوگوں پر حاکم تھا' اتنی ہی تجبیر میں حذیفہ نے آپ کی تصدیح بی تھید کی نماز پر حاکم تھا' اتنی ہی تجبیر میں البت تھا۔ ابو عاکشہ کیتے ہیں کہ میں اس وقت سعید بن العاص کے پاس موجود تھا۔ اس عدیث: بعض اصحاب نے قرمایا کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے بمیں عید کی نماز پر حائی تو اس میں چار وہا کہتے ہیں ہیں۔ بین اس کو نہ بھولو۔ انگو شے کو بند کر کے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ (طوادی) علیہ وسلم نے بمیں عید کی نماز پر حائی تو اس میں چار وہاں کو نہ بھولو۔ انگو شے کو بند کر کے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ (طوادی) ام طوادی فرمایا کہ عید بین میں جہت میں السفاد ہے اور حقیقت بھی میں ہے۔ اس معفوت ابنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ (طوادی) ہے۔ بھرتا بعین کی ایک کثیر تعدد کا مسلک بھی حضوت کے مطابق الم میا بی اسلم بھی حضوت میں معزورہ دو کہ میں الدھنی میں عرب ہو جوشر کے معانی اللہ ٹار بچائی سے اس کی ایک کئیر تعدد کا مسلک بھی حضوت کی روایت سے ہو جوشر کے معانی اللہ ٹار بچائی سے بھرتا ہوں ہوں کہ بار کے بار کے بار کے بیان میں معلورہ دو کہ میں ہوا کہ میں اند عند کے دو بطافت میں تجمیر میں مشورہ دی بار اس بوائی ہوں کے بار کی بار کی بیان میں میار بوائی ہوں جو رہوں میں جاز ہو ہوں جو اس کے بعدان حضرات میں ماس پر اجماع کیا کہ جائی ہوں تھیں جائی ہوں گی ۔ اس بیاتھا کہ عید میں جائی ہوں گی ۔

# ١ ( اَ بَالُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ فِي صَلاةِ العِيدَين

المُدُوبِهِ مَنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٢٨٣ : حَدَّثَنَا اللهُ لَهُ مَكُرِ لِنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكَيْعُ لِنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا مُؤْسَى لِنُ غَلِيدَةَ عَنْ مُحَمَّد لِن عَمْرو لِن عَطَاءِ الجرَّاحِ ثَنَا مُؤسَى لِنُ غَلِيدَةَ عَنْ مُحَمَّد لِن عَمْرو لِن عَطَاء

# چاپ:عیدین کی نماز میں قراءت

۱۲۸۱: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عشرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدین بین هستر هستر را نست مربحک الاعملی اور هسک اتک خدیث العاشیة کی برها کرتے تنے۔

۱۲۸۲: حضرت عبیدالله بن عبدالله کیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کیتے اور ایوواقد لیتی ہے کہلا بھیجا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اس روز کہاں ہے قر اُت فر ماتے ہے۔فر مایا سورة قاف اور سورة قمر۔ ہے قر اُت فر ماتے ہے۔فر مایا سورة قاف اور سورة قمر۔ ۱۲۸۳ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم عیدین میں شہدت است رقابت است رقبک

عن الن عبّاسِ ان النبيّ عَلَيْكُ كان يقُوا في العيدين ب وَسبَحُ السم ربّك الاعلى و وَهُمُلُ اتاك حديث العاشية في السم ربّك الاعلى و وَهُمُلُ اتاك حديث العاشية في المعيّدين المم المعلّمة في المعيّدين المم المعرّمة بن عبد الله بن نمير حدّثنا وكيع عن السماعيل بن ابئ خالدٍ قال وأيت ابا كاهل رضى الله تعالى عنه و كانت له صُحبة فحدّثن احى عنه قال وأيت ابا المعالى وحبين النبي صلى الله عنه و كانت له صُحبة فحدّثن احى عنه قال وأيت الما الله عنه و كانت له صُحبة فحدّثن احى عنه قال وأيت الما الله عنه و كانت له صُحبة فحدُثني احى عنه قال وأيت الما الله عنه و كانت له صُحبة فحدّثني احى عنه قال وأيت المنبى صلى الله على ناقة و حبشي المنبى الله على ناقة و حبشي المنبي الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي المنبي الله على ناقة و حبشي المنبي الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي الله على ناقة و حبشي المنبية و سلى الله على ناقة و حبشي الله عبد الله على ناقة و حبشي الله على ناقة و حبث الها الها على ناقة و عبد الله على ناقة و حبشي الله على ناقة و عبد الله الله على ناقة و عبد الله على ناقة و عبد الله على ناقة و عبد الله الله على ناقة و عبد الله عب

١٢٨٥ : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبُد الله بن لَميْر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبِيدِ ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبِيدِ ثنا السَمَاعِيلُ بنُ آبِي خالدِ عن قيس بن عابَدِ هُو آبُو عَبِيدِ ثنا السَمَاعِيلُ بنُ آبِي خالدِ عن قيس بن عابَدِ هُو آبُو كاهبِ قال رأيتُ النّبِي عَلَيْتُ يَخْطُبُ على ناقة حسَناء و حبَشَي آخذُ بخطامها.

١٢٨٦: حَدُّثُنَا ابُوْ بَكُرِ بُنِ ابِي شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَلَمَةَ بُلُو يَكُو مِنْ سَلَمَةً بُلُو يَكُو بُنِ ابِي شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَلَمَةً بُلُو يَعْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَجَّ فَقَالَ وَأَيْتُ اللَّبِي لَيْكُ يَعْدُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَجَّ فَقَالَ وَأَيْتُ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهُ عَنْ ابِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ وَأَيْتُ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ ابِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ وَأَيْتُ اللَّبِي لَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

عمد النبي المناه المؤدّن حدّ في عن الله عن حدّه قال كان النبي ليكرّ المن المعلم المؤدّن حدّ في أبي عن الله عن حدّه قال كان النبي ليكرّ المن المنعاف المخطبة ليكرّ التكبير في خطبة العيدلين. النبي ليكرّ المن المنعاف المخطبة ليكرّ التكبير في خطبة العيدلين. ١٢٨٨ : حدّ فينا أبو أسامة ثنا داو دُ بن قيس عن عياض بن عبد الله أخبر الى ابو سعيد المحدري قال عن عياض بن عبد الله أخبر بن ابو سعيد المحدري قال كان وسول الله على يخرج يوم العبد فيصلى بالنّاس و هم رحمتين أنه ليسلم فيقف على وجليه فيستقبل النّاس و هم محلوس في فول : تمصد قوا تصد قوا المأكثر من يتصدق النّساء بالقرط والمحاتم والشيء فان كانت له حاجة ليويد النّساء بالقرط والمحاتم والشيء فان كانت له حاجة ليويد النّساء بالقرط والمحاتم والشيء فان كانت له حاجة ليويد

١٢٨٩: حدَّثنا يخي يُنْ حكِيْمٍ ثنَّا أَبُوْ بِخْرِ ثَنَا غَبِيْدُ اللَّهُ بْنُ

الأعلى أن أور فأهمل الك حديث الغاشية أه يزها كرتي تتج ـ

#### د اب عيرين كاخطبه

۱۲۸۴: حضرت اساعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابوکا مل کو دیکھا جنہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ تو میر ب بھائی نے ان سے حدیث بیان کی۔ فر مایا میں نے رسول بھائی نے ان سے حدیث بیان کی۔ فر مایا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوا ونٹی پر خطبہ و بیتے و یکھا اور ایک حبثی اس اونٹنی کی تیل کچڑ ہے ہوئے تھے۔

۱۲۸۵: حفزت قیس بن عائذ ابو کاهل فرماتے ہیں کہ میں نے بی کر میں سلی اللہ علیہ وسلم کوا کی خوبصورت اونٹنی پر خطبہ دیتے و یکھا اور ایک حبشی اس کی تلیل تھا ہے ہوئے تھے۔

۱۲۸۱: حضرت نبیط رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے تج کیا تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر خطب ویتے ویکھا۔

۱۳۸۷: حضرت سعد مؤذن رمنی الله عنه فرمات بین که خطبه عیدین میں بہت خطبه عیدین میں بہت تخصیرین میں بہت تنگیریں کہتے تنظیمہ سی کہتے ہیں کہ تنگیریں کہتے تنظیمہ سی کہتے ہیں کہتے

۱۲۸۸: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کے رسول اللہ تعید کے روز تشریف لاتے ۔ لوگوں کو دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرتے پھر قدموں پر کھڑے ہوتے اورلوگوں کی طرف مند کرتے اورلوگ بیٹھے رہے ۔ آپ فرماتے صدقہ دو صدقہ دو تعدی میں ہائی انگوٹی دوتو عور تیں سب سے بڑھ کرصد قہ دیتیں ہائی انگوٹی دوسرے زیور۔اسکے بعدا گر کہیں لشکر روانہ کرنے کی ضرورت ہوتی توا کا ذکر فرماتے ورنہ والیس تشریف لے جاتے۔

۹ ۱۲۸: حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ

عَمْرٍ وَ الرَّقِيُّ ثَنَّا اسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُسُلِّمِ الْحَوْلَانِيُّ ثِنَا ابْو الرُّبيُّرِ عَنْ جَابِرِ قال حرج رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَبُومُ فَطُرِ أَوْ اصُحى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعُدَ قَعُدةُ ثُمَّ قَامَ.

# 9 ١ : بَابُ مَا جاءَ فِي إِنْتِظَارِ الْخُطُبَةِ بَعُدَ

• ١٣٩٠: حَدِّتُنَمَا هَدِيَّةُ بُنْ عَبُد الُوهَابِ وَ عَمَرُو بُنُ رَافِع الْسِجُلِيُّ قَالًا ثَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوسِي ثَنَا بْنُ جُويُجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللهُ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرَتُ الْعَيْدِ مَعَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ فَ صَلَّى بِنَا الْعِيْدِ ثُمْ قَالَ: قَدْ قَصْيُنَا الصَّلَاةِ فَمِنُ آحَبُّ انُ يَجُلُسَ لَلْخُطْبَةِ فَلْيَجُلُسُ وَ مِنْ احْبُ انْ يَلُعَبُ فَلْيَلْهَبُ.

#### • ١ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلُوةِ قَبُلَ صَلَاةٍ . العِيُدِ وَ بَعُدَهَا

١٢٩١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِنَى عَدِيُّ بُنُ قَابِتِ عَنْ سَعِيْدٍ بُن جُبِيُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنَّاتُ حَرْجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيْدَ لَمُ يُصَلِّي قبُلها وَ لا بعُدُها.

٢٩٢: حَـدَثَنـا عَـلِيُّ بُنُ مُحمّدِ ثنا وكَيْعٌ ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عبُد الرَّحُمُ مِن الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنُ شَعِيْبِ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لَمُ يُصِلُّ قَبْلُهَا وَ لَا بَعْدُهَا فِي عِيْدٍ.

١٢٩٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْهَيْثُمُ بُنْ جَمِيْلِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ الرَّقِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلِ عَنْ عطاء بُن يسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ صلى رُكَعَتَيْن.

صلی اللہ علیہ وسلم عبدالفطریا اضحیٰ کے روزتشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ پھر ذرا بینه کرد و بار ه کھڑے ہوئے ( اور خطبہ دیا ) باب:نماز کے بعد خطبہ کا انتظاركرنا

١٢٩٠: حضرت عبدالله بن سائب رضي الله تعالى عنه كهتي بیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تما زعید میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمیں تما زعید یز ها کرارشا دفر مایا: ہم نما زا دا کر چکے سوجو خطبہ کے لئے بینصنا جا ہے بیننے اور جو جانا جا ہے جلا جا ہے۔

#### بأب:عيدے يہلے مابعد نمازيزهنا

۱۲۹۱ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی نداس ہے قبل کوئی نماز پڑھی اور نہ یی بعد په

۱۲۹۲: حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی تعلی اللہ علیہ وسلم نے عبد میں نماز سے یہلے یا بعد کوئی نما زنبیں پڑھی۔

۱۲۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید ہے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے اور جب (نماز ہے فارغ ہو

# ا ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْنُحُرُو جِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا.

١٢٩٣: خَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَيْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعَدِ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعَدِ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعَدِ الْسَيْعَ الْمِنْ عَمَّا إِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيَ الْمِن عَمَّالٍ بُنِ سَعْدٍ حَدَّقَنِي آبِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيَ اللَّهِيَّةِ مَا شِيًا وَ يَرُجِعُ مَاشِيًا.

١٢٩٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ آنَبَأْنَا عَبُدُ الرِّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ مَاشِيًا وَ يَرْجِعُ مَاشِيًا. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ يَعْدُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ قَالَ إِنَّ مِنَ السَّنَةِ آنُ اللهَ عَنْ عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السَّنَةِ آنُ اللهَ يَعْدُ عَنْ عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السَّنَةِ آنُ يَمُشِي إِلَى الْعِيدِ. يَمُشِي إِلَى الْعِيدِ.

١٢٩٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى رَافِعِ عَنْ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى رَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ يَأْتِى الْعِيْدَ مَاشِيًا.

١٦٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُرُوجِ يَوُمَ الْعِيْدِ مِنُ طَرِيْقِ وَالرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِهٖ

١٢٩٨ : حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنُ سَعُدِ بُنُ سَعُدِ بُنِ عَمَّادٍ بُنِ عَنْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ عَنْ جَدِّهِ اَنْ بَنِ عَمَّادِ بُنِ سَعُدِ الْحَبَرَئِينَ آبِي عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ الْعَيْدِ اللَّهِ عَلَى الْعِيْدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَادٍ النَّيِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْعَيْدِ بِنِ آبِى الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى اصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ سَعِيْدِ بِنِ آبِى الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى اصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ النَّهِ الْمُ الْعَلَمِ اللَّهِ عَلَى الْعَدَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْعَدَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ اللَّهُ الْعَدَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ عَلَى الْعَدَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْعَدَابِ الْفَسَاطِيلِ اللَّهُ عَلَى الْعَدَابِ الْفَسَاطِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْفِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٢٩٩ : حَـدُثَنَا يَحَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بَنُ عُمَرَ اللهِ بَنُ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَخُورُ جُ إِلَى الْعِيْدِ فِى طَرِيْقٍ وَ يَرْجِعُ اللهِ عَلَيْكِ فِى الْمِينَةِ فَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ فَى اللهِ عَلَيْكِ فَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ فَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَا عَ

# چاپ: نمازعید کے لئے پیدل جانا

۱۲۹۴: حضرت سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نماز عید کے لئے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔

۱۲۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نما زعید کے لئے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے۔

۱۲۹۲: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ سنت (نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو) بیہ ہے کہ آ دمی نمازعید کے لئے چل کرآئے۔

۱۲۹۷: حضرت ابو رافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیتے چل کر آتے۔

چاہ عیدگاہ کوایک رائے سے جانا اور دوسرے رائے ہے آنا

۱۲۹۸: حضرت سعدرض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
کر بم صلی اللہ علیہ دسلم جب عید کے لئے جاتے تو سعید
بن عاص کے گھر کے قریب سے گزرتے پھر خیمہ والوں
کے پاس سے پھر دوسرے رائے سے واپس ہوتے بنی
زریق کے رہے ہے پھر عمار بن یاس ابو ہر میر ڈ کے گھر
کے قریب سے گزر کر بلاط تک واپس آتے۔

۱۲۹۹: حضرت ابن عمرٌ نما زعید کے لئے ایک رہتے ہے جاتے اور دوسرے رہتے ہے واپس آتے اور بیفر ماتے کہرسول اللّصلی اللّٰدعلیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ التحطّاب ثنا مندلٌ عن مُحمّد بن عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إبن أبئ وَافِع السخطَاب ثنا مندلٌ عن مُحمّد بن عُبَيْدِ اللهِ ابن أبئ وَافِع عَن أبيهِ عَن جَدِم أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَان يَسَأْتِى اللهِ اللهِ مَاشِيًا وَعَن أبيهِ عَن جَدِم أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَان يَسَأْتِى الْعَيْدَ مَاشِيًا وَيُرْجعُ فِئ غَيْر الطَّريُق الَّذِي ابْتَذَاء فِيه.

ا ١٣٠١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنَا آبُو تُمَيَّلَةَ عَنْ فُلَيحِ بُنِ الْحَادِثِ الْوُرْقِيَ عَنْ آبِي بُنِ الْحَادِثِ الوُّرْقِيَ عَنْ آبِي بُنِ الْحَادِثِ الوُّرْقِيَ عَنْ آبِي بُنِ الْحَادِثِ الوُّرْقِيَ عَنْ آبِي هُورُوقَ آنَّ النَّبِي عَلَيْكُ حَانُ إِذَا خَرِجَ إِلَى الْعِيْدِ رُجَعَ فِي هُورُ الطَّرِيُقِ الَّذِي أَحَدُ فِيهِ.

#### ٦٣ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ التَّقُلِيُسِ يَوُمَ الْعِيْدِ

١٣٠١: حَدَّثَنا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ مُغَيْرَةً عَنْ مُغَيْرَةً عَنْ مُغَيْرَةً عَنْ عَامِ قَالَ شَهِدَ عَيَاضَ الْآشُغِرِيُ عِيْدًا بِالْآبِبارِ \* فَقَالَ عَنْ عَامِ قَالَ شَهِدَ عَيَاضَ الْآشُغِرِيُ عِيْدًا بِالْآبِبارِ \* فَقَالَ مَالِئِي لا أَرَاكُمُ تُنْقَلَّسُونَ كُنَّا كَانَ يُقَلِّسُ عَنْد رَسُولِ مِنْ اللهُ عَنْدِيدًا فَانَ يُقَلِّسُ عَنْد رَسُولِ اللهُ عَنْدِيدًا فَانَ يُقَلِّسُ عَنْد رَسُولُ اللهُ عَنْدِيدًا فَانَ يُقَلِّسُ عَنْد رَسُولُ اللهُ عَنْدِيدًا فَانَ يُقَالِسُ عَنْد رَسُولُ اللهُ عَنْدِيدًا فَانَ يُقَلِّسُ عَنْد رَسُولُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَالْكُمُ عَلَا الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٠٣ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ عَنَ اسُوَائِيُلُ عَنْ ابْدِ نَعِيْمٍ عَنَ اسُوَائِيلُ عَنْ السَحْقَ عَنْ عَامِرِ عَنْ قَيْسِ بِنْ سَعْدِ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ اللهِ عَلَى عَهْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَقَدْ وَأَيْتُهُ اللهِ شَيْءٌ وَاحَدٌ فَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُقَلِّسُ لَهُ يَوْمُ الْفَطُو.

قَالَ ابُو الْحسنِ بُنُ سلمةَ الْقَطَّانُ ثَنَا ابنُ دَيُزِيُلُ آدمُ ثنا اسْ الْمُدُولِيُلُ آدمُ ثنا اسْرائِيلُ آدمُ ثنا اسْرائِيلُ

اسول الشملی الله علیہ وسنی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسنی عید کے لئے چل کر آتے اور جس راہ ہے آتے علاوہ کسی دوسری راہ ہے واپس ہوتے۔

۱۳۰۱: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم جب عید کے لئے تشریف لاتے تو واپسی میں جس راہ ہے آئے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار فرماتے۔

# دِیادہ:عید کے روز کھیل کو دکرنا اور خوشی منانا

۱۳۰۲: حضرت عیاض اشعری نے (عراق کے شہر) انہار میں عید کی تو فر مایا کیا ہوا میں تمہیں اس طرح خوشیاں منا تانہیں و کمچہ رہا جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاں خوشیاں منائی جاتی تھیں۔

۱۳۰۳: حضرت قیس بن سعد سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں جو پچھ ہوتا تھا وہ سب میں اب بھی دکھے رہا ہوں سوائے ایک چیز کے وہ یہ کہ عیدالفطر کے روز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے خوشیاں خوب منائی جاتی تھیں۔

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔
دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرٍ حَ وَ خَدَّثْنَا اِسُرَائِيْلُ عَنْ جَابِرِ حَ وَحَدَّثَنَا الْرَاهِيْمُ بُنُ نَصْرِ ثَنَا اللَّوْ نُعَيْمٍ ثَنَا شَوِيُكُ عَنْ ابِلَى اسْخَقَ عَنْ عَامَرَ نَحُوْهُ.

خلاصة الراب المست الما المعنى خوشيال منا نا نيز الورتلوار المرتب وكلانا الما المعنى خوشيال منا نا نيز الورتلوار المرتب وكلانا المرتب المعنى خوشيال منا نا نيز المرتب المرتب وكلانا المرتب المرتب المرتب والمرافعة وارد مولى المرتب المرتب كا ترجمه كيابيه ورست نهيل كيونكه كان باجلى حديث مين شديد ندمت المرمانعة وارد مولى المحدول المعاوف المرتبي المولي التدخلية والمحلوف المعاوف المرتبي المركب المرتبي ا

و**الیعورتوں ہے ً**رم ہوں گی القدانہیں زمین میں دھنسادیں گے اوران میں ہے بعض کو بندراورخیز میر بنادیں گے ۔''

( ابوداد ٔ این مجازین حبان ) — از مشام را

#### باب:عید کے روز بر پھی نکالنا

س سا احضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم عيد کے روز عيد گاہ کي طرف تکلتے تو برجھی آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کر جیتے تھے جب آپ عید گاہ میں پہنچتے تو آپ کے سامنے (بطور ستره) گاڑ دی جاتی۔ آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اس کی وجہ بیھی کہ عیدگا ہ کھلا میدان تھا و ہاں کوئی آ ڑ کی چیز

۱۳۰۵: حضرت ابن عمر فرمات میں کہ جب رسول الله علی عبد کے روزیا اور کسی دن ( کھلے میدان میں ) نماز یڑھتے تو برچھی آ ہے کے سامنے گاڑ دی جاتی ۔ آ ہے اسکی طرف نماز پڑھتے اورلوگ آپ کے چھیے ہوتے۔ نافع کہتے میں ای وجہ سے امراء نے برجھی نکالنے کی عادت اختیار کی۔ ١٣٠٢: حضرت انس بن ما لك رضى القد تعالى عنه ـــــ روایت ہے کہ رسول القدسلی القد علیہ وسلم نما زعید' عیدگاہ میں بڑھتے برجھی کی آڑ کر کے ( یعنی آ کے برجھی گاڑ ليتے تھے)۔

# باب عورتوں کا عبیرین

١٣٠٤: حضرت الله عطيه رضي الله عنها قرياتي بين كه رسول الله مسكى الله عليه وسلم نے جمعیں یوم فطراور یوم نحر (بقرعید ) ٦٣ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُبَةَ يُوْمِ الْعَيْدِ

٣٠٣ : حدد ثنا هشام بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَيْسَلَى ابْنَ يُؤْنُس ح وحَدَثُنا عَبُّدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِّ إِبْرِهِيْمِ ثِنَا الْوِلْيَدُ بْلُ مُسَلِّمِ قَالا ثنسا الاؤزاعي الحيرني نسافيع عن ابن غمر ال رسؤل الله عَلَيْتُهُ كَان يَعُدُو إلى الْمُصَلِّي في يوم العيد والعنزة تُخملُ بين يديه فَإِذَا أَبُلغَ الْمُصلِّي نُصبتُ بين يديّه فُلْبِصِيلِي اللَّهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّي كَانَ فَضَاءَ لَيْسَ فَيْهُ شيءُ يُستترُ به.

١٣٠٥ : خدته السويد بن سعيد تناعلي بن مسهر عن عُبَيْسِهِ اللهُ عَنْ سَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ لَيُنْكُمُ اذَا ضَلَّى يَوْم عِيُدِ أَوْ غَيْرَهُ نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنِ يَدِيهِ فَيُصَلِّي ا ٱلَيْهَا والنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ .

قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثُمَّ اتَّحَذَهَا ٱلْأَمْرِاءُ

٣٠١: خَدَتُنَا هَارُوْنَ بُنُ شَعِيْدِ ٱلْأَيْلِيُّ تَنَاعِبُ اللهُ بُنُ وَهُبِ أَخْسِرِنِي سُلْيُمانُ أَبُنْ بِلَالِ عَنْ يَحْي بُلُ سَعِيْدِ عَنْ أنسس السن مالك ان رسُول الله صلى صلى العيد بِالْمُصَلِّي مُسْتِيرًا بِحَرْبَةِ.

# ٦٥ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي خَرُو جِ النَّساءِ فِي الْعِيدَيْنِ

١٣٠٤ : حدَّثنا ابُوٰبُكُر بُنُ أبي شيبَة حَدَّثنا ابْوَ أسامة عنُ هِشام بُن حسّان عن حفّصة بنت سيرين عن أمَ عطيّة قَالَتَ الْمَوْنَا وَسُولُ اللهِ عَلِينَةُ أَنْ نُسُخُورِ جَهْنَ فَي يوم الْفِطْرِ مِينَ عُورِتُول كُونَكَا لِنَّهِ كَا تَكُم ويا الم عطية تهم تن بين جم في قالَتُ الْمَوْنَا وَسُولُ اللهِ عَلِيمةً تُم بَتِي عِينَ جم في

لے فقیدالعصر حصرت مولا نامفتی رشیدا حمدلد صیانوتی سا حب دا مت برکاتهم نے کانے باہد کی حرمت پر بہت عمدہ رسالہ کعما ہے جو احسن الفتاوي كي آخوي جلد مين مندري بي المهرار تشيد

وَ النَّحُرِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَطِيَّةً فَقُلُنَا أَرَّائِتَ احْدَاهُنَّ لا يَكُوْنُ لَهَا جَلْبَابٌ قَالَ: قَلْتَلْبِشُهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهِا.

١٣٠٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ انْبَأَنَاعَنَّ ايُّوْبِ عَنِ ابنِ سِيْرِيُن عَنُ أُمْ عَطِيَّة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةً احُرِجُوا الْعَواتِق و ذَواتِ الْخُدُورِ لِيشْهَدُنَ الْعَيْدُ و دَعُوةَ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَجْتَنِينَ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ

١٣٠٩: حدَّثنا عَبُدُ الله بُنُ سعِيْدِ ثَنا حَفُصُ ابْنُ غِيَاتِ ثَنا حَفُصُ ابْنُ غِيَاتِ ثَنا حَفُصُ ابْنُ غِيَاتِ ثَنا حَجُمَا جُ بُنُ ارْطَاةَ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسِ عَنِ ابْنِ عَبِّا جُ بُنُ ارْطَاةً عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسِ عَنِ ابْنِ عَبِّا جُ بُنُ اللهِ وَ نِسَاءَهُ فِي عَبِّاسِ الله النَّبِي عَلِيْكُ كَان يُنْحُرِجُ بَنَاتِه وَ نِسَاءَهُ فِي عَبِي اللهِ اللهُ النَّبِي عَلِي اللهِ كَان يُنْحُرِجُ بَنَاتِه وَ نِسَاءَهُ فِي اللهُ العُنْدُنِ

عرض کیا بتا ہے اگر کسی کے پاس جا در نہ ہو (تو وہ کیے نظیم؟) فر مایا اس کی بہن اس کو جا دراوڑ ھا دے۔
۱۳۰۸: حضرت ام عطیہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا تکالولڑ کیوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو کہ وہ عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور جوعورتیں حیض کی حالت میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے الگ رہیں۔
میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے الگ رہیں۔
میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے الگ رہیں۔
میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے الگ رہیں۔
میں ہوں اور این عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبز ادیوں اور از واج مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبز ادیوں اور از واج مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ ایک کے ایک کی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ ایک کے ایک کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ ایک کے ایک کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کہ کے ایک کے ایک کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کی کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید بین کے لئے کہ کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید میں کا کہنے کہ کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید میں کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن ) کوعید میں کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن کی کریم صلی کی کریم صلی کی کریم صلی اللہ تعالی عنہمن کی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کی کریم صلی کی کریم صلی کریم کریم صلی کریم کریم صلی

خلاصة الباب الله العنة عواتق جمع عاتق - بالغديام البقد عورت كوكت بين بعض في كهاب كدعاتق کنواری لڑکی کو کہتے ہیں ۔ المحدور : خدر کی جمع ہے۔ وہ کوٹھڑی جس میں کنواری لڑکی بیٹھتی ہے۔ المجلباب: کشاوہ کیڑا۔ یہ حدیث عہد نبوی (علیقے) میں عورتوں کے نماز میں نکلنے پرنص ہاوراس سے مجد کی طرف عورتوں کے جانے کا استخباب اور جوازمعلوم ہوتا ہے۔ مورتوں کے عیدین میں نکلنے کے بارے میں سلف میں اختلاف رہا ہے۔ بعض نے مطلق اجازت دی ہے۔بعض نے مطلق ممنوع قرار دیا ہے اوربعض نے اس ممانعت کو جوان عورتوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔اس بارے میں امام ابوحنیفہ ہے ایک روایت جواز کی ہےاورایک نا جائز ہونے کی اورامام شافعی کے نز دیک لجائز ( بوڑھی عورتوں ) کاعیدگاہ میں حاضر ہونامتے ہے۔ بہر حال جمہور کے نز دیک جوان عورت کونہ ہی جمعہ وعیدین کے لیے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کی اور نماز کے لیے کیونگ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ''اے عورتو! نبی (علیقیہ ) کی گھرول میں جیٹھ رہو'' لیجی وجہ ہے کہ ان کا نگلنا فتنہ کا سب ہے کھر بوڑھی عورتوں کے حق میں پیمنسدہ نہیں ہے اس لیے انہیں عیدین کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔البتہ حنفیہ کے نز ویک ان کے حق میں بھی نہ نکلنا افضل ہے۔امام طحاویؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نماز کے لیے نکلنے کا حکم ابتداء اسلام میں دشمنانِ اسلام کی کثر ت ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور بیعلت اب باقی مہیں ر ہی ۔ علامہ عینیؓ فرماتے ہیں کہ اس علت کی وجہ ہے بھی اجازت اُن حالات میں تھی جبکہ امن کا دورہ تھا اب جبکہ دونوں علتين فحتم ہو چکی ہیں لہٰذا اجازت نہ ہونی جا ہے۔حضرت عائشہ رضی التدعنها فر ماتی ہیں اگر رسول التُدصلی التُدعليه وسلم کو عوراتوں کے حالات معلوم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومسجد میں جانے ہے منع فر ما دیتے 'جس طرح بنی اسرائیل کومنع کیا گیا۔مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں ایک تو فتنہ کا احمال کم تھا' دوسرے عورتیں بغیر ابناؤ سنگار کے باہر نکلا کر تی تھیں' اس لیےان کونماز وں کی جماعات میں حاضر ہونے کی اجازت تھی کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدانہوں نے بناوٌ سنگاراورتز ئین کاطریقته اختیار کیانیز فتنے کےمواقع بڑھ گئے ٰاس لیےا بانہیں جماعات میں حاضر نہ ہونا جا ہےاگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو آ ہے بھی اس ز مانے میں عورتوں گونماز کے لیے نگلنے کی اجازت نہ دیتے۔ چنانچہ علما ءمتا خرین کافتوی ای پرے کہاس زیانے میں ان کا مساجد کی طرف نگلنا درست تبین ۔ والبتداعلم ۔

# ٢ ٢ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ فِي يَومِ

ا ١٣١٠: حَدَثَنَا نَصُرُ ابنُ عَلِي الْجَهُضَمِى ثَنَا ابُو اَحْمَدَ ثَنَا إِسْرَائِيسُلُ عَن عُثَمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَن أَيَاسٍ بْنِ أَبِى لَمْ السَّرَائِيسُلُ عَن عُثَمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَن أَيَاسٍ بْنِ أَبِى وَمُلَةَ الشَّاعِي قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْد بْنِ اَرْقَم رَضِى اللهُ تَعَلَيْهِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ فَكَيْف كَان يَصَنَعُ قَالَ وَسَلَى اللهُ عَيْدِ ثُمْ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْف كَان يَصَنَعُ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ا ١٣١١ خدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى مُغِيْرَةُ الطَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ السَّعِيمَ حَدَّثَنِى مُغِيْرَةُ الطَّبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلِيلَةٌ اللهُ عَلَيلِيثَةً اللهُ قَالَ : السِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيلِيثَةً اللهُ قَالَ : الجَسَمَعَ عِيدُ ان فِي يَدُومِكُم هذا فَمَنْ شَاءَ الجُزَاهُ مِنَ اللهُ الجُسَمَعَ عِيدُ ان فِي يَدُومِكُم هذا فَمَنْ شَاءَ اللهُ .
الجُسَمَعَ عِيدُ ان فَي يَدُومِكُم هذا فَمَنْ شَاءَ اللهُ .

حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ وَبِهِ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ وَبِهِ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ وَبِهِ ثَنَا يَزِيدُ بُنِ رُفَيعِ عَنُ آبِى بُعَيَّدُ عَنُ الْجَيِّ عَنْ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيعِ عَنُ آبِى صَالِح عَنُ ابِى هُوَيُوَةً عَنِ النَّبِي عَيْضَةً نَحُوةً.

١٣١٢: خَدَثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مَنُدلُ بُنُ علِي عَنْ عَبِدِ الْعَوْمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عَبِدِ الْعَوْمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِبْدَانِ على عهد رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَحَمَلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ ان يُعَجَمعة قَلْيَاتِها وَ مَنْ شَاء ان يَعَجَملُفَ فَلْيَاتِها وَ مَنْ شَاء ان يَعَجَملُفَ

# چاچ: ایک دن میں دوعیدوں کاجمعہ ہونا

اااااا ایک صاحب نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک ون میں دو عید یں دیکھیں؟ فر مایا جی ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر رسول اللہ علیہ نے کیا طریق اختیار فر مایا؟ فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے کیا طریق اختیار فر مایا؟ فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے عید پڑھا کر جمعہ کی رخصت دیتے ہوئے فر مایا جو جمعہ کی نماز پڑھا کے جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ دیا ت ہے کہ دیمان پڑھ لے۔ دیمان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج کے دن دو سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج کے دن دو عید کی نماز کافی ہوگئی جو چاہے اس کے لئے جمعہ کی بجائے عید کی نماز کافی ہوگئی (اب جمعہ کے لئے دویارہ دیہات عید کی نماز کافی ہوگئی (اب جمعہ کے لئے دویارہ دیہات عید کی نماز کافی ہوگئی (اب جمعہ کے لئے دویارہ دیہات عید کی نماز کافی ہوگئی (اب جمعہ کے لئے دویارہ دیہات عید کی نماز کافی ہوگئی (اب جمعہ کے لئے دویارہ دیہات سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ سے آئے کی تکلیف نہ کرے) اور ہم تو ان شاء اللہ جمعہ کے لئے جمعہ کے لئے جمعہ کے لئے جمعہ کی تو ان شاء اللہ جمعہ کے لئے دو یا دو کیا دو کیا

ردھیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

کے لیے ہے جوعید کی نمازیر ہے کے لیے مدیند منورہ آیا جایا کرتے تھے کہ وہ جا ہیں تو جمعہ کا انتظار کریں اور جا ہیں واپس علے جا کمیں شہروا لے مراونہیں ہیں۔ چٹانچہ بخاری کی کتاب الاضاحی باب من یو کل من لحم الاضاحی کے تحت حضرت عثان رضی الله عند کے اثر میں اورامام ما لک وطحاوی وغیرہ کی روایات میں اہل العوالی ( عوالی والے ) کی قید کی تقریج ہے۔ نیز اہل شہرکے حق میں رخصت ندکورہ نہ ہونے کا بڑا قرینہ حدیث یا ب وانا مجمعون ( ہم جمعہ پڑھیں گے ) ہے۔امام شافعیؓ نے کتاب الام میں اس مراد کی تصریح کی ہے

### ٧٤ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي المُستجدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

٣ ١٣ : حَدَّثُمُ الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَمَّا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِم ثَنها عِيْسَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ آبِي فَرُوَةَ قَالَ سبمغتُ أَبَا يُحَىٰ عُبَيُّدُ اللهِ التَّيْمِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ.

# ١ ٢٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبُسِ السَّلَاحِ فِي يَوُم الَعِيُدِ

٣ ١٣١: حَدَّثَتَ عَبُدُ القُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فَائِلُ بُنُ سَجيُح ثَنَا اِسمَاعِيْلُ مِنْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَهِي أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلادِ الاسلام فِي الْعِيْدِيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضَّرَةِ الْعَدُوِّ.

١ ٢ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْإِغْتِسَالِ فِي ٱلْعِيدَيُن ١٣١٥: حَدَثَتَ جَبَارَةً بُنُ الْمُعَلِّس ثِنَا حَجَاجٌ بُنُ تَمِيْمٍ عبنُ ميُسَمُون بُدنِ مِهْدَانَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ وسُؤلُ الله عَلَيْتُهُ يَغُمُسُلُ يُومُ الْفِطْرُ وَ يُومُ الْاصْحَى.

١٣١٨: حدَّثنا نطر بُنْ عَلَى الْجَهُضِمِيُّ ثَنَا يُؤَسُفُ بُنُ حالدِ ثَنا ابُوْ جَعُفرِ الْحَطَّميُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمنِ ابْنِ عُقْبة بُنِ الْفاكه بْن سَعْدِ عَنْ حِدْمِ الْفَاكِه بْن سَعْدِ وَ كَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ انَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغَتَسِلُ يَوْمَ الْفِطُر

#### ولي بارش ميس نمازعيد

١٣١٣: حضرت ابو ہريرہ رضي الله تعالی عنه بيان فرياتے ہیں کہ رسول انٹیصلی انٹدعلیہ وسلم کے عہدمیا رک میں عید کے روز بارش شروع ہوگئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (عیدگاہ میں نمازعیدادا کرنے کی بجائے )معجد میں ہی نما زعید پڑھا دی۔

# 

۱۳۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ تی صلی الله علیه وسلم نے عیدین میں بلاد اسلامیہ میں ہتھیار لگانے ہے منع فر مایا إلّا مید کہ دشمن کا سامنا ہو ( تو پھرمنع نہیں بلکہ ضروری ہے )

### باب عیدین کے روزعسل کرنا

۱۳۱۵. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر والتحلي في روزعسل فرمايا كرتة تقيه

١٣١٦ : حضرت فاكه بن سعد رضى الله تعالى عنه جن کوشرف صحبت حاصل ہے' ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر' نحر اور عرفہ سے روز عسل فرمایا کرتے بتھے اور حضرت فا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ( اس وجہ

و يعوَّمُ النَّهُ خُرُ و يوم عرفةً و كَانَ الْفَاكَةُ يأَمُرُ اهْلَةُ بِالْغُسُلِ ﴿ صَ ﴾ ان ايَّا م مي (ايخ) الل قانه كوعشل كاتتكم ديا هذه الآيام.

#### ٠١٠: باب فِي وَقُتِ صَلاة الْعَيْدِين

١٣١٧: حدَثْنا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ الصَّحَاكَ ثَنَا اسْمَاعَيْلُ بْنُ عِيَّاشِ ثِنا صَفُوانُ بُنُ عَمْرِو عَنْ يَزِيْد بْن خَمِيْر عَنْ عبُد اللهُ بُن بُسُر انَّهُ حَرَجٍ مَعِ النَّاسِ يَوْمٍ فَظُرِ أَوْ أَصْحَى فانْكر إبُطاء الامام و قال انّ كُنَالقدُ فرغَنا ساعننا هذه و ذلك حين التسبيح.

ا ١ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكَعَتُيُنَ ٨ ١ ٣ ١ : حدَّثُنها الحمدُ بُنَّ عَبُدَةَ انْبَأَنَا حمَّادُ ابْنُ زِيْدٍ عَنْ انسس بُن سيبوين عن ابُن عُمو قَالَ كَان رَسُولَ الله سَيْنَةُ يُصلِّي من اللَّيْلِ مُثني مُثني.

٩ ١٣١: حدثنا مُحمَدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ نافع عن ابن عُمر انَ رسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ قَالَ. صلاةُ اللَّيْل

٠ ١٣٠ : حدَّثنا سهَلُ بُنُ ابني سهَلِ ثَنا سُفَيانُ عن الزُّهُويُ عَنْ سسالهم عن ابنيه و عن عبد الله بن دينار غن ابن غسر و عن ابن ابني لبيد عن ابني سلمة عن ابن عُمُر وَ عَنْ عَمْرِ و بن دينار عَنْ طاؤس عن ابن عُمر قال سُنل النَّبِيُّ عن صلاة اللَّيْل فقال. يصلى مثنى مشي فإذا اخاف الصبح اؤتر بواحدة

١٣٢١ : حـدُثنا سُفيان بُسُ وكِينع ثنا عِنامُ بُلُ علي عن ألاغتمش عن حبيب بن ابئ ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال كان النّبيُّ عَلِينَةً يُصلِّي باللّيل ركعتين ركعتين.

#### بـاب:عيدين کي نماز کاوقت

ے ۱۳۱۷ حضرت عبداللہ بن نمر فطریا اصحیٰ کے روز لوگوں کے ساتھ <u>نگل</u>ے تو امام کے تاخیر ہے آنے پر مکیر فر مائی اور قر مایا که اس وقت تو جم (نماز خطبه ت) فارغ ہو کیلے ہوتے تھے اور پیتو نفل نماز کا وقت

#### باب: تهجيد د ؤ د ورگعتيس پڙ ھنا

١٣١٨: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات میں کہ رسول الله تعلی القدعایہ وسلم تنجد دوا د ورکعتیں پڑھتے

۱۳۱۹: حضرت این عمر رضی الله عنهما فریات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دو دو

١٣٣٠: حنشرت اين ممررضي القد تعالیٰ عنهما فريات بين كه نبی تعلی الله علیه وسلم ہے، رات کی نماز کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا دو دو رکعت پڑھے جب صبح ہو جائے کا ا ندایشہ ہوتو ( دو کے ساتھ )ا کیک رکعت ( شامل کر کے ) - <del>2</del> 279

۱۳۲۱: حضرت ابن مباس رضی اللد تعالی عنبما فر مات بین که نبی کریم نسلی الله علیه وسلم رات کو دو دو رکعت پژها كرتة تقيه

### ١ ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ وَ النَّهَارِ مَثُني مَثُني

١٣٢٢: حَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بُنِ عَطَاءِ آنَهُ سِمِعَ عَلِينًا جَعَفَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَطَاءِ آنَهُ سِمِعَ عَلِينًا اللهَ عَلَى بُنِ عَطَاءِ آنَهُ سِمِعَ عَلِينًا اللهَ عَلَيْ فَالَ وَالنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عُمَرْ يُحدَثُ عَنُ وَسُولِ اللهُ عَلَى يُحدَثُ عَنُ وَسُولِ اللهَ عَلَيْكُ وَالنَّهَارِ مَضْنَى مَثْنَى.

استه عن عَلَى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَفْحِ آنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ مَحْوَمَة بَنِ رُفْحِ آنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ عَنْ مَحُومَة بَنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كَرَيْبِ مَوْلَى بْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَمَ هَانِي بِنُتِ آبِي طَالِبِ ' آنَ كُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَمَ هَانِي بِنُتِ آبِي طَالِبِ ' آنَ رَسُولَ اللهِ عَنِي بَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَمَ هَانِي بِنُتِ آبِي طَالِبِ ' آنَ رَسُولَ اللهِ عَنِي بَنْ عَبَاسٍ عَنْ أَمَ هَانِي بِنُتِ آبِي طَالِبِ ' آنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَى اللهِ عَلْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

١٣٢٨: حَدَّثَ مَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَقَ الْهَمَدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصِيْلِ عِنُ ابِي سُفْيانِ السَّعُدِي عَنْ ابِي نَصْرَةَ عَنْ ابِي سَلِيمَةً. سعيد عنِ النَّبِي عَلَيْتُ آنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَسُلِيمَةً. سعيد عنِ النَّبِي عَلَيْتُ آنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَسُلِيمَةً بَنْ سَوَّارٍ سعيد عنِ النَّبِي عَلَيْنَ ابُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا شَبَابَهُ بَنْ سَوَّارٍ ثَنا شُعْبَةً حَدَّفَنِي عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آنَسٍ بُنِ ابِي آنَسِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ السَّالِي اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ السَّالِي اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ السَّهُ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَبْدِ اللهِ بُنُ الْمُعَلِّي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُعَمِّلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفُولُ لِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ وَ مَتَوْلُ اللّهُمُ الْحُولُ لِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ وَتَعَالِي اللهُ ال

ا المَا اللهُ عَلَيْهِ مَا جَاءَ فِى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# دلی دن اوررات میس نماز دوودو رکعت پڑھنا

۱۳۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشا دنقل قر ماتے جیں که دن اور رات کی نماز دورکعت ہے۔

۱۳۲۳: حضرت الله بانی بنت الی طالب رضی الله عنها بیان فر ماتی بین که فتح مکه کے روز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں ۔ ہر دور کعت پر سلام پھیرا۔ (بعنی آٹھ رکعات دو' دور کعات کر کے ادا فر مائیں)۔

۱۳۲۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا: ہر دور کعت پرسلام پھیرتا ہے۔

۱۳۲۵: حضرت مطلب ابن و داعة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رات کی نماز دووو رکعت پرتشہد ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی مختاجی اور مسکینی کا اظہار کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور کہنا کہ اے اللہ میری بخشش فرما دیجئے جو ایسا نہ کرے تو اس کا کام ادھورا

#### دِلْ بِ: ماه رمضان كا قيام (تراويح)

۱۳۲۷: حضرت ابو ہر برہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایا: جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی اُسید علیمی کی اُسید سے رکھے اور رات کو تر اور کی اُسید سے رمضان بھر روزے رکھے اور رات کو تر اور ک

احتسابًا غفر له ما تقدُّم مِنْ ذنبه.

١٣٢٤ حدثنا محمد بن عبد السلك بن ابي الشوارب ثنا مُسلمة بن علقمة عن داؤد ابن ابي هند عن الوليد بن عبد الرّحمن الجُوشِي عن جير بن نفير الحضرمي عن ابي ذر قال رضي الله تعالى عنه صمنا مع رسُول الله صَلِيَّةُ ومستسان فسلم يَقُمُ بناشينًا مُهُ حتَّى بقى سبُّع لَيال فقام بنا ليُلة السَّابعة حتَّى مضى نحوٌ من ثُلث اللِّيل شم كانت اللَّيلة السّادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت النحامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مصى تبخو مِنْ شبطر اللَّيُل فقلتُ يا رسُول الله لو نَعَلَّتُنا بَقِيَّة ليُلتنا هذه فقال: أنَّهُ مِنْ قام مع الإمام حتى ينصرف فانه يعدل قيام ليلة . ثم كانت الزابعة التي تليها فلم يقمها حتَى كانت الشَّالثُهُ الَّتِي تَلَيْهَا قَالَ فَجَمَعِ بَسَابَهُ وَ الْهَلَّهُ والجنمع النَّاسُ قال فقام بنا حمَّى خشينا أنْ يفُونَنا الْفلاحُ فيلل و منا النفلاخ ٢ قال النُسُحُورُ قال بَهِ لَهِ يَعُهُ بِنَا سَيِنا من بقية الشهر

١٣٢٨ : حــدَثنا على لِنْ مُحمّدِ ثنا وكيْعُ و غُبِيْدُ اللهُ لِنْ مُوْسِي عَنْ نَصُو الْنِنْ عَلَيَّ الْجِهْضِينِي عَنِ النَّضُولُولُ شیبان ح و حدّثنا یخی بن حکیم ثنا ابو داود ثنا نصر بن عللي المجهضمي والقاسم بن الفضل الخدائي كلاهما عن النَصُر بن شيبان قال لقيت ابا سلمة بن عبد الرَّحْسَن فقلت حذثسي بحديث سمعته مل البك يذكره فني شهر رمضان قال نعم حذتني ابي ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرشهر رمضان ففال شهركتب الله عليكم صياصة وسننت لكم قيامة فمن صامة و كروزول اورتراوي كااجتمام كرسه والين أن وول

یر هیں اس کے سابقہ گناہ معاف کرد ہے جاتیں گے۔

١٣٢٤: حضرت ابوذ رُ فرماتے ہيں كہ ہم نے رسول القدّ کے ساتھ رمضان بھرروزے رکھے۔آ ہے جمارے ساتھ آیک بھی ہ تراویج میں کھڑے نہ ہوئے۔ یہاں تک کدرمضان کی سات راتیں ہاتی رہ تنئیں۔ساتویں شب کوآپ نے ہمارے ساتھ قیام فر مایاحتی که رات کا تبائی گزرگیااس کے بعد چھٹی رات قيام نه فرمايا بهراسك بعديانيجوين شب آدهي رات تك قيام فرمایا ۔ تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بقیہ رات بھی اَگرآ ہے ہمارے ساتھ نظل پڑھیں ( تو کیا خوب ہو ) فرمایا۔ جس نے فارغ ہوئے تک امام کے ساتھ قیام کیا تو اس کا بیہ قیام رات بھر کے قیام کے برایہ ( موجب اجروثواب ہے ) بھرائے بعد چوکھی قیام نہ فر مایا پھرائے بعد والی لیعنی شب کو آب نے از وائی اور گھر والوں کو جمع فرمایا اور لوگ جمعی جمع ہو ا گئے۔ ابو ذری فرمات ہیں کہ پھر نبی نے ہمارے ساتھ قیام ا فرمایا بیهاں تک کے جمیں فلاح فوت ہوجائے کا اندیشہ و نے لگا۔عرض کیا: فلاح کیا چیز ہے؟ فرمایا: حری کا کھانا۔ فرمات میں پھرآ ہے نے باقی مہیندا یک رات بھی قیام ندفر مایا۔

۱۳۲۸: حضرت نصر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں ابوسلمہ بن عبدالرشن ہے ملا اور کہا کہ مجھے رمضان کے متعلق وہ حدیث سائے جو آپ نے اینے والد محترم سے سی ۔ فرمایا جی مجھے میرے والد نے بتایا کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ فرمائے ہوئے فر مایا اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرمائے ہیں اور اس کے قیام ( تراونؑ ) کو میں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا ہے۔البذا جوالیمان کے ساتھو تُوا ب کی خاطر اس قامة إلى مانيا و الحسب البنا حوج مِنْ ذُنُوبِهِ كيوم ولذتُهُ ﴿ ٢٥ اللَّهُ مُو ﴿ كُرُ يَاكُ صَافَ مُو ﴾ جائع گا

خ*لاصیة الباب کے تیام رمضان ہے مراد تراوت کے ہوسنت مؤکدہ ہے۔ ائندار بع*ڈاور جمہورامت کا اس برا تفاق ہے کہ تراوت کی کم از کم ہیں رکعات ہیں البتہ امام ما لک سے ایک روایت میں چھتیں اور ایک روایت میں اکتالیس مروی جیں جبکہ ان کی تیسری روایت جمہور ہی کےمطابق ہے۔ پھرا کتالیس والی روایث میں بھی تین رکعتیں وتر کی اور دونفلیں بعد الوتر کی شامل جیں ۔اس لیے روایتیں دو ہی جی ایک ہیں رکعات کی اورا کیں چھتیں رکعات کی پھران چھتیں کی اصل بھی یہ ے کے اہل مکد کامعمول بین رکعات تر اوپ کرنے ہے کا تھالیکن وہ ہرتر ویجہ کے درمیان ایک طواف کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ چوئا۔طوافٹیمں کر کتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی نماز میں ایک طواف کی جَلّہ حیار ربعتیں بڑھادیں۔اس طرح تر اوپخ میں اہل مکہ کے متقابلہ میں سولہ رکعات زیاوہ ہو گئیں اس ہے معلوم ہوا کہ اصلاً ان کے نز دیک بھی رکعات تر او یکے ہیں تھیں ئويا ميں تراويخ پر جاروں اماموں کا اتفاق ہے۔

نماز تراویج اول رات پیھی جاتی تھی اور اب بھی شروع رات میں پڑھی جاتی ہے اورنماز تہجد اخیر رات میں حضورتسلی انعد ملیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے کیز ھنے کا معمول تھا۔ تر اور کے مسئون ہوئے یہ ابتماع ہے۔ ولیل یہ ہے کہ نہی ئىرىيم خىلى الندبالية وسلم كالرشاد ہے كەلاتد تبارگ وتغانى ئەسوم رمضان كونتم بيرفرنس بيا ہے اوراس ميں تتم يراس كەقبى مۇو سنت قرار دیا ہے ۔ نیز صحابہ کرام نے جس اہتمام اور نیشلی کے ساتھ تر اور کی پرممل کیا ہے و وبھی تر اور کی کے سنت مؤ کدہ ہوئے کی دلیل ہے۔اس لیے کے سنت مؤکدہ میں خلفا ہرا شدین کی سنت بھی شامل ہے ۔ حبیبا کے آنخضرت صلی اللہ مایہ وسلم 

#### بإب:رات كاقيام ٣١٠ : بابُ مَا جَاءَ فِي قِيام اللَّيْلِ

الاغمسس عن ابي صالح عن ابي لهريرة رضي الله تعالى" عنه قال قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلم: يعقِدُ الشيطان على قافية رأس احدِكم بالليل بحبل فيه ثلاث غقد فان استيقظ فدكر الله الحلت غفدة فاذا قام فتوضأ التحلت غفسة فساذا فسام إلى الصلاة التحلت غفذه كُلُّها فينضبخ نسينطا طَيِّب النَّفُس قد اصاب حيرًا و ان لئم ينفعل اضبح كبئلا حبيث النففس لم يُصِبُ

١٣٣٠ حدد ثنها منحد قد بني النصبّاح البالنا جويزٌ عن ١٣٣٠: حضرت عبد الله رضي الله عند فريات بين كه رسول

۱۳۲۹: معشرت ابو ہر میرورنش القدعندے روایت ہے کہ رسول القد معلى القد عاييه وسلم نے قر مايا: شيطان تم ميں ت ا کیک کی گدی ہیر وھائے ہے تین گر میں لگا ویتا ہے۔ سو اگروہ بیدار ہوکر اللہ کا نام لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر کھڑا ہواور وضوکر ہے تو دوسری ٹر ہ کھل جاتی ہے پھر نماز کے لیئے کھڑا ہوتو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح ہی ہے نشاط والا اور خوش طبیعت والا ہوجا تا ہے اور اگر

ایبانہ کرئے تو مبح سستی اور بوجھل طبیعت کے ساتھ کر تا

ہے بھلائی حاصل نبیں کرتا۔

منعضور عن ابنى وَابْلِ عَن عَبْد الله قَالَ ذَكر لِرسُولِ الله عَنْ عَبْد الله قَالَ ذَكر لِرسُولِ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

ا ۱۳۳۱ : حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّباحِ انْبَأْنَاالُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ
عَنِ الْاوْزَاعِيَ عَنْ يَحَى بُنِ ابئ كَثَيْرٍ عَنْ ابئ سَلَمةً عَنْ
عَبْدُ اللهُ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْفَيْ : لَا تَكُنُ مِثْلُ
قَلان كَان يَقُومُ اللّهُ فَتَرَك قِيَام اللّهُ لِللّهِ

است المؤين المؤينة عن شريك عن الطلحي ثنا ثابت بن مؤسى المؤينة عن شريك عن الاعمش عن ابى سقيان عن اجابر قال قال رسول الله على المؤينة ، من كثرت صلا تُه باللّيل حسن وجهة بالنّهاد.

١٣٣٣ . حدَّثنا مُحمَّدِ بَنْ بِشَادٍ ثنا يَحَى بَنْ سَعَيْدٍ و ابْنُ الِبِي عَدِي وَعَبُدُ الوَهَّابِ و مُحَمَّدُ النَّ جَعْفِرِ عَنْ عَوْفِ بَنِ آبِي عَبِيلَة عَنْ زُرَازَةَ ابْنِ آوْفَى عَنْ عَبُد اللهِ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ بَنِ اللهِ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمُ الْمَدِينَةَ وَجِيلَة وَ قِيلَ قَدَم رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَدِينَة فَى السَّاسُ لانَظُر اللهِ وَقِيلَ قَدَم رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ صَلَى الله السَّيْنَ وَجُه رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وسلَم عرفتُ انْ وجُهه لِيس بوجه كذَاب فكان الله والنَّاسُ افْشُو السَّلام والْحَمَّةُ السَّلام والنَّاسُ افْشُو السَّلام والْحَمَّةُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّاسُ افْشُو السَّلام والْحَمَّةُ اللهُ والنَّاسُ افْشُو السَّلام والْحَمَّةُ اللهُ والْمَاسُ افْشُو السَّلام والْعَمْ والْمَاسُ افْشُو السَّلام والْعَمْ والنَّاسُ بِيامٌ تَدْخُلُوا اللَّهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلام والْعَمْ واللهُ اللهُ اللهُ

الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے ايك صاحب كا ذكر ہوا جو رات مجرسوتے رہے حتیٰ كہ صبح كردى۔ فرمایا شیطان نے ان كے كان میں پیشاب كردیا۔

۱۳۳۱: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: که فلال کی طرح نه بن جانا وہ رائے کو قیام کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔

۱۳۳۳: حضرت جاہر بن عبداللّدرضی اللّه عند فرماتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن واؤ دعلیما السلام کی والدہ نے ان کونفیحت کی کہ اے میرے پیارے میٹے رات کو زیادہ نہ سونا اس کے کہ اے میرے پیارے میٹے رات کو زیادہ نہ سونا اس کے کہ رات کو زیادہ قیامت کے دن فقیر وقتائ ہوجائے گا۔

۱۳۳۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرمات بین که رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو رات کونماز (تهجد) بمثرت پڑھے گا اس کا چبرہ دن کو روشن و جبکدار اور حسین ہوگا۔

۱۳۳۲: حضرت عبداللہ بن سلام فرمات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف لائے۔ لوگ آپ کی طرف جھینے اور کبا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو لوگوں میں میں بھی آپ ک طلیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو لوگوں میں میں بھی آپ ک زیارت کے لئے حاضر :وا۔ جب میں نے آپ ک چرو جبرہ انورکو بغورہ کیھا تو مجھے یقین جو گیا کہ آپ کا چرو کسی جمو نے شخص کا چرو نہیں ( یعنی آپ وعوی نبوت میں جو نے بی کا چرو میں اور ایس ایس جو نے بی کا چرو میں اور ایس کے بیا کہ آپ کا چرو میں ہوئے ہیں اور آپ کے بیل بات یوفر مانی کہ اے لوگو اسور بسیل م چھیلاؤ کی کھانا کھانا اور رات میں جنب اوگ سور ب

الْجَنَّةَ بِسَلامٍ.

١٣٣٥ : حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنْ مُسْلِم ثَنَا شَيِّبَانِ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَلِيّ بْن الْاقْمر عن الْاغر عن أبي سعِيدٍ وَ ابي هُ رَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ: إذا اسْتَيُفَظَ الرَّجُلُ مِن اللَّيُل وَ ايُقَظَ المُ وأَنْسَهُ فَسَسَلُسَاذَ كُنَعَتَيُسَ كُتِبَنَا مِنَ الزَّاكِوِيْنِ اللهُ كَثِيْرًا والذَّاكِراتِ.

سعيد عن ابن عبدلان عن القعقاع بن حَكيم عَن ابي صبالح عن ابني هريوة رضِي اللهُ تعالى عُنْهُ قال قَالَ فصلت و أيفظت زوجها فصلَى فإن أبي رشَتُ فِي

20 ا: بَاكُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أَيُقَظَ أَهُلَهُ مِنَ اللَّيُلِ

١٣٣٦: حـدَّثنا أَحْمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحُدَرِيُّ ثَنَا يَحْي بُنُ رَسُـوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَجِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِن اللِّيل فيصلي و ايُقبط امرأته فصلَّتْ فإنَّ ابتُ رسُّ فني وجهها المساء رحم الله المرأة قامت من اللَّيْل ونجهه الماء.

ہوں نماز پڑھوتم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ د اب من بوی کو (نماز تبجد کے لئے) جگانا ۱۳۳۵: حضرت ابوسعید و ابو هرریه رضی الله عنهما نبی صلی اللّٰدعليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں جب مردرات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بیدار کر ہے پھر وہ دونوں دورکعت بھی پڑھ لیس تو وہ بکٹر ت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتوں میں ہے شار ہوں 

۱۳۳۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رمول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: الله رحمت فر ماسمیں اس مردیر جورات کو کھڑا ہو کرنماز پڑھے اوراپی بیوی کو جگائے پھروہ بھی نمازیر ھے اوراگر بیوی اٹھنے ہے انکار کرے تو یانی کی بلکی می چھینٹیں ڈال کر اس کو جگائے الله رحمت فرمائے اس عورت پر جورات کو کھڑی ہو کرنما ز یز ہے اور خاوند کو جگائے کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ انکار کرے تواس کو یانی کا چھینٹا مارے۔

ت*ظلاصیة الباب 🚓 🔻 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تم تر درجہ ص*لو ۃ الین کے لیے دورکعت بھی کافی بین اوراس سے زیادہ آتھ یا دس یا ہارہ علماء نے فر مایا ہے کہ اگر نماز نہ ہو سکے تو صرف بستر پر ہی دعا واستغفار کر لے تب بھی غنیمت ہے۔

بِ آبِ خُوشَ آ وازی ہے قر آ ن پڑھنا ١٣١٤: حضرت عبدالرحمٰن بن سانب كہتے ہیں كه حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے انگی بینائی ختم ہو چکی تھی ۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ فرمایا کون؟ میں نے بتایا تو فرمایا مرحبا تبطیحے! مجھے معلوم ہوا کہتم خوش آ وازی ہے قرآن پڑھتے ہو میں نے رسول التدصلي الله عليه وسلم كويية فرمات سناكه بيقرآن ایک فکر آخرت کی لے کر اترا ہے اس لئے جب تم

٢ ١ : بَابُ فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرُآنِ ١٣٣٧ : حـدَثُنَاعبُدُ اللهُ بُنُ الحمد بن بشير ابن ذكوان اللِّمَشْقِيُّ ثَنَّا الُولِيَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثنا ابْوُ رافع عن ابْن مُليْكة عنُ عندِ الرَّحْمنِ ابن السَّائِبِ قَالَ قدِم علينا سعَدُ بن ابني وَقَاصَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَقَلْ كُفَّ بِصَرَّهُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَنْتَ فَأَخْبِرُتُهُ فَقَالَ مِرْحِبًا بِابْنِ آخِي بِلْعَنِيٰ انَّكَ حسَنُ الصَّوَتِ بِالْقُرُآنِ سِمِعَتُ وسُولِ اللهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ : إِنَّ هَٰذَا الْـُقُـرُانَ نَزَلَ بِحِزَنِ فَإِذَا قَرَأُتُمُوهُ فَابُكُوا .

فَانَ لَمْ تَبْكُوا فَتِبَاكُوا وَ تَغَنُّوا بِهِ فَمَنْ لَهُ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مَنَا ﴿ اللَّا فَ تَكُولُو فَكُرا آخِرت ﷺ )رؤوا كررونا شآ ئِنْو ر ونے کی کوشش کرواور قرآن کوخوش آوازی ہے پڑھو جو قرآن کوخوش آوازی ہے نہ پڑھے (لیعنی قواعد تجوید کی رو ہے نلط پڑھے) تو وہ ہم میں ہے تہیں۔

> ١٣٣٨: حدَّثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمان الدَّمشُقِيُّ ثنا الْوَلِيُدُ بُنْ مُسْلِم ثِنَا حَنْظَلَةً بُنْ ابِي سُفِيانِ انَّهُ سَمِعَ عَبُد الرَّحْمِنِ بُس سابط الْجُمِحِي يُحَدّثُ عَنْ عَانشة رَضِي اللهُ تَعَالَى عنها زؤج النبي صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قَالَتُ ابُطأَتُ على عهد رسول الله عني ليلة بعد العشاء ثم حنث فقال : ايس كُنْسَت؟ . قُلْسَتُ كُنْسَتُ النَّسَمُعُ قَبْراَةُ وَلَحِلَ مِنْ اضحابك لم السمع مثل قرأته و صوته من احد قالت فقام و قُلْمُتُ معهُ حَتَى اسْتمع لهُ تُمُ الْتَفْتِ اليّ فقال: رهندا سالم مؤلى ابئ حديقة الحمد لله الذي جعل في أُمّتني مثل هذا).

> ١٣٣٩ حدثها بشرائن معاد الصرير ثناعبه الله بن جغفر السدني ثنا الرهيم بن اسماعيل بن مجمع عن ابي الرَّبِيْرِ عَلَى مِعَاهِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَنَيْتُهُ : أنَّ مِنْ أَحُسَسُ النساس صوتها بهالقهران الهذى اذا سمعتموه يقرأا حسبتمؤه يخشي الله.

> ٠٣٨٠). حدثها والشبذ بسل سعيد الوملي تنا الوليذ بن مُسَلِم ثِنا اللاؤزاعيُّ ثِنا السَماعيلُ بِنْ عَبَيد الله عن ميسرة مؤلى فضالة عن فصالة بُن غَبَيْدِ قال قال رسُولُ الله عَلَيْتُهُ . الله اشدُ أَذَنَا الى الرَّجُلِ الْحسن الصَّوْت بِالْقُوان يَجُهِرُ به من صاحب الْقينة الى قينته.

> ا ۱۳۶ : حدد تسا مُنحبه لُم يَكِي بَا يَزِيْدُ ابْلُ هَارُوْنَ النالمنجيمَــلَـ لِينَ عَمْرُو عَنْ اللَّيْ سَلَّمَاعِنَ اللَّيْ هُولِرَةَ قَالَ دخل رسول الله عني فسيمع قرأة رجل فقال. من هذا

١٣٣٨: امّ المؤمنين سيد ه عا نَشَهٌ فر ما تي بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہدِ مبارک میں ایک بار میں رات کوعشا ، کے بعد دہر ہے پینچی تو فر مایا :تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا: آپ کے ایک سحالی کی قر اُت توجہ ہے من ر ہی تھی اس جیسی قر اُت اور آ واز میں نے بھی نہ کسی کی سیٰ۔ فرماتی میں آ ہے کھڑ ۔ ہوئے میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تا کہ آ ہے گی بات سنوں۔ پھر آ ہے میری طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: بیرابو حذیفہ ئے آزاد مردہ غلام سالمٌ میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے میں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدافر مائے۔

۱۳۳۹: حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرمات بیں کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ خوش آ وازنی ہے قر آن ہے جنے والا و جھنفس ہے کہ جب تم اس کی قر اُت سنوتو حمہیں محسوں ہو کہ اس کے ول میں خثیت الہی ہے۔

۱۳۳۰ : «هنرت فضاله بن عبید فرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: الله تغالیٰ خوش آ وازی ے قرآن برھنے والے کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ نسبت گانے والی کے مالک کے اس کی طرف توجہ لر کے سننے ہے۔

۱۳۳۱ : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم تشريف لائے تو ايک مرو لي قر أت سنى \_ يوحيها به كون ہيں؟ عرض كيا حميا عبدالله بن

فَقَيْلُ عَبُدُ اللهُ بَنُ قَيْسٍ فَقَالَ: لَقَدُ أُوقِي هذا مِنْ مزَامِيْرِ ﴿ قَيْسَ بِينَ ﴿ وَمَا يَا اللَّهِ مَعْرِت وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حِيسَى آل داؤد.

> ١٣٣٢ : حدثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنا يَحْي بْنُ سَعِيْدِ و مُحَمَّدُ بُنْ جِعْفِرِ قِالا ثِنا شُعْبَةُ قِال سِمِعْتُ طَلَحَة الْيَامِيّ قَالَ سبمىغىث عبدالرَّخىمن بُن عوسجة قال سمغتُ البواء بُن عــازب يُحدَثُ قال قال رَسُولُ اللهُ زَيَّنُوا الْفُرُ أَنْ بِأَصُواتِكُمْ ﴿ يُرْجُورُ

۱۳۴۳: مصرت براءین عاز ب رهنی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: زینت دو قر آن کواپی آ واز وں کے ساتھ تعنیٰ خوش آ وازی ہے

سریلی آ واز کا ( واقر ) حصه عطا ہوا ہے۔ ِ

خ*ایصیة الهاب* به ۱۲۰ قرآن مجید کی این کچھ ظاہری و باطنی خو بیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگراس کوا چھی آ واز سے پڑ ہما جائے تو اس کی خو بی اور زیادتی نمایاں ہو جاتی ہے۔خوابصورت انسان خواہ میلے کپڑوں میں ہو پھر بھی حسین ہی نظر آتا ہے کیکن ممہ ہ لباس میں یقیناً اس کی خوابصور تی بڑھ جائے گئی۔اس طرح قاری کی آ واز قرآ نِ مجید کے لیے گویا لباس ک حیثیت رکھتی ہے۔قرآ نِ تحکیم اپنے تمام حسن و جمال کے باوجودا گر دِلکش آ واز میں پڑھا جائے تو اس کی رونق اور تا ثیر میں اضا فہ ہوتا ہے۔ نوش الحانی کا ایک خاص معیارا یک موقعہ پرآ پ سلی اللہ ملیہ وسلم نے بیہ بیان فر مایا کہ اس کوئ کرتم محسوں سَروك بيز هن والله يك ول مين الله تعالى كالخوف وخشيت ب- به

### ك ا: باب ما جاء فِيُمَنْ نام عَنْ حِزُبهِ مِن اللِّيل

١٣٨٣ - حذثنا الحمد بل عمرو بن الشرح المضرئ ثنا عبد الله بْنُ وهْبِ الْمَامَا يُؤْمُسُ بْنُ يَزِيدُ عَنَ ابْنَ شَهَابِ أَنَّ السَّالِبِ بُن ينزيُند و غبيُند الله بُن عَبْدِ الله الْحيراة عَنْ عَبْد الرَّحُمن بْن عبد المقارى قال سمعت عمر بن الحطاب يقول قال رسول الله ا من نبام عن حزبه او عن شيء منه فقراً ه فيما بَيْنَ صلاة الْفَجْرِ و صلاة الظُّهُر كُتب لهُ كَانِّما قرأهُ من اللَّيْلِ. ٣٣٣ : حدثنا هَأُرُون بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَالُ ثنا الْحُسَيْنُ بُنْ عَلَى الْمَحْعَفِيُّ عَنْ زَائِدَة عِنْ سُلِيمانِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللَّهِ مَا الْأَعْمَشِ عَنْ حبيب ابن ابئ ثابت عن عبدة بن ابي لبابة عن شويد بن عَفَلَة عَمَلُ ابِي الدُّرْدَاءِ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ خَيْثُ قَالَ: مِنُ اتِي فراشة و هو يسوى أن يقوم فيصلي من الليل فعلمة عَيْنَهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبِ لَهُ مَا نُونِي وَ كَانَ نَوْمُهُ صِدَقَةً عَلَيْهِ

# باب:اگرنیندگی دجه سےرات کا وردره جائ

۱۳۴۳ . حسرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ رسول القد تعلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو نیندگی وجہ ہے تمام ورویا کیجھ ورونہ پڑھ سکے تھر فجر اور ظہر کی نماز وں کے درمیان جھوٹا ہوا ور دیڑھ الے تو ایسے ہی لکھا جائے گا (جیسے کہ ) گویا رات (ہی) میں بڑھا۔

١٣٨٣ : حضرت الوالدرداء رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوبستریرآئے اوراس کی نیت میہو کہ اُٹھ کرنمازیڑھوں گا۔ پھراس پر نبیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے طبیح ہوگئی تو اس کو جس قمل ( نماز تهجد ) کی اس نے نیت کی اس کا اثواب بھی ملے گا اور اس کی نیندر ہے کی جانب ہے اس يرمدقه ہے۔

١ ١ ١ : بَالُ فِي كُمْ يَسْتَحِبُ يَخْتِمُ الْقُر آنَ ١٣٣٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَثَنَا أَبُو حَالِدٍ الاحْمَرُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِي عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أُوسِ عَنُ جَدِّهِ أَوْسِ ابْنَ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمُنا عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفَدِ تَقَيُّفِ فَسَرَّ لُوا الْاحْلاف على المُغِيرةِ بن شُعْبة و انُول رسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم بني مالكِ فِي قُبَّةٍ لَهُ فكان يأتينا كل ليلة بغدالعشاء فيحدثنا فانما على رخليه حتى يراوح بين رخيليه و اكثر مايحدثنا ما لقي من قومه من قُرِيْشَ ويقُولُ: و الاسواء كُمَّا مُسْتَضَعَفَيْنَ مُسْتَذَّلِيْنَ فَلَمَّا خرجت الي المداينة كالث سجال الحزب بيننا وبإنهم تُدَالُ عَلَيْهِمُ وَيُدالُونَ عَلَيْهِمَا قَلْمَا كَانَ زَاتَ لَيْلَةِ الْطَأَ عَن الْوَقِيتِ الَّذِي كَانَ يَاتَيْنَا فَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَقَدْ ابطأت عبلينا اللَّيلة قال: انَّهُ طَوْأَعَلَى جَزِّبِي مِن الْقُوآن فكرهت ان الحرج حتّى أتمة.

قال اؤس فسألَتُ اصْحاب رَسُوُل الله صلّى اللهُ عليْه وسلّم كيف تُسحزَيْؤن الفُرْآن قالُو تَلاثُ و حَمْسُ و سَبْعُ و تَسْغُ و الحدى عشرة وثلاث عشرة و حزْبُ الْمُفضل.

باب: كتف دن مين قرآن ختم كرنامستحب يد؟ ۱۳۳۵: حضرت اوس بن حذیقه " فرماتے ہیں ہم ثقیف کے وفعہ کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بنی قریش کے حلیفوں کو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے ہاں قیام کروایا اور بنی ما لک کورسول الله یخ اینے ایک قبّه میں تفیر ایا تو رسول الله برشب عشاء کے بعد ہم سے یاؤں کے بل کھڑ ہے ہوئے مختلکو فرماتے رہتے اور اینے یاؤں باری باری سہلاتے رہتے اور زیاوہ ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کمزوراور ظاہری طور پر دیاؤ میں تھے جب ہم مدینہ آئے تو جنگ کا و ول ہمارے اور ایکے درمیان ریا بھی ہم ان ے ڈول نکالتے (اور فنخ حاصل کر لیتے) اور بھی وہ ہم ے ڈول نکالتے (اور فتح یاتے) ایک رات آ پ سابقہ معمول سے ذرا تاخیر سے تشریف لائے تو میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آئے آج تاخير ہے تشريف لائے۔فرمایا: میرا تلاوت قرآن کامعمول کچھرہ گیا تھا میں نے بورا ہونے سے قبل نکلنا پسند نہ کیا۔حضرت اوس ا کتے ہیں کہ میں نے نبی کے سحابہ سے یو چھا کہتم قرآ ن

( کی تلاوت کے لئے ) کیسے جھے جھے کرتے ہوا انہوں نے ہتا یا کہ تین ( مورتین فاتھ کے بعد بقرہ آل عمران اور نسا ،)
اور پانچ ( سورتین مائد ہ سے برا ، ق کے آفرتیک ) اور سات ( سورتین یائس سے کل تک ) اور نو ( سورتین بنی اسرائیل سے
فرقان تک ) اور گیار ہ ( سورتین شعرا ، سے پیپٹن نیک ) اور تیم ہ ( سورتین وااسا فات سے حجرات تک ) اور آفری حزب
مفصل کا ۔ ( یعنی سورہ ق سے آفرتک ان سات افزاب ہے مجموعے وقرا ، کرام ' کنی بشوق' یکارتے ہیں ) ۔

۱۳۳۱ حدد نسا ابنو بنکو بن حالاد الباهلی تنا یخیلی بن ۱۳۳۱ حضرت عبدالله بین عمر فرماتے میں کہ میں نے سعینید عن ابن لجنو بنی ابنی مُلیکة عل یخی بن قرآن کریم حفظ کر لیا تو سارا کا سارا ایک رات میں

حكيم بن صفوان عن غبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الله عليه الله عنه الله عليه وسلم الله كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الخشى الله يطول عليك الزمان و ان تمل فاقرأه في شهر . فقلت دعسى استمتع من قوتى و شبابى قال: فاقرأه في المنابي قال : عشرة. قلت دعسى استمتع من قوتى و شبابى قال : فاقرأه في سبع قلت دعسى استمتع من قوتى و شبابى قال : فاقرأه في سبع . قلت دعنى استمتع من قوتى و شبابى قال :

یڑھ ایا۔ اس پر رسول اللہ کے فر مایا: مجھے اندیشہ ہے کہ جب تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی تو تمہارے لئے ( ہر رات تمام قرآن کی حلاوت ) ملال کا باعث ہوگی اس لئے تم ایک ماہ میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے رخصت دیجئے تا کہ اپنی قوت اور جوانی ہے فائدہ اٹھاؤں ۔ فر مایا پھردس دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا: مجھے رخصت دیجئے کہ مجھے اپنی قوت

اور جوانی سے فائدہ اُٹھاؤں۔فرمایا پھر دس دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا بجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ افعانے کاموقع و بچئے ۔فرمایا تو سات را توں میں فتم کرلیا کرو۔میں نے عرض کیا بجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے و بچئے ۔ آپ نے قبول ندفر مایا ( کداس ہے کم میں قرآن فتم کروں )۔

١٣٣٥ : حدثنا المؤبكر ابن خلاد ثنا خالد بن المحمد ابن جغفر ثنا شُعبَة عن وحدثنا المؤبكر ابن خلاد ثنا خالد بن المحارث ثنا شُعبَة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشَّجير عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله قال: لم يفقه من قرأ الفرآن في اقل من ثلاث. ١٣٣٨ : حدثنا المؤبكر بن ابئ شيئة ثنا محمد بن بشر تساسعيد بن الم عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عانشة قالت لا اعلم نبى الله عن عن عانشة قالت لا اعلم نبى الله عن عن الصباح.

۱۳۳۷: حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے تین رات سے کم میں قرآن بڑھا اس نے قرآن سمجھ سمجھ کر نہیں بڑھا۔

۱۳۴۸: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بھی صبح ہونے پر نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کر میم پڑھ لیا ہو۔ (یعنی ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا ہو)۔

#### 9 / ا : باب مَا جاءَ فِي الْقِرَاء ة فِيُ صَلاة اللَّيْل

۱۳۳۹: حدثنا آلو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة و على البُنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكِلْعٌ ثَنَا مِسْعِرٌ عَنَ ابِي الْعَلاءِ عَنْ يَحَى بُنِ جَعْدَة عَلَى أَمَّ هَائِي ثَنَا مِسْعِرٌ عَنَ ابِي الْعَلاءِ عَنْ يَحَى بُنِ جَعْدَة عَنْ أُمَّ هَائِي بُنْتِ آئِي طَالِبٍ قَالَتْ كُنْتُ اسْمَعُ قَرَأَة عَنْ أُمَ هَائِي بِنَتِ آئِي طَالِبٍ قَالَتْ كُنْتُ اسْمَعُ قَرَأَة النَّهِ عَنْ أُمَ هَائِي عَرِيْشِي. النَّهُ عَلَى عَرِيْشِي.

ا ١٣٥١: حدَّثَنا علِي بَن مُحمَّد ثنا الوَمْعاوية عن الاعْمَ مَن سعَد بن عُبَيْدة عن المستؤر دبن الاختف عن صلة بن زُفر عن حُذَيْفة انَّ النّبي عَنِيْتُ صلى فكان اذا مرَّ بآية وحُمَة سأل واذا مَرَ بآية عذاب استجارو اذا مرَ بآية فيها تنزيّة لله سبّح.

الما الما الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله على على الله الله الله قال صلّف الله جنب النهى الله و هو المصلّى من الله تطوّعا فمرّبا ية عداب فقال المخود بالله من الله وويل الاهل النار.

١٣٥٣ : حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ مَهُدَيَ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ مهدي ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ مهدي ثَنا عَبْدُ عَلَى مَا لُكُ الْسَالُكُ الْسَابُنِ مَا لُكُ رضى اللهُ تعالى عَنْهُ عَنْ قَرَأَة النّبِي تَنْفُضُهُ فقال كان يَمُذُ صَوْتَهُ مَذَا.

# بـإب:رات کی نماز میں قرائت

۱۳۳۹: حضرت ام مانی بنت انی طالب رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی جین که میں اپنے تخت پر جینی رسول اند صلی الله علیہ وسلم کا رات کو قر آن مجید پڑھنا سنتی رہتی تھی۔
رہتی تھی۔

• ۱۳۵۰ : حضرت ابو ذرٌ فرماتے میں کہ نبی نماز میں کھڑے ایک ایک آیت کوضح تک دہرائے رہے جتی کہ صي بوكن وه آيت يهيد اله أن تُعدَّ بَهُم فالهُم عبادك '' حضرت میسکی روز قیامت عرمنس کریں گے ااے اللہ ا اگرآ پان پرعذاب دیں توبیآ پ کے بندے ہیں اور ا گرآپ بخش دیں تو آپ غالب ہیں' تعلمت والے''۔ ۱۳۵۱: حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله مایہ وسلم نے تماز پیرسی جب آپ آیت رحمت پڑھتے تو رحمت کا سوال کرتے اور آیت عذاب ہر عذاب ہے پناہ ما نگتے اور جس آیت میں اللہ کی یا کی کا بیان ہوتا اس پر اللہ کی یا کی بیان فر ما تے۔ ۱۳۵۴ : حضرت الي ليلي رضي القدعنه فر مات بين كه مين نے نبی صلی اللہ مایہ وسلم کے بیبلو میں نماز میا حمی آ ب رات کو مفل پڑھ رہے ہے آ یہ نے ایک آیت عذاب يرُ هي تو فرمايا: مين الله كي پناه ما مُكُمّا جون دوز تُ ـــــ عذاب ہے اور ہلا کت ہے دوز خے والوں کے لئے۔ ١٣٥٣: حضرت قاده رحمة الله عليه كبتر بين كه مين ك حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے نبی سلی الله علیه وسلم کی قر أت کے متعلق در یافت کیا تو فر مایا: آ ہے فر را بلندآ وازے قرأت فرمایا کرتے تھے۔

١٣٥٨ : حدثنا البؤ بكر بن ابني شيبة ثنا السماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ بُرُد بَن سنان عَنْ عُبادة بن نُسيّ عَنْ عُضَيُفٍ بن الْحَارِثُ قَالَ اللهُ عَائِشَةً فَقُلُتُ أَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيشَةً ينجهر بالقرآن او ينحافث به قالت رُبْماجهر و رُبُما حافث قُلْتُ الله اكْبَرُ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هذا الامو سعة.

#### • ٨ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ اذا قَامَ الرَّجُلَ مِنَ اللَّيُل

١٣٥٥ : حدثها هشام بن عَمَّار ثنا سُفَيان بن غيينة عَنْ سُلِيهِ مِن الْمُحُولِ عِنْ طِناؤُسِ عِن الْمِن عِبَّاسِ قَالَ كَان رَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ اذا تها تجال من اللَّهُ م لك الحمد الت لور الشموت والارض و من فيهن ولك الحمد الت قيام السموت والارض ومن فيهنَّ وَلَكَ الحلمة اللت مالك الشموات والارض و من فِيَهُن و لك البحمٰذ الله الحقُّ ووَعُذَك حقُّ ولقاءُ كَ حقٌّ و قولك حقُّ والبحنَّةُ حقٌّ والنَّارُ حقٌّ والسَّاعُةُ حقٌّ والنبيُّون حقٌّ و مُحمُّدُ حقٌّ اللَّهُمَ لك اسْلَمْتُ وَبك أمننت وعمليك تسوتحكت واللك انبت والك حاصينت و اليك حاكينت فاعْفِرْلي ما قدَّمْتُ و ما انحزت وما السرؤت وضا اغللت الت المقدم وأنت السُوخُولُ لا اله الَّا انْتُ وَلَا اللَّهُ غَيْرُكُ وَ لَا حُولُ وَ لَا قُوْةً الايك.

غييمة تسا سليمان بن ابئ مسلم الاخول حال ابن ابن تجيُّح استمع طاؤسًا عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله عَيْثُ اذا قام من اللَّيل لتُهجُد

١٣٥٣: حضرت غضيف بن حارث كتي جي كه ميس نے سيده عا نَشْهُ كَي خدمت مِين حاضر ہوكر عرض كيا نبي صلى الله علیہ وسلم بلند آ واز ہے قرآن کریم پڑھتے تھے یا آ ہت آواز ہے تو فرمایا بھی بلند آواز سے اور بھی آ ہستہ آ واز ہے میں نے کہا اللہ اکبرالحمد اللہ اللہ نے اس کام میں وسعت رکھی ۔

#### بِ إِنِ: جبرات ميں بيدار ہواتو کیاؤعایژھے؟

١٣٥٥: ابن عباسٌ فريات بين كدرسول الله جب رات كو بيدار ہوتے توبيديز ھتے: "اے اللہ آپ ہی كيلئے ہیں تمام تعریفیں' آپ آسان وزمین اور جو کچھا کے اندر ہے کے تور میں اور آ ب بی کیلئے حمر ہے کہ آ ب آ سان وزمین اورائے درمیان کی تمام چیزوں کو قائم کئے ہوئے ہیں اور آب ہی کیلئے حمد سے کہ آپ آسان و زمین اور الکے درمیان سب کچھ کے مالک ہیں اور آپ بی کیلئے حمہ ہے۔ آ ہے حق ہیں اور آ یہ کا وعدہ بھی حق ہے آ پ کی ملا قات تھی حق'آ ہے کی بات بھی حق اور جنت بھی حق' دوزخ بھی حق ٔ قیامت بھی حق اور انبیا ،بھی حق اور محمر مجھی حق ۔اے الله ميں آپ ہي کامطيع ہوا' آپ ہي پر ايمان لايا' آپ ہي یر بھروسہ کیا' آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا اور آپ ہی کی قِوّت ہے لڑااور آ ہے ہی کی طرف متوجہ ہوااور آ ہے ہی کی تؤت ہے لڑا اور آپ ہی کوفیصل شلیم کیا میرے گزشتہ اور حدد ثنا ابُوْ بِكُر بُنْ عَلَاد الباهليُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ ١٠ أَنده اور يوشيده وعلانيسب كناه معاف فرما و شَبُّ أَ ب بی آ گے کرنے والے بیں اور آ یہ بی چھیے والے بیں کوئی معبود نہیں مگر آپ اور آپ سے الاوہ کوئی معبود نہیں۔ الشناه ول مسرحفاظت اورطاعات في توسيع أب كابغير حاصل

فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١٣٥١ : حدَّثنَا آبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ
عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ارْهَرُ بُنْ سَعِيْدِ عَنْ عَاصِم
بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَتُ عَائِشَة رَضِى الله تعالى عنها مَا ذَا
كَانَ النِّبِيُ عَلَيْتُ يَغْتَنِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ لَقَلْ سَأَلْتَنِي عَنْ
شَىٰ ۽ مَأْ آحَدُ قَبُلَک كَانَ يُكَبِّرُ عَشُرًا و يَحْمَدُ عَشُرًا وَ يَحْمَدُ عَشُرًا وَ يَحْمَدُ عَشُرًا وَ يَسْتَعُ فِيلُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي لَسَبِّحْ عَشْرًا وَيَعُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي لِيَسَبِّحْ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي لِيَسَبِّحْ عَشْرًا وَيَعُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي السَّبِحْ عَشْرًا وَيَعُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي لَيْسَبِحْ عَشْرًا وَيَعُولُ اللَّهُمَ اعْفَرُلِي اللَّهُمَ اعْفَرُلِي اللَّهُمَ اعْفَرُلِي وَالْمُقَامِ يَوْمُ وَالْمُقَامِ يَوْمُ الْفَقَامِ يَوْمُ الْفَقِامِ اللَّهُمَ الْمُقَامِ يَوْمُ الْفِيامَةِ.

١٣٥٧: حدَّ قَناعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عُمَرَ ثَنَا عُمرُ بَنْ يُونُسُ الْسِمامِیُ ثَنا عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّادٍ قَنَا يَحْی بُنُ ابی كثیرِ عَنُ السَّمامِیُ ثَنا عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّادٍ قَنَا يَحْی بُنُ ابی كثیرِ عَنُ السَّمة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَأَلَتُ عَائشة بِما كَان يَسْتَفْتِحُ النَّبِی عَلَيْهُ صَلَا تَنهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ قَالَتُ كَان يَسْتَفْتِحُ النَّبِی عَلَيْهُ صَلَا تَنهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتُ كَان يَسْتَفْتِحُ النَّهُمُ رَبِّ جِبُرَئِيلَ وَ مِيْكَانِيلُ وَ السَّرَافِيلُ وَالتَّ مَاكُنُ اللَّهُ مَن اللَّيْلِ قَالِمُ الْعَلَى وَ السَّرَافِيلُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْولِيَ الْمُثَالِّ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عُمَو الحَفظُولُ (جَبُوانيُلُ) مَهْمُورُةَ فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيَ عَيِّكُ .

تنہیں ہوسکتی۔' ووسری سند سے بھی ایسامضمون مروی ہے۔

١٣٥٦: حضرت عاصم بن حميد كہتے بيں كه ميں نے سيدہ عائشہ ہے یو چھا کہ رسول اللہ رات کا قیام کس چیز ہے شروع کرتے تھے؟ فرمایا بتم نے مجھے سے الی بات ہوچھی جوتم سے پہلے کسی نے نہ یوچھی۔ آپ وس باراللہ اکبر کہتے ' وس بارالحمد للهٰ وس بارسجان الله اور دس بار استغفار کرتے اور پڑھتے:''اےاللہ! میری بخش فرمائے مجھے ہدایت پر قائم ومشقم رکھئے مجھے رزق دیجئے اور عافیت عطافر ما و بیجے''اور قیامت کے روز جگہ کی تنگی سے پناہ ما تگتے۔ ١٣٥٤: حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا ہے یو جھا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتداء کس چیز ہے فرماتے؟ فرمایا آپ کہتے:'' اے اللہ!' اے جبرائیل و میکا ئیل واسرافیل کے رب اے آسان و زمین کے خالق ا ہے غیب و حاضر کاعلم رکھنے والے آپ اینے بندوں کے درمیان جس پر وہ جھکڑیں فیصلہ فر ماتے ہیں۔ مجھے جس میں اختلاف ہے اس میں اینے تھم سے مدایت عطافر ما و يجئے۔ آپ صراط متنقیم تک پہنچانے والے ہیں''۔ عبدالرحمٰن بن عمر کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمزہ کے ساتھ رسول الله علی نے فر مایا اس کواسی طرح یا در کھو۔

باب رات كوتبجركتني ركعات يرهي؟

۱۳۵۸: ام المؤمنین سیّدہ عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم عثاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک گیارہ رکعات پڑھتے۔ ہر دورکعت پرسلام پھیرتے اور ایک رکعت و تر پڑھتے ۔ ہر دورکعت پرسلام پھیرتے اور ایک رکعت و تر پڑھتے اور ایک رکعت

الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجُرِ إِحُدَى عَشَرَةَ رَكَعَةَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَ يُوتِرُ بواحِدَةٍ وَ يَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجُدَةً بِقَلْرِ مَا يَقُرَأَ أَحَدْكُمُ خَسَمُسِينَ آيَةٌ قَبُلَ آنُ يَرُفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ مِنَ ٱلآذَانِ ٱلآوَّلِ مِنْ صَلاةِ الصُّبُحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. ١٣٥٩: حدَثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيهِ عَنُ عِنْ هِشَامِ بُن عُرُورَة عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلِينَ اللَّهُ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ ثَلاَّت عَشَرةَ رَكُعَةً.

• ١٣٦٠ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا أَبُوُ الْآحُوَصِ عَن الْاعْسَمْسِسْ عَنْ إِبْرَاهِيْسَمَ عَنِ الْلَاسُودِ عَنْ عَالِشَةَ انَّ النِّبِيُّ عَلَيْكُ كَان يُصلِّي مِن اللَّيْل تِسُعَ وَكُعَاتٍ.

١٣٦١: حَدَّثُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بْنِ مِيْمُوْنِ ابْوُ عُبَيْد السمديني ثنا ابي عن مُحَمَّد بن جعفر عن مُؤسى بن عُفَية عن ابني اسْحَقَ عَنْ عَامِرِ الشُّعُبِيِّ قَالَ سَأَلُتُ عَبْدُ اللهِ ابْن عبُّساس و عبُد الله بُدن مُحَمَّد عن صلاة رسُول الله عَلِيَّتُهُ ساللَّيْل فقالًا ثلاث عَشُرة رَكْعَة مِنْهَا ثَمَان و يُؤْتِرُ بثلاثِ و ركعتين بعُدَ الْفجر.

١٣١٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنَّ عَاصِم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ نافِع يُـن ثَـابِتِ الزُّبَيُرِيُّ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ غِنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ابي \_ بَكُرِ عَنْ أَبِيِّهِ أَنَّ عَبُد اللَّهُ بُنِ قُيْسٍ بُن مَخُومة أَخُبَرَهُ عَنْ زَيْد بُن حَالِدِ الْجُهْنِي قَالَ قُلْتُ لارْمُقَنَ صَالاةً رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ قِالَ فَتُوشَدُتُ عَبِيْسَهُ \* أَوْ فُسْطَاطَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَيصِلَى رَكِعِينَ حَفَيْفَتِينَ ثُمَّ رَكُعِتِينَ طُويِلتِينَ \* طُويُلْتَيْنِ طُويُلْتِينِ ثُمَّ رَكُعَتِينِ وَ هُمَا دُونِ اللَّتِينِ قَبُلَهُمَا ثُمَّ ركعتين ثم اؤتر فتلك ثلاث عشرة ركعة

١٣٦٣ : حَدَّثُمُمُمَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْيَاهِلِيُّ ثَمَا مَعَنُ بُنُ عيسنى ثنا مالك با أنس ، را - را ، بن سيمان عن

ہے قبل اتنی دریا تک سجدہ میں رہنے جتنی دریا میں تم پیاس آیات کی تلاوت کرو۔ جب میں نماز صبح کی اذان سے فارغ ہوتی تو کھڑے ہو کر مختصر سی دو ر کعتیں پڑھتے ۔

١٣٥٩: حضرت عا نشه صديقه رضي الله عنها بهان فرماتي بین که رسول انته صلی انته علیه وسلم را ت میں نیرہ ربعات يز ھے۔

١٣٩٠: حضرت عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کونو رکعات يز ھتے۔

١٣٦١: حسّرت عامر تعميٌّ كَيْتِ بِين كه مِن نے حسّرات ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وعبدالله بن عمر رضى الله تعالیٰ عنہما ہے رسول انتدسلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں نے فرمایا کہ تیرہ رکعات \_ آنھ تہجد' تین وٹر اور دورکعت فجرطلوٹ ہونے کے بعد فجر کی سنتیں ۔

۱۳۶۲: حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه کیتے ہیں کہ میں نے سوحیا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میں نے آ یہ کی چوکھٹ یا خیمہ پر تکمیہ لگایا تو ( رات میں ) رسول الله صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے دو مختصری رکعتیں رڈھیں پھر دو رکعتیں کمی کمی ( یعنی بہت کمبی ) پھر دو رکعتیں ٹیبل ہے ذرامخضر پھر دو رکعتیں ان ہے بھی ذرامخضر پھر دو رکعتیں پھر تین وتر یڑھےتو بیرتیرہ رکعات ہو میں۔

۱۳ ۱۳ مرت ابن عبال کے آزاد کردہ غلام حضرت كريب كہتے ہيں كەحضرت ابن عباسٌ نے انہيں بتايا كه وہ

كُريْب عَيُولِي ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَخْبِرِهُ اللَّهُ مَام عَنْد مِيْمُونَةَ زُوْجِ النَّبِيَ سُؤَيِّكُ وهِمِي خالتُهُ قَالَ فاضطجعَتْ فِي ا عـرْض الـوســادة واضطَجع رسُولُ الله عَلَيْكُ و الهـله في طولها فنام النبي السلية حتى إذا انتصف الليل او قبلة بقليل او بعده بقليل استيقظ النبي عليه في فعل يمسخ النُّـوْم عن وجُهه بيلِهِ ثُمَّ قَراء العشُر آيات من آخر سُورة آل عمران ثُمَّ قام الى شنَّ مُعلَقة فتوضأ منها فاحسن وطوء فأثمّ قام يُصلِّيُ.

قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنْ عَبَّاسَ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مَثَّلَ مَا صنع ثُمَ ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الد عليه يبده اليمني على رأسي والحذ أذبي اليمني يفتلها فصلي رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ \*ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ رَكَعَتَيْنَ اللُّمَ رَكُعتيْنِ ثُمَّ اوْتر اللَّمَ اصْطَجع حتَّى جاء ه الْموذَنُ فصلي ركعتين حفيفتين ثم حرج الي الصلاة.

### ١٨٢ : بَابُ ما جاءَ في اي ساعات اللَّيل افصل ﷺ

١٣٦٨: حدَّثنا أَبُو بكُر بُنُ ابي شَيْبة و مُحمَّدُ بُنُ بشَار و مُحمَّدُ بُنُ الْوِلِيْدِ قَالُوا ثِنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفُو ثِنَا شُغَبَةً عَنْ يتعلمي لمن عنظاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرخمس بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال اليت رسول الله عليه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ! مِنُ اسْلَمَ مَعَكُ قَالَ : حَرٌّ وَ عَبَدٌّ . قُلْتُ هِلْ مِنْ سِاعِةِ أَقُوبُ إلى اللهِ مِنْ أُخُرِي قَالَ: نَعَمُ جوف القيل الاوسط.

١٣٦٥ : حدَّثنا الله بكر بن أبي شيبة ثنا عبيد الله عن اسْرَائيُل عَنُ ابِئ اسْخَق عِن الْأَسْوَدِ عَنْ عَانشة قَالَتُ كان رسُولُ الله عَيْنِيَّةً ينَّام اوَّل اللَّيْل وَ يُحْيِني آخرَهُ

رسول اللهُ کی زوجه مطهرة اور این خاله حضرت میمونهٔ کے ا ہاں رات کوسوئے ۔فر ماتے ہیں میں تکبیہ کے عرض میں لیٹا اورآ پُ اورآ پُ کی اہلیہ طول میں ۔ نبی سو گئے جب آ وهي رات ہو ئي يااس سے پچھ پہلے يا بعد آ پُ أَتُحے اينے منه برباتھ پھیر کر نیند کوختم کیا پھرآ ل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں پھر لٹکے ہوئے مشکیزے سے یانی لے کر خوب عدیًا ہے وضوکیا۔ پھر کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھنے گئے۔ حضرت ابن عباسٌ فرمات بین که میں بھی کھڑا ہوااورای طرح کیا جس طرح نبیؓ نے کیا اور جا کرنبی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگیا۔آ پ نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھااور میرا کان مکڑ کرو بانے گئے آ ہے نے دورتعتیں پڑھیں کھر دو ارکعتیں' پھر دورکعت' پھر دو رکعت' پھر دورکعت' پھر دورکعت ' پھروتریر ﷺ پھرآ ہے کیے گئے جی کے مؤذن آیا تو آ ہے ' مخضری دور معتیں پڑھ کرنماز کیلئے تشریف لے گئے۔ بإب:رات كي الضل

مستحطة مي

۱۳ ۱۴ : حضرت عمرو بن عبسه رمنی الله تعالی عنه بیان فرمات بیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون اسلام لا یا؟ فر مایا: آ زاد بھی اور نیلام بھی۔ میں نے عرض کیا :کوئی گھڑی دوسری کی بہ نسبت اللہ (عزوجل) کے ہاں زیادہ قرب کی باعث ہے؟ فرمایا: بی ! رات کا درمیاتی حصه \_

۱۳۶۵: حضرت عا نَشهرضي الله عنها فر ما بي بين كه رسول التدصلی اللّٰدعلیه وسلم رات کے شروع حصہ میں سوتے اور اخیررات میںعبادت کرتے تھے۔

١٣٦٢ : حدَّثنا ابْؤُ مَرُوان مُحمَّدُ بُنُ عُثْمان الْعُثْمانِيُّ و يغفُّون بُن حميد بن كاسب قال ثنا إبرهيم بن سغد عن ألِن شهاب عن إلى سلمة و ابني عليه الله الاعرُ عن ابني هُ ويُوهُ رضى اللهُ تعالَى عنه أنَّ وسُؤل الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قبال: ينزل ربنا تبارك و تعالى حين يبقى ثلث اللَّيْلِ الآخرُ كُلِّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ مِنْ يَسَأَلُنَي فَأَعْطِيهُ مِنْ يدغوه في فاستجيب له من يستغفر ني فاغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانو يستحبون صلاة آخر الليل على اوله

١٣٦٤ : حيدَثنها البو بيكر لمن اللي شيبة ثنا لمحمّد لن مُصَعِب عن الأوزاعي عن يخي ابن ابي كثير عن هلال بُن ابني مينسونة عن عطاء بن يسار عل رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ الله يُسمَهلُ حتَّى أذا ذهب من اللَّيْلِ نَصْفُهُ أَوْ تُلْفاهُ قال لا يسُلنُ عبادي غير ي من يدْغني استحبُ لهُ من يسُالَسَي أغطه من يستغفرني اغفرلة حتى يطلع الفجر

۱۳۶۷ : حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علي في فرمايا: برشب جب رات كا آخرى تمائى رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ ہے سوال کرے تا کہ میں اس کو عطا کروں' کون ہے جو مجھ ہے دعا مائے میں اس کی دعا قبول کروں' کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں ۔حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے ای لئے سحایہ اخیر رات کی نماز اوّل رات کی نماز کی به نسبت زیاده پسند کرتے تھے۔

۱۳۶۷: حضرت رفاعه جهنیٌ فرمات میں که رسول الله صلی التدعليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (بندوں کو آ رام کے لئے ) مہلت دیتے ہیں ۔حتیٰ کہ جب رات کا نصف یا دو تہائی حصہ ًلز ر جائے تو فر ماتے ہیں میرے بندے ہر گز مسمسی ہے سوال نہ کریں' جو مجھ سے دعا مائلے گا اس کی وعا قبول کروں گا۔ جو مجھ ہے سوال کرے گا اس کو عطا كرون كا جو مجھ سے مغفرت طلب كرے گا اس كى مغفرت کر دوں گاحتیٰ کہ فجرطلوع ہو جائے۔

تحلاصیة الایا ہے۔ ان ان استکون ہوتا ہے۔ مناجات کرنے والا پرسکون رہ کر اللہ تعالی کے دربار میں مناجات ا کرسکتا ہے تو پیاقر ب وقت ہے اللہ عز وجل کی طرف لولگانے کا۔

# ١٨٣ : باب مَا جَاءَ فيما يُرُجِي أَنْ يَكُفِي مِنْ قيام الكيل

١٣٦٨ : حددَثنا مُحمَّدُ بُنْ عَبُد اللهُ بُن نُمَيْرِ ثنا حَفْصُ بُنُ غيبات و السياط بُئل مُحمّد قال ثنّا الْأعْمَشُ عن ابْرهيمُ عنْ عبْد الوَّحْمِن بْن يَوْيْدِعنَ عَلْقَمَةَعَنْ ابني مَشْغُوْدِ قَالَ ﴿ لِقَرْهَ كَى آخْرَى دُوآ يَتَيْن برُ هِے وَهِ اس كَ كُنْ كَا فَي مُو قال رَسُولُ الله عَلَيْتُ : الآيتان مِنْ آخر سُورَة الْبَقْرَةِ مِنْ ﴿ وَالْعَيْلِ كَلَّ مِنْ الْحَيْلُ لَ

# باب: قیام الکیل کی بجائے جو محمل کافی ہوجائے

١٣٦٨: حضرت الومسعو درضي الله تعالى عنه بيان فر ما ت بیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سور ہ

هِ أَهْمَا فَيْ لَلِلهُ الكُفَّاهُ. قال حَفْصٌ فِي حَدِيثه قال عَبْدُ الرَّحْمَن فَلَقَيْتُ ابا مَسْغُؤْد و هُو يَطُوْفُ فَحَدَّتْنَي به.

المُصَلِّى إِذَا نَعَسَ المَعَاءَ فِى الْمُصَلِّى إِذَا نَعَسَ المَعْسَلِي اللهُ ال

ا ١٣٤١: حدَّتَنَا عِمْرانُ بَنْ مُوسى اللَّيْبِيُ ثَنَا عَبُدُ الُوارِثُ بَنْ سَهِيْبِ عَنْ انسِ بَنِ مالِكِ بَنْ سَهِيْبِ عَنْ انسِ بَنِ مالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ انَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَل الْمَسْجِد فرآى حَبُلا مَمْدُودًا بِينَ سارِيتَيْنِ فَقال: دَحَل الْمَسْجِد فرآى حَبُلا مَمْدُودًا بِينَ سارِيتَيْنِ فَقال: ما هذا الْجَبُلُ ) قَالُوا لِزِيْنِ تُصلِّى فِيهِ فاذا فترت تعلقت ما هذا الْجَبُلُ ) قَالُوا لِزِيْنِ تُصلِّى فِيهِ فاذا فترت تعلقت به فقال حَدَّكُمْ نَشَاطَهُ فَإذا فتر فقر فَا لَمُنْ اللهُ فَاذا فتر اللهُ فَاذا فَاللهُ فَاذا فَاذا فَاللهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذَا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ فَاذا فَاللّهُ لَلّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَلللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَ

١٣٢٢: حَدَّثَنَا يَعَقُولُ بَنْ حُميْدِ بَنِ كَاسَبِ ثَنَا حَالَمُ بُنْ السَّمَاعِيْلَ عَنْ ابنَهِ عَنْ السَّماعِيْلُ عَنْ ابنَ بِحَيْى بَنِ النَّصْرِ عَنْ ابنَهِ عَنْ السَّماعِيْلُ عَنْ ابنَ بِحَيْى بَنِ النَّصْرِ عَنْ ابنَهِ عَنْ السَّه عَنْ ابنَه عَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله على الله على الله على الله الله على الله على

19 ۱۳ : حضرت ابومسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جوشخص رات کوسور ہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی جو جائمیں گی۔

#### بِابِ جب نمازی کواونگھ آنے گے

• ۱۳۷۰: حضرت عائشہ رضی القد عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی کواونگر آئے تو سوجائے یہاں تک کہ نبیند (پوری ہو کر) ختم :و جائے اس لئے کہ او تگھتے او تگھتے نماز پڑھنے میں کیا پت استغفار کرنا شروع کرے اور ( بجائے استغفار کے ) استغفار کرنا شروع کرے اور ( بجائے استغفار کے )

اسان دهنرت انس بن ما لک ہے روا بت ہے کہ نبی مسجد میں تشریف لائے آپ نے دوستونوں کے درمیان ری تن ہوئی ویکھی تو ہو جھا کہ بیرتی کسی ہے! لوگوں نے عرض کیا: زینٹ کی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں ۔ جب طبعت ست ہونے گئی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں ۔ آپ کے فرمایا: کھولو! اس رتی کو کھولو۔ تم میں ہے ہرایک نشاط کے ساتھ نماز پڑھے جب ستی ہونے گئے تو بیٹھ رہے۔ کے ساتھ نماز پڑھے جب ستی ہونے گئے تو بیٹھ رہے۔ کا ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی رات نو کھڑا ( نماز پڑھ رہا) ہو پھر قرآن اس کی زبان نے نہ کو کھڑا ( نماز پڑھ رہا) ہو پھر قرآن اس کی زبان نے نہ کو کھڑا ( اور غلبہ نوم کے باعث ) اسے یہ بتہ نہ چلے کہ کیا کئے ( اور غلبہ نوم کے باعث ) اسے یہ بتہ نہ چلے کہ کیا کہ در ہا ہے تو سوجائے۔

<u>خالصیة الهاب</u> مند تعالی کوعبادت وی پیند ہے جوتازگی اور انشراح اور انبساطِطیع کے ساتھ ہو جونماز آدمی پر او جھ بن رہی ہو نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور پی خبر تک نہ ہو کہ میں کیا کہدر ہا ہوں اور کتنی رکعات پڑھ چکا ہوں الی نماز سے سو ر بنا بہتر ہے۔ بیشان تو صرف فرائض کی ہے کہ دِل جا ہے نہ جا ہے طبیعت سکے نہ سکے بہرِحال اس کواوا کرنا ہی ہوتا ہے۔

### ١٨٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيُنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ

١٣٢٣: خذ ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ الْوَلِيْدِ
الْمَدِيْسَى عَنْ هِسَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ
قَال رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ
عَشُرِيْنَ رَكَعَةُ بنى اللهُ لَهُ بَيْمًا فِئ الْجَنَّةِ.

٣٧٣ : حدَّثنا علِى بَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَبُوْ عُمر حَفَّصُ بَنُ عُمَرَ فَالَا ثَنَا زِيُدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَى عُمَرُ بُنُ ابِى حَنْعُم الْيَمَامِيُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُوَيُرَة قَالَ عَنْ يَبِحَى بُنِ ابنى كَثَيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُوَيُرَة قَالَ عَنْ يَبِحَى بُنِ ابنى كَثَيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُويُرَة قَالَ عَنْ يَبِحُى بُنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُويُوتِ قَالَ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْكَ مَنْ صَلّى سِتْ وَكُعَاتِ بَعُد الْمُغُوبِ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ صَلّى سِتْ وَكُعَاتِ بَعُد الْمُغُوبِ لَمْ يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ الْنَتَى عَشْرَةً سَنَةً.

# دِیْ دِین مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھنے کی فضیلت

الله الله على الله عنه الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جومغرب وعشاء کے درمیان ہیں رکعات پڑھے الله تعالی جنت ہیں اس کے لئے ایک گھرینا تمیں گے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے اس دوران کوئی بری بات نہ کے تو بیاس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے مرام ہے۔

خلاصة الراب جبر مارے بہال كے عام محاور ئے لحاظ ہے اس نماز كانام صلوٰ ة الا قابين ہے۔ اقابين جمع ہے اقابين ہے معنی ہيں اللہ ہے لولگانے والا اوراس كی طرف رجوع كرنے والا۔ اس لحاظ ہے صلوٰ ة الا قابين كے معنی ہيں اللہ ہے لولگانے والا اوراس كی طرف رجوع كرنے والا۔ اس لحاظ ہے صلوٰ ة الا قابين كے معنی ہيں اللہ ہے لولگانے والوں كی نماز اور بيہ بات ہر نماز كے متعلق كبی جاستى ہے ليكن روايات حديث ميں زيادہ ترصلوٰ ة الا قابين كالفظ نماز چاشت كے ليے بولا كيا ہے اور بعض غير معروف روايتوں ميں مغرب كے بعد كنوافل كے ليے صلوٰ ة الا قابين كالفظ بولا كيا ہے اس ليے دونوں ميحج ہيں۔

# ١٨٦ : بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ إِلَّا اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ إِلَّا اللَّهِ ا

حدّث محمّد بن آبِي الْحُسيْنِ ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَسْرِو عَنُ زَيْد بُنِ ابِيُ انْيُسَةَ عَنُ ابِي اِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ

### ولي : گرمين فعل پڙھنا

۱۳۷۵: عاصم بن عمرو سے روایت ہے کہ پچھاوگ عراق سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بینچے تو انہوں نے کہا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: تم حکم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: تم حکم سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر میں نماز پزھنے کو بو جھا انہوں منے کہا: جی ۔ ان لوگوں نے حضرت عمر منی اللہ تعالی عنہ سے گھر میں نماز پزھنے کو بو جھا انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بوجھا۔ آپ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرد کی بوجھا۔ آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرد کی

بُنِ عَمْرِو عَنْ عَمَيْرِ مَوَّلَى عُمر بُنِ الْحَطَّابِ عَنْ عُمر ابْنِ الْحَطَابِ عِن النَّبِيِّ عَلِيْكُ نِحُوهُ.

# ٨٤ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّحى

١٣٧٩: حدثنا أبو بكر بن ابئ شيبة ثنا سفيان بن غيية عن يؤيد بن ابئ زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألت في رون عضمان بن غفان والناس متوافؤون او متوافؤن عن رمن عضمان بن غفان والناس متوافؤون او متوافؤن عن صلاحا عن صلاحا المشحى فلم اجد احدا ينخبوبي انه صلاحا يغبى النبي عين عير أم حابي فاخبرتي انه صلاحا وكعات.

۱۳۹۰ : حــ قَتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُد اللهِ بْنَ نُمِيْرِ و ابْوُ كُولِبِ قال ثنا يُولُسُ بُلُ لِكَيْرِ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَلْ مُوسَى

۔ نماز اپنے گھر میں نور ہے' تو منور (روثن) کرو اپنے گھروں کو۔

۱۳۷۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں کوئی اپنی نماز اوا کر ہے تو اس کا پچھ حصد اپنے گھر کے لئے بھی رکھے۔اس کئے کداس کی نماز کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں خیراور بھلائی فر مائیس کے گھر

۱۳۷۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ (یعنی نفل گھریں پڑھا کرو)۔ ۱۳۷۸: حضرت عبدالله بن سعد رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا زیاوہ فضیلت کس میں ہے میرے گھر میں نماز یا اس مسجد؟ فضیلت کس میں ہے میرے گھر میں نماز یا اس مسجد؟ فرمایا: ویکھومیرا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے لیکن اپنے گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنا محصر میں نماز پڑھنا محصر میں نماز پڑھنا میں اواکرنا میں میں دوری ہے اواکرنا میں میں ہے۔ اواکرنا میں وری ہے )۔

### باب جاشت کی نماز

السلط المسترت عبدالله بن حارث كبتے بيں ميں نے حفرت عثان بن عفان رضى الله عند كے زمانے ميں حضرت عثان بن عفان رضى الله عند كے زمانے ميں جب كہ لوگ بہت تنے چاشت كى نماز كے بارے ميں يو چھا تو مجھ يہ بتانے والاكوئى ته ملاكه نبى سلى الله عليه وسلم نے بينماز بر هى سوائے الم بائی نے انہوں نے بتایا كه نبى علی الله عليه وسلم نبى علی الله تعالى عند بیان مالك رضى الله تعالى عند بیان مالك رضى الله تعالى عند بیان فرماتے بین كه بین مالك رضى الله تعالى عند بیان فرماتے بین كه بین مالك رضى الله تعالى عند بیان فرماتے بین كه بین مالك رضى الله تعالى عند بیان فرماتے بین كه بین كه بین مالك رضى الله تعالى عند بیان

کروائیں گے۔

بُن أنس عَنُ ثُمَامَةً بُنِ أنسِ عَنُ أنسِ بُنِ مَالِكِ قَال سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الطَّبخي ثِنْتِي عَشَرَة

١٣٨١: حَدَّثُمَّا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا شَبَابِةٌ ثَنَا شُعَبَةٌ عنُ يزِيُدَ الرِّشْكِ عَنُ مُعَاضَةَ الْعَدُويَّةِ قَالَتُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِي عَلِّيكُ يُصلِّي الصَّحَى قَالَتُ نَعْمُ أَرْبَعًا وَ يَزِيُدُ مَا شَاء اللهُ.

١٣٨٢: حَدَّثَتَ الْهُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌعَنَ النَّهَاس بُنِ قَهُم عَنْ شَدَّادٍ آبِي عَمَّادٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ : مِنْ حَافَظَ عَلَى شُفَعَةِ الصَّحَى غُفِرتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثلَ زَبْدِ الْبخر.

ركعة بني اللهُ لَهُ قَصُرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ.

۱۳۸۱: حضرت معاذہ عدویہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عا تشرضی الله عنها ہے یو چھا کہ کیا رسول الله صلی الله عليه وسلم حياشت كي نماز پڙھتے تھے؟ فرمايا جي حيار اور اس ہے بھی زیا وہ جتنا اللہ کومنظور ہوتا۔

فر ماتے سنا: جس نے بارہ رکعات حاشت کی نماز پڑھی

اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کامحل تیار

۱۳۸۲: حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو جا شت کی دو رکعتوں کی تگہداشت کرے اس کے گناہ معاف کر دیتے جائیں گے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

<u>خلاصیة الیاب ﷺ ﷺ جس طرح عشاء کے بعدے لے کرطلوع فجر تک کے طویل و قفہ میں کوئی نما ز فرض نہیں کی گئی لیکن</u> اس درمیان میں تبجد کی سیجھ رکعتیں میڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اس طرح فجر سے لے کرظہر تک سے طویل وقفہ میں بھی کوئی نما ز فرض نہیں کی گئی ہے گراس درمیان میں صلوٰ ۃ ابھی ( چاشت کی نماز ) کے عنوان ہے کم سے کم دور کعتیں اور زیادہ جتنی ہو سکیں نفلی رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اگر بید رکعتیں طلوع آفاب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑھی جا کیں تو ان کو ا شراق کہا جاتا ہے اور دن الحیمی طرح چڑھنے کے بعدا گر پڑھی جائیں تو ان کو حاشت کہا جاتا ہے۔ان نماز وں کی عجیب بر کات ہیں جوان کے اوا کرنے ہے مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔

#### وأب: نمازِ استخاره

١٣٨٣: حضرت جابرين عبدالله فرمات بي كدرسول الله ہمیں نماز استخارہ اس طرح (اہتمام ہے) سکھاتے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تصفر ماتے جبتم میں کوئی سنسی کام کاارادہ کر ہے تو فرض کے علاوہ ( نفل ) پڑھے پھر یہ دعا ما تگے: '' اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہول مستحیونکہ آپ کوعلم ہے اور قندرت طلب کرتا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں آپ ہے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا وانسائك مِنْ فَصَٰلِك الْعَظِيمِ فَانَّكَ تَقُدرُ وَالْا أَفْدِرُ وَ ﴿ يَوْلَ لِهِ مِنْ فَصَٰلِكَ الْعَظِيمِ فَانَكَ تَقُدرُ وَ الْا أَفْدِرُ وَ ﴿ يَوْلَ لِهِ لِمُنْكَ آبِ وَقَدْرَت بِهِ الْمِحْصِقَةِ رَتَّ بَيْنَ آبِ

#### ٨٨ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ صَلَاةِ الْاسُتَخَارَةِ

١٣٨٣ : حدَّثنا أَحْمَدُ بُنْ يُوْسُفَ السُّلَمَى ثَنَا خَالَدُ بُنْ منحلب ثنها عبد الرّحمن بن ابي الموالي قال سيغت مُحمَد بن المُنكدر يُحدَث عن جابر بن عبد الله قال كان رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمُ يُعلِّمُنا الإستخارة كما يُعلَمنا السُّؤرة من القُرْآن يقُولُ: اذا هم احدُكُمُ سألامر فليركغ ركعتين مِن غير الفريضة ثُمْ لْيَقُلُ اللَّهُمَ انسني استجيسر ك بجلمك واستقدرك بقدرتك

تغلم و لا أعلم و أنَّت عَلَّامُ الْغَيْوْبِ اللَّهُمِّ إِنْ كُنْتَ تَعَلَّمُ ا هذا ألافر (فيسمَيْهِ ما كان من شي ع) حيرًا لي في ديني وَ معاشي وعاقِبَة المرى (اوُ حَيْرُ اللَّي في عَاجِل أَمُويُ واجله) فَاقُدُرُهُ لِنَيْ وَيُشِيرُهُ لِيَّ وَ بِارْكُ لِي فِيهُ وَ انْ كُنَتِ تُعَلَّمُ: (يَقُولُ مِثُلُ مَا قَالَ فِي الْمِوَةَ الْأُولَى) و انْ كان شرًا لِي فاضرفَهُ عبِّي واضرفَنِي عنْهُ واقَدْرُلِي الْحيْر حيُّتُما كان ثُمَّ رضَّنِي به.

کوملم ہے اور مجھے علم نہیں اور آپ غیب کی باتوں کوخوب عانے والے میں۔اےاللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ كام (اوريبال اس كام كاذكركر \_ ) مير \_ لئے دين اور معاش میں بہتر اور انجام کے اعتبار ہے بھلا ہے یا فرمایا کہ ميرے لئے حال اور مال ميں بھلا ہے تو اسکوميرے لئے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے اور مجھے اس میں برکت عطا فرماد بیجئے اور اگر آب کے علم میں بدہے کدید کام ( بہال بھی

سلے کی طرح کہے ) میرے لئے برا ہے تو اسکو مجھ ہے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیرے دے اور میرے لئے جہال کہیں خیر ہومقد رفر ماو بیجئے گھر مجھے اس پرمطمئن اورخوش ر<u>کھئے</u>۔

خ*لاصیة الیاب ہے ہے۔ بندہ کاعلم ناقص ہے۔ بسا او قات ایبا ہو تا ہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرنا جا بتا ہے اور اس کا انجام* اس کے حق میں احچھانہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لیے نمازِ استخارہ تعلیم فرمائی اور بتایا کہ جب کوئی خاص اورا ہم کام درپیش ہوتو دور کعت نماز پڑھ کرا مند تعالیٰ ہے را ہنمائی اور تو فیق خیر کی دعا کرلیا کرو۔

### ١٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ صَلَاةَ الْحَاجَةِ

١٣٨٣ : حَدَّقَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا أَبُوُ عَاصِمَ الْعَبَّادَانِيُ عنُ فَالله بُن عَبلهِ الرَّحْمَل عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي أَوْفِي اللاسلىمي قَال حَرَج علينا رسُولُ الله سَيْنَة فقال: من كَانِيتُ لِيهُ حَاجِةٌ إِلَى اللهُ "أَوُ إِلَى احَدِ مِنْ حَلْقَهِ فَلْيَتُوضَا وليصل ركعتين ثُمَّ ليقُلُ لا الدَّالَّا اللهُ الحليمُ الْكُريمُ سُبِحان اللهِ رَبِّ الْعَرُّشِ الْعَظِيمِ ٱلْحَمدُ لِلَّهُ رِبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُم إنِّينَ اسْأَلُك مُوجِسات وحُمتك و غزالم مغفرتك و العبيمة مِنْ كُلّ برّ والسّلامة من كُلّ الم اسْأَلُكُ الَّا تَدْعُ لِي ذَنْهَا الَّا عَفَرْتُهُ وَ لا هَمَّا الَّا فَرَجْتُهُ وَ لا حاجة هي لك رضا الا قضيتها لي ثم يسأل الله من الْمُو الدُّنْيَا وِالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَانَّهُ يُقَدِّرُ.

### بياب صلوة الحاجة

٣ ١٣٨: حضرت عبدالله بن الي او في سلميٌّ فرمات بين كەرسول الله جمارے ياس تشريف لائے اور فرمايا: جس كوالله جل جلالہ سے يا اسكى مخلوق ميں سے كوئى حاجت ہوتو و ہ وضوکر کے دور تعتیس پزھے پھرید دعا ما کئے: ''حکم اور کرم والے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بڑے تخت کا ما لک الله یاک ہے تمام تعریفیں التدرب العالمین کے لئے بیں۔اے اللہ! میں آ بے ہے آ ب کی رحمت کے اسیاب مانگتا ہوں اور و واعمال جوآپ کی مغفرت ادر بخشش کولا زم س کر دیں اور ہرنیکی کی طرف او ثنا اور ہر گنا ہے۔سلامتی اور ہیں آ ب ہے سوال کرتا ہوں کہ بلامغفرت کئے میرا کوئی گناه نه جچوژ پیخے اور میری برقکر کو دور کر دیجئے اور میری ہر

عاجت جس میں آپ کی رضا ہو بوری فرما د بجئے''۔ پھر اللہ تعالی ہے دنیا آخرت کی جو چیز جا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مقدر فرمادیں گے۔ ١٣٨٥: حَدَّتُنَا آحُمَدُ بَنُ مَنْصُورِ بَنِ يَسَارِ ثَنَا عُتُمَانُ بَنُ عُمَرَ قَنَا اللهُ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَرَ تَمَاللهُ عُمَدَ بَنِ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ خُرِيْمَة بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عُتُمَانَ بَنِ خُرَيْقِ رَضِى اللهُ تَعَالَى خُريْمَة بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عُتُمَانَ بَنِ خُرَيْقِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَ رَجُلًا ضَرِيُو الْبَصَرِ آتَى النّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللهُ لِى آنُ يُعَافِينِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ آخُرْتُ لَکَ فَقَالَ اذْعُ اللهُ لِى آنُ يُعَافِينِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ آخُرْتُ لَکَ وَهُ وَ خُيرٌ وَ إِنْ شِئْتَ ذَعُولُ بِهِذَا وَهُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَ يَدْعُوا بِهِذَا وَهُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَ يَدْعُوا بِهِذَا لِيَعْذَا فِي اللهُمْ إِنِي اللهُمْ وَالْوَجُهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال أبُو اسحق هذا حديث صحيح

۱۳۸۵: عثان بن صنیف کہتے کہ ایک نابینا مردرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ ہے میرے لئے عافیت اور تندرتی کی دعا ما تکئے۔ آپ نے فرمایا: اگر چاہوتو آ خرت کیلئے دعا ما تکویہ ہمارے لئے بہتر ہادر چاہو تو (ابھی) دُعا کر دوں؟ اس نے عرض کیا: وُعا فرما و جیئے۔ آپ نے اس ہے کہا کہ خوب اچھی طرح وضوکر واور دور کعتیں پڑھ کر یہ وعا ما تکو: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلہ سے اسے کی طرف وجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلہ سے اسے کی طرف توجہ کی سیاری میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اس اللہ عیں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اسٹائہ میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اسٹائہ می تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اسٹائہ میں تاکہ یہ حاجت بوری ہو جائے۔ اسٹائٹ میں تاکہ یہ حاجت بوری ہو جائے۔ اسٹائہ میں تاکہ یہ حاجت بوری ہو تاکہ میں تاکہ یہ تاکہ کی تاکہ میں تاکہ یہ تاکہ کی تاکہ میں تاکہ ہو تاکہ کی تاکہ ک

خلاصة الهابي الندتعالى اورصرف الندتعالى بي كے ہاتھ ميں جي اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھ ہے ہوت و کھائی ساری حاجتیں اور منہ ورتیں الندتعالی اور صرف الندتعالی بی کے ہاتھ میں جی اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھ ہے ہوت و کھائی ویتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ بی کے ہاتھ میں جی اور اس کے تنم سے انجام پاتے ہیں اور سلوق حاجت کا جوطریقہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فر مایا ہے وہ اللہ تعالی ہے اپن حاجتیں پوری کرنے کا بہترین اور معتمد طریقہ ہو اللہ تعالی ہے اپن حاجتیں پوری کرنے کا بہترین اور معتمد طریقہ ہو اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پریفین نصیب ہے اُن کا یہی تجربہ ہے اور انہوں نے ''صلوق الحاجت'' کو خزائن الہی کہتی یا یا ہے ۔ (علوی)

### مسئلهٔ توسل اور اِس کی تین صورتیں

### وسیله کی مہلی صورت:

کیفی اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ہے وعا ما تگنا کہ میری ہے وہ قبول فر ما یا بھی فلاں میری وعا قبول فرما۔ یہ صورت جا مزہ اوراس میں وعاکی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ مئلہ نہ مقیدہ رکھنا کہ جو دعا وسیلہ کے بغیر کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی باطل ہے۔ مئلہ نہ ہوتی باطل ہے۔ مئلہ انہا اور قبول کرنا کا ماننا اور قبول کرنا کا الذا ہوجا تا ہے۔ یہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کسی مخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل واحسان ہے نیک بندوں کا اپنے اوپرحق بتایا ہے اور اسی حق کا وعالیں واسطہ وینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ کا اسان ہے اور ایک حق کی حق کا وعالیں واسطہ وینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ کا اسان ہے اور ایک حق کا وعالیں واسطہ وینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک بندوں کا اور ایک حق کی اللہ تعالیٰ کا سے مجبور ہوں۔

### وسیله کی دوسری صورت:

سیمجھٹا کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ کے در بارتک نہیں ہو عتی اس لئے ہمیں جو درخواست کرنی ہواس کے مقبول بندوں کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کریں اور جو مانگنا ہوں ان سے مانگیں اور بیر بزرگ اس قدرت سے جواللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ہماری مرادیں بوری کر سکتے ہیں۔ بیصورت بالکل ناجا نزاور شرک ہے۔

### وسیله کی تمیسری صورت:

براہ راست بزرگوں ہے اپنی حاجت تو نہ مانگیں البتد ان کی خدمت میں بیگر ارش کی جائے کہ وہ حق تعالی کے در بار میں ہماری حاجت پوری ہونے کی و ما فر مائیں ۔اس صورت کا تھم یہ ہے کہ زندہ بزرگوں ہے ایسی درخواست کرنا جائز ہے لیکن جو بزرگ و فات یا بچے ہوں ان کی قبر پر جا کرالیں درخواست کرنا مشتبہ کی چیز ہے کیونکہ صحابہ وتا بعین ہے ایسا کرنا جا بہت نہیں ہے۔البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوکر آپ سے و عاا ورشفا عت کے لئے درخواست کرنا جا کڑ ہے۔( مبدالرشید )

### • ٩ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيُح

١٣٨١: حدَّثَت المؤسَّى لِينَ عبد الرَّحْمَن الوَّ عيسى المنسرُ وقعي ثَمَا زيدُ بُنُ اللَّهَابِ ثِنا مُؤسى بُنُ عُبيدة حَـدُثنــي سَعِيدُ بِلَ ابِي سَعِيدِ مؤلى أبي بكر بُن عمر بُن حزُم عن ابِي رَافِع قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَلْعَبَّاسِ : يَا عمَّ آلا أَحْبُوكَ آلا أَنْفَعُكَ آلا أَصِلُك . قَالَ بَلَى يا رَسُولُ اللهِ قَالَ: فَيَصِيلَ أَرْبُعِ رَكُعَاتِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ بفاتحة الكتاب و سُورة فإذا القصت القرانة فقل سُبُحان اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَرْ خَمْس عَشَرة مرَّةَ قَبُل أَنُ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعُ فَقُلُها عَشُرا . ثُمَّ ارْفَعْ رأسك فقلها غشرا ثمة استجذ فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم السجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقُلُها عَشُرًا قَبُلُ أَنْ تَقُوْمَ فَتِلُكَ حَمْسُ و سَبُعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ مِانَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكُعَاتٍ فَلُو كَانَتُ ذُنُوبُكَ مِثُلَ رَمُلِ عَالِجٍ غَفِرِهَا اللهُ لَكِي قَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَ مَن لَمُ يَسْتَطِعُ يَقُولُهَا فِي يَوْمِ قَالَ (قُلُهَا فِي

### بإب صلوة التبيح

١٣٨٦: حضرت ابورافع " فرمات بين كـ رسول الله عليه نے حضرت عبال سے فر مایا: اے میرے چیا میں آپ کو عطید ند دوں تقع ند پہنچاؤں آ ب کے ساتھ صلد رحمی ند کروں؟ حضرت عباسؓ نے کہا کیوں نبیں ضرور فر مایئے اے اللہ کے رسول فرمایا تو حیار رکعات اس طرح میڑھو کہ بررکعت میں فاتحہ اورسورت *بڑھ چکوتو کبو:''س*جان اللہ والحمد بندولا الدالة الندوالندا كبز ميتدره بارركوع سے قبل يم رکوع میں دس باریمی کلمات کبو پھررکوع ہے سراٹھا کر دس بارکہو پھر بحدہ میں دس بار کہو۔ پھر بجدہ ہے سرا تھا کر کھڑ ہے ہونے سے بل دس بار کہوتو پیکل پچھپٹر بار ہوا ہر رکعت میں اور جار رکعات میں تین سو بار ہو گیا تو اگرتمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخش ویں گے۔انہوں نے کہا:اےاللہ کے رسول!اورا گرکوئی ہرروزیہ نہ یڑھ سکے تو؟ فرمایا: ہفتہ میں ایک باریزھ لے اور اگر ہفتہ میں ایک باریز ھنے کی بھی ہمت نہ ہوتو مبینے

جُمْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَلْهَا فِي شَهْرٍ ) حَتَّى قَالَ: فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ ) حَتَّى قَالَ: فَقُلْهَا فِي شَيْةٍ.

١٣٨٤: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰن بُنُ بِشُر بُن الْحَكَم النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُؤسَى بْنُ عَبُدُ الْغَزِيْزِ ثَنَا الْحَكُمْ بْنُ آبَان عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهُ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبِّدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ آلَا أَعْطِينُكَ آلا أَمْنَحُكَ آلا أَحْبُوكَ آلا أَفْعَلُ لَكَ عَشُرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَ اجْرَهُ آلا ٱلْمُعَلُ لَكَ عَشَرَ خِصَالِ إِذَا ٱنْتَ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبِكَ أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَ قَدِيْمَهُ وَ حَدِيْنَهُ وَ خَطَاهُ وَ عَمَدَهُ وَ صَغِيرُهُ وَ كَبِيْرَهُ وَ سِرَّهُ وَ عَلَانِيَتَهُ عَشُرُ خِصال أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكُعاتِ تَقُرَأُ فِي كُلُّ رَكُعةِ بِفَاتِحةِ الكِتَاب وَسُورَةِ فَإِذَا فَرَعْتُ مِنَ الْقِرَأَةِ فِي أَوَّل رَكْعَةٍ قُلُتُ وَ أَنْتُ قَائِمٌ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ خَمُسُ عَشُوةً مَرَّةً ثُمَّ تَرْكُعُ فَتَقُولُ وَ ٱلْتَ زَاكِعٌ عَشُرًا ثُمَّ تَرْكُعُ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ زَاكِعٌ عَشُرًا ثُمَّ تَرُفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشُرًا ثُمُّ تَهُوى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَ ٱلْبِتَ سَاجِدُ عَشُرًا لُمَّ تَرُفَعُ وَأَسْكَ مِنَ السُجُودِ فَتَقُولُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَسُجُدُ فَتَقُولُهَا عَشُرًا ثُمَّ تسرُفعُ رأسُك مِن السُّجُودِ فَسَقُولُهَا عَشُرًا فَذَٰلِكَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكُعةٍ تَفُعَلْ فِي آرْبَع رَكَعَاتِ إِن استنظعتُ أَنْ تُنصَلِيهَا فِي كُلَّ يَوْم مَرَّةً فَافْعَلُ فَإِنْ لَمُ تشتبطيعُ فَيفِي كُلّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ لَمُ تَفُعَلُ فَفِي كُلِّ شَهْر مَرَةً فَإِنْ لَمْ تَفُعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مُرَّةً.

میں ایک بار پڑھ نے۔ یہاں تک کے قرمایا کہ سال مجرمیں ہی ایک بار پڑھ نے۔

١٣٨٤ : حضرت ابن عياس رضي الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس (رضی الله عنه) بن مطلب سے فرمایا: اے عماس! اے چھا! میں آپ کوعطیہ نہ دول' تحفہ نہ دول' سلوک نه کروں' دس خصلتیں نه بتا ؤں ۔اگر آپ ان کوکر لیں کے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ و آئندہ کئے و پرانے خطاء ہے سرز دہوئے اور عمدا کئے ہوئے 'صغیرہ ' کبیره' طاہرہ اور پوشیدہ سب گنا ہ معاف فریا دیں گے۔ وس خصلتیں یہ ہیں: آپ جار رکعات نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ( کوئی اور ) سورۃ پڑھیں ۔پہلی رکعت میں قر اُت ہے فارغ ہو کر کھڑے کھڑے پندرہ بَارَ "سُبْحَانَ اللهِ وَالْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اَسْحَبُو'' تحکمیں پھررکوع کریں تو رکوع میں بھی دس ہاریہی تحہیں پھررکوع ہے سراُ تھا کربھی دس یاریبی پڑھیں پھر سجدہ میں جائیں تو سجدے میں بھی دس باریمی پڑھیں پھر محد و ہے سر اٹھا کر بھی دس باریبی پڑھیں پھر د وسرے سجدہ میں بھی دس بار پڑھیں پھر بحدے سے سراٹھا کر بھی وس بار پڑھیں۔ یہ پچھٹر بار ہو گیا جار رکعات میں ے ہر ہررکعت میں ابیا ہی کریں اگر ہو سکے تو روز اند ایک باریهنماز برهیس بیدنه هو تکوتو برجمعه کوایک بار به نه بو سکے تو ہر ماہ ایک باربیہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار۔

خلاصیة الراب یہ کتب حدیث میں صلوٰ قالتین کی تعلیم و تلقین رسول الله علیہ وسلم ہے متعدد سحابہ کرام نے دوایت کی ہے۔ حافظ ابن جرز نے اپنی کتاب "المنصل السم کفرة" میں ابن الجوزی کا رَوکر تے ہوئے صلوٰ قالتین کی روایات اور ان کی سند کی حیثیت پر تفصیل سے کلام کیا ہے اور ان کی بحث کا حاصل بیرے کہ بیرحدیث کم از کم "حسن" یعنی

صحت کے لخاظ ہے ووم درجہ کی ضرور ہے اور بعض تابعین اور تبع تابعین حضرات ہے ( جن میں عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدرامام بھی شامل ہیں ) ہے صلوٰۃ الشبع کا بڑھنا اور اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب وینا بھی ٹا بت ہےاور بیاس کا واضح ثبوت ہے کہ ان حضرات کے نز دیک بھی صلوٰ ۃ التبیح کی تلقین اور تزغیب کی حدیث رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے ٹا ہت تھی اور زیانہ مابعد میں تو بیصلوٰ ۃ الشبیع آکٹر صالحین امت کامعمول ریا ہے ۔حضرت شاہ ولی اللّه ٓ نے اس نماز کے بارے میں ایک خاص تکتہ تکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمازوں میں ( خاص کرتفلی نمازوں میں ) بہت ہے اذ کاراور دعائیں ٹابت ہیں۔اللہ کے جو ہندے ان اذ کاراور دعاؤں برایسے قابو یا فتہ نہیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کرسکیں اور اس وجہ ہے ان اذ کا رودعوات والی کامل ترین نمازے وو ب تعدیب رہتے جیں' ان کے لیے میں صلوق الشیع اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ابلد مزوجل کے ذکر اور تنہیج و تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کردی گئی ہے اور چونکدا یک ہی کلمہ باریار پڑھا جاتا ہے اس لیے عوام کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنامشکل نہیں ہے۔صلوۃ السبیح کا جوطریقہ اور اس کی جوتر تیب امام این ماجبہ وانیہرہ نے جھرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کی ہے اس میں دوسری عام نمازوں کی طرح قراء ت سے مہلے ثنا ، لیعن "سبحانك اللهم و بحمدك" اوررُونَ بين "سبحان ربي العظيم" اوركيده بين "سبحان ربي الاعلى" يرْ ضَّاكَا يجي فَرَرَجِ اور بررَعت كَ قي م مِن قم ا - ت كيب المد. "سبحان الله والحمد لله ولا البه الا الله والله اكبو" يندرو و فعدا ورحمی امت کے بعد رکو ٹ میں جائے ہے ہیں کیمہ دس دفعہ پڑھتے کا بھی ذکرے۔اس طرح ہر رکعت کے قیام میں یے کلمہ پجیس و فعد ہو جائے گا اوراس طریقے میں دوسرے تجدے کے بعد پہ کلمہ تسی رکعت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا اس طرت اس طریقے کی ہر رکعت میں اس کلمہ کی مجموعی تعدا دیکھیتر اور حیاروں رکعتوں کی مجموعی تعدا د تین سوہوگی ۔ بہرحال صلوٰ ۃ السبیح کے بید دونوں بی طریقے منقول اور معمول میں پڑھنے والے کے لیے گنجائش ہے جس طرح حیاہے پڑھے۔

باب: شعیان کی پندرهویں شب ا ٩ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيُلَةِ النِّصْفِ مِنُ كى فضيلت

١٣٨٨: حصرت عليَّ بن ابي طالب فر ماتے ہيں كەرسول اللّٰدُ نے فرمایا: جب نصف شعبان کی رات ہوتو رات کوعبادت تحمدوا درآ انتده دن روز رکھواس لیئے کہاس میں غروب مشس ے جم طلوت ہوئے تک آسان دیمایراللہ تعالیٰ مزول فر ماتے نیں اور یہ کتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ ہیں اس کی مغفرت کروں۔ کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روز ی دوں ہے کوئی بیار کہ میں اس کو بیاری سے عافیت دوں ہے کوئی ایبائے وئی ایبا۔ یہاں تک کہ فجرطلوع ہو جاتی ہے۔

١٣٨٨ : حُدِّثُنَا الْحَسَنُ لِنْ عَلِيَ الْحَلَالُ ثنا عَبْدُ الرُّرُاقِ السأنا ابل ابي سبرة عن ابرهيم بن محمد عن معاوية بن عبْد الله بن جغفر عن ابيّه عن عليّ بن ابيّ طالب قال قال وسُوْلُ الله عَيْنَة : اذا كَانتُ لَيْلَةُ السَّفَعَ مَلْ سَعُبَانَ فتقوموا ليلها وطومؤا نهارها فإن الله ينزل فيها لغزوب الشيمس التي سيماء التذنيا فيقول الامل مستغشر لي فاغفر له الامسترزق فارزقه آلا مُبتلَى فأعافيهُ آلا بكذا الاكذا وحتى يطلع الفجر.

شغبان

١٣٨٩ : حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ عَبُدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بَنُ عَيْد السملكِ أَبُو بَكُر قَالًا ثَنَّا يُزِيِّدُ بُنْ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَّا حَجَاجٌ عَنْ يَنْحَىَ بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ تعالى عَنْها قَالَتُ فَقَدْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيُلَةٍ فَخَرَجُتُ أَطُلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ وَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَساء فقال: يَا عَاتِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَكُنْتِ تحافين أنْ يحِيف اللهُ عَلَيْكِ وَ رَسُولُهُ ) قَالَتْ قَدْ قُلْتُ و ما بي ذلك و لكبي ظيئت انك اتيت بغض بسائك فَقَالَ: انَ اللهُ تعالَى يَسْزِلُ لِيلَةَ النَّصْفَ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَماء الدُّنيا فيُغُفِّر لا كُثر مِنْ عددِ شَعر غَنم كُلُب.

۱۳۸۹: حعزت عا نشد رضي الله عنها فرياتي بين ايك رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (اینے بستریرند) یا یا تو علاش میں نکلی دیمنتی ہوں کہ آ ہے بقیع میں آ سان کی طرف سرا تفائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے عا کشہ! کیاشہیں میا ندیشہ ہوا کہ اللہ اوراس کا رسول تم پر ظلم کریں گے ( کہ میں کسی اور بیوی کے ہاں چلا جاؤں گا) حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: مجھے ایا کوئی خیال ندتھا بلکہ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے بال ( سمی ضرورت کی وجہ سے ) گئے ہول ے۔ تو آ ب نے فر مایا: الله تعالی نصف شعبان کی شب

آ سان دینا برنزول فرماتے ہیں اور بنوکلب کی بکریوں ہے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماویتے ہیں ( بنوکلب کے پاس تمام عرب ہے زیادہ بکریاں تھیں )۔

> • ١٣٩ : حَدَّثُنا واصْدُ بُنُ سَعِيْدَ بَنَ واصْدِ الرَّمَلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ عر ابن لهيعة عن الصّحاك بن ايمن عن الصّحاك بن عبد الرَّحمن بس عرزب عن ابي مؤسى الأشعري عن رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: أَنَّ اللهُ لَيْطَلِعُ فِي لَيْلَةِ البَصْفِ مِنْ شَعْبان فَيْغُفِرُ لِجِمِيعِ خَلَقِه إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِن.

حلة ثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْخِقَ ثَنَا أَبُوْ الْإَسْوَدِ النَّصُرُ

١٣٩٠: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب متوجہ ہوتے ہیں اورتمام مخلوق کی بخشش فر ما ویتے ہیں سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔

ووسری سند ہے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

بُنُ عَبُد الْحَبَارِ ثَنَا بُنْ لَهِيْعَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنُ سُلَيْمٍ عَنِ الصَّحَاكِ ابْنِ عَبُد الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعَتُ آبَا مُوسَى عَنِ النَّبِي اللَّهِ تَحُوهُ.

ت*ے ایسیة الباب شہر اس حدیث کی بناء پراکٹر* بلا دِاسلا میہ کے دیندارحلقوں میں پندر ہویں شعبان کے فل روزے کا روا ن ہے کیکن محدثین کا اس پرا تفاق ہے کہ بیرحدیث سند کے لحاظ سے نہایت ضعیف متم کی ہے۔اس کے ایک را وی ابو بکر تن عبدالند کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے بیہاں تک کہا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ پندرہو ہیں شعبان کے روزہ کے متعلق تو صرف یہی ایک حدیث روایت کی کئی ہےالبتہ شعبان کی بندر ہویں شب میں عمیادت اور دعا واستغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدوحدیثیں مروی ہیں <sup>ا</sup>لیکن ان میں کوئی بھی الیی نہیں ہے جس کی سندمحدثین کے اصول و معیار کے مطابق قابل اعتبار ہومگر چونکہ بیمتعدد حدیثیں ہیں اورمختلف سحا بہکرام سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہیں اس لیے ابن الصلاح وغیرہ اوربعض ا کا برمحد ثین نے لکھا ہے کہ غالبًا اس کی کوئی بنیا دیںے۔ والٹداعلم۔

### ١٩٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجُدَةِ عِنْدَ الشَّكُر

١٣٩١: حَدَّثُنَا ٱلِوْ بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا سَلْمَةُ بُنُ رَجِياءٍ حَدَّثَتَنِي شَعْثَاءُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُوُل الله عَلِيْكُ صَلَّى يُوم بُشِر بِرَاسِ أَبِي جَهُلِ رَكَعَتِينٍ.

١٣٩٢: حَدَّتُنَا يَحَىٰ بَنُ عُقَمَانَ بُنِ صَالِحِ الْمِصُرِى أَنَا اللَّيْ أَمْنَا لِمِنْ لَهِيْعَة عَنْ يَزِيُّدَ الْمِنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرٍ لِنِ الواليد بن عَبْدَةَ السَّهَمِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَبِي عَلَيْكُ بُشُرَ بِحَاجَةٍ فَخُرَ سَاجِدًا.

١٣٩٣: حَدَّتُ مَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحُينَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهُرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بُنِ كَعُبِ ابْنِ مَالِكِ عَنَ أَبِيْهِ قَالَ لَمَا تَابِ اللهُ عَلَيهِ خَرًّا سَاجِدًا [

٣٩٣ : حدَثْنَا عَبُدةُ بُنْ عَبُدِ اللهِ الْحَزَاعِيُّ وَ أَخُمَدُ بُنْ يُؤْسُفَ السُّلْمَيُّ قَالَا ثَنَا ابُوْ عَاصِمٍ عَنَّ يَكَّارِ بُن عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عَبْدِ اللهُ بُن اسِي بِكُرَةَعِنَ ابِيدِ عِنْ أَبِي بَكُرةَ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا اتَاهُ امْرٌ يسُرُّهُ او يُسَرُّ به حرَّ سَاجِدًا شُكُرًا لِللهِ تَبَارك و تعالى. مِن مِحدے مِن كريڑ تے۔

۱۳۹۱: حضرت عبدالله بن او فی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابوجہل کا سر لانے کی خوشخری دی گئی تو آب نے دور کعتیں مراحیس ۔ ١٣٩٢ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند س روایت ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام ہو جانے کی خوشخبری دی گئی تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں

باب شکرانے میں نماز

١٣٩٣: حضرت كعب بن ما لك كى جب الله (عز وجل ) کے ہاں تو بہ قبول ہوئی ( غز وہَ تبوک میں نہ جانے کی ) تو و و تجد ہ میں گر گئے ۔

۴ ۱۳۹۳: حضرت ابوبکره رضی الله نعالی عند ہے روایت ہے کہ بی کر مم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاس جب کوئی خوش سن بات چینچی تو الله تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری

خ*لاصية الباب جيجه ا*يوجهل اسلام مسلمانون اورنبي رحمت للعالمين صلى الندعليه وسلم كابهت بزاوتتمن تقااور بهت زياده تکالیف اورا ذیتیں دیا کرتا تھا اور بہت بر امتکبر' ضدی اور سرکش تھا۔الند تعالی نے اس کی سرکشی اور تکبر کوخاک میں ملایا' دو نو ممرلز کوں ( معاذ ومعو ذ رضی الله عنبما ) کے ہاتھوں اس ملعون کا کا م تمام ہوا تو نبی کریم صلی الله ملیدوسلم نے سجد وشکر ا دا کیا '' اس بارے میں فقیها ء کا اختلاف ہے۔ امام احمر' امام شافعی اور امام محمد رقمیم الند کے نز و کیے مسنون ہے۔ ان کا استعدلال ا حادیث باب ہے ہے۔امام مالک اورامام ابوصنیفہ رحمہما اللہ کے نز دیک بیسنت تہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بجدہ سے مرا دنماز ہے۔شکرانہ کے لیے دوگا نہنما زاوا کرے۔ مجاز اُس کو بحد ہُ شکر کہتے ہیں۔

١٣٩٥: حضرت سيد ناتلي فر مات بين كدجب مين رسول التُدصلي المتدعلية وسلم يح تسي بات كوسنتا تو التُدتعالي جتنا ع بهتا مجھے نفع دیتا اور جب کوئی مجھے رسول اللہ تعلی اللہ

### ١٩٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلاة كَفَارة تَ

١٣٩٥ : حَدَّثَنا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة و نَصْرُ بُنُ عَلَيَ قَالَ ثنا وَكِيْعٌ ثنا مِسْعَرٌ وَ سُفَيَانُ عَنْ غَثَمَانِ بُنِ الْمُعَيْرِةِ الشَّقْفِي عَنْ عَلِي بُن رَبِيْعَةُ الْوَالِبِي عَنْ أَسْمَاءَ ابْنِ الْحَكْم الْفَزَارِى عَنْ عَلِيَ ابْنِ ابِى طَالِبِ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْتُ حَدِيْفًا يَتَفَعْنِى اللهُ بِمَا شَاءَ مِنَهُ وَ إِذَا حَدَثنِى عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَقُتُهُ فَإِذَا حَلْفَ صَدَّقَتُهُ و إِنَّ آبَا حَدَثنِى عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَقُتُهُ فَإِذَا حَلْفَ صَدَّقَتُهُ و إِنَّ آبَا بَحَدِ خَدْنِى عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَقُتُهُ فَإِذَا حَلْفَ صَدَّقَتُهُ و إِنَّ آبَا بَكُرٍ حَدَثنِى وَصَدَقَ آبُو بَكُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : بَكُرٍ حَدْثينَى وَصَدَقَ آبُو بَكُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ . مُن رَجُلٍ يُذَبِّ فَنَهَا فَيَتَوَضَّا قَيْحُوسُ الْوُضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلٍ يُدُوسِنُ الْوُضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلِ يُدُوسِنُ الْوُضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلٍ يُدُوسِنُ الْوُضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلِ يُدُوسِنُ الْوُضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلِ يُدُوسِنُ الْوَضُوءِ ثُمَّ مُنا مِنْ رَجُلِ يُدُوسِنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُسْتَعَرَ ثُمَّ يُصَلِى ) وَ يَسْتَغُفِرُ اللهُ اللهُ عَفْرُ اللهُ لَكُ اللهُ عَفْرَ اللهُ لَكُ .

اسم الربيس عن سفيات بن عبد الله (اطنه) عن عاصم بن السفيات النها المثني عن سفيات بن عبد الله (اطنه) عن عاصم بن شفيات النه في الله غزوا عزوة السلاب فقاته م الغزو فرا عزوة السلاب فقاته م الغزو فرا عرب الله تعالى عنه وعندة فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية رضى الله تعالى عنه وعندة ابو ايوب و عفية بن عام رضى الله تعالى عنه فقال ابو ايوب فاتنا الغزو العام. و قد أخيرنا الله من عاصم يا ابا أيوب فاتنا الغزو العام. و قد أخيرنا الله من عاصم الله تعدى الله عنه فقال يابن ابحى صلى في المساجد الأربعة غفر له دَنبه فقال يابن ابحى الله صلى الله على المسرومي ذلك إلى سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يد في الما تقدم من عملى كذلك يا عقبة فقال يا عقبة فقال يا عقبة فقال يعنه المعدى الله على الله عنه تقدم من عملى كذلك يا عقبة فقال نعه.

سعد خدشى ابن أنجى ابن شهاب عَن عَمَهِ خدشى ابن ابن معنى ابن شهاب عَن عَمَهِ خدشى صالِحُ بن ابن شهاب عَن عَمَهِ خدشى صالِحُ بن معنى ابن شهاب عَن عَمَهِ خدشى صالِحُ بن معنى ابن سعد الله بن ابنى فروة آن عامر ابن سعد آخبرة قال سَمعت ابنان بنن عُضمان يقول قال عُضمان سمعت رَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ ابنان بنن عُضمان يقول قال عُضمان سمعت رَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ يَعْمَ اللهِ عَلَيْتُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ وَلَى اللهُ عَلَى مِن قريبِهِ قالَ اللهُ شَيْء عَلَى اللهُ عَلَى مِن قريبِه قالَ اللهُ شَيْء قال اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

علیہ وسلم کی حدیث سناتا تو میں (تاکید کی خاطر) اس
سے حلف لیتا جب وہ حلف اٹھالیتا تو میں اس کی تصدیق
کرتا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھے حدیث سنائی اور سی فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص
سے بھی کوئی گناہ سرز د جو جائے بھر وہ خوب انچھی طرح
وضو کرے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفر ت
مائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر ماد ہے ہیں۔

۱۳۹۱: حضرت عاصم بن سفیان تقفی فرماتے بیں کہ ہم نے سلاسل کا جہاد کیا لا ائی تو نہ ہوئی صرف مور چہ با ندھا پھر معاویہ کے باس واپس آ گئے۔ آپ کے باس ابو ابوب عقبہ بن عامر موجود تھے تو عاصم نے کہا: اے ابو ابوب! مسال لا ائی نہ ہوسکی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ابوب! امسال لا ائی نہ ہوسکی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بھی ان چار مساجد ہیں نماز پڑھ لے اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گئاہ بخش دیئے جا کیں گئاہ بخش اس سے آسان بات نہ بتاؤں ہیں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کی مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے فرماتے ساجس کے تکا ویکھی ہے ویسے نماز پڑھی تو اس کے سابقہ گناہ بخش فرماتے ہے۔

۱۳۹۷: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرمائے سنا: بتاؤ!اگرتم میں سے ایک کے گھر کے ساسنے نہر جاری ہووہ اس میں روزانه پانچ وفعہ نہائے تو اس پر گیر میں اس کے گھر کے ساستے تو اس پر میں روزانه پانچ وفعہ نہائے تو اس پر میں روزانه پانچ وفعہ نہائے تو اس پر میں باقی رہ جائے گا؟ عرض کیا : بالکل نہیں ۔ تو فرمایا: نماز گنا ہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میں کو۔

١٣٩٨: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے

عَنُ سُلِيمَانَ التَّيْمِي عَنُ أَبِي عُتُمَانَ النَّهْدِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مُسْعُودٍ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْمَ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِن الْمُسرَاةِ يَعْنِيُ مَا دُوُنَ الْفَاحِشَةِ فَلا أَدْرِى مَا بَلَغَ غَيْرَ الْنُهُ دُوْنِ الرَّبَّا فَأَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَانْزَلَ اللهُ سُبُحانَهُ: ﴿ وَ أَقِمَ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلُفًا مِن اللَّيْل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبْنَ السَّيِّناتِ ذَلِكَ ذِكُرى للِذَّاكِرِيْنَ ﴾ [ مود: ١١٤] فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ إلى هذه قال: لِمِنُ أَخَذُ بِهَا.

ہیں کہ ایک مردز نا ہے کم کسی درجہ کی معصیت کا مرتکب ہوگیا تو وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی :'' نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے چندحصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کوختم کر دیتی ہیں یہ نفیحت ہے یا در کھنے والوں کیلئے''۔ تو اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ میرے لئے ہے؟ فرمایا: جوہمی اس بیمل کر لے اُس کے لئے ہے۔

خلاصية الباب الله منازاروزه اورديگرعبادات سيصغيره گناه معاف :وت بين - آبائز كي معاني و ـ كيس محدشروط ے۔آیت : ﴿وَ اَقِیعِ الصَّلَاةَ طَوَفَی النَّهَارِ ﴾ [هود: ١١٤] ہے یاتی نمازواں کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿ طرفی النَّهادِ ﴾ ہے صبح کلمراورعصری نمازیں مراو ہیں اور ﴿ ذَلْفًا ﴾ ہے مغرب وعشاء کی۔ (مقبری)

# کی نگهیداشت کا بیان

ا ۱۶۹۹: حضرت الس بن ما لك فرمات بيس كه رسول اللَّهُ نِي قَرَمَا يَا: اللَّهُ تَعَالَىٰ نِي عِياسَ نمازیں فرض فرمائمیں تو میں یہ پیجاس نمازیں لے کر والیس موار حضرت موتن سے ملاقات ہوگئی تو ہو حضے گا۔ کہ تمہارے رہے نے تمہاری امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا: مجھ پر بھائی نماز قرش فر مائمیں۔ تو کہنے الگے: اینے ربّ کی طرف رجو یا آلرو کیونکہ یہ تمہاری آمت ہے ہس میں شہیں۔ میں نے اینے رب کی طرف رجوع کیا تو میرے رہے نے مجھے ایک حصہ (پچپیں انمازیں ) معاف قرما دیں۔ پھر میں مویٰ کے یاس آیا اوران کو بتا یا تو انہوں نے کہاا ہے رب کی طرف رجوع کروں کیونکہ بیابھی تمہاری امت ئے بس میں نہیں ۔ میں نے پھراہیے رب کی طرف رجوع کیا۔ تو رب نے فر مایا

### ٩٩ ! : بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرُضِ الصَّلَوَاتِ ﴿ إِنِّ إِنَّ مَارُونِ كَي فَرضيت اوران النحمس والمكحافظة عليها

٩ ١٣٩ : حَدَّثُنَا حَرْمَلَةً بُنْ يِحَيني الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبِرِبِي يُؤْمُسُ ابْنُ يُزِيْدَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آئِس ابُن مَالَكِ رضي اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْمِهِ وسلَّم فرض الله على أمَّتِي حَمْسين صلاةً فرجعت بذلك حتى آتى على مؤسى فقال مؤسى ما ذا افترض ربك عبلي أمتك فبلث فرص على حميين صلاقً فَرَجِعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى آتِي عِلَى مُؤْسَى فَقَالَ مُوْسِي ما ذا افْترض رَبُّك على أُمَّتِك فَلُتْ فرض على خَـمْسِيُنَ صَلاةً قَالَ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَانَ أُمْتِكَ لا تبطيق ذلك فزاجفت زبني فوضع عتى شطرها فرجعت إِلَى مُوْسِلِي فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالِ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتِكَ لِا تُبطِيُقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَتُ رَبِّي فَقال هِي حَمْسَ و هي حَمْسُونَ لَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَذِيَّ فَرْجَعْتُ الى مُؤسَى فقال

ارْجِعُ اللَّى رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ. يراشاريس تو) يا نج بين اور (الواب من يورى) پچاس

ہیں۔ میرے در بار میں بات بدلتی نہیں۔ میں پھرموک کے پاس آیا تو کہنے لگے:اپنے رت کی طرف پھررجوع کرو۔ میں نے کہا:اب تو مجھےا ہے رت سے شرم آر ہی ہے۔

١٣٠٠: خدَثْنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا ٱلْوَلِيدُ ثَنَا الْوَلِيدُ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُصْمِ أَبِى عُلُوانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُصْمِ أَبِى عُلُوانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال أُمِرَ نَبِيكُمْ عَلَيْهِ بِخَمْمِينِينَ صَلاةً فَنَازَلَ رَبُّكُمْ أَنُ يَجْعَلها خَمْسَ صَلُواتٍ.

ا ١٣٠١: حَدَّقَتْ الْمُحَدِّمِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣٠٢: حَدَّثُنا عِينَى بُنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُ أَنْبَانَا اللَّيْنِ بَنُ سَعُدِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنْ شَرِيْكَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ تَعالَى عَنْهُ آبِي نَصِرِ أَنَّهُ سَمِعِ انْسَ بَنِ مَالَكِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ يَقُولُ بِينَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى الْمَسْجِد ذَخَل رَجُلٌ عَلَى يَقُولُ بِينَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى الْمَسْجِد ذَخَل رَجُلٌ عَلَى جَمَّلِ فَانَا لَهُمْ ايْكُمُ جَمَّلِ فَانَا حَهُ فَى الْمَسْجِد ثُمْ عَقَلَهُ ثُمْ قَالَ لَهُمْ ايْكُمُ مُحَمَّدٌ و رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُتَكِى بَيْنَ ظَهْرَ الرَّجُلُ الابْيَطُ الْمُتَكِى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَلْهُ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

• ۱۳۰۰ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی سلم کو پیچاس تمازوں کا تھم دیا "سہارے نبیات آو انہوں نے تمہارے رب سے کمی کی درخواست کی کہان کو بانجی بنادیں۔
کہان کو بانجی بنادیں۔

۱۴۰۱: حضرت عبا و ہ بن صامت رضی الله عند فر ماتے ہیں ك ين في رسول الشصلي الشعليد وسلم كوبية فرمات سنا الله تعالیٰ نے اپنے بندوں پریائج نمازیں فرض فرمائی میں جوان یا کچ نماز وں کو پڑھے گا اور ان کوحقیر مجھ کران میں کسی قشم کی کوتا ہی کرنے سے بیچے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے بیعہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فر مائیں گ اور جوان نماز وں کواس طرح یز ھے کہ ان کوحقیر سمجھ کر ان میں کوتا ہی بھی کرے تو اللہ تعالی کا اس کے لئے کوئی عبدتہیں جا ہیں عذاب دیں جا ہیں معاف فرمادیں۔ ۲ ۱۳۰۶: حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں ایک بارہم محبد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب اونٹ پرسوارمسجد میں داخل ہوئے مسجومیں اونٹ بٹھایا پھراستے یا ندھ دیا پھر یو چھاہتم میں محمد کون ہیں؟ اس وقت رسول اللّٰہ سحابہ کے ورمیان تکمیدلگائے ہوئے تھے۔تو صحابہ نے کہا یہ گورے مرد کی کیدلگائے ہوئے ۔ تو ان صاحب نے رسول اللہ کت کہا اے عبدالمطلب کے بینے! تو نبی نے فرمایا جی ایس تمهاري طرف متوجه بول \_ توان صاحب في مرض كيالا \_ محمد امیں آپ ہے کچھ یو چھنا جا ہتا ہوں اور یو جینے میں تخی موگی اس کو براند مناہے گا۔ آپ نے فرمایا: جوجی میں آئے

في نفيك فقال: سلُّ ما بدا لك. قال له الرَّجُلُ نشدنتک بربک و رَبّ أَنْ قَبْلَک آللاً أَرْسَلْک الى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ ۗ نعم. قال فانشذك بالله آلله امرك ال تصلِّي الصَّلُوتِ المحمَّس فِي الْيُؤْمِ وَاللَّيُلَةِ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ اللَّهَمَ الْعُمُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ امرك أن تَصْبُومَ هَنَذَا الشُّهُو مَنَ السُّنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ نَعَمُ. قَالَ فَانْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ امرَكَ انْ تَاخُرَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ آغُنِيَائِنَا فَتَقُسمُهَا عَلَى فُقرائِنا فقال رسول الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم ٱللَّهُمْ نَعَمُ فقالَ الرَجُلُ آمَنُتُ بِهَا جِئْتَ بِهِ وَ الْنَا رَسُولُ مَنْ وَدَائِي مِنْ قَوْمِيُ وَ أَنَا صَمَامُ ابْنُ تُعَلِّبَةً أَخُو يَتِي سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ.

یو چھالو۔ تو اس نے کہا: میں آپ کو آپ کے رہے کی اور آپ ے بہلوں کے رب کی قشم ویتا ہوں بتائے کیا اللہ نے آپ کوتمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے؟ رسول اللَّہ نے فرمایا: بخدا ! بی بال - اس نے کہا: میں آپ کو اللہ کی تشم و يتابهول بنائيئ كيا آپ كوالله نے تھم ديا كه دن رات ميں یا کچے نمازیں پڑھیں؟ رسول اللّٰدّ نے فرمایا: بخدا! جی۔اس نے عرض کیا: میں آپ کوالقد کی قشم دیتا ہوں کیا اللہ نے آ ی کوسال میں اس ماہ کے روز وں کا تھم ویا ہے؟ رسول الله في قرمايا: بخدا إجى - اس في كما: ميس آب كونتم ویتا ہوں اللہ کی بتاہیئے کیا آپ کو اللہ نے تھم ویا کہ ہمارے مالداروں سے بیاز کو قاوصول کر کے ہمارے نا داروں میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا: بخدا! جی ۔ تو

ان صاحب نے کہا: میں آ ہے گے لائے ہوئے دین پرایمان لا یا اور میں اپنے پیچھے اپنی پوری قوم کا قاصد ہوں اور میں ہو سعد بن بکرفنبیله کا ایک فر دضام بن تغلبه ہوں۔

> ٣٠٣ : حــ قُلْمُمَا يــ حَــي بُـنُ عُشُمانَ بُن سَعِيْدِ بُن كَثِيْرِ بُن دينار الجمعي ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَنَا صَبَارَةُ بُنْ عَبُد اللهِ بُن ابى السّليل أخبرني دُويَدُ بُنُ نَافِع عن الزُّهُويَ قَالَ قَالَ سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي الحيرة ان رسول اللهُ مُنْظِينَةً قَالَ قَالَ عَزُوجُلُ الْفَتَرَضَتُ عَلَى أَمْتَكَ حَمْسَ صلواتٍ و عهدتُ عندي عهدًا أنَّهُ من حافظ عليهنَّ لوقتهنَّ ا اذخلته الجنة و من لم يُحافظُ علَيْهِنَ فلا عَهْد له عندي.

۱۳۰۳ : مضرت ابوقیاد و بن ربعی قرمات بین که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مایا: التُدتعالیٰ فر ماتے ہیں میں نے آپ کی امت پریانج نمازیں فرض کی ہیں اور بیعہد كر ليا ہے كہ جو ان نمازوں كى وقت كے مطابق ا نگہدا شت کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی مگہداشت نہ کرے اس کے لئے میرے پاس کوئی عبدتیں ۔

خ*لاسیة الباب الله به بال مین کلام ہوا ہے کہ پچیاس نماز ول کی طرف منتقل ہو*نا می<sup>ن نق</sup>ایانہیں لہذا تھیج بات میہ ہے کہ یہ <sup>کئز</sup> نہیں تی بلّہ بچاس کا تھم عالم بالا کے امتیار سے تھا اور و ہاں کے لحاظ ہے آت بھی نمازیں بچاس ہی تیں کیونکہ یا تج نماز وں کا جریفا ،اعلیٰ پر پچیاس ہی جتنا ہوگا۔اس کی تا تیدحدیث با ب کے اس جملے سے ہوئی ہے :ھسی حسمس و ھی حملسوں لا سدَلُ الْقُولُ للدى عَلَاء كرام نے اس میں بہت محکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

### ٩٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الصَّلاةِ فِي الممسجد التحرام ومسجد النبي عظك

١٣٠٣ : حَثْثَا لَهُوْ مُصَعِّبِ الْمَلِيْنِيُّ أَحْمَدُ بُنُ لَهِي بَكُرِ ثَمَا مَالِكُ بُنُ آسَسِ عَنُ زَيْدِ بُنِ رَبَاحٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ٱلْاَغَرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: صَلَاقً فِي مَسْجِلِتُ هنذًا الْمُصْلُ مِنْ اللَّفِ صَلَاقٍ فِيهُمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسْجِدُ الْمَحْرَامَ. ﴿ بِرَارِتُمَا رُولِ عَافْضُلُ عِد

> حَدِّتُهَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنْ عُيَنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُوَيُوَةً عَنِ النَّبِيِّ نَحُوَةً.

٥٠٥ : حَدُّ ثِنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: صَلَاةً فِي مُسْجِدِي هَنَدَا أَفْضَلُ مِنِ ٱللَّفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المساجد إلا المسجد الخرام

١ ٣٠١ : حَـدُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آسَدٍ ثَنَا زَكَرِيًّا بُنْ عَدِيِّ ٱلْبَأَنَا عُبَيْسَدُ اللهُ بُنُ عَمُرو عَنُ عَبُدِ الْكُويُمِ عَنُ عَطَاءِ عَن جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِينَ عَمَالَ: صَلاةً فِي مَسْجِدِي ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صلاةٍ فيما سواة إلَّا المُسهجدَ الْحَرَامُ وَصَلاةً فِي 

بِأْبِ مسجدِ حرام اورمسجدِ نبوي ميں نماز کی فضیلت

۴۰ ۱۳۰: حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میری اس معجد میں ایک نما زمعجد حرام کے علاوہ باتی مساجد میں

دوسری سند ہے جھی یہی مضمون مروی ہے۔

۱۳۰۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اس معجد میں ایک نماز معجد حرام کے علاوہ باتی مساجد میں ہزار نمازوں ے افضل ہے۔

۲ ۱۴۰ : حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں ایک نمازمسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد کی ہزارنمازوں ہے انضل ہے اورمسجد حرام میں ایک نماز دیگر مساجد کی لا کھ

تعلامسة الهاب 🖈 🖈 بعض علماء کا خیال میہ ہے کہ میری مسجد سے مرا دمسجد نبوی کا بس اتنا ہی حصہ ہے جوحضو را کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نتھا اور اس میں شک نہیں کہ وہ حصہ بعد کے بڑھائے ہوئے جصے سے یقیینا انصل ہے۔ اس لیے ۔ وشش کر کے ای **قدیم حصے میں نماز پڑھنا بہتر ہے لیکن ہ**یمی واقعہ ہے کہ بعد کے بڑھے ہوئے جصے کے بھی وہی تمام <sup>ا</sup> فضائل ہیں جو پرانی مسجد نبوی کے ہیں ۔ آتخ ضربت صلی القدعلیہ وسلم کا فریان ہے کہ میری مسجد کو بڑھاتے بڑھاتے کر ءصنعاء یمن تک بھی پہنچا دیا جائے تب بھی وہ میری ہی مسجد ہوگی ۔ یعنی اس کی فضیلت ہی رہے گی ۔حضرت عمر بن الخطا بڑے نے مسجد نبوی میں کچھا ضافہ کیا اور فرمایا: اگر ہم اسے بڑھاتے بڑھاتے جنگل تک بھی لے جائمیں تب بھی میں معجد رسول ہی رہے گی۔

> بأب: مسجد بيت المقدس ميس نماز کی نصیلت

٩ ٦ : بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدِّس

١٣٠٤: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقِيُّ ثَنَا عَيْسَى بُنُ ٤٧٠١: نِي عَلِيلَةٍ كي باندي حضرت ميمونةٌ فرماتي بيس كه

يُولُسَ ثننا ثنور بُنْ يَوَيُدُ عَنْ زِيَادِبُنِ ابِي سوّدة عَنْ أَحَيْهِ غُشَمان بُن ابني سؤدة عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاة النّبي سَلِّيَّة قالَتُ عَنْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَافِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: ارْضَ السخشر والمنشر اتتوة فضلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاةٍ فِي غَيْرِهِ عُلْتُ ارْأَيتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعُ انْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ قَالَ: فَتُهَدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَهُوَ كَمْنُ آتَاهُ) .

٨٠٨ : حَدَّثِفَ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ الْجَهُمِ الْانْمَاطِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ بُنَّ سُويَدِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ الشَّيْبَانِيِّ يَحْى بْنِ ابِي عَمُو ثَنَا عَبِيدُ اللهِ بُنُ الدَّيْكَ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْر رضى اللهُ تَعالَى عَنْهُما عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمانُ بُنْ داوُدُ مِنُ بناء بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهُ ثَلاَ ثَا حُكُمًا يُصادِفُ حُكُمهُ و مُلَكًا لا ينبغي لِاحْدِ مِنْ بَعْدِهِ وَالْآيَأْتِي هذا المسجد أَحَـٰذُ لَا يُولِنَدُ إِلَّا الصَّـٰلُوةَ لِيْهِ إِلَّا خَرِجٍ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيوْمِ وللدَّتُهُ أُمُّهُ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : أَمَّا اثَّنْتَانَ فَقَدْ أَعْطِيهُمَا وَ ارْجُوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطِي الثَّالِفَةُ.

٩ • ٣ ١ : خَدُثنما أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَمَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ مَعْمُو عَنِ الزُّهُويُ عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عِنْ ابِي هُويُوةِ انْ رسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ : لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا الى ثلاثة مساجد مشجدَ الْحَرَّامِ وَ مُسُجِدِي هَذَا وَ الْمَسُجِدِ الْاقْصَى.

٠ ١ ٣ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شُعَيْبِ ثِنا يـزيُـدُ بْنُ أَبِي مَرْيِمَ عَنَ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَ عَبُدَ اللَّهُ بُنُ عسمرو بُن العاص أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَسَالَ: لا تُشَدُّ الوّحالُ الله اللَّي ثلاَّ ثَيَّةِ مَسَاجِد إلَى الْمَسْجِد الْحوام و الى ﴿ تَيْنَ مَسَاجِد كَى طرف :متجدِرام متجد الْعَلَى اورميرى بيه السبجد ألاقصى و إلى مشجدي هذا.

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتا ہے ۔ فر مایا: وہ حشر کی اور زندہ ہو کرا ٹھنے کی ز مین ہے وہاں جا کرنماز پڑھو کیونکہ وہاں ایک نماز باتی جگہوں کی ہزارنمازوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا بتایئے اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ یاؤں؟ فرمایا: وہاں کے لئے تیل جھیج دوجس ہے روشنی کا انتظام ہوجوا بیا کر لے وہ بھی وہاں جانے والے کی مانند ہے۔ ١٣٠٨: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين كه نبيّ ن فرمایا: جب سلیمان بن دا ؤوعلیها السلام بیت المقدس ک تغییر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالی سے تین چیزیں مانکیں: ایسے فیصلے جوالٹڈ کے فیصلہ کے مطابق ہوں اورالیی شاہی جوان کے بعد سی کونہ ملے اور پیے کہ اس مسجد میں جوبھی صرف اور صرف نماز کے ارادے ہے آئے تو وہ اس معجد ہے اس طرح گنا ہوں سے باک ہوکر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ نبی نے فر مایا کہ و وتو انگو مل کئیں تیسری کی بھی مجھے امید ہے کا لگنی ہوگ ۔

9 ۱۴۰۰: حفترت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دقر مایا: تحاوے نه باند ہے۔ جائمیں گرتین مساجد کی طرف مسجد حرام میری پیمسجد اور مسجد اقعلٰ ۔

• ۱۳۱۱: حضرت الوسعيدا ورعبدالله بن عمرو بن عاص رضي الثد تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیاوے نہ یا ندھے جائیں مگر

'نیکن آئے کال حد سے زیادہ جو روشنیاں کی جاتی ہیں وہ بالکل نا جائز ہے۔خصوصا خوشی کے موقعوں پر جران کے رہا اسلام

میں تختی ہے ممنوع ہے۔ نیز ان احاد ہے میں بیت المقدی میں نماز پڑھنے کا تو آب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس باب کی حدیث وسل سے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذرشید حافظ ابن قیم اور ان کے تباع نے یہ مسلک اختیار فر مایا کہ تقریب اور قواب کی نمیت ہے۔ ان تبن مساجد کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا درست نہیں اور کی محققین علاء کرام مثلًا قاضی عیاض وغیرہ کا مسلک بھی بہی ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جبل طور کی زیارت کے لیے سفر کیا تو حضرت ابو بھر وغفاری نے ان پر کھیر کی اس حدیث کی بناء پر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے سفر کیا تو حضرت ابو بھر من اللہ عنہ نے ان پر کھیر کی اس حدیث کی بناء پر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ الفاق کیا۔ بچھ دو سرے علماء کرام نے اجازت دی ہے۔

## ٩٤: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فَي الصَّلاةِ فِي الصَّلاقِ فِي المَّلِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فَي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَلْفِي فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي السَّلاقِ فِي

ا ا ا ا : خدا الله المؤين المؤين المؤينة أنا الو أساخة غيد السحب المحبيد بن جعف في أنه الابرد مؤلى بنى خطمة إنه سعم أسيد ابن ظهير الانتصاري و كان من أضحاب المئي عظمة إنه المئي عظمة أنه أمان من أضحاب المئي عظمة أنه قال: صلاة في مسجد أبا كغمرة.

السَمَاعِيلَ وَ السَمَاعُ إِنْ عَمَّادٍ فَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيلَ وَ عِيْسَى بُنُ يُونُ سَ قَالَا فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكُومَانِي عِيْسَى بُنُ يُونُ سَ قَالَا فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكُومَانِي عَلَالُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ قَالَ سَهَلُ بَن حُنيْفِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : مَن تَعَلَيْمَ فِي بَيْتِهِ ثُمْ اللهُ عَلَيْهِ فَهَا وَ فَصَلَّى فِيهِ فَهَالَةً كَانَ لَهُ كَاجُو عُمُوةٍ.
آتى مُسْجِدَ قُبَاءِ فَصَلَّى فِيهِ فَهَالاَةُ كَانَ لَهُ كَاجُو عُمُوةٍ.

### چاپ: مسجد قباء میں نماز کی نضیلت

۱۳۱۱: حضرت أسيد بن ظهير رضى الله تعالى عنه جونبى كريم صلى الله عليه وسلم كے صحابی میں ایس فرمات ہیں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسجد قباء میں (پڑھی گئی) ایک نماز (نواب میں) عمرہ كے برابر

۱۳۱۲: حضرت سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه میان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جوابیخ گھر میں خوب پاک حاصل کرے مجرمسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کوعمرہ کے برابر اجر

خلاصة الراب المرجنو في غربي جانب بنوعمر و بن عوف كي بنى قباء مين قيام فرما يا تفاد بيد بيذمنوره حة تقريباً ويرفي ميل كا فاصله مدينة سيام برجنو في غربي جانب بنوعمر و بن عوف كي بنى قباء مين قيام فرما يا تفاد بيد بيذمنوره حة قريباً ويرفي كي فاصله يرب به بهر چندروز بعد مدينة منوره مين تشريف لے ميئے بنے داس محلّه مين جس مقام پر آپ ملى الله عليه وسلم نماز پڑھا كرتے تھے و بال مجرنقير كى تى جس كى ديوار كے قبله كارخ حضرت جرئيل عليه السلام نے درست كيا اور بنيا وحضو يا كرم سلى الله عليه وسلم نے ركى اور خود آنخضرت ملى الله عليه وسلم اور آپ ملى الله عليه وسلم من من الله عنهم اس كے ليے بھر ذھونے ميں شريك رہ داسلام كى بيسب سے بہلى مجدمى ۔ آپ ملى الله عليه وسلم اكثر ہفتہ كے روز اس مجد ميں تشريف لاتے اور نماز پڑھة نے دوز اس مجد ميں تشريف لاتے اور نماز پڑھة نے دوز اس مجد ميں اس كى فضيلت آئى ہے۔ مدينه منوره حاضر ہونے والے كواگر كوئى مجبورى نہ بوتو مجد تاب ميں حاضر ہو كے فرائى نمازيا تحية المسجد ضرورا داكر في جا ہے۔

ورمنزلیکه جانان روز بے رسیدہ باشد کی باخاک آستانش درایم مرحبائے

# ١٩٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي المُسْجِدِ الْجَامِع

الدِّهَ شُلِي قَنَا زُرَيْقَ أَبُو عَبُدِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ آنس بَنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ آنس بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَلاةِ الرِّجُلِ فِي بَيْتِهِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَلاةِ الرِّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِحَمْسِ وَ بِصَلاةً وَ صَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُحَمَّعُ فِيهِ بِحَمْسِ وَ عَشُرِينَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُحَمَّعُ فِيهِ بِحَمْسِ اللهِ عَشْرِينَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُحَمَّعُ فِيهِ بِحَمْسِينَ الْفِ صَلاقٍ وَ صَلاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاقْصَى بِحَمْسِينَ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاقْصَى بِحَمْسِينَ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاقْصَى بِحَمْسِينَ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي مُسْجِدِي بِحَمْسِينَ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي مُسْجِدِي بِحَمْسِينَ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ آلُفِ صَلاةٍ وَ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ آلْفِ صَلاةٍ وَ مَالاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ آلْفِ صَلاةٍ وَ مَالاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ آلْفِ صَلاةٍ وَالْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِيقِ الْمُعُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَلْعَ الْمُعَلَى الْمَسْجِدِ الْعَالِيقِ الْهِ الْمُعَلِيقُ الْمُ اللْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### 9 9 1 : بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدُءِ شَانِ الْمِنْبَرِ

٣ ١ ٣ ا : حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُد اللهُ الرَّقِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَـمُـرو الرَّقِـيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مُحمّدِبُن عَقِيل عَن الطُّفَيْلِ ابْنِ أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِي اللهُ تعالى عَنه عَنْ ابِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُنصَلِّي إِلَى جدَّع إذا كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا وَ كَانَ يَحُطُبُ إِلَى ذلك الجددع فقال رجل من اضحابه هل لك ان نجعل لك شيئا تقوم عليه يؤم الجمعة حتى يزاك النَّاسُ وَ تُسْمِعَهُمُ خُطُبَتَكَ قَالَ ( نَعَمُ) فَصَنعَ لَهُ ثُلاَتُ دَرَجَاتٍ فَهِي الَّتِي آعُلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ فِي مَـوُضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيُهِ فَلَمَّا آرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْمَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجَذْعِ الَّذِي كَانَ يتخطب اليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فَنُولَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا سَمِعَ صَوْتَ البجدأع فنمتسخة بيده ختى سكن ثم رجع إلى المنبو فَكَانَ اذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ فَلَمَّا هُدِم الْمَسْجِدُ و غُيّرَ

### دياد:جامع متجديس نماز کی فضیلت

۱۳۱۳: حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے مربی نماز پڑھنا ایک نماز سے برابر ہے اور محلّہ کی معجد میں نماز پڑھنا پہیں نماز ور حنا پانچ سو نماز ول کے برابر اور جا مع معجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نماز ول کے برابر ہے اور معجد انصیٰ میں نماز پڑھنا پہاس بزار نماز ول کے برابر ہے اور میری معجد میں نماز پڑھنا پہاس بزار نماز ول کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے۔

### دِياْ بِ منبر کي ابتداء

١٣١٣: حضرت ابي بن كعبٌّ فرمات بين كه رسول اللَّهُ ایک درخت کے ننے کی طرف نماز پڑھاتے تھے جب مسجد پر چھپرتھا اور آپ ای درخت سے ٹیک لگا کرخطبہ بھی ارشاد فرماتے تو ایک صحابی نے عرض کیا اگر ہم کوئی چیز تیار کریں کہ آپ اس پر کھڑے ہوں جمعہ کے روز تا كەلوگ آپ كودىكىھىں اور آپ خطبدار شا دفر مائىيں تو اس کی اجازت ہوگی؟ فرمایا: جی ۔تو ان صحابی نے تین سیرهیاں بنائمیں وہی اب تک منبریر ہیں جب منبر تیار ہو گیا تو صحابہ نے ای جگہ رکھا جہاں اب ہے جب رسول الله في منبر ير كمز ب مونے كا اراد ه فر مايا تو آب اى فنڈ ( کافی منی نکڑی ) کے یاس ہے گزرے جس پر فیک لگا كر خطيه ديا كرتے تھے جب اس غذے ہے آ كے بزھے تو وہ چیخاحتیٰ کہ اس کی آ واز تیز ہوگئی اور پھٹ گئی أسكى آ وازىن كررسول الله منبر سے انز ہے اور اس ير باتھ پھیرتے رہے۔ حتیٰ کہ اسکوسکون ہو گیا پھر آ پ منبر پر آخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أَبَى بَنُ كَعُبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ كَانَ عِنْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ كانَ عِنْدَهُ الْاَرْضَةُ وَ عَادَ كَانَ عِنْدَهُ الْاَرْضَةُ وَ عَادَ رُفَاقًا.

1 ° 1 ° 1 : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا بَهُوْ بُنُ اَسَدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارٍ بُنِ أَبِي عَمَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ كَانَ يَسَخُطُبُ إِلَى وَعَنُ ثَالِمِي عَنْ الْمِنْ فَعَنُ الْجِدُعُ جِلَيْعٍ فَلَكَ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣١٨: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحْدَدِئُ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُنِينَةً عَن أَبِى حَازِم قَالَ احْتَلْفَ النَّاسُ فِي عِنْبِر رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً عِن أَي شَيْءٍ هُو قَاتُوا سَهْلَ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا بَقِي أَحَدُ مِن النَّاسِ اعلَمُ بِهِ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا بَقِي أَحَدُ مِن النَّاسِ اعلَمُ بِهِ مِنْ اللهُ الْعَابَةِ عَمِلَهُ فَلاَنٌ مَوْلَى فَلاَلَةُ نَجُارٌ فَجَاءَ مِن النَّاسِ حَلْفَهُ فَقَرأُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ الْعَابَةِ عَمِلَهُ فَلاَنٌ مَوْلَى فَلاَلَةُ نَجُارٌ فَجَاءَ بِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ حِيْنَمَا وُضِع فَاسْتَقْبَلُ وَ قَامُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرأُ فَمُ رَكَعَ عُلَهُ وَقَامُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرأُ فَمُ رَكَعَ عُلَهُ اللهُ مَنْ وَقَعْ أَثُمْ وَكَعَ عَادَ إِلَى الْعَبْرِ فَقَر أَثُمْ وَكَعَ عَادَ إِلَى الْعَبْرِ اللهُ اللهُ مُنْ وَجَعَ الْقَهُ فَتَى مَتَى سَجَدَ الْقَهُ فَتَر أَنْ مُ وَكَعَ عَادَ إِلَى الْعَبْرِ فَقَر أَثُمْ وَكُعَ عَادَ إِلَى الْمَبْرِ فَقَر أَثُمْ وَكَعَ عَادَ إِلَى الْمِبْرِ فَقَر أَثُمْ وَكَعَ عَادَ إِلَى الْمَبْرِ فَسَامً لُهُ مُوالِى مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ وَلَى الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

١٣١٤ : حَدَّثْنَا آبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا بُنُ آبِیُ عَدِیّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَ عَنُ أَبِی نُصْرَةَ اعْنَ جابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله تعالی عَنْه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وسُلَّم يَقُومُ إلى أصل شَجْرةِ ( أَوْ قَالَ إلى جَدْعٍ) ثُمَّ اتْحدد مِنْهِ رَا قَالَ فَحنْ الْجِذْعُ ( قَالَ جَابِرٌ) حَتَّى سَمِعَهُ

تشریف لے محتے جب آ ہے نماز ہڑھتے توای ٹنڈ کے قریب نماز پڑھتے جب مسجد ڈھائی گئی اور بدلی گئی تو وہ ٹنڈ حضرت ابی بن کعب نے لیاوہ ان کے باس ان کے کمریس رہا -حتی که برانا موکیا پراسکود میک کھا گی اور ریزه ریزه موگیا۔ ۱۳۱۵ : حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ر سول التُدصلي التُدعليه وسلم ايك ينخ كے سہارے خطبه ارشاد فرماتے جب منبر تیار ہوا تو آپ منبر کی طرف برھے اس پرمنبر رونے لگا۔ آب منبر کے قریب آئے اس کوسینے سے نگایا تو اس کی آواز تھم گئے۔ آپ نے فرمایا ا گریس اس کوسینہ سے نہ لگا تا تو بیر قیامت تک روتا رہتا۔ ١٣١٧: ابوحازم سے روایت ہے کہلوکوں کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کامنبر کس چیز سے بنا ہے؟ تو وہ مہل بن سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بوجیما تو فرمایا: لوگوں میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ جاننے والا باتی ندر ہا۔ وہ غابہ کے جماؤ کا ہے فلال برھنی جوفلانی عورت کا غلام ہے أس نے بنایا۔ بیغلام منبر لے كرآ ياجب ركھا كيا تو آ باس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے قرائت فرمائی پھررکوع کیا پھررکوع ے سراٹھا کر اُلئے یاؤں چھیے ہے اور (منبرے اُز کر) زمین برسجدہ کیا۔ پھرمنبر برتشریف لے محتے بھرقر اُت فرمائی اركوع كيا چركهر عبوكر چيچ كوبوت اورزين بريجده كيا۔ ۱۳۱۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ قر ماتے ہیں كدرسول الله صلى الله عليه وملم أيك ورحمت عم سن سن انیک لگا کر کھڑے ہوتے بھر منبر بنا۔ فرماتے ہیں کہ تنا رونے لگا جابر کہتے ہیں کہ اس کے رونے کی آ وازم جد والوں نے بھی تی ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

أَهُ لُ الْمُسْجِدِ حَتَّى أَمَّاهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وسلم تَبْرُيف لائهُ الرياتِ المتعربيراتو ووسكون مين آسكيا فَ مَسَحَدُ فَسَكُنَ فَقَالَ بَعُضُهُمْ لُوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إلى يَوْم ﴿ تُوالِيكِ صَاحِبِ فَي كَهَا: الرحشوراس كے ياس شرآتے تو الُقِيَامَةِ.

قیامت تک روتا ہی رہتا۔

خلاصیة الباب 🛣 سبحان الله! به بهجی حضرت سبّد الا وّلین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ایک معجز ہ ہے کہ لکڑی کا آپ صلی الله علیہ وسلم کے فراق میں رونا۔اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں جان ہوتی ہےا در سمجھ بھی اور کئی باتنیں بھی اس حدیث مبارک سے ثابت ہو کیں۔

### • ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي طُوُلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَوَاتِ

١٣١٨: حَمَدُقُفَ عَهُمُ لَا اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُوَارَةً وَ سُوَيُدُبُنُ سبيد قَالَاثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيُلَةٍ مَعَ رَسُول اللهُ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلُمَ فِلَمُ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمْمُتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ قُلْت وَ مَا ذَاكَ الْآمُرُ قَالَ هَمُمُتُ أَنَّ الجلِسَ وَأَ تُوْكُهُ.

١٣١٩: حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفِيَانُ ابُنُ عُيْئُنَةً عَنُ زيبادِ بُسَ غُلاقَة سَمِعَ الْمُغِيْرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ فَحَامُ رَسُولُ اللهُ حَتَّى تَوَرُّمَتُ قَدْمَاهُ فَقَيْلَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تُـقَـدُمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأْخُرَ قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبُدُ شَكُورًا.

• ١٣٢ : حددُثَت أَبُوُ هِشَامِ الرِّفلِعِيُّ مُحَمدُ ابُنُ يَزِيْدَ ثَنَا يسخى بُنُ يَمَان ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسْلَمْ يُصَلِّى حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدْ مَاهُ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَر لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنُيكَ وَ مَا تَأْخَر قَالَ: أَفَلاَ اكُونَ عبدشكورا

١ ٣٢١ : حَدَثُثَ ابِكُورُ بُنُ خَلَفِ أَبُو بِشُرِ ثَنَا أَبُو عاصِمٍ عنِ ١٣٢١ : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

### وياب: تمازيس لهبا قيام كرنا

۱۳۱۸: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ عظی کے ساتھ نماز شروع کر وی آپ سلسل قیام میں رہے حی کہ میں نے تامناسب کام کا ارا دہ کرلیا (ابو واکل کہتے ہیں) میں نے کہا وہ نامناسب كام كيا تفا؟ تو فرمايا: من في بداراده كياكه آ ہے کوچھوڑ کرخود بیٹھ جاؤں۔

١٣١٩: مغيرة فرمات بي كدرسول الله تمازين كمز عبوء ـ یہاں تک کہ آ گ کے قدم مبارک سوج گئے ۔ تو آ گ ہے عرض كيا حميا كما كالله كرسول!الله في آب كرشده آئنده گناه معاف فرمادین (پھراتی مشقت برداشت کرنے کی کیاضرورت؟ ) فر مایا: کیامیں شکرگز اربندہ نه بنوں ۔ ۱۳۲۰: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدملي الله عليه وسلم نما زيز ہے رہے حتیٰ که آپ کے قدم مبارک سوج جاتے آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ وآئندہ گناہ معاف فرمادیجے ہیں ۔ آ یے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : کیا مجھر میں شکرگز اربنده نه بنون؟

ابُنِ جُسرَيْتِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبُدِاللهِ قَالَ سُنِلَ ﴿ كَرُسُولَ النُّدْسَلَى الله عليه وسلم عن وريافت كيامياكه النَّبِيُّ عَلَيْكَ أَيُّ الصَّلَاةِ الْفَصْلُ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ. ﴿ كُونَ مِنْ أَرْافَضَلَ هِ؟ قرمايا: جس مين لها قيام مور

خلاصة الهاب أله المرسوء مراوب كه نماز كورك كرك بينه جاؤن يعنى جب الله تعالى في مغفرت فرمادي تو شکرگز اری نه کروں ۔ بیشان تھی ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی کہا تنابز از تنبه ملنے کے باوجودعبا دت میں بہت زیادت اور مشقت برداشت فرماتے تھے۔لفظ' فنوت 'متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔مثلاً طاعت عیادت صلوٰ قادعا ، قیام طول قیام ا سکوت ۔ یہاں جمہور نے قیام کےمعنی مراد لیے ہیں ۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ تطویل قیام افضل ہے یا تکشیر رکعات ۔ ا مام ابوحنیفهٔ اورایک روایت کےمطابق امام شافعیؓ کا مسلک بیے ہے کہطویل قیام افضل ہے۔حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عنما کے نز دیک تکثیرِ رکعات افضل ہے۔امام محمد کا مسلک بھی اس کے مطابق ہے اورامام شافعیؓ کی دوسری روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔لیکن ان کامفتی ہوتول میبلا ہی ہے اور امام ابو پوسف ٹیز اسحٰق بن را ہو یہ کے نز دیک دن میں تکثیر رکعات افضل ہے اور رات میں تطویلِ قیام۔البتہ اگر کسی مخض نے صلوٰ ۃ اللیل کے لیے پچھے وفت مخصوص کیا ہوا ہوتو رات میں بھی تطویلِ قیّام کے بجائے تکثیرِ رکعات افضل ہے۔امام احمد بن صنبلٌ نے اس مسئد میں تو قف اختیار کیا ہے۔حنفیہ اور شافعیہ حدیث باب ہے استدلال کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللّہ عنہما اور اُن کے ہم مسلک دوسرے حضرات کا استدلال ا گلے با ب کی احادیث ہیں لیکن اوّل توبیروایت حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما کے مسلک پرصریح تبیں۔ نیز سجدہ سے پوری نما زمراد لی جاسکتی ہے۔

### ا ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي كُثْرَةِ السُّجُودِ

١٣٣٢: حَدَّتُنا هِشَامٌ بُنُ عِمَّادٍ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ ابرهيسم السنتمنسقيسان فحاكا فنشا الؤليئة بأن لمسلم فنا عبك الرَّحْمَانِ يُسُ ثَابِت بُنِ تُؤْمِانَ عَنَ آبِيْهِ عَنَ مَكُحُولِ عَنْ كَثِير بُن مُرَّةَ أَنْ آبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْحِيرِنِي بِعَمْلِ اسْتَقِيُّمْ عَلَيْهِ وَ اعْمَلُهُ قَالَ: عَلَيْكِ بِالسَّبِجُودِ فَإِنَّكِ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجُدَةً الْارْفَعَلِ اللهُ بِهَا درجة وحطُّ بها عَنْكَ خَطِيْنَةً.

١٣٢٣ : حَدَّثَتَهَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيَمَ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُنْسَلَمَ ثُنَا عَبُدُ الرُّحْمَٰنِ بُنُ عَمْرٍ وَ أَبُوُ عَمْرٍو الْآوْزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيَّا أَبْنُ هِشَامِ الْمُعَيِّظِيُّ حَدَّثَهُ مُعَدَانُ ابْنُ أَبِي طَلَحَةُ الْيَعْمُرِيُ قَالَ لَقِيْتُ ثُوبَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلُتُ لَـهُ حَدِّلَتُهِي حَدِيْثُ عَسَى اللهُ أَنْ يَنفَعْنِي بِهِ

باہ بحدے بہت ہے کرنے کا بیان ۱۳۲۳: ابو فاطمدرضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتاہیے کہ میں استقامت اور دوام کے ساتھواس پر کاربندر ہوں۔ آب نے ارشاد فر مایا: اینے او پر سجدہ لا زم کر لو کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے سجد ہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے تمہارا ایک درجہ بلندفر ما دیں مے اور ایک خطا مٹا دیں گے۔

۱۳۲۳: حضرت معدان بن ابی طلحه یعمری کیتے ہیں کہ میں تُوبان ﷺ ے ملا تو ان ے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث منايئ اميد ہے كہ اللہ تعالى مجھے اس سے نفع عطافر مائيں ہے۔ قرماتے ہیں وہ خاموش رہے۔ میں نے بھریمی عرض کیا تو آپ خاموش ہی رہے۔ تنین بار ایسا ہی ہوا۔ پھر

فَ الْ فَسِكَتْ ثُمْ عُدُتُ فَقُلُتُ مِثْلَهَا فَسَكَتَ لَلاتُ لِمُصِرْماتِ كَكَالتُدُو يَهِ وَكُرِ وَ (لِين تماز) كاابتمام كيا مرات فعال لي عليك بالشجود للب فالتي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ يُسْجُدُ لِلَّهِ سَجُدُةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خطيئة.

> ١٣٢٣ : حَدَّتَنَا الْعَبَّاسُ بِّنُ عُشَمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنُ خَالِدٍ بْنِ يَزِيْدَ الْمُرِّئُ عَنْ يُؤنِّسَ بْنِ مَيْسُرةِ بُن حَلْيَسَ عَن الصَّنَابِحِيّ عَنْ عُبَادَةً بُن الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ دَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ يَسُجُدُ لِلَّهِ سُجُدَةً إِلَّا كُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا خُسْنَةً وْ مَحَاعَنُهُ بِهَا سَيِّئَةً و رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ.

### ٢٠٠٪: بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الُعَبُدُ الصَّلاةُ

١٣٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُوبُكُ رِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِقَالَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنَّ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ حَكِيْمِ الطُّبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُـزَيْـرَةَ إِذَا آتَيُتَ أَهُلَ مَصُرِكُ فَأَخُبِرُهُمُ إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوُّلَ مَسَايُحَسَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ يُومُ الْقِيَامَةِ الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ آتَمُهَا و إلَّا قِيْلُ انْظُرُوا آهُلَ لَهُ مِنْ تَطَوُّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعُ أَكْمِلْتِ الْفُولِيْضَةُ مَنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْاعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثل دلك.

١٣٢١ : حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا سُلْيُمَانُ بُنُ حَرْبِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاؤُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةُ بُـنِ أَوْفَىٰ عَنُ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَ وَ حَدْثُنَا

كروكيونكه ميس نے رسول الله كويد فرماتے ستاجو بنده بھي الله تعالیٰ کوایک مجده کرے الله تعالیٰ اس مجده کی وجہے اس کا ایک ورجه بلندفر ما دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے میں۔حضرت معدان کہتے ہیں پھر میں حضرت ابوور دائے ہے ملاان ہے دریافت کیا توانہوں نے بھی ایساہی فرمایا۔

۱۳۲۳ : حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرمات بیں کدانہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا: جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مجدہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کے لئے ایک نیکی تکھیں سے اور ایک عناہ معاف فرما دیں گے اور ایک درجہ بلند فرمائیں مے۔اس لئے بمثر ت مجدے کیا کرو۔

### چاہ اسب سے پہلے بندے سے تماز كاحساب لياجائي كا

۱۳۲۵: حفرت انس بن محكيم ضيّ كيت بي كه حفرت ابو ہربر ہ نے مجھے فر مایا کہ جب تم اینے شہر والوں کے یاس جاؤ تو ان کو بتا نا کہ میں (ابو ہر بریر ؓ ) نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو بیر فرماتے سنا: مسلمان بندے سے قیامت کے روزسب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے نمازیں بوری کی ہوں گی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا ویکھواس کے پاس تفل ہیں؟ اگراس کے پاس تفل ہوں گے تو فرضوں کی پیمیل نوافل کے ذریعہ کر دی جائے گی پھر باتی فرض اعمال میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

۱۳۲۱ : حضرت تميم واري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندے سے قیامت کے روزسب سے میلے نماز کا

الحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأْنَا حُمَيْدٌ عَن الْحَسَنُ عَنُ رَجُلُ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً وْدَاؤْدُبُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمِ الدَّارِي عَن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: أوَّلُ مَا يُسْحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلَّا تُسَهُ فِانُ أَكُمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ أَكُمَلَهَا قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ لِمَلابِكَتِهِ الْفُطرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّع فَأَكْمِنُوا بِهَا مَا ضَيُّعَ مِنْ فَرِيْضَتِه ثُمُ تُوخِذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.

حساب ہوگا اگر اس نے نما زیں یوری کی ہوں گی تو اس کے نقل علیحد ہ ہے لکھے جائیں گے اور اگر اس نے نما ز یوری نہ کی ہوں گی تو اللہ تعالی اینے فرشتوں سے فر مائیں مے دیکھوکیا میرے بندے کے یاس لفل ہیں؟ تو ان نوافل کے ذریعے جو فرائض اس نے ضائع کر دیئے ان کی جمیل کر دو پھر ہاتی اعمال کا حساب ہمی ای طرح ہوگا۔

خلاصة الباب الله الصحديث معلوم بوتا ب كه قيامت ميسب سے يہلے نماز كاسوال بوكاليكن بخارى كتاب الرقاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب ہے پہلے حساب خون کا ہوگا۔اس ظاہری تعارض کوؤ ورکرنے کے لیے بعض حضرات نے فر مایا کہ حساب سے پہلے نماز کا ہوگا اور فیصلہ سب ے پہلے آل کا ہوگالیکن زیاوہ سیجے بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب کا نماز ہوگااور حقوق العباد میں سب سے ميلے آل كا ہوگا۔

### ٣٠٣: بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةُ

٣٢٧ : حدَّثَنَا اَبُوُ بِكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنَّ لَيُثِ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنُ اِبْرِهِيمَ بُنِ اِسُمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُولِيُوهُ عَنِ النَّبِيِّ قَدَالَ: ايَعَجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا صُلَّى أَنَّ يَتَقَدُّمُ أَوْ يَتَأْخُرِ أَوْ عَنْ يَمِيُنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبُحَةُ. ١٣٢٨ : حَدَّقُتُ مُسَحَمَّدُ يُنُ يَحْيَى ثَنَا قُتَيْنِةً ثَنَا بُنُ وَهُبِ عَنْ عُشْمان بُن عَظَاءِ عَنْ أَبِيَّهِ عَنِ الْمُغِيْرِة بُن شُعُبة انَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَا يُسَلِّي ٱلإمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي الرَّمُولُ اللهِ عَلَيْكَ مُقَامِهِ الَّذِي صَلِّي فِيهِ الْمَكْتُوبَةُ ' حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ.

حَدُثَنَا كَثِيْرُ مُنْ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي

دياب بفل نماز وہاں نہ پڑھے جہاں فرض پڑھے

١٣٢٧: حضرت ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ تبی کر بم صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم من سے كوكى تفل پڑھنے کی تو کیا وہ اس سے عاجز ہوتا ہے کہ آ گے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں ہائیں ہوجائے۔ ۱۳۲۸ : حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: امام نے جہاں فرض نماز پڑھائی وہیں نفل نماز نہ پڑھے بلکہ وہاں ہے ہٹ جائے۔

دوسری سندے یہی مضمون مروی ہے۔

عَبِدِ الرَّحُمٰنِ التَّمِيُمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَطَاءٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِي عَلِيكُ نَحُوَهُ. خ*لاصیة الباب 🌣 بعض علاء نے فر*مایا: حدیث باب میں جو تھم ہے وہ تھم اُس نماز کیلئے ہے جسکے بعد سنت را تبہ ہومثلاً مغرب عشاءاورظہر کی نماز اورجس نماز کے بعدسنن را تنہ ہیں اس میں بیتھم نہیں۔ قاضیؓ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے

جب بیشبدند ہو کافل فرض میں شریک ہے۔

# ٣٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِيُنِ الْمَكَانِ فِي لَوُطِيُنِ الْمَكَانِ فِي اللهَ الْمَكَانِ فِي اللهَ الْمَسَجِدِ يُصَلِّى فِيُهِ الْمَسَجِدِ يُصَلِّى فِيُهِ

١٣٢٩: حَدُّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدُّقَنَا أَبُو بِشُهِ بَكُو بِشُ مَعُمُو فِي بَنُ سَعِيْدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْبُو بِشُهِ بَنِ مَحْمُو فِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بَنِ مَحْمُو فِي عَنْ عَبُدِ اللّه حَمْدُ ابْنِ جَعْفَو عَنْ آبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بَنِ مَحْمُو فِي عَنْ عَبُدِ اللّه حَمْدُ ابْنِ جَعْفَو عَنْ آبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بَنِ مَحْمُو فِي عَنْ عَبُدِ اللّه حَمْدُ ابْنِ جَعْفَو عَنْ آبِيهِ عَنْ تَمِيْم بَنِ مَحْمُو فِي عَنْ عَبُدِ اللّه مَنْ الله عَنْ ابْنِه عَنْ ابْنِه عَنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ

١٣٠٠ : حَدِّثُنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمْيُدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا الْمُعْيَرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمُنِ الْمَسْخُورُومِيُّ عَنْ يَوِيْدَ بُنِ آبِي عُبَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْمَسْخُورُومِيُّ عَنْ يَوِيْدَ بُنِ آبِي عُبَيْدِ عَنْ اللَّهُ كَانَ عَنْ اللَّهُ كَانَ عَنْ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ الْمُ كَانَ يَسْلُمُهُ بُنِ الْاَكُوعِ وَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ الْمُ كَانَ يَسْلُمُواللَّهُ يَسْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَيَقُولُ إِنِّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُ فَيَقُولُ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُ فَيَقُولُ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِدِ فَيَقُولُ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُوى هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدِ فَيَقُولُ إِنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدْرَى هَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# ٢٠٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي آيُنَ تُوْضَعُ النَّعُلُ إِذَا خُلِعَتُ فِي الصَّلاةِ

ا ١٣٣١ : خدَّقَا أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِى شَيبَة ثَنَا يَحْى بُنُ سعِيْدٍ عَنِ النِ جُرزيْتِ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيتُ جُرزيْتٍ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيتُ رَسُولُ اللهِ صَدَّلَى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَدَّلَى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ مَسَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ مَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

### دیا ہے معجد میں نماز کے لئے ایک جگہ ہمیشہ

۱۳۲۹: حضرت عبدالرحمٰن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول الفصلی الند علیہ وسلم نے تین باتوں ہے منع فرمایا: ایک کو ہے کی طرح محموقی مارنے سے (لیعنی جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے چھوٹے سے رکنا اور جلسہ بھی پوری طرح نہ کرنا) دوسرے در تدے کی طرح یازو پچھانے سے (سجدہ میں بازوز مین پر بچھا وینا جیسے کنا بھیٹر یا پچھا تا ہے) تیسرے نماز پڑھنے کے لئے مستقل طور پر ایک جگہ تعین کر لینا جیسے نماز پڑھنے کے لئے مستقل طور پر ایک جگہ تعین کر لینا جیسے اونٹ اپنی جگہ تعین کر لینا ہیں۔

۱۳۳۰: حضرت سلمہ بن اکوع ہے روایت ہے کہ وہ چاشت کی نماز کے لئے آتے تو اس سنون کے پاس جاتے جہاں مصحف رکھا رہتا ہے اُس کے قریب بی نماز پر ہے ۔ یہ یہ بن ابی عبید کہتے ہیں میں نے مسجد کے ایک کوے کی طرف اشارہ کر کے حضرت سلمہ بن اکوع ہے کہا آپ یہاں نماز کیوں نہیں پر ہے ؟ تو فر ہانے گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا قصد کرتے و یکھا۔

### ھیا ہے: نماز کے لئے جوتا اتارکر کہاں رکھے؟

۱۳۳۱: حضرت عبداللہ بن سائب رمنی اللہ عند فرماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کمہ کے دن نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اپنے جوتے بائمیں جانب اُتارے۔

اسماعِيْل قَالَا ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَمَاعِيْلُ قَالَا ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَمَاعِيْلُ قَالَا ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ بُن اللهِ عَنْ آبِي هُويُرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ آبِي هُويُرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُرُونَ فَاللَّهُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ وَ لَا تَجْعَلُهُمَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۳۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے جوتے پاؤں میں رکھو۔ اگر اتارہ تو ان کی کوقد موں کے درمیان میں رکھو۔ نہ دائیں نہ بائیں اور نہ بی چیچے کہ کہیں (ان کی دجہ سے) چیچے دالوں کو تکلیف پہنچاؤ۔

## ٦: كِتَابُ الْجَنَائِزِ

### ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَريُض

١٣٣٣ : حَدَّلَفَ الْمَارِثِ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَة و يُجِهُهُ إِذَا اللهُ سَلِم سِنَّة بِالْمَعُرُوفِ سُلِمٌ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَة و يُجِهُهُ إِذَا اللهُ سَلِم وَيَعْوَدُهُ إِذَا مَوضَ وَ يَعْمَعُ جِنَازَتُهُ الذَا عَلَى وَيَعْوَدُهُ إِذَا مَوضَ وَ يَعْمَعُ جِنَازَتُهُ الذَا عَلَى وَيَعْوَدُهُ إِذَا مَوضَ وَ يَعْمَعُ جِنَازَتُهُ الذَا عَلَى وَلَا مَا يُحِبُ لِنَهُ مِا يُحِبُ لِنَهُ مِا يُحِبُ لِنَهُ مِنْ وَيُعْوَدُهُ إِذَا مَوضَ وَ يَعْمَعُ جِنَازَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ يُحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَهُسِهِ.

١٣٣٥: خداننا أبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شيبة ثنا مُحمَدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ مُرِيرة قَالَ عَنُ مُحمَدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ ابِي سَلْمَة عَنَ آبِي هُرِيْرة قَالَ عَنُ مُسَوِّلًا عَمُرو عَنُ ابِي سَلْمَة عَنَ آبِي هُريْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى مِنْ حَقِ النَّمُسُلِم عَلَى الْمُسُلِم عَلَى النَّهُ سُلِم وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ مُسلِم وَلَ النَّهُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ ا

٣٣٦ : حَدُثنا مُخَمَّدُ بُنُ الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرِ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعُتُ جَابِرِ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ عَمِدُ اللهِ يَقُولُ عَادِينِ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ عَادِينِ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ عَادِينِ وَاللهِ عَبُدُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَا شِيْهً وَ الدُو بَسَكِرِ و الله فِي بَنِي عادَيْقُ مَا شِيهًا وَ الدُو بَسَكِرِ و الله فِي بَنِي سَلَمَةً.

١٣٣٧: حَدُّتُهَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَسُلَمَةُ ابُنُ عَلِيّ ثَنَا

### چاهه: باری عیادت

الاسمان کے مسلمان کے ذمہ چھتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:
مسلمان کے مسلمان کے ذمہ چھتی ہیں۔ جب اس سے
ملاقات ہوتو سلام کرے اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرے
جب چھینے تو اس کو (برخمک اللہ کہہ کر) جواب دے نیمار ہوتو
عیادت کرے اور فوت ہوجائے تو اسکے جنازہ میں شریک ہو
اورا سکے لئے وہ سب کچھ پند کرے جواب لئے پند کرتا ہو۔
اورا سکے لئے وہ سب کچھ پند کرے جواب لئے پند کرتا ہو۔
ہم کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چارجی ہیں: جب
حیسینے تو جواب و سے بلائے تو اس کے پاس جائے مراسا کے مراب جائے تو عیادت

۱۳۳۵: حضرت ابو بریره رضی الله عنه فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کرنا ، پیانچ حق بیل سلام کا جواب دینا ، دعوت قبول کرنا ، جینے نے بازہ میں شریک ہونا ، بیار کی عیادت کرنا ، چینے پر الحمد لله کے تو برحمک الله کہنا۔

۱۳۳۱: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بین رسول الله میلی اور حضرت ابوبکر چل کر میری عیاد ت کو الله علی الله میلی الله میلی الله که جبکه بین بوسلمه بین تفا (مدینه سے دومیل دور ہے)

الما ١٨٣٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فر مات بي

ابُنُ جُرَيْجِ عَنْ حُميدِ الطَّوِيْلِ عَن آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لَا يَعُودُ مَرِيُضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلاَثٍ.

١٣٣٨: حَدَّلَمَ اللهُ يَكُو بَنُ آبِى شَهْبَة ثَنَا عُقْبَة بَنُ خَالِهِ السُّكُونِيَ عَنُ مُوسَى بَنِ مُحَمَّدِ ابْن إبْراهِيمَ التَّيْمِي عَنْ السُّكُونِي عَنْ مُوسَى بَنِ مُحَمَّدِ ابْن إبْراهِيمَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُحَدَّرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فِي الْاَجَلِ فَإِنْ إِذَا دَحَلُتُ مُ عَلَى الْمَرِيشِ فَتَقِسُوا لَهُ فِي الْاَجَلِ فَإِنْ ذَا ذَحَلُتُ مَ عَلَى الْمَريشِ وَعَلِيثِ بِنَفْسِ الْمَريشِ .

١٣٣٩: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَالُ لَنَا صَفُوانُ بُنُ فَيَهُمْ قَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي عَنَّاتٍ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي عَنَّاتٍ عَنَّ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي عَنَّاتُ عَادَ رَجُلا فَقَالَ مَا تَشْتَهِى ؟ قَالَ اشْتَهِى خُبُرَ بُرِ اللَّهِى عَلَيْهُ عِنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبُرَ بُرِ فَلْيَبْعَثُ إِلَى آخِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبُرَ بُرِ فَلْيَبْعَثُ إِلَى آخِيهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا اشْتَهَى مَرِيُقَ لَى آخِيهِ فَيْلُهُ إِذَا اشْتَهَى مَرِيُقَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا اشْتَهَى مَرِيُقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا الشَّتَهَى مَرِيُقَ اللَّهُ الْحَدِيمُ مُنْهَالًى النَّهِ عَلَيْهُ إِذَا اشْتَهَى مَرِيُقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الجمّاني المُحمَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ٣٣١ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثِنِي كَثِيْرُ بْنُ هِشَامِ ثَنَا جَعُفَرُ بْنُ هِشَامِ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُثَانَعُ مُنَ مُيْمُونِ بُنِ مِهْزَانَ عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّبِي عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْزَانَ عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّبِي عَلَيْ مَرِيُسُ النَّبِي عَلَيْهُ : إِذَا دُخَلُتُ عَلَى مَرِيُسُ النَّبِي عَلَيْهُ : إِذَا دُخَلُتُ عَلَى مَرِيُسُ النَّبِي عَلَيْهُ : إِذَا دُخَلُتُ عَلَى مَرِيُسُ فَمُرُهُ أَنْ يَدَعُولُكَ قَالَ لِي النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ الْمَالائِكَةِ.

که رسول الندسلی الندعلیه وسلم تمین رات بعد بیمارکی عیاوت فرماتے تنصر

۱۳۳۸: حعرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند بیان فرمات جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم بیار کے پاس جاؤ تو اس کوزندگی کی امید ولاؤ کیونکه بیکسی چیز کولوٹا تو نہیں سکتالیکن بیار کے دل کو خش کردیتا ہے۔

۱۳۳۹: حضرت ابن عباس فرماتے بین کہ نبی علی نے ایک مردی عیادت کی تو اس سے پوچھاکس چیز کی خواہش ہے؟ کہنے لگا گندم کی روٹی کی۔ نبی علی کے ان جی کا گندم کی روٹی کی۔ نبی علی کے بال جیج دے پاس گندم کی روٹی ہوتو اپنے بھائی کے بال جیج دے پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کئی کے بارکسی چیز کی خواہش ہوتو اس کو وہ چیز کھلا دے۔

الالا : حفرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الک ایک بیارے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔
آپ نے پوچھاکس چیز کی خواہش ہے؟ کیاروٹی کی خواہش ہے؟ کیاروٹی منگوائی۔
ہے؟ کہنے لگا جی ۔ نولوگوں نے اس کیلئے روٹی منگوائی۔
الالا ا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا : جب تم یہار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں وُعا کرے کیونکہ جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں وُعا کرے کیونکہ اس کی وُعا فرشتوں کی وُعا کے برابرہے۔

ضلاصة الراب ملا المراق من الما ويث ميں مسلمان برمسلمان كے چھت ق بيان كيے گئے ہيں۔ ان ميں سے پہلی چيز سلام كر وار وينا اور آپي ميں ايك دوسرے سے ملاقات كے وقت سلام كرنا۔ سلام كرنے كا طريقة الله تعالیٰ نے ہمارے ليے ايسا مقرر قرمايا ہے جوسارى دوسرى قوموں سے بالكل ممتاز ہے كيونكه الله جلاله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ہمارے ليے جولفظ تجويز قرمايا ہے وہ تمام الفاظ سے نماياں اور ممتاز ہے وہ ہے: "السلام عليم ورحمة الله و بركات "۔ مسلام كرنے كا فائد و بركات أور ممتاز ہے وہ ہے: "السلام عليم ورحمة الله و بركات و سے مسلام كرنے كا فائد و بركات الله عليم ورحمة الله و بركات مسلام كرنے كا فائد و بركات الله عليم و بيد الله تعالىٰ نے ان سے قرمايا كہ جاؤ اور وہ فرشتوں كی جو ميں آتا ہے كہ جب الله تعالىٰ نے ابن سے قرمايا كہ جاؤ اور وہ فرشتوں كی جو

جماعت پیٹی ہے اس کوسلام کرواوروہ فرشتے جو جواب دیں اس کوسننا۔ اس لیے کہ وہ تہا رااور تمہاری اولا دکا سلام ہوگا۔ چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام نے جا کرسلام کیا:''السلام علیم'' تو فرشتوں نے جواب میں کہا:''وہلیم السلام ورحمۃ اللہ''۔ چنا نچہ فرشتوں نے لفظ''رحمۃ اللہ'' بوحا کر جواب ویا۔ یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطافر مائی۔اگر ذراغور کریں تو بیاتی بڑی فرشتوں نے لفظ''رحمۃ اللہ'' بوحا کر جواب ویا۔ یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطافر مائی۔اگر ذراغور کریں تو بیاتی بڑی سنا نعمت ہے کہ اس کا حدو حساب ہی نہیں ۔اب اس سے زیادہ ہماری بدھیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو ''گذ مارنگ'' اور''گڈ ایونگ'' سکھا نمیں اور دوسری تو موں کی نقالی کریں ۔اس سے زیادہ ناقد ری اور ناشکری ومحروی اور کیا ۔ دوسری چیز جس کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا وہ ہے مریض کی عیادت کرنا اور بیار کی بیار پری کرنا۔

٣: بَابُ مَا جَاءَ فِى ثُوَابِ مَن عَادَ مَوِيُضًا ﴿ إِلَٰ إِن يَمَارِكَ عَيَاوت كَاثُوابِ

الام ا: حَدَثَفَ عُصُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُغَاوِيَةَ ثَنَا الْالا اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ بْنِ آبِي لَيلَى عَنْ عَبْدِ عَلَيْهِ مَنْ أَتَى آخَاهُ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَعْفُولُ مَنَ أَتَى آخَاهُ المُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجُلِسَ فَإِذَا المُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجُلِسَ فَإِذَا جَلَسَ عَمْرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ عُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفِ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِعَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفِ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِعَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفِ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِعَ.

٣٣٣ ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بُنُ يَعُقُوْبَ ثَنَا السَّمَانِ الْمُصَلِّقُ عَنُ أَبِى الْهُ سَنَانِ القَسْسَفِيلِيُّ عَنْ عَتْمَانَ بُنِ آبِي سَوْدَةَ عَنُ أَبِي الْهُ سَنَانِ مِنَ الْمُعَانَ اللهُ عَنْ عَادَ مِرِيُطَا نادَى مُنَادِمِنَ الشَّمَّ عَنْ عَادَ مِرِيُطَا نادَى مُنَادِمِنَ الشَّمَاءِ طِبْت وَطَابَ مُمُشَاكَ وَ تَبَوَّأُتُ مِنَ الْجَنَّة مَنْزُلا.

الاسه المحضرة علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی کے قد فرماتے سنا: جوابی مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے آ رہا ہوتو وہ جنت میں چل رہا ہے یہاں تک کہ بیٹے جائے اور جب وہ بیٹے جائے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہو اگر منے کا وقت ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت و بخشش کی دُعا کرتے ہیں اورا گرشام کا وقت ہوتو من حرصت و بخشش کی دُعا کرتے ہیں اورا گرشام کا وقت ہوتو اس کے لئے دُعا کرتے ہیں۔
میں تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دُعا کرتے ہیں۔
الاسما : حضرت ابو ہریے فرمائے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی : جو کسی نیار کی عیادت کر بے تو آ سان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہتم نے خوب کیا اور تہجارا اللہ علی بند بدہ ہے اور تم نے جنت میں گھر بنالیا۔
چلنا بھی پہند بدہ ہے اور تم نے جنت میں گھر بنالیا۔

شانسة الراب ﷺ ﴿ يَكُونُ معمولی أجروثو اب ہے؟ فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک پڑوی بیار ہے تو اس کی عمیادت کے لیے بیلے گئے اور پانچ منٹ کے اندرائے عظیم الثان أجر ہے مستحق بن گئے ۔ کیا بیمربھی یہ ویکھو گے کہ وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں ؟ اگر اس نے بیٹو اب حاصل نہیں کیا 'اگر اس نے ستر ہزار فرشتوں کی وعا میں نہیں لیں 'اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کرنا چاہتا اور جھے بھی ستر ہزار فرشتوں کی وعاوں کی فرورت نہیں ۔ اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں ۔ ویکھئے اس آجروثو اب کواللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا ہے ۔ لوٹ کا معاملہ خرورت نہیں ۔ ویکھئے اس آجروثو اب کواللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا ہے ۔ لوٹ کا معاملہ ہے 'اس لیے عباوت کے جاؤ ۔ چاہے وو مراشخص تہباری عیادت کے لیے آئے یا نہ آئے ۔ البتہ عیادت کے کچھآ داب ہیں' ان میں ہے ایک اورت کرنے جاؤ تو بلکی پھلکی عیادت کر ویکھی اورت کرنے باؤ تو بلکی پھلکی عیادت کرونے میں اس کے ہدودت ویکھ والے کہ یودت میادت ویکھولو کہ یہ وقت میادت ویکھولو کہ یہ وقت میادت ویکھولو کہ یہ وقت میادت کے لیے مناسب ہے یا نہیں ؟ بیاس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا کہ اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا کہ اس وقت وہ کھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا کہ اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تونہیں ہوگا۔ اس وقت وہ کھروں والوں کے لیے جاؤ۔

### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلُقِيْنِ الْمَيِّتِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

١٣٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْآحُمَمُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَازِمِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٣٣٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِيَّ عَنْ سُلَيْسَمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةً عَنْ يَسْحَى بُنِ عُمَارَةَ عَن أَبِى سَعِيْدِ النُّحُدُرِي قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ الله اللهُ.

٢٣٣١ : حَدُنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِيَهِ قَالَ قَالَ وَيُدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَيُدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَيُدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ لَهِ لَقَالُوا مَوْسَاكُمُ لَا اللهِ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ الْحَمُدُ لِلّهِ وَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ الْحَمُدُ لِللّهِ وَبِ اللهِ وَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهُ كَيْفَ لِللّهُ عَلَيْهِ قَالُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَيْفَ لِللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### دِیاب: میّت کولا اِلله اللّه الله کی تلقین کرنا

۱۳۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اپنے مردوں (یعنی قریب المرگ) کولا إللہ الله الله الله کی تلقین کیا کرو۔

۱۳۳۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: این مرنے والول کو لا إلله الله الله الله کی تلقین کیا کرو۔

١٣٣٧: حضرت عبدالله بن جعفرٌ فرمات بين كه رسول الله فرمات بين كه رسول الله فرمات مين كه رسول الله فرمات في المقين كياكرو:

( ( لا إلله إلّا الله المستحلية المحرية مستحان الله رَبِ المعَرْضِ الْعَوْشِ الْعَوْلِيم الْعَمَدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ) سحاب في المعرف أي المعالمين ) سحاب في عرض كيا: الما الله كرسول! زنده كيلي بدؤ عايرٌ هنا كيما محرض كيا: الما الله كرسول! زنده كيلي بدؤ عايرٌ هنا كيما كيما فرمايا: بهت عمده ب بهت عمده ب -

خلاصة الراب من الله الله الله الله يزها ب ي يبي مقين كا مطلب بتاكه الله وقت ان كا ذبن الله تعالى كي توحيد كي طرف متوجه ان كيمها من كله الله الله الله الله يزها ب يبي مقين كا مطلب بتاكه الله وقت ان كا ذبن الله تعالى كي توحيد كي طرف متوجه بوجائه اورا كر ذبان ساته و مصلة والله وقت الله كلمه كو پزه كرا بنا ايمان تازه كرليس اوراس حال ميس و نياست رخصت بوجائه اوراكر زبان ساته و معلى الله عند الله على من يجار عند كلمه يزهن و كله برخيخ كونه كما جائه ند معلوم الله وقت أس يجار عدك منه منه سائل جائه بلكه أس يكم المن معرف كلمه يزها جائه -

### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا يُقَالُ عِنْدَ بِيَارِكِ بِإِسَ الْمَرِيُضِ إِذَا حَضَرَ كِيابِ كَا عِنْدَ كِيابِ تَكَلَّ عِنْدَ كِيابِ تَكَلَّ عِنْدَ كَا الْمَرِيْضِ إِذَا حَضَرَ

١٣٣٧: خَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ
قالا ثنا أَبُو مُعَاوِية عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ أُمَّ سَلَمة وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى سَلَمة وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى

۱۳۴۷: حضرت ام سلمة فرماتی ہیں که رسول الله سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم یجار یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَرَتُهُمُ الْمَوِيْضَ آوِالْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرٌ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَوْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَا مَاتِ ابُو خَيْرٌ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَوْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَا مَاتِ ابُو سَلَمَة آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا وَسُولَ اللهُ إِنَّ اللهُ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لِي وَلَا اللهُ اللهُ

١٣٣٨ : حَدَّانَا آبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَلِي بَنُ الْحَسَنِ بَنِ شَقِيْقِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آبِي عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آبِي عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آبِي عَنْ مُعْقِل بَنِ يَسَارِ قَالَ عَنْدَ مُوتاكُمْ يَعْنِي يَسَ. عَنْدَ الْمُحَلِّدُ بُنُ مَعْفِي ثَنَا يَزِيُلُهُ بُنُ هَارُونَ حِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بُنُ المُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْمُحَارِبِي جَعِيْعًا عَنْ وَحَدُلْكَ اللهُ عَلَيْكِ عَنْ الرَّهُونَ حَوَدَ لَكُنَا الْمُحَارِبِي جَعِيْعًا عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ السَّخِقَ عَنِ النَّعْمِيلُ ثَنَا الْمُحَارِبِي جَعِيْعًا عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ السَّخِقَ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ فَطَيْلِ عَنِ الزَّهْرِي وَحَدُلْكَ عَنْ الرَّهُ وَلَى لَمَا الْوَقَاةُ آتَتُهُ أَمُّ بِشُو بِنَتُ الْمِرَاءِ بُنِ مَعْرُورِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرِ تَعْلُقُ بِشَعْ وَلُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

١٣٥٠: حدَّثَنَا آحُمدُ بَنُ الْازْعَرِ ثَنَا مُحمدُ بَنُ عِيْسَى ثَنَا يُوسَعَى بَنَا مُحمدُ بَنُ عِيْسَى ثَنَا يُوسُعُ بَنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ يُؤسُعُ بَنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَحملُتُ عَلَى أَلُمُ مُحمدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَحملُتُ عَلَى خَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ وَ هُوَ يَمُونُ فَقُلْتُ اقْرَا عَلَى خَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ وَ هُوَ يَمُونُ فَقُلْتُ اقْرَا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ استلام.
 على رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ استلام.

آ مین کہتے ہیں۔ جب ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ابوسلمہ فوت ہو گئے۔ آپ نے فر مایا یہ وُعا ما گئو: ''اے اللہ میری اور ان کی بخشش فر ما دیجئے اور جھے ان کا بہتر بدل عطا فر ما دیجئے ''۔ الم سلمہ '' کہتی اور جھے ان کا بہتر بدل عطا فر ما دیجئے ''۔ الم سلمہ '' کہتی میں نے یہ وُعا ما نگ کی اور اللہ تعالیٰ نے جھے ابو سلمہ سی بہتر میں میں اللہ علیہ وسلم عطا فر ما دیجئے۔ سلمہ میں میں اللہ علیہ وسلم عطا فر ما دیتے۔

۱۳۳۸: حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: این مرول (قریب المرگ ) کے پاس سورة لیلین برها کرو۔

الالام المنت الم الك كى وفات كاجب وقت آيا و حضرت الم بشر بنت براء بن معرور رضى الله عنها آئين اور كيف كيس اے ابوعبد الرحمٰن اگرتم فلال سے ملوتو اس كو ميرى طرف سے سلام كہنا۔ كينے گئے اے ام بشر الله تمهارى مغفرت قرمائے ہميں اتنى فرصت كهال ہوگى تمہارى مغفرت قرمائے ہميں اتنى فرصت كهال ہوگى مرك سلام بينچائيں) تو كيفي كيس اے ابوعبد الرحمٰن تم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيه فرمائے نه سنا كه مؤمنين كى روحيں برندول ميں ہوتى ہيں جو جنت كے درخت سے لئكتے بھرتے ہيں كہنے كي كول نہيں (ضرور درخت سے لئكتے بھرتے ہيں كہنے كي كول نہيں (ضرور مناہے) كينے كيس بس بھر بهى بات ہے۔

• ۱۳۵۰: حضرت محمد بن منكد ررحمة القدعلية فرمات بين كه مين حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كے پاس گيا وه قريب المرگ منص تنصق مين نے عرض كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں مير اسلام عرض كيجئے گا۔

<u> خلاصیة الهاب</u> مهلا بیمال بھی مرنے والوں سے مرادو ہی لوگ این جن پرموت کے آٹار ظاہر ہو گئے ہوں۔اللہ ہی جانتا ہے کہ اس تشم کی خاص حکمت اور مصلحت کیا ہے البتہ اتنی ہات ظاہر ہے کہ بیسور قادین وایمان سے متعلق بڑے اہم مضامین پرمشتمل ہے اور موت کے بعد جو پھھ ہونے والا ہے اس میں اس کا بڑا مؤثر اور تفصیلی بیان ہے اور خاص کر اس کی آخری آیت: ﴿ فَسُهُ حَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَي ۽ وَالِيَهِ تُوجَعُونَ ﴾ موت كے وقت كے ليے بہت بى موزوں اور مناسب ہے۔

۵: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ
 يُوْجَرُ فِي النَّزُع .

ا ١٣٥١: حَدُّقَتَا هِ مَسَامُ بُنُ عَمَّادٍ فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِمِ فَنَا الْآوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِمِ فَنَا اللهِ عَلَى عَالِمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ عَلَيْهِ اوَ عِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْتُقُهُ الْمَوْتَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهَا يَخْتُقُهُ الْمَوْتَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهَا يَخْتُقُهُ الْمَوْتَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهَا فَاللهُ لَلْكَ مِنْ قَلْلَمَ مَا بِهَا فَاللهُ لَلْكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَلَلْكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَلَلْكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَلَكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَلَلْكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَلَلْكَ مِنْ خَمِيْمِكَ فَاللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَهَا فَاللّهُ لَلْكُ مِنْ وَلِكُ مِنْ فَلِكَ مِنْ وَلَاكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَلْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٣٥٢ : حَدَثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ ابُو بِشُو ثَنَا يَحَى بُنُ سِجِيْدٍ عَنِ قَتَادَةً عَنِ ابنِ بُرُيْدَةً عَنُ سِجِيْدٍ عَنِ قَتَادَةً عَنِ ابنِ بُرُيْدَةً عَنُ ابنِ بُرُيْدَةً عَنْ النَّهُ وَمِنْ يَهُونُ بِعَرْقِ النَّجِيئِينِ.

١٣٥٣ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بَسُ الْفَرْجِ ثَنَا نَصُرُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُصُرُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ كُرُدَمَ عَنْ مُحمَد بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ ابِي مُؤسَى بُنُ فَعَلَ مُعْرِفَةً ابِي مُؤسَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةً ابِي مُؤسَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةً اللهِ عَلَيْنَ .

٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغُمِيْضِ الْمَيِّتِ

١٣٥٣: حَدُّنَا اسْمَاْعِيْلُ أَنُ آسَدِ فَنَا مُعَاوِيَةُ اَبَنُ عَمْرِو فَنَا آبُو اِسْحَقَ الْفَزَادِيُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلابَةَ عِنْ قَبِيْضَةَ بُنِ ذُويُهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى آبِي سَلِمَةً وَ قَدْ ضَقْ بَصَرَهُ فَاعْمَصَهُ ثُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى آبِي سَلِمَةً وَ قَدْ ضَقْ بَصَرَهُ فَاعْمَصَهُ ثُمْ قَالَ إِنَّ الرُّورَ عَ إِذَا قَيْعِنَ تَبِعَهُ الْمُصَرُ.

١٣٥٥ : حَدَّقَتْ ابُودَاؤد سُلَيْمَانُ بُنُ تَوْبَةَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي ثَنَا قَزَعَةُ ابْنُ سُويُدٍ عَنْ حَبِيْدِ الْاعْرِجِ عَنِ الزُّهْرِي عَلْ مَعْمُودٍ بُنِ لَيْدٍ عَنْ ضَدَّادٍ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ مَحْمُودٍ بُنِ لَيْدٍ عَنْ ضَدَّادٍ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ مَحْمُودٍ بُنِ لَيْدٍ عَنْ ضَدَّادٍ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

چاہ ، مؤمن کونزع یعنی موت کی تخی میں اُجرو ثواب حاصل ہوتا ہے

ا ۱۳۵۱ : حضرت عائش فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کا ایک ملیہ وسلم ان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کا ایک رشته دار بھی تھا جن کا دم گھٹ رہا تھا (موت قریب تھی) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائش کی پریٹانی کود یکھا تو فرما یا: اپنے رشته دار پر ممکنین مت ہوتا کیونکہ بیمی اس کی نیکیوں میں سے ہے۔

۱۳۵۲: حضرت بریده رضی الله عند فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مؤمن پیشانی کے پیدنہ سے مرتا ہے۔

۱۳۵۳: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرمات بین که بین الله عنه و الله علیه الله علیه و منام سے بوجھا بندے ک الله علیه و منام سے بوجھا بندے ک لوگوں سے جان بہوان کب ختم ہو جاتی ہے فرمایا: جب مشاہدہ کر لے (آخرت کی چیزوں مثلاً ملائکہ وغیرہ کا)۔

چاہ میت کی آسمیں بند کرنا

۱۳۵۳: حضرت امسلمہ رضی الله عنها فرماتی جیں کہ رسول،
الله مسلی الله علیہ وسلم ابوسلمہ کے پاس آئے۔ ان ک
آئیسیں کھلی ہوئی تعییں آپ نے ان کی آئیسیں بند کر
دیں پھر فرمایا: جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے
جیجے بیجے جاتی ہے۔

۱۳۵۵: حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے مردوں کے پاس جائ تو ان کی اللهِ عَلَيْكُ إِذَا حَطَرُتُمُ خَوَتَاكُمْ فَاغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصْرَ - آتَكُسِ بندكر دواس لئے كه تگاه زُوح كے سيجھے سيجھے يَتُبَعُ الرُّوحَ وَ قُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَى مَا قَالَ أَهُلُ الْبَيْتِ.

جاتی ہے اور بھلی ہات کہواس لئے کہ فرشتے میت والوں کی بات برآ مین کہتے ہیں۔

خلاصیة الراب شرح العض علماء نے فرمایا کدمیت کی آئکھاس واسطے کھی رہتی ہے کدروح کو وہ جاتے وقت دیکھتا ہے اور پھرآ تکھ بند کرنے کی طافت نہیں رہتی ہاں لیے آ نکھ کھلی رہ جاتی ہے۔اب جب و کھٹیس سکے گا' آ نکھ کھلی رہے ہے کوئی فائدة نبيل لبذا آئكه بندكردين عايي\_

### 2: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

٣٥٣ : حَدَّتُسَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي هَيْبَةَ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْمُفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَت وَبَّلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عُشْمَانَ بُن مَظُعُونِ وَهُوَ مَيَّتٌ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى حَذَّيْهِ.

١٣٥٧ : حَدَّثَهَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ و سَهَـلُ بْنُ آبِي سَهُلِ قَالُوْ ا ثَنَا يَحَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُفْيَانَ عَنُ مُـوْسَى بِنِ أَبِيُ عَائِشَةَ عَنُ عُبَيْدٍ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ أَنَّ آبَا بَكُرٍ قَبُّلَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ هُوَ مَيَّتُّ.

### چاپ: میت کابوسه لینا

١٣٥٦ : حضرت عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عثان بن مظعون کے مرنے کے بعد ان کا بوسہ لیا۔ کویا وہ منظر میری آئھوں کے سامنے ہے کہ آپ کے آنسو رخساروں پر بہدرہے ہیں۔

۱۳۵۷ : حضرت ابن عماس رضی الله عنهما اور عایشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد حضرت ابو بمر رضی اللہ عند نے آ ب صلی الله عليه وسلم كا يوسدليا \_

خ*لاصیۃ البایب 🖈 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میت کو بوسہ وینا جا نز ہے۔حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے* بعد حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه نے بھى آپ صلى الله عليه وسلم كى پييثاني بريوسه ديا۔

### چاپ: ميت کونهلانا

١٣٥٨: حضرت ام عطية فرماتي بين كهرسول الله عظيمة ہارے ہاں تشریف لائے ہم آپ کی صاحبزادی ام كلثوم كونهلار بي تعيب - آپ نے فر مايا: اگرتم مناسب مجھو تو یائی میں بیری کے بیتے ڈال کر تین یا یا بچ یا اس سے زائد مرتبدان كوعسل دواورآ خرى مرتبه تعورُ اسا كافور بهي ملالينا اور جب عسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔

### ٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِ المَيّتِ

١٣٥٨: حَدُّلَكَ الْهُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشُّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ عَن أُمَّ عَطِيُّةَ رضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ۚ وَنَـحُنُ تُعَيِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلُثُومٍ فَقَالَ اغْسِلْتُهَا ثَلاَثًا أَوْ خَسْمُسًا أَوْ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَا وَ سِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِن كَافُورِ فَاذَافَوعُتُنَ فَآذِنِّنِي فَلَمَّا فَرَغُنَا اذَنّاهُ فَالْقَى إِلَيْنا جب بم فارغ بوكين توجم في اطلاع كروى آپ قاينا

حَقْزَةً وَ قَالَاشُعَرِنَهَا إِيَّاهُ.

١٣٥٩: حَـدُنْكَ أَبُـوُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّفْفِي عَنُ أَيُّوبَ حَدَّثَتَنِي حَفَّصَةٌ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ بِحِثُلِ حَدِيْثٍ مُحَمَّدٍ وَ كَانَ فِي حَدِيْثٍ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِ ثُرَّ وَ كَانَ فِيْهِ اغْسِلْنَهَا ثَلاَقًا أَوْ خَسَمُنَّا وَ كَانَ فِيهِ ابْدَاءُ وَ بِسَيَامِيهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا وَ كَانَ فِيْهِ إِنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ وَ مُشْطُنَاهَا ثَلاَ ثُلَةَ قُرُون.

• ٣٦ ا : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ ادَّمُ ثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةُ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ حَبُيْبِ بْنِ آبِي قَابِتٍ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَـالَ قَـالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَا تُبْرِزُ فَـجَذَكَ وَ لَا تَنْظُرُ اِلَى فَخَذِ حَيَّ وَ لَا مُيَّتٍ.

١٣٦١: حَدَّثُنَا مُحْمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُبْشِوِيْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بِنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بُن عُـمْـرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِيُعَيِّدُ لَهُ عَلَيْكُ مِن عُـمْـرَ قَالَ مَوْقَاكُم الْمَامُونُونَ

١٣٦٢: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْسُ الْسُحَادِينَى لَنَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حبيُب بن آبئ ثَابتِ عَنْ غاصِم بُنِ ضَمُرَةَ عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ غَسَّـلَ مِيتَـا وَ كَـفَّنَهُ وَ خَنْطُهُ وَ حَمَلَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقُشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى حَرْجَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ.

١٣٦٣: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَسَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَيْتَ كُوسَل ديوَاس كو (بعد مِس) خود بمي عُسل كرايما مَنُ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلَيْغُتَسِلُ.

تہبند ہاری طرف بھینکا اور کہا بیان کے اندر کا کپڑ ابنا دو۔

۱۳۵۹: دوسری روایت بھی ولی عی ہے جیسے اور گزری اوراس میں بیجھی ہے کہ ان کو طاق مرتبعسل دواور پہلی روایت میں تھا کہ تمین یا یا گیج مرتبہ حسل دواور اس میں پیہ بھی ہے کہ دائیں سے ابتداء کرواوراعضاء وضوے شروع کرواوراس حدیث میں بیجی ہے کہام عطیہ "نے کہا کہ ہم نے ایکے بالوں میں تنکھی کر کے تین چوٹیاں بتا دیں۔ ۱۳۶۰ : حضرت علی کرم الله وجهه بیان قرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: این ران نظی نه کرنا اورکسی زنده یا مرد و کی ران پر ( بھی ) نظر

١٣٦١ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها بيان فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چاہئے کہ تمہارے مُر دوں کو بااعمّا دلوگ عسل

۱۳۶۳ : حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول الند ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مسی میتت کو مهلائے بکفن بہنائے اخوشبولگائے اور اس کو اٹھائے نما زجنا زه پژهها ورکوئی عیب وغیره و یکھا تو اس کوظا ہر نہ کرے وہ اپنی خطاؤں ہے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔

٣٦٣: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو کسی

خلاصة الراب الله الله كاجوبنده الدونيا المرخصت بوكرموت كراسة ادارة خرت كي طرف جاتا بأسلامي شريعت نے اس کواعز از واکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقند مقرر کیا ہے جونبایت ہی یا کیزہ انتہائی خدا پرستانہ اور نہایت

ہمدردانہاورشریفانہ طریقہ ہے۔ تھم ہے کہ پہلے میت کوٹھیک اس طرح عنسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آ دمی یا کی اور یا کیزگی حاصل کرنے کے لیے نہا تا ہے۔اس عسل میں یا کی اور صفائی کے علاوہ عسل کے آ داب کا بھی بور الحاظ رکھا جائے۔ تخسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جائمیں جومیل کچیل صاف کرنے کے لیےلوگ زندگی میں بھی نہانے میں استعال کرتے ہیں۔اس کے علاوہ آخر میں کا فو رجیسی خوشبوبھی یا نی میں شامل کی جائے تا کہ میت کاجسم یاک وصاف ہونے کے علاوہ معطر بھی ہوجائے پھرا چھے صاف ستھرے کیڑوں میں گفنایا جائے لیکن اس سلسلہ میں اسراف ہے بھی کام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے جس میں میت کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا اہتمام اورخلوص ہے کی جائے پھر دخصت کرنے کے لیے قبرستان تک جایا جائے پھرا کرام واحتر ام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت الله کی رحمت کے سپر دکر دیا جائے۔اس سلسلہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی بدایات میں سے ریبھی ہے کہتم اس کوطاق د فعد ( تمین د فعد یا کچ د فعد یا سات د فعد ) عسل دوا در داہتے اعضاء ہے اور وضو کے مقامات ہے شروع کرو۔

# ٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ وَ

٣١٣ : خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي ثَنَا أَخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ اللَّهُ هَدِي ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ يَحِي بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ الله بُسنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنُتُ اسْفَبْلُتُ مِنْ آمَرِىٰ مَااسُتَدُبُوْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ غَيْر بِسَابُهِ.

# غُسُلِ الْمَرُأَةِ زَوْجَهَا.

١٣٦٣ : حضرت عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں اگر مجھے پہلے وہ خیال آ جا تا جو بعد ہیں آیا تو نی کریم صلی الله علیه وسلم کوآب صلی الله علیه وسلم ک از واج مطہرات ؓ ہی عسل دیتیں۔

خلاصة الراب أله عورت اسيخ خاوند كوعشل و يعتى ب اس ليے كه نكاح باقى رہتا ہے اى واسطے عدت كے يور ب ہونے تک نکاح وغیرہ نہیں کرسکتی۔ بیوی فوت ہو جائے تو حنفیہ کے نز دیک شو ہر عسل نہیں وے سکتا اس لیے کہ مر د کا نکا ن نوٹ جاتا ہے بیوی کے مرنے کے ساتھ ہی۔ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کوشس دیا تھا وه آپ کی د نیااورآ خرت میں بیوی ہیں ۔ بی بی فاطمہ اوراز واج مطہرات رضی الله عنہن پرووسروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

١٣٦٥ : خدَّثْنَا مُخمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خَنْبِلِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَحَقَ عَنُ يَعُقُوبَ بُنِ عُتُبَةً عَنِ الرُّهُ رِي عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَالِشَةً قَـَالَتْ رَجَعُ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوجُدَنِيُ وَ أَنَا آجِدُ صُدَاعًا فِي وَاسِيُ وَأَنَا أَقُولُ وْ راسَاهُ فَقَالَ بِلُ آنَايَاعَائِشَةً وَ رَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لُو مِبِّ قَبُلَىٰ فَقُمُتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَ كَفَّنْتُكِ وَ صَلَّيْتُ

۱۳۷۵ : حضرت عا نَشْهُ رضي اللّه عنها فر ما تي بين كه ايك بار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع ہے واپس تشريف لائے تو مجھے اس حالت میں یا پا کہ میرے سرمیں وروقعا اور میں کراہ رہی تھی ہائے میراسر۔ آپٹنے فرمایا: اے عا نشہ! میں کہتا ہوں ہائے میراسر( تعنی میر ہے سر میں بھی ورد ہے) پھر فر مایا: اگرتم مجھ سے قبل فوت ہو جاؤ تو تنهارا کیا نقصان میں تمہارا کام کروں گا 'غسل دوں گا'

ديافي: مرد کااين بيوي کواور بيوي کاخاوند کو

عَلَيُكِ وَ دَنَنتُكِ.

### • ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِ النَّبِي عِلَيْكُ

٢ ٣ ٢ : حَدَّقَتَ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَ بُنِ الْآزُهَرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا ٱبُـوُ مُعَاوِيَةُلُنَا ٱبُو بُرُرَةَ عَنُ عَلَقَمَةِ بُنِ مَرُقَدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ لَهُا آخَذُوا فِي غُسُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ الدَّاجِلِ لَا تَنْزِعُوْاعَنُ وَسُؤُلِ الله عليه فمرصة

٣٧٤ : خدَّ فَسَا يَسْحَىَ بُنُ حِذَامٍ فَنَاصَفُوَانُ ابْنُ عِيْسَى أنَّا مَعْمَرٌعَنِ الزُّهُويِ عِنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمْ فَحَبَ يَلُتَ مِسُ مِنَّهُ مَا يَلْتُمِسُ مِنْ المَيِّتِ فَلَمْ تُحِدُّهُ فَقَالَ بِأَبِي الطَّيِّبِ طِبْتَ حَيًّا طِبْتَ

١٣١٨ : حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ يَعَقُوْبَ ثَنَا الْحُسَينُ ابُنُ زَيْدِ بُن عَـلَى بِنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ عَنْ اِسمَاعِيْلَ ابْنِ عَهْدِ اللهِ بُنِ جعْفَرِ عَنْ أَبِيبِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا

آنامُتُ فَأَغُسِلُو ا فِي بِسَبُعِ قِزَبٍ مِنْ بِتُرِي بِتُو غَرَسُ. خلاصیة الراب به الله الله! نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے مزاج مبارک میں بہت نقاست اور طبهارت تھی۔ آپ صلی جسم اطبرے بد بوکیے آسٹی تھی۔

### ا ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفُنِ النَّبِي ﴿ لَكُنَّا النَّبِي ﴿ لَكُنَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ

١٣١٩ : حَـدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَةً عَنْ اَبِيِّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَ ثُلةِ أَثُوابِ بَيُضِ يَمَانِيَةِ لَيُسَ فِيُهَا قَميُكُ وَالا عِمَامَهُ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ كَانُوًا يَزُعُمُونَ آنَّهُ قَدُ كَانَ كُفِّنَ فِي جَبَوْ ةٍ فَقَالَتُ عَائِشَةٌ قَدُ جَأُوا بِبُرُدٍ جِبَرَةٍ

کفن دوں گا اورتمہا را جنا ز ہر پڑھا کر دفن کر دوں گا۔ بِاهِ: آنخضرت عَلِينَة كُوكِيتُ لَ وَيَاكِيا؟

۲۲ ۴۱: حضرت بریده رضی الله عنه قر ماتے ہیں کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهسل ديين ملكي تو اندر ي مسمسى يكارنے والے نے يكارا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم کی قیص ندا تارنا (اس ہے قبل محابہ کرام تر دو میں ہے کھسل کے لئے کیڑے اتاریں مانہیں )۔

١٣٦٧: حضرت على بن ابي طالب فرمات بين كه جب ني کوشسل دیا تو ڈھونڈنے گئےاس چیز کوجس کوعام میت میں ڈھونڈتے ہیں (لیعنی پیٹ وغیرہ ذرا دیا کر دیکھتے ہیں کہ نجاست لكلے تو صاف كرديں) سوائكو كچھ ند ملاتو فرمايا: آپ پرمیراباپ قربان ہو۔ آپ یاک صاف ہیں۔ زندگی میں بھی یاک صاف رہاوروفات کے بعدیمی یاک صاف رہے۔ ۱۳۹۸ : حضرت على كرم الله وجهد سے روایت ہے ك رسول الله مسكى الله عليه وسلم نے فر مايا: جب بيس مرجاؤں تو مجھے میرے کنویں بیئرعرس سے سات مفکوں سے عسل

التدعليه وسلم كےجسم مبارك ہے بہت خوشبوآتی تھی اور پسینہ مبارک عطرے زیادہ خوشبور کھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

### باه: نبي صلى الله عليه وسلم كاكفن

۱۳۶۹: حضرت عا نشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو تمین سفیدیمنی کپڑوں میں کفنایا گیا ان میں قبیص تھی نہ پگڑی ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ے کسی نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آ یے کو دھاری دارسرخ جا در میں کفتایا گیا۔ فرمایا: لوگ به جا در لائے

فَلْمُ يُكَفِّنُوهُ.

تصلیکن اس مس كفن نبیس د يا حميا \_

• ٢٥ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسُقَلاتِيُّ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ أَبِيُ سُلْمَةَ قَالَ هَلَا مَاسَمِعْتُ مِنْ آبِي مُعِيْدٍ حَفْصِ بنِ غَيْلانَ عَنْ سُلَيْهُ مَانَ بُنِ مُوّسَى عَن فَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُفِّنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيَضِ سُحُولِيُّةٍ.

> ١٣٤١: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ إِذْرِيْسَ عَنُ يَزِيْدُ بِنَ آبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِى ثَلاَ ثَهِ ٱثْوَابٍ قَمِيُصُهُ الَّذِي قُبضَ فِيْهِ وَ حُلَّةٌ نَجْرَ انِيَّةٌ.

• ١٣٧٤: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فريات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتنين باريك سفيد كپژول مين کفن دیا ممیا جو بحول ( نیمن کا ایک گاؤں ہے ) کے بنے 

ا ١٨٥ : حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فر مات بي كه رسول البُّد صلَّى الله عليه وسلم كو تنين كيثر وس مين كفنا يا حميا آپ صلی الله علیه وسلم کی قمیص جس میں انتقال ہوا اور نجرانی جوژا ـ

خلاصة الراب ملك به حضور صلى الله عليه وسلم كاكفن تين كيزے تھے۔حنفيه كابھى بهى مسلك ب كدمرد كے واسطے تين کپڑے کفن ہونا جا ہے اور عورت کے واسطے کفن مسنون پانچ کپڑے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ کفن مہنگانہیں ہونا جا ہے البتہ سفیدرنگ کا کفن اولی وبہتر ہے۔

٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسُتَحِبُ مِنَ الْكُفَنِ

٣٧٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ رَجَاءٍ الْمَكِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنْ خَثْيُمِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْدٍ عَنِ بُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ حَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاصُ فَكَفِّنُوا فِيُهَا مَوْتَاكُمُ وَالْبَسُوْهَا.

٣٥٣ : حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى ثَنَا بُنُ وَهُبِ الْبَأْنَا عِشَامُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ اَبِي نَصْرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَمِّى عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُبَاضَةً بُنِ الصَّامِبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُ الْكُفُنِ الْحُلَّةِ.

٣٢٣ : حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُمَرَ بُنُ يُونُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَـمَّارِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْسِرِيْسَ غَنُ آيِسَىٰ قَتَادَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا وَلِيَ ﴿ مِينَ سِهِ كُولَى اللهِ بِمَالَى كَا مَتُولَى بُولُو اس كو اجِها كُفْن أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ.

### والب استحب كفن

۱۳۷۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تمبارے بہترین كيرے سفيد كيرے بين اس لئے اللي مي اين ئر دوں کو کفنا وَ اور ( زندگی ثیں ) انہی کو بیبنا کرو۔

٣ ١٨٧ : حضرت عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بهترین کفن جوژا ( بیخی از ار اور جاور )

٣ ١٣٧: حضرت ابوقيّا د ه رضي الله تعالى عنه بيان فر ما يتے بیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم

### ٣ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظُوِ إِلَى الْمَيَّتِ إِذَا اَدُرَجَ فِي اَكُفَانِهِ

١٣٥٥ : حَدُّلُنَا مُبْحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلُ بُنِ سَمُرَةً لَنَا أَبُوْ شَيْبَةَ عَنُ آنَسِ بُن مَالِكِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُـدرِجُوهُ فِـيُ آكُفانِهِ حَتَّى انْظُرَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيهِ وَ

٣ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعِيُ

١ ٣٤١ : حَـدُثَنَا عَمْرُ بْنُ رَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ

عَنْ حَبِيْبِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ بِلَالِ ابْنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ

رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ

میت کود مکنا ( گویانیآ خری دیدار ہے)

۵ ۱۳۷۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں جب تی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز اوے حضرت ا براہیم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اس کو کفن میں تہ کپیٹو تا کہ میں اس کا و بیدار کرلوں ۔ پھر آپ ان کے قریب ہوئے ان پر جھکے اور رودیئے۔

خلاصة الراب الله الله عديث من ابت بواكرميت كود يكنا جائز ب اورميت كفراق يررونا (آنسوؤل ك ساتھ ) بھی جائز ہے۔ چیخنا چلا تا بین کرنا 'عمریبان بھاڑ تا' بال نوچنا بیسب کام گناہ اور جا ہلیت کے ہیں۔

چاہے:موت کی خبر دینے کی ممانعت

۱۳۷۷: حضرت بلال بن یکی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تو فر اتے سمسی کوخبرنه کرنا کیونکه مجھے خطرہ ہے کہیں یہ مَعی نہ جائے آخدا إِنِّي آخاف أنْ يَسكُونَ نَعِيًّا إِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ: على في النَّهُ النَّهُ وَنُول كا ثول سے رسول اللَّهُ كو مَسعى (موت کی خبردینے ) ہے منع فر ماتے ساہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱذْنَىَّ هَاتَيْنِ يَنَّهِى عَنِ النَّعْيِ. خ*لاصة البایب 🏗 المنفعی کے معنی ہے الاعلام بالموت یعنی موت کا اعلان کرنا۔بعض علاءفر ماتے ہیں کہ میت کے دشتہ* واروں کوخبر کرنا کوئی حرج نہیں اور حدیث میں جونعی ہے منع آیا ہے تو وہ ہے بازاروں شاہرات میں نداء نہ کرے کیونکہ جا ہلیت کے زمانہ میں اگر کوئی مرجاتا تو قبائل میں آ دمی بھیجے جاتے جوچیختے 'چلاتے اور موت کی خبر دیتے تھے۔اگراس طریقہ پر نه ہوتو کوئی گنا ونہیں اورحضورصکی الله علیہ وسلم نے نجاشی اورحضرت زیدین حارثه اورحضرت عبداللہ بن رواحه اورحضرت جعفرین ابی طالب ( رضی الله عنبم ) کی و فات کی خبر دی ۔

-994-1

چاپ: جنازوں میں شریک ہونا

۱۳۷۷: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: جنازے میں جلدی كرواكر احجما فخفس تفاتوتم اس كوبهلائي كي طرف بزها رہے ہواور اگر پچھادر تھا تو شرکو اپنی گردنوں سے ہٹا

### ١٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُوُدِ الْجَنَائِزِ

٣٧٧ : حَـدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّادٍ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَئَنَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُوَيُومَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكُنَّ صَالِحَةً مَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَ إِنْ تَكُنُ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

١٣٧٨: خدَّقَنَا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَة حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنُ مَنْ طُورٍ عَنْ عُبَيدة قَالَ قَالَ عَبُدُ مَنْ صُورٍ عَنْ عُبَيدة قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ عُنْ أَبِى عُبَيدة قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنِ يسْطَاسٍ عَنْ أَبِى عُبَيدة قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنِ اللهِ يَدِ اللهِ اللهُ يَدِ اللهِ اللهُ يَدُ عُلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

١٣٤٩: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ بَنِ عَقِيلٍ ثَنَا بِشُو بَنْ أَنَا بِشُو بَنْ عَبَيْدٍ بَنِ عَقِيلٍ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ لَيْتٍ عَن أَبِى بُوْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ البَي بُودةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ البَي بُودةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمُ النَّبِي عَلَيْكُمُ النَّهِ وَآى جَنازَةً يُسُرِعُون بَهَا قَالَ لِتَكُن عَلَيكُمُ النَّبِي عَلَيْكُمُ النَّكِينَة.
السَّكِينَةُ.

۱۳۸۰: حَدَّفَنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيد الْحَمْصِى ثَنَا بَقَيْةً بْنُ الْولِيْدِ عَنْ راشد بْنِ سَعِدِ عَنْ راشد بْنِ سَعِدِ عَنْ رَاشد بْنِ سَعِدِ عَنْ رَاشد بْنِ سَعِدِ عَنْ رَاشد بْنِ سَعِدِ عَنْ قَويِهِ مَوْلِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى دَوا إَيْهِمُ فِى جَنَازَةٍ فَقَالَ آلَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا يَعْدَى دَوا إِيهِمُ فِى جَنَازَةٍ فَقَالَ آلَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا يَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا يَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَا لَا يَعْدَى مَا لَا يَعْدَى مَا اللهِ عَلَى اَقَدَامِهِمُ وَ اَنْتُمْ رُكِانً؟

١ ١٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبادَةَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ جُبَيُرٍ بُنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِى زِيَادُ بُنُ جُبِيْرٍ بُنِ حَيَّة بَسَجِع الْمُعِيْرَةَ بُن شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَيْنَةُ يَقُولُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْتُ شَاء.

١٣٨٢ : جَدُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِ شَامُ بُنُ عَمَّدٍ و سَهْلُ بِنُ الْحِنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِ شَامُ بُنُ عَمَّدٍ و سَهْلُ بَنُ الْحِنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِ شَامُ بُنُ عَمَّدٍ وَ سَهْلُ بَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ هُرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

۱۳۷۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا جو کوئی جنازے کے ساتھ بیلے تو چار پائی کی چاروں جا کی جا دی ہا ہا ہا ہے کیونکہ بیسنت ہے اس جا تب سے ابدا گرچا ہے تو نقل کے طور پر اٹھا لے اور چا ہے تو چھوڑ دے۔
چھوڑ دے۔

9 کا: حضرت ابوموئ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ویکھا ایک جناز ہ کولوگ جلدی جلدی لے جارہے ہیں تو فر مایا: تم پرسکون اور وقار ک کیفیت ہونی جا ہے۔

• ۱۳۸ : رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان رضی الندعنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ایک جناز سے میں پچھلو کوں کوسوار یوں پرسوار دیکھا تو فر مایا: کیا تم کو حیانہیں آتی الند تعالیٰ کے فرشتے ہیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔

۱۳۸۱: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قرمات بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد قرماتے سنا: سوار جنازے کے پیچھے پیچھے رہے اور پیدل جہاں جا ہے چلے۔

### باب: جنازه کے سامنے چلنا

۱۳۸۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند فر ماتے ہیں که میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنہما کو جنازے کے سامنے بھی چلتے ویکھا۔

۱۳۸۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرات ابو بکر عمراور عثمان رضی الله تعالی عنهم جناز ہے کے سامنے جلا کرتے ہتھے۔ ١٣٨٣: خَلَّانَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنُبَأَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ ابِي مَاحِدَةَ الْحَنَفِي عَنْ ابِي مَاحِدَةَ الْحَنَفِي عَنْ عَنْ عَنْ ابِي مَاحِدَةَ الْحَنَفِي عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْقَهُ الْحَنَفِي عَنْ أَبِي مَاحِدَةَ الْحَنَفِي عَنْ عَنْ عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْنَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمُهَا.

۱۳۸۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنازے کے بین کہرسول اللہ عنازہ کے آئے جہنا چاہئے جو بینا چاہئے جو جنازہ سے تہیں چلنا چاہئے جو جنازہ سے آئے چلے وہ جنازہ سے ماتھ تہیں۔

فلاصة الراب الله كامسلک بيب كه جنازه كے پيچے چلنا افضل ہے۔ دوسرے اتمہ كنزديك آئے چلنا بھى جائزہے۔ امام ابوطنيفه اورامام اوزا ئل رحم الله كامسلک بيب كه جنازه كے پيچے چلنا افضل ہے۔ دوسرے اتمہ كنزديك آئے چلنا افضل ہے۔ حدیث باب ان حضرات كى دليل ہے اور بعض كنزديك آئے اور بيچے چلنا دونوں برابر ہیں۔ امام ابوطنيف كى دليل مصنف عبدالرزاق بيل جناب طاؤس ہے دوایت ہے كہ نبی كريم سلی الله عليه وسلم اپنی وفات تک جنازه كے بيچے چلتے ہے اور حضرت علی رضی الله عنہ سے بھی اى طرح مروى ہے۔ جنازه جب تك زمين پر ندر كھ ديا جائے اس وقت تك لوگوں كے ليے بيٹھنا مكروه ہے۔ اس ليے كه حديث ميں آتا ہے كہ جو جنازه كے بيچے جائے أسے جنازه ركھنے سے پہلے نہيں بیٹھنا چاہیے۔ ہوسكتا ہے كہ كندھوں ہے أتار نے كے ليے تعاون كی ضرورت پڑے جس میں گھڑا ہونا زیادہ معاون بنتا ہے۔ جنازہ اگر تبی قبرستان لے جایا جا رہا ہے تواس كے ساتھ پيدل جانا چاہیے۔ الله يہ كه عذر ہو يا قبرستان وُ ور ہوتو بلاكرا ہت سوار ہو سكتے ہیں۔

مئلہ 🌣 کوئی شخص میٹھا ہوا وراس کے پاس ہے جنازہ گزرے تو کیا اُسے کھڑا ہونا جا ہے؟

بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء کھڑ ہے ہوتے تھے پھر چھوڑ ویا۔ای پر حضرات صحابہ و تابعین کافعل ولالت کررہاہے۔

# ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنُ التَّسَلَبِ مُعَ الْجَنَازَةَ

٣٨٥ ا : حَدُثنَا اَحَمَدُ بَنُ عَبُدَةَ اَخْبَرَنِى عَمُوْ وَبَنُ النَّعْمَانِ حَدُثنَا عَلِي بَنُ الْحَرَوْزِ عَنُ نَقَيْعٍ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ الحَصَيْنِ وَ البَيْ بَرُزَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا قَالًا خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ قَرَاى قَوْمًا قَدُ طَرَحُوا اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ قَرَاى قَوْمًا قَدُ طَرَحُوا ارْدِيَتَهُمْ يَسُمُ لُونَ فِينَ قُسمُصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْفِعُلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بِصُنْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْفِعُلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْجَاهِلِيَةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْحَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْحَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْحَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْحَاهِلِيَّةِ تَنَاخُذُونَ اوْ بَصُنْعِ الْمُعَامِلِيَّةِ تَنْكُمُ وَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ الْحَاهِلِيَةِ تَنْهُ مُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُعَلِيلِ اللهُ الْمَعْمِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ اللهُو

### دان : جنازے کے ساتھ سوگ کالباس پیننے کی ممانعت

۱۳۸۵: حضرت عمران بن حصین اور ابو برزور رضی الله عنها فرماتے بین کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک جنازے ہیں گئے تو بچھ لوگوں کو ویکھا کہ چا دریں بچینک رقبیصیں پہنے چل رہے ہیں اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا جا ہلیت کے کام کر رہے ہو یا جا ہلیت کے کام کر رہے ہو یا جا ہلیت کے طور طریقه کی مشابہت اختیار کر رہ ہو یا جا ہلیت کے طور طریقه کی مشابہت اختیار کر رہ ہو یا جا ہلیت کے طور طریقه کی مشابہت اختیار کر رہ ہو یا جا ہلیت کے والی بددعا کروں کہ صور تیں منے ہو کر لوثو۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کروں کہ صور تیں منے ہو کر لوثو۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جا دریں لے لیں اور دویارہ ایسانہ کیا۔

# ١ ا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنازَةِ لَا تُؤَخِّرَ إِذَا حَضَرَتْ وَلاَتُتَبَعُ بِنَارِ حَضَرَتْ وَلاَتُتَبَعُ بِنَارِ

١٣٨٦ : حَدَّثَفَ حَرْمَ لَمَّ بُنُ يَسُحِينَى فَنَا عَبُدُ اللهِ ابنُ وَهُبِ الْخُبْوَنِيُ سَعِيدُ اللهِ ابنُ وَهُبِ الْخُبُونِيُ سَعِيدُ ابْنُ عَبُدِ اللهِ الْخُهَنِّيُ أَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ عُمَرَ بُنِ عَلِيَ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنْ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنْ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنْ رَسُولَ اللهَ عَلَيْكُ فَالَ: لَا تُؤَجِّرُوا الْجَنَازَةِ إِذَا حَضَرَتُ.

١٣٨٤: حَدْثَمَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْآعَلَى الصَّنَعَائِي آنْبَأَنَا مُعَسَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بَنِ مَيْسَرَةً عَنْ آبِي حَرِيْسٍ آنَّ آبَا بُرُدَةً حَدَّثَةً قَالَ أوصلى آبُو مُوسلى عَنْ آبِي حَرِيْسٍ آنَّ آبَا بُرُدَةً حَدَّثَةً قَالَ أوصلى آبُو مُوسلى الْاَشْعَرِيُ جِينَ حَضَرَة المَوتُ فَقَالَ لَا تُتَبِعُونِي بِعِجْمَرِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى قَالُو اللهِ آوُ سَمِعَتُ فِيهِ شَيْنَاقَالَ نَعَمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ .

باب : جب جنازه آجائے تو نمازِ جنازه میں تاخیرنه
کی جائے اور جنازے کے ساتھ آگنہیں ہونی جا ہے
۱۳۸۹ : حفرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنه سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جب جنازہ آجائے تو نمازِ جنازہ میں تاخیرنہ کیا
کروں۔

۱۳۸۷: حفرت ابوموی رضی الله عنه کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت فرمائی دھونی وان (جس سے خوشبو کی دھونی وی دان (جس سے خوشبو کی دھونی وی جاتا۔
کی دھونی وی جاتی ہے) میرے ساتھ نہ لے جاتا۔
لوگوں نے بوچھا کہ کیا آپ نے اس بارے میں کچھشن رکھا ہے؟ فرمایا جی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا

<u>ظلاصة الراب</u> ہے اوادیث سے جناز و میں جلدی کرنے کا تھم ہے۔حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'تین چیزوں میں جلدی کرو: ۱) نماز جب اس کا وقت ہوجائے۔ ۲) جناز ہ جب تیار ہو۔ ۳) کنواری لڑکی کے نکاح میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اور بیجی ثابت ہوا کہ قبروں کے پاس اگر بتی وغیرہ رکھنا محروہ ہے۔ اس سے قبروں برچراغ جلانے کی بھی ممانعت ٹابت ہوئی۔

# ١ ا بَالُ مَا جَاءَ فِيمَن صَلْى عَلَيْهِ جَمَاعَةً قِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

١٣٨٨: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَنَا شَيْبَانُ عَنِ الآعُمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُويُوةَ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَنِي النّبِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَلِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ المُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ المُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنْ اللّهُ مُسَلِمِينَ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مَا لَهُ مُنْ صَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ الللْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

١٣٨٩: حَدْقَنَا إبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُ ثَنَا بَكُرُ بُنُ سُلَيْمٍ حَدْثَنِي ثَنَا بَكُرُ بُنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ زِيَادِ الْخَوْاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ لِى يَا

# چاپ: جس کاجنازه مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے

۱۳۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کا جنازہ سومسلمان پڑھیں اس کی مغفرت کر دی جائے م

۱۳۸۹: حفرت ابن عبال کے غلام حفرت کریب کہتے ہیں کہ ابن عبال کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو جھے فرمانے گئے: اے کریب! اٹھ کر دیکھومیرے بیٹے کی فاطر کوئی جمع ہوا؟ میں نے کہا: جی ۔ کہنے گئے: انسوس! فاطر کوئی جمع ہوا؟ میں نے کہا: جی ۔ کہنے گئے: انسوس!

كُرَيْبُ قُمُ فَانْظُرُ هَلِ الْجَنَمَعَ لِابْنِي آحَدٌ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ يَسْخَكَ كُمْ آكُثُرُ قَالَ يَسْخَكَ كُمْ آكُثُرُ قَالَ فَالْحُرْجُوا بِابْنِي فَاشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْحُرُجُوا بِابْنِي فَاشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْحُرُجُوا بِابْنِي فَاشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُونَ لِلْهُومِنِ إِلَّا وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنَ أَرْبَعَيْنِ مِنْ مُؤْمِن يَشْفَعُونَ لِمُؤمِنِ إِلَّا شَفْعَهُمُ اللهُ.

السور المستمارة الله المراب المرا

کیا خیال ہے چالیں ہوں ہے؟ شی نے کہا جیں! بلکہ
اس سے زیادہ ہیں۔فرمایا: پھرمیرے جینے کو (نمازِ جنازہ
کیلئے ) باہر لے جاؤ۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے
رسول اللہ کو میفر ماتے سنا جس مؤمن کی شفاعت چالیں
الل ایمان کریں اللہ انکی شفاعت بول فرمالیتے ہیں۔
۱۳۹۰: حضرت مالک بن ہمیرہ شامی جن کوشرف محبت
حاصل ہے ان کے پاس جب کوئی جنازہ آتا اور اس
کے شرکا میم معلوم ہوتے تو ان کو تین صفوں ہیں تقسیم کر
دیتے۔ پھر جنازہ پڑھاتے اورفر ماتے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میت پرمسلمانوں کی
تمن صفیں جنازہ پڑھیں اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی
تمن صفیں جنازہ پڑھیں اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی

<u> خلاصیة الهاب ہے۔</u> ﷺ مسلمان کی شفاعت مسلمان سے حق میں قبول ہوتی ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ جالیس مسلمان یاان سے زیادہ جنازہ میں شریک ہوں' تین صغیس بنانا بہتر ہے۔

٠ ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ

ا ۱۳۹۱: حَدَّفَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ فَالِبِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِى عَلَيهَا خَيْرًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِى عَلَيهَا شَرًا فَقَالَ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُم مُرْ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِى عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُم مُرْ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِى عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُم مُرْ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِى عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ فَي لِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِذِهِ وَجَبَتُ وَلِهِ لِهِ وَجَبَتُ فَقَالَ شَهَادُةُ الْقُومِ وَالْمُؤْمِنُونَ شَهُودُ اللهِ فِي

١٣٩٢: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ لَنَا عَلِى بَنُ مُسْهِو عَنُ أَبِى شَيْبَةَ لَنَا عَلِى بَنُ مُسْهِو عَنُ أَبِى شَلْمَةَ عَنْ آبِى هُويُوَةَ قَالَ عَنُ مُسَعِد بُنِ عَمْرِو عَن آبِى سَلْمَةَ عَنْ آبِى هُويُوَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهَا خَيُرًا فِى مَنَاقِبِ مُرَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهَا فَي مَنَاقِبِ الْعَيْسِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّ وَا عَلَيْهِ بِأُخُورَى فَٱتُنِى عَلَيْهَا شُوا الْعَيْسِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّ وَا عَلَيْهِ بِأُخُورَى فَٱتُنِى عَلَيْهَا شُوا الْعَيْسِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّ وَا عَلَيْهِ بِأُخُورَى فَٱتُنِى عَلَيْهَا شُوا الْعَيْسِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمْ مَرُّ وَا عَلَيْهِ بِأُخُورَى فَٱتُنِى عَلَيْهَا شُوا اللهَا اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

## چاپ:ميت کي تعريف کرنا

۱۳۹۱: حضرت انس بن ما لکٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس سے ایک جناز وگزرا اسکی خوبیاں اور تعریفیں کی گئیں ۔ آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی (یعنی جنت) پھر ایک اور جناز وگزرا جس کی برائیاں ذکر کی گئیں تو آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی (دوزخ) تو عرض کیا گیا: اسکے لئے بھی فرمایا: واجب ہوگئی اور اسکے لئے بھی واجب ہوگئی؟ فرمایا: لوگوں واجب ہوگئی؟ فرمایا: لوگوں کی گوائی ہے۔ اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔

۱۳۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کی خوبیاں اور جعلائیں ذکر کی گئیں۔ آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی مجرایک اور جنازہ گزرا اس کی برائیوں کا

فِی مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبْتُ إِنَّكُمْ شَهْدَاءُ اللهِ فِی ﴿ وَكُرَمُوا لَوْ آ بِ لِنَهُ وَالْمِن بِاللهُ اُلَازُض.

ضاصة الراب معلوم ہوا كەمىلمان كوخوش ركھنا جا ہے اوران كے ساتھ حسن سلوك ہے بیش آ نا جا ہے كيونكه الله تعالىٰ كوعمره اخلاق پيند ہیں گو يا كه الله تعالىٰ كے نز ديكہ جنتی وہ خص ہے جس كی مسلمان تعریف كریں اور جس كی برائی كریں وہ دوزخی لیكن تعریف كرین والے اور برائی ہے يا دكرنے والے خلص ایما ندار ہوں۔ اگر بدعت پسند خواہشات كے پجارى لوگ كسى كی تعریف يا برائی بيان كریں تو اس سے میت كوفرق نہیں پڑتا۔

# ا بَابُ مَا جَاءَ فِى أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٩٣: حَدَّثُنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا آبُو أَسَامَةً قَالَ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٢٩٣ : خدلت النظر بن على الجهضي ثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبئ غالب قال رَأَيْتُ انس بن مالكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنه صَلْى عَلَى جَنَازَة رَجُلِ فقام جيال رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنه صَلْى عَلَى جَنَازَة رَجُلِ فقام جيال رَأْسه فيجىء بيجنازة أخرى بِالْمَرَأَة فقالُوا يَا آبَا حمُزَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنه صَلِ عَلَيها فَقَام جِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنه صَلِ عَلَيها فَقَام جِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فقال لهُ الْعَلاء بن زِيادٍ يَا آبَا حَمْزَة رَضِي اللهُ تَعالَى عَنه هَا لَه الْعَلاء بن زِيادٍ يَا آبَا حَمْزَة رَضِي اللهُ تَعالَى عَنه الرَّجُلِ وَقَام مِن اللهُ عَلَيْها فَقَام مِن الْجَنازَة مُقام ك مِن الْمَرَأَة قَال نعم اللهُ عَلَيْنا فَقَالَ احْمُؤُوا .

#### جاہ نماز جنازہ کے وقت امام کہاں کھڑا ہوا؟

۱۳۹۳: حضرت سمرة بن جندب فزاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا جو حالت ِزیکی میں فوت ہوئی مخص ۔ آ پ صلی الله علیه وسلم اُس کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے۔

۱۳۹۳: حضرت ابوغالب فرماتے ہیں میں نے ویکھا کہ انس بن مالک نے ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو اسکے سرکے مقابل کھڑے ہوئے۔ پھرایک عورت کا جنازہ آیا تولوگوں نے کہا: اے ابوحمزہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ چار پائی کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے اس پرعلاء بن زیاو نے ان سے کہا کہ اے ابوحمزہ! کیا آپ نے رسول اللہ کواک طرح ویکھا کہ مرد اور عورت کے جنازہ میں ای ای جگ طرح ویکھا کہ مرد اور عورت کے جنازہ میں ای ای جگ کھڑے ہوئے؟ فرمانے کھڑے ہوئے؟ فرمانے کھڑے ہوئے؟ فرمانے کھڑے ہوئے؟ فرمانے کھڑے ہوئے جہاں جہاں آپ کھڑے ہوئے کا فرمانے کے دین ای ای درکھو۔ کھڑے ہوئے ایک مرد اور عورت میں ہوئے درکھو۔ کھڑے ہوئے ایک مرد اور عورت میں میں ای ای جاتے کھڑے ہوئے کے دین ای ای ای ای کھڑے ہوئے کا فرمانے کھڑے ہوئے کہاں جہاں آپ کھڑے ہوئے کا فرمانے کے دین ای ای درکھو۔ کے دین ای ای درکھو۔ کے دین ای ای درکھو۔ کی دین ایک ایک مرد اور عورت میں دوجہ ہوئے در مایا: یا درکھو۔

<u>ظلاصیة الراب</u> ملے امام مرکے برابر کھڑا ہو یا سینے کے برابراور عورتوں میں پیٹ یا درمیان یا سرین کے برابر کھڑا ہوتو یہ سب جائز ہے۔البتہ احناف مرداور عورت دونوں کے سینے کے برابر کھڑے ہونے کو بہتر خیال کرتے ہیں کہ کل ایمان قلب ہے جو سینے میں ہے۔فقہا ءکرام اور محدثین کرام کا اختلاف دراصل افضلیت کے بارومیں ہے۔

# ٣٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٩٥: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ ثَنَا الْرَاهِيُمُ إِنْ الْحَبَابِ ثَنَا الْرَاهِيُمُ إِنْ عُشَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْرَاهِيُمُ إِنْ عُشَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنُ النَّبِي عَلِيلَةٍ قَرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

١٣٩٧: حَدَّقَفَا عَمُرُو بُنُ آبِى عَاصِمِ النَّبِلُ وَ إِبُواهِيُمُ بِنُ الْمُمْتَمِرٌ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ جَعُفَرِ الْعُبُدِى حَدَّثَنِى الْمُمْتَمِرٌ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ جَعُفَرِ الْعُبُدِى حَدَّثَنِى الْمُمْتَمِرٌ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ جَعُفَرِ الْعُبُدِى حَدَّثَتِي أَمُّ شَوِيُكِ الْاَنْصَارِيَّةً . قَالَتُ آمَرُنَا شَهُرُ بُنُ حَوُشَتِهِ حَدَّثَتِي أَمُّ شَوِيُكِ الْاَنْصَارِيَّةً . قَالَتُ آمَرُنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْجِنَازَة بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ.

#### دلاپ:نماز جنازه میں قرائت

۱۳۹۵: حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناز h میں فاتحة الکتاب پڑھی۔

۱۳۹۳: حضرت ام شریک انصاریه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں جناز سے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم ویا۔

خلاصة الراب بيم من البوالعالية فضاه بن عبيدا ابو برده عطاء طاؤس ميں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها و حدوہ بنازه على بن سير بن ابوالعالية فضاه بن عبيدا ابو برده عطاء طاؤس ميمون بمر بن عبدالله رحمهم الله سے منقول ہے كه وه نماز جنازه عيں قراء تنہيں كيا كرتے تھے يامنع كرتے تھے ۔ (مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیب )كى تيج حدیث ہے بہ تابت نہيں كه آنخضرت صلى الله عليه و سلم في نماز جنازه عيں سورة فاتحہ پڑھى ہو۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كى روايت عن آتا ہے كه عبدالله بن عمر حضرت على حضرت ابو بريره رضى الله عنهم جنازه عين قراء ت قرآن ہے انكار كرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عبدالله بن عمر حضرت ابو بريره رضى الله عنهم جنازه عين قراء ت قرآن ہے انكار كرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كے قول كى تو جيه بيہ كه وه فاتح كو صرف ثناء كے طور پر پڑھتے تھے اور اس ميں كوئى حرج نہيں ۔ علاء احناف بھى اس پر عمل كرتے ہيں ۔ قاضى ثناء الله يانى پئ نے اپنى وسيت ميں بھى يہ تكھا ہے كہ اور قاوئى عالمكيرى ميں احناف بھى ہے ۔ لو قوأ الفات حة بنية المدعا فلا بئس ۔ اگر فاتح كودعاكى نيت ہے پڑھے تو كوئى حرج نہيں ۔

#### 

١٣٩٧: حَدَّقَ الْهُ عُبَيْدِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ ابْنِ مَيْمُوْنِ الْسَدِيْنِي قَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُ عَنْ مُحمَّدِ بَنِ الْسَحْق عَنْ مُحمَّدِ بَنِ الْرَاهِيْمَ بَنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ الْمَا فِيهَ بَنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ الْمَيْتِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ الْمَيْتِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ الْمَيْتِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ الْمَيْتِ الْحَارِثِ التَّيْمِي عَنْ اللهَ اللهَ عَلَى الْمَيْتِ فَاخَلِطُوا لَهُ الدَّعَاء. اللهَ عَلَى الْمَيْتِ فَاخَلِطُوا لَهُ الدَّعَاء. اللهَ عَلَى الْمَيْتِ فَاخَلِطُوا لَهُ الدَّعَاء. اللهُ عَلَى الْمَيْتِ فَاخَلِطُوا لَهُ الدَّعَاء. ١٣٩٨ : حدَثَ اللهُ اللهُ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ الْرَهِيْمَ عَنُ ابِي سَلَمَةً مُن الْمُ سَلَمَةً اللهِ الْرَهِيْمَ عَنُ ابِي سَلَمَةً اللهِ اللهِ الْمُؤْمِيْمَ عَنُ الْمُ سَلَمَةً اللهُ ا

۱۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بید فرمات سنا: جب تم میت کا جنازہ پڑھوتو خلوص کے ساتھ میتت کے لئے وَعا

۱۳۹۸: حفزت ابو ہریر ہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کو تی جناز ہ پڑھتے تو بیدؤ عا پڑھتے:

عَنُ آبِى هُولِدُوةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللّهُمُ اعْفِر لِحَيْنَا وَ اللّهُمُ اعْفِر لِحَيْنَا وَ مَيْرِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيْرِنَا و ذَكَرِنَا مَيْتِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيْرِنَا و ذَكَرِنَا وَ أَنْشَاتَا اللّهُمُ مَنُ اَحَيَيْتَهُ مِنَا فَاحْبِهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَاحْبِهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَاحْبِهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتُوهُ عَلَى الإيْمَانِ اللّهُمُ لا تُحْرِمُنا الجُرَةُ وَ لَا تُحْرِمُنا الجُرَةُ وَ لَا تُحْدِمُنا الجَرَةُ وَ لَا يُعْدَدُهُ وَ اللّهُ اللّ

الوَلِيْهُ بَنُ الْمُسْلِمِ فَنَا مَرُوَانُ بَنُ جَنَاحٍ حَدُّلَئِنَى يُؤنُسُ بَنُ الْوَلِيْهُ بَنُ الْمُسْلِمِ فَنَا مَرُوَانُ بَنُ جَنَاحٍ حَدُّلَئِنَى يُؤنُسُ بَنُ مَيْسَرَةً بَنِ حَلَيْسٍ عَنُ وَالِلَّةَ ابْنِ الْآسْقَعِ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَى وَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ مَسلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ مَا اللهِ مَسلَى اللهُ عَلَى وَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ مَا إِنْ قَلَانَ بَنَ قَلَانٍ فِي فِعْتِكَ وَجَبُلِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُبُلِ اللهُ وَالْمَعْدُ وَعَدَابِ النَّارِ وَ الْمَسْلِمِينَ اللهُ الله

قَرَجَ بُنُ قُصَالَةِ حَدَّتَنِي عِصْمَةً بُنُ رَاشِدِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ قَنَا آبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُ ثَنَا فَوَجَ بُنُ فُصَالَةِ حَدَّتَنِي عِصْمَةً بُنُ رَاشِدِ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ غَبْيَدٍ عَنْ عُوفِ ابْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ شَهِدَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى شَهِدَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَجُلٍ مِنَ اللهُ مُ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَرَجُلٍ مِنَ اللهُ مُ صَلَّى عَلَيْهِ وَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ مُ صَلَّى عَلَيْهِ وَ اعْفَى عَنْهُ وَاغْسِلُهُ بِمَاءٍ وَ ثَلْحِ اللهُ مُ مَلِي عَلَيْهِ وَ الْمُعَرِّلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ بَعَلَيْهِ وَاعْفَى عَنْهُ وَاغْسِلُهُ بِمَاءٍ وَ ثَلْحِ اللهُ مُ اللهُ بَعْنَ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

قَالَ عَوْق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي مَقَامِي ذَلِكَ آتَمَنَّى أَنُ آكُوْنَ مَكَانَ ذَلِكَ

۱۳۹۹: حضرت واثله بن اسقع قرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مسلمان مرد کا جنازه پر هایا تو میں آپ کوید پر شعایا نر الله شعبه اِنَّ فُلاَنَ بُنَ مَی آپ کوید پر شعت س رہا تھا: ((اَلله شهبه اِنَّ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنِ بُنَ فُلاَنِ بُنَ فُلاَن بُنَ فُلاَن بُن فُلاَن بَن فُلاَن بَن فُلاَن بَن فُلاَن بَن فُلاَن بَن فُلاَن بَن فَلاَن بَن فَلاَن بَن فَلاَن بَن مُن ہے اور آپ کی بناه کی رشی میں ہے ۔ لبندا اُس کوقبر کی آزبائش اور دوز خ کے عداب سے بچا دیجے 'آپ وفااور جن والے بین اس کو بخش دیجے 'اس پر رحم فرما ہے والا اور جن والے بین اس کو بخش دیجے 'اس پر رحم فرما ہے بلاشبہ آپ بہت بخشے والے اور مہربان ہیں۔''

۱۵۰۰: حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک انصاری مرد کا جنازہ پڑھا میں حاضرتھا میں نے سنا آپ فرمارہ سے جنازہ پڑھا میں حاضرتھا میں نے سنا آپ فرمارہ سے ((الله لله مَّ صَلَّ عَلَيْهِ الله الله الله الله فض پرائی رحمت أتاریخے اس کی بخشش فرما دیجے اس پر رحم فرما ہے اس کو دھود ہے کے 'پانی فرما ہے اس کو دھود ہے کے 'پانی برف اور اولوں سے اور اس کو گناہوں اور خطاؤں سے ایس اس کے گر سے بہتر گھر اور اس کو اور اس کہ والوں کے اور اس کو بجا دیجے قبر جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطافر ما دیجے اور اس کو بجا دیجے قبر سے بہتر گھر اور دوز نے کے عذاب سے ۔ '' حضرت عوف کے فرائے ہیں کہ جھے اس جگہ تمنا ہونے گئی کہ کاش میہ میت فرماتے ہیں کہ جھے اس جگہ تمنا ہونے گئی کہ کاش میہ میت فرماتے ہیں کہ جھے اس جگہ تمنا ہونے گئی کہ کاش میہ میت

الرُّجُل.

میں ہوتا اور رسول اللہ کی اتنی دعا وُں کو خاصل کرتا۔

١٥٠١: حضرت جابر رضي الله عنه نے فر مایا كه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما نے ہمیں کسی بات میں اتنی چھوٹ نہ دی جتنی نماز جناز و میں کهاس کا و نت مقرر نه فر ما یا \_

ا ٥٠١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَاحَفُصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَكَا أَيْـوُ بَـٰكُـرِ وَكَا عُــمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَا حُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّثُ.

خ*لاصیۃ الباب ہے۔* ان دعاؤں کےعلاوہ بھی کئی دعائمیں منقول ہیں۔حضرت ابو ہر رہے ہو مضی اللہ عنہ ہے **یو جما** کمیا کہ آپنماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے تکبیر کہتا ہوں پھراللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا وکرتا ہوں اور پھر نبی كريم صلى الله عليه وسلم پر درو دپيره حتا مول اور مچريش بيه دعا وكرتامون: السلهم عبسدك و بين عبسدك..... فقها وكرام فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی خاص د عامقرر نہیں کہ صرف اسی د عاکوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برج حامو۔

> ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيُرِ عَلَى الجَنَازَةِ اَرُبَعًا

- ٢ - ١٥ : حَدَّثَنَا يَعَقُوبِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْسَنِ ثَنَا خَالِدِ بُنِ ٱلْآيَاسِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَـمُـرِو بُنِ سَـعِيُدِ بُنِ الْعَاصِ عَنُ عُشَمَانَ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثَمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ صَلَّى على عُثْمَانَ ابْن مَظُعُون وَ كَبَّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

١٥٠٣: حَدُّفْتَ عَلِي بُنُ مُرِحَمَّدٍ فَنَا عَبُدُ الرَّحُمْن الْمُسَحَادِهِي ثَنَا الْهَجَرِئُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعْ عَبُدِ اللَّهِ بُن آبِي أؤفى رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ الْأَسْلَمِي صَاحِب رَسُول اللهِ عَلَيْكُ عَلَى الْحِنَازَةَ ابْنَةِ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَمَكَّتُ بعُدُ الرَّابِعَةِ شَيُّنًا.

قَالَ فَسَسِعُتُ الْقُومُ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنُ نَوَاحِيُ الطُّفُوفِ فَسَلُّمَ ثُمَّ قَالَ اَكُنْتُمُ تُرَوْنَ إِنِّي مُكَبِّرٌ خَمُسًا قَالِمُوا تَسْخُوقُنَا ذَلِكَ قَالَ لَمُ اكُنُ لِالْفَعْلُ وَ لَكِنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُكْبِرُوا أَرْبَعًا ثُمُّ يَمُكُتُ سَاعَةَ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ يُسَلِّمُ.

٥٥٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامُ الرُّفَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَبَّاحِ وَ أَبُو ٤٠٠ : حضرت ابن عباس رضى التُدعنما ي روايت ي

باه:جنازے کی حارتكبيري

۱۵۰۲: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بن مظعون کے جناز و میں جارتکبیریں کہیں۔

١٥٠٣: حفرت ابوبكر بجرى كت بين كه بين خصابي رسول حعزرت عبدالله بن ابی او فی اسلمی رضی الله عته کے ساتھ ان کی بٹی کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے میار تحبیریں کمی اور چوتھی تعبیرے بعد پچھود مرخاموش رہے تو دیکھا کہلوگ صفوں کی اطراف ہے بیجان اللہ سمان الله كهدر ب بين تو سلام كجيرا اوركها كرتمها را خيال موكا کہ یا نچویں تکبیر کہنے لگا ہوں ۔لوگوں نے کہا جمیں اس کا خدشه مور با تغا \_فر ما یا میں ایسانہیں کرتالیکن رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم جارتھبیریں کھہ کر پچھے د پر تھبرتے پھر پچھے یر ه کرسلام پھیرتے۔

بكرِ بَنُ خَلَادٍ قَالُوا ثَنَا يُحَيِّى بَنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالَ بَنِ خَلِيْفَةَ لَمَّى الله عليه وسلم في (جنازه كى تمازيس) جار عَنْ حجَّاجِ عَنْ عَطَاءِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْفَةً كَبُر ارْبَعَا. لَلْمَيْمِرِينَ كَبِيل

ضلاصة الراب على الدعلية الراب المعادية المعادي صاحبين ال كائل بين اور بقول ابن عبدالبراى براجها ع به احاد بث باب حقيه اورائمه اربعه كااستدلال ب - باخ بحبيري بهى مروى بين اور پاخ سے زائد بھى روايات بين ليكن حضور سلى الله عليه وسلى من آخرى جنازه جو پڑھا تھا اس بين جارتكبيرين كهى تھيں ۔ اگركوئي يہ كيم كه محد ثين كن زديك بيسب روايات ضعيف بين تو جواب يہ ہے كه ان احاد بيث كى سندين اگر چەضعيف بين ليكن : ا) اوّل تو كثر سه طرق كى وجه سے حسن كدرجه كوين في بين آخرى بيات شائع اورسحابة سے اس برعمل بكثر سه مروى ہے ساس) يہ بقول حافظ بين آكا اورسحابة سے اس برعمل بكثر سه مروى ہے ساس) يہ بقول حافظ بين آكا ورسحابة سے اس برعمل بكثر سه مروى ہے ساس) يہ بقول حافظ بين آكا ورسحابة في كائن بين خون كائن امام محمد نے كتاب الآثار مين ذكر كائي ہو اس اور جو نے كاواضح جوت ہوت ہوت ہوتا كيا ہے وہ ماسواء جارتكم بيرات كے منسوخ ہونے كاواضح جوت ہے۔

#### ٢٥: بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنُ كَبُّرَ خَمُسًا

٥٠٥): حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا ابْن ابِي عَدِي وَ أَبُو شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا يُحْيى بُنْ حَكِيمٍ ثَنَا ابْن ابِي عَدِي وَ أَبُو شُعْبَةً عَنُ عَمْدٍ و بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ دَاوِدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ دَاوِدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ دَاوِدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْمَوْدَ وَمُ وَلَا أَرْبَعًا ابِي لَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنائِزِنَا أَرْبَعًا ابِي لَيْدُ بَنُ الرَّقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنائِزِنَا أَرْبَعًا وَ أَنْ دَسُولُ وَ أَنْ ذَكْبَرُهَا .
الله عَنْ يَكْبَرُها .

٢ - ١٥٠١: حدَّثَنا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُ ثنا إِبْرَهِیْمُ
 بُنُ عَلِيَ الرَّافِعِیُّ عَنْ كَثِیْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ ابِیْهِ عَنْ جَدِّهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِیْتُ حَمْسًا.

#### ٢٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الطِّفُلِ

١٥٠٥: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا رُوحُ بَنْ عَبَادةً قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بَنْ عَبَادةً قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ جَبَيْرِ ابْنِ حَيَّةَ حَدَّثِنِى عَمَى زِيَادُ بَنْ جَبَيْرِ ابْنِ حَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُعَيْرة بَنْ شُعَبَة بَيْدُ لِنَ حَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُعَيْرة بَنْ شُعَبَة بَعُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ.
بَعُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ الطّفُلُ يُصلَى عَلَيْهِ.

أ. حــ شنا هشام بن عــ مارٍ ثنا الربيع ابن بدر ثنا الربيع ابن بدر ثنا الوالـ و بنا عند قال الدرسي الله تعالى عند قال الله تعالى الله تعالى عند قال الله تعالى الله تعالى عند قال الله تعالى الله

# دېاپ:جناز يەمىں يانچى تىبىرىي

1000: حفرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے ہے اور ایک بار پائچ تکبیریں کہیں تو میں نے پوچھا؟ (جوا با) فرمانے کا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تحبیریں بھی کہیں۔

۱۵۰۷: کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جناز و میں یانچے تکبیریں کہیں۔

#### بِابِ: يج كي نماز جنازه

احضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا کہ بیجے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

۱۵۰۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر مات بین
 که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب بچے روئے

قَىالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةٍ إِذَا اسْتَهَلَ السَّبِي صُلِيَ عَلَيْهِ وَ وُرت.

٩ - ١ : حَدَّثَنَا هِ شَمَامُ إِنْ عَمَّارٍ ثَنَا الْبَحْتَرِى ابْنُ عُبَيُدٍ
 عَنُ اَبِيهِ عَنُ ابِي هُ وَيُوَةً قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيلَةً صَدَّوا عَلَى
 اطُفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ افْرَاطِكُمْ.

### ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابُنِ رَسُولِ اللهِ عِلَى الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ

١٥١: حَدَّقَتَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَنُ بَنِ اللهِ بَنِ نَمَيْرٍ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بَنُ آبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بَنُ بَنُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بَنِ أَبِى أَلِي عَنْهُ وَآيَتَ إِبُرَاهِيْمَ ابْنَ بَنِ أَبِي أَوْلَى وَضِي اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ لَو تُصِي آنَ يَكُونَ بَعُدَ مُحَمَّدٍ نَبِى لَعَاشَ ابْنَهُ وَ لَكِنَ لَانْبِي لَانْبِي لَعَاشَ ابْنَهُ وَ لَكِنَ لَانْبِي لَنَهُ وَ لَكِنَ لَانْبِي لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ا ا ۱ ا : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقَدُّوسِ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا دَاوُدُ بَنُ شَبِيْبِ الْبَاهِلِيُّ فَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عُثَمَانَ فَنَا الْحَكُمُ بَنُ عُتَيْبَة ضَيْبِ الْبَاهِلِيُّ فَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عُتَيْبَة عَنِ الْبَرَاهِيمُ بَنُ رَسُولِ عَنَ مِقْسَعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعَا فِي الْجَنَّةِ وَلَو عَاشَ لَكَانَ وَسَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَو عَاشَ لَكَانَ وَسَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَو عَاشَ لَكَانَ صَلَيْ اللهُ بَعْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

١٥١٢: حَدَثْنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عِمْرَانَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ اَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ أُمِهِ عَنْ قَاطِمَة بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبِيها اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(بین اس کے زندہ ہونے کاعلم ہوجائے) تو اس کی نماز
جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور ورافت بھی جاری ہوگی۔
9 • 10 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کی نماز
جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں۔
جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں۔
جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں۔
صاحبزادے کی وفات اور نماز جنازہ کاذکر

ناان عبراللہ بن الجاوقی ہے کہا آپ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ عبداللہ بن الجاوقی ہے کہا آپ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے جناب ابراہیم کی زیارت کی ؟ کہنے گئے : کم منی میں ان کا انتقال ہوگیا اور اگر محمد کے بعد سی بی نے آنا ہوتا تو آپ کے صاحبزاد ہے زندہ رہے (اور برے ہوکر نبی بنتے ) لیکن آپ کے صاحبزاد ہوگی نبی نبیس۔ برے ہوکر نبی بنتے ) لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نبیس۔ ادا ان عباس رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ

ا۱۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم کے صاحبز اوے جنائب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا: جنت میں اس کو دودھ بالانے والی بھی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو اس کے نظیال کے لوگ قبطی آزاد ہو جاتے پھرکوئی قبطی غلام نہ بنتا۔

۱۵۱۲: حفرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے صاحبز اوے ابراہیم کا انتقال ہوا تو خدیجہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قاسم کی جھاتی کا دووھ زائد کے رسول! قاسم کی جھاتی کا دووھ زائد ہوگیا کاش اللہ تعالی اس کو رضاعت پوری ہونے تک زندگی عطا فرماتے۔ رسول اللہ نے فرمایا: اس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ عرض کرنے لگیں:

الْجَنَّةِ قَالَتُ لُو أَعْلَمُ ذَٰلِكَ يَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَ وَنَ حَلِينًا ٱصْرَهُ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى فَاسْمَعَكِ صَوْتَهُ قَـالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَـكَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَصَدِّقُ اللهَ

اے اللہ کے رسول! اگر مجھے بیمعلوم ہو جائے تو میراغم ذ را بلكا موجائے \_رسول الله نے قرمایا: اگرتم جا موتویس الله تعالى ہے و عاكروں پھراللہ تعالی تنہيں قاسم كى آ واز سنوا دیں۔خدیجہ نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول! اسکی بجائے میں اللہ اور اسکے رسول کی تقید بی کرتی ہوں۔

<u>خلاصیة الراب ﷺ مطلب ان احادیث کابیہ ہے کہ بفرض محال اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اگرمیرا بیٹا زندہ ہوتا وہ وہ</u> نبی ہوتالیکن حضورصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیین ہیں۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ ک تقدریھی ایسی ہی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز اووں میں ہے کوئی بھی زندہ نہ رہا' سب وفات پا گئے۔سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی درخواست اطمینانِ قلبی کے لیے تھی ورنداُن کا ایمان بالغیب کامل تھا۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بثارت سنائی تومطمئن ہو گئیں۔فر مانے لگیس: میں اللہ اور اس کے رسول (علیہ کے ) کی تقیدیق کرتی ہوں۔

## ٢٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى إِلَّ إِلَى الصَّلاةِ عَلَى إِلَى الصَّلاةِ عَلَى الصَّلاقِ عَلَى الصَّلاةِ عَلَى الصَّلاقِ عَلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى السَّلَى السَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى الصَّلَى السَّلَى السَّلْمُ السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَلَّى السَّلْمُ السَّلَى السَّلَى السَّلْمُ السَّلَى السَّلْمُ الشُّهَدّآءِ وَ دَفَيْهِمُ

١٥١٣ : حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا أَبُو بَكُرِ يُنْ عَيَّاشٍ عَنْ يَرِيدُ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِبَى بِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةٍ يَوْمَ أَحُدِ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشْرَةٍ عَشْرَةٍ وَ حَمَزُةُ هُوَ كَمَا هُوَ يُرُفَعُون وَ هُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ.

٣ ١ ٥ ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَا كَانَ يَسْجَسَمَعُ بَيْنَ الرَّجُلُيْنِ وَالثَّلاَ ثَنِّةٍ مِنْ قَتُلَى أُحُدِ فِي ثُوْبِ وَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ آيُّهُمُ ٱكْثَرُ أَخَدَ لِلْقُرُآنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ اإِلَى آخِدِهِمُ قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ وَ قَالَ آنَا شَهِيَّدٌ عَلَى الْوَلَاءِ وَ آمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمُ وَ لَمُ لِصِلِّ عَلَيْهِمُ وَ لَمُ يُغَسَّلُوا.

١٥١٥: حَدَّثَنَا مُسحَدَّدُ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ مَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِهُنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ

# کو دفن کرنا

۱۵۱۳ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اً حدیے روز شہدا کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لا یا گیا آپ نے دس دس پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ جول کے توں رکھے رہے اور باقی شہداءا تھا لئے جاتے ان کونیا تھا یا جاتا۔

۱۵۱۳: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احدیبس ہے دویا تین کو ایک گفن میں کیٹیے اور پوچھتے کہ ان میں کس کو زیاده قرآن یا دخها جس کی طرف اشاره کیا جا تا ۔ لحد میں اس کوآ گے رکھتے اور فرماتے میں ان سب کا گواہ ہوں اورخون سمیت ان کو دفن کرنے کا تھم دیا اور نہ ان کا جنازه پژهاندان کومسل و پا گیا۔

۱۵۱۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے شہداء احد سے اسلحہ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَارُ بِقَتْلَى أُحُدِ أَنْ يُنَزَّعَ عَنْهُم الْحَدِيْدُ وَ الْجُلُودُ وَ أَنْ يَدُفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَاثِهِمْ.

٢ ١٥١: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَسَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاسْوَدِ بَنِ قَيْسٍ سبِع نَبَيْحًا الْعَنَزِى اللَّهِ عَنِي الْعَنزِي يَـ قُــُولُ سَمِعَتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرُ بِقَتُلَى أَحُدِ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مُصَارِعِهِمُ وَكَانُو نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. ﴿ الْ كُوم يرتنظ كرديا كيا تَقار

اور زا کدلیاس اتار نے اور خون اور کپڑوں سمیت دفن كرنے كائتم ديا۔

١٥١٦: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه بيان قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدا ،احد کو واپس ان کی جائے شہا دت لے جانے کا تھم ویا جبکہ

<u> خلاصیة الراب جنی حضرت امام ابوهنیفدرحمهٔ الله علیه فرمات میں که شهید و دمسلمان ہوتا ہے جومکلف اور طاہر ہوا وراس</u> کے بارہ میں بیمعلوم ہوکہ وہ ظلمأ قمل کیا گیا ہے اوراس کے مقتول ہونے پر مال وریت بھی واجب نہ ہوئی ہوا دراس نے زخمی ہونے کے بعد کوئی ذنیاوی زندگی کانفع بھی حاصل نہ کیا ہو۔مثلاً کھانا' بینا' دوا کا استعمال یا آ رام وغیرہ۔شہید کوشہیداس لیے کہتے ہیں کہ ملائکہ ان کے لیے جنت کی شہاوت دیتے ہیں یااس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب ان کی رومیں بدن سے جدا ہو جاتی ہیں تو وہ ان چیز وں کا مشاہرہ کرتے ہیں جوالقد تعالی نے ان کے لیے تیار کی ہیں یا اس لیے کہ فرشتے ان کے حق میں دوزخ ے امان اور حسن خاتمہ کی شہادت ویتے ہیں یا اس لیے کہ شہدا ء کو خاص قتم کی حیات عالم برزخ میں حاصل ہوتی نے۔شہید کے جسم سے زائد کپڑے جیسے پوشین کوٹ 'ٹو بی' زرہ' ہتھیا ر' موز ہے وغیرہ اتارے جائیں گےاور باقی کپڑے قمیص' شلوار یا تہبند اس کے جسم پر ہی رہنے ویئے جائیں گے۔فقہاء کرائم ،محدثینِ عظائم فرماتے ہیں کہ شہید کی تین فقسیں ہیں: 1) وہ مقتول جو کا فروں کے ساتھ لڑائی میں کسی سبب سے مارا جائے۔سوالیسے شہید کو آخرت میں کامل ثواب ملے گا اور ذیاوی احکام میں بھی اس کوشنل نہیں دیا جائے گا اوراس پرنما زِ جنا زہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ۲) دوسرا وہ شہید ہے جس کوشہدا ،جیسا اجر ونُوا ب تو ملنا ہے لیکن د نیاوی احکام میں وہ شہید جیسانہیں ہوتا۔اس زمرہ میں بہت ہے لوگ آتے ہیں۔ چنانجہ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم شہادت کوشار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم الله تعالی کے راہتے میں قبل کیے جانے والے کوشہید کہتے ہیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بلکہ شہادت قبل فی سمبیل الله کے ملاوہ سات اقسام پر ہیں: 1) طاعون میں مرنے والاشہید ہے تا) اور پانی میں ڈو بنے والاشہید ہے ' m) کیلی کے درو س ) اور ہینیہ پاسٹگرینی پا اسہال میں مرنے والا اور ۵ ) آ گ مین جلنے والا ۶ ) اور کسی دیوار وغیرہ کے بینچے دب کر مرنے والا ے ) اور عورت جوز چکی میں مرجاتی ہے وہ بھی شہید ہے۔ (مؤطا امام مالک صدا ۲۱۷)۔۴) حضرت ابو ہرمیرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا :تم اینے درمیان شہید کس گوشار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! جو خص الندنع لی کے رائے میں مارا جائے' اُس کوشہید سجھتے ہیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھرتو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے ۔لوگوں نے عرض کیا : حضرت ! پھرشہید کون لوگ میں ؟ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جواللہ کی راہ میں ا ہارا گیا وہ شہیر ہےاور جواللہ کی راہ میں مرگیا وہ مجھی شہید ہےاور طاعون میں اور پہیٹ کی بیاری میں مرنے والا اورغرق ہونے والاشہید ہے۔ (مسلم ص:۱۳۳ ج ۲)۔۳) جوابیع مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے اور جوایتی جان اورخون کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جوابیے وین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جوابیے اہل وعیال

یا اپنی عزت و آبروکی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا و ہجی شہیر ہے۔ (ترندی)

و گرآ ثارے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقہ واور بھی لوگ ہیں جن کوشہا دے کا ورجہ ملتا ہے مثلاً: دین حاصل کرنے والا طالب علم فیدخانہ ہیں مظلوم آ دمی اور در ندہ جس کو بھاڑ کھائے ۔ سانپ بچھویا موذی جانور جس کو کا نہ کھائے یا مسافر سفر کی حالت میں مرجائے 'سل کا مریض (ٹی ۔ بی ) اور نمونیے کا مریض اگر مرجائے ۔ بیسب لوگ شہید جوں گے اور ای شم دوم کے تحت شامل ہول گے۔ ایسے شہدا ، کوشس دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گا ۔ ایسے شہدا ، کوشس دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی ۔ ایسے شہدا ، کوصر ف آ خرت میں شہید کی طرح تو اب ملے گا' آگر چہ بیضروری نہیں کہ تو اب میں بیشہدا ، فی سبیل اللہ کے ساتھ برابر بول لیکن منجملہ ان کوشہدا ، فی سبیل اللہ کے ساتھ برابر بول لیکن منجملہ ان کوشہدا ، فی سبیل اللہ کے ساتھ برابر بول لیکن منجملہ ان کوشہدا ، فی سبیل اللہ کے ساتھ کا (اور بعض کے ایسا جوشف کفار کے ساتھ کو ائی میں مارا جائے 'ا ۔ کا حکم دنیا میں تو شہید جیسا ہوگا کہ اس کوشما میں بڑھا جائے گا (اور بعض کے مزویک جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا) لیکن آخر ہے میں اس کوشہدا ، فی سبیل اللہ جیسا کا مل تو اب نہیں سلے گا۔

( فتي لملهم عن ١٩٨٧ خ١١ )

شہید پر نماز جنازہ کے بارے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافع اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ نماز جنازہ بعض ہوئے گی اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ نماز جنازہ بعض ہوئے گی اور حضرت امام ابوحنیفڈ اور دیگیر فقہا ، یہ کہتے ہیں کہ ان برنماز جنازہ بائے گی۔ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے کیکن سیح روایات میں اختلاف ہیں اختلاف جائے گی۔ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے کیکن سیح روایات میں اختلاف ہیں ہوئے کہ ساتھ میں اختلاف ہیں اختلاف ہوئے کی میں اختلاف ہوئے کہتے ہیں کہ میں اختلاف ہوئے کہتے ہیں اختلاف ہوئے کہتے ہیں اختلاف ہوئے کہتے ہیں اختلاف ہوئے کہتے ہیں اند علیہ وسلم کا شہید پر نماز جنازہ ہوئے ہوئے گی۔ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہوئے کہتے ہوئے کہ میں اختلاف ہوئے کہتے کہتے ہوئے کہتے کہتے ہوئے کر ان کرنے کرنے کے کہتے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے

## 79: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ على الْجِنَائِزِ فِي الْمَسُجِدِ

الدا : حدثما على بن محمد ثنا وكيع عن ابن دنب عن صالح مؤلى التوامة عن ابن هريرة قال قال رسول الله من من صلى على جنازة فئ المشجد فليس له شيء.

١٥١٨: حدّثنا أبو بركر بن ابئ شيرة ثنا يُونُسُ ابن مُسحمة ثنا يُونُسُ ابن مُسحمة ثنا يُونُسُ ابن مُسحمة ثنا فليخ بن سُليمان عَن صالح ابن عجُلانَ عَن عبادِ بن عَبْدِ اللهِ بن الرَّبيرِ عن عائِشَة قالتُ واللهُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنْ على سُهيلِ بَنِ بينضاء الله في المسجدِ.

قال ابْنُ ماجة حدِيْثُ عائِشَةَ أَقْوَى.

<u>تعالصة الراب</u> ہيں۔ امام شافع کا مسلک ہے ہے کہ مجد میں نمانی جنازہ پڑھنا بلا کرا ہت جائز ہے۔ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جومسلم میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ معجد میں پڑھا گیا تھا اورا ہی طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں حضرت سہیل اوران کے بھائی کا جنازہ مسجد میں پڑھاتھا۔ نیز شیخین کا تمازِ جنازہ بھی مسجد میں ہی پڑھا گیا تھالیکن حضرت امام ابو صنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ مسجد میں نمازِ جنازہ نہیں پڑھنا جا ہے۔آنخضرت

#### بــاب:مسجد میں نماز جناز ہ

۱۵۱۷ - «سنرت ابوب برہ رضی اللہ عند قرمات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومسجد میں تماز جنازہ بر سے اس کو بہم بھی ندملا۔

۱۵۱۸: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین بخدا! رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سہیل بن بینا ، (رضی الله تعالی عنه ) کا جنازه مسجد ہی میں پڑھا تھا۔

صلی النّد علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عام طور پرمسجد میں نماز جناز واوانہیں کیا جاتا تھا۔اس کے لیے مسجد ہے باہر جگہ مقرر تھی ۔ اس میں بی ادا کیا جاتا تھا۔اس لیے متبادر یہی ہے کہ حضرت سہیل اوران کے بھائی یا حضرت سعداً ورتیخین کا جنازہ مسجد میں کسی عذر کی وجہ ( مثلاً بارش وغیرہ یا کوئی اور وجہ ہو یا ان کو فن بھی و ہال کرنا تھا ) اس لیے اوا کیا گیا تھا۔ ورحقیقت اس مسئلہ میں کا فی تفصیلات ہیں۔مثلاً بیر کے مسجد میں نماز جناز ہ فقہاء کرام اس صورت میں مکروہ قرار ویتے ہیں جبکہ میت مسجد کے اندر ہو۔اس صورت میں مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ رہتا ہے لیکن اگر میت مسجد سے باہر ہوتو پھریداختلاف بلکا ہوجا تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکر و و تنزیبی ہے یا غیراولی ہے۔اس لیے کےحضورصلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جناز ہ مسجد ہے باہر ہی یز ہے تھے۔لہذاافضل بہی ہوگا کے مسجد سے باہر ہی پڑھا جائے لیکن اگر میت مسجد سے باہر ہواورا مام بھی باہر ہوا درایک صف بھی با ہر ہو یا تی لوگ مسجد میں ہوں تو بھر کوئی وجہ نہیں کہ الیں صورت میں بھی نمازِ جناز ہ مکروہ ہو۔ اس لیے کہ مسجد میں جب تر اویح' صلوق مسوف' عبدین اورنوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں جمعہا ورفرض مین نماز جب پڑھی جاتی ہے تو فرض کفایہ کے پڑھنے سے کیا چیز مانع ہوسکتی ہے جبکہ میت بھی مسجد سے خارج ہو۔ جن فقہا مرکزام نے مسجد میں نما زِ جناز ویڈ ھنے کی كراہيت يريد دليل پيش كى ہے كەمىجد توصرف فرنس نماز كاوا كرنے كے ليے ہوتى ہے نيد دليل كمزور ہے اس ليے كەمىجد میں نوافل دیا اور مختلف قشم کے انواع طامات ورس قراآن وسنت 'تعلیم دین' وعظ' قضاء ( فیلیے ) وغیر دسب روا ، میں - تو جناز و کیون رواند ہوکا۔ ابلته اس میں کونی شک نہیں کہ آئر کوئی مذریعی ند اواو پرسجد سے وہ جَدائِقی ہوتو کیجر افعنس کی بات ہے کہ جناز وائی مقام میں پر ھا جائے۔ بعض فقہا ، نے مسجد میں ہرصورت میں نماز جنانہ و پر عنا کلمرو وقرار دیا ہے۔ مید درست نہیں بلکہ ایک قشم کا تشدد یا تعمق ہے۔ جوشر بعث کے میزان کے منافی ہے۔ جوحدیث اس جرومیں پیش کی جاتی ہے کہ جومسجد میں نماز جناز ویز ہے گااس کی تمازنبیں :وگی یااس کوٹوا بنبیں ملے گااس روایت کی تحقق ابن ہوم اور دیگیر جنترات نے مجمی ضعیف قرار دیا ہے۔اس سے استدلال درست نہیں۔ چنانچہ ملاملی قاری نقابیہ کے اس متن کی شرح میں کھھتے ہیں کے اگر میت مسجد ہے یا ہر رکھی جائے اورا مام بھی باہر ہی کھڑا ہواوراس کے ساتھ ایک صف بھی مسجد ہے باہر ہوتو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کہتے میں مکر و ہبیں کیونکہ اس میں مسجد کی تلویث کا خطر ہبیں ہے اور بعض نے کہا ہے پھر بھی مکر و ہ ہے کیونکمہ مسجد تو فراض اوا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرائفس کے علاوہ ویگر کئی با تیں عذر کی حالت میں اوا ہوسکتی جیں ورنے تیمن کیکن پہلی وجہ ( عدم کراہیت ) زیادہ اولیٰ ہے کیونکہ مسجد میں نوافل اور دوسری انواع طاعات اور اصناف دعوات مکروہ نہیں ۔مسجد حرام اس تھم ہے مشتیٰ ہے کیونکہ وہ مکتوبات جمعۂ عیدین صلوۃ ممسوف صلوۃ خسوف اور جنازہ اسنیقا ،سب کے لیے ہے اور یہ بات اس کی عظمت کی وجہ ہے ہے کیونکہ وہ قبلہ نہا ورمور دِانوار وخلیات ہے۔ وہاں جومقبولیت ہے وہ کسی دوسرے مقام میں نہیں ہوسکتی۔

٠٠؛ بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْأَوُقَاتِ الَّتِي لا يُصَلِّي ﴿ بِأَنِ إِن اوقات مِي مِيّت كاجنازه بَهِي يرْهنا إليها عَلَى الْمَيْتِ وَلَا يُدُفَّنُ

> ٩ ١ ٥ ١ : حددُ فَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ح وحدُ ثَنَاعَمُرُ بُنُ رَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ الْمُبارِكِ جَمِيْعًا عَنُ مُؤْسَى بُنِ

جاہے اور دفن ہیں کرنا جاہے

١٥١٩: حضرت عقبه بن عا مرجهني رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ عَلَى بُن رِباحِ قَالَ سَمِعَتُ ابِى يَقُولُ سَمِعَتُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهْنِي يَقُولُ ثَلاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَنْهَأَنَا انْ نُصَلِّى فِيْهِنَّ اوْ نَقْبِرُ فِيْهِنَّ مَوْتَانا حِيْنَ تَطَلَّعُ الشَّمْسُ بَازِغَة وَحِيْن يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرةِ حَتَّى تَمِيُلِ الشَّمْسُ وَحِيْن تَصَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُب.

١٥٢٠: حدثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ أَنْبَأْنَا يَحْى بنُ الْيَمَانِ
 عَنُ مَنْهَالَ بْنِ حَلِيْفَةَ عَنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عبَاسِ أَنْ رَسُولَ
 الله عَيْنَ أَهُ الْحَلَ رَجُلًا قَبْرِهُ لَيُلًا وَ أَسُرَجَ فِى قَبْرِهِ.

ا ١٥٢ : حَـدَثَمْنَا عَمُرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الآوُدِى ثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ الْهُ الآوُدِى ثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ الْهُ الآوُدِي ثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ الْهُ الدَّابَيْرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

١٥٢٢: حدد ثنا العباس بن عُثمان الدّمشْقِيُ ثنا الوليدُ
 بُن مُسلم عَن ابن لِهَيْعَة عَنْ أبنى الزَّبيرِ عَنْ جابر بُنِ عَبْدِ
 الله أنَّ النَّبي عَنْ قَالَ صَلُوا عَلَى مُوْتَاكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

ا ٣: باب في الصّلاةِ عَلَى أَهُلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهُلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهُلِ الْقِبْلَةِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمر رضى الله تعالى عنهما قال لَمَا تُوقِي عَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي جاءَ ابْنَهُ الى النّبي صلى قال لَمَا تُوقِي عَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي جاءَ ابْنَهُ الى النّبي صلى الله عليه وسلّم فقال يَا رسُول اللهِ اعطِني قميصك أكفّتُهُ فيهِ فقال رسُول اللهِ اعطِني قميصك أكفّتُهُ فيهِ فقال رسُول اللهِ عليه وسلّم آذنوني به قلمًا اراد النّبي صلّى الله عليه وسلّم أن يُصلى عليه قال لَهُ عَمر بُنُ الْحَطّاب رَضِى اللهُ تعالى عَنْه ما زاك لك عُمر بُنُ الْحَطّاب رَضِى اللهُ تعالى عَنْه ما زاك لك نصلى عليه النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال له نصلى عليه النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال له نصلى عليه النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه وسلّم انا بين خيرتيُن : النّبي صلّى الله عليه الله على الله عليه النّه عليه الله الله على اله

صلی الله علیہ وسلم ہمیں تماز پڑھنے اور مرحوں کو وفائے سے منع فرماتے تنے ۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب ٹھیک دو پہر ہو۔ یہاں تک کہ زوال ہو جائے اور جب سورج ہ و بننے کے قریب ہو یہاں تک کہ ڈوب جائے۔

۱۵۲۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرد کورات کے وقت تبریس واخل کیا اور دنن کرتے دفت روشن کی ۔
وقت قبریس واخل کیا اور دنن کرتے دفت روشن کی ۔
1۵۲۱: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنبما فریاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: اپنے مردوں کو رات کو تہ دفن کرنا إلَّا یہ کہ مجبوری ہو (اور دن میں دفن نہ کیا جا سکا ہو)۔

#### بإب: ابلِ قبله كاجنازه يرصنا

الله سُبُحَانَهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَى قَيْرِهِ. ﴾ [التوبة: ٨٤]

سه المناه المنه المنه المنه الواسطى وسهل ابن ابى سه المنه ا

بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَمَاكَ بُن حَرَّبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ انْ رَجُلا مِنْ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ جَرِحَ فَاذَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ جَرِحَ فَاذَتُهُ اللهِ عَنْ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ اللهِ عَنْ اللهُ يُصَلِّ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّم قَال و كانَ ذَلِك مِنْهُ أَذْبًا.

٣٢: بَابُ مَا جَاءً فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبُرِ ١٥٢٤: حَدَّفُ ابُنُ زَيْدِ ثَنَا الْمَانُا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدِ ثَنَا الْمَانُا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدِ ثَنَا اللهِ عَنْ ابِى هُوَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعالى عَنْهُ اللهِ عَنْ ابِى هُويُرَةً رَضِى اللهُ تَعالى عَنْهُ الله مَلْ وَاءً كَانَتُ تَقَدُمُ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا اللهُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم فَسَأَل عَنْهَا بَعْدَ ايَّامٍ فَقِيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم فَسَأَل عَنْهَا بَعْدَ ايَّامٍ فَقِيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم فَسَأَل عَنْهَا بَعْدَ ايَّامٍ فَقِيْلَ لَهُ إِنْهَا مَاتَتُ قَالَ فَهَلًا آذَنْتُ مُونِى فَآتَى قَبْرَهَا فَصَلّى عَلَيْهَا مَاتَتُ قَالَ فَهَلًا آذَنْتُ مُونِى فَآتَى قَبْرَهَا فَصَلّى عَلَيْهَا مَاتَتُ قَالَ فَهَلًا آذَنْتُ مُؤنِى فَآتَى قَبْرَهَا فَصَلّى عَلَيْهَا .

آیت نازل فرمائی: "منافقوں میں ہے کوئی مرجائے تو کھی اسکاجنازہ نہ پڑھیں اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہوں"۔

۱۵۲۷: جابر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین کا سرغندمرا اور اس نے وصیت کی کہ اسکاجنازہ محمہ (علیقے) پڑھا کیں اور اس کو اپنی قبیص مبارک میں گفن دیں تو بی نے اسکا جنازہ پڑھایا اور اپنی قبیص میں گفن ویا اور اسکی قبر پر کھڑے ہوئے نہ ویا ور اسکی قبر پر کھڑے ہوئے دیا تہ اس پر اللہ نے بیہ آیت اتا ری: ﴿وَلا تُصلَ عَلَی ....﴾ منافقوں میں ہے کوئی مرجائے تو اس کا جنازہ ہر سرگر مت پڑھوا ور نہ ہی اسکی قبر کے پاس کھڑے ہو۔

ہرگر مت پڑھوا ور نہ ہی اسکی قبر کے پاس کھڑے ہوں اللہ ہرگر مت پڑھوا ور نہ ہی اسکی قبر کے پاس کھڑے ہوں اللہ ہرگر مت پڑھوا ور نہ ہی اسٹا وار مایا: میت کا جنازہ پڑھوا ور ہرا میر کے ماتھول کر جبا دکرو۔

ہرامیر کے ماتھول کر جبا دکرو۔

۱۵۲۷: حفرت جابر بن سمرۃ فرماتے ہیں کہ نی کے اصحاب میں سے ایک مردزخمی ہوگیا۔ زخم کافی تکلیف دو اطلاب ہوا تو وہ گھسٹ گسٹ کر تیر کے پیکانوں تک پہنچا اور اپنے آپ کو ذرئ کر ڈالا تو نبی نے اسکا جنازہ نبیں پڑھا اور یہ آپ کی جانب سے تا دیب تھی (کہ اور لوگ بھی خودکشی نہ کریں)۔

#### بِإِبِ: قبر برنمازِ جنازه پڑھنا

۱۵۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خانون مسجد ہیں جھاڑو دیا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا تو پچھ روز بعد اس کے متعلق دریا فنت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ان کا انتقال ہو سیا۔ آ ب نے فرمایا: تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی پھر آ ب ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ آ ب ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

. ۱۵۲۸: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا هُشَيْمٌ ثنا عُثْمان ، ۱۵۲۸: يزيد بن ثابتٌ جوزيد بن ثابتٌ ك بزے بحائي مين بُنُ حَكِيمٍ ثَنَا خَارِجَةً بُنْ زَيدٍ بُن ثَابِتٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ يُزِيدُ بُن ثَابِتٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ و كَانَ اكْبَرِ مِنْ زُيْدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيْعِ فَإِذَا هُو بِقَبْرِ جِدِيْدٍ فَسأَل عَنْهُ فَقَالُوا فُلا نَهُ قَالَ فعونها و قال" ألا آذَنتموني بها قالُوا كُتُت قابلًا صائِما فَكِرهُنَا أَنْ نُوذِيْكَ قَالَ فَلا تَفْعَلُوْ لا اعْرَفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيَّتٌ مَا كُنُتُ بَيْنَ اظْهُرِكُمْ الْآ دَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلا تِي عَلِيهِ لَهُ رَحُمةٌ ثُمَّ اتَى الْقبر فصففْنا خَلْفهُ فَكَبَر عَلَيْهِ ارْبَعًا.

> ١٥٢٩: جَـدُّتُمَا يَعْقُونُ بُنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرَ بُنُ مُحَمَّدِ السَّرَوَرُدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ بْن الْمُهَاجِرِيْنَ قُنُفُلٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِر بُنِ ربِيُعةٍ عَنْ أَبِيْهِ انَّ الهُرأَةُ سَوْدَاءَ مَاتَتُ لَمُ يُؤَذِنُ بِهِا النَّبِيُّ عَلَيْتُ فَأَخْبِرِ بـذلِكَ فَقَالِ هَلَّا آذَنْتُمُونِيُ بِهَا ثُمَّ قَالَ لِاصْحَابِهِ طُفُوا عَلَيْهَا فَصلَى عَلَيْها.

> ٠١٥٣٠: حيدَثنا عبليُّ إِنْ مُحمّد ثنا اللهِ مُعاوية عن الني السحق الشَّيْساني عن السَّغيي عن الله عبَّاس قال مات رلجل وكان رسول الله سيخة ينعوده فدفنوه بالنبل فلما اصميح اغتليموه فيقتال ما منعكم ال تعلموني قالم كان اللَّيْلِ وَكَانِتَ الظُّلِمَةَ فَكُرِهِمَا أَنْ يَشْنَ عَنَيْكُ قَالِي قَيْرِهُ ا فصلى عليه

۱۰۰۰ ) . حدثها العاس بن عبد العقيم العشران و محمد بن ينحمني فالربنا احمد ابن حنبل ثنا عمدر عن شعبة عن حبسب بس الشهيد عن تابت عن الس أن النبي صلى على قبر لغد ما فير. ﴿ لِعِدْ قَبْرٍ إِنَّ أَمَا رُا يُرْشَمُنَ لِهِ

فرماتے میں کہ ہم نی کے ساتھ بابرة ئے جب آب یقیع کنچے تو ایک نئ قبردیکھی' اسکے بارے میں پوچھا۔لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں خاتون ہیں۔آپ نے پہیان لیا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی۔لوگوں نے عرض کیا: آ پ روز ہے میں ووپېركوآ رام فرمار بے تھاسكتے ہم نے آپ كوتكليف دينا مناسب ندسمجها ـ فرمایا: آئنده ایبا نه کرنا که مجھے پینہ ہی نه <u>ھے</u>تم میں جوبھی فوت ہوتو جب میں تمہارے درمیان ہوں مجھےاسکی اطلاع دینا کیونکہ میراجناز ہیڑ ھنااس کیلئے رحمت كاباعث ہے۔ پھرآ ب قبر پرتشریف لے گئے اور ہم نے آ یا کے پیچھے قیل بنائیں۔آ یا نے جارتکبیریں کہیں۔ ۱۵۲۹: حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه فر مات میں کہ ایک سیاہ فام خاتون کا انقال ہوا تو نبی کریم صلی الله عليه وسلم كواس كي اطلاع نه كي گني جب آپ سلي الله علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ مجھے اطلاع کیوں نہ کی پھر آ یا نے اصحاب سے قرمایا صفیں بناؤ اوراس برنماز پڑھی۔

۱۵۳۰: حضرت این عماس رضی الله عنهما فر مات جی ک ا تیک ساحب کا انتقال ہو آئیو تبی صلی اللہ عایہ وسلم ان کی عیادت آروی کرت تھے او وال نے ان کورات میں ان ولاً من أو الأولال المنتفع المناسبة الم عرض ایا اے اور تاریخی تنی ملکی ایسائے آیے کو تعلیف وينامها بالدنجما آبيان فاقبر مركة اورتماز يأهمي المعرف المناسب أن عن الماحد في مات مين كدرول الهاملي العدعانية وللم أنه ميت بيسه بنمن منه عالم أنه

١٥٣٢: حَـ لَكُمَّا مُحمَّدُ بُنُ حُمَيْلِكَ مِهْرَانُ ابْنُ أَبِي عُمَرُعَنَ أَبِي عُمَرُعَنَ أَبِي عُمَرُعَنَ أَبِي عَمَرُعَنَ أَبِي بَعْدَ مَا ابْنِ بُؤَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَيْلِيَةً صَلَّى عَلَى مَيْتِ بَعُدَ مَا دُفِنَ.

المن له يُعَدَّ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بِنِ الْمُعِيْرَةِ عَنْ ابى الهَيْمَ عَنُ البَي الهَيْمَ اللهُ عَنْ البَي الهَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَ وَعَالَهَا أَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ وَعَالَها أَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ وَعَالَها أَمْ عَلَيْهِ وَ النّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَ وَعَالَها أَمْ النّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَ وَعَالَها أَمْ النّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَ وَعَالَها أَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۵۳۲ : حضرت بریدہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دیملم نے ایک میتت پر وفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔

خ*لاصیة الهاب سنها سیص*لو قاعلی القبر کا مشله ہے جس میں وصورتیں ہیں : اوّل می*رکسیت کونما زیز ھے بغیر وفن کر* دیا گیا تو اس کی قبر پرنماز بزھی جاشتی ہے یائبیں؟ دوم یہ کہ میت کونماز جنازہ پزھنے کے بعد دفن کیا گیا ا ب اس کی قبر پر دوبارہ' سہ بارہ نما زِ جنازہ بیڑھ کیتے ہیں یاشیں؟ پہلی صورت کے متعلق عبداللہ بن المبارک کا قول ہے : اذا دفین السیست ولسم یصل علیه صلی علی القبو ۔ابن السنین کہتے ہیں کے جمہوراسحا ب جواز پر بیں البیتہ اسب اور بخو ن اس کے خلاف ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جناز ہ مجبولے سے رہ جائے تو اس کی قبر <sub>ک</sub>ر نہ پڑھی جائے بلکہ دیا کی جائے۔ ند بہب احناف کے متعلق بیان ہے کہ اگر مرد و بلانماز دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر مینماز پڑھی جائے کیونکہ ابن حبان نے سیجے میں 'اہم احمہ نے نے مسند میں' حاکم نے متدرک میں نسائی میں کے سنن میں حدیث یزید بن تابت کی تخ تن کی ہے۔ یزید بن تابت کہتے ہیں کہم حضور معلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب بقیع مینچے تو اچا تک ایک قبر دیکھی تو اس کے متعلق دریا فت کیا۔ او گول نے بتایا کہ فلا ں عورت کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہجیان گئے اور فر مایا تم ہے۔ آگا و کیول نہیں کیا؟ لوگون ہے منس کیا؟ كنيت نبانسفيا صبانفارآ بيصلى الندعليه وملم نه فرمان البدنه أبياء ورجوميت تم ميس ستا بتخال كرب المجييضرورآ كاوكيا کرو۔ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں کیونکہ میری نماز اس پر حمت ہے۔ پھر قبر پرانشر ایف اسے اور ہم نے آپ صلی القدعلیہ وسلم کے چیجیےصف بائدھی اور آپ سلی الغدملیہ وسلم نے اس پر پر ایجیت یہ ملاحی قاری نے مقتل ابن الجمام سے نقل کیا ہے کہ اس میں رہیمی ولیل ہے کہ ولی کے ملاو دہمی جس ہے میت پر نماز نہ بیٹسی دووہ اس کی قبر پر نماز پر عصاتیا ہے حالاتکہ بیاند ہب کے خلاف ہےاوراس کا کوئی جواب تبیس ہوسکتا۔ مارووا سے بیادوی بیاجا ہے کہ اس پیرہا نکل نمازین مبیں پڑھی گئی کھی کیکن ہیا وعومی نہا یت ہی بعید ہے کیونکہ سی ہے ہے ، ن سی اسٹ کنیک ہوسکتا ہے کہ انہوں کے بغیر نما ڈ یئے ھے فن کر دیا ہو۔ ( ننخ ) صاحب مین البدا ہے فرمائے میں کہنیں! بند قل دوا ب یہ ہے کہ سعات کو و کی کی نموز کے بعد یہ ا نختیارے کہ میت برنمازیز ہے۔ (جوہرہ) اور جب آسخضرت سکی المدیابیہ اسلم کے نفیل میں ساعان کو بیا نختیارے آو آپ ً اس کا اختیارتھا نبذا آپ کی نماز اصل ہوئے ہے سب کی اقتدا ،اصلی تھی بلکہ جب آپ سے اجازیت نبیس کی تواول نماز باطل تھبری۔ بیتواوپرمعلوم ہو چکا کہ قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے۔اب رہی یہ بات کہ کتنی مدت تک پڑھ سکتے ہیں؟اس کی بابت آ را پختلف ہیں۔علامہ عینی نے عمد ۃ القاری ہیں امام احمد اور آبخق سے نقل کیا ہے کہ قبر پرایک ماہ تک نماز پڑھ کتے ہیں اور شوافع کے پہاں اس کے بارے ہیں کئی وجو ہات ہیں:۱) تین دن تک جائز ہے۔امام ابو یوسف بھی اسی کے قائل ہیں۔۲) ایک ماہ تک جائز ہے۔۳) جب تک بدن بوسیدہ نہو۔

الا مائی بین امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ قبر پر تین روز تک نماز پڑھی جائتی ہے۔ ابن رستم نے اپنے نواور میں بواسطہ ام جمرا امام حدا ام جمرا امام حدا حب ہے بھی بہی ذکر کیا ہے۔ لیکن بیرکوئی لازی مدت نہیں۔ حمکن ہے بیان کے اپنے مسلک کا انداز و جو اس لیے صاحب بدائی قرماتے ہیں کہ بچول بھٹ جانے کی شاخت میں غالب رائے معتبر ہے کہی حتی ہے۔ بوجہ مختلف ہونے حال زمان اور قبر کی جگد کے۔ چنا نچ موٹا تا زوآ دی و بلے سو کھے کی بنسبت جلدی بھٹ جاتا ہے۔ اس طرح پانی میں دو بایا برسات کا موسم یا زمین سلی ہوئ نمناک ہوتو جلد بھٹ جائے گا اور گرم موسم اور خشک زمین میں دریتک باتی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم تین شرط نہیں بلکہ غالب گمان سے تیقن ہونا چاہیے جتی کہ آگر اس بارے میں شک ہوکہ میت قبر میں اپنی حالت پر ہے یا متعرق ور یختہ ہوگئی تو ایس صورت میں اصحاب نے تصریح کی ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے ۔ امام شافعی اور امام حریم میں اس کے قائل ہیں اور حصرت عمرضی القد عنہ نے حصرت ابوموئی اشعری محصرت عائش ہم بین اور اوزا کی کا حریم یہی نقل کیا ہے۔

النّب مَا جَاءَ فِي الصّلاةِ عَلَى النّبَحاشِي النّبَحاشِي النّبَحاشِي السّلاةِ عَلَى النّبَحاشِي المُعلَى عَنُ معمدِ عن الرُّهُ وَيَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيّبِ عِنْ ابِي هُرَيْرَةَ معمدِ عن الرُّهُ وَيَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيّبِ عِنْ ابِي هُرَيْرَةَ انْ رَسُول الله مَنْ فَعَنْ صَعِيدِ بَنِ الْمُسَيّبِ عِنْ ابِي هُرَيْرَةَ ان رَسُول الله مَنْ فَعَنْ صَالَ إِنَّ الشّعِالِي الله عَنْ فَعَرَجَ وَاصْحَالِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اصْحَالِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اصْحَالُهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ فَعَلَ عَلَيْهُ وَ اصْحَالُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

المنس المستقل المنسقة المنس المستقل المنس المنس المنسقة المنسقة المنسقة المنسقة المنسقة المنس المنسقة المنس المنسقة المنس المنسقة المنس المنسقة المنس المنسقة المنسقة المنس المنسقة المنسق

٣٦١ : حدَّثَنَا اَبُوْ بِكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامِ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامِ ثَنَا السُفُيانُ عَنُ عِنْ الْجِي الطُّفَيُّلِ عَنُ ثَنَا السُفُيانُ عَنُ الْجِي الطُّفَيُّلِ عَنُ

#### دپاہ: نجاش کی نماز جنازہ

۱۵۳۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نجاشی کا انتقال ہوگیا آپ اور صحائی بقیع تشریف لے گئے: ہم نے آپ کے بیچھے صفیں بنا کمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہوئے کر جا رتجم ہوا تہ کہیں۔

10 "0 اخترت عمران بن حمین رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے ہم نے آ ب کی اقتداء میں نماز پڑھی اور میں دوسری صف میں نقااس کی نماز میں دوسری صفیر تھیں۔

۱۵۳۷: حضرت مجمع بن جاربیانصاری سے روایت ہے ۔ که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مُحَمَّعِ لِنِ جَارِيَةَ الْآنُضارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّهِ عَلَيْهِ فَصَفَّنَا خَلُفَهُ صَفَّيْنِ.

١٥٣٥ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهُدِي عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِى الطَّفَيُلِ عَنْ حَدَيْهُ فَهُ بُنِ الْمُثَنِّى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِى الطَّفَيُلِ عَنْ حُذَيْهُ فَى الْمُثَنِّى بَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَى النَّجُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُو

تہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اُٹھو! اس کا جنازہ پڑھوتو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صفیل بنائیں۔

1012: حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اور قر مایا: اپنے اس بھائی کا جناز ہ پڑھو جو تمبار سے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کر گئے لوگوں نے پوچھا کون ہیں؟ قر مایا: نجاشی ۔ انتقال کر گئے لوگوں نے پوچھا کون ہیں؟ قر مایا: نجاشی ۔ انتقال کر گئے لوگوں نے نوچھا کون ہیں؟ قر مایا: نجاشی ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جناز ہ پڑھایا تو چار نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جناز ہ پڑھایا تو چار تکہیریں کہیں۔

فلاصة المياب مين عائب برنماز جنازه اما مثافتي اورامام احد كيزويك جائز باورامام ابوطيقة اورامام ما لك كن خزديك جائز بازاده بين برجنازه بين برخان بين برخان بين بين الله عليه وسلم كي خصوصيات مين داخل بي برخاز جنازه اس ليه برخا كيا كه اس كوفن مين بيساني لوگ تها اس كي عليه وسلم كي خصرت من الله عليه وسلم في اس برخازه اس بي برخاس كيا برام كوفترين اس كوفترين اس كي برام كوفترين اس كي مين اس كوفترين اس كي مين اس كي مين اس كي مين الدعليه وسلم كي ساسن كردي كي تين آن بي تين الله عليه وسلم كي ساسن كردي كي تين آن بي تين الله عليه وسلم كي ساسن كردي كي تين آن مين كي تين بين الله عليه وسلم كيا الله عليه وسلم كي ساسن كردي كي تين برخان الله عليه الله عليه وسلم كيا بين الميان المين تو مين الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه والله كي بين و بال كوئي اليا تحض مين برنماز جنازه بين عالم بين الله عليه وسلم من الله عليه بين الله عليه والله كي برخازه بين بوقل بين برخان بين برخان بين برخان بين برخان بين برخان بين بين الله عليه والله عله بين والراس كي شهر مين بين برخان وغير بهم صحابة بين بين برخان بين برخان وتبين برخان الله عليه بين المين بين برخان مين برخان وغير بهم صحابة بين بين برخان وتبين برخان بين برخان وتبين برخان المين وتبين برخان وتبين تبين برخان وتبين برخان وتبين برخان وتبين تبين وتبين برخان وتبين و

امام ابن عبد البرر نے بھی کتاب التمہید میں لکھا ہے کہ اکثر اہل علم اس کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص مانتے
ہیں ۔ نجاشی کی میت کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس
کی نماز جنازہ پڑھائی یا اس کا جنازہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بلند کر دیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت
المقدس کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ جب قریش نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ ای طرح

# ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِى ثُوَابِ مَنُ صَلَّى عَلَى جَاءَ فِى ثُوَابِ مَنُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَ مَن انْتَظَرَ دَفْنَهَا

١٥٣٩: حَدَّثَنَا أَيُو بَكُر بَنِ ابنَ شَيْهَ ثَنَا الْاعْلَى عَنْ مَعْمِ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سعيد بنِ المُسيّب عن ابنى هُريْرَة عنِ النَّبِي عَنْ الله على جنازة فله قيراط و مَن عن النَّبِي عَلَيْهَ قَالَ من صلى على جنازة فله قيراط و مَن النَّيْ عَلَى جنازة فله قيراط و مَن النَّيْ عَلَى الله عَنْ الله قيراط و مَن النَّيْ فَا الْقِيْرَاطَانِ قَالُوا و ما الْقِيْرَاطَانِ قَالُ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ

• ۱۵۳۰: حَدَّثْنا حُمِيْلُ بَنْ مَسَعدة ثناخالُدُ ابْنُ الْحَارِثِ قَسَا سَعيْدٌ عَنْ قَسَادة حَدَّثْنِيُ سَالِمُ بَنُ ابِي الْجَعْدِ عَنْ مغدان بْنِ ابِي طَلْحَة عَنْ تؤبان قَالَ قالَ رَسُولُ الله عَيْنَ عَنْ مَعْدان بْنِ ابِي طَلْحَة عَنْ تؤبان قَالَ وَسُولُ الله عَيْنَ عَلَيْهُ مِنْ صَلَى حَنازَة قَلْهُ قِيْراطٌ و مِنْ شهد دفنها فَلَهُ مَنْ صَلَى عَلَى جَنازَة قَلْهُ قِيْراطٌ و مِنْ شهد دفنها فَلَهُ قَيْراطَان قَالَ قُلْمَلُ النَّبِي عَيْنَ عَن الْعَيْراط فقال مِثْلُ أَنْهُ دَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ الْعَيْر اطْ فقال مِثْلُ

ا ١٥٣ ا. حدَث عيد الله بن سعيد تساعبد الرحمن السلم حاربي عَنُ حَجَاج بن ارطاة عن عدى بن ثابت عن ذرّ بن خبيش عن أبي بن كغب قال قال رشؤل الله عَنْ فَهُ مَ مَن صَلَى على جنازة فله قيراط و من شهدها حتى تذفن فله قيراطان والذي نفش محمد بيده القيراط اعظم من أحد هنذا.

# بِاْب: نمازِ جنازه پڑھنے کا ثواب اور فن تک شریک رہنے کا ثواب

۱۵۳۹: حضرت ابو ہر ہرہ تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو کوئی جنازہ پڑھے اس کو ایک قیراط تو اب ملے گا اور جو دفن سے فارغ ہونے تک انتظار کرے اس کو دو قیراط تو اب ملے گا۔ سحاب نے بوچھا کہ یہ قیراط کیے ہیں؟ فرمایا بہاڑ کے برابر۔

۱۵۳۰: حضرت بو بان رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوکوئی نماز جناز ہ پڑھے تو اس کوایک قیراط تو اب ملے اور جو دفن میں بھی شریک ہو اس کو دو قیراط تو اب ملے گا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے قیراط تو اب ملے گا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے قیراط کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا: اُحد

#### ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

عن نافع عن ابن غمر عن غامر ابن ربيعة عن النّبِي عَلَيْتُ روايت. عن نافع عن ابن غمر عن غامر ابن ربيعة عن النّبِي عَلَيْتُ روايت. ح و حدّنها هشام بن عمر بن زبيعة سمِعة يُحدّث عن النّبي تك كه سالم عن ابنه عن غامر بن زبيعة سمِعة يُحدّث عن النّبي تك كه قال اذا رأيتم النّجي تك كم فقل مؤ الجنازة فقومؤ الهاحتى تُحَلِقكم او تُوضع على النّبي ما عداد المن المؤ بكربن ابني شيبة و هناذ ابن السّرى ١٩٣٣ قال ثنا عبدة بن سُلِمان عن مُحمَّد بن غمرو عن آبي رسول الله سلمة عن ابني هريرة قال مرّ على النّبي عَلِيْتُ بن جازة الرّ را آ الله قام و قال فوموافان بلمؤت فزغا.

٣٣٠ الحدثاعليُ لل مُحمَّدِ ثنا وكَلِعٌ عن شُغبة عَنْ مُحَمَّد بن الْمُلُكدر عن مسْغُود الل الحكم عن على بن ابي طالب قال قام رسُولُ اللهُ بَجازة فقُلُناحتَّى جلس فجلسنا.

۵۳۵ حدثنا للحبد إلى بشار و غفية إلى للكرم قال ثنا صفوال بن عبسى نسا بشير ابن رافع عن عبد الله بن سليسان بن جسادة الن ابني أمية عن ابنيه عن جدم عن غيادة ابن الصاحب فان كان رشؤل الله مجيئة اذا ثبع حسارة له يقعد ختبي توصع في المنحد فعرض له حبر فعدل هكدا سطيع بالمحمد فجلس رشؤل الله يخيئة وفائل حائفه هم.

# باب جنازه کی وجہ سے کھڑے ہوجانا

۱۵۴۱: حضرت عامر بن رہیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم جناز و دیکھوتو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤیباں تک کھڑے ہو جاؤیباں تک کہ وہ تم سے آگے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے۔

الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ اللہ کھڑے ہو جاؤ از را آ ب کھڑے ہو جاؤ اس کئے کہ موت کی گھبرا بٹ ہوتی ہے۔

۳۳ ۱۵: حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ جنازے کی وجہ سے گھڑے ہوئے تو ہم بھی گھڑے مو گئے حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔

۱۵۳۵: حضرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب کسی جنازه مین تشریف لی جاتے تو لحد مین رکھے جانے تک نه بیلتے۔ پھر ایک میبودی عالم آپ سلی الله علیه وسلم کے بیاس آیا اور کہا: اے حمد اہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو رسول الله علیه وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا: میہودگی منافیت کرو۔

 واضح فرمادیا که اس عمل پریے عظیم ثواب بہت ہی ملے گا جبکہ یے عمل ایمان ویقین کی بنیاد پراور ثواب ہی کی نبیت ہے کیا گیا ہو یعنی اس عمل کا اصل محرک الله ورسول ( علیقی ) کی باتوں پرایمان ویقین اور آخر ہدے کے ثواب کی اُمید ہو۔ پس اُٹرکوئی شخص صرف تعلق اور رشتہ واری کے خیال ہے یا میت کے گھر والوں کا جی خوش کرنے ہی کی نبیت ہے یا ایسے ہی کسی دوسرے مقصد ہے جنازہ کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ اور وفن ہیں شریک ہوا'الله ورسول ( علیق کے کا تھم اور آخرے کا ثواب اس کے چیش نظر تھا ہی نہیں تو وہ اس عظیم ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ایما نا واحتسا با کا مطلب یہی ہے۔

٣١١: بَابُ مَا جَاءَ فِيهُمَا يُقَالُ إِذَا دَحَلَ الْمَقَابِو ٣١٠: سِهُ فَهُ اللّهِ عَلَى مُؤسى ثنا شريَكُ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بُن عامِر بُن ربيعة اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بُن عامِر بُن ربيعة عَنْ عَائِمَة قالتُ فَقَدْتُهُ ( تعنى النّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ عائِمَة قالتُ فَقَدْتُهُ ( تعنى النّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فاذَا هُ وَ بِالْبَقِيمِ فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكُمُ ' دَار قَوْمٍ مُؤْمِنِين فَاذَا هُ وَ بِالْبَقِيمِ فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكُمُ ' دَار قَوْمٍ مُؤْمِنِين أَنْتُمُ لَنَا فَرط وَ أَنَا بِكُمُ لَا حِقُون اللّهُمُ لا تَحْرِمُنَا أَجَرُهُمُ ولا تَفْرَمُنَا أَجُرُهُمُ ولا تَفْتِمُ اللّهُمُ لا تَحْرِمُنَا أَجُرُهُمُ ولا تَفْرَمُنَا أَجُرُهُمُ ولا تَفْتِمُ الْعَدُهُمُ .

١٥٣٤ : حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبَادِ بَنِ آدم ثنا الحمد ثنا المُعد ثنا المُعد ثنا المُعد ثنا المُعد الله سُفَيَانُ عَنْ عَلَقْمَة بَنِ مَوْثَدِ عَنْ سُلِمَانَ بَن بُريْدة عِنْ ابيه قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعلِمُهُمُ إِذَا حَرِجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ يَعَلِمُهُمُ إِذَا حَرجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ عَنَ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم الحَلُولِ المَسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاء اللهُ بِكُمْ الْحَقُونَ الْمُورِ مِنْ اللهُ لِنَا وَ لَكُمُ الْعَافِية .

٣٤ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْجُلُوسِ فِى الْمَقَابِرِ ١٥٣٨ : حدثنا مُسَحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا حمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يُولِمِ عَنُ الْمَنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ يُولُسَ بُنِ حَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ الْمُنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ الْمُنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ الْمُنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنُ زَاذَانَ عَنِ اللّهِ عَلَيْكُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْلُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

٩ ١ : حدَّثَنَا آبُو کُولِپ ثَنَا ابُو خالدِ الآخمَرُ عَنْ
 عـمرو بُن قَيْس عَن الْبعنَهالِ بُن عَمْرِو عَلْ وَافَانَ عَن
 البَرَاء بُن عسازبِ قَسال حرَجُنَا مَعْ دَسُولِ اللهُ عَلَيْتُهُ فَى

#### چاہیے: قبرستان میں جانے کی وُ عا

۱۵۳۱ : حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کونہ
پایا پھر ویکھا کہ آپ بھیج میں ہیں۔ آپ نے فرمایا:
((السَّالامُ علَیْکُمُ وَار فَوْمٍ مُوْمِنیْن)) تم پرسلامتی ہو
اے ایمان وارول کے گھر والو! تم ہمارے پیش خیمہ ہو
اور ہم تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں انکے اجر سے
محروم ندفر ماہیے اوران کے بعد آز مائش میں ندؤ الئے۔
عہر 10 : حضرت پر بدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوسکھاتے ہے کہ جب وہ قبرستان
کی طرف نکلیں تو یوں کہیں: ((السّلامُ عَلَیْکُمُ الْهُلُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اورائل
کی طرف نکلیں تو یوں کہیں: ((السّلامُ عَلَیْکُمُ الْهُلُ اللهُ اورائل
اللّهِ يَارِ) " سلام ہوتم پراے گھر والو! اہل اسلام اورائل
اللّهِ يَارِ) " سلام ہوتم پراے گھر والو! اہل اسلام اورائل
ایمان میں سے اور ہم بھی اُن شاء اللّه تم سے ملنے والے ہیں۔"
ایمان میں سے اور ہم بھی اُن شاء اللّه تم سے ملنے والے ہیں۔"
ہم اللّہ سے اپنے کے اور تہارے گئے افیت ما نَگُلّتے ہیں۔"

#### جِ آبِ: قبرستان میں بیٹھنا

۱۵۴۸: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے بیں اکہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم قبلہ کی طرف (منہ کر میں گئے۔ و آپ میٹھے۔

۱۵۳۹: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب قبر کے یاس پہنچے تو آپ سلی

جَسَازَةَ فَانْتَهَيْنُا إِلَى الْقَبُرِ فَجَلَسَ كَانَ عَلَى رُؤْسِنَا الله عليه وسلم بين كن اور بهم بھى بينے كئے كويا بهارے

٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِدْخَالَ الْمَيَّتِ الْقَبْرَ • ١٥ : حددُ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثِنَا السَّمَاعِيْلُ ابْنُ عِيَّاشَ أَسْمًا لَيْتُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ لَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيّ عَلِيْكُ حِ وَ حَدَّثَمَنا عَبُدُ اللهِ بِنُ سَعِيْدِ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الاحْمَرُ وَ ثُمَنَّا الْمُحَجَّاجُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيَّاتُهُ إذا أُدُجِلَ السَمَيَّتُ الْقَبْرِ قَالَ بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ رَسُولِ اللهِ وقِيالَ أَبُو خَيالِيدِ مَرَّةً إِذَا وُضِعِ الْمَيَّتُ فِي لَحُدِهِ قَالَ بِسُمِ اللهِ وَ عَمَلَى شُمَّةِ رَسُولِ اللهِ وَ قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيْتِهِ بِسُمِ اللهِ و فِي سبيُلِ اللهِ و عَلَى مَلَّةِ رَسُولِ اللهِ.

ا ٥٥١: حَدَّثَنَا عَبُدُ الملِكِ بَنْ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلُ بُنْ عَلِيَّ أَخُبَرَنِي مُحمَّدُ بُنُ عُبِيهِ اللهُ بُنِ آبِي رَافِع عَنْ دَاؤَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ سَعُدُ وَ رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً.

١٥٥٢: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ يُنُ إِسْحَقَ ثَنَا الْمُحارِبِي عَنْ عَسُرو لِن قَيْسِ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَسِى سَعِيْدِ أَنَ وَسُول الله سَيْنِكُ أَحِدُ مِنْ قَيْسِ الْقِيْلَةِ وَاسْتُقْبِلَ السِّيقَبَالَا رَوَاسْتُلُّ استلالان

١٥٥٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَاحَمَّادُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْكُلْبِي ثَنَا إِدْرِيْسُ الْآوُدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ قَالَ حضَرْتُ ابُن رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وضعها في اللُّخد قال بشم الله و في سبيل الله و على ملَّة رَسُولَ اللهُ (صلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسلَّمَ) فَلَمَّا أَجَدُ فَي تَسُويةٌ " ((اللَّهُمَ ' الجرها مِن الشَّنبُطان \_ )) "السَّالله! اسم اللِّس على اللَّحد قالَ اللَّهُم أَجُرها مِنَ الشَّيْطان و من عبداب القبير اللهم جان الارض عن جنبيها و ضعد

سرول پریرندے ہیں۔

#### - باب: میت کوقبر میں داخل کرنا

• ١٥٥: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فريات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں واخل كرتے تو ( اس موقع ير ) كہتے : (( بنسسے الله وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهُ).

دوسری روایت میں ہے:

﴿ (بِسُمِ اللهِ وَ عَلَى شُنَّةِ رَسُولُ اللهِ)).

ایک اور روایت میں ہے:

﴿ (بِسُمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيُلِ اللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةٍ رَسُولَ اللَّهِ. )). ۵۱: حضرت ابوراقع رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله مسلى الله عليه وسلم نے حضرت سعد رضي الله تعالی عنه کو سرکی جانب ہے قبر میں واخل کیا اور ان کی قبریریانی چرکا۔

۱۵۵۲: حضرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف سے لیا محميا اورآ پ صلى الله عليه وسلم كاچېره مبارك قبله كي طرف کیا گیا۔

۱۵۵۳: حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا۔ جب انہوں نے اسکو تبر يس ركها توكها : ( (بسسم الله و في سَبيل الله و على مِلَّة د شے وُل اللہ) جب لحد کی اینٹیں برابر کرنے گئے۔ تو کہا ۔ شیطان ہے اور قبر کے عذاب ہے بچا دیجئے۔ اے ایڈ ز مین کواسکی پسلیوں ہے جدا رکھئے ( کہیں زمین مل کراٹی

رُوُحها و لقها منك رضوانا قُلَتْ يا بْنُ عُمَرًا شَيْءُ سِمِعْتُهُ مَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم اللهُ عَلَيْهِ وسلم اللهُ عَلَيْهِ وسلم اللهُ عَلَيْهِ وسلم اللهُ عَلَيْهِ مَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ وَسلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم .

پسلیاں تو ڑو ہے ) اور اسکی روح کو اوپر اٹھا لیجئے اور اسکوا بی رضا ہے نواز دیجئے۔ ہیں نے عرض کیا اے ابن عمر ! آپ نے بیرسول اللہ سے سایا خودا بی رائے سے پڑھا ! فرمانے سیکے پھر تو مجھے سب کچھ کہنے کا اختیار ہونا جا ہے (حالا تکہ ایسا نہیں ہے ) بلکہ میں نے بیرسول اللہ سے سنا۔

#### چاهه: لحد کااولی هونا

سم ۱۵۵: حضرت ابن عیاس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لحد ( بغلی قبر) ہمارے لئے ہے اور صندو تی قبر اوروں کے لئے ہے۔

1000: حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عند فرماتے بین عبداللہ بجلی رضی اللہ عند فرماتے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لحد جمارے لئے ہے۔ لئے ہے۔

#### ٣٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

م ١٥٥٣ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُميُرِ نَنَا حَكَّامُ بُنُ سَلَمٍ اللهِ بَنِ نُميُرِ نَنَا حَكَّامُ بُنُ سَلَمٍ الرَّازِيُ قَالَ سَمِعَتُ عَلِيَّ بُنَ عَبُدِ اللَّاعَلَى يَذَكُرُ عَنُ ابنِ عَبُاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ سَعِيْد بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِي اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

 <u> خلاصیۃ الراب ہے۔</u> جھے لید: بغلی قبر کو کہتے ہیں اور شق صند وقی قبر کو کہتے ہیں جوبعض علاقوں میں بہت معروف ہے۔ لحد اس کیے اولی ہے کہ اس میں مرد سے پرمٹی نہیں گرتی جوا دب کا تقاضا ہے۔

#### • ٣٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَ

عنا لمبارك بن فصالة حدثنى خميد الطويل عن أنس بن منا لهبارك بن فصالة حدثنى خميد الطويل عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال لمّا تُوفّى النّبي صلّى الله عليه رسلم كان بالسدينة راجل يلحدوا حر يضرخ فقالوا مستحير ربّنا و نبعث النهما فايّهما سبق تركناه فأرسل النهما فاينهما اللهيما عليه وسلّى الله عليه وسلم.

#### ا ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفُوِ الْقَبُوِ

9 ه 1 ه الحدث الله بكر أن أبي شيئة ثمّا زَيْدُ بْنُ الْحِبَابِ ثَمَّا مُؤَدِّلِي بُنْ عُبَيْدَةً حَدَّثَنِي سِعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَن

## باب شق (صندوق قبر)

1002: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ میں ایک صاحب لحد بناتے ہے اور دوسر مصاحب صندوتی قبر ۔ تو صحابہ نے کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کی طرف آ دی جیجتے ہیں سوجو پہلے آیا ہم اسے موقع ویں گے تو لحد بنانے والے صاحب پہلے آیا ہم اسے موقع ویں گے تو لحد بنانے والے صاحب پہلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی ۔

الم الله الموا تو سحابہ میں اختلاف ہوا کہ لحد بنائیں یا میں اختلاف ہوا کہ لحد بنائیں یا صندہ تی قبراس بارے میں اختلاف ہوا کہ لحد بنائیں یا بارے میں انفقگو کے دوران آ وازیں باند ہوگئیں تو حضرت عمر نے فر مایا ہی علیا تھے کے پاس شور نہ کرہ نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد یا ایسا ہی کچھ فر مایا۔ آ خرلوگوں نے لحد بنانے والے اور صندہ تی قبر بنانے والے دونوں کی طرف آ دمی بھیجا تو لحد بنانے والے ماحب (بہلے) آئے اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب (بہلے) آئے اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کورفن کیا گیا۔

## بِابِ: قبر گهری کھود نا

۱۵۵۹: حضرت ادرع سلمیؓ فرمات بیر که میں ایپ رات نبی کی چوکیداری کیلئے آیا توایک صاحب کی قراُت

الآفرَع السّلمي قال جَنْتُ لِيلَة الحَرْسُ النّبَى صَلّى اللهُ وَسَلّم فَاذَا رَجُلٌ قِرَاء تُهُ عَالِية فَحَرَج النّبَى صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فَاذَا رَجُلٌ قِرَاء تُهُ عَالِية فَحَرَج النّبى صَلّى اللهُ عَلَيْه وسَلْم فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ الله المُواعِقال فمات بِالْسَمِدِينَة فَقَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْفُقُواهِ وَقَق الله الله فقال النّبي صلّى الله عليه وَسَلّمَ ارْفُقُواهِ وَقَق الله الله الله كان يُحِبُ الله و رسُول الله وصَلَى الله عَلَيْه فَقَالَ اوسَعُوا لله الله عَلَيْه فَقَالَ اوسَعُوا لله الله عَلَيْه فَقَالَ اوسَعُوا لله الله عَلَيْه فَقَالَ الله وصلى الله عَلَيْه فَقَالَ الله وسلّم ) لَقَد حَرِنْتَ عَلَيْه فَقَالَ الحَلُ الله كان الله عَلَيْه فَقَالَ الحَلُ الله كان الله عَلَيْه فَقَالَ الحَلُ الله كان يُحِبُ الله ورسُوله.

١٥٦٠ : حدثنا ازْهَرْبُنْ مَرُوانْ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ ابْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا أَيْوَ اللهُ عَنْ ابْنَ سَعِيْدٍ ثَنَا أَيْوَ اللهُ عَنْ ابْنَ الدُّهُمَاءِ عَنْ هشام بُنَ عَلَمْ اللهُ عَمْدًا عِلْ هشام بُنَ عَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ الْحَفِرُوا وَ اوْسَعُوا والحَسِنُوا.

٣٢: بابُ مَا جَاءَ فِي الْعِكَامَةِ فِي الْقَبْرِ

الموهريرة الواسطى ثنا عبد العزيز ابن محمد عن كبير المؤهريرة الواسطى ثنا عبد العزيز ابن محمد عن كبير بن ذيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسؤل الدعين اعلم قبر علمان بن مظعون بصغوة.

بہت او نجی تھی۔ نبی با ہر آئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ ۔

کے رسول ایدریا کار ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر انکا مدینہ میں انتقال ہوالوگوں نے انکا جنازہ تیار کر کے انکی تعش کو اٹھایا تو نبی نے فرمایا: اسکے ساتھ نری کرہ اللہ بھی اسکے ساتھ نری فرمائے یہ اللہ اور اسکے رسول ہے محبت رکھتا تھا کہتے کہ انکی فرمائے یہ اللہ تعالی قبر کھودی گئی تو آپ نے فرمایا: اسکی قبر کشادہ کرہ اللہ تعالی اس پر کشادگی فرمائے تو ایک سحابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ایک وائے انتقال پر افسوس ہے؟ فرمایا: جی کہ کونکہ وہ اللہ اور اسکے رسول ہے محبت رکھتا تھا۔

• ۱۵ ۱۵: حفرت ہشام بن عامر کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبرخوب کھود وکشادہ رکھواور اچھی ہناؤ۔

## بِ بِ قِبر بِرِنشا في ركهنا

ا ۱۵۲۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه کی قبر پر نشانی کے طور پر ایک بیتر رکھایا۔

خلاصة الماب الله على المراق ا

# ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الْبَنَآءِ عَلَى الْقُبُورِ وَ تَجْصِيصها وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

١٥٢٢: حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بُنُ مَرُوَانَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا عبْدُ الْوَارِبُ عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ اَبِى الرُّبَيُرِ عَنْ جَابِرِقَالَ نَهِٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنُ تَجْصِيُصِ الْقُبُورِ .

١٥٦٣ : حَدَّقَتَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بَنُ غَيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُؤْسِنَى عَنْ جَابِرِ قَالَ لَهِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيَّةً.

١٥٦٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهُبُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنُ ابْنِ جَايِرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحيُمَرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ نَهِي آنُ يُبْنِي عَلَيُ القَبَرِ.

# چاپ قبر پرعمارت بنانا' إس کو پخته بنانا' اس بركتبدلگا ناممنوع ہے

۱۵۶۲: حضرت جابر رضى الله عنه قرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبروں كو پخته بنانے سے منع

١٥٦٣: حصرت جا بررضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرير سيحه بهي لكصني س منع فرمایا به

۱۵۶۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے قبر ، چ عمارت بنانے سے مجت

خلاصة الراب شير عمارت بنانے بعن پخته بنانے ہے منع كياليكن پچى مٹى كالبيد دينا جائز ہے۔اى طرح حسن بھريٌ ے مل کیا گیااور فقاوی کی کتب میں ہے کہ قبروں پرمٹی کالیپ جائز ہے کوئی قباحت نہیں۔

۵۲۵ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی بھر میت کی قبر پر آئے اور سرکی جانب تین لپ مٹی ۋالى\_

#### چاه : قبرون برچلنااور بیٹھنامنع ہے

١٥٦٦: حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: تم میں سے كوئی ا نگارے پر بیٹے جواس کوجلا دے بیراس کے لئے قبریر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔

٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي حَثُو التَّرَابِ فِي الْقَبُو فِي حَثُو التَّرَابِ فِي الْقَبُو 1010: خَدَّقَتَ الْعَبَّاسُ إِنْ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا يَحَى بُنْ صَالِح ثَنَا سَلَمَةَ بُنُ كُلُثُومٍ ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنَ يَحَى بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبُرُ الْمَيَتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قَبُلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا.

# ٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الْمَشِّي عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

١٥٢٢: خَدَلَنَا سُوَيْدُ بُنُ سُعِيدٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ ابنُ أَبِي حازم عَنْ سُهَيُل عَنْ آبِيْهِ عَن آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ لَآنَ يَسْجُلِس أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحُرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ انْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

١٥١٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُن سَمْرَةَ ثَنَا ١٥٢٥: حضرت عقيد بن عامرٌ فرمات بين كه دمول اللّد

السُخ اربى عن اللّيث بن سَعْدِ عَنْ يَزِيْد بن ابى حبيب عن ابي الخير مَرْفَد بن عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِي عَنْ عُفْية بن عامر رضي الله تعالى عنه قسال قسال رسُول الله صلى الله عليه وسلم الان المشسى على جمسرة او سيف آو الحصف نعلى برجلي احب التي مِن إن المشى على قبر الحصف نعلى برجلي احب التي مِن إن المشى على قبر مسلم و مَا ابا لي اوسط القبور قطيت حاجتى او وسط الشؤق.

نے فر مایا: میں انگارے یا تکوار پر چلوں یا جوتے یاؤں کے ساتھ کی لوید ججھے زیادہ بہند ہے کی مسلمان کی قبر پر چلئے ہے اور میں قبروں کے درمیان یا بازار کے درمیان قضاء حاجت (پیٹا ب یا خانہ کرنے) میں کوئی فرق نہیں رکھتا (بلکہ جس طرح درمیان بازار میں قضاء حاجت ہے۔ شری ادر کشف ستر ہے ای طرح قبروں کے درمیان بختی اس سے معلوم ہوا کہ فر دوں کوشعور ہوتا ہے )۔

خلاصة الراب المستة الراب الماديث كے مطلب ميں علماء كے دوا توال بيں: ا) يہ حديث اپنے ظاہر برمحمول ہے كہ بیٹھنے سے مردوں كى تذكیل ہے۔ امام ابوصیفہ اور امام مالک ہے تقل ہے كہ بیٹھنے ہے مراد پائخانہ و بییٹا ب كے ليے بیٹھنا ہے كہ بیٹھنا ہے كہ بیٹھنا ہے كہ جس طرح بازار میں بیٹیا ب كوئى نہیں كرتا اس طرح قبرستان میں بھی قبروں كے بیچ میں نہ كرے۔

دِ أَبِ: قبرستان میں جوتے اُ تارلینا

۱۵۹۸: حضرت بشیر بن خصاصیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار
میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا: اے
ابن خصاصیہ اہم اللہ کی طرف ہے کس چیز کو ناپند جھتے ہو
حالا نکرہم اللہ کے رسول کی معیت میں چل رہے ہو؟ تو میں
ناپند نہیں ہمتا سب بھلائی ہے۔ اللہ تعالی نے جھے عطافر ما
دی ہیں تو آپ مسلمانوں کے قبرستان ہے گزرے اور
فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت می خبر حاصل کی بھر مشرکین
کے قبرستان ہے گزرے تو فرمایا: یہ لوگ بہت ہے خبر
سے بہلے آگئے۔فرماتے ہیں کہ آپ نے توجہ فرمائی تو
دیکھا کہ ایک صاحب جوتے پہنے قبرستان میں چل رہے
ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جوتوں
والے اپنے جوتے اتاردو۔

٣١ : ٣١ مَا جَاء فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ شَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَسُودُ بَنَ شَيْدِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ الْاَسُودُ بَنَ شَيْدِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ بَشِيْدٍ بَنِ نَهِيكِ عَنْ بَشِيْدٍ بَنِ نَهِيكِ عَنْ بَشِيْدٍ بَنِ نَهِيكِ عَنْ بَشِيْدٍ بَنِ نَهْيكِ عَنْ بَشِيْدٍ بَنِ الْمَحَصَاصِيَّة قَالَ بَيْنَمَا أَنَا آمَشِي مَع رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ يَابَنُ الْحَصَاصِيَّة ! مَا تَنْقَمُ عَلَى الله اصبخت تُمَاشِي فَقَالَ يَابَنُ الْحَصَاصِيَة ! مَا تَنْقَمُ عَلَى الله اصبخت تُماشِي وَسُولَ اللهِ مِنَا أَيْقِمُ على الله سَيْنًا كُلُّ رَسُولَ اللهِ مِنَا أَيْقِمُ على الله سَيْنًا كُلُّ حَلْمٍ فَقَالَ اللهُ فَصَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكِينَ اللهُ فَصَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ فَصَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ سَبقَ هُ وَلاء حَيْرًا كَثِيرًا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ مَا مُعَلِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ سَبقَ هُ وَلاء حَيْرًا كَثِيرًا قَالَ قَالَ قَالَ عَاصَاحِب الشِيئِينَ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ الْمُقْتِينَ الْمُقْلِمُ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ الْمُقْرِينَ فَلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِينَ الْمُقْتِينَ الْمُقَالَ الْمَقْتِ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ الْمُقْتِينَ الْمُقَالِ اللهُ الْعَلَامِ فَى تَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِب الشِيئِينَ الْمُقْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُقَالِ اللهُ ا

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثُمَانَ يَقُولُ حَدَيْثُ جَيِّدٌ وَ رَجُلُ ثِقَةٌ.

<u> خلاصة الراب</u> ہے ہیں۔ سبطیہ: رینگے ہوئے چیزے کے جوتے کو کہتے ہیں۔ قبروں کے درمیان جوتوں کے ساتھ چینا کیا ہے؟ بعض علماء نے اس حدیث کی بناء پر مکروہ فر مایا ہے اور بعض حدیث مسلم کی وجہ ہے جائز کہتے ہیں: ((ان المعیت یسمع قرع نعالهم)) کے میت لوگوں کی جو تیوں کی آ واز سنتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس حدیث میں کراہت تنزیم کا ذکر ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقَبُورِ

١٥١٩ : حَـدُّتُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدُ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُورُوا الْقُبُورَ فَائْهَا تُذَكِّرُكُمُ ٱلْآخِرَةَ.

٠ ١٥ : حَدَّتُمُ الْسُرَاهِيْمُ لُنُ سَعِيْدٍ الْجُوْهُرِيُ ثَمَّا رُوَحٌ ثَمَّا ١٥٥١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنْبَأَنَا

بسُطَامُ بُنُ مُسُلِم قَالَ سَمِعَتُ آبَا الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعَتُ ابْنُ آبِي مُليُكة عَنْ عَاتِشةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَخُصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

الِينُ جُرِيعٍ عَنُ اَيُّوبَ بُنِ هَانِئُ عَنْ مَسُرُوقٍ بُنِ الْآجُدَاعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ كُنُتُ نَهِيُتُكُمُ عَنُ زيارةِ الْقُبُورِ فَزُرُوْهَا فَإِنَّهَا تُوْهِدُ فِي الدُّنْيَا و تُذَكِرُ الآخرة.

٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشُرِكِيُنَ ٢٥٥٢ : حدَّثَناأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ عُبَيْدٍ سُنا ينزِيْدَ بُنِ كَيُسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ ابِي هُرَيُرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ زَارَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَ أُمِّهِ فَيَكِي وَ ٱللَّكِي مَن حُولَالَةُ فَقَالَ اسْتَأَذَنُتُ رَبِّي فِي ا أَنُ ٱسْتَخْفِرَ لَهَا فَلَمُ يَأَذُنُ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ وَبِي فِي آنُ ازُورَ قَبُرَهَا فَآذِنَ لِئَي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ

١٥٤٣ : حَدَّثَتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ السُمَاعِيْلُ بُن الْبَخْتَرِي الْوَاسِطِيُّ ثُنَّا يَزِيْدُ بُنُّ هَارُوُنْ عَنْ إِبُرَهِيْمٍ بُنِ سَعْدٍ عَن الزُّهُ رِيِّ عَنْ سَسَالِتِ عَنْ أَبِيْسِهِ قَسَالَ جِنَاءُ اعْرَابِيُّ إِلَى

#### د**يارت ِق**ور

١٥٦٩: حضرت ابو برروه رضى الله عند فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: قیروں کی زیارت کرو کیونکہ ہے مہمیں آخرت کی یا دولاتی ہیں۔

• ۱۵۷: حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبروں كى زيارت ميں رخصت دی په

ا ۱۵۷ : حضرت این مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التدسلي الله عليه وسلم نے قرمایا: میں نے شہیں تیروں کی زیارت ہے منع کر دیا تھا تو اب تبروں کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ اس سے دنیا سے بہتی اور آ خرت کی یا وحاصل ہوتی ہے۔

خلاصة الراب به به جامليت كا زمانه قريب مونے كى وجه سے قبرول كى زيارت سے منع كيا تھا۔ جب ايمان دِلول ميں راسخ ہو گیا۔سحابہؓ ہے شرک کا خوف نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی اور فر مایا: کہ اوّ ل تم لوگوں کومنع کیا تھا زیارتِ قبور سے تواب ان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت یا دآتی ہے۔

پاہ:مشرکوں کی قبروں کی زیارت ١٥٧٢: ابو ہر ریوٌ فر ماتے ہیں کہ نبی نے اپنی والدہ محتر مہ کی قبر کی زیارت کی تو رویئے اور پاس والوں کو بھی زلا دیا اور فرمایا : میں نے اینے پروردگار سے والدہ کیلئے تبخشش طلب کرنے کی اجازت جا ہی تو مجھے اجازت نہ دی اور میں نے اپنے رب سے والدہ کی قبر کی زیارت سکیلئے اجازت جا ہی تو اجازت دے دی سوتم بھی قبروں کی زیارت کیا کروکیا ہے تہہیں موت کی یا دولا تی ہیں۔ ۱۵۷۳: حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک ویہات کے رہنے والے صاحب نبی کی خدمت میں آئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والدصلہ رحمی کرتے

النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الِنِّي كَانَ يُصِلُّ الرَّحُمْ وَكَانَ وَكَانَ فَايُنَ هُوَ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَكَانَّهُ وَ جِدَمِنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ! فَسَايُنَ ٱبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ حَيُثُمَا مُورُثَ بِقَبْرِ مُشْرِكِ فَيَضَّرُهُ بِالنَّارِ قَالَ فَأَسْلُمُ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ وَقَالَ لَقَدُ كَلَّفْنِي رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبُّ الْمَا مَرَوْثُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشِّرُتُهُ بِالنَّارِ.

تقے اور ایسے ایسے تھے ( بھلائیاں گنوائیں ) بتا ہے وہ کہاں میں؟ آپ نے فرمایا: ووزخ میں۔راوی کہتے میں شایدان كواس من رفج مواركم لكي: الالله كرسول إنوآب · کے والد کہاں ہیں؟ رسول الله کے قرمایا: جہاں بھی تم کس مشرک کی قبر ہے گز روتو اسکو دوزخ کی خوشخبری دیدو کہ وہ صاحب بعد میں اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ا نے مجھے مشکل کام دیدیا میں جس کافر کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں اس کودوزخ کی خوشخبری ضرور دیتا ہوں۔

خلاصة الراب على حضور صلى القدعليه وسلم في بهت لطيف انداز مين اعرا بي كوجواب ديا جواس في يو حيما كه آب سلى التدعليه وسلم کے باپ کہاں ہیں بعنی میرے والد بھی دوزخ میں ہیں۔ تمام علاء کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کے والمدین اورامم بزرگوار جناب ابوطالب کفریرفوت ہوئے ہیں۔ابوطالب کے بارے میں بیچے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ان پر بہت بلکاعذاب ہے کہ ان کوآ گ کی جو تیاں پہنائی گئی ہیں جس سے ان کا دیائے جوش مار ہے۔ اعساف ابساللہ میں ال كفور مشرك وكفر بهت تبائى كى چيز ہے كہ بينمبر صلى الله عليه وسلم كى رشته بھى كامنہيں آتى -الله تعالى بهت بياز ہے كہ جو قانون بنادیایس میں سب حجوث بڑے برابر ہیں۔

# ٣٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنُ زِيَارَةٍ اليَّسَآءِ الْقُبُور

١٥٧٣ : حــ تُشنا أَيُو بَكرٍ بُنُ ابي شيبة و ابْوَ بشر قالا ثَنَا قِبِيْصةُ ح و حدَّثْنَا أَيُو كُر بِ ثنا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ح و حدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ الْعَسْقَلانِيُ ثَنَا الْفِرْيَابِي وَ قَبِيْصَةً

٣ ١٥٧: حفرت حسان بن ثابت رضى القدعنه قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبروں پر جائے والى عورتول يرلعنت فرما كي \_

بإب:عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت

کرنامنع ہے

كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَبُداللهِ بْنِ عُثْمان بْنِ خُفْيع عَنْ عبد الرَّحْمِي بل بهمانَ عنْ عبد الرّخمن بن حسّان نس ناست عس ابِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ۚ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

> ١٥٧٥ : حدَّثُنا أَزْهَرُ بُن مرْوَان ثنا عَبْدُ الُوارِثِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ خُجادة عِنْ أَبِي صالح عن أَبْ عِبَاسٍ قال لعن رسُولُ اللهُ عَلِينَكُ زُوراتِ الْقُبُورِ

٧ ١٥٠ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنَّ حمقٍ الْعَسْقَلا نَيُّ ابُو نَصْرِ ثنا مُسحهُ له بُن طالبِ ثَنَا أَبُو عُواللَّهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ ابِي سَلْمَةِ ﴿ كَهُرُسُولَ اللَّهُ عَليه وسلم في الْمُ عَلْمُ وال

۱۵۷۵: حضرت این عباس رضی الله عنهما فریائے تایہ یہ رسول الله تسلی الله عابیه وسلم نے قبروں کی زیارے سے سے والى عورتوں برلعنت فر مائى۔

٢ ١٥٤: حضرت ابو برميره رضي القدعند ـــــــ روايت ب

عَنْ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ لَعَنَّ وَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً وُوَّادَتِ الْقُبُوْدِ. ﴿ عُورَتُول بِرَلْعَتُ قُرْ مَا كَيْ \_

خلاصة الراب من ان احاديث ميں قبور كى زيارت كرنے والى عورتوں پر اعنت كى كئى ہاس ليے كه عورتيں نو حكرتى اور دوسرى حديث ميں عام اجازت ہے تو جوعورت عقيده كى پخته ہوا ميں اور دوسرى حديث ميں عام اجازت ہے تو جوعورت عقيده كى پخته ہوا قبرستان جاكر وائى تبائى نه كہا أس كوا جازت ہے جبيا كه امّ المؤمنين سيّده صديقة رضى الله عنها كوا جازت مرحمت ہوئى تقسى ۔

٥٠: بَابُ مَا جَاءَ فِى إِتْبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ
 ١٥٢ : خَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ
 ٩ ضَام عَنْ حَفْضَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٌ قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ
 الْجنائِز و لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْناً.

١٥٧٨ : خدَثَننا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفَّى ثَنَا الْحَمَدُ ابْنُ حَالِدِ ثَننا إِسْرَائِيلُ عَنَ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَلَمَانَ عَنْ دِيُنَارِ آبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةَ عَنْ عَلِي قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا نَسْوِلَةً بَاللهِ عَلَيْتُ فَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا نَسْوِلَةً جُلُوسٌ فَقَالَ مَا يُجَلِسُكُنَّ قُلُنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَة قَالَ نَسْوِلَةً جُلُوسٌ فَقَالَ مَا يُجَلِسُكُنَّ قُلُنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَة قَالَ مَلْ تَحْمِلُنَ قُلُنَ لَا قَالَ هَلُ اللهِ قَالَ هَلُ اللهِ قَالَ هَلُ عَلَى مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَا حُودًا اللهِ قَالَ هَا لَا قَالَ قَالَ جَعْنَ مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَا حُودًا لَهُ فَا لَا قَالَ قَالَ اللهُ قَالَ هَلُ عَلَى اللهُ قَالَ هَلُ اللهُ قَالَ هَلُ اللهُ قَالَ هَاللهُ عَلَى مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَا حُودًا لَا قَالَ فَالْ جِعْنَ مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَا حُعْدَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ هَلُ اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ هَا لَا عَلَى قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلَى اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْلُكُونُ وَلَا اللهُ قَالَ الْحَلَالُهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْلُولُ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ قَالِ عَلْ اللهُ قَالَ عَلْمُ اللهُ قَالَ عَلْلُولُ اللهُ قَالَ عَلْمُ اللهُ قَالَ عَلْمُ اللهُ فَالِ عَلْمُ اللهُ قَالَ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### ا ٥: بَابُ فِي النَّهِي عَنِ النِّيَاحَةِ

9 - 9 ا : حَدِّثْنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بُن عِبْدِ اللهِ مَوْلَى الصَّحْبَاءِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حُوشَبِ عَنْ أُمَّ سَلَمةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةَ : ﴿ وَ لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ سلمة عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةَ : ﴿ وَ لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ السلمة عَنِ النَّبِي عَلَيْكَةً : ﴿ وَ لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [المعتحنة : ١٢] قال النُّوحُ.

١٥٨٠: حَدَّثَنا هِ شَاهُ بَنْ عَمَّادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عِبْدُ اللهِ بَنِ دِينَا وَ ثَنَا جَرِيْرٌ مَوْلَى مُعَاوِية قَالَ خَطَب مُعَاوِية بَاللهِ عَلَيْتُهُ نَهَى عَنِ النَّوْح.
 بحمُص فَذَكر فِي خُطَبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَهَى عَنِ النَّوْح.
 ١٨٥١: حدَّثنا الْعَبَّاسُ بُنْ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُرِي وَ مُحمَّدُ بُنُ يَسْحَيى قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَهْحَى بُنِ كَثِيرٍ عَنِ يَسْحَيى قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَهْحَى بُنِ كَثِيرٍ عَنِ يَسْحَيى قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَهْحَى بُنِ كَثِيرٍ عَنِ

#### باد ۽ عورتون کا جناز ه ميں جانا

1022: حضرت ام عطیه رضی اللّه عنها فر ماتی میں کہ جمیں جنازوں میں شرکت ہے منع کر دیا گیا اور جمیں (شریک شہونے کا) لازمی تھم نہیں دیا گیا۔

۱۵۷۸: حضرت علی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی ہیں۔ فر مایا: کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لیس: جنازے کے انتظار میں ۔ فر مایا: کیا تم اشرعاً) عسل دے سکتی ہو؟ کہنے لیس: نہیں ۔ فر مایا: جنازہ اٹھا سکتی ہو۔ عرض کرنے لیس: نہیں ۔ فر مایا کیا تم میت کوقبر اٹھا سکتی ہو۔ عرض کرنے لیس: نہیں ۔ فر مایا کیا تم میت کوقبر میں داخل کرنے والوں میں ہوگی؟ کہنے لیس نہیں ۔ فر مایا: میں موگی؟ کہنے لیس نہیں ۔ فر مایا: میں موگی کی کہنے لیس نہیں ۔ فر مایا: میں موگی کی کہنے لیس نہیں ۔ فر مایا: کیمرواپس ہو جاؤ گناہ کا بوجھ لے کرنے والی کے بغیر۔

#### بِياْتِ: نوحه کی ممانعت

1029: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتی ہیں کہ: ((وَ لَا يَعْصِيْنَکَ فِي عليه وسلم ہے روایت کرتی ہیں کہ: ((وَ لَا يَعْصِيْنَکَ فِی مَعُووُفِ)) '' کہ عور تیں تیک کام میں آپ کی تا فر مانی نہ کریں'' ہے مراونو حہ کرنا ہے۔

• ۱۵۸: حضرت معاویه رضی الله عنه نے خمص میں خطبہ و سے ہوئے فر مایا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نوجہ کرنے ہے منع فر مایا۔

۱۵۸۱: حضرت ابو ما لک اشعریؓ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فر مایا: نو حہ کرنا

ابْنِ مُعَانِقِ أَوْ أَبِي مُعَانِقِ عَنْ آبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوَلُ اللهِ عَلَيْتُكُ النِّيَاحَةُ مِنَّ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ إِنَّ النَّاتِحَةِ إِذَا مَاتَتُ وَ لَمْ تُتُبُ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَّابًا مِنْ قَطِرَانِ وَ دِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ. ١٥٨٢ : حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْىَ ثَنَامُحَمَّدُ ابُنُ يُوسُفَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ الْيَمَامِيُّ عَنُ يَحْىَ بْنِ اَبِي كَثِيْرِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ آمُر الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبُ قَبُلَ آنُ تَسَمُّوُتَ فَإِنَّهَا تُبِعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيُلُ مِنُ قِطُرَان ثُمَّ يَعُلِى عَلَيْهَا بِدِرْعِ مِنْ لَهَبِ النَّادِ.

١٥٨٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنا عُبَيْدِ اللهِ أَنْبَأَنَا اِسُوَائِيْلُ عَنْ آبِي يَحَيِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ تُتَبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَارَ أَنَّةٌ.

جاہلیت کا کام ہے اور نوحہ کرنے والی جب تؤیہ کے بغير مرے تو اللہ تعالیٰ اسکو تا رکول کا لباس اور دوز خ کے شعلوں کا ٹریتہ یہنا ئیں گے۔

۱۵۸۲: حضرت این عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: میت برنو حه كرنا جابليت كاكام ہے اور نوحه كرنے والى جب توبد ہے قبل مرجائے تو اسے روز قیامت تارکول کے لباس میں اٹھایا جائے گا پھراس پر دوزخ کے شعلوں کا کرتنہ يبنايا جائے گا۔

١٥٨٣: حضرت ابن عمرٌ فرمات بين كه رسول الله تعلى الله عليه وسلم نے اس جنازے كے ساتھ جانے ہے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو۔

خ*لاصیة البایب شخص* نوح اور نیاحت کہتے ہیں میت پر چلا گررونے کواوراو کچی آ واز ہے اس کے مناقب ومفاخر بیان کرنے کو۔اس پر بہت شدید وعیدیں آئی ہیں۔ بےاختیار بغیر آ واز کے رو نامنع نہیں۔حدیث ۱۵۸۴ میں نوحہ کرنے والی عورت جوبغیرتو بہ کیے مرجائے تو اس کو بیعذاب دیا جائے گا اور جبعورت کو جنا زے کے ساتھ جانے ہے منع کیا گیا ہے تو نا چناا ورگا نا کیسے جا ئز ہوسکتا ہے۔

# 62: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ ضَرَبَ الُخُدُودِ وَ شَقَّ الْجُيُوبِ

١٥٨٣ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ الرَّحُمْن جَمِيُعا غَنْ سُفْيانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إبرَهِيْمَ عَنْ مَسْرُوق ح و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنْ مُنْحَمَّدِ وَ الْمُو بِكُرِ لِنْ خَلَّادٍ قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا ٱلاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن مُرَّةَ عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجَيُوبِ وَ صَرِب الخذود و دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ.

> ٥٨٥ ازُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ كرامة قَالا تُنا أَبُو أَسَامَة عن عَبُد الرَّحُمن بُن يَزْيُدَ بُن

# چاپ:چېره ينتنے اور کريبان یھاڑنے کی ممانعت

١٥٨٣: حفنرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيان فريات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا · وہ ستخص ہم میں ہے نہیں جوگر بیان حیاک کرے چبرہ پینے اور جاہلیت کی ہی باتیں کرے \_( یعنی واویلا کرے ) \_

۵ ۱۵۸:حضرت ابوا ما مه رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرہ تو چنے والی'

جَابِرٍ 'عَنُ مُكُحُولِ وَالْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَعَنَ الْحَامِشَةَ وَجُهَهَا وَ الشَّاقَةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيْةَ بالويل وَالنُّبُورِ.

١٥٨١ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُبُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ ٱلْاوُدِيُّ ثَنَا جِعْفَرُ بُنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي الحُميْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخَرَةً يَذُكُرُ عَنَ عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ ابْنِ يَزِيُدَ وَ أَبِي بُرُدَةَقَالَا لَمَّا ثَقُلَ آبُوُ مُوْسَى أَقْبَلَتِ امْرَأْتُهُ أُمُّ عَبُدِ اللهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَأَفَاقَ فَقَالَ لَهَا أَوْمَا عَلِمُتِ أَبَّىٰ بَرِئٌ مِّمَّنُ بَرِئٌ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلُـمَ وَ كَانَ تُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَا يَرِئُ مِّمَّنُ خَلَقَ و سلق و خرق.

حمریبان جاک کرنے والی اور بائے تباہی ' ہائے ہلاکت یکارنے والی (عورتوں اور مردوں) پر لعنت فرمائی۔

١٥٨١: حضرت عبدالرحمن بن يزيد ادر ابو بردةٌ فرمات میں کہ جب ابومویٰ " بیار ہوئے تو ان کی اہلیام عبداللہ رونے چلانے لگے۔ جب مجھ ہوش آیا تو فرمانے لگے حمہیں معلوم نہیں کہ جس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں میں بھی اس ہے بری ہوں اور وہ ان کو بیہ صدیت سنایا کرتے تھے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدمیں سرمنڈ انے والے روروکر چلانے والے اور کپڑے پیماڑنے والے سے بیزار ہوں۔

خلاصیة الها ب الله المبیت کے دّور کی رسموں کوحضور صلی القدعلیہ وسلم منانے آئے تھے۔ بہت سخت وعید سنائی أس آ دمی کو جوکسی کے مرنے پرگریبان بھاڑے سرمنڈائے اور چلا کرروئے ۔ آج کل ہندوں میں بیرسم ہے کہ میت کی بیوی کوبھی جلا (ستی کر) دیتے ہیں۔اللہ تعالی مشر کا نہ جا بلیت کی رسموں سے بیائے۔ ( مُلُون )

آج کل مسلمانوں میں بھی یہ بدرسو مات بعینہ ہندؤ انتہیں تو اُن ہے مستعارضرور لی گئی ہیں اوررواج یا رہی ہیں کہ شو ہر کے مرجانے پر اُس کی بیوی جا ہے جوان ہی ہو' اُس کی دوسری شادی کرنے کومعیوب سمجھا جاتا ہے اورالیل عورت کو معاشرے میں طعن وطنز کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ہم مسلمانوں کوسو چنا جا ہیے کہ بیکھی تو جا ہلا نہ رسو مات ہی کی پیروی ہے۔

#### ٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ

١٥٨٤ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَة وَ عَلِي ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامٍ لِنْ عُرُولَةً عَنُ وَهُبٍ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ مُنحَمَّدِ بُسِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةً كَانَ فِي جَسَازَةٍ فَرَاى عُمْرُ امْرَأَةَفَصَاحَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ دَعُهَا يَا عُمرُ فَإِنَّ الْعَيْنِ دَامِعَةٌ وَالنَّفُسَ مُصابَةٌ وَالْعَهُدُ قَريُبٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ عَنُ حَمَّادِ

#### بآب: میت پررونے کابیان

١٥٨٧: حضرت ابو ہر رہے رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناز ہے میں تھے کہ حضرت عمررضی الله عنه نے ایک عورت کو ( روتے ) و کچھ کرپکارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اے عمراس کو جھوڑ کیونکہ آنکھ روتی ہے دل مصیبت زدہ اور ( صدمہ کا ) ولت قريب ہے۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

بُنِ سَلَمَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةً عَنْ وَهُب بُن كَيْسانَ عَنْ مُحَمَّدِبُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ الازْرق عن ابني هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحُوهِ.

١٥٨٨ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُهُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ ابِي الشُّوارِب ثَمَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُن زِيادٍ تَنَاعَاصِمُ الْاحُولُ عَن ابي عُثْمَان عَنُ أَسَامَةً بُن زَيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ كَانِ ابْنُ لِبَعْض بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضِي فَأَرُسَلَتُ اليُّه أن يَّاتِيهَا فَأَرْمُسَلَ الْيُهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا احَذُ وَلَهُ أَنْ يَاتِيُهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُا أَنَّ لِللَّهُ مَا أَحَذُو لَهُ مَا أَعْطَى وَ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اللي أجل مُستمّى فلتصبرُو لُتحتيبُ فارسلتُ الله فَاقُسَمَتُ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عليْهِ وَسلَّمَ وَقُـمْتُ مَعَهُ وَ مَعَهُ مُعَاذُ لِنُ جَبَلٍ وَ أَبَى لِنُ كَعُبٍ وَ غَبَادَةً بُنُ الصَّامِت (رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ) فيلمَّا دخلنا فَاوَلُقِ- اللهُ كُوديا جَبِكُماس كي روح سيت مِن بَهِرُك ربي تَحَى \_راوي الصَّبِيُّ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رُوْحُمَهُ تُقَلِّقُلُ فِيُ صَلَوهِ قَالَ جَسَبُتُهُ قَالَ كَانَّهَا شَنَّةٌ قَالَ فَيكِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ مَا هَـذَا يَا رَسُولُ اللهِ؟ (صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ الرَّحُمَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي بِنِي آدُمَ وَ إِنَّمَا يُرحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّخْمَاءُ.

> ١٥٨٩. حَدَّثُنَا شُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا يَحَى بْنُ سُلِيْم عَنِ ابْنِ خَيْشُم عَنُ شَهْرٍ بُنِ حَوُشَبٍ عَنْ أَسْمَاء بِنْتَ يَزِيْدُ قَالَتَ لَمَّا تُوَقِّي ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَاهِيْمُ بَكَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ فَـــقَــالَ لَهُ الْمُعَزِّى (إِمَّا اَبُوْ بِكُرِ رَضِي اللهُ ۖ تَعَالَى عَنَّهُ وَ إِمَّا عُمِرَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ) أَنْتَ أَحِقُ مِنْ عظَّمَ اللهُ حِقَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُلْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَسْحُونُ الْقَلْبُ وَ لا نَقُولُ مَا يُسْحَطُ الرَّبُ لُو لا أَنُّـهُ وَعُـدٌ صَادِقٌ وَ مَوْعُودٌ جَامِعٌ وَ أَنَّ ٱلْآخِر تَامِعٌ لِلْلَاوُّلِ

١٥٨٨: حضرت اسمامه بن زييٌّ فرمات بين كه رسول اللَّهُ کے ایک نواہے کا انتقال ہونے نگا تو صاحبز ادی صاحبہ نے نی کوکہلا بھیجا آ ب نے جواب میں کہلا بھیجا اللہ ہی کا ہے جواس نے لیا اور اس کا ہے جواس نے عطافر مایا اور ہر چیز کا اللہ کے بال ایک وقت مقرر ہے۔ لہذا صبر کرو اور تواب کی امیدرکھوتو صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو بلا بھیجا اورمتم ( بھی ) دی۔رسول الله کھرے ہوئے۔ میں معاذ بن جبل الى بن كعب اورعباده بن صامت (رضى الله عنهم) ساتھ ہو لئے جب ہم اندر گئے تو گھر دالوں نے بجہ رسول کہتے ہیں میراخیال ہے کہ رہمی کہایرانی مشک کی مانند (جیسے اس میں یانی ہاتا ہے اس طرح روح سینہ میں حرکت کررہی تھی) تو رسول الٹدّرونے گئے۔عیادہ بن صامتٌ نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! پہکیا؟ فرمایا:و ہ رحمت جواللہ تعالی نے اولا دِآ دم میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اینے بندوں میں ے رحم کرنے والوں پر ہی خصوصی رحمت فر ماتے ہیں۔ ١٥٨٩: حضرت اساء بنت يزيد فرماتي ميں كه جب رسول الله ً کے صاحبزادے ایراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ رونے کی تو تعزیت کرنے والے (ابو بکریاعمر رضی اللہ عنہما) نے کہا: آپ سب ہے زیادہ اللہ کے حق کو بڑا جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فر مایا: آئکھ برس رہی ہے ول غمز وہ ہے اور ہم الی بات سبیں کہیں گے جو پروردگار کی نارانسکی کا باعث ہوا گریہ بچا وعدہ نہ ہوتا۔ اس وعدہ میں سب ملنے والے نہ ہوتے اور بعد والے بہلے والے کے تابع لَوْجَـدُنَا عَلَيْکَ يَا اِبُرَاهِيُمُ أَفْضَلُ مِمَّا وَجَدُنَا و إِنَّا بِکَ تَنهُ وَتَهَدَا اِلَّهِمَ بَمِينَ ابْ جَتَنَارِ فَي جَاسَ عَهِينَ لَمَحُرُونُونَ. لَمَحُرُونُونَ.

> ا ١٩ ه ا: حَدِّثْنَا هَرُونَ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ وَهُ لِ اللهِ عَنْ اَلْعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبُدِ الْاشْهَلِ يَعْمَلُ مَلُولًا اللهِ عَلَيْكُ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبُدِ الْاشْهَلِ يَعْمَلُ مَلُكُا هُنَّ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَبْكِينَ هَلَكًا هُنَّ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَكِنَ حَمْزَةَ فَاسْتَنِقَطُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْانْصارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ فَاسْتَنِقَطُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَعَاءَ نِسَاءُ الْانْصارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ فَاسْتَنِقَطُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ وَ يُحُهُنُ ا مَا اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ وَ يُحُهُنُ ا مَا اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ وَ يُحُهُنُ ا مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مَا عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَيْكُ مَا وَلَهُ مَنْ فَلَيْنَقَلِبُنَ وَ لَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ وَهُ مُنْ وَهُنَّ فَلْيَنْقَلِبُنَ وَ لَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَى عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٥٩٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ اللهَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللهَ عَنِ ابْنِ آبِى أَوْفَى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ لَهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

نہ ہوتے۔ اے اہرائیم ہمیں اب جتناری جو ان ہے کہیں ایدہ دی ہوتا اورہم اب بھی تہاری جدائی پر بجیدہ ہیں۔
1090: حضرت حمنہ بنت جش رضی اللہ عنها ہے کہا گیا کے آپ کا بھائی مارا گیا۔ آپ کا بھائی مارا گیا۔ تو کہے لگیں اللہ اس پر رحمت فرمائے : ﴿ اِنَّا اِلْنَہ وَ اَجْعُونَ ﴾ لوگوں نے کہا: آپ کا جاوند مارا گیا۔ کہے لگیں : ہائے افسوس! تو رسول آپ کا جاوند مارا گیا۔ کہے لگیس : ہائے افسوس! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو خاوند سے جو تعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو خاوند سے جو تعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو خاوند سے جو تعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا: عورت کو خاوند سے جو تعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا: عورت کو خاوند سے جو تعلق ہے وہ کئی سے نہیں ہوتا۔

1091: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ قبیلہ عبدالا شہل کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو ایپ این آمد کی لڑائی میں مارے جانے والوں پر رور بی تقییں ۔ تو رسول اللہ سنے فرمایا: حمزہ پر رونے والی کوئی مجھی نہیں؟ تو الله ماری عورتیں آئیں اور حضرت حمزہؓ پر رونے آئیں ۔ رسول اللہ بیدار ہوئے نو آر مایا: ان کا ناس ہوا بھی تک والی نہیں گئیں ان سے کہو کہ چلی جا کیں اور تر بی اور آج کے بعد کسی مرنے والے برنہ روکیں ۔

۱۵۹۲: حضرت ابن ابی او فی رضی اکلند تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ۔ نے مرشو ں ہے منع فرمایا۔

ضاصة الراب منه كياليكن بينو حنييس تفاداس كي حضور صلى الله عليه وسلم في آواز في آواز في روتى موكى اى كيه حضرت عمر رضى الله عند في منع كياليكن بينو حنييس تفاداس كي حضور صلى الله عليه وسلم في فر ما يا: ال عمر! جانے دو كيونكه صرف رونا منع نهيں ہوا ہے۔ تازہ تازہ صدمہ ہؤول براثر بہت ہوتا ہے اور آون كورونا آتا ہے۔ اس باب كى حديث ١٥٨٨ ہے بي جمي معلوم ہوا كدولى رفح اور مزاج كى ميا شدوى كى نشانى ہے جم شخص كوا يہ موقعہ كدولى رفح اور مزاج كى ميا شدوى كى نشانى ہے جم شخص كوا يہ موقعہ برجمى رونا ند آئے تو ول ك سخت ہونے كى علامت ہوتى ہے۔ باتى اور ایا ، الله كى شان ہى اور ہوتى ہے كہ الله تعالى كى محبت برجمى رونا ند آئے تو ول ك سخت ہونے كى علامت ہوتى ہے۔ باتى اور ایا ، الله كى شان ہى اور ہوتى ہے كہ الله تعالى كى محبت عالب ہوتا ہے۔ بزرگانِ وَ بن پرطعن كرنے ہے بجنا جا ہے۔ حد بث الله بات ہوا كہ دنيا ايك مرائے ہے كوئى پہلے چلاگيا اوركوئى بعد ميں جار ہا ہے۔ اس ليكسى كى وفات پرصد ہونا دورج كرنا دانشندى كے ظاف ہے۔ اس ليك كوئى بہلے چلاگيا اوركوئى بعد ميں جار ہا ہے۔ اس ليكسى كى وفات پرصد سے زيادہ رنج كرنا دانشندى كے ظاف ہے۔ اس ليك كائيل ہى مدت كے بعد عالم برز ثریا ترت ميں ملاقات ہو جائيں۔

## ٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّت لِعَذِّبُ بِمَائِيُحَ عَلَيْهِ

١٥٩٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُن أَبِي شَيْبة ثنا شاذَ انْ ح وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفُر حِ وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلَي ثنا عَبُدُ الصَّمد

عذاب ہوتاہ ۱۵۹۳: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میتت پر نوحہ کی وجہ ے اس کوعذاب ہوتا ہے۔

باب: میت برنو حد کی وجه سےاس کو

وَ وَهُبُ بِنُ حِرِيُرِ قَالًا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قتادة على سعيد بن الْمُسْيَبِ عَن ابْن عُمر عن عُمر بُن الخطّابِ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَال الْمَيْتُ يُعَذِّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

> ٩٥٨: حدَثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ حُمِيْدِ بُن كاسبِ ثَنا عَبُدُ العزيز يُنُ مُحَمَّدِ الدُّرَاوَرُدِي ثَنَا أَسِيدُ بَنُ أَسِيدٍ عَنْ مُؤسِّي بِنِ ابِي مُؤسِي الْاَشْغِرِيُ عَنْ ابِيهِ انَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم قال الميت يُعَدِّبُ بِبُكاء الحي إذا قالُوا واعتضداة وكاسيساة وآنا صراة واجبلاة ونخوهذا يُتَعْتَعُ و يُقَالُ أَنْتَ كَذَٰلِكَ؟ أَنْتَ كَذَٰلِكَ.

> قَالَ آسِيُّــُدٌ فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللهِ يَقُولُ:﴿ وَلَا تُورُ وازرةٌ وزْر أُخْرَى ﴾ [فاطر: ١١٨] قال وَيُحَكُّ أحدَثُك انَّ ابا مُوسى ﴿ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثُنِيُ عَنَّ وسُوُل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم فَسَرَى انَّ ابِيا مُوسَى رضي اللهُ تَعالَى عَنْهُ كَذَبَ عَلَى النَّبِي صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم او تــرى آنِــى كَــدُّبُــتُ عَــلَى ابنى مُوسَى رَضِي اللهُ

٥٩٥ : حدَثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيْئَةَ عَنُ عَمْر و عن ابُن أبي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشة قالتُ انَّما كانتُ يَهُ وُدِيَّةُ سَاتَتُ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكُون عَلْيُهَا قَالَ فَإِنَّ اهْلَهَا يَبُكُون عَلَيها و إِنَّها تُعَذَّبُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيها و إِنَّها تُعَذَّبُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيها وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيها وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ ﴾ والسّ كي قبر ميس فيُ قبُرها.

۱۵۹۴: حضرت اسید بن اسیدروایت کرتے بیں مویٰ سے وہ ا ہے والد ابومویٰ اشعریٰ ہے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ نے فرمایا: مینت کو زندوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے جب دو کہیں بائے ہمارے سہارے بائے ہمیں کیڑے یہنانے والے بائے ہماری مدد کرنے والے بائے بہاڑ کی مانندمضبوط ادراس جیسے کلمات تو میت کوڈ انٹ کر بوچھا جاتا ہے کہ تو ایسا ہی تھا؟ تو ایسا ہی تھا؟ اسید کہتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ ( تعجب ہے کہ ) اللہ تعالیٰ تو قرماتے ہیں کہ کوئی ہو جھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا تو مویٰ کہنے لگے تیرا ناس ہو میں تھے کہدر ہا ہوں کہ مجھے ابوموسی نے رسول الله كى سەحدىث سائى توكياتم بەكھو كے كە ابومونى نے ر سول اللہ برجھوٹ باندھا یا ہے کہو گے کہ میں نے ابو موتی ٔ برحبوث با ندها به

١٥٩٥: حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه ايك یہودیعورت مرتمیٰ تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھر والوں کو اس پر روتے ہوئے سنا تو فر مایا: اس کے گھرِ عذاب ہور ہاہے۔

جمہورعلا ، فرماتے میں کدمیت کوعذاب أس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ وصیت کرے رونے کی اور مة *الباب* ☆ جووصیت نہ کرےاور نہ ہی نو حد کو بہند کرتا ہے تو اس پرعذا بنہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقے رضی اللہ عنہا ہے اس طرح منقول ہے۔

> ٥٥: بَابُ مِا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ ٢ ٩ ٩ ١ : حَـلَّثَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِّحِ أَنْيَأَلَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ يَزِيَدُ بُنِ سَعُدِ عَنْ يَوِيدَ بُنِ آبِي حَبِيْبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّلَقَةِ ٱلْأُولَى . ١٥٩٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشِ ثُنَّنَا ثَنَابِتُ بُنُ عَبُكَلَانَ عَنِ الْقَنَاسِمِ عَنْ آبِي أَمَامَةً عَن النَّبِيُّ عَيْثُكُ قَالَ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ ابْنُ آدَمَ إِنْ صَبَرُتَ وَاحْتَسْبُتَ عِشْدَ السَّلَدُمْةِ الْأُولِلِّي لَمْ أَرْضَ ثَوَابًا دُونَ

٨ ٩ ٥ ١ : خَـدُثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ ابْنُ هَارُونَ انْبَأْنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمْحِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمْرَ بُن أَسِي سُلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ آبًا سَلَمَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ حَدَّثَهَا انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَابُ بَـمُ صِيْبَةٍ فَيَفُرَعُ إِلَى مَا أَمْرَ اللَّهُ مِهُ مِنْ قُولِهِ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللَّهُمْ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأَجُوْنِي فِيُهَا وعوَّضُنِي مِنهَا إِلَّا آجَرَهُ اللهُ عَلَيُهَا وَ عَاضَهُ خَيُرًا منهاقالت فلمّا تُوفِّي أبو سلمة رضي الله تَعالى عنه ذكرتُ الَّـذِي حَـدُثَنـي عنُ رسُول اللهِ صَـلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقُلَّتُ إِنَّا لِلَّهِ وَ انَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٱللَّهُمَّ عندك اختسبت مصيبتى هذه فالجرانئ عَلَيْهَا فَإِذَا ادادتُ أن أقُولُ و عِنصَبِي حَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ فِي نَفْسِي ﴿ مِنْهَا)) كَهِ مِجْكِ الْ سِي بَهْر بدله عطافر ما . تؤول مِن أعاض خيرًا مِنُ آبِي سَلْمَةَ رَضِبِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ثُمَّ قُلْتُهَا فعاضنيُ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آجَونِيُ فِي ﴿

جان مصيبت يرصبر كرنا ١٥٩٦: حضرت انس بن ما لك رضي الله عند فر مات بي کے صبر تو صدمہ کی ابتداء میں ہوتا ہے۔

ع94 : حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه الله ياك فر ماتے ہیں : آ دم کے بیٹے اگرصدمہ کے شروع میں تو صبراور ثواب کی أمیدر کھے تو میں (تیرے لئے) جنت کے علاوه اورکسی بدله کو پسندنه کرول گا۔

١٥٩٨: حضرت ابوسلمة فرمات بين كه مين نے تبي كو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پرجھی مصیبت آئے بھروہ کھبراہٹ میں اللہ کا حکم یورا کرے بیٹی یہ کہے کہ: ((اِنَّا مصیبت میں آپ ہی ہے اُجرکی امیدر کھتا ہوں مجھے اس یر اجر دیجئے اور اس کابدلہ و بیجئے تو اللہ تعالی اس کو مصیبت پر اجربھی ویتے ہیں اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں ام سلمہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمه کا انتقال ہوا تو مجھےان کی بیرصدیث یا د آئی جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے مجھے سَالُ تَحَى تُو مِن نِے بِهِي كُلمات كيے: ((إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُون ....) جب مين به كهناتي ((وَ عِيضَنِي خيزا سوچتی کہ ابوسلمہ ہے بہتر بھی مجھے ملے گا؟ یالاً خریس نے یہ کلمہ بھی کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ( ابوسلمہ کے ) بدلہ میں محمد و ہے اور مصیبت میں مجھے اجرعطا فریایا۔

109 ا: حَدَّثَنَا الْوَلِيَّدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ السُّكِيْنِ ثَنَا ابُوْ هَمَّامُ لَمُنَا مُوسِى بَنُ عُبَيْلَةَ قَنَا مُصُعَبُ ابُنُ مُحمَّدِ عِنَ ابِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عِنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ تَعَالَى سَلَمةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتُ قَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بَابًا بَيْنِ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَيْنِ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَيْنِ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَيْنِ النَّاسُ يُصَلُّونَ وَالْهَ أَبِي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَرَاءَ آبِي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَرَاءَ آبِي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَرَاءَ آبِي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَمَا اللهُ مِينَا النَّاسُ وَحَالَا النَّاسُ وَحَالَةُ اللهُ فِيهُمْ بِالَّذِي وَآهُمْ فَقَالَ يَايُهَا النَّاسُ وَحَالَةُ مَا وَاي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ النَّاسُ وَحَالَةُ عَلَى مَا وَاي مِنْ حُسْنِ خَالِهِمُ وَ النَّاسُ وَحَالَةً اللهُ فِيهُمْ بِالَّذِي وَآهُمْ فَقَالَ يَايُهَا النَّاسُ اللهُ فِيهُمْ بِاللَّذِي وَآهُمُ فَقَالَ يَايُهَا النَّاسُ اللهُ مِنْ المُعَلِيدِةِ اللهُ عَنْ المُصَيِّةِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ المُصَيِّعَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَيِّعَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَالِعَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

البحراح عن هشام بن زيساد عن أب عن فاطمة البخراح عن فاطمة البخراح عن هشام بن زيساد عن أب عن فاطمة بنت البخسين عن أبيها قال قال النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من أجيب بنم حيبة فاخدت المترجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من ألا خر مِثلة بوم أحيث.

۱۹۰۰: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس پر کوئی پریشانی آئے گھروہ اس کو یا دکر کے از سرنو ﴿انَّا یَلْمُ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا مِلْمُ وَ اِنَّا مِلْمُ اللّٰهِ وَاجْعُونَ ﴾ کہ خواہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہو۔ اِلّٰہِ دَاجِعُون ﴾ کہ خواہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے اتنا ہی اجرانکھیں کے جتنا پریشانی اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے اتنا ہی اجرانکھیں کے جتنا پریشانی کے دن کھاتھا۔

خلاصة الراب من المجارات الاموى اشعری سے روایت کرنے والے نے جواب دیا کہ بیعد بیٹ سی ہے اس پرکسی شم کا اعتراض نہیں کرنا چاہے۔ قران کریم کے ساتھ اس حدیث کا بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ متعلقین کے فعل سے میت کورنج اور دُکھ ہوتا ہے۔ طبرانی اور ابن الی شیبہ نے قبیلہ بنت بحرم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قبیلہ نے رسول الله علیہ وسلم کے ساسے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا ذکر کیا اور رونے گئیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساسے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا ذکر کیا اور رونے گئیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی ہے جو اس چینے والی کوزبر دس چپ کرا دے۔ اللہ کے بندوا پ مروں کو تکلیف ند دو۔ ابن جریز نے اس تول کو پہند کیا اور تمام انگریٹ نے جن میں علا مدابن تھی جس میں اس تا ویل کو اختیار کیا۔ لبیعہ بن منصور راوی بی کہ حضرت ابن مسعود نے کہ تو کر مردول کو ایک جناز و کے ساتھ دیکھا فر مایا: لوٹ جاؤ' گنا واٹھانے والیوں ٹو اب نہ پانے والیو زندوں سے آ گے بڑھ کر مردول کود کہ نہ بنچاؤ۔ دفع تعارض کی صحیح صورت یہ ہے کہ صدیث میں میت پرعذا ہونے حال میت پرعذا ہو بو والوں کونو حدکرنے کی وصیت کی ہو یا (اپنی زندگی میں) مردے پر رونے کا عاوی تھایا جس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کونو حدکرنے کی وصیت کی ہو یا (اپنی زندگی میں) مردے پر رونے کا عاوی تھایا جس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کونو حدکرنے کی وصیت کی ہو یا

وصیت نہ بھی کی ہولیکن اُس کومعلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد گھر والے نو حدکریں تھے اور باو جو واس علّم کے ان کو پس مرگ نو حہ کرنے ہے منع نہ کیا ہو۔اس تو جیہ پرمیت پر جوعذ اب ہوگا ہومیت کے اپنے جزم بی کی وجہ سے ہوگا۔ دومرے کے گناہ کا باراُس پر ہرگزنہ ہوگا۔امام بخاری رحمۃ انٹدعلیہ نے اس تولِ کو پہند کیا ہے۔

سیدہ عائشصد بقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مؤقف بیقا کے میت کو گھر والوں کے رونے سے عذا بنہیں ہوتا۔ وہ فر ماتی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سننے میں غلطی ہوئی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ کا فر کے گھر والوں کے رونے سے اللہ کا فرکا عذا ب بڑھا ویتا ہے۔ یعنی کا فرکو عذا ب ہوتا ہے مسلمان میت کو عذا ب نہیں ہوتا۔ باقی اس مسئلہ کی تحقیق گزشتہ عدیث کے تحقیق گزشتہ عدیث کر تحقیق کے دونے کا دونے کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی کو دونے کے دونے کے دونے کی کو دونے کی کو دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی کر دونے کے دونے کے

مؤمن کو جب تکلیف دہ خبر بہنچ تو اس وقت صبر کرئے نہ روئے اور نہ پیٹے بس اناللہ وانا الیہ راجعون کیے' اس کو تعبر کہتے ہیں۔اس بندہ کو تو اب ملے گالیکن اگر صدمہ اولی کے وقت تو خوب رویا' چیخا چلایا اور بعد میں صبر کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ رونے پیٹنے کے بعد تو صبر آئی جاتا ہے۔آئندہ احادیث میں بیٹار تیں بیان کی گئی ہیں۔

٥٦: بَابُ مَا جَاءَ فِى ثُوَابِ مَنُ عَزَّى مُصَابًا ﴿ إِلَيْ مَصِيبِت رُوه كُلِّلَى وَيَ كَاثُوابِ

۱۹۰۱: حضرت محمد بن عمر و بن حزم سے ردوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو ایمان والا اپنے بھائی کو پریشانی میں تسلی ولائے' اللہ تعالی روز قیامت اس کوعزت کا لباس بہنا کمیں سے\_

۱۲۰۴: حضرت عبدالله بن مسعود فق فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: جس نے مصیبت زوہ کو تسلی دی اس کومصیبت زوہ کے برابراجر ملے گا۔

#### دِاْب: جس کا بخیر مرجائے اُس کا تواب

۱۹۰۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایسانہ ہوگا کہ کسی آ دمی کے تبن بچے مرجانمیں پھروہ دوز بنج میں جائے مگرفتم یوری کرنے کی خاطرِ۔

٣٠١٠: حضرت عتب بن عبدالسلمي رضي الله تعالى عند

١٠١ : حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا خَالِدُ أَبُنُ مُحُلَدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عَمَارَةَ مَوْلَى الْالْمُصَارِ قَالَ سَمِعَتُ عَبَدَ اللهِ بَنَ أَبِي بَكُرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ حَوْمٍ يُحَدِّثُ عَنَ اللهِ بَنَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَوْمٍ يُحَدِّثُ عَنَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِن يُعَرِّى اَخَاةَ اللهُ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِن يُعَرِّى اَخَاةَ بِمُ مُصَيِّبَةِ اللهُ كَسَاهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا عُنْ مُؤْمِن يُعَرِّى الْعَلَقَةِ بَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوقة غَنْ ابْرَهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحمَّد بْنِ سُوقة غَنْ ابْرَهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ رَحُلُ اللهُ مَثْلُ آجُرِهِ.

۵۷ بائ ما جاء في ثواب مَنُ أصيب بولدم

المناوعة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن المنطقة المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطقة

٣٠٣ ا : حَدَّثُمَا مُحَمَّدُ لِمِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ تُمَيْرِ قَالَ ثَنا

السحق بن سُلِيْمَانَ ثَنَا جِرِيْرُ بَنُ عُثْمَانَ عَنَ شُوحيلًا بَنِ شُفَعَة قَال للهِ عَنْهُ السَّلْمِيُ فقال سمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ السَّلْمِيُ فقال سمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ السَّلْمِي فقال سمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَ مَا مِنَ مُسُلِم يَمُونُ لهُ ثلاثَةٌ مِن الولْدِ لَمُ يَبُلُغُو الْحِنْدُ إلّا تَلَقُّونَهُ مِنْ ابُوابِ الْحِنْةِ الثَّمَانِيَةِ الولْدِ لَمْ يَبُلُغُو الْحِنْدُ إلّا تَلَقُّونَهُ مِنْ ابُوابِ الْحِنْةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيْهَا شاء دَخَل.

١٩٠٥ : حدّثنا يُوسُف بَن حَمَّادِ الْمَعِنَى ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُن سَهِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُن صَهَيْبٍ عَن السِ بُن ما لِكَ عَن اللّهِ عَنْ اللّهِ الْعَزِيْزِ بُن صَهَيْبٍ عَن السِ بُن ما لِكَ عَن النّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتُوفَى لَهُمَا عَلَا ثَدَّ مِن النّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتُوفَى لَهُمَا عَلَا ثَدَّ مِن النّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتُوفَى لَهُمَا عَلَا ثَدُ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتُوفَى لَهُمَا عَلَا ثَدُ مَلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

١٩٠١ : حدد ثنا السحق بن على المجهضيق ثنا السحق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي مُحمد مؤلى عمر بن المحطّاب رضى الله تعالى عنه عن أبي عبيدة عن عبد الله وضى الله تعالى عنه عن أبي عبيدة عن عبد الله وضى الله تعالى عنه قال وسؤل الله على عبد الله وضى الله تعالى عنه قال قال وسؤل الله على الله تعالى عنه قال قال والنول الله عقال ابو در وضى المنه تعالى عنه قدمت الني قال والني فقال ابو در وضى الله تعالى عنه قدمت الني قال والني فقال أبي بن تعب رضى الله تعالى عنه قدمت الني من المقرأ قدمت واحدا قال وواجدا.

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
کو یوں ارشا و فرماتے سنا: جس مسلمان کے تمین بچے
جوانی سے قبل مرجا کمیں تو وہ (بچوں کے والدین)
جنت کے آئھوں دروازوں میں سے جس سے داخل
ہونا چاہیں (مقرّب فرشے اُنکا) استقبال کریں گے۔
ہونا چاہیں (مقرّب فرشے اُنکا) استقبال کریں گے۔
نی سیالیت نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تمین
نی سیالیت نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تمین
نی سیالیت نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تمین
نی سیالیت نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تمین
خیج جوانی سے قبل مرجا کمیں اللہ تعالی اپنی زائد رحمت
سے ان سب (والدین اور بچوں) کو جنت میں داخل
فرمائیں گے۔

۱۹۰۲: حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص تین ہے جوانی ہے تبل ہی آ گے بھیج و سے تو وہ دوز خ سے (بچاؤ کے لئے اس کا) مضبوط قلعہ بن جا کیں گے تو ابو ذر نے عرض کیا : اس کا) مضبوط قلعہ بن جا کیں نے دو بھیج فر رایا : اس کے اللہ کے رسول! ہیں نے دو بھیج بیں؟ تو آ پ نے فر مایا : اور دو ہی سہی تو قاریوں کے سروار آبی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے ایک بھیجا سروار آبی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے ایک بھیجا ہے؟ فر مایا : ایک بھیجا

#### باب: جس كسى كاحمل ساقط موجائي؟

1102: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: البتہ کیا بچہ جس کو

#### ٥٨: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أُصِيبَ بِسَقُطَ

١٠٤ ا: حــ قَلْنَا أَبُوْ بِكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ قال ثنا خَالِدُ بُنُ مُخلد ثنا غَالِدُ بُنُ مُخلد ثنا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ الْملك النَّوْقلي عَنْ يَزِيْدُ بُن مُخلد ثنا يَزِيْدُ بُن عَبْدِ الْملك النَّوْقلي عَنْ يَزِيْدُ بُن

رُوُمَانَ عَنُ أَبِي هُو يُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَسِفُطٌ أُومَانَ عَنُ أَبِي هُو يُوا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَسِفُطٌ أُقَدِمُهُ بَيْنَ يَدَى أَحَبُ إِلَى مِنْ فَارِسِ أُخَلِّفُهُ خُلُفِي.

١١٠٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِى وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحُقَ أَبُوُ بَكُمِ الْبَكَّانِيُ قَالَا ثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنِ الْحَسَنِ بَكُمِ الْبَكَانِيُ قَالَا ثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنِ الْحَسَنِ بَعْنِ الْحَكَمِ النَّخِعِيُّ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةً عَنْ أَلِيهَا عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ السِقَطُ الْمُواعِمُ رَبَّةً اَدُخِلُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ أَبُو عَلِيّ يُرَاغِمُ رَبَّهُ يُغَاضِبُ

١١٠٩: حَدَّلَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِع بُنِ مَرُزُوقِ ثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ مُسَلِم حُدَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم حُدَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم اللهِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبْلِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ وَالَّذِي اللهِ بَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبْلِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ وَالَّذِي اللهِ مَنْ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ وَالَّذِي اللهِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبْلِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ وَالَّذِي اللهِ مَنْ النَّبِي عَلَيْكَ أَمَّهُ بِسَرَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا الْعَسَدُ وَهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

میں آ گے بھیجوں مجھے زیادہ پسند ہے سوار ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ آؤں۔

۱۲۰۸: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا بچہ جھٹڑا کرے گا اپنے مالک (اللہ عز وجل) سے جب مالک اس کے والدین کو دوزخ میں ڈالے گا بچر جھٹڑ اپ ہوگا اے کے بیچے جھٹڑ نے والے اپنے مالک سے اپنے مال باپ کو جنت میں لے والے اپنے مالک سے اپنے مال باپ کو جنت میں لے جا'وہ ان وونوں کو جنت میں لے جا'وہ ان وونوں کو جنت میں لے جا'وہ ای وونوں کو جنت میں لے جا'وہ ای حالے گا۔

۱۹۰۹: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قشم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا بچا اپنی مال کو اپنی آنول ہے تھینچ لے جاوے گا جنت میں جب وہ ثواب کی نبیت ہے میرکرے۔

خلاصیة الراب مه ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جو بچہ مدت ِحمل تمام ہونے سے قبل پیپ سے گر جائے وہ بھی اپنی ماں کی مغفرت کا ذریعہ ہے گا۔ سِحان اللّٰہ! کیسی کیسی مہر ہانیاں اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دُنیا میں کرتے ہیں تو روزِ قیامت کتنی نوازشیں کریں گے۔

#### 9 ۵: بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبُعَثُ إِلَىٰ آهُلِ الْمَيَّتِ

١ ١١ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بُنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ
 الْآغلى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى بَكْرِ

#### جاب میت کے گھر کھانا بھیجنا

۱۱۱۰: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که جب حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه کی شهادت کی اطلاع آئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهادت کی اطلاع آئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فر مایا: جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو۔

۱۶۱۱: حضرت اساء رضی الله تعالی عنها بنت عمیس بیان فرماتی بین که جب جعفر رضی الله تعالی عنه بن ابی طالب

عَنْ امْ عِيْسَى الْمَجَزَّارِ قَالَتْ حَدَّثَتَنِي أَمْ عَوْنِ ابْنَتْمُحَمَّدِ لِن جعُفرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاء بِنْتَ عُمِيسِ قَالَتُ لَمَّا أُصِيْبَ جِعْفُرٌ رَجِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إلى الهله فقال أنَّ آل جَعُفرِ قَدُ شُغِلُوا بِشَانَ مَيَتِهِمُ فَأَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا.

قَىالَ عَبْسَدُ اللَّهِ فَسَمَازَالَتُ شُنَّةٌ حَتَّى كَانَ حَدِيْقًا فتركب.

شہید ہوئے تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اینے گھروں کے پاس لوٹے اور ارشاد فرمایا : جعفر (رضی الله تعالی عنہ) کے لوگ (گھر والے )مشغول ہیں اپنی میّت کے کام میں تو تم ان کے لئے کھاٹا تیار کرو۔حضرت عبداللہ نے کہا پھر بیاکا مسنت رہا' یہاں تک کدایک نیا کا م ہو گیا تو جھوڑ دیا گیا۔

خ*لاصیة الباب شهر میت کے گھر*والے تاز ہصد مہ کی وجہ ہے ایسے حال میں نہیں ہوتے کہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرسکیں اس لیے ان کے سماتھ ہمدردی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس ون اُن کے کھانے کا اہتمام ووسرے اعز ہ اور تعلق والے کریں۔حضرت عبداللہ کے کہنے کا مقصد بیق اک اوگوں نے اس میں تکلف کرنا شروع کردیا اور ریا ، ہمودونمائش کے لیے کھانا تھیجے جیں'اس کیے بیکام سنت کے بچائے ایک بدعت اور نی بات ہوگئی۔

#### ٠١: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الإجْتِمَاعِ إلى ﴿ إِنَّ مِيتَ كَلَّمُ والول كَ باس جَمع مونے كممانعت اوركهانا تياركرنا اَهُلِ الْمَيِّتِ وَ صَنْعَةُ الطُّعَامِ

١ ٢ ١ : خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحُيلَى قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنْ منطور قنا هُشَيُّمٌ ح و حدَّثنا شُجاعٌ بُنْ مَخُلَدِ أَبُوْ الفضل قال ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ السَمْعِيْل بُنِ ابني خالدِ عن قَيْسِ ﴿ جُولِيْ اوركَمَانًا تَيَارَكُر فَي كُونو حرشاركر تے تھے۔

١٦١٢ : حضرت جرمر بن عبدالله بجلي رضي الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے یاس جمع

بْن ابيُ حازم غنُ جَرِيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ قال كُنَا نرِي الإجْتِمَاعَ الْيَ اهْلِ الْميّت و صنعة الطّعام من النّياحة. خلاصیۃ الها ہے۔ 🎓 🔻 دورِ جا بلیت میں بیدوستورتھا کہ میت کے گھر لوگ جمع ہوکر کھانا کھاتے تھے۔اسلام نے بیرسم بدمثائی اور فر مایا کہ میت کے گھر کھانے کا مکنا نیاحۃ ( نوحہ میں ہے ) ہے۔ افسوس ہے کہ ایصال نوّاب کے نام پر تیجۂ دسوال ع لیسواں اور بری کی جار ہی ہے۔ ان رسموں کا ایصالِ ثواب کے ساتھ کو کی تعنق نہیں ۔مولا نا حیدرعلی ٹو نکی جوحضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے تلمیذرشید ہیں نے مفصل اس کی تر دید فر مائی ہے۔ فر ماتے ہیں کہمہمانی کا کھا نا جومیت کے چھیے پکاتے میں اوّل تو بیخود نا جائز اور مکرو وتح میں ہے۔ چندوجوہ ہے ایک تو یہ کم الرائق اور دوسری کتابوں میں تصریح ہے کہ ضیافت ومہمانی' خوشی وشاوی کےموقعہ پرتو مشروع ہے نہ مصیبتوں اور تمی کےموقع پر ۔ پہلے دن کھا نا اہل میت کے گھر بجیجنا مسنون ہے نہ کہ اس شخص ہے کھا نا مانگیس ۔خواہ صراحنا یا کہہ کر کہ اگروہ نہ پکائے تو اس پر طعنے اگا تمیں ۔ بیجی ایک قسم کی ظلب اور ما نگنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جربر بن عبداللہ بحل کی روایت میں ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے یاس جمع ہونا اور ان کا کھا نا یکانا نوحہ بچھتے تھے یعنی تمام دوستوں کے ساتھ لوگوں کا جمع ہونا 'میت کے گھر والوں کے پاس سوائے تجہیز وتکفین کی خدمت کے اورمیت کے گھروالے یہ جو کھانا تیار کرتے تھے ہم اس کونو حد مجھتے تھے اورنو حد خود حرام ہے تو بیلوگوں کا جمع ہونا اور کھانا یکانامھی ناجائز وحرام ہوگا۔ تیسرایہ کے شریعت کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ کھانا تیار کرنا اہل میت

کاعرب کے زمانہ میں جہالت کی عادات ورسوم سے تھا۔ جب اسلام آیا' جا ہلیت کی رسموں کوموتو ف کرویا لہٰ ذاصحابہ و تابعین کے زمانہ میں بدرسم منقول نہیں۔ چنا نچیہ عام کلمہ لوگوں کے درمیان جوسوم' دھم' بستم و چہلم وششما ہی و بری کا رواح ہوگیا ہے تمام تا جائز ہوائ تا جائز ہو گیا ہے تھا نافقیروں کو بھیج و ینایا مسجد بناوینایا کنواں کھدوانا اور نقد ولباس اور غلہ وغیرہ فقراء کو وینایہ اُمور با تفاق جائز ہیں اور میت کے لیے مفید ہیں لیکن گھر میں بطور مہمانی کے کھلانا خواہ کھانے والے فقیر ہوں یا مالداراور یکسی کے خزد یک جائز نہیں کہ ریرسم جا بلیت عرب اور ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی حرام ہوراس میں کفار کے ساتھ مشاہبت ہے۔

#### ١ ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ مَاتَ غُرِيْبًا

الْهُدَيْلُ بُنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِى رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَوْتُ عُرْبَةِ شَهَادَةً. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَوْتُ عُرْبَةِ شَهَادَةً. اللهِ عَلَيْهُ مَوْتُ عُرْبَةِ شَهَادَةً. اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَنْ ابْنِي عَبْدِ وَهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

#### باب: جوسفر میں مرجائے

۱۹۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله نتعالی عنهما سے راویت بے کہ دسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سفر کی موت شہادت ہے۔

۱۹۱۳: حفرت عبدالله بن عمره فرماتے ہیں کہ ایک مصاحب کی مدینہ میں وفات ہوئی ان کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی آن کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی تھی تو نبی علی ہے ان کا جنازہ پڑھا کر فرمایا: کاش وہ دوسرے ملک میں مرتا۔ ایک شخص نے عرض کیا: کیوں یا رسول الله علی ؟ آپ نے فرمایا: جب آ دمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک جب آ دمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس کی بیدائش کے مقام سے لے کر موت میں مرے تو اس کی بیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جگہ جنت میں جگہ دی جائے گی۔

ضلاصة الباب المجهد المراسة الباب المرابي من جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعزہ واقارب کی جدائی اور تنہائی بہت شاق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اس کوشہادت کا رتبہ عنایت فرماتے ہیں۔ قبر وسیع ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جتنامقام پیدائش سے موت کے مقام تک فاصلہ ہوتا ہے اور بعض فرناتے ہیں کہ ثواب اتنا کثیر ہوگا کہ اس سارے علاقہ کو مجر درگا۔

#### ٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِيهُمَنُ مَاتَ مَرِيُضًا بِأَبِ مَا جَاءَ فِيهُمَنُ مَاتَ مَرِيُضًا

1110: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو بیاری میں مرا'شہادت کی موت مرا وہ عذاب قبر سے

 بن محمد بن ابني غطاء عن مؤسى ابن وزدان عن ابني محفوظ رے كا اورضى شام جنت سے اس كا رزق پہنچا يا هُريْرة قالَ قال رسُولُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَاتِ مُريْضًا مَاتُ شَهِيْدًا ﴿ جَا تَا جِ-

ووُقِي فَتُنَة الْقَبْرِ وغُديَ و رِيْح عَلَيْهِ بِرِزَاقه من الجنّة

خ*لاصیة البایب کی روح علیین میں کسی کی طلاصیة البار کی دوج علیین میں کسی کی روح علیین میں کسی کی دوج علیین میں کسی کی* جنت میں اور پورا حال تو اُسی وقت معلوم ہوگا جب آ دی مرے گا۔

٢٣: بَابُ فِي النَّهِي عَنُ كَسُرِ عِظَامِ الْمَيَّتِ بِإِلْبِ: مِيَّت كَيْرُى تُورُ نَ كَيْمَا نَعت ١١١١: حدثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَ ثِنَا عَبُدُ الْعَزِيْرُ بُنُ مُنحَمَّدِ الدُّرَاوِرْدِيُّ قَالَ ثَنَا سَعُدُ بُنَّ سَعِيْدِ عَنْ عُمُرةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كُسُرُ عَظْمِ الْمَيْتِ ككسره خيّا.

> ١١١ : خَدَّتُنا مُحمَّدُ بُنُ مُعمَّرِ ثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ بِكُرِ ثِنا عَيْدِ اللهِ يُسُ زِيدِهِ أَخْيَرِنِي أَبُو غَبَيْدَةَ بُنُ عَبْد اللهِ بُنِ زَمِعة عنُ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ كَسُرُ عَظْمِ الميَّتِ كَكُسُرِعُظُمِ الحَيِّ فِي الْإِيْمِ.

١٦١٦: حضرت عا نُشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میت کی ہٹری تو ژنا زندگی میں اس کی ہٹری تو زنے کے متراوف ہے۔

١٦١٧: حضرت الم سلمه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میت کی ہڈی کوتو ڑنا گناہ میں زندہ کی ہڈی تو ڑنے کی مانند

خلاصیة الراب الله الناحادیث سے میت کی تو بین کا ناجا ئز ہونا معلوم ہوا۔معلوم نہیں کے ڈاکٹروں کی کوٹسی شریعت ہے جولا وارث مردوں کی ہٹریوں کوتو زیاڑ اور چیر بچا زئر تے ہیں۔ بڑی تو بین کے مرتکب ہوتے ہیں۔

ولب: آنخضرت عليه كي بهاری کابیان

١٩١٨ : عبيدالله بن عبدالله الله عبد الله عبد الله عائشہ ہے کہا: امّال! مجھ ہے آ تخضرت کی بیاری کا حال بیان کرو۔ انہوں نے کہا: آپ بیار ہوئے تو آپ نے پھونکنا شروع کیا (اینے بدن پر بیاری کی شدت کی وجہ ہے) ۔ تو ہم نے مشابہت دی آ ہے کے پھو نکنے کو انگور کھانے والے کے پھو نکنے ہے (جیسے انگور کھانے والا اس کی گرد اور خاک چھونکتا ہے اور آ یہ جھو ما کرتے تھے ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر مَرْضَ رَسُولِ اللهِ عِنْظُمُ

٨ ١ ٢ ١ : حَدَّثُنا سَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلِ ثَنَا سُفْيانُ ابُنُ عُيَيْنة عن الزُّهُويَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالُتُ عَالِشَة وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا فَقُلْتُ أَيْ أُمَّهُ الْحَبْرِيْنِي عَنْ مَوْضِ وَسُوِّلِ اللَّهِ وَضِي اللَّهُ تعالَى عَنُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ اشْتَكَى فَعَلَقَ يَنْفُتُ فَجِعَلُنَا نُشَبَّهُ نَفُتُهُ بِنَفُتُهِ آكِلَ الزَّبِيبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نَسَائِهِ فَلَمَّا ثَقُلُ اسْتَأْذَنَهُنَّ انُ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَإِنْ يَدُرُنَ عَلَيْهِ قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَيْسَ رَجُلَيْسِ وَ رِجُلاهُ تَدَخُطُانَ بِالْآرُضِ احدُهُمَا الْعَبَّاسُ،

ف حدث به بُنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ تَعالَى عَنهُ فَقَالَ أَتَدُرِى مِن الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمَّه عَابَشَهُ وَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهَا هُوْ عَلِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه ابْلُ ابِي طَالِبِ

پاری باری - جب آ ب بیار ہوئے تو اور بیبوں سے
اجازت مائلی بیاری میں عائش کے گھر میں رہنے گی )

(اس لئے کہ وہ مجبوبہ خاص تھیں اور سب بیبوں سے
زیادہ مجبت ان سے تھی ) اور تمام بیبیوں کو آ پ کے پاس
گھو منے کی (جیسے صحت میں آ ب ان کے پاس گھو منے
عائش نے کہا: آ مخضرت میرے پاس آ ئے وو

مردوں پرسہارا دیئے ہوئے ۔ان میں سے ایک ابن عماسؓ تتے۔عبیداللّٰد نے کہا: میں نے میصدیث ابن عماسؓ سے بیان کی' انہوں نے کہا: تو جانتا ہے۔ دوسرا مردکون تھا جس کا نام عائشؓ نے نہیں لیا؟ و دعلیؓ بن ابی طالب بتھے۔

<u>ظلاصة الراب</u> ملك أن احاد يث سے معلوم ہوا كه: ا) سكرات كى شدت اور موت كى تخق كوئى برى چيز نبيس بلكه اس سے درج بلند ہوتے ہيں۔ ا) آ ب صلى الله عليه وسلم نے اپنے مولى كے وصال كو پند فر مايا اور آخرت كے سفر كو قبول فر مايا۔ اس مض كى شدت ميں نماز كا بہت خيال تھا كيونكه نماز دين كا اعلى ركن اور ستون ہے۔ م) خاوموں نوكروں برظلم سے بچنا ثابت ہوا حضور صلى القد عليه وسلم نے أن كے حق ميں بہت تاكيد فر مائى۔

الاعدم بن مسلم عن مسروي من ابن سنبة أنا ابو معاوية عن الاعدم بن عن مسلم عن مسروي عن عابشة رضى الله تعالى عنها قالت كان التبي صلى الله عليه وسلم يتعود تعالى عنها قالت كان التبي صلى الله عليه وسلم يتعود به والشي المتاب الخهاب الباس رب التاس والشي انت التسافي لا شفاء الاسفاء ك شفاء الا يعادر سقما فلما تقل صلى الله عليه وسلم في مرضه الدي مات فيه اخدت بيده فجعلت المسخة و اقولها فنزع يدة من يدى مرشه الله مات فيه من الله مال اللهم اعفرلي والحين بالرقيق الاعلى قالت فكان المتم المناه المن

۱۹۱۹: حضرت عائش ہے روایت ہے آنخضرت پناو مانگتے
ان کلموں کے ساتھ: ((اَذُهب الْباسِ رَبُ
الناسِ ....) لیمیٰ 'وورکردے بیاری اے مالک لوگوں
کے اور تذری دے تو ہی تذری دینے والا ہے۔ تذری
تیری تذری ہے تو ایس تذری عطافر ماکہ بالکل بیاری نہ
رہے'۔ جب آنخضرت بیارہوئے'اس بیاری میں کہ جس
میں انقال فر مایا تو میں نے آب کا ماتھ تھا ما اوراس کو پھیرنا
شروع کیا۔ آپ نے جم پر یہی کلمات کے اور (عائش نے
شروع کیا۔ آپ نے جم پر یہی کلمات کے اور (عائش نے
آنخضرت کا ماتھ بھرایا اس کی برکت سے جلد آپ کو

صحت ِخاص ہو۔ آپ نے اپناہاتھ میرے ہاتھ ہے نکال لیا پھر فرمایا: (( السلّف مَّ اعْفِرُ لِیُ وَالْحِفْنِیُ . . . )) ''یا اللہ! مجھ کو بخش دے اور بلندر فیق ہے ( ملائکہ انبیاء 'صدیقین اور شہداء ہے ) ملا دے مجھ کو''۔ عائشہؓ نے کہا: تو بیہ آخری کلمہ تھا جو میں نے آپ ہے سنا۔

١ ١ ٢ - قَنَا آبُو مَرُوانَ الْعُثَمَانِيَّ ثَنَا الْرَهِيْمُ ابْنُ سَعْدِ
 عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهَا قَالَتُ

۱۹۲۰: عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کو پیفر ماتے سنا: جو نبی بھی پیار ہو جائے تو اسے دنیا میں رہنے اور آخرت

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بي يمرض إلا خير بين الدُنيا والآخرة قالت فلمًا كان مرضه الدين فبيض في ح أخذته يُحة فسمعته يقول مع الدين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير.

ا ١٢٢ : حَدَّقَتُ النَّوْ بَكُولِينُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُن لُمُيُوعَنُ زَكُويًا عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائشة قالت الجتمعن بساء النبي صلى الله عليه وسلم فُسَلَّمَ تُغَادِرُ مِنْهُنَّ امُرَأَةٌ فَجَالَتُ فَاطِمَةٌ كَانَ مَشْيِتِهَا مِشْيَةً : رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ صَرْحَبًا بِالنَّتِي ثُمَّ ا الجلسها عَنْ شِمَالِهِ ثُمُّ إِنَّهُ اسْرَّ إِلَيْهَا حَدِيْنًا فِيكُتُ فَاطِمَةُ ثُمُّ أَنَّهُ سَالِهِا فَصَحِكَتُ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُنْكِيْكِ قَالَتُ مَا مَا كُنُتُ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَقُلُتُ لَهَا حِيْنَ يَكُتُ أَخَصَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِحَدِيْثِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ وَ سَالَتُهَا عَمَا قَالَ فَقَالَتُ مَا كُنْتُ لِلْأَفْشِيُ سِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قُسِصْ سَالُتُهَا عَسَمًا قَالَ فَقَالَتُ انَّهُ كَان يُحدِّثُنِي انَّ جُسُر النِّسَلَ كَانَ يُعَارضُهُ بِالْقُرْانِ فِي كُلِّ عَامِ مِرَّةً و أَنَّهُ عَارضة بِهِ الْعَامِ مُرَّتَيُن ولا أَرانِيُ الَّا قَدُ حَصَرَ الْحِلْيُ وَا أنْكِ أَوَّلُ أَهْسِلِسِي لُسِحُسُوقُها بِي وَ بِعِمُ السَّلُفُ انسا لَكَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ فِي فَقَالَ ٱلاَ تَرُصَيُنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً بَسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ بَسَاءَ هَائِمِ ٱلْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِلْلِكَ.

کا سنرکرنے کا اختیار ویدیا جاتا ہے۔مرضِ وفات میں آ یا کوکھائی اٹھی تو میں نے آ یا کویہ کہتے سنا: ((مع اللَّذِينَ أَنْعِمِ اللَّهُ ...) " "ان لوكول كے ساتھ جس يرالله تعالیٰ نے انعام فر مایا لیعنی صدیقین'شہداءاورصالحین' 'تو مجھےمعلوم ہو گیا کہ آ ہے کوبھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ ١٦٢١: حضرت عا تشه صديقة "فرماتي جين كه ني كي از واج مطہرات جمع ہو گئیں ۔ کوئی بھی ان میں باتی نہ رہی ۔ پھر فاطمةً عاضر ہوئيں \_ان كى حال بعينبەرسول الله كى حال محتى \_ رسول الله ت قرمايا: مرحبا ميرى بين \_ پيرانبيس ا بنی ہائیں جانب بٹھایا اوران سے سرگوشی کی تو وہ رونے کگیں پھرآ ہے" نے ( دوبارہ ) سر کوشی کی تو وہ ہننے لگیں۔ میں نے ان سے کہا: آب روئمیں کیوں؟ کہنے لگیں: میں رسول اللہ کے را زکو فاش مہیں کرنا جا ہتی۔ میں نے کہا میں نے آج کا سا دن نہیں و یکھا جس میں خوشی ہے لیکن رنج سے ملی ہوئی (خوشی تو یہ کہ آ یے نے کوئی بشارت دی ای کئے فاطمہ منسیں اور رنج میاکہ آپ کی بیاری کا صدمہ) جب وہ روئیں تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ نے صرف تم ہی ہے کوئی بات فرمائیں ہمیں (ازواج کو ) بنہیں بتائی ؟ پھربھی تم رور بی ہواوران ہے یو جھا کے رسول الله من كيا فرمايا؟ فرمان لكيس كه بين رسول الله كرازكو فاش نہیں کرنا جا ہتی حتیٰ کہ جب رسول اللہ اِس وُنیا ہے تشریف لے جا کے تو پھر میں نے یو جیما کدوہ کیایات فرمائی

تھی؟ فرمانے نگیں کہ آپ نے مجھے بیفر مایا تھا کہ جبرائیل ہرسال ایک مرتبہ قر آن کریم کا ؤور کیا کرتے تھے اوراس سال انہوں نے دومرتبہ ؤور کیا ہے تو ہیں بجھتا ہوں کہ میری موت کا وفت قریب آگیا ہے اورتم میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے بہترین پیش خیمہ ہوں۔ تو میں رو پڑی پھروو بار ہسرگوشی کی تو فر مایا: تم اس پرخوش نہ ہوگ کہتم اس اُمت کی یا مؤمنین کی عورتوں کی سردار بنوگی ہیں کرمیں انہی۔ ١٩٢٢: حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا صَعْبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ثنا سُقيًانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتُ عَلِيشَةُ ما زأيتُ آحَدًا آشَدُ عَلَيْهِ الُوْجِعُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ .

۱۹۲۳ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونْسُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا لَئِثُ بُنُ سَعَد اعْنَ يَزِيُدَ بَنِ آبِي حَبِيْب عَنُ مُوسَى بَنِ سَعَر عَنْ عَابِشَةَ قَالَتُ وأَيْتُ سَرَجِسَ عَنِ الْقَاسِم بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَابِشَةَ قَالَتُ وأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَ عَنْدَة قَدَّح فِيهِ مَا يُورُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَهُو يَسَمُونُ وَعَنْدَة قَدَحٌ فِيهِ مَا يُورُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَجُهَة بِالْمَاء ثُمَّ يَقُولُ فَي الْقَدْح ثُمَّ يَمْسَحُ وَجُهَة بِالْمَاء ثُمَّ يَقُولُ اللّهُمَ الْعَدْ عَلَى سَكُرَاتِ الْمَوْتِ.

اللّهُمَ الْعَيْمُ عَلَى سَكُرَاتِ الْمَوْتِ.

الزُّهْرِي سِمِع آنس بُن مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ الزُّهْرِي سِمِع آنس بُن مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ وَمَقَلَمُ كَشَفُ السِّتَارَةِ الْحَرُ نَظُرُ تُهَا إلى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَرَقَةُ مَصْعَفِ وَالنَّاسُ يَوْم الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرُتُ إلى وجُهِه كَانَهُ وَرَقَةُ مَصْعَفِ وَالنَّاسُ يَوْم الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرُتُ إلى وجُهِه كَانَهُ وَرَقَةُ مَصْعَفِ وَالنَّاسُ عَنْهُ الْمِي بَعْدِهُ وَالنَّاسُ خَلْف ابِي بَكُورُ وَسِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَارَادَ أَنْ يَسَحَرُكُ فَافَارَ إليهِ إنِ اثَبُتُ وَآلَقَى السِّبَخِف و مَاتَ فِي يَسَحَرُكُ فَافَارَ إليهِ إنِ اثَبُتُ وَآلَقَى السِّبَخِف و مَاتَ فِي يَسَحَرُكُ فَافَارَ إليهِ إنِ اثَبُتُ وَآلَقَى السِّبَخِف و مَاتَ فِي السَّعَرِ وَاللهِ إنِ اثَبُتُ وَآلَقَى السِّبَخِف و مَاتَ فِي السَّعَرُكُ اليّوم.

١٦٢٥ : حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يُزِيدُ ابْنُ هَارُونَ ثَنَا هُمَّامٌ عَنْ شَفِينَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِى الْتَحْلِيُلِ عَنْ سَفِينَةَ عَنْ أَبُ اللهِ عَنْ سَفِينَةَ عَنْ أَبِي الْتَحْلِيُلِ عَنْ سَفِينَةَ عَنْ أَمُ سَلَمةَ أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ فِي مُرَضِهِ الَّذِي أَمُ سَلَمةً أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ فِي مُرَضِهِ الَّذِي أَمُ سَلَمةً أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ مَا فَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا ثُولِ عَنْ مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

١٦٢١ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُو بَنْ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَبُنُ عَلَيْهَ عَنِ الْآسُودِ رَضِى اللهُ عَلَيْهَ عَنِ الْآسُودِ رَضِى اللهُ عَلَيْهَ عَنِ الْآسُودِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ ذَكَرُ وُ اعِنُدَ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنْ عَلِيلًا كَانَ وَصِيلًا فَقَالَتُ مَنْى اَوْصَى إِلَيْهِ فَلَقَدْ كُنْتُ عَلِيلًا كَانَ وَصِيلًا فَقَالَتُ مَنْى اَوْصَى إِلَيْهِ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِ دَتُهُ إِلَى صَدُرِى آوُ إلى حَجُوى فَدَعًا بِطَسْتِ فَلَقَد مُسُلِي فَلَقَد مُنْتُ مُسْنِ فَلَقَد مُنْ اللهُ عَجُوى فَدَعًا بِطَسْتِ فَلَقَد مُسُلِي فَلَقَد مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

۱۹۲۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا بیان افر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیاری کی شدت کسی برنہیں دیکھی۔

۱۹۲۳: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت دیکھا۔ آپ سلی اللہ عیہ وسلم کے پاس ایک بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بھیرتے اور قرمات میں میری میری مدوفرما۔

۱۹۲۳: حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا آخری دیدار میں نے ویر کے دن کیا۔ آپ نے پردہ اٹھایا۔ میں فیدار میں نے چرہ مبارک کی طرف دیکھا (خوبصورتی اور نورانیت میں ) کویامصحف کا درق تھا۔ اس وقت لوگ سیدنا ابو کر آئی افتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ بننے لگے تو اب بنے اپنی جگہ تھمرنے کا اشارہ فرمایا اور پردہ ڈال دیا چرای دن کے آخری حصہ میں آب کا وصال ہوا۔

۱۹۲۵: حضرت امسلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے مرض و فات میں فرماتے رسول الله علیہ وسلم اپنے مرض و فات میں فرماتے رہے تماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا اور مسلسل یمی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی زبانِ مبارک رکھنگی۔

۱۹۲۷: حفرت اسود کہتے ہیں کہ لوگوں نے سیدہ عاکشہ رصنی اللہ عنہا کے سامنے حضرت علی کے وصی ہونے کا ذکر چھیڑا۔ فر مانے لگیں آپ نے کب ان کو وصی بنایا میں اپنے سینے سے یا گود میں آپ کوسہارا دیتے ہوئے تھی۔ آپ کوسہارا دیتے ہوئے تھی۔ آپ نے طشت منگوایا بھرمیری کود میں ہی جھک مجھا ور

تُنحنتَ فِی حَجُوِیُ فَمَاتَ وَ مَا شَعَوْتُ بِهِ فَمَتَی أَوْصی مِی چین کِی نہ چِلاکہ آپ کا وصال ہو گیا تو کب آپ صلّی الله عَلَیْه وَسَلّمَ

خلاصة الهماب في الله عديث ہے المؤمنين سيدہ طاہرہ صديقہ عائشہ رضى الله عنها كى فضيلت ظاہر ہوتى ہے كہ ا ا) ذياكة خرى لمحات ميں بھى حضور صلى القه عليه وسلم كى خدمت رفاقت اور جسم اطہر كے ساتھ لمس نصيب ہوا۔ بڑى خوش نصيب ہے 'برے بخت ہيں اُن لوگوں كے جوام المؤمنين كے بارہ ميں بخض اور كيندر كھتے ہيں۔ ۲) شيعه كايه كہنا كہ حضور صلى الله عليہ وسلم نے جناب حضرت على كرم الله تعالى و جہہ كے بارے ميں جانتينى اور خلافت يافصل كى وصيت كى تھى اس كہ بھى اس حديث ميں تر ديد ہوگئ بلكہ خوو حضرت امير المؤمنين خليف رائع على رضى الله عنہ ہے وایت ہے ثابت ہے كہ آپ اُنكار فرماتے تھے ميں تر ديد ہوگئ بلكہ خوو حضرت امير المؤمنين خليف رائع على رضى الله عنہ صيت فرمائى ۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايس وصيت فرمائى ۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ميرے ليے خلافت وصيت فرمائى ۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايس وصيت كى ہوتى تو ميں ابو بكر اور عمر رضى الله عليه وسلم نے ميرے ليے خلافت وصيت فرمائى ۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايس وصيت فرمائى ۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايس وحيت فرمائى کى ہوتى تو ميں ابو بكر اور عمر رضى الله عنہ امنہ برين نه بيضے ديتا اور ميں اُن ہے جگ كرتا اور ابن عساكركى روايت ہے كہ جو آدى ميں ابو بكر اور حضرت ابو بكر اور وصل الله عليہ وسلم اسے مفتر كى كی طرح كوڑے ماروں گا۔

بِادِی:رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات اور تدفین کا تذکره

#### ٦۵: بَابُ ذِكُرِ وَفَاتِهِ وَ دَفَنِهِ ﷺ

الرَّحْمنِ بْنِ ابِى بَكْرِ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَكَةُ عَنْ عَالشَةَ رضِى اللهُ تعالَى عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ابْنُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْد امْزَأْتِهِ ابْنَةِ حَارِجَةَ بِالْعَوَالِى فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَمَ يَمْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ حَارِجَةَ بِالْعَوَالِى فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَمَ يَمْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إِنَّسَما هُو بَعْضُ مَا كَانَ يَاحُدُهُ عِنْدَ الْوَحِي عَلَيهِ وسَلَّم إِنَّسَما هُو بَعْضُ مَا كَانَ يَاحُدُهُ عِنْدَ الْوَحِي عَلَيهِ وسَلَّم إِنَّسَما هُو بَعْضُ مَا كَانَ يَاحُدُهُ عِنْدَ الْوَحِي عَلَيهِ وسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْ وَجُهِهِ وَ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَا يَمُونُ عَنْ وَجُهِهِ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَشَّف عَنْ وَجُهِهِ وَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَهُهِهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَلا يَمُونُ حَتَّى مُمُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللهِ مَا مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا يَمُونُ وَاللّهُ مَا اللهُ يَعْمَلُ وَاللّهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا يَمُونُ كَانَ يَعْبَلُا مُحَمَّدًا فَانَ اللهُ فَإِنْ اللهُ حَمَّدًا فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمِّدًا فَانُ اللهُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمِّدًا فَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمِّدًا فَانَ اللهُ عَلَى اللهُ فَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمِّدًا فَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يَعْلَى مُنْ كَانَ يَعْلَى مُنْ كَانَ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ كَانَ يَعْلُمُ مُحَمِّدًا فَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ عَزُو مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَانُ مَّاتَ أَوْ قُبِلِ الْقَلْبُتُمُ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهُ شَيْنًا و سيجَزِي اللهُ ينْقلب على عَقِبَيْةِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهُ شَيْنًا و سيجَزِي اللهُ الشَّسَاكِويُن ﴾ [آل عسرال : 1 1 1] قَالَ عُسر رضى اللهُ تعالى عنه فلك يَى لَمْ أَقُراهَا الله يَوْمَئِذٍ.

الله تعالی زندہ بیں مرئیس اور جو گھر کی بندگی کرتا تھا تو محمد کا انتقال ہو چکا (پھر بیہ آیت پڑھی)'' اور محمد تیفیبر ہی تو بیں ان ہے قبل بہت ہے پیفیبر ہو گزرے پھراگران کا انتقال ہو جائے یا شہید کردیئے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے اور جواپنی ایڑیوں کے بل واپس

ہو جاؤ گے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور عقریب اللہ تعالیٰ جزادیں گے شکر کرنے والوں کو' مصرت عمرؒ: فریاتے ہیں گویا ہے آیت میں نے اس دن سمجمی ۔

> ١ ٩٢٨ : حَدَّتُنَا نَصُرُ بُنُ علِي الْجَهُضَمِيُّ أَنْبَأْنَا وهُب بُنُ جَرِيُر ثنا اللي عَنْ مُحَمَّد بُن السَّحْق حَدَّثني لحسينُ بُنَّ عبْد الله عن عكرمة عن ابن عبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالَى عنَّهُمَا قال لَـمُا ارَادُوا ان يَـحُفُرُوا لِرَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم بعشوا إلى أبئ عُبيدة بن البحرَّاح رضى اللهُ تعالى عنه و كان ينضّر حُ كنضريُح اهُل مَكَّة ويعنوا الى ابي طلحة وكان هُوَ الَّذِي يَحْفِرُ لِاهْلِ الْمَدْيْنَةِ وَكَانَ يُلْحَدُّ فبعشوا النهما رَسُولَيْن فَقَالُوا اللَّهُمَّ حَرَّ لرسُولِكَ فوجدُوا ابا طلَحَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحِيءَ بِهِ وَلَمُ يوخد أبُو عُبَيْدَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فللخد لرسول الله صلى اللهُ علَيْهِ وُسلَّم قَالَ فَلَمَّا فَرغُوا مِنْ جَهَارَةِ يَوُم الثلاثاء وضع على سريره في بيَّتِه ثُمَّ دحل النَّاس على وسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَرْسَالًا يُصلُّون عَلَيْهِ حَتَّى إذَا فرغُواادُخُلُوا النِّسَاء حتَّى إذَا فَرَغُوا ادْخُلُوا الصِّبُيان و لَمْ يَوْمُ النَّاسِ عَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدَّ لْقَدُ الْحَتَلَفِ الْمُسُلِمُونَ فَيْ الْمَكَافِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ فَقَالَ قَائِلُونَ يُدُفِنُ فِي مُسْجِدِهِ وَ قَالَ قَانِلُونَ يُدُفِنُ مِعِ اصْحابِهِ فَقَالَ أَبُوْ بِكُرِ إِنِّي سَمِعُتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا ذُفِنَ حَيْثُ يَقْبِضَ قَلاً فَرَفَعُوا فِرَاشَ

١٦٢٨: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب سحایہ ٌرسول النُّهُ كَ لِنَهُ تَبِرَهُودِ نِي لَكُمْ تُو حَصْرِتِ الوعبِيدِةُ بن الجرح كي طرف آ دمی بھیجااور وہ اہل مکہ کی طرح صندو تی قبر کھود تے تنصاورا بوطلحة كي طرف بھي آ دمي بھيجاو وابل مدينہ کے لئے بغلی قبر کھودا کرتے تھے۔غرض صحابہؓ نے دونوں کی طرف بلاوا بھیجا اور یہ کہنے گئے: اے اللہ! رسول اللہ کے لئے ( بہترصورت کو ) اختیارفر مالیجئے ۔ آخرابوطلحہ ملے وہ آئے اور ابوملبید ہؓ نہ ملے تو رسول اللّٰہ کے لئے بغلی قبر کھودی گئی۔ جب منظل کے روز رسول اللہ کی تجہیر وسمفین ہے فارغ ہوئے تو آ یہ کے گھر میں تخت پر رکھا گیا پھر لوگ فوج در فوج آ یا کے گھر جا کرنماز پڑھتے رہے جب مرد فارغ ہو كئة تو عورتون كوموقع ديا جب عورتين فارغ ہوڭئين تو بچون کوموقع دیا۔آ گے جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی ﴿ بَلْكُهُ لُوُّكُولِ يَے فردا فردا نمازِ جناز ہ پرجی) پھرمقام تہ فین کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہوئی ۔ بعض نے کہا کہ آ یہ کومسجد نبوی میں دنن کیا جائے اور بعض نے کہا کہ صحابہ کے ساتھ ہی ونن کیا جائے۔تو ابو بکر نے فر مایا کہ میں نے نبی کو میفر ماتے سنا جس نبی کا بھی انتقال ہوا تو اس کو و ہیں دفن کیا گیا جہاں اس کا انتقال ہوا۔حضرت ابن عباسؓ

الله المنافئة من المنافئة المنافئة الله بن الرابي الله بن الرابي الله بن الرابي الله الله بن الراب وضى الله تعالى عنه قال المنافئة المنافئة وسلم من كرب المناوئة ما وَجَدَ قَالَ الله صلى الله عليه وسلم من كرب المنوث ما وَجَدَ قَالَتُ فَاطِعهُ وَ الْحُرب البتاه فقال وسُولُ الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله المنافئة المنوع الله على الله على الله المنافئة المنوع الله المنافئة المنافئ

المحددة المنساعيلي بن محمد ثنا أبو أسامة حداني بن مالك رضى الله حماد بن رئيد حداني قايت عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قالت بي قاطمة رضى الله تعالى عنه قال قالت بي قاطمة رضى الله تعالى عنه أن تحثوا الس رضى الله تعالى عنه كيف سحت انفسكم أن تحثوا التراب على رَسُول الله على رَسُول الله على رَسُول الله على .

وْ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضَى اللهُ تعالَى عَنُهَ آنَّ فَاطِمُهَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ حِيْنَ قُبِضَ وَسُؤلُ

فرماتے ہیں کہ پھرصحابہ نے رسول اللہ کاوہ بستر اٹھایا جس یرآپ کا انتقال موااور و بین آپ کی قبر کھودی اور بدھ کی شب کے درمیان آ یا کو وفن کیا گیا۔آ یا کی قبر میں حضرت عليٌ بن ابي طالب معزت فعل بن عبارٌ الك بھائی متم اوررسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقر ان اُنزے اور حضرت ابولیکی اوس بن خو بی نے حضرت علیؓ بن ابی طالب ہے کہا کہ میں مہیں اللہ تعالیٰ کی قشم دیتا ہوں کہ رسول اللہ ا ے ہمارا بھی تعلق ہے۔حضرت علیؓ نے ان سے کہا ( قبر میں ) اتر آ وَ اور رسول الله كے آزاد كردہ غلام شقر ان نے عادر بکڑی جورسول اللہ اوڑ ھا کرتے تھے اور میہ کہہ کر قبر میں دفن کر دی کہ اللہ کی قتم! آپ کے بعد کوئی بھی ہے جا در مہیں اوڑ ھسکتا سووہ جا درآ پ کے ساتھ ہی دنن ہوئی۔ ١٦٢٩: حضرت اتس بن ما لک رضی الله عندفر ماتے ہیں که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسکرات شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہائے میرے والدكي تكليف - اس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آج کے بعد تمہارے والدیر بمحی یخی اور تکلیف نہ آئے گی۔تمہارے والدیر وہ وقت آ گیا جوسب پر آنے والا ہےاب قیامت کے روز ملا قات ہوگی۔ ۱۹۳۰حشرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے

۱۹۳۰ حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے کہا: اے انس! تمہارے دلوں کو یہ کسے گوارا ہوا کہتم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرمٹی ڈال دی۔ حضرت تابت حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ نے کہا: آ و میرے والد! میں جبر کیل علیہ السلام کو ان کے وصال کی اطلاع ویتی ہوں۔ آ ہ میرے والد!

اللهِ عَلَيْكُ وَ أَيْنَاهُ إِلَى جِبْرَ الِيُلَ أَنْعَاهُ وَا آبُنَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ وَا أَبْنَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدُنَاهُ وَا أَبْنَاهُ آجَابَ رَبَّا دَعَاهُ.

قَالَ حَمَّادٌ فَرَ أَيْتُ ثَابِعًا حِيْنَ حَدَّثَا بِهِذَا الخَدِيْثِ مَكَى حَدَّثَا بِهِذَا الْخَدِيْثِ مَكَى حَتَّى رَأَيْتُ أَصْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ.

الله عَلَيْ اللهُ اللهُ

١٩٣٣ : حَـدُثَنَا اِسْحَقْ بُنُ مَنْصُوْرٍ آنَبَأْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْعِجْلِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبٍ عَطَاءِ الْعِجْلِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَإِنَّمَا وَجُهُنَا وَاجِدٌ فَلَمَّا قُبِصَ تَظُرُنَا هَكَذَا وَ هَٰكَذَا.

١٩٣٣ ا: حَدُثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِیُّ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ البِي مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ البِي البِي المُحَدِّ وَهَ السَّهِ بِينَ البَي البِي البَي البِي المَحْدُ وَمِي حَدَّثَنِي مُصْعِبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ اللهِ بَنِ البِي المُحَدِّ وَمِي حَدَّثَنِي مُصْعِبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ اللهِ بَنِ البَي المَحْدُ وَمِي حَدَّثَنِي مُصْعِبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ المَّ سَلَمَةَ بِنُتِ المُحَدِّ وَمِي حَدَّثَنِي مُصْعِبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ المَّ سَلَمَةَ بِنُتِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ وَالنَّاسُ فِي عَهْدِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانَ السَّامِ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانَ النَّهِ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَالِكُ وَلَيْكُ وَلَالَ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَالَ اللهِ عَلَيْكُ وَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اپے رب کے کس قد رقریب ہو گئے۔ آ ہمیرے والد! جنت فرووس ان کا ٹھکانہ ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں و کچھ رہا تھا کہ ٹابت ہمیں یہ حدیث ساتے ہوئے رور ہے تھے حتی کہ ان کی پہلیاں او پر تلے ہوگئیں۔

ا ۱۹۳۱: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ کی ہر ہر چیز روشن ہوگئی اور جس روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز تاریک ہوگئی اور ہم نے تو ابھی آپ کی مذاب سے تھے کہ دلوں آپ کی تد فیمن کے بعد ہاتھ بھی نہ جھاڑ ہے تھے کہ دلوں میں تبدیلی محسوس ہونے گئی۔

الله علی کہ ہم رسول الله علی کہ ہم رسول الله علی کے نانے میں اپنی عورتوں سے باتمی کرنے اور زیادہ کھیلئے ہے ہم کہیں اور زیادہ کھیلئے ہے ہمی بچتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ہمار ہے متعلق قرآن نازل نہ ہو جائے جب سے رسول الله علیہ کا وصال ہوا تو ہم یا تمی کرنے گئے۔

الات الله عليه بن كعب رضى الله عند فرمات بي كه رسول الله عليه وسلم كے ہوت ہوئے ہمارى الله عليه وسلم كے ہوت ہوئے ہمارى الله عليه بى طرف كى رہتى تفيس - آپ كے وصال كى بعد ہم إدهرا دهرد كمھنے لگے۔

۱۹۳۳: ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نمازی کی نگاہ نماز میں اپنے قدموں ہے آگے نہ بڑھتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہواتو اس کے بعد جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کی نگاہ بہتائی کی جگہ ہے آگے نہ بڑھتی بھر جب اس کی نگاہ بہتائی کی جگہ ہے آگے نہ بڑھتی بھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوگیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوگیا اور

النَّاسُ اذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّى لَمْ يَعُدُ بِصِرُ احَدَهُمْ مَوْضِعَ جِينُنِهِ فَتُوفِيَّ أَبُوبُكُو وَ كَانَ عُمَر فَكَانَ النَّاسُ إِذَاقَامَ أَحَدُهُمْ مُوضِعَ الْقَبُلَةِ وَ كَانَ عُمَر فَكَانَ النَّاسُ إِذَاقَامَ أَحَدُهُمْ مُوضِعَ الْقَبُلَةِ وَ كَانَ عُصُمُ اللَّهُ مُنْ فَعِمْ الْقَبُلَةِ وَ كَانَ عُصُمُ اللَّهُ مُنْ فَعَمْ الْقَبُلَةِ وَ كَانَ عُصُمُ اللَّهُ مُنْ فَعَمْ اللَّهُ مُنْ عَفَّانَ فَكَانَتِ الْفَتُنَةِ فَعَلَقْتِ النَّاسُ يَمِينًا وَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فَعَمْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ فَعَلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

عَاصِم ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغَيْرَةِ 'عَنُ ثابتِ عَلَ انْسِ قَالَ عَمْرُ وبُنُ عَاصِم ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغَيْرَةِ 'عَنُ ثابتِ عَلَ انْسِ قال عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنَا اللهِ أَمَّ اَيُمْنَ نُزُورُ وَهَا كَمَا كَان وَسُولُ لِللهُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يرزُورَهَا قَالَ فَلمَّاالْتَهَيْنَا اللهُ الله الله يرزُورَها قَالَ فَلمَّاالْتَهَيْنَا الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلّم يرزُورَها قَالَ فَلمَّاالْتَهَيْنَا الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

المستنفاني عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ يَوْلِدُ بَنِ جَابِرٍ عَنْ المُحْمَٰئِنُ بَنُ الصَّعْبُ المُستَعِبِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ الله

١ خَدُثْنَا عَجُرُو بُنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنْ
 وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِلالِ عَنْ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کا دَور آیا تو لوگوں کی نگاہیں قبلہ کی طرف سے متجاوز نه ہوئیں ( بعنی دائیں بائیں بائیں نه دیکھتا) اور حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه کے زمانے میں فتنہ عام ہو گیا تو لوگ دائیں بائیں متوجہ ہونے گئے۔

1970: حضرت الن فرماتے بیں کدرسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر نے عمر سے کہا: آ و ہمارے ساتھ ام ایمن سے ملے جایا کرتے تھے۔ مل کرآ کیں جیسے رسول اللہ اُن سے ملنے جایا کرتے تھے۔ الن فرماتے بیں جب ہم الحکے پاس پہنچے تو رو پڑیں تو حضرات شخیین نے ان سے کہا کہ آ ب روتی کیوں ہیں؟ اللہ کے ہاں رسول اللہ کے ان سے کہا کہ آ ب روتی کیوں ہیں؟ اللہ کے ہاں رسول اللہ کیا تھے خیر می خیر ہے۔ فرمانے گئیں مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ کیا تھے خیر ہی موتی از نا ہے کہا کہ اس سول اللہ کے خیر می موتی از نا موتی میں اسلے رور ہی ہوں کہ اب آ سان سے وحی از نا موتی نے ہوگئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے حضرات موتی سے کہ اور وہ بھی ایک میں تھے روٹے گئے۔ میں سے موتی نے کہا تھے کہا تھے دور نے گئے۔ موتی سے کہا تھے کہا تھے دور نے گئے۔ موتی سے کہا تھے کہا تھے دور نے گئے۔

۱۹۳۲: حضرت اول بن اول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ انڈرمایا: تمہمار سے افضل ونوں میں جمعہ کا دن ہے۔ اس روز آ دم بیدا ہوئے اورای دن صور بھونکا جائے گا'ای دن ہے ہوش کیا جائے گا۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود کی دن سے ہوش کیا جائے گا۔ لہٰذا اس دن مجھ پر چیش کیا جائے گا۔ کشرت کیا کرو کیونکہ تمہمارا درود مجھ پر چیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول! ہمارا درود آ پ کے سامنے کسے لایا جائے گا؟ حالانکہ آ پ گل کرمٹی ہو چکے ہوں گے۔ آ پ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کرویا ہے۔ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کرویا ہے۔ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کرویا ہے۔ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کرویا ہے۔ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر جمعہ کے روز

زِيْدِ بُنِ اَيْسَمَنَ عَنَ عَبَادَةَ بُنِ نُسَيَ عَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْكَثِيرُوا الصَّلاة اللهُ تَعَلَى يَوْمَ النَّهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ النَّهُ عَمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشُهُدُهُ الْمَلائِكَةُ وَ إِنَّ عَلَى يَوْمَ النَّهُ مَمْهُ وَ تَشُهُدُهُ الْمَلائِكَةُ وَ إِنَّ اللهَ الحَدا لَن يُصَلِّى عَلَى عَلَى إِلَّا عُرِضَتُ عَلَى صَلاثَة وَ المَعَلَى عَلَى يَفُوعُ وَ اللهَ الحَدا لَن يُصَلِّى عَلَى عَلَى اللهُ عَرضَت عَلَى صَلاثَة وَ اللهُ مَتَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جوبھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کا درود میں میرے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا : آپ کے وصال کے بعد بھی ؟ فرمایا : موت کے بعد بھی اس لئے کہ انڈ تعالی نے زمین پرانبیاء کے اجسام کھانا حرام کردیا۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہے اوران کوروزی دی جاتی ہے۔

### ٦: كِتَابُ الصِّيَامِ

### روزه كابيان

#### ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُل الصِّيَام

١٣٨١ : حَدَّفَ الْهُو بَكِرِ بَنِ آبِي شَيْبَة ثَنَا المؤ مُعَاوِيَة وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْمُؤْمَدَة قَالَ وَحَدَّ اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٣٩ ا: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمَيْحِ الْمِصْرِى اَبْأَنَا اللَّيثُ بَنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ آبِى حَبِيبٍ عَنُ سَعِيْد بَنِ ابِى هِنْدِ آنَ مُطَرِّ فَآمِنْ بَنِى عَامِرٍ بَنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثُهُ آنَ عُلْمانَ ابْنَ أَبِى مُطَرِّ فَآمِنْ بَنِى عَامِرٍ بَنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثُهُ آنَ عُلْمانَ ابْنَ أَبِى مُطَرِّ فَآمِنْ بَنِى عَامِرٍ بَنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثُهُ آنَ عُلْمانَ ابْنَ أَبِى الْعَامِ النَّقْفِي دَعَا لَهُ بَلْبَنَ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطَرِّق ابْنَى صَائِمٌ الْعَامِ النَّقْفِي دَعَا لَهُ بَلْبَنَ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطَرِّق ابْنَى صَائِمٌ فَقَالَ مُطَرِّق ابْنَى صَائِمٌ فَقَالَ مُطَرِّق النِّي صَائِمٌ فَقَالَ مُطَرِّق النِّي عَالَيْهُ فَيْكُ فَي الْمُعَلِق الشَّهِ عَلَيْكُ فَي الْمُوالُ الصِّيامُ جَنَّةً فَقُولُ الصِّيَامُ جَنَّةً مِنَ الْقِتَالَ .

١ ١٣٠ : خدَّ ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنِ إِبْرَهِيْمِ الدِّمشْقِيُ ثَنَا ابْنُ
 أبيى قُدَيْكِ خدِّ ثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدِ عَنْ ابي حازِمِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ عَنْ ابي حازِمِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرِّيَانُ يُدْعَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ آيُنَ السَّائِمِيْنَ ذَخلَهُ وَ مَنْ دَحَلَهُ لَمُ اللهُ المَّائِمِيْنَ ذَخلَهُ وَ مَنْ دَحَلَهُ لَمُ اللهُ ال

#### جانب :روزوں کی فضیلت

١٦٣٨: ابو ہر رہے اے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: انسان كا برهمل بردهايا جاتا ہےوس كنا سے سات سوكنا تك بلكداس ے آ کے تک جتنا اللہ جا ہیں۔اللہ تعالی قرماتے ہیں سوائے روزہ کے کہوہ خاص میرے لئے ہاور میں خودا سکا بدلہ دونگا آ دمی اپنی خواہش اور غذامیری خاطر چھوڑ تا ہے۔ روز ہ رکھنے والے کو دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اسے پروردگار سے ملاقات کے وقت اور بلاشبہ روزہ دار کے مُنه کی اُواللہ کے ہاں مثلک کی بوے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ۱۷۳۹: قبیلہ بنوعامر بن صعصعہ کے مطرف کہتے ہیں کہ حضرت عثان بن ابی العاص تقفی نے ان کے یہے کے کئے دود ھ منگوایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روز ہ دار ہوں اس برحصرت عثان تقفی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله علی کو بیفرماتے سنا:روزے دوزخ ہے ایسے ہی و ھال ہیں جیسے لڑائی میں تمہارے یاس و ھال ہوتی ہے۔ ۱۱۴۰: حفرت سبل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو ریّا ن کہا جاتا ہے قیامت کے روز یکار کرکہا جائے گا: روز ہ دارکہاں ہیں؟ تو جوروز ہ دارہوں گے وہ اس درواز ہ ہے داخل ہوں

يَظُمَا أَبِدًا. مُحَالِمُ الْمِدَاءِ مُحَالِمُ الْمِدَاءِ مُحَالِمُ الْمِدَاءِ مُحَالِمُ الْمِدَاءِ

کے اور جواس میں (ایک دفعہ) داخل ہوگا (پھر) بھی بھی پیاسانہ ہوگا۔

#### دِاْبِ:ماورمضان كى فضيلت

ا۱۹۴۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نبیت سے رمضان مجر کے روزے رکھے اس کے سابقہ گنا ہ بخش دیتے جائیں مجے۔

۱۹۳۷: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ افر مایا: رمضان کی بہلی شب شیاطین اور سرکس جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی کھلانہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ایک دروازہ بھی بندئیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ایک دروازہ بھی بندئیں رہتا اور پکارنے والا پکارتا ہے اے فیر کے طالب آگے بڑھ اورا ہے شرکے طالب آگے بڑھ اورا ہے شرکے طالب تھی جا اورا سندتھائی بہت کودوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اورا ہیا رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر افطار کے وقت اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا تعالیٰ بہت سوں کو دوز خ سے آزاد فر ماتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔

۱۲۴۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم پریہ مہینہ آ عمیا اوراس ہیں ایک رات ہزار ماہ سے افضل ہے جواس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گاجووا تعنا محروم ہو۔

#### ٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصَلِ شَهُرِ وَمَصَانَ

ا ١٦٣١: خدَفْفَا آبُو بَحْرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَامُحَمَّدُ ابُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَامُحَمَّدُ ابُنُ فُصَيْبَ فَنَامُحَمَّدُ ابُنُ فَصَيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة فَطَيْبِ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْقِطَة مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الْمَمَاتَ اوْ الْحَيْسَابًا عُفِرْلَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ.

١٩٣٢ : حَدُثُنَا أَبُو كُويْتٍ مُحَمَّدُ بَنُ العَلاءِ ثَنَا آبُو بَكُو بَنُ عَنُ العَلاءِ ثَنَا آبُو بَكُو بَنُ عَنُ العَيْ عَنُ العَيْ عَنُ العَيْ عَنُ العَيْ عَنُ العَيْ عَنْ العَيْ عَنْ العَيْ عَنْ العَيْ عَنْ العَيْ عَنْ العَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الاعتمار : حَدَّلْمَا آبُو كُرَيْبِ ثَنَا آبُو بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الاعتماشِ 'عَنْ آبِئ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ لِللّهِ عِنْدَ كُلِ فِيطُرٍ عُتَقَاءَ وَ ذَلِكَ فِي كُلِّ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ لِللّهِ عِنْدَ كُلِ فِيطُرٍ عُتَقَاءَ وَ ذَلِكَ فِي كُلِّ

١١٣٣ : حَدُثُنَا اَبُوْ بَدُرِ عَبَّادُ بَنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْالِ ثَنَا عِمْرَانُ لَقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ وَخُولُ اللهِ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ وَخُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ

ضلاصة الراب به المستال في وجد تعميد مين مخلف اقوال بين بعض حضرات نے فرمایا: كديد اروض كے مشتق ہے الماسة الراب مين اور جس سال اس مهيند كابيان مركھا گيااس سال چونكديه مهيند شديد گرمي مين آيا تعا اس كے مثن شديد بير كرمي مين الله نوب أي اس ليے اس كانا مرمضان ركھ ديا گيا اور بعض حضرات بير كہتے ہيں كداس كي وجد تسميد بيرے: " المان ميں الله نوب أي

یں پے وقبھا" پھر بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ رمضان با ری تعالیٰ کے اساء گرامی میں ہے ایک نام ہے۔ لہذا'' شہر رمضان'' کے معنی ہیں'' شہراللہ' اس لیے بیانام'' شہز' کی اضافت کے بغیراستعال نہیں ہوتا اور اس بارے میں اہل لغت نے بیکلیہ بیان کیا ہے کہ جومبینے حرف را سے شروع ہوئے ہیں یعنی رمضان ربیعین ( ربیع الا قرل اور ربیع الثانی ) اور رجب ان کولفظ '' شہر'' کا مضاف الیہ بنا کر استعال کیا جاتا ہے اور باقی مہینوں میں اس کی یابندی نہیں کی جاتی ۔بعض ملا ، نے اس کو حقیقت پرمحمول کیا ہے بیعنی شیاطین وغیرہ کو آ زادنہیں رہنے دیا جاتا اوران کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ این منیرٌ اور قاضی عیاضؓ اس کے قائل میں جبکہ علا مہتو رہشیؓ وغیر ہ نے اس کونزولِ رحمت سے کنا بیقر ار دیا ہے اور حدیث با ب کا مطلب بیہ بیان کیا ہے کہاس مبینے میں نیکی پراُ جروثواب زیادہ ملتاہے 'گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خطاؤں ہے درگز رکیا جا تا اور شیاطین کا اثر تم ہو جاتا ہے۔علامہ قرطبیؓ نے ان وونوں اقوال میں ہے پہلے قول کوتر جیجے وی ہے کیکن یہاں یہ اشکال ہوتا ے کہ جب شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس مبینہ میں لوگوں سے معاصی و ذنو ب کا صدور کیونکر ہوتا ہے جبکہ آ پ کے بیان کردہ مطلب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مہینہ میں کوئی شخص بھی کسی گناہ کا مرتئب نہ ہو؟ علامہ قرطبیؓ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معاصی و زنو ب کا سبب صرف شیاطین اور سرئش جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ گنا ہوں کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً نفس کا بہکا وا' شیاطین الہیہ کی صحبت' عا دات قبیحہ اور اپنی ذاتی خباشت' لہٰذا شیاطین جدیہ کے بند کیے جانے ہے معاصی اوران کے اسباب کم تو ہو بکتے ہیں یالکل فتم نہیں ہو بکتے ۔اس کے علاوہ چونکہ گیارہ میبنے شیاطین انسانوں کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں اس لیے ماہِ مبارک میں ان کے بند ہونے کے باوجوداُن کی صحبت کا اثر باقی رہتا ہے۔اگر جہ کم ہوجا تا ہےجس طرح کہ گرم لو ہا آ گ ہے نکا لیے جانے کے بعد بھی کا فی دیر تک گرم رہتا ہے۔اگر جداس کی حرارت بھی بتدریج عظم ہوتی چلی جاتی ہے۔ واللہ اعلم \_

#### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ يَوُمِ الشَّكِّ

١٢٣٥ : خدَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَمِيْرِ ثَنَا ابُوُ خَالِدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَلْمُ و بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي السَّحْق عَنْ صِلْهُ بُنِ زُفُرِ قَال عَنْ عَمْرِ و بُنِ قَيْسٍ عَنْ الْبَوْم الَّذِي يَشْكُ فَيْهِ فَاتِي زُفُرِ قَال كُنَا عَنْد عَمَّارٍ فِي الْيَوْم الَّذِي يَشْكُ فَيْهِ فَاتِي بِشَاةٍ فَتَنْحَى بِعُضَ الْقَوْم فَقَالَ عَمَّارٌ مِنْ صَامَ هَذَا الْيَوْم فَقَالَ عَمَّارٌ مِنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ عَمَّادٌ مِنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ عَمَّادٌ مِنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ عَمَّادٌ مِنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمِ

١٣٧ ا: حدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفَّصُ بَنُ عَيَاتٍ عَنُ عَبِدِ اللهُ بُنِ سَعِيْدِ عَنُ جَدَهِ عَنُ آبِي هُويُوة قال نهى وَسُولُ عَبُ اللهُ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ جَدَهِ عَنُ آبِي هُويُوة قال نهى وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَعْجِيُلِ صَوْم يَوْمٍ قَبْلِ الرُّويةِ. الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَعْجِيُلِ صَوْم يَوْمٍ قَبْلِ الرُّويةِ. ١ ١ ٢٣ ا : حدَّثَ نَنا الْعَبُاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدَّمَشُقَى ثَنا مَوُوانُ بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بَلُ الحارِثِ عَنِ بَنَ مُحمَّدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بَلُ الحارِثِ عَنِ بَنَ مُحمَّدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بَلُ الحارِثِ عَنِ

#### باب:شك كون روزه

۱۹۳۵: حضرت صله بن زفر کہتے ہیں کہ ہم شک کے دن حضرت عمار کے باس تھے کہ ایک بکری ( بھونی ہوئی ) لائی گئی تو بعض لوگ سرک گئے اس پر حضرت عمار رضی اللہ عند نے فر مایا جس نے ایسے دن روز ہ رکھا اس نے ایسے دن روز ہ رکھا اس نے ابوالقا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فر مانی کی ۔

۱۹۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے سے ایک دن قبل روز ہ رکھنے ہے منع فرمایا۔

۱۹۴۷: حضرت معاویه بن الی سفیان رضی الله عند نے منبر پر فرمایا که رمضان منبر پر فرمایا که رمضان

الُقَاسِمِ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفَيَانَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ قَبُل شَهْبِرِ رَمِّضَانَ الْحِيْسَامُ يَوْمَ كُذَا وَ كَذَا وَنَحُنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمُ \* وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرُ.

#### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِیُ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمُضَانَ

١٩٣٨ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ شَلْمَةَ عَنُ شَعْبَةً عَنْ مَنْطُور 'عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَمِ سَلَمَةً عَنْ مَنْطُور 'عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً يَصِلُ شَعْبَان بِرَمَضَانَ. 1 ١٣٩ ا: حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحَى بْنُ حَمْزَةً عَلَيْكِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ حَدَّثَنَا يَعْمُ لَا يُعْبَلُهُ بَنُ عَمَّالٍ اللهِ عَلَيْكَةً فَقَالَتُ الْعَالِمَ مُنْ وَيُعْمَلُهُ بِرَمَضَانَ.

#### ہاہ: شعبان کےروز ہے رمضان کے روز وں کے ساتھ ملادینا

۱۶۴۸: حضرت التم سلمه رضى الله تعالى عنها قرماتى بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان كورمضان سے ملا ديتے مقعمہ۔

۱۹۳۹: حضرت ربیعہ غاز نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فر مانے لگیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مجرروزے رکھ کرا سے رمضان سے ملاو ہے۔

ضلاصة الراب بيل التدعلية وسلم رمضان كے علاوہ شعبان كريم سلى الله عليه وسلم رمضان كے علاوہ شعبان كے بھی تمام ايام ميں مسلسل روز ب ركھتے تھے۔ مطلب يہ ہے كہ عام معمول شعبان كے اكثر ايام ميں روز ب ركھنے كا تقا۔ اس ميں اكثر بيت كوتمام شبر كاتھم دے كر حضرت التم سلمہ رضى الله تعالى عنها نے ما بَصِلُ شعبان بو مصان بي روايت كرويائيكن نفس الامر ميں چونكرة ب نه تو شعبان كے بور بے مہينے ميں مسلسل روز بر كھتے تھے اور نه ہى رمضان كے علاوہ كسى اور مہينے ميں۔

### ۵: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي اَنُ يَتَقَدَّمَ رَمضَانَ بِصَوْمِ اللَّا مَنُ صَام صَوْمًا فَوَافَقَةً

المحديد إلى المحديد إلى المحديد إلى المحديد إلى المحديد إلى حبيب والوليد إلى مسلم عن الآوزاعي عن يخى إلى المخيد عن أبى المخيد عن أبى المخيد عن أبى المحديد الله عن أبى المحديد الله عن المحديد الله عن المحديد الله عن المحديد الله عن المحديد المحديد عن المحديد ال

ا ١٦٥ : حَدَّثُنَا الْحَمَدُ مِنْ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحمَّدٍ ح وَ حَدَثْنَا هِئَا أَمْ الْحَمَدُ مِنْ عَمَّارِ ثَنَا مُسُلِمِ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْد الرَّحُمْنِ عَنْ ابيهِ عَنْ آبِي هُزَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْكُ عَبْد الرَّحُمْنِ عَنْ ابيهِ عَنْ آبِي هُزَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْكُ اللهُ عَيْلَ اللهُ عَيْكُ اللهُ عَيْكُ اللهُ عَيْكُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْكُ اللهُ عَيْكَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُوْيَةٍ الُهِلالِ

١٢٥٢ : حدّ ثنا عُمْرُ و بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَوْدِيُ و مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيُلَ قَالَا ثَنا آبُو أَسَامَة ثَنَا زَائِدة بَنُ قَدَامَة ثَنَا رَائِدة بَنُ قَدَامَة ثَنَا رَائِدة بَنُ قَدَامَة ثَنَا رَائِدة بَنُ قَدَامَة ثَنَا اللهِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال جاء اعْرَابِي إلى النَّبِي عَيِّلِي فَقَالَ ابْصَرْتُ الهِلال اللَّيْلَة فَقَالَ اعْرَابِي إلى النَّبِي عَيِّلِي فَقَالَ ابْصَرْتُ الهِلال اللَّيْلة فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ اللهُ قَالَ نَعْمُ اللهِ اللهُ قَالَ نَعْمُ اللهِ اللهُ قَالَ نَعْمُ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ نَعْمُ اللهِ اللهُ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ

قَالَ آبُو عَلِيَ هَكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيُقِ لِمِنَ أَبِى ثَوُرٍ وَالْحَسَنَ بُنِ عَلِيَ وَرُوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَلَمُ يَذُكُو ابُنَ عَبَّاسٍ وَ قَالَ فَنَاذَى أَنُ يَقُومُوا وَ أَنْ يَصُومُوا.

اب : رمضان ہے ایک دن قبل روزہ رکھنامنع ہے اس سوائے اس شخص کے جو پہلے ہے کی دن کاروزہ رکھنامنع ہے کی دن کاروزہ رکھتا ہواور وہی دن رمضان سے پہلے آ جائے ۱۹۵۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کے روزوں سے ایک وو دن پہلے روزہ مت رکھتا ہوتو رکھا کرو اللہ یہ کہ کوئی اس دن کا روزہ پہلے ہے رکھتا ہوتو وہ رکھا کرو اللہ یہ کہ کوئی اس دن کا روزہ پہلے ہے رکھتا ہوتو وہ رکھا کہ اس دن کا روزہ کھتا ہوتے

كتا ب الصيا م

1701: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب نصف شعبان ہو جائے تو پھررمضان آئے تک کوئی روز ہ منہم

#### چاہے: جا ندد کیھنے کی گواہی

۱۱۵۲: حضرت این عباس رضی الله تعالی عنبها بیان فر باتے بیں ایک دیبات کے رہنے والے صاحب بی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات میں نے جاند دیکھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا تم لا الله الآ الله الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا تم لا الله الله الله عرض کیا: جی ۔ ارشا دفر مایا: بلال (رضی الله تعالی عند) الله واور لوگوں میں اعلان کر دو کہ صبح روز ہوگھیں ۔

۱۹۵۳: حضرت ابوعمیر بن انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میرے بچپاؤں نے جو انصاری صحافی تھے یہ حدیث عَمْوُمْتِى مِنْ الْانْصَادِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا هَاللهُ عَلَيْنَا هِلالُ شؤالِ فَاصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اَخْمَى عَلَيْنَا هِلالُ شؤالِ فَاصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَادِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْنَةٌ انَّهُمْ رَاوُ الْهِلالَ الْحَرِ النَّهَادُ وَاللَّهُ عَلَيْنَةٌ أَنْ يُفْطِرُوا وَ انْ يَخُرُجُونَ اللهِ عَلَيْنَةً أَنْ يُفْطِرُوا وَ انْ يَخُرُجُونَ اللهِ عَيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.
 الى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

# اب ما جَاءَ فِى صُومُوا الرُّولِيَةِ وَافُطِرُوا الرُّولِيَةِ

١٩٥٣ : خَدْثَنَا أَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ الْعُثُمَانِيُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَالِمِ بَنِ عَبُدِاللهِ عَنِ الْبُوعِي عَنْ سَالِمِ بَنِ عَبُدِاللهِ عَنْ ابْنِ عُمُر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا وَأَيْتُمُ وَهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ رَايْتُمُ وَهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ وَإِذَا وَآيَتُ مُ وَهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ وَإِذَا وَآيَتُ مُ وَهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ يَصُومُ قَبُلَ الْهَالِالِ عَلَيْكُمُ فَاقَدُرُوا لَهُ وَكَانَ بَنْ عُمْرَ يَصُومُ قَبُلَ الْهَالِالِ عَلَيْكُمُ فَاقْدُرُوا لَهُ وَكَانَ بَنْ عُمْرَ يَصُومُ قَبُلَ الْهَالِالِ عَلَيْكُمُ فَاقْدُرُوا لَهُ وَكَانَ بَنْ عُمْرَ يَصُومُ قَبُلَ الْهَالِالِ بَيْوْم.

١٦٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثَمَائِيُّ ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ ابْنُ سَعَدِ عَنِ الرَّهُرِي عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَة وَضِى عَنْ الرُّهُ وَيَ مَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَة وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا وَأَيْتُمُ الْهِالالَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمُ الْهِالالَ فَعَلَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَيْنُ عَمَّ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَيْنَ عَمَّ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمَّ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمَّ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَلا ثِنْ عَمْ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمْ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمْ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمْ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَلا ثَنْ عَمْ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَلا ثَنْ يَهُ مَا اللهَ اللهَ اللهُ الله

بیان کی کہ ایک بار (اہر کی وجہ ہے) ہمیں شوال کا چاند دکھائی نہ دیا تو صبح ہم نے روز ہ رکھا پھراخیر دن میں چند سوار آئے اور نبی عظیم کے سامنے بہ شہادت دی کہ کل انہوں نے چاند دیکھا تو نبی عظیم نے لوگوں کو تھم دیا کہ روز ہ افطار کرڈ الیں اور کل صبح عبد کے لئے آ جا کیں۔ دیا ہے: چاند دیکھ کرروز ہ رکھنا اور چاند دیکھ کر افطار (عید) کرنا

۱۲۵۳: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اور جبتم (مضان کا) چاند دیکھوتو روزہ رکھو اور جبتم (عیدکا) چاند دیکھوتو روزہ موقوف کر دواوراگر اور جبتم (عیدکا) چاند دیکھوتو روزہ موقوف کر دواوراگر کے مجھی ابر کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتو حساب (کر کے تمیں دن پورے) کرلواورا بن عمر (رمضان کا) چاند نظر آئے سے ایک دن قبل روزہ رکھا کرتے تھے (نفل کی نیت ہے)۔ ۱۲۵۵ حضر ت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: چاند دیکھوتو روز ہے شروع کر دواور چاند دیکھوکو روز ہے شروع کر دواور چاند دیکھر تی روزہ موقوف کر و اور آگر بھی چاند دیکھائی نہ دے تو تمیں ون کے روز ہے اور آگر بھی چاند دیکھائی نہ دے تو تمیں ون کے روز ہے اور آگر بھی چاند دیکھائی نہ دے تو تمیں ون کے روز ہے روز ہے کرلو۔

الما است المراب المحد من المحد من المحد المحد المحد المحدد المحد

٨: بَابُ مَا جَاءَ فِى شَهْرٍ تِسَعٌ وَ عِشْرُونَ لَكُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة فَنَا اَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْمَعْمَشِ عَنُ آبِى شَيْبَة فَنَا اَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْمَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُوَيُوة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِى هُويُوة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِى هُويُونَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِى هُويُونَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هُرُ هُ كَذَا وَ الشَّهُ وَ اللهُ هُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هُرُ هُ كَذَا وَ الشَّهُ وَ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ هُ كَذَا فَلا تَ اللهُ هُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ هُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٦٥٧ ا: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ ثَنَامُحَمَّدُ بِنُ سَعَدِ بُنِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعَدِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### ٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَي الْعِيْدِ

الم ١ ١٥٩ : حَـدُنَـنا حُـمَيْـدُ بُـنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعِ حَـدُننا خَالِدُ الحَدَّاءُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابِي بَكْرَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ لَهُ قَـالُ شَهِرًا عِيْدٍ لَا يَنْقُضان رمَضَانُ وَ دُو الْحِجْةِ.

١٦٢٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْمُقْرِى ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ
 عِيْسَى ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ
 عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ الْفِطُرُ يَوْمَ
 تُقْطِرُونَ وَالْاضَحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

<u>ظلاصہ الراب ہے۔ جملات حدیث باب میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ رائع قول میہ ہے کہ یہ دونوں مہینے اگر عدوایا م کے</u> اعتبارے کم ہموجا کیں تب بھی اُجروثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گے۔

1402: حضرت سعد بن افی وقاص رضی الله نعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: مجھی مہینہ اتنا اور اتنا ہوتا ہے اور آخر میں انتیس کا عدد بتایا۔

۱۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے بین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم تمیں روز سے زیادہ بار تمیں روز سے زیادہ بار کھتے۔

#### چاہے:عید کے دونوں مہینوں کا بیان

1449: حضرت ابو بكرة رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: عيو كے دو مہينے رمضان اور ذى الحجه كم نہيں ہوتے۔

۱۹۲۰: حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید فطرای ون ہے جس دن تم (مسلمانوں کی جماعت) فطر کرواور عید مناؤ اور عید مناؤ اور عید الاسمی ای روزہ تم قربانی کرو۔

#### ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفْرِ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفْرِ

١ ٢ ٢ ١ : حَـدُثُنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيُعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْتَصُورِ عَنْ مُنجِاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي السَّفَرِ وَٱفْطَرَ.

١ ٢ ٢ : حَـ دُقَنَا أَيُـ وَ بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنِ نُسمَيْرِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ سَأَلَ حَـمْـزَةُ الْاَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَـقَالَ اِنِي أَصُومُ آفَاصُومُ فِي السُّفَرِ فَقَالَ عَلَيْكُ إِنَّ شِئْتَ فَصُمْ وَ إِنَّ شِئْتَ فافطن

١ ٢٢٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ خِ وَ حَدَّثَا عَبُدُ الـرَّحْــمنِ بْنُ اِبْرِهِيْمَ وَ هَارُوْنَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَا ثَنَا بْنُ أَسِي فَلَدَيْكِ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عُثَمَانَ ابْنِ حَيَّانَ البَعَشُهِي حَدَّثَتِي أَمُ الدُّودَاءِ عَنُ آبِي الدُّودَاءِ أَنَّهُ قَالَ لَقَدُ رَأْيُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ فِي بَعْصِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ الشَّدِيَّدِ الُحَرِّ وَ إِنَّ الرُّجُلَ لَيُضَعُ يَدَهُ عَلَى راسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُرِّ وَ مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ۗ وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةٍ.

ا 1 : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ ٣١٣ : حَدَّقَتَ الْهُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة وَ مُحَمَّدُ ابُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيٰئِنَةٌ عَنِ الزُّحْرِي عَنْ صَفُوَانَ بُسَ عَبُسِدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ اللَّهُ وَاءِ عَنْ كَعُبِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ لَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَيْسَ مِنَ الْبِرَ الْصِيامُ فِي السَّفَرِ.

١٢٢٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجِمُصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرَّبِ عَنْ عُبَيُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْجَبَيَامُ فِي السَّفَرِ.

٢ ٢ ٦ : حَـدُّتُسَا إِبُواهِيْمُ بُنُ الْمُنَذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى التَّيمِيُّ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنِ الشِّهَابِ عَنْ أَبِيُّ

١٩٦١: حضرت ابن عباس رمنى الله عنهما فرمات بيس كه رسول النُدصلي النُّدعليه وسلم نِيغِ سِتر جين روز و رکھانيمي اور حپوژ انجمي \_

١٦٦٢: حضرت عا نشد رمني الله عنها فرماتي بين كه حضرت حزه اسلمی رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ے یو جیما کہ میں روز ہ رکھتا ہوں کیا سفر میں بھی روز ہ ر کھوں؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جا ہوتو روزه ركه لواور جابوتو ندر كهو\_

١٦٦٣: حضرت ابوالدرداء رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ۔ انتہائی سخت گرمی کا دن تھا حی کہ گرمی کی شدت ہے لوگ سر پکڑ رہے تھے اور رسول التُدصلي الله عليه وسلم اور حضرت عبدالله بن روا حه رمنی الله تعالیٰ عنه کے علاوہ کوئی بھی روز ہ دار نەتقا بە

🏻 چاپ : سفر میں روز ہموتو ف کردینا ١٦٦٣: حفرت كعب بن عاصم رمني الله عندفر مات بيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: سفر يس روزه ر کھنا نیکی نہیں ۔

١٢٦٥: حفرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: سغریس روزه رکھنا نیکی

١٦٢٦: حضرت عبدالرحن بن عوف رضي الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا: سغر میں رمضان کا روز ہ رکھنے والا ایبا ہی ہے جیسا کہ حضر میں روز ہ جھوڑ نے والا۔ سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ابِيْهِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ صَائِمٌ رمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الحضر قال أبُو إسخقَ هذا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِشَيَّى.

خلاصة الباب الله الله بات برتوا تفاق ب كه مغر كي حالت ميں روز ه ندر كھنا جائز بي كين اس ميں اختلاف ب كه افضل کیا ہے؟ امام ابوحنیفہ'ا مام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نز دیک روز ہ رکھنا افضل ہے کیکن شدید مشقت کا اندیشہ ہوتو افطار افضل ہے۔امام احمدٌ اورامام الحق کے نز دیک سفر میں مطلقۂ افطار افضل ہے۔عملاً بالرخصۃ 'امام اوز اعنٰ کا بھی یہی مسلک ہے۔امام شافعیؓ کی بھی ایک روایت یہی ہے اوربعض اہل طاہر کا مسلک بیہ ہے کے سفر میں روز ہلی الاطلاق نا جائز ے۔ ان کا استدلال حدیث باب میں کیسَ مِن الْبِوِّ الصِّیّامُ فِی السَّفَرِ ہے۔

جمہوران احادیث ہے استدلال کرتے ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے روز ہ رکھنا ٹابت ہے پھرجمہور کے نز دیک حدیث باب اور گیسٹ من البوۃ ۔ دونوں ای صورت میں محمول ہیں جبکہ شدید مشقت کا اندیشه بوچنانچه حدیث باب میں توبیقس یح موجود ہے ہی ان النساس مشق عبلیه به الصیبام اور جہاں تک سیح بخاری کی روایت کا تعلق ہے سووہ ایک ایسے مخص کے بارے میں ہے جوسفر میں روزہ رکھ کرلب ذم آ سمیا تھا اور نا قابل برداشت مشقت کی صورت میں سفر میں افطار کی فضیلت کے ہم بھی قائل ہیں۔

# وَالْمُرْضِع

١ ٢ ٢ : حـ دُثَنَا أَيُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ قَــالَا لَــنَــا وَكِيْعٌ عَنُ آبِي هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سُوادَةً عَنْ أنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تُنْعَالَى عَنُهُ رَجُلٌ مِنْ بِنِي عَبُد الْأَشْهَلِ (وَ قَالَ عَلِي بُنُ مُنحَمَّدِ مِنْ يَنِي عَبْدِ اللهِ بُنِ كَعْسِ، قَالَ غَازَتُ عَلَينًا خَيْلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ أَدُنُ فَكُلُ قُلُتُ إِنَّى صَائِمٌ قَالَ اجْلَسَ احَدِّثُكَ عَن الصُّوم أو الصِّيَام إنَّ اللهُ عَزُّوجَلٌ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطُرَ الصَّلاةِ وَ عَنِ الْمُسَافِرِ ۚ وَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصُّومُ أو الصِّيَسامَ وَاللَّهُ لَعَدُ قَالَهُ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كِلُّتَهَاهِمُهَا أَوْ إِخْلَاهُمَا فِيالَهُفَ نَفْسِي فَهَلَّا كُنُتُ طُعِمَتُ مِنْ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ

#### ٢ ا : بَابُ مَا جَاء فِي ٱلإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ ﴿ وَإِنِّ اللَّهُ اور ووده بِلانَ والى كَ لِحَروزُه موقوف کروینا

١٦٦٤: حضرت انس بن ما لک جو بنوعبدالاشبل يا بنو عبداللہ بن کعب میں ہے تھے ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ كَيْ سُوارِفُوج نے ہم پرلشكر كشي كى تو ميں رسول اللَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ہے صبح کا کھانا تناول فر ما رہے تھے۔ فرمایا: قریب آجاؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا : میرا روز ہ ہے۔ فر مایا : بینھو میں حمہیں روز ہے کے متعلق بتا وُں۔اللہ عز وجل نے مسافر کے لئے آ دھی نما زمعاف فرما دی اورمسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کوروزے معاف فرما دیئے۔ اللہ کی قتم! رسول اللَّهُ نے بیہ دونوں یا تمیں فر ما نمیں یا ان میں ے ایک بات فرمائی۔ بائے افسوس مجھ پر کاش میں رسول الله کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیتا

وسلم

(اورروز و کی بعد میں قضا کر لیتا )۔

١٩٦٨ : حَدَّلَتَ اهِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بدُرٍ عَنِ الْجِرِيْرِي عَنِ الحَسَنِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رخَّصَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِللْحَبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا اَنْ تَفْطِرَ وَلِلْمُرُضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا.

۱۹۲۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جین که حامله جیدا بنی جان کا اندیشه بهواور دوده میلان خوالی جیدا بنی جان کا اندیشه بهوروزه میموژن کی بلانے والی جیدا بید بید کا اندیشه بهوروزه میموژن کی اجازت دی۔

ضلاصة الراب به المحالات المحالات من المحالات به المحالات بالدا المحالات بالدا بالمحالات به المحالات به المحالات بالدا بالدا بالدا بالدا بالدا بالدا بالمحالات بالمحال

#### ١٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

١٦٦٩: خداً ثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينُنَةَ عَنْ عَدُم مِن بَعِيدٍ عَنُ آبِى سَلْمَةَ قَالَ عَدُم بِنِ بِعِيدٍ عَنُ آبِى سَلْمَةَ قَالَ مَد مُعِدُ مِن بِعِيدٍ عَنُ آبِى سَلْمَةَ قَالَ سَجِعُدُ عَنْ آبِى سَلْمَةَ قَالَ سَجِعُدُ عَنْ آبِى سَلْمَةً قَالَ سَجِعُتُ عَائِشَةً تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الْصَيَامُ مِن شَهِر رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتّى يَجِينى شَعْبَانُ.

١ ١٠٠ : حَـدُقَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ إِبْرَجِيمُ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَت كُنَّا نَجِيْثُ عِنْدَ النَّبِي عَلِيلَةً فَيَامُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْم.
 نجيُشُ عِنْدَ النَّبِي عَلِيلَةً فَيَامُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْم.

#### دلي : رمضان کی قضا

۱۹۲۹: حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بی فرماتے سنا کہ میرے ذرمہ مضان کے روزے باتی ہوتے تھے ابھی ان کی قضا بھی نہیں کی ہوتی تھی کہ شعبان آجاتا۔

• ۱۶۷: حضرت عا ئشہر ضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ماہواری آتی تو آپ ہمیں روز ہے قضاء رکھنے کا تھم دیتے ۔

#### ٣ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةٍ مِنُ اَفُطَرَ يَوُمًا مِنُ رَمَضَانَ

١ ٢٧ ١ : خَـدُّتُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثناسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الرُّحُورِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْ أَبِي هُوْيُرَةً قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا أَهُلَكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَي رَمْضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعْشِقُ رَقَبَةٍ قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُهُ شَهُ رَيْنِ مُتَتَابِعَينِ قَالَ لَا أُطِيْقُ قَالَ اطْعِمُ سِيِّيْنَ مِسْكِلِنَا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَجُلِسُ فَجَلْسَ فَبَيْنَمَا هُوْ كَذَٰلِكَ إِذَا أَتِي بِمِكْتُلِ يُدُعِي الْعَرِقِ فَقَالَ اذَعَبُ فَتَصِدُق بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثِكَ بِالْحَقِّ مَائِينَ لَا بِينَهَا الْحِلُّ بَيْتِ آخُورَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقَ فَاطْعِمُهُ عِيَالكَ

حَمَّاتُكُنُمَا حَرُمَكُمُّ بُنُ يَحْمِيٰ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ ثَنِنا عَبُدُ الْبَجِبَّادِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ المُستِب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللهُ عَلَيْكُ بِذَلِكَ فَقَالَ وَ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

٢ ٢٠ : خَدُثْنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْتُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بَنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْسِ الْمُطَوِّسِ عَنُ ابِيْهِ الْمُطْوِّسِ عَنَّ آبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ مَنُ ٱلْمُطْرَ يُؤمَّا مِنْ زَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيامُ التَّغْرِ.

#### چاہ رمضان کاروزہ توڑنے کا کفارہ

ا ١٩٤١: حفرت ابو بريرة فرمات بين كدايك صاحب نی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے ملکے: میں تاہ ہوگیا۔آپ نے فر مایا:تم کس طرح ہلاک ہو گئے؟ عرض کیا:رمضان میں ابن اہلیہ ہے صحبت کر بیٹھا۔ نی نے فرمایا :ایک غلام آزاد کر دو۔عرض کیا : میرا اتنا مقدور نہیں ۔ فرمایا :مسلسل دو ماہ روز ہے رکھو ۔عرض کیا : مجھ میں اتنی ہمت نہیں ۔ فر مایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ۔ عرض کیا: اسکی بھی استطاعت نہیں ۔ فر مایا: پیشہ جاؤ۔ وہ بینے محے اتنے میں ایک ٹوکرا کہیں ہے آیا۔ آپ نے فرمایا: جاؤ بیصد قد کردو۔عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس ذات کی تشم جس نے آ ہے کوحق وے کر بھیجا مدینہ کے دونوں کتاروں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم ہے زیادہ اسکا ضرورت مندنہیں۔ آپ نے فر مایا: جاؤا ہے محمر والوں کو کھلا دو۔حضرت ابو ہر سرہ ہے دوسری روایت میں بیاضا فدہمی ہے کہاس کی جگدا بیک روز ہمی رکھو۔ ۱۶۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرما ما: جو بلا عذر رمضان كا ابیک روز و بھی تو ژو ہے تو زمانہ بھر کے روز ہے اس کو کافی نہ ہوں گے۔

خلاصة الراب الله المناف كيزويك روزه خواه كمي بعي صورت مع مدأتو زاجائ بهرصورت مي كفاره واجب ہے کیکن امام شافعیؓ اور امام احمدؓ کے نز دیک یہ کفار ہ صرف اُس شخص پر واجب ہے جس نے روز ہ جماع کے ذریعے تو ڑا ہو۔ کھانے' پینے پرتہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ کاحکم خلاف قیاس ہے لہٰذا ہے مورد پرمحصرر ہے گا اوراس کا مور دِ جماع ہے جبکہ کھانے چنے میں کفارہ کا وجوب کسی حدیث ہے تابت نہیں اور تیاس ہے اس کو تابت نہیں کیا جاسکتا۔ حنفیہ یہ کہتے بین کہ کھانے پینے میں کفارہ کا تھم ہم قیاس سے ٹابت نہیں کرتے بلکہ حدیث باب کی ولالۃ النص سے ٹابت کرتے ہیں كيونكه حديث باب كويننے والا بر مخف اس نتيج برينج كاكه وجوب كفاره كى على روزه كاتو زنا ہے اور بيعلت كھانے پينے

میں ہمی پائی جاتی ہے اوراس علت کے استران کے لیے چونکہ اجتہا دوا شنباط کی ضرور تنہیں بلکہ تحض علم لغت اس کے لیے

کانی ہے اس لیے یہ قیاس نہیں بلکہ دلالتہ انعص ہے ۔ سنن دارقطنی کی ایک روایت ہے بھی اس کی تائید ہموتی ہے جس میں

مروی ہے کہ ایک شخص حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اس نے کہا میں نے رمضان کا روزہ محمد آتو ژاتو بھی

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ غلام آزاد کر۔ اس روایت کے الفاظ اس پر دال ہیں کہ وجوب کفارہ کا اصل مدار
ظاہرروزہ تو ڑنے کی وجہ سے ہے خواہ کس بھی طریقہ ہے ہو۔ اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کر کے بعض حضرات یہ
کہتے ہیں کہ اگر کوئی محض عمد آرمضان کاروزہ چھوڑ دیتو اس کی قضا نہیں کیونکہ صوم دہر بھی اس کی تلائی نہیں کر سکتا۔ امام
بخاری کی صبحے ہے بھی ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں۔

جمہور کے نزویک صوم رمضان کی قضاء واجب ہے اوراس سے ذمہ ساقط ہوجاتا ہے۔ اگر چداواوالا تواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ صدیث باب کا مطلب جمہور کے نزویک یہی ہے کہ تواب اور فضیلت کے لحاظ نے صوم و ہر بھی رمضان کے روز وکی برابری نہیں کرسکتا۔ پھریتفصیل اُس وقت ہے جبکہ حدیث باب کو سیح مانا جائے ورنداس کی سند پر بھی کلام ہے کیونکہ اس کے راوی ابوالمطوس مجبول ہیں۔

#### ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنُ ٱفْطَرُنَاسِيًّا

١٦٢٣ : حَدَّتَ نَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا آبُو أَسَامَة عَنُ عَوْفٍ عَنُ جَلَاسٍ وَ مُحمَّد بَنِ سِيْرِيْن عَنُ آبِى هُوَيْرَة قَالَ عَوْفٍ عَنْ جَلَاسٍ وَ مُحمَّد بَنِ سِيْرِيْن عَنُ آبِى هُوَيْرَة قَالَ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ مَنُ أَكُل نَاسِيّا وَ هُوَ صَالِمٌ فَلَيْتِمٌ صَوْمَة فَإِثْمَا أَطُعَمَهُ اللهُ وَ سُقَاة.

٣١٢٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَن قَاطِمةً بِنُتِ قَالَ ثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَن قَاطِمةً بِنُتِ اللهُ عُرُوةً عَن قَاطِمةً بِنُتِ اللهُ عُرُوةً عَلَى عَهْدِ اللهُ عَنْ اَسْمَاءً بِنُتِ آبِي بَكُرٍ قَالَت اَقْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ اللهُ عَنْ اَسْمَاءً بِنُتِ آبِي بَكُرٍ قَالَت اَقْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَهْدِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قُلُت لِهِشَامِ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ فَلاَ بُدُ مِنْ لاِلكَ.

#### ٢ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِم يَقِيُّ

#### باب: بھولے ہے افطار کرنا

الا الله عند ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو روزہ ہیں کہ بھولے سے کھالے تو وہ اپناروزہ کمل کر لے بیاللہ تعالی نے اسے کھلایا بلایا۔

۱۹۷۳: حضرت اساء بنت الی بحر رضی الله تعالی عنبها فرماتی بین که رسول الله علی الله علیه وسلم کے زمانه میں ابر کے روز ہ افطار کر لیا تو (چند ساعت بعد) سورج نکل آیا۔ ابواسا مہ کہتے ہیں میں نے ہشام ہے الکہا کہ پھرلوگوں کو قضار کھنے کا تھم دیا میا؟ کہنے لگے اور طارہ ہی کیا تھا۔

#### چاہے: روزہ دارکوتے آجائے

1920: حضرت فضالة بن عبيد رضى الله عنه فرمات بي الله عنه فرمات ميل دن كه نبي صلى الله عليه وسلم برآ مد ہوئ اس ون جس ون آپ من برتن منكوايا اور آپ نے برتن منكوايا اور يانى بيا۔ ہم نے عرض كيا: اے الله كے رسول آج كے

كَان يَسَسُومُ لَهُ قَدْعَا بِإِنَّاءِ فَشَرِبِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا يُؤمَّ كُنُتُ تَصُومُهُ قَالَ أَجَلُ وَ لَكِنِي فِئْتُ.

٢ ١٦ ا: حَدَّثَنَا عَبَيْدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا الْحَكُمُ ابْنُ مُوسى ثَنَا عِيْسَى بُنْ يُؤنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهَ ثَنَا عَلِى بَنْ الْمُوسى ثَنَا عِيْسَى بُنْ يُؤنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهَ ثَنَا عَلِى بَنْ الْمُحسَنِ بُنِ سُلَيْمَانَ آبُو الشَّغْنَاءِ ثَنَا حَفْصُ ابُنُ عَيَاتٍ جَمِيْعًا عَنْ هِنْسَام عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُويُرة عِنِ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ عَنْ إِلَى هُويُرة عِنِ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ فَرَعُهُ الْقَلْءُ فَعَلَيْهِ الْقَطَاءُ.

ذَرَعَهُ الْقَلَى ءُ فَلاَ قَطَاءُ عَلَيْهِ وَ مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَطَاءُ.

روز تو آپ کا روز ہ رکھنے کا معمول تھا؟ فرمایا: جی ہاں لیکن میں نے تے کی تھی۔

۱۱۷۲ عفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کو خود بخود (دوران روزہ) قے آ جائے اس پر تو قضا نہیں ہے اور جوعمدا نے کرے تو اُس پر (روزہ کی) قضا ہے۔

ضلاصة الراب المستورن المستورد المستورد

## ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِى السِّواكِ وَالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ

المُ وَدَّبُ عَنْ مُ جَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَة قَا اَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ الْمُ وَدَّبُ عَنْ مُسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَة قَالَ مُسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَة قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَة قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّعْبِي عِضَالِ الصَّائِم البَوَاكُ. اللهُ عَنْ المَلِكِ البَومَصِيُّ عَنْ المَلِكِ البَومَصِيُّ عَنْ المَلِكِ الْجَمْصِيُّ فَنَا إِنْ عَبُدِ الْمَلِكِ الْجَمْصِيُّ فَنَا إِنْ عَرُوقَ وَا عَنْ الْمِنْ عَرُوقَ وَ عَنْ الْمِنْ عَرُوقَ وَ عَنْ الْمِنْ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### باہی:روزہ دار کے لئے مسواک کرنا اورسرمہلگانا

۱۷۷۷: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ دارکی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔

۱۹۷۸: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز نے کی حالت میں سرمہ لگایا۔

خلاصة الراب جبکہ بعض فقہاء نے روز ہ میں مسواک کا مطلقا جواز بلکہ استجاب معلوم ہوتا ہے اور یہی حفیہ کا مسلک ہے جبکہ بعض فقہاء نے روز ہ میں مسواک کو مکر وہ کہا ہے۔ بعض نے زوال کے بعد 'بعض نے عصر کے بعد اور بعض نے تر مسواک کو مکر وہ اور خشک کو جائز کہا ہے لیکن حدیث باب ان سب کے خلاف ججت ہے۔ ان حضرات کا مشتر کہ استدلال بدہے کہ مسواک سے بوجاتی رہے گی جوحد ہے کے منشاء کے خلاف ہے لیکن حقیقت بدہے کہ اس حدیث کا منشاء بیہے کہ اور اس کے تحفظ کی کوشش کی جائے بلکہ اس کا منشاء بدہے کہ لوگ روز ہ دارے گفتگو کرنے سے بینبیں کہ اس بوکو باتی رکھنے اور اس کے تحفظ کی کوشش کی جائے بلکہ اس کا منشاء بدہے کہ لوگ روز ہ دارے گفتگو کرنے سے

اس کی بوگی بناء پر نہ کتر ائمیں اور اُسے برانہ بمجھیں۔ نیز آئکھوں میں سرمہ نگانے سے روز ہنبیں ٹو ٹنا اگر چہسرمہ کی سیاہی تھوک میں نظر آنے لگے۔ای طرح آئکھوں میں دوا ڈالنے ہے بھی روز ہنبیں نو ٹنا اگر چیطق میں اس کا ذا کقہ محسوس ہونے لگے یہ

#### ١٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

١ ١٧٤٩ : حَدَّقَتَ آيُوبُ بَنُ مَحَمَّدِ الرَّقِي وَ دَاوُدُ ابْنُ مَحَمَّدِ الرَّقِي وَ دَاوُدُ ابْنُ وَشِيدٍ قَالَا ثَنَا مُعَمَّرُ بَنُ سُلَيْمَنَ ثَنَا عَيُدُ اللهِ ابْنُ بِشُرِ عَنِ الْإَيْدُ اللهِ ابْنُ بِشُرِ عَنِ الْإِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُويُومَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُويُومَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُويُومَ .
الله مَلْنُهُ الله الله الله المَعْمُ وَالْمُعْمُومُ .

١٦٨٢ : خدلَّ ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضِيلٍ عَنْ يَرْ بُنِ أَمِّ عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضِيلٍ عَنْ يَرْ بُنِ أَبِى عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَلِي صَائِمَ مُحْرِمٌ.

#### باب: روزه داركو مچينه لگانا

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرمات جین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: سیجھنے لگانے والے اور آگوانے والے نے روزہ توڑ ۔

• ۱۶۸۰: حضرت توبان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که بیس که بیس که بیس که بیس که بیس که بیس که بیرارشاد فرمات ماک بیس که بیس که بیس که بیستان الله مالی الله علیه والے نے فرماتے سنا که بیجینے لگانے والے اورلگوانے والے نے روز وتو ژ دیا۔

۱۲۸۱: دوسری روایت میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ بقیع کے قریب جارہ بیتھے۔ ایک شخص پرگز رہوا جو بچھنے گلوار ہاتھا رمضان کی اٹھار ہویں تاریخ تھی تو رسول اللہ کے فرمایا: پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز ہ تو ڈرمایا: پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز ہ تو ڈرمایا۔

۱۹۸۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے (بیک وقت) احرام اور روزے کی حالت ہیں سیجینے لگوائے۔

ضلاصة الراب من اختلاف به المام المحقّ الرام من المحقّ الكوائي بالكوائي باره من اختلاف ب- امام احمد اورامام المحقق و غيره كنز ديك وه مفسير صوم ب- صرف قضاء واجب ب كفاره نبيل - امام ابوعنيفه امام ما لك امام شافعی اور جمهور انكه رحم الله فرمات جي كوائي الم شافعی اور جمهور انكه رحم الله فرمات جي كه جوامت ( محجي لگائي كه بال كوائي الموائي الموائي بالموائي ب

#### 9 ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

١٦٨٣ : حَدُّلُنَا ٱبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيبَةَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَا ثَنَا آبُو الْآحُوسِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. ١٨٨٣ : حَدُّقَتَ الْهُو بُكرِيْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي ابْنُ مُسَهِرٍ عَنْ عُبَيِّدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُفَتِّلُ وَ حُوْصَائِمٌ وَ أَيُكُمُ يَمَلِكُ إِرَّبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عظي يَمُلِك إِرْبَهُ.

١ ١٨٥ : حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٌ عَنْ شُتَيُرِ بُنِ شَكُل عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ. ١ ٢٨١ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الفَضُلُ ابُنُ دُكْينِ عَنْ اِسْرَائِيلُ عَنْ زَيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي يَزِيْدَ الضِّبِّي عَنْ مَيْمُونَةَ مَوَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتُ سُنِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ رَجُلِ قَبُّلُ أَمُرَّأْتُهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدُ أَفُطُرَ.

١٨٨٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابنِ عَوْن عَنْ إِبْسِرَهِيُّمَ قَالَ دَخُلَ ٱلْآسُوَدُ وَ مَسُرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ كَانَ يَفُعَلُ وَ كَانَ -أَمْلَكُكُمْ لِآرُبِهِ.

جاہے: روز ہ دار کے لئے بوسہ لینے کا حکم

۱۹۸۳: حضرت عا تشهرضی الله عنها فر ماتی ہیں که رسول التُدملي الله عليه وسلم ما و سيام مين بوسه لے ليا كرتے \_*ë*\_

١٦٨٨: حضرت عا تشه صديقه "فرماتي بين كه رسول الله علی میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اورتم میں ہے کون اپنی خواہش پر ابیا اختیار رکھتا ہے۔جبیا ۱۲۸۵: حضرت حفصه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلم روز ہ كے حالت ميں يوسه نے ليا کرتے تھے۔

۱۷۸۲: نبی صلی الله علیه وسلم کی با ندی حضرت میمونه رضی اللّٰدعنہ ہے روابیت ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے بوجھا کیا کہ مرد اپنی بیوی کا بوسہ لے جبکہ دونوں روزہ دار ہوں تو کیسا ہے؟ فرمایا: دونوں نے افطار کرلیا۔

خلاصیة الراب شیر الراح لیے قبله کا کیاتھم ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں: ۱) بلا کراہت جائز ہے بشرطیکہ روز و دارکوایئے نفس پراعتا و ہو کہ اس کا بیمل مفضی الی الجماع نہ ہوگا اورایسے اندیشے کی صورت میں تمروہ ہے۔امام ابوحنیفہ'امام شافعی' سفیان تو ری اورا مام اوز اعی حمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔علام خطا کی نے امام مالک کا مجی یہی مسلک نقل کیا ہے۔۲) مطلقاً مکر وہ ہے 'کسی قتم کا اندیشہ ہویا نہ ہو۔امام مالک کی مشہورروایت یہی ہے۔۳) مطلقاً جائز ہے۔امام احمد ٰامام اسطن اور داؤ وظاہری رحمہم اللہ کا بہی مسلک ہے۔

٠٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَاشِرَةَ لِلصَّائِمِ ﴿ إِلَيْ اللَّمَانِمِ لِللَّالِيمِ اللَّهِ لِيثنَا ١٩٨٤: حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جناب اسورؓ اور مسروق عائشاً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا فت کیا کہ رسول اللہ روزہ کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ لیٹ جاتے تھے؟ فرمانے لگیس ایسا بھی کر لیتے تھے کیکن وہتم سب سے زیارہ اپنی خواہش پر قابور کھتے تھے۔

١٧٨٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِى ثَنَا أَبِي ١٧٨٨ : معرست ابن عباس رضى الله عثما قراحة بيل كه عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَجِيْدِ بَنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ معمرروزه واركے لئے اس كى رخصت ہے اور جوان رُجِّصَ لِلْكَبِيْرِ الصَّائِمِ فِي الْمُهَاشِرَةِ وَ كُرِهَ لِلشَّابِ،

کے لئے کروہ ہے۔

خلاصة الهاب المراس المراشرة بمرادمها شراع فاحشابي بلكمطلق لسب اورتقبيل كي طرح لمس بعي أس تخفس کے لیے جا تز ہے جسے اپنے او پر بھرو سہ ہو کہ اس ہے آ مے نہیں بڑھے گا۔ جیسا کہ سیّدہ عا کبیر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها كارشاد: "وكسان ملك الادامة" معلوم موتاب بهال يرواضح رب كر"ارب" بفتح البمزة والراوكمعني عاجت کے بیں۔اس صورت میں معنی بیہوں سے کہ آپ اپنی حاجات ِنفس کوسب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے تنے۔ ''ارب'' تبکسرالہمز ۃ وسکون الراءعضو کےمعنی میں آتا ہے۔اس حدیث میں روا بیتیں دونوں ہیں لیکن پہلی روایت راجح اوراونق بالارب ہے۔

#### ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ وَالرُّفَثِ لِلصَّاثِم

١ ١٨٩ : حَلَّكُنَا عَمُرُو بُنُ رَافِعِ لَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْن آبَىٰ ذِئْب عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ لَم يَسَدَّعُ قَوْلَ السَّرُورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ.

• ١ ١ ٩ : حَـدُثَنَا عَمُرُو بَنُ رَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُهَازَكِ عَنُ أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رُبُ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَ رُبُّ قَالِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُرُ.

١٩٩١: حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبِّحِ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْسَاشِ عَنْ آبِي صَالِح عَن آبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ احَدِكُمْ فَلاَيَرْفُتُ وَ لَا يَجْهَلْ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَيَقُلْ إِنِي امْرُو صَائِمٌ.

#### بياب: روزه داركاغيبت اوربيهوده كوئي مين مبتلأ هونا

١٩٨٩: حفرت ايوبريره رضي الله عند فرماتے بيل كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: جو من جموتى بات جهالت اور جهالت يرجلنا ندجهوژ ماتو الله تعالى كوأس ے اس کھا نا بینا مجوز نے کی کوئی حاجت نیں ب ١٢٩٠: حضرت ابو ہر ریے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظم نے قرمایا: بہت سے روز و داروں کوروز و میں بھوک کے علاوہ کچھ حامل نہیں اور بہت سے (رات کو) قیام ` كرنے والوں كو جا كئے كے علاوہ كي حاصل تبيں۔ ١٦٩١ : حفرت الوجريرة قرمات بين كدرسول الله عليه نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے روز و کا ون ہوتو ب ہودگی اور جہالت ہے بازر ہاورا کرکوئی اس کے ساتھ جہالت کی بات کرے تو کہدوے کہ میں روز ہوار ہول۔

خ*لاصیۃ الباب ہے۔ اللہ عل*ا وکا اس بارے میں اختلاف ہے کہ غیبت چغل خوری اور جھوٹ جیسے گنا ہے کبیرہ سے روز ہ فاسد ہوجا تا ہے یانہیں؟ جمہورا ئمہ عدم فساد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ باتمیں اگر چہ کمال صوم کے منافی ہیں کیکن مفسد نہیں البنة سفیان توریؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ غیبت سے نسادِ صوم کے قائل ہیں۔ غالبًا حضرت سفیان توریؓ کا استدلال حدیث باب سے ہے اور تیاس ہے بھی ظاہرا ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے کہ **اکل** وشرب اپنی

ذات کے اعتبار سے مباح ہیں اور روز ہے ہیں عارضی طور پرممنوع ہوجاتے ہیں جبکہ غیبت اپنی ذات ہی کے اعتبار سے حرام ہے اور روز ہے میں اس کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روز ہے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات ومنکرات ہے بھی اور زبان و دہمن اور دوسرے اعضاء ہے بھی حفاظت کر ہے۔اگر کوئی فخض روز ور کھے اور گناہ کی ہا تیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالی کواس کے روز ہے کوئی پرداہ نہیں۔

#### ٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ

١٩٩٣: حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَبُدة آنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَبُد العَزِيْرِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللهِ عَلِيكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكٍ تَسَعُرُوا فَإِنْ فِي السَّعُورِ بَرَكَةٌ.

المعدد المعد

#### چاپ سحری کابیان

۱۲۹۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سحری کھایا کروکیونکہ سحری میں برکت ہے۔

۱۶۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سحری کے کھانے ہے دن کے روز ہے میں اور دو پہر کوسو کر تنجد کی نماز میں مدد حاصل کرو۔

ضلصة المياب بين كا ايك محت كون ميں بركت كا ايك ظاہرى اور عموى پہلوتو يہ ہے كداس كى وجہ سے روز ہ داركى صحت كوتتو يت حاصل ہوتى ہے اور روز ہ ركھنا زيا دہ ضعف كا باعث اور زيا دہ مشكل نہيں ہوتا اور دوسرا ايمانى اور دينى پہلويہ ہے كداگر سحرى كھانے كا رواج ندر ہے يا امت كے اكابر اور خواص سحرى نہ كھائيں تواس كا خطرہ ہے كہ عوام اس كوشر يعت كا حكم يا كم از كم غير افضل بجھنے لگيں اور اس طرح شريعت كے مقررہ حدود ميں فرق رہ جائے ۔ اگلى امتوں ميں اس كوشر يعن ہوئى ہيں توسكرى كى ايك بركت اور اس كا ايك برا وينى فائدہ يہ بھى ہے كہ وہ اس تم كى تحريفات سے حفاظت كا ذريعہ ہوئى ہيں توسمى كى تحريف اللہ عندكى اور اس كى رضا و رحمت كا باعث ہے۔ منداحد ميں حضرت ابوسعيد خدرى رضى اللہ عندكى روايت سے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كابيار شادم وى ہے كہ سمرى ميں بركت ہے اسے ہرگز نہ چھوڑ و۔ اگر پہھنيں تواس وقت يانى كا ايك گھونٹ ہى ہى ليا جائے كيونكہ سمرى ميں كھانے پينے والوں پر اللہ تعالى رحمت فرما تا ہے اور فرشتے أن كے وقت يانى كا ايك گھونٹ ہى ہى ليا جائے كيونكہ سمرى ميں كھانے پينے والوں پر اللہ تعالى رحمت فرما تا ہے اور فرشتے أن كے ليے وعائے فيركر سے ہیں۔

#### چا**پ** بسحری دریہے کرنا

۱۱۹۴: حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا پھرنماز کے لئے اٹھے (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے کہا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا۔ فرمایا بچاس

#### ٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَاخِيرِ السُّحُورِ

١٦٩٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ 'عَنُ هِ شَامِ اللَّهُ سَعَوَائِعٌ 'عَنُ هِ شَامِ اللَّهُ سَتَوَائِعٌ عَنُ قَصَادَةَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ زَيدٍ بُنِ اللَّهُ سَعَرُنَا مَعَ زَيدٍ بُنِ اللَّهُ سَعَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَبْسَة قَالَ تَسَعَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ قَدُرُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ قَدْرُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ قَدْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيْ اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُلْعُلُولُهُ

قِرَأَةِ حَمْسِينَ آيَةً.

آ ی<u>ا</u>ت کی تلاوت کے بفترر۔

ہو گیا تھابس سور ج تبیس نکلا تھا۔

١٩٩٥: خَدْتَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَاصِمٍ ' عَنُ زِرِّ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ تَستَحُوْتُ مَعَ وَسُولِ عَاصِمٍ ' عَنْ زِرِّ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ تَستَحُوْتُ مَعَ وَسُولِ اللهُ عَلِيلَة مُو النَّهَارُ إِلَّا إِنَّ الشَّمْسِ لَمُ تَطُلُعُ.

۱۹۹۷: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال کی اذان تم میں سے کسی کو سحری سے نہ رو کے وہ اس لئے اذان و سے بہ رو کے وہ اس لئے اذان و سے بین کہ سونے والا بیدار ہوجائے اور جوتماز پڑھر ہا ہووہ اوٹ جائے (اور سحری کھالے) اور فجر بینیں ہے بودہ اوٹ جائے (اور سحری کھالے) اور فجر بینیں ہے بلکہ یہ ہے آسان کے کناروں میں چوڑائی میں (نمودار بھونے والی روشنی)۔

١٦٩٥: حضرت خذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی ون

١٩٩١: حَدَثَنَا يَحْى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْى بُنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ الْبِي عَدِي عَنْ النَّهُدِي عَنْ البِي عَدُمانَ النَّهُدِي عَنْ البِي عَدُمانَ النَّهُدِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ لَعَسالَى عَنْهَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ قَالَ لَا يَمْنَعُنُ احَدَكُمُ آذَانُ بِلَالٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِّنَ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِّنَ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِّنَ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائْمُ يُودِّنَ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِّنَ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِقُنُ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ فَائِمَ مَنْ سُحُورِهِ فَائَمُ يُودِقُنُ لِينَتَبِهُ قَابُمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ فَائِمُ مُنَ اللهُ عَنْهُ لَا مُعَدِّدُهُ أَنْ يَقُولُ مَنْكَذَا وَلَكِنُ هَكُذُا وَلَكِنُ هَكُذَا وَلَكِنُ هَكُذَا وَلَكِنُ هَكُذَا وَلَكِنُ هَكُذَا وَلَكِنَ هَكَذَا وَلَكِنَ هَكُذَا وَلَكِنَ هَكُذَا وَلَكِنَ هَكُذَا وَلَكِنَ هَكُذَا وَلَكِنَ هَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خلاصة الراب ملى سيره يث بظا برقر آن كي نص كے معارض بے كونكدا كے مطابق من صادق كے بعد كھانا جائز ب اس كے ليے جواب كئي طرح سے ديا گيا ہے ايك بيركديد بطور مبالغد كے كہا يعنى دن اى وقت قريب ہو گيا تھا اور دن سے مرادشن صادق ہے۔ دومر سے بيك بيدا بتدائى اسلام كاذكر ہے جب طلوع آفاب تك محرى كھانا درست تھا۔ اس كے بعد بير آيت: حوف كلوا واشر بواحتى يتبين لكم الحيط الابيض من المحيظ الاسود من الفجر كه أثرى توبي محممنسوخ ہوگيا۔

٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ ٱلْإِفْطَارِ

١٩٤ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَبُوبُ بِنِ ابِي حَازِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ آنَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ آنَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اللهُ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ ما عَجَّلُوا اللهُ فَطَارَ.

١٦٩٨: حَدَّثُنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشرِعْنَ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سُلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللهِ عَنْفَظَةً لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجُلُوًا الْفِطُرَ عَجَلُوا الْفِطَرَ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُواجِّرُونَ.

، الفجر ﴾ اثر ی تو بیشم معسوح ہو کیا۔ جیاب: جلدا قطار کرتا

۱۹۹۷: حفرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نمی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں مے۔۔

۱۱۹۸: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ خیر پر رہیں مسلم نے فرمایا: لوگ خیر پر رہیں سے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں ہے تم افطار میں جلدی کرتے رہیں گئے تم افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہودا فطار میں تا خیر کرتے ہیں۔

ضلاصة الراب على المامت كے حالات اس وقت تك الي حبر بيں كے جب تك كدا فطار ميں تا خير ندكر تا بلكہ جلدى كرنا اور سحرى ميں جلدى ندكر تا بلكہ تا خير كرنا اس كا طريقه اور طرز عمل رہے گا۔ اس كا رازيہ ہے كہ افطار ميں جلدى كرنا اور سحرى ميں تا خير كرنا شريعت كا تقم اور الله تعالى كى مرضى ہے اور اس ميں عام بندگان خدا كے ليے سہولت اور آسانى

بھی ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت اور نگاؤ کرم کا ایک مستقل وسیلہ ہے۔ اس لیے امت جب تک اس پر عامل رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے اور اس کے برعس افطار میں تا خیراور سحری میں جلدی کرنے میں چونکہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے مشقت ہے اور بیا یک طرح کی بدعت ہے اور یہود و نصار کی کاطریقہ ہے اس اس اس لیے وہ اس امت کے لیے بجائے رضا اور رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ اس واسطے جب امت اس طریقے کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگڑیں سے ۔ افطار میں جلدی کا مطلب بیہ ہے کہ جب آ قاب غروب ہونے کا یقین ہوجائے تو بھر تا خیر نہ کی جائے اور اس طرح سحری میں تا خیر کا مطلب ہیہ کہ جب آ قاب غروب ہونے کا یقین ہوجائے تو بھر تا خیر نہ کی جائے اور اس طرح سحری میں تا خیر کا مطلب ہیہ کہ حسان تا اور اس وقت کھایا بیا جائے ۔ بہی رسول اللہ صادت سے بہت پہلے سحری نہ کھائی جائے بلکہ جب صاوت کا وقت تریب ہوتو آس وقت کھایا بیا جائے۔ بہی رسول اللہ علیہ وسلم کامعمول اور دستور تھا۔

٢٥٠ : بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يَسُتَحِبُ الْفِطُرُ ١٢٩٩ : حَلَّفَنَا عُبُدُ الرَّحِيْمِ ابُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا عُبُدُ الرَّحِيْمِ ابُنُ سُلِيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ح وَ خَدَّفَنَا ابُوْ بَكُو بَنُ ابِى شَيْبَة فَمَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنُ عَاصِمِ الْاَحُولِ عَنْ حَفَضة بِنُتِ صَلَيْعٍ عَنْ عَمِهَا سَلَمَانَ مِينَ مِنْ الرَّبَابِ أَمَّ الرَّائِح بِنُتِ صَلَيْعٍ عَنْ عَمِهَا سَلَمَانَ مِينَ مِنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْهَا سَلَمَانَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ . عَلَى تَمُو فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِلُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ .

### ٢٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرُضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيُلِ وَالَّحِيَارِ فِي الصَّوْمِ

١ - ١ - ١ : خداً لَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِئ شَيْبَة ثنا حَالِدُ ابْنُ مَخْلَدِ
 الْقَطَرَانِيُ عَنُ إِسُحْقُ بُنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ابِئ بَكُو بُنِ
 عَـمُوو بُنِ حَوْمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْضَةً قَالَتُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْضَةً قَالَتُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عِيامَ لِمَنْ لَمْ يَقُوضُهُ مِنْ اللّهُ لِ

ا ١٥٠١ : حَدْثَنَا السَمَاعِيْلُ بُنُ مُؤسَى ثَنَا شرِيُكُ عَنْ طَلَمَحَة بُنِ يَسْحَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة رضِى اللهُ تَعَالَى مَنْ عَائِشَة رضِى اللهُ تَعَالَى مَنْ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ عَلْ عِنْدَكُمُ شَىءٌ فَتَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلْ عِنْدَكُمُ شَىءٌ فَتَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّى صَائِمٌ فَي عَلَى صَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُغُطِرُ قَالَتُ وَ صَائِمٌ فَيُعْفِرُ قَالَتُ وَ مَائِمٌ فَيُعْفِرُ قَالَتُ وَ مَائِمٌ فَي صَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُغُطِرُ قَالَتُ وَ مَائِمٌ فَي عَنْ مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُغُطِرُ قَالَتُ وَ مَائِمٌ فَي عَنْ مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُغُطِرُ قَالَتُ وَ مَائِمٌ فَي عَنْ مِعْ مِعْ مَعْ مَعْ مَائِمٌ فَي اللهُ عَلَيْ عَلَى مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُغُولُ لَا فَي عَلَى مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَي فَعُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَي فَعُولُ اللّهُ عَلَى مَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَي فَعَلَى مَاؤُهُ فَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَى مَائِعُ عَلَى مَائِعُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جائی : کس چیز سے روز ہ افطار کرنامتحب ہے؟

۱۹۹۹: حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں ہے کوئی روز ہ افطار کرنے گئے تو تھجور سے افطار کرے ۔ اگر تھجور میسر نہ ہوتو پھر یائی ہے افظار کرنے کیونکہ یائی یاک کرنے مالا ہے۔

#### چاچ: رات سے روز ہ کی نتیت کرنا اور نقلی روز ہ میں اختیار

• • ا: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان قرماتی بین کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو رات سے روزہ کی نبیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔

ا ما: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کدرسول اللہ آتے اور فرماتے تہمارے پاس کچھ ہے۔ میں عرض کرتی نہیں۔ آپ فرماتے مجرمیرار دزہ ہے اور اپنے روزے پرقائم رہتے مجرکوئی چیز ہمارے ہاں ہدیہ آتی تو آپ روزہ افطار کر لیتے۔ فرماتی ہیں کہ بھی آپ روزہ رکھنے کے رُبُّهُمَا صَامَ وَالْفَطَرُ قُلُتُ كَيُفَ ذَا ؟ قَالَتُ إِنَّمَا مَثَلُ هَٰذَا مَثَلُ الَّذِي يَخُرُجُ بِصَدْقِةٍ فَيُعْطِي بَعْضًا وَ يُمُسِكُ

بعد تو زہمی دیتے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ فرمانے ملیس بیا ہے بی ہے جیسے کوئی صدقہ کے لئے کچھنکالے چرکھورے دے اور پچھروک لے۔

خلاصیة الراب مهم اس حدیث کی بناء پرامام ما لک قرماتے میں کدروز ہ خواہ فرض ہو یا نفل بیا واجب بہرصورت صبح صا دق ہے پہلے پہلے نبیت کرنا ضروری ہے۔ صبح صا دق کے بعد نبیت کرنے ہے روز ہنیں ہوگا۔ امام شافعیٌ فر ماتے ہیں کہ فرائض وواجبات کا تو یہی تھم ہے لیکن نو افل میں نصف نما زے پہلے پہلے نیت کی جاسکتی ہے۔امام احمدٌ ،امام اسحٰ جمعی فرض ر وز ہیں تبییت نیت کے قاکل ہیں ۔ جبکہ امام ابوحنیفہ ؓ اور ان کے اصحابؓ نیز سفیان تو رکؓ اور ابرا ہیم تخفیٌ وغیرہ کا مسلک بیہ ہے کہ صوم رمضان' نذرمعین اور تفکی روزوں میں ہے کسی میں بھی تیبیت نبیت ضروری نبیس اور ان تمام میں نصف النہار ہے پہلے پہلے نیت کی جاشکتی ہے۔البتہ صرف صوم قضاءاور نذرِ غیر معین میں رات سے نیت کرنا واجب ہےاور حدیث باب حنفیہ کے نز دیک انہی آخری دوصورتوں قضاء یا نذ رغیرمعین پرمعمول ہے جبکہ تفلی روز وں کے بارے میں حنفیہ کا استدلال الكلي حديث مين حضرت عا تشرضي الله عنهاكي حديث. (﴿ قَـالْتُ دَحَلُ عَلَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقال هل 

اس حدیث کا ظاہر بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعدروز ہ کی نبیت قر مائی اور قرائض کے بارے میں حنفیہ کی دلیل حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے: ﴿ وَقَالَ أَمْسُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وجلاً من أَسَلَه أَن أَفَن في النفياس أن من كيان أكل بقية يومه و من لم يكن اكل خلاصه فإن اليوم عاشوراء اوربياً س وقت كاوا قع بجيك صوم عاشوارا وفرض تھا۔ چنانجدابوداؤد کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے عاشورا و کی قضا و کا تھم د یا جوفرائض کی شان ہے۔البیتہ قضاءرمضان اور نقر نیرمعین میں چوتکہ کوئی خاص ون مقررتہیں ہوتا اس لیے پورےون کو اس روز و کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے رات ہی ہے نیت کرنا ضروری ہے اور حدیث باب میں اس کا بیان ہے جبکہ نذر معین اور رمضان کے اداءروز وں کی تعیین ہوچکی ہے لہذا اِس میں رات ہے نبیت کرنا ضروری نہیں ۔

#### ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنَبًا وَ هُوَ يُرِيُدُالصِّيَامُ

٢ - ١٤ : حَدَّقُنْ الْهُوْ يَكُورِ بُنُ أَبِي شَيِّبَةً وَ مُحَمَّدُ ابُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثَنَا سُفُيَّانُ بُنُ عُيَئِنَةً عَنْ عَمْرِ بُنِ دِينَارِ ' عَنْ يَسْحَىَ بُنِ جَعُدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِ الْقَارِى قَالَ سَمِعْتُ آبَ الْهُوَيُوْةَ يَقُولُ لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ مِنْ أَصْبَحَ وَ ﴿ إِيهِ بِاسْ ) رسول النَّرسلى الله عليه وسلم سنة اوشا وقرماكي هُوَ جُنُبٌ فَلَيُغُطِرُ مُحَمَّدُ ﷺ قَالَهُ.

١٤٠٣ : حَدُلَفَ الْهُوْ لِسَكُو لِمِنْ أَبِي شَيْبَة فَنَا مُعَمَّدُ لِنُ ٣٠١ : حَفرت عَاكِثُمُ قُرِماتِي بِي كُونِي عَلَيْكُ رات بي

### پاہے: روز ہ کاارادہ ہواور مبیح کے وقت جنابت کی حالت میں اُسٹھے

۲۰۷۱: حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رب کعبہ کی متم یہ بات میں نے نہیں کی جو جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ روز و نہ رکھے بلکہ

فُصْيُلٍ عَنْ مُطَرِّفِ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ يَبِينَتُ جُنْبَنا فِيا تِهِ بَلالٌ فَيُوْذِنِهُ بِالصَّلاةِ فَيَقُومُ فَيَغْتَبِلُ فَانْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ يَخُوجُ فَاسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ.

. . وَمَضَانُ وَغَيُرُهُ سَوَاءً

٣٠١٠: حَدَّقَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنَ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَسَافِع قَسَالَ سَأَلُتُ أُمْ سَلَمَة رَضِي اللهُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مَسَافِع قَسَالَ سَأَلُتُ أُمْ سَلَمَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ السرِّجُلِ يُنصِبحُ و هُوَ جُنُب يُويَدُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْسَلُ ويَتِمُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْسَلُ ويَتِمُ صَوْمَة.

حالت جنابت میں ہوتے کہ حضرت بلال آکر نمازی
اطلاع دیتے۔آپ اٹھتے اور خسل کرتے جھے آپ کے سر
سے پانی میکنا نظر آر ہا ہوتا۔ آپ با ہر تشریف لے جاتے
پھر مجھے نماز نجر میں آپ کی آواز سنائی دیتی۔مطرف کہتے
ہیں میں نے عامر شعمی سے پوچھا کہ یہ رمضان میں ہوتا تھا
کہنے لگے رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں۔
سے سے سے سے سے باہر ہیں۔

۱۷۰۳ : حفرت نافع کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا کہ جنابت کی حالت ہیں آ دمی صبح کرے اور روز و کا ارادہ بھی ہو؟ تو فر مانے لگیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت ہیں صبح فرماتے۔ یہ جنابت صحبت ہے ہوتی نہ کہ احتلام ہے پھر قرماتے۔ یہ جنابت صحبت ہے ہوتی نہ کہ احتلام ہے پھر آ ہے عسل کرتے اور پوراروز ورکھتے۔

خلاصیة الراب ملاحدیث باب کے عموم کی بنا پرائمہ اربعہ اورجمہوراس بات کے قائل ہیں کہ جنابت روز ہ کے منافی نہیں خواہ روز ہفرض ہویانفل طلوع فجر کے بعد فوراً عسل کرے یا تا خیر کرے۔ پھریة تا خیرخواہ عمد اُ ہویانسیا نایا نیند کی وجہ

#### ٢٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيامِ الدَّهُوِ

۵ • ١ - ﴿ وَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حِ وَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ أَبُو فَاوَدَ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْد اللهِ لِنِ الشّخِيرِ فَالُوا ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْد اللهِ لِنِ الشّخِيرِ عَنْ ابيهِ قَالَ قَالَ النّبِي مَنْ صَامَ اللهَ ذَلا صامَ و لا افْطَرَ. ٢ • ١ - ١ عَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيمَعَ عَنُ مِسُعْرٍ وَ عَنْ ابيه فَيانَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ آبِي قَالِتِ عَنْ ابى الْعَبْاسِ الْمَكِي سُلُو فَي اللهُ عَنْ ابى الْعَبْاسِ الْمَكِي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابى الْعَبْاسِ الْمَكِي عَنْ عَنْ عَبْدِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَمْرُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# چاپ: هميشه روزه رڪهنا

۵- ۱۵: حضرت عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہمیشه (بلا ناغه ) روز و رکھے اس نے نه روز و رکھا نه افظار کیا۔

۲ - ۱۵: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہمیشه روز و رکھے (وو ایسے ہے کویا که ) اس نے روز ورکھا ہی نہیں۔

<u>خلاصة الراب</u> جيئة صوم الد ہركے تين مفہوم ہيں: 1) پورے سال روزے ركھنا۔ جس ميں ايام منہيہ بھی داخل ہوں ا يه با تفاق ناجائز ہے۔ ۳) ايام منہيہ كوچھوڑ كرسال كے باقی تمام دنوں ميں روزے ركھنا۔ جمہور كے نزويك جائز ہے كيكن خااف اولان عالم اللہ منہ ماؤ ديعنی ايک دن روز وركھنا اورا يک دن افطار كرنا به با تفاق افضل اورمستمب ہے۔

# ٣٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلاَثَةِ آيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهُرِ

١٤٠٠ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنِ آبِي شَيْبَة ثَنَا يَوْيلُدُ آبُنُ هَارُوْنَ آنِيانًا شَعْبَةُ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَسِ بِيُويْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِينُويْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِينُهَالِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلَهُ كَانَ يَامُرُ بِصِيَامِ مِنْهَالِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلَهُ كَانَ يَامُرُ بِصِيَامِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلَهُ كَانَ يَامُرُ بِصِيَامِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَشَرَة وَ يَقُولُ هُو كَصَوْمِ البَينِ فِي اللهُ عَنْ آبُونِ عَصَوْم الدُهُ مِنْ اللهُ الله

## چاپ: ہر ماہ میں تین دن روز ہر کھنا

2011: حفرت منہال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیش میں تیرہویں چودہویں پندرہویں کے روزہ کا فرمایا کرتے تنے اور ارشاد فرماتے تنے کہ یہ (ہرماہ تین روزے رکھنے) زندگی مجرروزہ رکھنے کہ یہ (ہرماہ تین روزے رکھنے) زندگی مجرروزہ رکھنے کے برابرہے۔

حَـدُثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مُنْصُورٍ ٱلْبَأْنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ آنَسِ بُنُ سِيْرِيْنَ حَدَّلَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قَتَادَةَ بُنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ نَحُوهُ.

قَالَ ابُنُ مَاجَةَ أَحُطّاً شُعْبَةً وَ أَصَابَ هَمَّامٌ.

١٤٠٨: حَدَّقَتَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ عَاصِمِ الْاَحُولِ عَنْ آبِي عُثَمَانَ عَنُ آبِي زُرِّ قَالَ رَسُولُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ عَنْ آبِي عُثَمَانَ عَنْ آبِي ذُرِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي عُثَمَانَ عَنْ آبِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ صَامَ ثَلا لَهُ آيُامٍ مَن كُلِ شَهْرٍ فَذَلكَ صَوْمُ اللهُ عَنْ صَامَ ثَلا لَهُ آيُامٍ مَن كُلِ شَهْرٍ فَذَلكَ صَوْمُ اللهُ عَنْ صَامَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَانُزَلَ اللهُ عَزُّوجِلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا فَالْيَوْمُ بِعَشُرَةِ اَيَّامٍ.

9 - 21: حَدَّقَنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ مَعَافِشَةَ عَنْ يَرِيدُ الرِّشُكِ عَنْ مُعَافِقَة الْعَدُويِّ عَنْ عَائِشَة عَنْ يَرِيدُ الرِّشُكِ عَنْ مُعَافِقَة الْعَدُويِّ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَثَة أَنَها قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَثَة أَنَها قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَثَة أَنَه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنْ يُهَالِئُ مِنْ أَيّهِ أَلْتُ لَمْ يَكُنْ يُهَالِئُ مِنْ أَيّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَمْ يَكُنْ يُهَالِئُ مِنْ أَيّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَمْ يَكُنْ يُهَالِئُ مِنْ أَيّهِ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَيْهِ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ يُهَالِئُ مِنْ أَيّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَمْ يَكُنْ يُهَالِي مِنْ أَيّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

۱۵۰۸ : حضرت ابو ذر رضی الله عند سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے ہر ماہ تین
دن روزہ رکھا تو یہ زمانہ بھر کے روزے ہیں ( تو اب کے
اعتبار) الله تعالی نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق
نازل فرمائی جوکوئی بھی نیکی لائے تو اس کو اس کا دس گنا
طے گا تو ایک دن دس کے برابرہوا۔

9 • 12 : حضرت معاذه عدویه کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ہمی تین دن روز ہ رکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ہمی تین دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔ ہیں نے بوچھا کہ کون سے تین دن تو فر مایا یہ خیال ندفر ماتے تھے کہ کون سے دن ہیں ( بلکہ بلاتعین تین دن روز ہ رکھتے تھے )۔

ضاصة الماب الله المروزوں كے ليے خاص ايام بيش كتيبين كے بارے بيل كھى ہيں ا جودري ذيل ہيں:

ا) ان تين روزوں كے ليے خاص ايام كو تعين كرنا مكروہ ہے۔ يہ تول امام مالك ہے مردى ہے۔ ا) ايام بيش كا مصداق مهينہ كے شروع كے تين ون ہيں: قالمہ المحسن المبصوى ۔ ٣) ايام بيش ہے مرادم ہينہ كى بار ہويں تير ہويں اور چود ہويں تاريخ ہے۔ ٣) ان ہے مرادم ہينہ كى تير ہويں چود ہويں اور پندر ہيں تاريخ ہے۔ ٣) مہينہ كے سب سے پہلے ہفتہ اتو اراور پيراورا گلے مہينہ كے سب سے پہلے منگل بدھاور جعرات كے ايام اس طرح الكے ماہ پھرم ہينہ كے سب سے پہلے منگل بدھاور جعرات كے ايام اس طرح الكے ماہ پھرم ہينہ كے سب سے پہلے منگل بدھاور جعرات كے ايام اس طرح الكے ماہ پھرم ہينہ كے سب سے پہلے ہفتہ اتو اراور بير۔ وحكذ ا۔ يہ تول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے۔ ۲) پہلی جعرات اس کے بعد والا پیراوراس کے بعد والی جعرات ۔ ۷) پہلا پیر پھر جعرات پھر پیرے ۸) پہلی وروی ہوں اور بیمیوں تاریخ ۔ یہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہوں ہے۔ ۹) اول کل عشریعنی پیلی گیار ہویں اور اکیسویں تاریخ ۔ یہ ابن شعبان مالئی ہے مروی ہے۔ ۱۰) مہینہ کے آخری تمن دن ۔ یہ ابرا بیم خی گا قول ہے۔ ان تمام صورتوں بیں صوم ' ثلا شایام' والی اعادیث کے اطلاق اور ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فضیلت صرف انہی فہ کورہ صورتوں بیں مخصر نکہ ہو بلکہ ان کی برمکنہ صورت میں یہ فضیلت عاصل ہوجائے البت افضل بہی ہے کہ یہ تین روز سایام بیش میں رکھے جا کیں تا کہ صوم ثلاث ایام والی روایات پر بھی ممل ہوجائے اور ایام بیش کی فضیلت ہے متعلقہ روایات پر بھی ۔ رائح یہ ہے کہ ایام بیش ہے مہینہ کی تیر ہویں' چورہویں اور پندر ہویں تاریخ مراو ہے ۔ اعادیث ہے بھی اس کی تا کید ہو آئی ہو جہ ہے کہ امام بخاری نے بھی باب صیام المیض ثلاث عشرة و حسس عشوہ کے الفاظ ہے باب قائم کیا ہے۔

# · ٣٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الما الحداثة المؤاكر بن ابى شيئة ثنا سُفيان بن غيئة غن المن المن غيئة غن المن المن ليد عن ابى سَلْمَة قال سَالُت عائشة عن ضوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد منام و يقطر حتى نقول قد الفطر و لم ازه صام من شهر قط اكفر من صيامه من شغبان كان يصوم شغبان كان يصوم شغبان إلا قليلا.

ا ا ۱ ا : حدّ فنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَادٍ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِ فَنَا مَ حَبَّى بِشَور عَنَ سِعِيْد بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَطُولُ اللهُ يَقُولُ لا يُقُطِرُ وَيَقُطِرُ حَتَى نَقُولُ لا يَصُومُ ومساحسام شهرًا مُتنابِعًا الَّا رَمَصَان مُنذُ قَدَم الْمُعَدُنَة

ا ٣: بَالِ مَا جَاءَ فِي صِيامِ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ اسْ : ٣ ا ٢ ا : حدَثْنَا آبُو اسْخَقَ الشَّافِعِيُ إِبْرَهِيْمُ بُنُ مُحمَّدِ بُن الْعَبَّاسِ ثَنَا سُقِيّانُ بُنُ عُيَيْنة عنْ عمْرِو بَنِ دَيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدًا للهُ بُن عَمْرِو مُن دَيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدًا للهُ بُن عَمْرِو

باب: نی صلی الله علیه وسلم کے روز ہے

الان الوسلمة فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ ہے بی کے روز ہے کہ متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا: آپ روز ہے رکھتے ہونے چاتے حتی کہ اب تو روزہ بی رکھیں گے اور روزہ بی رکھیں گے اور روزہ بی رکھیں کے اور نے موقوف بی کردیا ہیں روزہ موقوف بی کردیا ہیں نے شعبان سے زیادہ کی مہینہ روز سے کہ سے مول آپ تی تو ہم کہتے اب تو موقوف بی کردیا ہیں در کھتے۔ میں ہون این عباس رضی اللہ عنبان روز سر کھتے۔ اس الما: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز سے رکھتے ۔ حتی کہ ہم کہتے دیں این عباس روزہ موقوف نہ فرما کی اور روزہ جیوز دیتے حتی کہ ہم کہتے اب روزہ نہ رکھیں گے اور روزہ جیوز دیتے حتی کہ ہم کہتے اب روزہ نہ رکھیں گے اور جب علاوہ بھی روز سے بیت تشریف لائے مسلسل پورا مہینہ رمضان کے علاوہ بھی روز سے نہیں رکھے۔ علاوہ بھی روز سے نہیں رکھے۔

باب: حضرت داؤدعلیه السلام کے دوزے اسلام کے دوزے ۱۷۱۳: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنه فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام جیسا روزہ

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَدُه وَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْدُ السِيسَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاؤُ دُ فَإِنَّهُ كَانَ يَعْسُوهُ يَوْمُنا وَ يُخْلِبُ الطِّيسَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاؤُ دُ فَإِنَّهُ كَانَ يَعْسُوهُ يَوْمُنا وَأَحْبُ الطَّلَاقِ إِلَى اللهِ صَلَاةً دَاؤَ دَكَانَ يُسَامُ بِحَفْ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثُلُفَهُ وَ يَسَامُ صَلَاقً دَاؤَ دَكَانَ يُسَامُ بِحَفْ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثُلُفَهُ وَ يَسَامُ مَسُدُمه وَ مَسَلَمه وَ مَسَلَمه وَ مَسَلَمه وَ مَسَلَمه وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُصَلِّى ثُلُفَهُ وَ يَسَامُ مَسْلَمه وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَالَ اللهُ الله

٣١٥ ١ : حَدَّقَ الْحَسَدُ اللهُ اللهُ الذَّا اللهُ الذَّا الذَّا اللهُ الذَّا الذَّا الذَّا الذَّا الذَّا الذَّا الذَّا الذَّ الذَّا اللهُ ال

٣١ : ٣١ ، مَا جَاءَ فِي صِيامِ نُوْحِ عَلَيْهِ السَّلامُ ٣١ ، ٢٠ ا ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بَنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ آبِي فِرَاسِ ٱنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ آبِي فِرَاسِ ٱنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةً عَنْ أَبِي فِرَاسِ ٱنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةً عَنْ آبِي فِرَاسِ ٱنَّهُ سَمِعَ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةً عَنْ آبِي فَوْلَ سَمِعْتُ وسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٣٣: بَابُ صِيَامُ سُنَّةِ آيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ

١١١ : حَدَّقَ العِشامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ حَالِدٍ ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ حَالِدٍ ثُنَا يَعِينَ لِبُنُ الْحَارِثِ الذَّمَارِيُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّمَاءَ الرَّحِبِي عَنْ ثُوبَانَ مَوْلِي رسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ مَا عَلَيْهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الل

١ - ١ - ١ - ﴿ الله إِنْ أَمْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الله إِنْ نُمَيْرٍ عَنْ الله إِنْ نُمَيْرٍ عَنْ الله إِنْ الله إِنْ نُمَيْرٍ عَنْ الله إِنْ الله إلى اله إلى الله الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله الله إلى الله إلى اله اله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله اله إلى الله إلى ال

ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار
کرتے (روزہ نہ رکھتے) اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب
ہے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام کی ہے
آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی نماز پڑھتے
اور چھٹا حصہ پھرسو جائے۔

الما: حضرت ابوقادة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جوشخص دو روز ہے مطاب ہے؟ آپ کہ دن افطار کرے وہ کیما ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی میں اتن طاقت بھی ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جوایک دن روز ہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیما ہے؟ فرمایا بیداؤ ڈکا روز ہ ہے عرض کیا: جو ایک دن روز ہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیما ہے؟ فرمایا بیداؤ ڈکا روز ہ ہے عرض کیا: جو ایک دن روز ہ رکھے دو دن افطار کرے وہ کیما ہے؟

د اوشوال من جهروزے

12 ان رسول الندسلی الندعلیه وسلم کے آزاد کردہ غلام معفرت تو بان رضی الندعنہ سے روایت ہے کدرسول الند سلی الندعنہ سے روایت ہے کدرسول الند سلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: جو عیدالفطر کے بعد چھ دن روز ہ رکھے اس کو بورے سال کے روز وں کا تو اب ملے گا جوایک نیکی لائے اس کواس کا دس گنا اجر ملے گا۔

ملے گا جوایک نیکی لائے اس کواس کا دس گنا اجر ملے گا۔

12 اکا : حضرت ابو ابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو رمضان کے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو رمضان کے

رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ مَنْ صَامَ وَمَسَطَانَ ثُمَّ اَتَبَعَهُ بِسِبٌ مِن ﴿ رَوْ لَ رَكُمَ يُكُرُ اسْ كَى يَعد شوال مِن جَهِ روز \_ رَكُمَ يُكُرُ اسْ كَى يَعد شوال مِن جَهِ روز \_ رَكُمُ يُكُرُ اسْ كَى يَعَد شوال مِن جَهِ روز \_ . شؤالِ كَانَ كَصْوُم الدَّهُوِ.

خلاصة الراب ملا المام ما لك ان روزوں كى كراہت كے قائل ہيں۔ پھر حنفيہ ہيں اختلاف ہے كہ يہ روز ہے متحب ہيں۔ اس كے برتكس امام ما لك ان روزوں كى كراہت كے قائل ہيں۔ پھر حنفيہ ہيں اختلاف ہے كہ يہ روزے ہے ور بے ركھنا افعنل ہے يا تفريق كے ساتھ ؟ امام ابو يوسف رحمة الله علية تفريق كوران مح قرار ديتے ہيں جيكہ بعض احناف نے ہے در ہے ركھنے كوافعنل قرار ديا ہے۔

#### ٣٣: بَابُ فِي صِيَامٍ يَوُمٍ فِي سَبِيُلِ اللهِ

الله الناز مِن وجهه سَبَعِيْنَ خَرِيْقًا.

١٤١٨: خدَقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا أَنَسُ بُنُ عِنَاضٍ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ عِنَاضٍ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اللَّيْشِي عَنِ الْمَقْبُرِي عَنُ أَبِي عَبُدُ اللهِ بَالْمَشِي عَنِ الْمَقْبُرِي عَنُ أَبِي عَبُدُ اللهِ عَلَيْتُ مَن صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ عَبْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَن صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبُعِيْنَ حَرِيْقًا.
الله وتحرّت الله وجهة عن النَّارِ سَبُعِيْنَ حَرِيْقًا.

#### چاج: الله كرائة مين ايك روزه

عاعا: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوالله کی راہ میں ایک ون روزہ رکھے الله تعالیٰ اس کی وجہ سے دوز خ کو اس ہے ستر سال (کی مسافت کے برابر) دور فر ما

۱۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کے راستے میں اللہ تعالی دوز خ کو اس میں سے ستر سال وُ ورفر ماویں گے۔

<u>خلاصیة الراب ہے۔</u> جیکہ ایام تشریق کے روزوں کے بارہ میں امام ابوصیفہ کا مسلک امام احمد کی ایک روایت اور امام شافع کی کا قولِ جدید سے کہان ایام میں روزہ رکھناممنوع ہے اکثر شافعیہ کے نزد کیک فتو کی بھی ای قول پر ہے۔

چاہ ایا م ِتشریق میں روزہ کی ممانعت

1219: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: منی میں رہنے کے دن ہیں۔ رہنے کے دن ہیں۔

الله عفرت بشر بن تحم کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا اور بیدون کھانے

# ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنُ صِيَامِ آيًامِ التَّشُرِيُقِ

لَا يَلْحُلُ الْجَدَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُسْلِمَةٌ وَ إِنَّ هَالِهِ ٱلاَيَّامَ آيَامُ أَكُلِ وَ شُرْبٍ.

# ٣٦: بَابُ فِي النَّهِي عَنُ صِيَامٍ يَوُمٍ الْفِطُرِ وَالْاَصَحٰى.

١ ٢٢ : حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابُنِ عُمَيْرِ عَنْ قِرْعَةَ عَن آبِي سِعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ نَهِى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الفِطْرِ وَ يَوْمِ ٱلْأَصْحَى. ١٧٢٢: خَدَثَنَسَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ ثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الرُّهُ رِيَّ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ قَسَالَ شَهِدُتُ الْعِينَةِ مَعَ عُمَرَ بُنِ الخيطاب رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فَهَذاً بِالصَّلَاةِ قَبلَ الْخُطُبَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ نَهِى عَنُ صِيبًامٍ حَدَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوُمَ الْفِطْرِ وَ يُوْمِ الْآصَحَى آمَا يَوْمُ الْفِطرِ فَيَوْمُ فِطُرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَ يَوْمُ الْاَضْحَى تَاكُلُونَ فَيُهِ مِنُ لَحُم نُسُكِكُمُ.

اورمحرومی کی بات ہے۔

# ٣٠: بَابُ فِي صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٥٢٣ : خَدُفْتَ أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً \* وَ خفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُزِيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ إِلَّا بَيْرُم قَبْلَهُ أَو يَوُم بَعْدَهُ.

١٧٢٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَهُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُنِيْرِ بُنِ شَيْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِبُنِ جَعْفَرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا ٱطُوُفَ بِالْبَيْتِ آنْهُى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ صِيَّام يَوْم الجُمُعَةِ قَالَ نَعَمُ وَ رَبِّ

#### ینے کے دن ہیں۔

# باب: يوم الفطراور يوم الأصحى كوروزه ر کھنے کی ممانعت

الا 12: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالفطر اور عیدالاسی کے دن روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا۔

۲۲ ا: حضرت ابوعبيد قرمات بين كه مين عيد مين حاضر ہوا۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے ساتھ آپ نے پہلے نمازیر ھائی پھرخطیدارشا دفر مایا اور کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں دنوں میں روزہ ر كھنے ہے منع فر مایا ہوم الفطراور یوم الاصخیٰ۔ یوم الفطرتو تمہارے افطار کا دن ہے (رمضان کے روز وں سے) اور بوم الاستحل كوتم ابني قربانيون كاكوشت كمات بو\_

خلاصیة الراب یک یم الفطر میں روزہ کی ممانعت اس لیے ہے کہ بیمسلمانوں کی عیداور رمضان کے ختم ہونے پر افطار کا دن بھی ہے جبکہ عبیدالاضحیٰ نیز دوسرےایا م تشریق میں روز وں کی مما نعت اس لیے ہے کہ بیایا م حق تعالیٰ کی جانب ے اپنے مسلمان بندوں کی ضیافت کے دن ہیں اور روز ہے رکھنے سے ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے جو یقینا تاشکری

#### چاپ: جمعهٔ کوروز ه رکهنا

۱۷۲۳ : حضرت ابو برروه رضى الله عند فرمات بيس ك رسول التُدملي التُدعليه وسلم نے صرف جعه کے دن روز ہ ر کھنے سے منع فر مایا: إلَّا ميہ کہ ايک دن پہلے با ايک دن بعد بھی روز ور کھے (تواس کی اجازت ہے)۔

۱۷۳۳: حضرت محمد بن عباد بن جعفر فر ماتے ہیں کہ میں نے بیت ائلہ کے طواف کے دوران حضرت جاہر بن عبدالله رضى الله عندس يوجيها كيا ني صلى الله عليه وسلم نے جمعہ کے دن روز ور کھنے ہے متع فر مایا۔ جی ہاں اس

محمر کے رب کی قتم۔

هٰذَا الْبَيْتِ.

1270: حدَّثْنا إِسْحَقَ بُنْ مَنْصُورِ أَنْبَأَنَا ابُوُ دَاؤُدَ شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذِرِّ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَلْمَا وأَيْتُ وسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ لِفُطِرُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ.

1212:حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جمعہ کے روز بہت کم افطار (روز وموقوف) کرتے دیکھا۔

خلاصة الراب ملا حفيه كنزد يك جمعه كه دن كاروزه بلا كرابت جائز براً كرچداس سے پہلے يا بعد كوئى روزه نه ركھا جائے برشا فعيداور حنابلد كنزد يك جمعه كا تنها روزه ركھنا كروه ب تاوقتيكداس سے پہلے يا بعد كوئى روزه نه ركھا ، جائے ان كى دليل حديث اسلام ميں تھا أس وقت يه خطره تجائے ان كى دليل حديث اسلام عن تھا أس وقت يه خطره تھا كہ جمعہ كے دن كوئيس اس عبادت كے ليے خصوص نه كرليا جائے جس طرح يبود نے ہفته ميں صرف يوم السبت كوعبادت كے ليے خصوص كرليا تھا اور باتى ايام ميں چھٹى كرلى تھى ليكن بعد ميں جب اسلامى عقائدوا دكام رائخ ہو گئے تو يہ تھم ختم كرديا ميا اور جمعہ كے دن كوئيس روزه ركھنے كى اجازت دے دى گئى۔ بالكل اى طرح جس طرح شروع ميں يوم السبت كاروزه ركھنے ہے تاكيدا منع كيا گيا تھا۔

٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ

١٤٢١ : حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنَ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى ابُنَ يُولُسَّ عَنْ عَلَا اللهِ يُولُسَّ عَنْ عَلَا اللهِ بَنِ معدان عَنْ عَلَا اللهِ بُنِ بَعْدان عَنْ عَلَا اللهِ بُنِ بِلْسُرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عُودَ عَنْ اللهُ عَنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ عِنْ اللهُ عَنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ عَنْ اللهُ عَنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ عَنْ اللهُ عَنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ لَمْ يَجِدُ احَدَّكُمُ إِلَّا عَوْدَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حَدِّثُنَا حُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَة لَنَا سُفَيَانُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ قُوْرِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُرِ عَنْ أُخْتِهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْسَةٍ فَذَكر نَحُوهُ.

#### ٣٩: بَابُ صِيَامَ الْعَشْرِ

1212: حَدَّفَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُسَلِمِ الْبَطِيُنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابَنِ عَبْسَاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ مَعَيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابَنِ عَبْسَاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ مَا قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللهِ عَبْسَاسٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ مَا قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ آيًامِ الْعَملُ الصَّالِحُ فِيْهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ آيًامِ الْعَملُ الصَّالِحُ فِيْهَا احْبَبُ وَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ ا

#### چاپ: ہفتہ کے دن روز ہ

۱۷۲۷: حضرت عبدالله بن بسر بیان فرمات بیل که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہفتہ کے دن فرض روزہ کے علاوہ نه رکھواگر تم میں سے کسی کو کھانے کو سیجھ نه ملے تو انگور کی شاخ یا درخت کی جھال ہی جوس لے۔

حضرت عبداللہ بن بسر اپنی ہمشیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا۔

دول کے روزے

الے ان کا کا : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال صالحہ اللہ

تعالیٰ کو ان دس ونوں میں باتی دنوں سے زیادہ محبوب و

پندید یدہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

اللہ کے راستے میں جہا دہمی نہیں؟ فرمایا: اللہ کے رسول!

الله! و لا البحهادُ فِي سَبِيُلِ الله؟ قَالَ وَ لَا الْجَهَادُ فِي سَبِيْلِ الله الله وَجُلَّ حَرَج بِسَفَسِه وَ مَالِه فَلَمْ يَوْجِعُ مِنْ دَلِكَ بشيء.

١٢٢٨ : حدّ النّه عبر أن شبّه أن عبيدة أنّا مسعود الله واصل عن النهاس أن أهم عن قَسَادة عَن سَعيد أن المسبّب عَن أبى هريُوة قال قال رَسُول الله عيد أنه ما من أله مسبّب عَن أبى هريُوة قال قال رَسُول الله عيد أنه ما من أيام الدُننا آيام آحبُ إلى الله سبّحانة آن يُتعبّد له فيها مِن أيام العنسر و إنّ صيام يؤم فيها ليعدل صيام سنة و ليلة فيها بليلة القدر.

٩ ١ ٢ ١ : خَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا آبُو الْاحُوْصِ عَنُ مَنْ صُورٍ عَنْ الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَامَ العَشُرَقِطُ.

میں جہا دہمی نہیں الّا یہ کہ کوئی مرد جان مال سمیت نکلے اور پھر پچھ بھی لے کر واپس ندلوٹے ( بلکہ مال خرچ کر وے اور جان کی قربانی وے دے )۔

۲۸ الله عشرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں الله تعالیٰ کوان دس دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عبادت پندنہیں ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات (کی عبادت) لیلۃ القدر کے برابر ہے۔

1279: حضرت عا ئشەرضى الله عنها فرماتى ہیں كەمیں نے كہ میں اللہ علیہ وسلم كو ان دس دنوں میں روز در كھتے نہ ديكھا۔

خلاصة الراب من الحجہ کی وسویں تاریخ کا روز ہ تو ہے ہی ناجائز پھر یوم النحر کے سوابقیہ عشرہ و کی الحجہ میں روز ہ رکھنا النجہ کی وسویں تاریخ کا روز ہ تو ہے ہی ناجائز پھر یوم النحر کے سوابقیہ عشرہ و کی الحجہ میں روز ہ رکھنا بالا تفاق جائز بلکہ مستحب ہاورخود نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم ہان ایام میں روز ہ رکھنا تابت ہے۔ لبذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی روایت باب میں تاویل ضروری ہاوروہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی نوبت (باری) میں یہ عشرہ واقع نہ ہوا ہوا ور اگر واقعہ ہوا ہواتو اس دن نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم نے اس عشرہ کے روز ہے ندر کھے ہوں۔ اس کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے روایت کردیا۔

# ٠ ٣: صِيَامِ يَوُمِ عَرَفَةَ

العَدْدَة مَا أَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَة النّهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

# دياب:عرفه مين نوين ذي الحجه كاروزه

۱۷۳۰: حضرت ابو قادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

ا ۱۷ اند تعزت قماوہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جس نے عرفہ کے دن روز و رکھا اس کے جا تنیں گے۔

اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرْفَةَ غُفِرَ لَهُ سِنَةُ أَمَامَهُ وَ سَنَةٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَدُهُ.

١٣٢ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِی شَیْبَةَ وَعَلَیْ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَنَا وَكِیْتُ حَدَّثَنَی مَهْدِیُ قَالَ لَنَا وَكِیْتُ حَدَّثَنَی مَهْدِی قَالَ لَنَا عَقِیْلِ حَدَثَنَی مَهْدِی الْعَلْدِی عَنْ عِکْرَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی آبِی هُویْرَةَ فِی بَیْتِهِ الْعَلْدِی عَنْ عَنْ عَرْمَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلَی آبِی هُویْرَةَ فِی بَیْتِهِ فَلَا لَهُ عَنْ صَوْم یَوْم عَرْفَة بِعَرْفَاتِ فَقَالَ اللهِ هُویْرَةً نَهای وَسُولُ اللهِ عَنْ صَوْم یَوْم عَرْفَة بِعَرْفَاتِ فَقَالَ اللهِ هُویْرَةً نَهای وَسُولُ اللهِ عَنْ صَوْم یَوْم عَرْفَة بِعَرْفَاتٍ.

۱۷۳۲: حضرت عکرمہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ کے کھر جا کران سے عرفات میں عرف کے مور یا دنت کیا۔ تو فر مایا کہ مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دوزہ سے منع فر مایا۔

ا یک سال انگلے اور ایک سال بچھلے گنا ہ معاف کروئے

خلاصة الراب ملام البندي باب سے صوم يوم عرفه كى نصيلت اور استجاب معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچه بيروزه ہمارے مزد كي مندوب ہے۔ البند جاج كے حق ميں عرفات ميں صوم يوم عرفه كروہ ہے۔ وجہ بيہ كدروزه ركھنے سے ضعف اور كرورى ہوجائے گى اوراس مبارك موقع برزيادتى دعا كاجو مقعود ہے وہ حاصل ندہو سكے گا۔

#### ا ٣: بَابُ صِيَّامِ يَوُم عَاشُورُاءَ

١٧٣٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ يَزِيدُ ابُنُ هَارُونَ عَنِ ابُنِ ابْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ ابْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ ابْنِي فَيْبَةَ يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبَةَ فَالْتُ ابْنِي فَيْبَ عَنِ الزَّهُرِي عَنْ عُرُونَةً عَنْ عَايْشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيقَةً يَصُومُ عَاشُورًا ءَ وَ يَامُرُ بِصِيامِهِ.

عَيْسَنَةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ رَضِى عَيْسَنَةَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَسَالَ عَلَيْهِ أَنْ جَنِيْرِ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَسَالَسَى عَنْهُ مَا قَسَالَ قَدِمَ النَّبِيقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى وَ آغُرِقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ قَسَلُمُ النَّهِ عَلَيْهِ مُوسَى وَ آغُرِقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ قَسَامَةً وَ آمَرَ بِصِيبَامِهِ شُكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَةً وَ آمَرَ بِصِيبَامِهِ شُكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَصَامَةً وَ آمَرَ بِصِيبَامِهِ شُكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَصَامَةً وَ آمَرَ بِصِيبَامِهِ شُكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَامَةً وَ آمَرَ بِصِيبَامِهِ شُكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَلَى مَنْ عُنْ وَسَلِّمَ فَعَامَةً وَ آمَرَ وَاللهُ وَاللهِ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَعَامَةً وَ آمَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُهُ وَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٤٣٥ : خدَّقَتَ آبُو بَكُر بُنِ آبِي شَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَطَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنَ صَيْفِي قَالَ فَطَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن صَيْفِي قَالَ فَطَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن صَيْفِي قَالَ فَطَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن صَيْفِي قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ بَوْم عَاشُوراء مِنْكُمُ احَدُّ طَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَا مَنْ لَمُ يَطْعَمُ قَالَ فَآتِمُوا النَّهُ عَلَيْهُمُ قَالَ فَآتِمُوا النَّهُ عَلَيْهُمُ قَالَ فَآتِمُوا

#### دپياپ: عاشوره کاروزه

۱۷۳۳: حضرت عا نشد صنی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشور و کا روز و خود بھی رکھتے اور دوسروں کوبھی اس کا تھم دیتے ۔

الاسما: حفرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نی کریم کہ یہ تھریف لائے تو دیکھا کہ یہود یوں کا روزہ ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: یہ روزہ کیما ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالی نے موئی کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کوغرق کیا۔ تو موی نے خور بھی شکرانے کے طور پر یہ فرعون کوغرق کیا۔ تو مول اللہ نے موئی اس کا تھم دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا: ہم موئی کے تم ہے زیادہ حقد ار ہیں پھر آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا۔ قرمایا: ہم موئی ہے تم اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا۔ عاشورہ کے دن ہمیں فرمایا کہ تم میں ہے کی نے آئ عاشورہ کے دن ہمیں فرمایا کہ تم میں ہے کی نے آئ کے کہ کھایا اور بحض نے کھایا اور بحض نے کھی ایا اور بحض نے کھی نے کھی کھایا اور بحض نے کھی نے کھی نے کھی کھایا اور بحض نے کھی نے کھی نے کھی کھایا اور بحض نے کھی کھایا اور بحس نے بچھی نے کھی کھایا اور بحس نے بچھی نے کھی کھایا اور بحس نے بچھی نے کھی نے کھی نے اور بحس نے بچھی نے کھی کھایا اور بحس نے بچھی نے کھی نے

ستمن این ماحیه (مبلد: اوّل)

بَقِيَّةَ يُؤْمِكُمُ مَنَّ كَانَ طَعِمَ وَ مَنْ لَمُ يَطُعَمَ فَارُسِلُوا إِلَى أَهُلِ الْعَرُوْضِ فَلَيْتِ مُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ قَالَ يَقْنِي اَهُلَ الْعَرُوْصِ خُوُلُ الْمَدِيْنَةِ.

١٤٣١ : حَدُّلُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ لَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِلْبِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُيرٍ مَوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَئِنُ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَاصُوْمَنُ الْيُوْمَ التَّاسِعَ.

قَالَ اَبُوُ عَلِيّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بُنُّ يُونُسَ عَنُ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ زَادَ فِيُهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقُونَهُ عَاشُوْرَاءُ.

٣٢٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِحِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدٍ عَنُ نَى الْحِيعِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ ذُكِرَ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَـوُمْ عَـاشُـوْدَاءَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَـوُمُـا يَصُومُهُ أَهُـلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ آحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمُهُ وَ مَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعُهُ .

١٤٣٨ : حَدَّلُتُ الْحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ٱنْبَأْنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَوِيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَعْبُدِ الزَّمَّانِيَ عَنْ آبِي قَسَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ صِيسَامُ يَوْمٍ عَاشُورُاءَ إِنِّي أَحْسَبِ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السُّنَةَ الَّتِي قَيْلَةً.

کمایا دونوں شام تک (میجمد نه کھائیں اور روز و) پورا کریں اور مدینہ کے اطراف میں گاؤں والوں کی طرف آ دى بعيجو كدوه بمى بقيددن كي شكف شكما كيس ..

١٤٣٦ : حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اُ فرمایا: اگر مین آئنده سال تک زنده رباتو نوین تاریخ کو مجمی روز در کھوں گا۔

دوسرى سندي سياضا فدب كداس خدشه کہ عاشورہ کا روز ہ چھوٹ نہ جائے۔

الله الله عنرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے یاس بوم عاشورا مکا تذكره مواتو رسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا: اس روز اہل جا المیت روزہ رکھا کرتے تھے تم میں سے جو جاہے روز ورکھ لے اور جوجا ہے چھوڑ دے۔

١٧٣٨: حضرت ابوقاً وه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے اللہ سے امید ہے کہ بوم عاشوراء کے روز و سے گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

<u> تطاصة الراب </u> ﷺ عاشوراءعشرے ماخوذ ہے۔عاشرہ کے معنی میں۔اس کا موصوف محذوف ہے: الليلة العاشوراء اوراس ہے مرا دمحرتم کی دسوبیں تاریخ ہے۔اس پر اتفاق ہے کہ عاشوار کاروز و رکھنامستحب ہے۔ پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ً عاشورا و کا روز ہ رکھتے تھے۔ پھرا مام ابوحنیفة قرماتے ہیں کہ اُس وفت بیروز وفرض تھا بعد ہیں اس کی فرضیت منسوخ ہوگئی اورصرف اس کا استحباب ہاتی رہ گیا۔

چاپ: سومواراور جمعرا**ت کا**روزه

عنہا سے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو فرمانے لگیں آپ سوموار اور جعرات کا ٣٢: بَابُ صِيَامِ يَوُمِ ٱلْإِثْنَيْنِ وَالْخُمِيْسِ

١٧٣٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَسَّادٍ ثُنَا يَحَى بُنُ حَمُزَةً ٤٣٠ ا: مَعْرَت ربيد بن عَارَسَة معرت عا تشرضى الله حَدُثَنِي ثُورٌ بُنُ يَزِيدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعَدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْن الْمَغَازَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَلَقَالَتُ روز ور کھتے تھے۔

كَان يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ.
• ١٤٣٠: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظَيْمِ الْعَنْبِرِى ثَنَا الْطَبِّكِ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رِفَاعَة عَنْ شَهَيُل بَنِ الطَّبِحُاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رِفَاعَة عَنْ شَهِيل بَنِ الطَّبِحُاكُ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رِفَاعَة عَنْ شَهِيل بَنِ الطَّنَحُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُورَيَرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُورَيَرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُورَيَرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ شَهِيل بَنِ وَالْخَمِيْسَ فَقِيلًا يَا رَسُولَ اللهُ انْكَ تَصُومُ الْاثَنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهُ انْكَ تَصُومُ الْاثَنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ يَغْفِرُ اللهُ اللهِ فَيْكُولُ اللهُ اللهِ فَيْكُولُ اللهُ اللهُ فَيْهِ مَا لِكُلِّ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّلَى اللهُ فِيْهِ مَا لِكُلِّ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّلَى فَطُلِحَا.

۱۹۰۱: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہے ۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ مسوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرہایا: سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالی ہرمسلمان کی بخشش فرہایا: سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالی ہرمسلمان کی بخشش فرہائے ہیں سوائے دوقطع کلامی کرنے والوں کے۔ فرہاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دوتا وقشیکہ میں کرلیں۔

خلاصة الراب بيل بندول كے اعمال بارى تعالى كے در بار ميں پيش كيے جاتے ہيں۔ پھر پير كى تو خاص طور پراس ليے بھى دونوں دنوں ميں بندوں كے اعمال بارى تعالى كے در بار ميں پيش كيے جاتے ہيں۔ پھر پير كى تو خاص طور پراس ليے بھى ابھيت ہوئى۔ اس دن بى كر يم صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعا دت ہوئى۔ اسى دن آپ صلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى۔ اسى دن آپ صلى الله عليه وسلم بجرت كر كے تباء بہنچ ۔ ان خصوصيات كى بناء پر پير كے دن كو دوسرے ايام پرايك درجہ اسى دن آپ صلى الله عليه وسلم بجرت كر كے تباء بہنچ ۔ ان خصوصيات كى بناء پر پير كے دن كو دوسرے ايام پرايك درجہ فضيلت حاصل ہو جاتى ہے اور تمام عبادتوں ميں روزہ كو كيوں اختيار كيا؟ اس كى وجہ بيہ ہے كه بيہ معلوم نہيں كه كس وقت اعمال پيش كيے جاتے ہيں اور روزہ الي عباوت ہے جو تمام دن قائم رہتى ہے بخلا ف دوسرى عبادتوں كے كہ وہ تھوڑى دير كے ليے ہوتى ہيں۔

٣٣: بَابُ صِيَامِ أَشُهِرُ الْحَزَامِ فِي الْبِرَرِمِ كَروز \_

ا ۱۵۳۱: حَدُّتُنَا آبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِنِعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْجُرْيُوبِ عَنْ آبِي السَّبِيُلِ عَنَ آبِي مُجِيْبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ آبِي مُجِيْبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ آبِيْ مُجِيْبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ آبِيْ مُجِيْبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ آبِيْ مُجِيْبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ آبِيْ مَا لَعُ عَنْ عَيْبِهِ قَالَ آتَئِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

سے ہے۔ ہم ہر رہا ہے۔ اس کا ان کے اس کی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا :اے اللہ کے نبی! میں وہی شخص ہوں جوگزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ فر مایا: تم کمز ورلگ رہ ہو۔ عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میں ون کو کھا تانہیں کے مایا: تہ ہیں کس نے کھا تان صرف رات کو کھا تانہوں ۔ فر مایا: تہ ہیں کس نے کہا کہا کہ اپنی جان کو عذاب میں جتلا کرو۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! مجھ میں (روز ورکھنے کی) تو ت ہے۔ اے اللہ کے رسول! مجھ میں (روز ورکھنے کی) تو ت ہے۔ فر مایا: صبر کا مہینہ (رمضان) روز ورکھنے اور اسکے بعد (مہینہ فر مایا: صبر کا مہینہ (رمضان) روز ورکھنے اور اسکے بعد (مہینہ میں) ایک۔ میں نے عرض کیا: مجھ میں اس زائد کی تو ت

ہے۔ فرمایا: ماہ صبر کے روز ہے رکھواور اسکے بعد (ہر ماہ ) دو دن۔ میں نے عرض کیا : مجھ میں اُس سے زا کد تؤت ہے۔ فر مایا: ماہ صبر کے روز ہ رکھوا وراسکے بعد (ہر ماہ) تبین دن اوراشہر حرام کے روز ہے رکھ لو۔

> ٣٢ ا : حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ غَنُ زَائِلَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ المُنْتَشِرِ عَنْ حُمْيَدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْحِمْيَرِي عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ آئُ الصِّيَامِ ٱلْمُصَلِّ بَعُدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ شَهُرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرُّم.

> ٣٣٠ ا : حَدَّثَنَا إِسُرَاهِيْمُ بَنُ الْمُنْفِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَطَاءِ حَدَّثَى زَيْدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمَحَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنٌ النَّبِيُّ لَهِي عَنْ صِيَامٍ رَجَبٍ. ١٧٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الدُّرَاوَرُدِيِّ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَسْامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن ابْرَاهِيْمَ أَنَّ أَسَامُةَ بُنِ زَيْدٍ كَانَ يَصُومُ آشُهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ صُمْمُ شَـوًّا لَا قَسَرَكَ ٱشُهُرُ الْحُرُمِ ثُمَّ لَمُ يَزَلُ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ.

۱۷۳۲ : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو كرعرض كرنے لگے۔ رمضان كے بعدسب نے زيادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا: الله کا مہینہ جے تم محرم کہتے ہو۔

۳۳ ۱۷: حضرت این عیاس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روز وں سے منع فرمایا۔

۱۷۳۳ : حضرت محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حصرت اسامہ بن زیداشہرحرم کے روزے رکھا کرتے تنے \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان عن فرمايا: شوال میں روز ہے رکھا کروتو انہوں نے اشہرحرم کو چھوڑ دیا اور تا وقت و فات شوال میں روز ہے رکھتے رہے۔

<u> خلاصة الراب من الشُهُورُ الْمحرُم: (رجبُ ذي قعده محرم ووالحبه) أن مهينول كو كهتم بين جن كي عرب جا بليت كے الم</u> ز مانہ میں بہت تعظیم کرتے تھے اور جنگ وجدل ہے بیچتے تھے اور حرام سجھتے تھے۔قرآن میں سورہُ بقرہ کی آیت:۲۱۲ ہے قال کی حرمت سمجھ میں آتی ہے پھر جمہور فقہاء کے نز دیک اور بقول ابو بمرجصاص عام فقہاء امعاد کے مسلک پریسے تھم منسوخ ہے۔اب کسی مہینے میں قال ممنوع نہیں لیکن ان مہینوں کی تعظیم اپنے حال پر باقی رہی۔اس وجہ ہے ان مہینوں میں روز ہ رکھنا' کوئی دوسری عبادت کرنا یا عث اجروثو ا ب ہے۔حدیث :۳۳ کا میں رجب کے روز ہ کی تہی واروہوئی کیونکہ مشرکین اس کی بہت تعظیم کرتے تھے ۔مصنف ابن الی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو رجب کے روزے پر مارتے تھے اور فرماتے: مار جب؟ كەرجب كيا ہے؟ ايك مہينہ ہے جس كى تعظيم جاہليت والے كرتے تھے۔ جب اسلام آیا تواس کی تعظیم ختم ہوگئی۔ بیرویات طبرانی اوسط میں بھی آتی ہے۔اس کی زیادہ تفصیل ما تبت باالسنة للشیخ عبدالحق محدث وہلوئ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جا فظاّفر ماتے ہیں کہ رجب کے روز ہے کی ا حادیث موضوع ہیں۔(مرقا ۃ) ٣٣: بَابُ فِي الصَّوْمِ زَكُوةُ الْجَسُدِ

چاہے: روز ہبدن کی زکو ہے

١٥٣٥ : حَـدُّتُنَا أَبُوْ بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ ح وَ حَدُثَنَا

۵۷ ۱۲: حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے

مُحَرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدِ جَمِيْعًا عَنُ مُحَمِّدٍ بَعِيْعًا عَنُ مُحَمِّدٍ بَعِيْعًا عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ جُمْهَانَ عَنْ آبِي هُوَيُولَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَ زَكَاةً الْجَسِدِ الصَّومُ. وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَ زَكَاةً الْجَسِدِ الصَّومُ.

زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيْتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ السِّيَامُ خِصْفُ الصَّبْرِ.

٣٥: بَابُ فِي ثُوَابٍ مَنُ فَطُّرَ صَائِمًا

١٧٣١: حَدَّنَ الْمِن الْمِن مُحُمَّد الْمَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمِن الِي الْمِلُ لَكُ مُعَاوِيَة عَنْ لَيْسَلَى وَ اَبُو مُعَاوِيَة عَنْ لَيْسَلَى وَ اَبُو مُعَاوِيَة عَنْ لَيْسَلَى وَ اَبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَجَّاتٍ مُحَجَّاجٍ كُلُهُم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدٍ بَنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ حَدِيدًا حِكُلُهُم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدٍ بَنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَن قَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثُلُ اجْرِهِمُ قَالَ مِنْ أَجُورَهُم شَيْنًا.

٣٦: بَابُ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ

١८٣٩: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُ سَلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ہر چیز کی زکلو قاہوتی ہے۔ بدن کی زکلو قاروز ہے۔

محرز کی روایت میں بیاضا فدہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ آ دھا صبر سے

بیاب: روزه دارکوروزه افطار کرانے کا تواب ۱۷۳۲: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوکسی روزه دار کا روزه افطار کرائے تو اس کو بھی اس کے برابراجر ملے گا۔ روزہ دار کے تواب میں کی بھی نہ ہوگی۔

۱۷۳۷: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاں روز وافطا رکیا تو دعا وی کدروز و وارتمہا رہے ہاں افطار کریں نیک لوگ تمہا را کھا نا کھا کیں اور فرشتے تمہا رہے لئے دعا کیں کریں ۔

چاہے:روز ہ دار کے سامنے کھاتا

۱۳۸ الله حضرت ام عماره رضى الله عنها فرماتى جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارے بال تشريف لائے آپ كى خدمت ميں كھانا چيش كيا۔ بعض حاضرين كا روزه تھا تو آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب روزه وار كے سامنے كھانا كھايا جائے تو فر شيخ اس كے لئے دعا دار كے سامنے كھانا كھايا جائے تو فرشيخ اس كے لئے دعا كرتے ہيں۔

۱۷ ۳۹: حضرت ہریدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بلال ناشتہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا روزہ لِبِلالٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ الْعَدَاءُ يَا بِلَالُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ الْعَدَاءُ يَا بِلَالُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَ افْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَ افْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاكُلُ الْوَاقَتَ وَ فَحَسُلُ وِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ آشَعُوتَ يَا نَاكُلُ الْوَاقَتَ وَ فَحَسُلُ وِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ آشَعُوتَ يَا نَاكُلُ الْوَاقَتَ اللهُ عَلَيْهُ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَالِكَة بَلَالُ اللهُ اللهُ الْمَلَالِكَة مَا أَكُلُ عَنْدَهُ.

ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق
کھا رہے ہیں اور بلال کا زائد رزق جنت میں ہے۔
بلال آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب تک روزہ وار کے
سامنے کھایا جائے اس کی ہڑیاں تبیج کرتی ہے اور فرشتے
اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

ضلاصة الراب ملاست المراب مديث معلوم ہوا كدروزه دار كے سامنے كھا تا پينا درست ہے۔ فرشتوں سے زيادہ اس في الله على الله تعالى كارضاء اور خوشنودى كے حصول كى خاطر نہيں كھا يا الله تعالى كى رضاء اور خوشنودى كے حصول كى خاطر نہيں كھا يا اور فرشتوں كوتو كھانے بينے كى خوا ہش بى نہيں اس لئے ملائكہ اس كے ليے دعائے مغفرت كرتے ہيں۔

# جیاہے:روزہ دارکو کھانے کی دعوت دی جائے تو کیا کرے؟

• ۱۷۵۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم میں سے کوئی روزہ دار ہواور اسے کھانے کی دعوت دی جائے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہول۔

ا ۱۵ ا: حضرت جابر رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزہ وار ہوتو دعوت قبول کرے (اور ماضر ہو) پھراگر جا ہے تو کھائے (اور قضا کرلے) اور جا ہے تو نہ کھائے۔

# ٣٧: بَابُ مَنْ دُعِىَ إِلَى طَعَامٍ وَ هُوَ صَائِمٌ

١٤٥٠: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بَنُ الطَّبَاحِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنْ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الصَّبَاحِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنْ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ إِذَا دُعِي الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ إِذَا دُعِي الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ إِذَا دُعِي النَّهِي عَيْنَةً لَى النَّهِ عَنْ النَّهِي عَيْنَةً لَى إِنِي صَائِمٌ.
 أخذ كُمْ إلى طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ.

ا ١٥٥١: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ يُوسُفُ السَّلَمِيُ ثَنَاآبُوُ عَاصِمِ أَنَبَأْنَا ابُنْ جُرَيْحِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى أَنْبَأْنَا ابُنْ جُرَيْحِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ عَنْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ عَنْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ فَلَيْهِ حِبْ قَانَ شَا طَعِمَ وَ إِنْ شَاءَ لِلْي طَعَامٍ وَهُو صَائِمٌ فَلَيْهِ حِبْ قَانِ شَا طَعِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرْكَ.

خلاصة الراب ملاسة الراب كوفق اورعبادات كوفق ركھنا اور چھپانا چاہيے كيكن يہال پر جو كہا گيا ہے كەدعوت دينے والے كو روز ہ دار بتا دے كەمبراروز ہے وجہ بیہ ہے كہاس كى دِلجو كى مقعود ہے اور دِل ميں رنجيدہ نه ہواورا گر بہت زيادہ اصرار كرے تو اس كى خاطر دعوت كوقبول كرلينا چاہيے اور بعد ميں قضاء كرے۔

# ٣٨: بَابُ فِي الصَّائِمِ لَا تُرَّدُّ دَعُوتُهُ

1 ـ ١ ـ حَدُّنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ' عَنُ سَعُدَانَ الْمُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ' عَنُ سَعُدَانَ الْمُحَمَّدِ الطَّائِيّ ( وَ كَانَ ثَقِةً ) عَنُ اللهُ عَنْ مَجَاهِدِ الطَّائِيّ ( وَ كَانَ ثَقِةً ) عَنُ أَلِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

دیا ہے: روز ہ دار کی وُ عار دہیں ہوتی ۱۷۵۲: حضرت ابو ہر رہ ہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مخصوں کی دعا رونہیں ہوتی ' امام عاول ٔ روز ہ دار کی افطار تک اور مظلوم کی وُ عا کہ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لا تُردُّو دَعُوتُهُمُ الإمامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَثَّى يُفَطِرُ وَ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ يَرُفَعُهَا اللهُ دُون الْعَنْمَام يَوْم الْقِيامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا آبُوابُ السَّماءِ وَيَقُولُ بعِزَّتِى لانصرتَكَ وَلَوْ بَعُدَ حِينَ.

١٥٥٣ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْولِيَدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا الْسَلِحُقُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا الْولِيَدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا السَّحِقُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ بُنَ آبِئُ مُسَلِمٌ ثَنَا مَسُلِحُقُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَمْدٍ و بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ و مُسَلِّمَ يَقُولُ و مُسَلِّمَ اللهِ عَمْدُ فِطُوهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ فِطُوهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ فِطُوهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ فِطُوهِ لَدَعُوةَ مَا تُودُ . لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُوهِ لَدَعُوةَ مَا تُودُ.

قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفُطَرَ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُأُلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْقُ أَنْ تَغْفِرْلِيُ.

اللہ تعالیٰ اے روزِ قیامت یا دلوں ہے او پراٹھا ٹیں گے اوراس کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں میری عزت کی قتم! ضرور تیری مدد کروں گا گو کچھ وقت کے بعد۔

۱۵۵۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمات جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ردنہیں ہوتی۔ حضرت ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنها کو افطار کے وقت یہ دعا ما تیکتے سا: اے الله الله الله بی رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز الله الله الله کو شامل ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پخشش فرماد ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پخشش فرماد ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پخشش فرماد ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری پخشش فرماد ہے۔

خلاصمة الراب من الله المحديث مين تين آ دميول كى وعاء كا قبول ہونا بيان كيا گيا۔ وجہ يہ ہے كہ عدل كرنا جتنا مهتم بالشان ہے التان ہے اورا لله تعالى كامقرب ہوتا ہے اورا لله تعالى كامفر بالله بيك كامفر بالله تعالى كامفر بالله تعالى كامفر بالله تعالى كى مدوكرتا اليه آ دى كى وعا كيے روہوكتى ہے۔ روزہ وارمحض الله تعالى كى رضا جوئى كى خاطر بھوك و بياس برواشت كرتا ہے تو الله تعالى بہت خوش ہوتے بيں اور مظلوم كى آ ہ تو خالى جاتى نہيں ہے۔ چاہے سلم ہويا كفر ہو ظلم كا بدله و نيا ميں بھى ملتا كرتا ہے خواہ ذرا دير ہوجائے۔ تاریخ كا مطالعہ ليجئ تو معلوم ہوجائے گا۔ اس باب سے بي بھى معلوم ہوا كه روزہ واركى دعا افطار كے وقت قبول ہوتى ہے لہذا وعاكا اہتمام بہت زيادہ كرنا چاہيے۔

# 9 ٣: بَابُ فِیُ الاَکُلِ يَوُمِ الْفِطُرِقَبُلَ اَنُ يَخُورُجَ

٣٥٥ ا : حدَّثَنَا جُبَارَةُ بَنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا هُشِيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَسُكُرٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا يَخُرُ جُ يَوْمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَطُعُمْ تَمَرَاتٍ.

# ہاہ : عیدالفطر کے روزگھر سے نکلنے ہے قبل کچھ کھا نا

۱۷۵۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم عیدالفطر کے روز کچھے چھو ہارے کھائے بغیر نہ نکلتے۔

1200: حضرت ابن عمرٌ فرماتے میں کہ نی عیدالفطر کے روز عیدگاہ کو نہ جاتے تھے جب تک اپنے سحابہ کو صدقہ فطر میں سے ناشتہ نہ کروادیتے (جوصد قد فطرآ پے پاس جمع ہوتا

.ضدَقَةِ الْفِطُرِ.

١٤٥٢ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْينَى ثَنَا آبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ثَوَابُ بُن عَتُبَةَ الْسَمَهُ رِئٌ عَنِ ابْسِ بُسرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَتْبَةَ الْسَمَهُ رِئٌ عَسِ ابْسِ بُسرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَخْسَرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلُ وَ كَانَ لَا يَاكُلُ وَ كَانَ لَا يَاكُلُ يَوْمَ النِّهُ عَلَى يَاكُلُ وَ كَانَ لَا يَاكُلُ يَوْمَ النَّهُ مِ حَتَّى يَاكُلُ يَوْمَ النَّهُ مِ حَتَّى يَرْجِعَ.

۵: بَابُ مَنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدُ
 فَرَّطَ فِيْهِ

1202؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا قُتَيْبَةُ لَنَا عَبُثَرُ عَنُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الشَّعِثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الشَّعِثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَامُ شَهْرٍ فَلَيُطُعَمُ عَنْ ارْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَاتَ وَ عَلِيْهِ مِنَامُ شَهْرٍ فَلَيُطُعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يُوم مِسْكِيْنٌ.

ا ۵: بَابُ مَنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ مِنُ نَذْرٍ

١٤٥٨ : حَدَّقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَالِدِ اللهُ حَمَّرِ عَنِ اللهُ عَلَيْ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَة اللهِ عَنِ اللهُ عَنْ مُسلِمِ البُطِيْنِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَة اللهِ عَنِ اللهِ حَنِ اللهِ حَنْ سَعِيدِ اللهِ بَنِ جُبَيْرٍ وَ عَظَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ اللهِ حُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

٩ ١٥٥١ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُنحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ مُنعَالَى عَنهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ تِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهَ فَالْ جَاءَ تِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهَ فَالْ جَاءَ تِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهَا ضَوْمٌ اَفَاصُومُ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ اَفَاصُومُ عَنْهَا قَالَ نَعَم.

نمازعيد جانے يقبل آپ ساكين محابيم تنسيم فرماديتے )۔

1401: حضرت ہریدۃ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے روز کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے اور عیدالاضیٰ کو (نماز سے) واپس آنے تک کچھ نہ کھاتے۔

رہے۔ جو تحص مرجائے اوراس کے ذمہ رمضان
کے روز ہے ہوں جن کوکوتا ہی کی وجہ سے تہ رکھا
اللہ علی این عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ذمہ پچھ روز ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کی جانب سے ہردن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

ہےاہے: جس کے ذمہ نذر کے روزے ہوں اور وہ فوت ہوجائے

1201: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں اے الله کے رسول میری بمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ذمہ مسلسل دو ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا: بناؤ اگر تمہاری ہمشیرہ کے ذمہ ترض ہوتا تم ادا کر تیں۔ عرض کرنے لگیں کیوں نہیں ضرور۔ ہوتا تم ادا کر تیں۔ عرض کرنے لگیں کیوں نہیں ضرور۔ فرمایا تو اللہ کاحق زیادہ اس لائق ہے کہ ادا کیا جائے۔ فرمایا تو اللہ کاحق زیادہ اس لائق ہے کہ ادا کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا؛ اے اللہ کے رسول! میری والدہ کے ذمہ روزہ تھے اُن کا، انتقال ہو گیا۔ کیا میں ان کی جانب سے روز ہے وکھوں؟ انتقال ہو گیا۔ کیا میں ان کی جانب سے روز ہے دکھوں؟ فرمایا جی۔

ضلاصة الراب به الرميت في مرفي سے پہلے فديد كى وصيت كى ہوتو وارث پردوزہ كے بدل فديددينا واجب بـ الروميت بيس كى تو اختيار بـ الرفديد و د ي تو رحمت خداوندى سے أميد كى جاتى ہے كدروزہ كابدل بن جائيكن ميت كى طرف سے روزہ ركھنا جس كو نيابت فى العبادة سے تجبير كيا جاتا ہے جمہور علماء كے نزد كيك خالص بد فى عباوات ميں نيا ت جارى نبيل ہوتى ۔ جمہور كا استدلال حضرت ابن عباس رضى الله عنها كى حديث: قال لا يصلى اور عن احد و لا يصوم احد يعنى كوئى شخص كى كل طرف سے نئماز پڑھے اور ندروزہ ركھے ۔ صحاب كا تعامل بھى اى كى تائيد كرتا ہے كيونكر سے معابى ہويا روزے ركھے ہوں ۔ جہال تك حديث باب كا تعلق ہويا ہوا ہوا ہوت ہے يا ان سحابية كى خصوصيت ہے يا تعلق ہويا ہوا ہوا ہوت ہے يا ان سحابية كى خصوصيت ہے يا مطلب يہ ہے كدروزے اپنی طرف سے ركھواوراس كا تو اب اپنی بہن كو پہنچا دو۔

#### ۵۲: بَابُ فِيُمَنُ ٱسُلَمَ فِي شَهُرِ رَمَضَانَ

الوَهِبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسَحَقَ عَنْ عِيْسَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَالِكِ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَبِيْعَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ السَّعُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَبِيْعَةَ قَالَ ثَنَا مَا لَكِ عَنْ عَطِينَة بَنِ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَبِيْعَة قَالَ ثَنَا مَا لَكِ عَنْ عَطِينَة بَنِ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ بَاللهِ عَلَيْهِ فَالَ ثَنَا وَقَدَنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ الل

# ۵۳: بَابُ فِی الْمَرُأَةِ تَصُوُمُ بِغَيْرِ ذُنِ زُوْجِهَا

ا ٢ ١ ١ : حَدَّقَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَئَةً عَنُ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ ابْى الزَّنَادِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ الْبِي الزَّنَادِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ لا تَسَصُّومُ وَا الْمَوْاَةُ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ \* يَوْمَا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ لَهُ هِر زَمْ خَنْ اللَّهُ بِاذُنِهِ.
رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

٢ ٢ ١ : حَـ الْمُثَنَا هُ حَمَّدُ بُنُ يَحْىَ بُنُ خَمَّادِ ثَنَا آبُو عَوَالَةً عَنْ اللهِ عَوَالَةً عَنْ اللهِ عَلَى الل

چياهي:جو ماورمضان مين مسلمان هو

۱۷۱۰: حضرت عطیہ بن سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وفدرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ثقیف کے اسلام لانے کے متعلق بتایا کہ وہ رمغمان میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں ان کے لئے قبہ لگوایا جب وہ مسلمان ہو گئے تو باتی مہیندروز بر کھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو باتی مہیندروز بر کھے۔ کا وندکی اجازت کے بغیر بیوی کاروزہ رکھنا

۱۲ کا: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خاوند کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر بیوی رمضان کے علاوہ ایک دن بھی روزہ شدر کھے۔

۱۲۲ء:حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کو خاوندوں کی اجازت کے بغیر (تفلی) روز ہے رکھنے سے منع فرمایا۔

<u> خلاصیۃ الراب ہے۔</u> ہے۔ جمہور علماء کے نز دیک میرممانعت تحریمی ہے لیکن اس کے باوجود اُس نے روز ہ رکھ لیا تو روز ہ تو بہر حال درست ہوجائے گااگر چہ گنہگار ہوئی۔

# ۵۳: بَابُ فِيْمَنُ نَوَلَ بِقَوْمٍ فَلا يَصُونُمُ بِهِ اللهِ عَلَيْ مِلَا يَصُونُمُ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي

٣٠ ١ - ٢ - ٣ ثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحَيَى الْأَوْدِيُ ثَنا مُوْسَى بُنُ دَاوْد و خَالِدُ بُنُ ابِي يَزِيد وَ قَالا ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ الْمَدْنِيُ عَنْ هَالا ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ الْمَدْنِيُ عَنْ هَالا ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ الْمَدْنِيُ عَنْ عَالِمُ مَنْ عَالِشَة عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قِالَ هَشَام بُنِ عُرُوَة عَنْ آبِيْه عَنْ عَالِشَة عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قِالَ الْمَا الْبَيْ عَلَيْكُ قِالَ اللَّهِ عَلَى عَالِشَة عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قِالَ الدَّا اَنْوَلَ الرَّجُلُ بِقُوْم فَلا يَصُولُمُ اللَّا بِاذْنِهِمْ.

الله الله الله الله عنها سے دوایت ہے کہ نبی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوشخص کسی قوم کامہمان ہوتو ان کی اجازت کے بغیر روز ہ ندر کھے۔

# ٥٥: بَابُ فِيُمَنُ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

معن عَنْ أبيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنْ حَمَيْد بَنِ كَاسِبٍ ثِنَا مُحَمَّد بُنُ مَعِن بُنِ مَعِدِ اللهِ اللهِ الأَمْوي عَنْ مَعَن بُنِ مُحَمَّد عِنْ حَنْظلَة بُنِ عَلِي اللهِ اللهِ الأَمْوي عَنْ ابى هُوَيْرة عَنِ مُحَمَّد عَنْ حَنْظلَة بُنِ عَلِي الاسلَمِي عَنْ ابى هُوَيْرة عَنِ النَّهِ الشَّاكِ بِمَنْولة الصَّائِم الصَّابِرِ. النَّهِ النَّهِ الصَّائِم الصَّابِرِ. ١٤٢٥ : حدَّقَنَا السَّمَاعِيلُ بُنْ عَبْد اللهِ الرَّقِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَبْد اللهِ بُنُ جَعْفِر ثَنَا عَبُدُ الْعَوِيُو بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَبْد اللهِ بُنُ جَعْفِر ثَنَا عَبُدُ الْعَوْيُو بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَبْد اللهِ بُنُ ابِي حُرَّة عَنْ سِنانِ بُنِ بَنِ ابِي حُوثة عَنْ سِنانِ بُنِ ابِي حُرَّة عَنْ سِنانِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ سِنانِ بُنِ ابِي حُرَّة عَنْ سِنانِ بُنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### ٥٦: بَابُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ

١٤١٢: حدد ثنا الدو بكر بن ابى شيبة ثنا اسماعيل بن علية عن ابى كثير عن أبى علية عن ابى كثير عن أبى ملية عن أبى سلمة عن أبى سلمة عن أبى سيد المحدري قال اعتكفنا مع وشؤل الله صلى الله عليه وسلم العشر ألاؤسط من ومضان فقال الله صلى الله عليه وسلم العشر ألاؤسط من ومضان فقال الله على الله عليه وسلم العشر الاؤسط من ومضان فقال الله على الله عليه وسلم العشر الاؤسط من ومضان فقال الله عليه وسلم العشر الاؤسط من ومضان فقال الله عليه وسلم العشر الدوسط من ومضان فقال الله عليه وسلم المعشر الدوسط من ومضان فقال المناسلة المناس

# بِ بِ کھانا کھا کرشکر کرنے والاروز ہ رکھ کرصبر کرنے والے کے برابر ہے

۱۷ ۲۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : کھا نا کھا کر شکر کرنے والے کے برابر کرشکر کرنے والے کے برابر

12 12: حضرت سنان اسلمی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: کھا تا کھا کر شکر کرنے والے کے کر شکر کرنے والے کے برابراجر ملے گا۔ (بیعنی الله اس عمل کو بہت پیند کرتے ہیں اور بے بہا آجروثو ابعنا بہت کرتے ہیں)۔

#### فِي : ليلة القدر

الا ۱۷۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے لیلة القدر آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے لیلة القدر

انسي أديبت ليلة البقيد فيأنسيتها فالتمسؤها في العشر وكها كربها دي عني تم اے آخري عشره كي طاق راتوں الاواجر في الوثر. میں تلاش کرو ۔

خلاصة الباب على الله القدركي وجاتميه باتوبيب كه: تقدر فيها الارزاق والارجال يعني اس رات من برانسان کی عمر' موت' رزق اور بارش وغیره کی مقداری مقررفرشتو ب کوتکھوا دی جاتی ہیں ۔ یہاں تک کے جس تخص کواس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ شب قدرا مت محمد بید( علیقے ) کی خصوصیات میں ہے ہے۔ لیلۃ القدر کی تعیین میں شدیدا ختلاف ہے' یہاں تک کہاس میں پچاس کے قریب اقوال شار کیے گئے ہیں ۔ جن میں ہےا کیہ قول میہ مجھی ہے کہ وہ سارے سال میں دائر ہے۔ بیقول حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت عبداللہ بن عباس رضی التدعنهم اور مکر مہ و غیرہ ہے منقول ہے۔امام ابوحنیفہ کی بھی مشہور روایت یہی ہے۔ پینے اکبرا بن عربی نے بھی ای قول کواختیار کیا ہے۔ تا ہم جمہور کا مسلک میہ ہے کہ رمضان کے عشر وَاخیرہ بالخصوص طاق راتوں میں دائز ہوتی ہے۔ارشا دِنبوی (عظی ) ہے کہ اس کی تلاش میں عیاوت کا بطورِ خاص اہتمام کیا کرو۔

# ۵۷: بَابُ فِي فَضُل الْعَشَر الْأَوَاخِر مِنْ شهر رَمَضانَ

١٤٦٤: حدَّثَنَا مُخمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملِك بِن أَبِي الشُّوارِب وَ أَبُو إِسْبِحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَهِيْمُ ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنَ حاسم قَالًا ثُمَّا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ثَمَّا الْحَسِنُ بُنْ عُبَيْدِ الله عَنْ إِسْرِهِيْمَ الشَّحِعِيُّ عِنْ الْأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فَيُ غَيْرِهِ. 1274: حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُن مُحَمَّد الزُّهُوىُ ثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ عُبَيه بْنِ نِسطَاسِ عَنُ آبِي الطُّحٰى عَنُ مَسْرُوق عَنْ غَانشةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِينَةً اذَا دَحَلُتِ الْعَشْرُ أَحْيا اللَّيْلُ وَ شَدُّ الْمِيْزَرَ وِ اَيُقَظَ اَهُلَهُ.

#### ٥٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْإِعْتِكَافِ

١٤٢٩ : حـدُّثُفَا هَنَّادُ لِنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُوَ بِكُرِ بَنْ عَيَّاشِ عن ابئ حُصَيْنِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ أَبِي هُويُوةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِينَ عَلَيْكَ يعْدَكِف كُلَّ عام عَشْرَةَ آيَّامِ فَلَمَّا كَانَ الْعامُ الرَّاسِ الله عيد وسلم كا الَّـذَىٰ قُبِصَ فَيْهِ اغْتَكُفَ عِشْرِيْنَ يومًا وَ كَانَ يُغُرِضُ عَلَيْهِ - وصال ہوا اس سال آ ہے ہیں روز اعتکاف قرمایا۔

# باب: ماه رمضان کی آخری دس را توں كى فضيلت

١٤٦٤: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم آ<sup>و</sup> خری وس را توں میں عباد ت میں ایسی کوشش فر ماتے جو اس کے علاو ومیں نہ فر ماتے۔

٦٨ ١٤ : حضرت عا ئشەرىنى اللەتغالى عنها فر ماتى بىي كە نبی صلی الله علیه وسلم آخری عشرے میں شب بیداری کرتے ازار کس لیتے اور گھر والوں کو ( عبادت کے لئے)جگادیتے۔

#### بإب:اعتكاف

۲۹ ۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس روزہ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٌ فَلَمَّا كَانِ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ غرض عليه مرّتين.

• ٢ ٤ : حَدَّلَنَا أَمُ حَمَّدُ بُنُ يُحْيِيٰ فَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ مَهُ دِيِّ عَنْ حَمَّاد بُنِ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي زَافِعِ عَنْ أُبَىَّ بُن كَعُبِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِر مِنَ رَمَتِ إِنْ فَسُافِرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اغتكف عشرين يؤما.

ہر سال ایک مرتبہ آپ کے ساتھ قر آن کا دور کیا جاتا۔ وصال کے سال دو ہار ہ کیا گیا۔

• ۷۷: حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکا ف فر ماتے تھے۔ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو اس ہے اسکلے سال ہیں روز اعتکا ف

خلاصة الباب يه المناف الغت مين كسي حكه يا كسي شنى ينفهرنا - شريعت كى اصطلاح مين مسجد مين روزه اورنيت کے ساتھ تھیر نا۔اعتکا ف نِفلی کا زمانہ کم از کم امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک ایک دن ہے۔امام مالک ؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ امام ابو پوسٹ کے نز دیک دن کا اکثر حصہ ہے جبکہ امام محمدٌ اور امام شافعیؒ کے نز دیک ایک ساعت ہے۔ امام احمدٌ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔اعتکاف کی تین اقسام ہیں: ا) اعتکاف واجب: وہ اعتکاف کہ جونذ رکرنے یعنی منت ماننے ے واجب ہو گیا تعنی کوئی آ دمی زبان ہے یہ کہ میں نے اعتکا ف کواینے ذیمہ لازم کرلیا۔ ۳) اعتکا ف پُفل: جو کسی بھی وفت کیا جا سکتا ہے۔٣) اعتکا ف مسنون: وہ اعتکا ف جوصرف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اکیسویں شب عید کا جاند و کیھنے تک کیا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں میں اعتکا ف فر مایا کرتے تھے'اس لیے اس کو ا عتكا ف مسنون كہتے ہيں ۔ بيسنت مؤكد ہ على الكفايہ ہے۔

# ٥٩: بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنُ يَبُتَدِئُ الْإِعْتَكَافَ وْ قضاء الإغتكاف

ا ١١ : حدَّثَنا ابُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعُلَى ابُنُ عُبِيْدٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عَائشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتْ كان النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا أَرَادَ انَّ يَعْتَكُفُ عَلَى الصُّبُح ثُمَّ وَخُولِ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيْدُ أَنُ يَعْتَكِفَ فِيُهِ فسأزاذان يسغتسكف السغشسر الآواحس مس رصصان فَأَمْرَ فَضُرِبَ لَهُ حِبَاءٌ فَامْرَتُ عَائِشَةٌ بِخَبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَ أمَرَتُ حَفَّضةُ بِحَبّاءِ فَتَصُرِبَ لَهَا فَلَمَّا زَأْتُ زَيُّبُ حبساء أحسرا أمرث بحبساء فيضرب لهافلمها دائ ذَلِكَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْسه وَسَلَّمَ فَسَالَ الْبِرْ ﴿ عَمَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نِي ويكها تو فرمايا: ثم

# بِأَكِ: اعتكاف شروع كرنااور قضا كرنا

ا کے ا: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کا اراد و قر ماتے تو صبح کی نماز پڑھ کرا عتکاف کی جگہ میں جاتے آپ کا ارادہ ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کریں۔ آپ کے فرمانے یر خیمہ نصب کر و یا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی خیمہ نصب کرنے کو کہا۔ ان کے لئے بھی خیمہ نصب كرديا كيا \_حفرت زين في ان كا خيمه و يكها تو ايك اورخیمہ نصب کرنے کا کہبردیا ان کے لئے بھی خیمہ لگا دیا تُودُن فَلَمْ يَعْنَكُفُ فَي رَمَّطَان واعْنَكُفْ عَشُرا مِنْ ﴿ فَي كَالرادِه كَيا؟ مَوْآ بِ فَي رَمْطان مِن اعتكاف نه فر ما یا اور شوال میں ایک عشر ہ اعتکا ف فر مایا:

: خ*لاصیة البایب ۱*۴۰۰ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دومر تبدر مضان میں احتکاف جھوٹا ہے۔ ایک موقعہ پر آپ سلی الله عليه وسلم نے انگلے سال اس کی قضاء فر مائی اور دوسری مرتبہ آپ سلی القد ملیہ وسلم نے اس بنا ، پرا عظا ف جھوڑ دیا تھا کہ بعض از واج مطبرات رضی الله عنهن نے بھی مسجد نبوی میں اپنے اعتکاف کے لیے خیمے لگوا لئے تھے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے انہیں و مکھ فرمایا: لیعنی کیاتم نیکی کرنا جا ہتی ہو؟ اس کا مطلب حافظ ابن ججڑ نے بیہ بیان کیا کہ پہلے حضرت عائشہ صدیقه رضی الندعنہا نے اجازت طلب کی' بعد میں حضرت حقصہ رضی الله عنہا نے ۔ ان دونوں کو دیکھ کر دوسری از واج مطہرات رضی اللّه عنہن نے بھی اینے خیصے لگوائے تو حضورصلی اللّه علیہ وسلم یہ سمجھے کہ بیہ مقابلہ نیکی میں غیبرت کی وجہ ہے ہے یا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے یا اس وجہ ہے کہ مسجد میںعورتوں کا اجتماع ہو جائے گا اور گھرِ جبیہا ماحول بیدا ہو جائے گا۔اعتکا ف کا مقصد فوت ہونے کا اندیشہ ہوا تو سب خیمے اُنھوا دیئے اور خود بھی نہیں اعتکا ف فر ما یا۔اس کی قضاء آیے صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں ان دس دنو اں میں کی جس کا ذ<sup>ک</sup>رامام این ماجیہ نے حدیث باب میں کیا ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ اعتکا فیے مسنون کوتو ڑنے ہے قضا ، واجب ہوتی ہے یانبیں؟مفتی ہے تول یہ ہے کہ جس دن اعتکاف تو ڑا ہےصرف اس دن کی قضا ،واجب ہوگی بورے عشرہ کی نبیں ۔ یہی امام مالک کا مسلک ہے۔

#### باب: ایک دن بارات کااعتکاف

۲۷۷ : حفزت عمر رضی الله عنه نے زمانۂ حاملیت میں ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی ۔ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آ ب نے اعتکاف کرنے کا تھم دیا۔

#### ٢٠: بَابِ فِي اِعْتِكَافِ يَوْمِ أَوُ لَيُلَةٍ

٢ ٧ ٤ : حَدَثْنَا إِسْحَقُ بُنُ مُؤسِني الْخَطُمِيُّ ثِنَا سُفِيانُ بُنُ عَيْدُنَة عِنْ أَيُوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمرَ أَنَّهُ كَانَ عليه نذر ليلة في الجاهليّة يعتكفها فسأل النبي عليه فامرة أن يعتكف.

خ*لاصیۃ الباب 🚓 اس حدیث سے معلوم ہوا کہا ع*ٹکاف کی نذر کرنے سے اعتکاف واجب ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في ان كونذر بورى كرف كاظلم ديا-اى براجماع ب-

## بـإب:معتكف مسجد ميں جگه متعین کرے

٣ ١٤٤: حضرت عبدالله بن عمر رضي اللّٰد تعالىٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کہتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے

# ١ ٢: بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَلُزمُ مَكَانًا مِنَ الْمُسْجِدِ

١٧٢٣ : حــدُنْـنــا أحَمدُ بُنْ عَمْرِو بُنِ السُّرُح ثنا عَبُدُ اللهِ بُـنُ وَهُبِ أَنْبَانا يُؤنُّسُ انَّ نَافِعًا حَدُّثَهُ عَنَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أنَّ رسُولِ اللهُ عَلَيْتُ كَانَ يعْسَكِفُ الْعَشُوَ الاواجِرِ مِنْ ٦ خرى عَثره اعتكاف قرما ياكرتے تھے۔حضرت ناقع قال نافِعٌ وَ قَدْ أَوَانِي عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ .

٣٧٧ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبارِكِ عَنْ عِيْسَى بْنِ غُمر بْنِ مُؤْسَى عَنْ نافع عَن ابْسِ عُسمر عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ الَّهُ كَانَ اذَا اعْتَكُفَ طُرِحَ لَهُ فَوَاشَهُ اوْ يُؤْضِعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَزَاءَ أَسُطُوانَةِ التَّوُبَةِ.

#### ٢٢: بَابُ الْإِعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

٥ ١ ١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ عَبْدِ الْاعْلَى الصَّنعانِيُّ ثَنا المُعْتِمِرْ بَنْ سُليْمَانَ حَدَّثِنِي عُمارةً بَنُ عزيَّة قَال سمِعَتْ مُحَمَّد بُنِ إِبْرَهِيْمَ عَنْ ابِي سَلَمةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ انَّ رَسُولَ اللهِ مُلِيَّةُ اعْتَكُف في قُبَّةٍ تُـرُكِيَّةٍ عَـلى سَدَّتِها قطعة حصير قال فاحد الحصير بيده فنحاها في ناحية الْقُيَّةِ ثُمَّ اطلع رأسة فَكُلُّم النَّاس.

# ٣٣: بَابُ فِي الْمُعُتَكِفِ يَعُوُدُ الْمَرِيْضِ وَ. يشهد الجنائز

٢ ٧٧ : حدَّثْنا مُحَمِدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوٰةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ انَّ عَائِشَة قَالَتُ انُ كُنْتُ لادُخُلُ الْبَيْتُ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيُهِ فَمَا أَسْسَلُ عَنْهُ إِلَّا وَ أَنَا مَارَّةً قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْظَةً لَا يَدُخُلُ الْبَيْتُ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوُا مُعَتَكِفِينَ.

حدد : خَدَّتْمَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ أَبُو بَكُرِ ثَنَا يُؤْنُسُ بُنُ مُبخمَّدِ ثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَنْدِ الْحَالِقِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولَ ﴿ فَرَمَا إِنَّ مَعْتَلَفَ جِنَّا زُه بين جَاسَلَنَا ہے اور بيماري عميا وت كر اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْتَكِفُ يَتَبِعُ الْجِنازَةَ وَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضِ. ﴿ عَلَمْ إِلَى اللَّهُ

مجھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ و کھائی ۔

سے کا: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم جب اعتکا ف فر ماتے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستریا تخت ستون اسطوانہ کے يجهيج لكاويا جاتاب

# بإب بمتجدمين خيمه لكا كراعتكاف كرنا

۵ ے ۱۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا اس کے دروازے ہر چٹائی کا مکڑا لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کو ہاتھ ے پکڑ کر خیمہ کے کونہ میں کر ویا اور اپنا سر باہر نکال کر لوگوں ہے گفتگوفر مائی ۔

# بهاري عيادت اور ان اعتكاف بيار كي عيادت اور جنازے میں شرکت

٢ ١٧٤: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں میں کسی کام کے لئے گھر جاتی گھر میں مریض ہوتا تو میں چلتے چلتے ہی اس سے حال احوال لیتی ۔فرماتی ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم دوران اعتكاف بلا ضرورت گھرنہ جاتے۔

ے ہے ا: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

خلاصیة الهاب ﷺ ﷺ عیادت مریض اور جنازه میں حاضر ہونے کے لیے مقصوداً نکلنا بالا تفاق ناجا کز ہے۔البتہ قضاء حاجت کے لیے آتے جاتے ضمنا عیا دت مریض کر لینا جائز ہے لیکن نما زِ جناز ہ میں شرکت چونکہ بغیر کھبرے نہیں ہوسکتی

اس لیےاس میں تقسم نے کی مخبائش ہے لیکن ٹما زختم ہوتے ہی فوراَاو ثنا واجب ہے۔

#### ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسَلُ رَأْسَهُ کرسکتاہے وَ يُرَجَّلُهُ

١٤٧٨: خَدَّتُنَا عَلِيُّ بِنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُّعٌ عَنْ هِشَام بُن غُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُها قالتُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ يُسَدِّنِنِي اللَّيْ رَأْنَسَهُ وَ هُوَ مُجَاوِرٌ فَاغْسِلُهُ وأرتجلته واتسا فسني محجرتني واتباحانض وهوفني

### ٦٥: بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المسجد

١٤٤٩ : حَدَّثَنَا إبرهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثِنَا عُمِرُ بُنُ غُشُمان بُن عُمر بُن مُؤسلي بُن عُبيد الله ابن معمر عَنْ أبيه عَنِ ابْن شِهابِ أَخْبِرِنِي عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ عِنْ صَفَيَّةُ بِنُبَ خي زوج النَّبِي عَلَيْتُهُ اللَّهَا جَاءَ ثُ الَّي رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ تنزوره و هنو معتكف في المسجد في العشر الاواجر من شهر زمضان فتحدثث عِندة ساعة من العشاء ثم قَامَتُ تَنْقَلِبُ فَقَام مَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُلُهُا حَتَّى اذَا بلغث باب المسجد الذي كان عِنْدَ مَسْكن أمَّ سَلَمة زُوْجِ النِّبِي عَلَيْكُ فَمُرَّ بِهِمَا رَجُلانِ مِن ٱلانصار فسلَّمَا على رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَلَى رِسُلِكُما انَّهَا صَفِيَّةُ بنت حتى قَالًا سُبحان الله يارسُولَ الله! و كُبر عليهما ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْبِي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم اللهُ الشَّيطان يَجُويُ مِن ابْن آدُم مُجُرَى الدُّم و إنِي حَشِيتُ ﴿ وَن كَي طرح كِيمِرتا ہِ اور مجھے قدشہ ہوا كركمين أَنْ يَقَٰذُفَ فِي قُلُوبِكُماشِيْنَا.

نياب:معتكف سردهوسكتا ہے اور تشكھی

٨ ١٧ ٤: حضرت عا نشه رضي الله عنها فرياتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت ِ اعتكاف ميں اپنا سرميرے قریب کرتے میں سر دھو کر کنگھی کرتی حالانکہ میں اینے حجره میں ہوتی تھی حالت ِحیض میں اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے۔

# جاب:معتلف کے گھروالے متجدمیں اس ہے ملاقات كريكتة مبس

9 ١٤٤٤ م المؤمنين حفرت صفيه بنت حيى آپ صلى الله علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف کئے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات کو کچھ دیرآ پ ہے بات چیت کی پھراٹھ کرواپس جانے کگیں تو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں جھوڑ نے کے لئے اس درواز ہ تک تشریف لائے جوان کے مکان کولگتا تھا آپ دونوں کے باس سے دو انصاری مرد گزرے أنہوں نے رسول الله علماء وسلم كوسلام کیا اور آ گے بڑھ گئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا : تھہرو! بیصفیہ بنت حبی ہیں ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہجان اللہ ( یعنی کیا ہم آ پ یر شبه کر سکتے ہیں ) آپ کا بیفر مانا ان پرگراں گز را۔ تو ۔ رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فر مایا شیطان انسان میں تمہارے دل میں وسوسہ ندڈ الے۔

ضلاصة الماب الماب المحديث معلوم مواكه معتلف كركه والحالة التحديم المحدكاً المحدكاً المحدكاً المحديد المحديث المحديث المحديث المحتود ا

#### ٢١: بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

١٤٨٠ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّبَاحُ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا يَعَلَّانُ ثَنَا عَلَاتُ بَرْيُهُ فَ فَنَ عَلَى خَالِدِ الْحَزْآءِ عَنْ عِكْرِمة قَالَ قَالَتُ عِنْ خَالِدِ الْحَزْآءِ عَنْ عِكْرِمة قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ اعْتَكُفَتُ مَع رسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ الْمَرْلُةُ مِنْ نسائِه فَائِشَةُ اعْتَكُفَتُ مَع رسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ الْمَرْلُةُ مِنْ نسائِه فَكَانتُ تَرْى الْحُمُرة والصُّفُرَة فَرُبُّمَا وضَعَتُ تَلحتها الطَّسُتُ. المَلَّمُ مَا وضَعَتُ تَلحتها الطَّسُتُ.

# باپ متعاضداء تكاف كرسكتى ہے

• ۱۷۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کرمہ آپسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتلف ہوئیں انہیں کبھی گدلا پانی اور کبھی سرخی دکھائی دیتی بسااوقات انہوں نے اینے نیچے طشت بھی رکھا۔

ضلاصیة الهاب ﷺ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح مستحاضہ عورت نماز' تلاوت' قرا،ت قرآن کر سکتی ہے اس طرح اعتکاف بھی کرسکتی ہے۔ اس طرح اعتکاف بھی کرسکتی ہے۔

### ٧٤: بَابُ فِي ثِوَابِ الْإِعْتِكَافِ

ا ١٥٨ : حَدَّثَمَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْكُولِيمِ ثَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ أُمَيَّة ثَنَاعِيْسَى بُنُ مُؤسَى الْبُخَارِئُ عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَبَى عَنُ فَيَ عُنِيدَةَ الْعَبَى عَنُ فَيُولِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ فَيُ الشَّهِ جَي عَنْ سيعِيدِ بُن لَجَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ وَسُؤل اللهُ عَيْنِي عَنْ الْمُعَتَكِفِ هُو يَعُكِفُ الذُّنُوبِ وَ رَسُول اللهُ عَيْنِكُ الدُّنُوبِ وَ يُحُرى لَهُ مِن الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا.

#### دِلْبِ:اعتكا**ف**كالثواب

الله بن الاستان عباس رضی الله عنها سے روایت ہے عن کہ رسول الله علیہ وسلم نے معتلف کے بارے بات میں آن میں فر مایا: وہ گنا ہوں ہے زکار ہتا ہے اور اس کی نیکیاں بو آن میں فر مایا: وہ گنا ہوں ہے زکار ہتا ہے اور اس کی نیکیاں بو ق ( تو اب کے اعتبار ہے ) ای طرح جاری کر دی جاتی ہیں جس طرح تمام نیکیاں کرنے والا۔

ضلاصة الهاب جنہ جب بندہ اعتكاف كى نيت سے خودكوم جد ميں مقيد كرديتا ہے قاگر چدہ عبادت اور ذكر و تلاوت وغيرہ كے راستہ سے اپنى نيكيوں ميں خوب اضاف كرتا ہے كين بعض بہت بزى نيكيوں سے وہ مجبور بھى ہوجاتا ہے مثلاً وہ يماروں كى عيادت اور خدمت نہيں كرسكتا جو بہت بزے تو اب كاكام ہے كى لا چار مسكين بيتم اور بيوہ كى مدد كے ليے دوز دھوپ نہيں كرسكتا "كسى ميت كونسل نہيں دے سكتا جو كه اگر تو اب كے ليے اور اخلاص كے ساتھ كر سے تو بہت بزے اجر كا كام ہے دائر اخلاص كے ساتھ كر سے تو بہت بزے اجر كا كام ہے دائى طرح نما نے جنازہ كى شركت كے ليے نہيں فكل سكتا اور ميت كے ساتھ قبرستان نہيں جا سكتا ۔ جس كے ايك ايك قدم پر گناہ معاف ہوتے ہيں اور نيكياں كھى جاتى ہيں اعتكاف دالے كو بشارت سائى گئى اس كے حساب اور صحيف اعمال ميں اللہ تعالى كے تھم سے وہ سب نيكياں بھى كھى جاتى ہيں جن كرنے سے وہ اعتكاف كى وجہ سے مجبور ہوجاتا ہے اور وہ ان كاعادى تھا ـ كيا نصيب اللہ اكبر لوشنے كى جائے ہيں جن كرنے سے وہ اعتكاف كى وجہ سے مجبور ہوجاتا ہے اور وہ ان كاعادى تھا ـ كيا نصيب اللہ اكبر لوشنے كى جائے ہے۔

# ٢٨: بَابُ فِيُمَنُ قَامَ فِي لَيُلَتِي الْعِيدَيُنِ

١٤٨٢ : حَدَّقَتَا اَبُوُ اَحْمَدَ الْمَرَّارُ بُنُ حَمُّوَيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ ثَوْرٍ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ مَنُ قَامَ لَيُلَتِي الْعِيْدَيُنِ مُحْتَسِبًا اللهِ لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوُثُ القُلُوُبُ.

دپاہ عیدین کی را توں میں قیام

۸۲: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه ہے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو دونوں عیدوں کی را توں میں اللہ ہے ثواب کی اُمیدیر قیام کرے۔اس کا ول اس دن مُر دہ تہیں ہو گا جس دن (لوگوں کے ) دل مُر دہ ہوجا ئیں گے۔

خلاصة الباب على الساحديث معلوم مواكه رمضان المبارك كى آخرى رات خاص مغفرت كے فيصله كى رات ہے کیکن اس رات میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جورمضان المبارک کے عملی مطالبات کسی درجہ میں پورے کرے اس کا استحقاق پیدا کرلیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق دے۔

# كِتَابُ الزَّكُوة

#### ا: مَابُ فَرُضِ الزَّكُوةِ

المحدد المعلق المحمد المحمد المحدد المحر المحر

# باب:زكوة كافرضيت

الند علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے یہ نی سلی الند علیہ وسلم نے حضرت معافر کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: تم ایک ابل کتاب قوم کے پاس جارہ بہوانہیں دعوت دینا کہ وہ الند کے ایک ہونے کی اور میرے دسول ہونے کی گوائی ویں اگر وہ یہ مان لیس تو ان کو بتانا کہ الند نے ان پر دن رات میں پانچ تمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ یہ مان کو بتانا کہ الند نے ان پر ان کے مالوں میں زکو ہ فرض فرمائی ہے۔ جوان کے پران کے مالوں میں زکو ہ فرض فرمائی ہے۔ جوان کے مالداروں سے لے کرائے نا داروں میں تقسیم کی جائے کہ اگر وہ یہ مان لیس تو ان کو بتانا کہ الند نے ان رکو ہ میں درمیائی درجہ کا مال لینا) اور مظلوم کی بدذ عا کے ڈرنااسلئے کہ اسکے اور اللہ کے درمیان کوئی آ رنہیں۔

خلاصہ الراب ہے۔ اصطلاح شریعت میں تملیک جزا پخصوص بمال مخصوص شخص مخصوص للدتعالی زکو ہ کی فرضت کے کہا دہ جس متعدد اقوال ہیں۔ جن میں سے سیح ترب ہے کہ فرضیت زکو ہ ہجرت سے پہلے مکہ مرمہ میں ہو چکی تھی لیکن اس کا مفصل نصاب مقرر نہیں تھا۔ نیز اقوال خلا ہرہ کی زکو ہ صومت کی طرف سے وصول کرنے کا کوئی انظام نہ تھا کیونکہ حکومت مفصل نصاب مقرر نہیں تھا۔ نیز اقوال خلا ہرہ کی زکو ہ صومت کی طرف سے وصول کرنے کا کوئی انظام نہ تھا کیونکہ حکومت ہی تائم نہ تھی البت مدید ملی ہو تھی تھی اس مقرر کیا گیا اور اس کی تفصیلی مقاویر مقرر کی گئیں پھراس میں اختلاف ہے کہ نصاب وغیرہ کی تحدید کو نے من میں ہوئی۔ اس کے بارہ میں علامہ نووگ فرماتے ہیں کہ تا مصوم رمضان سے پہلے ہوئی لیکن حافظ ابن جراس کی تروید کے حضور ملی اللہ علیہ وغیرہ کے حوالہ سے حضرت تھیں بن سعد بن عبادہ گی روایت نقل کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوصد قہ فطرادا کرنے کا حکم فرمایا۔ زکو ہ کا کی روایت نقل کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوصد قہ فطرادا کرنے کا حکم فرمایا۔ زکو ہ کا منازل ہونے سے پہلے بوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوصد قہ فطرادا کرنے کا حکم فرمایا۔ زکو ہ کی منازل ہونے سے پہلے بوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مسلی کہ دیا اور نہ منح کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی فرضیت زکو ہ سے پہلے فرض ہوئی جس کی طافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ او میں جس کی طافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ اور کے بعدادر ۵ سے پہلے نما ہوئی جس کے بارہ میں طافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ اور کے بعدادر ۵ سے پہلے نما ہوئی جس کے بارہ میں طافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ اور کہ بیا ہوئی جس کی بیا نہ میں

سنئے ۔حضرت معاذین جبل رضی القدعنہ کوئین کا والی اور قاضی بنا کر بھیجنے کا بیدوا قعہ جس کا ذکراس حدیث میں ہے اکثر علماء اوراہل سے کی تحقیق کے مطابق 9 ھاکا ہے اورا مام بخاری اوربعض ووسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ • ا ھاکا واقعہ ہے ۔ یمن میں اگر چہابل کتا ہے علاوہ بت پرست اور شرکین بھی تھے لیکن اہل کتا ہے گی خاص اہمیت کی وجہ سے رسول الندسلی التدعلية وسلم نے ان کا ذکر کیا اور اسلام کی دعوت وتبلیغ کا پیچئیما نه اصول تعلیم فر ما یا که اسلام کے سارے احکام ومطالبات ا یک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائنیں ۔ اس صورت میں اسلام انہیں بہت مخصّ اور نا قابل بردا شت ہو جھمحسوں ہوگا۔اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیا دصرف تو حید ورسالت کی شہادت رکھی جائے جس کو ہرمعقولیت پنداور ہرسلیم الفطرت اور نیک دِل انسان آسانی ہے ماننے ہرآ ماد وہوسکتا ہے۔خصوصاً اہل کتاب کے لیے وہ جانی ہوجھی ہات ہے۔ پھر جب مخاطب کے ذہن اور دل اس کو قبول کرلیں اور و داس فطری اور بنیا دی بات کو مان لے تو اس کے سا <u>منے</u> فریضہ نمازرکھا جائے جو جانی' جسمانی اورز ہانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرقع ہے اور جب وہ اس کوتیول کرے تو اس کے سامنے فریضہ زکو ۃ رکھا جائے اوراس کے بارے میں خصوصیت سے بیووضا حت کروی جائے کہ بیز کو ۃ اورصدقهٔ اسلام کا داعی اور ملّغ تم ہے اپنے لیے نہیں ما نگتا بلکہ ایک مقرر ہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندوں سے بیے لی جائے گی آئی قوم اور علاقہ کے پریشان حال 'ضرورت مندوں پرخرج کر دی جائے گی۔ وعوت اسلام کے بارے میں اس مدایت کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی الله عنہ کو بیاتا کید بھی فر مائی کہ زکو قاکی وصولی میں بورے انصاف ہے کا م لیا جائے ۔ ان کے مولیش اور اُن کی پیداوار میں ہے جیمانٹ جھانٹ کے بہتر مال نہ لیا جائے ۔ سب ہے آخر میں نصیحت فر مائی کہتم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کے جا رہے ہو۔ تظلم و زیاد تی ہے بہت بچو ۔ایند کا مظلوم بند و جب ظالم کے حق میں بدد عا کرتا ہے تو و ہسیدھی عرش پر جا پہنچی ہے ۔

به ترس از آه مظلومال که جنگام و عاکه ان این اجابت از ورحق بیر استقبال می آید

اس حدیث میں وعوتِ اسلام کے سلسے میں صرف شہادت تو حید ورسالت نماز اورز کو قاکا ذکر کیا گیا ہے۔
اسلام کے دوسرے احکام حتی کہ روزہ اور تج کا بھی ذکر نہیں فر مایا گیا ہے۔ جونماز اورز کو قابی کی طرح اسلام کے ارکان خسہ میں سے بیں۔ حالا نکہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ جس زمانہ میں یہن جسجے گئے بیں روزہ اور حج دونوں کی فرضیت کا حکم آ
حکہ میں سے بیں۔ حالا نکہ حضرت معاذرضی اللہ عایہ وہلم کے اس ارشاد کا مقصد وعوتِ اسلام کے اصول اور حکیما نہ طریقے کی قعلیم دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اور حکیما نہ طریقے کی تعلیم دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے سرف ان تین ارکان کا ذکر فرمایا۔ آئر ارکان اسلام کی تعلیم دینا مقصود ہوتا تو آ ہے سلی اللہ علیہ وہلم نے سرف ان تین حضرت معاذرت کی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان سوا ہو ترفی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان سوا ہو تھے۔

# بِاهِ: زكوة نه دين كي سزا

۳ ۱۷۸: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جو کو کی بھی اپنے مال کی زکو قادانہ کرے روزِ اللہ نے فر مایا: جو کو کی بھی اپنے مال کی زکو قادانہ کرے روزِ قیامت اسکا مال سنجے ساتی کی صورت میں اسکی گردن میں

# ٢: بَابُ مَا جَاء فِي مَنْع الزَّكُوةِ

١٥٨٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ أَبِي عُمَرِ الْعَدِنِيِّ ثنا سَفَيانُ بَنْ عُمْرِ الْعَدِنِيِّ ثنا سَفَيانُ بَنْ عُمْرِ الْعَدِنِيِّ ثنا سَفَيانُ بَنْ عُمْدِ السَّعِنُ وَجَامِعِ بَنِ ابني رَاشِد عُمْرِيْنَ عَنْ عَبْد الله بَنِ مَسْعُوْدٍ سَمِعًا شَقِيْقَ ابْنِ سَلَمةً يُخْبِرُ عَنْ عَبْد الله بَنِ مَسْعُوْدٍ

رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد لا يودى زكوة ماله مثل له يوم القيامة شهراعا أقرع حتى يطوق عنقه لم قراعلها رسول شهراعا أقرع حتى يطوق عنقه لم قراعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا ينحسبن الدين يسحلون بما أتاهم الله من فضله الآية

١٠٨٥ . حدث اعلى بن محمد ثنا وكني عن الاغمش عن المسعور فر بن سويد عن ابنى ذر رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب الله عليه وسلم ما من صاحب الله ولا غسم ولا بقو لا يُودِي زكاتها إلّا حات يؤم القيامة اعظم ما كانت و اسمنه ينطخه بقُرونها و تطوُّوه باخفافها كلمًا نفدت أخراها عادت أولاها حتى يُقضى بياخفافها كلمًا نفدت أخراها عادت أولاها حتى يُقضى بين الناس.

١٤٨١ : حدثنا ابو مروان مُحمد بن عُنمان الغُنماني ثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن العزيز بن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ال رسول الله أبيه عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه الله وسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي تُعط الحقُ منها تظا صاحبها باخفافها و تأتي البقر والغنم تظا صاحبها باظلا فها و تُنظحه بِقُرُونها و يَاتِي الْكُنْرُ شَجاعًا أمر ع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفرُ منه صاحبه مرتين أمر ع فيلقى صاحبه موم القيامة فيفرُ منه صاحبه مرتين أمر عفيلقى صاحبه يوم القيامة فيفرُ منه صاحبه مرتين أمر عفيلة فيقرُ فيقول انا كنزك

طوق بنا کرڈال دیا جائے گا پھررسول اللہ نے اسکے ثبوت میں قرآن کی ہے آ بت پڑی: ﴿ وَلا بِحُسِنَ الْلَهٰ فَيْنَ .... ﴾ "اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو مال دیا اس میں بخل کرنے والے اس کو اپنے حق میں بہتر نہ جھیں بلکہ وہ اسکے لئے برا ہے جس مال میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے روز اس کا طوق پہنا نے جا کیں گئے۔

۱۷۸۵: حضرت ابوذر ٔ فرماتے ہیں که رسول الله صلی التدعليه وسلم نے قرمایا: جوتھی اونٹ میکری اور گائے والا' ان کی زکوۃ ادا نہ کرے قیامت کے روز یہ پہلے ہے بڑے اور موٹے ہوکر آئیں گا ہے سینگوں ہے اے ماریں کے اور کھروں سے روندیں کے جب آخری جانورگزرے گاتو پہلا پھر آجائے گا (پیسلسلہ جاری رے گا)حتیٰ کہ عام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ ١٨٨١: ابو ہر رہے ہ سے روایت ہے كه رسول اللّٰہ نے فر مایا: جس اوتث کی ز کو ۃ ادانہ کی گئی ہو گی و ہ آئے گا اور اپنے مالک کو اینے کھروں ہے روندے گا اور گائیں' بکریاں آ کرایئے ما لک کواینے کھر وں ہے روندیں گی اور سینگوں ہے ماریں گی اورخزانه گنجا سانب بن کرآئیگا اور قیامت کے روز اینے مالک کوملیگا تو مالک دو باراس سے بھاگ نکلے گا پھروہ سامنے آئے گا تو مالک بھاگے گا پھر مالک اس سے کہے گا تھے مجھ ہے کیا دشمنی ہے؟ وہ کے گامیں تیراخز اندہوں ۔خزانہ کا مالک ہاتھ ہے بچنا جا ہے گا وہ اسکا ہاتھ ہی نگل جائیگا۔

<u>ظلامیۃ الماب</u> ہے۔ جڑے قرآن وحدیث میں خاص خاص اٹھال کی جو مخصوص جزا نئیں یا سزا کیں بیان کی گئی ہیں'ان اٹھال اوران کی جزاؤں اور سزاؤں میں بمیشہ خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ الی واضح ہوتی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہم جیسے توام کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور بھی بھی ایس وقیق اور خفی مناسبت ہوتی ہے جس کو صرف خواص عرفاء اور امت کے اذکیاء ہی مجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں زکو قاندہ سے گناہ کی جوخاص سزابیان ہوئی ہے بعنی اس والت کا ایک زنبر یلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لیٹ جانا اور اس کی دونوں با جھوں کو کا نما بقیمینا اس کی گلے میں لیٹ جانا اور اس کی دونوں با جھوں کو کا نما بقیمینا اس گناہ اور اس

کی سزامین بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ بی اطیف مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس بخیل آدی کو جوحب مال کی وجہ سے اس بخیل ا اپنی دولت سے چمنار ہے اور خرچہ کرنے کے موقعوں پر ندخرچ کرے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مال اور دولت پر سانپ بن کر بیغار ہتا ہے اور اس مناسبت کی وجہ سے بخیل اور خسیس آدمی بھی بھی اس طرح کے خواب بھی ویکھتے ہیں۔ اس حدیث میں یوم القیامہ کا جو لفظ ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ بی عذا ب دوزخ یا جنت کے فیصلے سے پہلے محشر میں ہوگا۔ حضر سابو ہر رہ ورضی الفدعنہ بی کی ایک دوسری حدیث میں زکو قادانہ کرنے والے ایک خاص علقہ کے اس طبقہ کے اس طبقہ کے اس طبقہ کا اس طبقہ کے اس طبقہ کے اس طبقہ کا اس طبقہ واحا الی عذا ب کے بیان کے ساتھ آخر میں بیانا ظاہمی ہیں، (رحمنی یسفیضی بیس العباد فیری سبیلہ احا الی المجند واحا الی المبند کے بارے میں قیصلہ کیا ۔

#### ٣: بَابُ مَا أُدِّىَ زَكُوتُهُ لَيْسِ بِكُنْزِ

١٤٨٨ : حققنا البؤ يَكُو بَنُ آبِي شَيْة تَنا احمدُ ابُنْ عَبْدِ
الْملِكِ ثِنا مُوسى بُنُ آغِينَ ثِنا عَمْرُو بَنْ الْحارِثُ عَنْ فَرَاجِ
الملكِ ثِنا مُوسى بُنُ آغِينَ ثِنا عَمْرُو بَنْ الْحارِثُ عَنْ فَرَاجِ
ابى السَّمْحِ عن البن حَجَيْرَة عَنْ ابى هُويْرة ان وسُولَ
اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ قال الذَا ادَّيْتُ زَكُوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَصَيْتَ مَا عَلَيْك.
٩ ٨ عَ ١ : حَدَّثُتَا عَلَى بُنْ مُحَمَّدِ ثِنَا يَحْى بُنْ آدَم عَنُ شَويُكِ عَنْ ابِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَة بِنْتَ قَيْسِ

#### باب ز کو ة اداشده مال خزانه بی<u>ن</u>

ا ۸۷ کا: حضرت عمر بن خطاب کے آ زاد کردہ غلام خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرٌ کے ساتھ باہر نکا اتو ایک دیباتی ان سے ملا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: ﴿ وَالَّـذَيْنَ يَكُنُّونَ اللَّهِبِ ﴿ ﴾ أَ اور جُولُوكُ مُونًا جا ندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں دروناک عذاب کی خوشخبری و پیجئے'' کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا: جو مال جمع كر كے ركھے اور زكو ۃ اوانہ كرے اس کیلئے تیابی ہے بیآ یت زکو قاکا تھم نازل ہونے سے میلے کی ہے جب زکوۃ مشروع ہوئی تو اللہ نے اسے مال کی یا کی کا ذر بعید بنا دیا پھرمتوجہ ہو کرفر مایا: اگرمیرے یاس احد کے برابر سونا ہو مجھے اسکی مقدار معلوم ہواور میں زکو ۃ ادا کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق اسے خربئ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ۸ ۸ ۱۲: حضرت ابو جرمیره رضی القد تعالی عنه ہے روایت ہے کہرسول اللہ مسلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم نے اینے مال کی زکو ۃ اوا کر دی تو اپنی ذیبہ داری پوری کردی\_

۱۷۸۹: حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها پیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فویہ انَّها سمعتُهُ تَغْنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمالِ حَقِّ الرَّادِ فَرِمَا تَّے سَا: مال مِن زَكُو أَ كَي عَلاوه كُوكَي حَقّ سوى الزَّكُوةِ.

# ٣: بَابُ زَكُوةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

• 9 ٤ ١ : حدد تُسَاعِلِي بنُ مُحمَدِ ثنا وَكِيعَ عن ابني السحق عن الْحارث عَنْ علِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الَّنِي قَدْ عنفوات عشكم غل صدقة الخيل والزقيق والكل هاتوا رُبُع الْعُشَر مِنْ كُلّ ارْبِعِيْن درْهِمَا " درْهِما.

ا ١٤٩: حَدَّثُنَا بِكُو بُلُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ بُلُ يَخْيَى قَالًا ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يُسُنُ مُوسِنِي أَفَبَأَنَا إِبْرِهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبُدِ الله بُسن واقِيدٍ عِين ابُسن عُمر و عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتُ كَانَ يألحند من كل عشرين دينازا فصاعدًا نِصْف دينار و من ألارْبعين ديُنارًا ' دينارًا .

( فرض ) نبیں ہے۔

# باب سونے جاندی کی ز کو ۃ

• 9 کا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے حمہیں تحمورٌ وں اور غلاموں کی زکو ۃ معاف کر دی کیکن ہر جالیس درم میں ہے ایک درم ( زکوۃ ) اوا کیا کرو۔ ٩١ ١٤: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اور حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىما سے روايت ہے كەنبى كرىم صلى الله علیہ وسلم ہر میں اور اس ہے زائد وینار میں ہے نصف ویناراور حیالیس دینار میں ہے ایک وینار ز کو ۃ وصول

خلاصة الباب على الله إلى يراتفاق ب كه جائدى كانصاب دوسو درہم برنيز اكثر علائ مند في دوسو درہم كو ساڑھے باون تولہ جاندی کےمساوی قرار دیا ہےاورجمہورعلا ، ہند کے مز دیک ایک درہم نین ساشہ ایک رتی اورایک رتی کے پانچویں جصے کے مساوی ہے اور سونے کا نصاب جیس وینار جیں۔اس پراتفاق ہے کہ ایک وینار ایک مثقال سونے کے مساوی ہے اور جمہور علماء ہند کے نز دیک ایک مثال ساڑ تھے جار ماشد کا ہوتا ہے۔

#### - دِـانِ: جس کو مال حاصل ہو ۵: بَابُ مَن اسْتِفَادَ مَالًا

٩ ٩ ٢ : خَدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضِمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بُنُ الولليد ثنا حَارِثُةُ بُنُ مُحَمَّدِ عَن عُمْرة عَنُ عَابُشة قالتُ سبمغت رسول الله عَيْنِينَةً يقول لا ركورة في مال حتى يخوُل عليه الُحوُل.

١٤٩٢: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیہ ارشاد فرماتے سنائسی مال میں زکو ۃ واجب تبییں۔ بیہاں تک که اس برسال گزرجائے۔

خ*لاصیۃ الباب ہے۔* ہمکہ مال مستعار: اصطلاح شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جونصابِ زکو ۃ کے کمل ہو جانے کے بعد درمیانِ سال میں حاصل ہوا ہو پھراس کی اولا دوصورتیں ہیں: ۱) مالِ مستعار پہلے مال کی جنس میں ہے نہ ہو۔مثلاً کسی کے یاس سونا' جا ندی بفتر رنصا پے تھااور سال کے دوران اس کے پاس یا بچ اونٹ بھی آ گئے ۔اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ایسے مستعار مال کو پہلے مال کے ساتھ خہیں ملایا جانے گا بلکہ دونوں کا سال الگ الگ شار ہوگا۔ ۲) صورت یہ ہے کہ مال مستعار مال سابق ( پہلے مال ) کی جنس میں ہے ہے۔ پھراس کی بھی دوصور تیں : ایک ہے کہ مال مستعار' مال سابق کی جنس ہے ہونے کے ساتھ ساتھ مال سابق کی نماء اور بڑھونری (اضافہ ) بھی ہو۔مثلاً بکریاں پہلے ہے موجودتھیں'

دورانِ سال ان کے بیچے پیدا ہو گئے یا مال تجارت موجود تھا ورانِ سال اس پرنفع حاصل ہوا۔ اس کہ بارے بیش انفاق ہے کہ الیے سال شار ہوگا اور مالِ ستفاد کی انفاق ہے کہ الیے سال شار ہوگا اور مالِ ستفاد کی زلا ہ بھی مالی سابق کے علاوہ ہی ادا کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالِ مستفاد مالِ سابق کی جنس سے تو ہولیکن اس کی نما ماور بردھوتری نہ ہو بلکہ ملک کے ہی سب جدید کی وجہ سے وہ مال حاصل ہوا ہو مثالاً کی تحفیل کے پاس نقدرہ پیر ہوتو تھا اور دورانِ سال اس کو پچھا اور دورانِ سال اس کو پھھا اور دورانِ سال اس کو پچھا اور دورانِ سال اس کو پھھا کو ہو ہاں ستفاد کو بھی مالی سابق میں ضم کیا جائے گا اوراس کی زکو تا بھی مال سابق میں ضم کیا جائے گا اوراس کی زکو تا بھی مالی سابق میں ضم کیا جائے گا اوراس کی زکو تا بھی اور سیجھی دورانِ سال اگر پھھی سیدے موروی ہے اور قابل استدلال ہے لیکن وہ ہمارے نزد کیک بھی ہم پھمول ہے بعنی دورانِ سال اگر پھھی سندے مروی ہے اور قابل استدلال ہے لیکن وہ ہمارے نزد کیک بھی ہم پھمول ہے بعنی دورانِ سال اگر پھھی طریق موروی ہو میاں سابق کی جنس میں سے نہ ہواری صورت میں جولانِ حول سے قبل زکو قاواجہ نہ ہو۔ اس سے علموم پر انجہ تال کی جنس میں سے نہ ہواری صورت میں جولانِ حول سے قبل زکو قاواجہ نہ ہو۔ اس سابق می جو دورانِ سال سابق کی جنس میں سیٹ ہا ہو۔ سے موم پر انجہ تالے تھی میں نہیں کرتے۔

م اے اور میں جاہرین عبداللہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا: پانچ اونوں سے کم میں زکو قانبیں اور نہ ہی پانچ اوقیہ سے کم جاندی میں اور نہ ہی پانچ وسن سے کم (غلہ)

# چاہ قبل از وفت زکو ق کی ادا نیگی

40 ان حضرت عباس رضی الله عند نے نبی کریم مسلی الله علیه وسلم سے قبل از وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق دریافت کیا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ان کو اس کی

Y: بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكُوةَ مِن الْاَمُوالِ المَن كَلِيْهِ عِنْ مُحَمَّد ابْنِ عَبْد الرَّحَمْنِ بُنِ ابنَ صعصعة عن بُلُ كَلِيْهِ عِنْ مُحَمَّد ابْنِ عَبْد الرَّحَمْنِ بُنِ ابنَ صعصعة عن بن كيب ابن عَمَارَة و عَبَادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنُ ابنَ سعيد الخُلْرِي الله يسمع النّبي يَقُولُ لَا صلقة فِيمَا فُونَ حَمْسَة اوساقِ مِن التّمْرِ و لا فِيمَا فُونَ حَمْسِ مِن الْإبلِ الله فِيمَا فُونَ حَمْسِ مِنَ الْإبلِ الله فِيمَا فُونَ حَمْسِ مِنَ الْإبلِ الله عَلَمَ عَنْ مُحَمَّد بُن مُحَمَّد بُنا وَكِيعٌ عَنَ مُحَمَّد بُن مُحَمَّد بُن وَلَا فَيْمَا فُونَ حَمْسِ مِنَ الْإبلِ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال مُسلِم عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال مُسلِم عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَالْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَالْ اللهِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَالْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن جابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَالْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن حابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَلْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن حابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَلْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَن حابِرِ بْنِ عبْد اللهِ قَال قَال وَلْ الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارِعَلُ عَلْ عَلْ حَمْسِ وَو وَلْ عَمْسِ وَوْدٍ صدقة و لِيسَ فِيمَا دُون حَمْسَ وَلِه وَلِيسَ فِيمَا دُون حَمْسَ وَلِه وَلِيسَ فِيمَا دُون حَمْسَ وَلَهُ وَلِيسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَ وَلَوْ وَلِيسَ فِيمَا وَلُ وَلَا مَا لَهُ وَلَا عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمَا وَلَوْنَ حَمْسَ وَالْ وَلَا لَا اللهِ عَلْمُ وَلَوْنَ حَمْسِ الْوَاقِ صدقة و لِيسَ فِيمَا وَلَا لَلْمُ عَلْمُ مُولِي اللهِ عَلْمُ عَلْمُ وَلَوْنَ حَمْسَ وَلَوْلُ اللهِ عَلْمُ وَلَوْنَ حَمْسَ وَلَوْنَ حَمْسَ وَلَوْنَ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ الل

### ابَابُ تَعْجِيلُ الزَّكُوةِ قَبُلُ محلِّهَا الزَّكُوةِ قَبُلُ محلِّهَا

١ - حدّ ثنا مُحمّدُ بنُ يحيى ثنا سعيْدُ بنُ منْصُورِ ثنا السماعِيُلُ بنُ مَنْصُورِ ثنا السماعِيُلُ بنُ زَكريًا عَنْ حَجَاجٍ بنِ دِيْنارِ عن الْحكم عَنْ خجيّةَ بن عدي عَنْ عَلِي بنِ آبِي ظَالَبِ انَ الْعبَاسِ سَالِ النّبي خجيّة بن عدي عَنْ عَلِي بنِ آبِي ظَالَبِ انَ الْعبَاسِ سَالِ النّبي خجيّة بن عدي عَنْ علِي بنِ آبِي ظَالَبِ انَ الْعبَاسِ سَالِ النّبي .

عَيْشَةً فِي نُجِيلِ صَدْقَتِهِ قَبْلَ انْ تحلُّ فَرخُصَ لَهُ فِي ذَلِك.

# ٨: بَابُ مَا يُقَالُ عِنُدَاِخُرَاجِ الزَّكُوةِ

الْبَخْتُوبِ بْنِ عُبْيُدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُولِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَخْتُوبِ بْنِ عُبْيُدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُولِيَوَةَ قَالَ قَالَ وَسُؤلَ الْبَخْتُوبِ بْنِ عُبْيُدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُولِيَوَةً قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُولُوا اللهِ عَنْ أَبِي هُولُوا اللهِ عَنْ الله اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ٩: بَابُ صَدَقَةِ كُلِبِلِ

١٤٩٨ حدث الله عن المؤيشر يكر بن حلف فنا عبد الرخمي المن مهدي فنا سليمان بن عبد الله عن آبيه عن التبي عليه قال الفراني سالم كتابًا عن منول الله عليه عن التبي عليه قال الفراني سالم كتابًا فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة و في عشر شاتان و في حمس عشرة قلات شياه و في عشرين آريع شياه و في عشرين آريع شياه و في عشرين آريع شياه في حمس عشرة قلات شياه و في عشرين آريع شياه في خمس و عشرة تلات شياه و في عشرين آريع شياه في ن حمس و تلائين الم توجد عمل و المؤين الم

ا جازت دی \_

# باب: جب كوئى زكوة تكالية وصول كرفي والابيدعاد في

4 الله عند الله عند الله على الله عند فرمات عبد الله عند فرمات عبد الله عليه وسلم كے باس جب كوئى الله عليه وسلم كے باس جب كوئى الله عليه وسلم كے باس كو دعا و يتے تو اين مال كى زكو قالے كرآتا تو آپ اس كو دعا و يتے تو ميں اپنے مال كى زكو قالے كرحاضر ہوا۔ آپ نے فرما يا: الله ابواو فى كى آل ير رحمت فرما۔

294: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم زکو قدو تو اس کا اجرمت بھولو ہوں کہوا ہے اللہ اسے غنبست بناد بیجئے تاوان نہ بناہیئے۔

#### باپ: اوننوں کی زکو ۃ

على تسعين واحلمة ففيها حقَّتان العشرين و مانة فاذا كُثِرِتُ فَفِي كُلَّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ ارْبِعَيْنِ بِمُتْ لَيُؤْنِ. 9 9 ١ : حـدُثُنا مُحَمَّدُ بُلُ عَقِيلُ بُن حَوِيلِدِ النَيْسابُورِيُ ثَنَا حَفُصُ بُنْ عَبِّدِ اللهِ السُّلَمِيُّ ثَنَا إبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانِ عَنْ عَمْرُو بُن يَنحُني ابن عَمارة عَنْ أبيه عَنْ ابني سعيد الخدري قال قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ لَيُس فَيْمَا فُونَ حَمْس مِن الإبل صدقة ال وَ لَا فِي ٱلْأَرْبُعِ شَيْنًى فَاذَا بِلَغْتُ حَمْسًا فَفَيْهِا شَاةٌ إِلَى انْ تَبُلُخ تِسْعًا فَاذَا بِلَغَتُ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبُلُغ أَرْبِع عَشرةَ فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسَ غَشُرةَ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شياهِ إِلَى انْ تَبُلُغ يَسْع عَشُرَةَ فَإِذَا بِلَغَتْ عَشُرَيْنِ فَفِيُهَا ارْبِعُ شياهِ الِّي أَنَّ تَبُلُغَ ارْبَعًا وَ عِشْرِيْنِ فَإِزَا بِلَعَتْ خَمُسًا وَ عِشْرِيْنِ فَفِيْهَا بِنْتُ مُخاصَ إِلَى خَمْسِ وِتُلاَثِيْنَ فَإِذَا لَمْ تَكُنُ بِنُتُ مِحَاضِ فَالِنُ لَهُـوْنَ ذَكُـرٌ فَـاِنْ زَادَتُ بَـعِيْـرا .فَفِيْهِ بِنْتُ لَبُوْنِ إِنِّي انْ تَبْلُغَ حممت و أربعين قبان زادت بعيرًا ففيها حقَّة إلَّ انْ تَبُلُّغُ سيِّين فِالْ زَادِثُ مِعِيْرًا فَفِيْهَا جَذَعَةُ الَّى الْ تَبُلغُ حَمُّسًا وسَبْعِين فإنْ زَادَتُ بَعِيُوا فَقِيها بنت لبُوْن الى انْ تَبُلُغَ تِسْعِيْن فَإِنْ زَادَتُ بِعِيْرًا \* فَفِيْهَا حِقْتَانَ إِلَى انْ تَبُلُعُ عِشْرِيْنِ وَ مَاثَةً ثُمَّ فِي كُلَّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبِعِيْنِ بِنْتُ لِبُونِ.

تین سالہ ایک اونٹنی ہے اور ہر جالیس میں دوسالہ ایک ا ونتنی ہے۔

99 ڪا: «بنرت ايوسعيد خدري رضي الله تعاليٰ عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یا یچ ہے تم او تنوں میں زکو ۃ نہیں اور نہ ہی جا ر میں کیچھ ہے۔ یا کچے سے نو تک اونٹوں میں ایک بکری ہے اور دس ہے چود ہ تک میں دو بمریاں اور پندرہ ہے انیس تک تین بکریاں اور ہیں ہے چوہیں تک اونٹوں میں جار کمریاں ہیں اور پچیس سے چونتیس تک میں ایک سالہ ادمنی ہے اور ایک سالہ اومنی نہ ہوتو ووسالہ اونٹ ہے اور چھتیں ہے پینتالیس تک میں دوسالہ ایک اونٹنی اس ہے ا یک اوثث بھی زائد ہوتو ساٹھ تک میں تین سالہ اونٹنی ہے اس سے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو پھیٹر تک جا رسالہ ا ونمنی ہے اس ہے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو نو ہے تک دو سالہ دواونٹنیاں ہیں ہیں ہیں ہے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو اس میں ایک سومیں تک تمین سالہ دوا ونٹنیاں میں پھر ہر پیاس میں تین سالہ اونٹنی ہے اور ہر جاکیس میں دو سالہ اومنی ہے۔

خ*لاصیة البایب 🎓 اونٹول کی ز* کو ة میں ایک سوہیں تک اتفاق ہے کہ اس حساب پر عمل ہو کا جوحدیث باب میں بیان کیا گیا البتہ آیک سوہیں کے بعداختلاف ہے۔امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ ایک سوہیں کے بعدا کیک بھی زائد ہو جائے تو فرض متغیر ہو جائے گا اور ایک سواکیس پرتین بنت لبون واجب ہوں گے اور میبیں ہے ان کے نز دیک حساب اریصنات اورخمسیات پر دائر ہوجائے گالیعنی اس عدد میں جنتنی اربیعنات ہول اتنی بنت لبون اورجنتنی خمسیات ہوں اینے ہے ۔ ب ہوں گے کیونکہ ایک سواکیس میں تنین اربیعنا ت ہیں پھرا یک سوتمیں پر دو بنت لبون اورا یک حقہ واجب ہوگا پھرا گیہ -جالیس پر دو حقے اور ایک بنت لیون اور ایک سو پچاس پرتین <u>حقے</u> واجب ہوں گے۔امام مالک کا مسلک بھی شافعیہ کی طرح ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ اربیعنات اورخمسیات کا بیحساب امام شافعیؓ کے نز دیک ایک سوائیس سے شروع ہوجاتا ہے جبدا مام ما لک کے نزویک بیرحساب ایک سوتمیں ہے شروع ہوگا بعنی ایک موانتیس تک دو حقے واجب رہیں گے اور ایک سوتنیں ہے مذکورہ حساب شروع ہوگا۔

جائب: زكوة ميں واجب ہے كم يازياده عمر كاجانورلينا

۱۸۰۰ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت ا بوبکر ؓ نے انہیں لکھا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یے زکو ۃ کے وہ احکام بیں جو اللہ تعالی کے تھم کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر فرض فر مانے۔جس پر جار سالہ ا ذمنی واجب ہواور اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ تین سالہ ا ذمنی ہوتو اس ہے تین اونٹنیاں لے لی جائے اور حیارسالہ کی جگہ میسر ہوں تو وہ بمریاں لی جائیں یا ہیں درہم اور جس پرتنین سالہ افتنی واجب ہواور اس کے باس دوسالہ ا ونتنی ہی ہوتو اس ہے دو سالہ اوننی کے ساتھ دو بکریاں یا ہیں درہم لئے جائیں اورجس پر دوسالہ اونٹنی واجب ہو جواس کے یاس نہ ہو بلکہ اس کے یاس تمین سالہ اونتنی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے اور زکو ۃ وصول کرنے والا اس کوہیں درہم ما دو بکریاں دے دے۔ اور جس پر دو سالہ اومنی واجب ہو جو کہ اس کے پاس نبیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک ساں اونمنی ہے تو اس سے وہی لے لی جائے اوراس کے ساتھ وہ ہیں درہم یا دو بکریاں بھی وے اور جس پر آیک مالہ اؤمنی واجب ہے اور اس کے پاس وہ

ا : بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقَ سِنَّا دُونَ سِنَّ أَوْفَ سِنَّ أَوْفَ سِنَّ أَوْفَ سِنَّ أَوْفَق سِنَّ أَوْفَق سِنَّ أَوْفَوْق سِنَّ

١٨٠٠: حدَّثْتَ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ لَمَحَمَّدُ بُنْ يَحْيُ وَ مُحمَّدُ بُنَّ مَرِّزُوق قَالُوا ثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ الْمُثَنِّي حـدُثني ابِي عَنْ ثُمامَةً حَدَّثنِي أَنْسُ بُنْ مالِكِ رضي اللهُ تعالى عنسة أنَّ أبا يَكُر ن الصَّدِّيق كتبَ لَهُ بسُم اللهُ الرَّحْمَٰنَ الرَّحِيْمِ ' هَالِهِ فَرِيْضَةُ الْصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسَلِّمِينَ الَّتِي امر اللهُ بِها رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَإِنَّ مِنْ اسْنَانِ ٱلإبلِ فِي فَرَائِسَ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغْتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْحِذَعَةِ ولَيُس عنده جذَعَةٌ و عِنْده جقَّةٌ فإنَّهَا تُقَبِّلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يُحِعَلُ مكَانَهَا شَاتِيْنِ إِنِ اسْتِيْسَرَتَا أَوْ عِشُرِيُنَ دِرُهُمًا وَ إِ من بلغث عِنْدة صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا بِنُتُ لَبُوْنَ فَانَّهِمَا تُنْقُبُلُ مِنْهُ بِنْتُ كُنُونَ وَ يُعَطِىٰ مَعَهَا شَاتِيْنِ أَوْ عِشُرِيْنِ دِرُهَمَا و مَنُ بَلَغَتْ صِدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوْنِ وَ لَيُسْتُ عِنْدهُ حِفَّةٌ فَإِنَّهَا تُقِبلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ و يُعُطِيِّهِ المُصدِّقْ عِشْرِيْسَ دِرُهُمَا أَوْ شَاتِيْنِ وَ مِنْ بِلَغْتُ صِدَقْتُهُ بِنُتَ لَبُوْنَ و ليست عِنده و عنده بنت مخاص فانها تُقبل منه ابنة ـ محاص و ينغطني معها عشرين درهما أو شانيل و مل

بالنغث صَدَقَتُهُ بِنُتَ مَحَاضِ وَ لَيُسَتَ عَدَهُ وَ عَنْدَهُ الْنَاةُ لَبُوْنِ فَانَهَا تُقُبِلُ مِنْهُ بِنْتُ لِبُوْنِ وِ يُعَطِيدِ الْمُصدَقِ عَشْرِيْنِ درُهما او شاتين فيمن لم يكن عنده النه محاص على وجُهها وَ عِنْدَهُ بُنُ لَبُوْنِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقُبِلُ مِنْهُ وِ لَيْسَ مُعَهُ

١٨٠١: حَدُثُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شِرِيُكُ عَنْ غُشْمَانَ الشُّقَافِي عَنَّ ابني لِيلَى اللَّبْلِدِ عَنْ سُويْد بْن غَفْلَة رضى اللهُ تعالَى عنهُ قال جاء نَا مُصدَقَ النّبيَ صبلَى. اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيَدِهِ وَ قَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لا يُجْمَعَ بين مُعَفَرِق و لا يُفَرُق بين مُجَمِّع حَشْية الصَّدقة فَاتَاهُ رجُلُ بِنَاقَةٍ عَظِيْمةٍ مَلْمُلَمّةٍ فَأَبِي أَنَّ يَاخُذُهَا فَاتَاهُ بِأُخُرِي دُوْنِهِا فَأَخَذَهَا وَ قَالَ أَيُّ ارْضِ تُقِلِّنِي وَ أَيُّ سماءٍ تُظِلِّنِي اذا اتيُستُ رسُولَ اللهِ وَقَدْ آخَدُتُ حيسار ابسل رَجُسل

اللهُ عَلَيْكُ لا يُرْجِعُ الْمُصَدِّقُ الَّا عَنْ رِضًا .

ا ١: بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِن الإبل

١٨٠٢: حَـدُثَمَا عَـلَيُ بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ السَّوالِيُلَ عَـنَ جَابِرَ عَنُ عَامِرِ عَنْ لِجَرِيْرِ بُنِ عَبُـدَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

منہیں ہے بلکہ اس کے باس دو سالہ اوٹمنی ہے تو مصدق (زكوة وصول كرتے والا) اس سے وى كے كے اور اسے بیں درہم یا دو بکریاں دے دے اور اگر اسکے یاس بوری ایک ساله اونمنی نه هو بلکه ایک ساله اونت هوتو اس ے وہی لے لیا جائے اور اسکے علاوہ کچھندلیا جائے۔ جاب : زكوة وصول كرنے والاكس فتم كااونث لے؟ ١٨٠١: سويد بن عفله فرمات ميں كه جمارے ياس نبي ك جانب ہے زکو ہوسول کرنے والا آیا تو میں نے اسکا ہاتھ بکڑا اوراسکی دستاو ہزیز حمی اس میں تھا کہ زکو ہے ڈریے متفرق کو جمع نه کیا جائے اور مجتمع کومتفرق نه کیا جائے تو ایکے پاس ایک صاحب بہت عمرہ موٹی اونٹنی نے کرآئے اس نے لینے ہے انکار کردیا تو وہ دوسری پہلی ہے کم درجہ کی لے کرآئے تو لے لی اور کہنے لگا جب میں نبی کے یاس ایک مسلمان کا بہترین اونٹ کے کرپہنچونگاتو (آپ کی ناراضگی )میں کون می زمین مجھے برداشت کر گی اورکون سا آسان مجھ پرسایہ کر نگا۔ ۱۸۰۲: حضرت جریرین عبدالله رضی الله عنه قریاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زکو ق وصول

خلاصة الهاب الله صحابه كي البي شان تھي كەحضور كے تھم كى تابعدارى كرنے والے تھے كيونكه عمر و مال لينے سے منع كيا تھا۔ نیز اس دجہ ہے بھی قبول نہ کیا کہ دینے والا نا گوارمحسوس کرے گا۔ایسی ذرای حق تلقی کوبھی گنا ہے مجھا۔سجان اللہ! یہ شان سحا بہکرا م کی تھی کہ آپس میں بہت رحم دل اور مہر بان تھے تب ہی تو ان کے زمانے میں اسلام کوتر تی نصیب ہو گی۔

#### ١٢: بَابُ صِدَقَةِ الْبَقَرِ

الله الله الما والمستقبل الله الله الله المير الما يحي الله عيس الرّمليُّ ثنا الاغمش عن شَقِيق عن مُسْرُوق عن مُعاذبُن جَبُل قَال بعثني رسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ الى الْيَعَن وامربي انَ آخُد من البقر من كُلّ ارْبَعِيْن مُسلَة و منْ كُلّ ا

# باب: گائے سلی رکوۃ

کرنے والاخوشی ہے واپس ہو۔

٣٠٠١: حصرت معاذ بن جيل رضي الله تعالى عنه فر ما ت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ ہر جالیس گائے میں سے دو سالہ گائے اور ہر تمیں گائے میں سے ایک سالہ گائے یا بیل وصول کروں په

ثُلا ثِيْنَ تبيُّعًا أَوْ تبيُّعةً.

١٨٠٣: حدثنا سُفَيان بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا عَبُدُ السَّلام ابْنُ حررُبٍ عن خصيف عَنَ ابني عُبَيْدَة عن عبد اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

س ۱۸۰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمیں گائے میں ایک سالہ گائے یا تیل ہے اور جالیس میں وو

خلاصة الهاب المراب المدار بعداور جمهور علاء كاس پراتفاق ہے كہ گائے تميں ہے كم ہوں تو ان پركوئى زكو ة نہيں اور تميں پرایک تبیعہ ہواور جرار بعین پرایک مسند ہے چرمز بد تعداد برھنے پر بھی جرتمیں پرایک تبیعہ اور جرار بعین پرایک مسند ہے۔ پھر ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزویک جیا لیس ہے زائد برمز بدکوئى زكو ة نہیں یہاں تک کہ عدد ساتھ ہو جائے جبکہ امام ابوطنیف کی اس بارے میں تین روایات میں: ۱) پہلی روایت میں چالیس کے بعد کسور میں بھی اس کے حساب سے زكو ة واجب ہے لہذا جب چالیس پرایک گائے زیادہ ہوگی تو اس زائد پر ربع عشر مسند کا چالیسواں حصدوا جب ہوگا علی خرافتیاس ووسرااور تمین پراس حساب ہوگا۔

#### ٣ ا : بَابُ صَـٰدُقَةِ الْغَنَم

شنا سُلَيْمان بُنُ كَثِيْرِ ثَنَا بَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

# چاپ: بمريون کي ز کو ة

۱۸۰۵: حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ علی سے روایت کرتے ہیں ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت سالم نے زکو ہے متعلق رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی یہ تحریر میر سے سامنے پڑھی اس میں تھا۔ علی ایک بھی زائد ہوتو دوسو تک دو بکر یاں ہیں اس سے میں ایک بھی زائد ہوتو دوسو تک دو بکر یاں ہیں اس سے میں ایک بھی زائد ہوتو تین سو تک تین بکر یاں ہیں اس سے زائد ہوتو ہرسو میں ایک بکری ہے اور اس تحریر میں یہ بھی زائد ہوتو ہر اور جمتع کو متفرق نہ کیا جائے اور یہ بھی نائد ہوتو ہر سو میں ایک بکری ہے اور اس تحریر میں یہ بھی خوا کہ دو کو تھا اور ہمتے ہوں نہ کیا جائے اور یہ بھی اس کے خوا کو تر ہوں ایک متفرق کو مجتمع اور ہمتے ہوئے ہونے دو ایت تھا کہ دو ایت این عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے دو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کی زکو ہ ان کے پانیوں (ؤیروں) پر ہی مسلمانوں کی زکو ہ ان کے پانیوں (ؤیروں) پر ہی وصول کی جائے۔

المو للعليم الما المحدد بن عثمان بن حكيم الاؤدى ثنا المو للعليم المناعب الشلام بن حرب عن يزيد بن علد الرخمس عن ابس عن بزيد بن علا الرخمس عن ابسى هنه عن المافع على ابن عمر عن النبى عشرين و مائة فاذا النبى عشرين و مائة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فان زادت واجدة ففيها ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة فان فلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة فالما شاة لا يُقرَق بَيْن مُجتمع و لا يُجمع بين مُتفرق حَشية المسدقة و كُلُ حليطين يَتراجعان بالسَوية و ليس المُصدق هزمة ولاذات غوار و لا تيس الا ان يشاء المُصدق.

#### ٣ ا: بَابُ ما جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

١٨٠٩: حَدَّتُنَا أَبُو كُويُبِ ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلِيمَان و مُحَمُّدُ بِن السحق عَنْ مُحَمُّودِ بِن السحق عَنْ عَاصِم بُنِ عُسمرَ بُن قَتَادَةً عَنْ مَحُمُّودِ بِن لِيبَدِ عَنْ رَافِع بِن عَاصِم بُن عُسمرَ بُن قَتَادَةً عَنْ مَحُمُّودِ بِن لِيبَدِ عَنْ رَافِع بِن حَديب قَال سمِعْتُ رسُول الله عَيْنَ فَي يَفُولُ الْعَامِلُ على الصَّدَقَةِ بِالْحق كَالْغَازِي فَي سبِيلِ اللهِ حَتَى يرْجع إلى بيته الصَّدَقَةِ بِالْحق كَالْغَازِي فَي سبِيلِ اللهِ حتَى يرْجع إلى بيته ١٠٠٠ عَمُو بُنُ الْغَارِي فَي سبِيلِ اللهِ حتَى يرْجع إلى بيته ١٠٠٠ عَمُو بُنُ الْعَارِثُ الْ سَوَادِ الْمُصْرِي ثَنَا ابْنُ وهب الصَّدَقَةِ بِاللهِ بَنُ الْحَارِثُ الْ مُؤْسَى بَن جَبَير حدَّثَةُ انَ الْحَبابِ الْانصارِي حدَّثَةُ انْ الْحَبابِ الْانصارِي حدَّثَةُ انْ عَبْد الله بْنِ أَنْهِ مِ حَدَّثَةُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْول الصَّدِقَةُ انَهُ مَنْ عَلَّ مِنْها بِعَيْرًا او شَاةً وَسِى بِذْ كُو غَلُول الصَّدقة انَهُ مَنْ عَلَّ مِنْها بِعَيْرًا او شَاةً حَسِى بِذْ كُو غَلُول الصَّدقة انَهُ مَنْ عَلَّ مِنْها بِعَيْرًا او شَاةً حَسَى بِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس ایک بھرت ابن عرابی علیہ کے اوایت کرتے ہیں اللہ ایک بحری ہے جاتے تو دو بحریاں ہیں ایک بحری ہے اس سے ایک بھی زائد ہو جائے تو دو بحریاں ہیں دوسو تک ۔ اس سے ایک بھی بڑھ جائے تو تو نین بحریاں ہیں تنین سوتک ۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو ہرسو ہیں ایک بحری ہو اور ذکو ق کے ڈر سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور دونوں شریک (اپنے مصوں کے تناسب سے ) برابرایک دوسر سے وصولی مصول کرتے تا اور بوڑھا 'معیوب اور نر جانور صدقہ وصول کرنے والے کوند ویا جائے اللہ یہ دو خود جا ہے۔ اور حساب کریں اور بوڑھا 'معیوب اور نر جانور صدقہ وصول کرنے والے کا دی دوخود جا ہے۔ اس بن اور بوڑھا 'معیوب اور نر جانور صدقہ کے دوسول کرنے والے کا دی متفرق کی دوخود جا ہے۔ دوسول کرنے والے کا دی متفرق کی دوسول کرنے والوں کے احکام کی دوسول کرنے والوں کے احکام کی درسول انڈھ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکو ہ وصول کرنے ہیں کہ رسول انڈھ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکو ہ وصول کرنے ہیں زیادتی کرنے والا (گناہ میں) زکو ہ نہ

9 • 18: حضرت رافع بن خدت کی رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید فر ماتے سنا ا امانتداری کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ لوٹ کر اینے گھرآئے۔

وییخے والے کی مانند ہے۔

الما: ایک روز حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه اور حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه اور حضرت عمر رضی الله عنه که رمیان زکو ق سے متعلق گفتگو بهور بی تخی دخفرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا آپ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو زکو ق میں چوری کا ذکر فرمات بهوئے به کہتے نہیں سنا کہ جس نے ذکو ق کا اونت یا بمری جرائی وہ قیامت کے دوز اسے اٹھائے ہوئے یا بمری جرائی وہ قیامت کے دوز اسے اٹھائے ہوئے

أَتِي بِهَ يَوْمِ الْقِيسَامَةِ يَسْخَمِلَهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبْيُسٍ بِلْي.

ا ۱۸۱: حدّ ثنا الله بنا عَسَادُ بَنَ الْوَلِيْدِ ثَنَا الله عَتَابِ حَدَّثَنِى الله الله عَلَاءِ مَوْلَى عِمْران حَدَّبَنِى الله الله الله الله عَنْدَ الله عَلَاء مَوْلَى عِمْران حَدَّبَنِى الله الله عَنْدَ الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْدَ عَلَى عَلَى الله عَنْدَ الله عَنْدَ عَلَى عَلَى الله عَلْه عَلَى الله عَل

پیش ہوگا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوںنہیں ۔

ا ۱۸۱: حفرت عمران بن حصین رضی الله عنه کوز کو ة وصول کرنے پر مقرر کیا گیا جب وہ واپس ہوئے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ فرمانے نگیتم نے ہمیں مال کی فاطر بھیجا تھا ہم نے جن لوگوں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں زکو ة وصول کیا کرتے تھے ان سے وصول کر کے وہاں خرج کیا کرتے تھے۔
مہارک و درمیں ) خرج کیا کرتے تھے۔

ضلاصة الراب المجلة المراب المراب المراب المراب المرابيان وائر ہوتا ہے۔ چنا نچے صدقہ كے متعلق ان دونوں كى پجھ ذمه دارياں ہوئى ہيں۔ اب عامل حق سے زيادہ طلب كرے يا عمده ترين چيز كا مطالب كرے تو ايسا عامل مانع زكو ق كے تكم بيں ہے۔ چنا نچہ مانع زكو ق كى طرح يہ بھى گناہ گار ہوگا۔ نيز حق كے مطابق صدقہ وصول كرنے والے عامل كو مجاہد قرار ديا ہے۔ يہ وعيد بھى سنادى كه زكو ق كا مال چورى كرنا اتنا شديد گناہ ہے كہ قيامت كے روز اس كو أشائے ہوئے آئے گا۔ على رؤس الاشہاد۔ ذليل وخوار ہوگا۔

## ٥ : بَابُ صَدَقَةِ الْنَحِيْلِ وَالرَّقِيُق

الما : حدثنا أبُو بكر بن ابئ شيئة ثنا سُفيّان بن عَنْ عَينَة عن عَلْ عَنْ بَنْ عَينَة عن على عَنْ عَلَيْ الله عن عن عز اكب عن عن أبئ هزيرة قال قال رَسُول اللهِ عَنْ الله ليس على المُسُلِم فِي عَبْدِه و لا في فريم صدقة.

١٨١٢: خـدُثَنَا سَهُلُ بُنُ أَبِى سَهُلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينِنَة عَنْ اللهِ عَنْ النّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ عَنْ النّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ تَجوّزُتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرّقِيْقِ.

د این هور ون اورلوند بون کی زکو **ه کابیان** منابعه ا

۱۸۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑ ہے میں زکوۃ میں۔

۱۸۱۳: حضرت علی کرم اللہ وجبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے محصور سے اورغلام کی زکو ہم تمہیں معاف کردی۔

ضلاصة الراب ہے ہی جو گھوڑے اپن سواری کے لیے ہیں ان میں بالا تفاق زکو ۃ نہیں اور جو گھوڑے تجارت کے لیے ہیں ان پر ہا جماع زکو ۃ ہے جو قیمت کے اعتبار ہے اواکی جائے گی اور جو گھوڑے افز ائشِ نسل کے لیے ہوں اور سائمہ ہوں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک ان پر زکو ۃ نہیں۔ وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نز دیک ایسے گھوڑ وں پر زکو ۃ واجب ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ وں کی تین قسمیں بیان کی فرمائیں۔ ایک وہ جو آ دمی کے لیے و بال ہے۔ دوسری وہ جو

آ دمی کے لیے و صال ہے۔ تیسری وہ جوآ دمی کے لیے باعث اجروثواب ہے۔ اس میں دوسری مشم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ بیوہ گھوڑ وں کے بارے میں صدیث میں اللہ انتخالی کے دوحقوق کا ذکر ہے۔ ایک حق گھوڑ وں کی ظہور میں ہے اور وہ حق یہ ہے کہ کسی شخص کوسواری کے لیے عاریہ دو یا جائے اور دومتراخی رفتار وی کا ذکر ہے۔ ایک حق گھوڑ وں کی ظہور میں ہے اور وہ حق یہ ہے کہ کسی شخص کوسواری کے لیے عاریہ دیا ہو یا جائے اور دومراخی رفتار وی رفتی اللہ عند کے بار سے میں مردی ہے کہ انہوں نے ایپ زمانہ میں گھوڑ وں پرزگوۃ کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے بار سے میں مردی ہے کہ انہوں نے ایپ زمانہ میں گھوڑ وں پرزگوۃ مقرر کی تھی اور برگھوڑ سے ربایک و بینار و مول کیا کرت سے۔ چنا نچامام صاحب کے نزویک زکوۃ اس طرح واجب ہوتی ہے کہ برگھوڑ سے پرایک و بیار یا جائے البت اگر چاہے تو گھوڑ سے کہ فرس سے رکوب (سواری) کے تو گھوڑ سے کہ فرس سے رکوب (سواری) کے گھوڑ سے مراد میں چنا نچا لیسے گھوڑ وں پرزگوۃ کے ہم بھی قائل ہیں۔ حدیث باب کی اسی قشم کی تغییر حضرت زبیر بن ثابت کے تو جہ می منقول ہے۔

## ٢ أ : بَابُ مَا تَجِبُ فِيِّهِ الزَّكُوةُ مِن ٱلْأَمُوَال

١٨١٥ : حدّثنا جشامُ بْنُ عمّارِ ثنا إسماعِيلُ بُنُ عيّاشِ عَنْ السماعِيلُ بُنُ عيّاشِ عَنْ مُحمّد بْنِ عُبيد الله عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعلِبِ عَن ابيهِ عَنْ جَدِهِ مُحمّد بْنِ عُبيد الله عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعلِبِ عَن ابيهِ عَنْ جَدِهِ قَال الله عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَالدَّبِينِ وَالدَّيْنِ وَالدَّيْنِ وَالدَّبِينِ وَالدَّيْنِ وَالْمَا وَالْمُعْلِينِ وَالدَّيْنِ وَالدَّيْنِ وَالدَّيْنِ وَالدَّيْنِ وَالْمَائِقُونِ وَالْمَائِونِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمَائِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِي

١ : بَابُ صَدُقَةِ الزُّرُوعُ وَالثِّمَارِ

# بِأْبِ: اموالِ زكوة

۱۸۱۳: حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیمن بھیجا اور فرمایا: اناح میں سے کمری اناح میں سے کمری اور اور کائے بیلوں میں سے کمری اور کائے بیلوں میں سے گائے (بطورز کو ق) لو۔

۱۸۱۵: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنه فر مات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان پانچ کی مار مائی گندم جو تھیجور مشمش اور چیز وں میں زکو ق مقرر فر مائی گندم جو تھیجور مشمش اور

خلاصة الراب من ذكوة من اشياء من زكوة واجب باوركن اشياء مين نبيل الم ابوطنيفة قرمات بيل كه زمين كى بر ايك پيداوار ميل زكوة من حوال اور سركند ول اور كهاس ك خواه وه پيداوار قليل جويا كير بورامام اليك پيداوار ميل زكوة من سوا جلانے كى لكزيول اور سركند ول اور كهاس ك خواه وه پيداوار قليل جويا كير بورامام صاحب كى دليل باب كاصد قد الزروع والشماركي احاديث بيل اور قرآن كريم كي آيت: ﴿والوات واحقه يوم حصاده ﴾ كاطلاق سے جس ميل تركاريال بھى شامل بيل المئه ثلاث اور صاحبين ميد كهتے بيل تركارى وغيره پر عشر اور زكوة واجب منبيل بلكه پانچ يادى چيزول پرعشر واجب ہے جوس من نهول مديث باب ائمه ثلاث كي دليل ميكن اس ميل محمد بين باب ائمه ثلاث وليل ميكن اس ميل محمد بين بيل الله خزرجى ہے جومتر وك ہے۔

# باب بھیت اور مجلوں کی زکوۃ

٢ ١٨١: حَدَثننا إسْبِ حَقَّ بْنُ مُؤْسِنِي أَبُوُ مُؤْسِنِي الْأَنْصَادِيُّ ثَنَا ١٨١٧: حَتَرِت ابو بريره رضي الله تعالى عنه بيان قرمات

عاصِم بَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَاصِم ثِنَا الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَعْدِ بْنِ آبِي ذَبَابٍ عَنْ سُلَيْمَان بُنِ يَسَادٍ وَعَنُ بُسَرِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَيْمَا سُقِي الشَّمَاءُ وَالْعَيُونُ الْعَشُو وَ فِيمَا سُقِي بِالنَّصُحِ نِصَفَ الْعَشُو مِ الْمَصُوعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ سالِم عَن البُن وهُب آخَبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ البُن وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ البُن وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ البُن وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ ابْنُ وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ ابْنُ وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ البُن وهُب آخُبُونِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سالِم عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

١٨١٨: حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَان ثَنَا يَحَى بُنُ آدَمَ ثَنَا ابُو يَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ابِى النَّبُو دِعَنُ آبِى والله عَنُ مَسُرُ وَقِ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبْلِ قَالَ بَعَثْنِى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسُرُ وَقِ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبْلِ قَالَ بَعَثْنِى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسُرُ وَقِ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبْلِ قَالَ بَعَثْنِى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُ وَقَ مَا شَقِى بَالدَّوَ الْيَ الْعَشْرُ وَ مَا شَقِى بِالدَّوَ الْي ' نِصْفُ الْعُشُر.
مَا شَقَى بِغُلًا الْعُشْرُ وَ مَا شَقِى بِالدَّوَ الْي ' نِصْفُ الْعُشُر.

قَالَ يَحَى بِنُ آدَمَ الْبَعُلُ وَالْعَثَرِيُّ وَالْعِدُيُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَعَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثْرِيُّ مَايُزُرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ يَسْتَعَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثْرِيُّ مَايُزُرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَةٌ لَيُسَ يُصِيْبُهُ اللَّا مَاءُ الْمَطُرِ وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومُ خَاصَةٌ لَيُسَ يُصِيْبُهُ اللَّهُ مَاءُ الْمَطْرِ وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِى فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِى فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِى الْمُعَلِ وَالسَّقِى فَهَذَا الْبَعْلُ اللَّهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِى فَهَذَا الْبَعْلُ اللَّهُ مَا عُرُولَةً فَى الْالْوَادِي وَالسَّتُ يَحْتَمِلُ تَوْكَ السَّقِى فَهَذَا الْبَعْلُ وَالسَّيِّ وَالسَّتُ يَحْتَمِلُ تَوْكَ السَّقِى فَهَذَا الْبَعْلُ وَالسَّيُّ وَالسَّيِّ وَالسَّيِّ وَالسَّلُ وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.

## ٨ ا : بَابُ خَرُصِ النَّخُلِ وَالْعِنَبِ

١٨١٩: حَدَّتُ الْمُحْدِينَ إِنْ الْمُحْدِيمَ الدِّعَشْقِي وَالزُّبَيْرُ الْمُحْدُمُ الْمُحَمَّدُ الدِّعْشِقِي وَالزُّبَيْرُ اللهُ ا

جیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو زمین بارش اورچشموں سے سیراب کی جائے اس میں عشر ہے اور جو پانی تھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔

۱۸۱۷: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا جو زمین بارش اور نہروں چشموں سے سیراب ہویا بعلی ہو اس میں عشر ہے اور جو ڈول سے سیراب ہواس میں نصف عشر ہے۔

۱۸۱۸: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ججھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور ججھے تھم دیا کہ بارائی اور بعلی زبین ہے عشرلوں اور جوڈ ول سے سیراب ہواس میں سے نصف عشرلوں ۔ یکی بن آ دم کہتے ہیں بعل اور عشری اور غدی بارائی زبین کو کہتے ہیں اور عشری وہی زبین ہے جس کو بارش کے علاوہ اور کوئی نہ لگتا ہو اور بعل وہ انگور کی بیل جس کی علاوہ اور کوئی نہ لگتا ہو اور بعل وہ انگور کی بیل جس کی برای بیانی کے اندر ہوں اس وجہ سے اسے بیانی کو اور عمل سیل سے کم بیانی کو اور عمل سیل سے کم

## باب تعجورا درانگور کا تخمینه

ہوتا ہے۔

۱۸۱۹: حضرت عمّاب اسید رضی الله تعالی عند بیان فرماتے بیں رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں کی تھجوروں اور انگوروں کا انداز ہ کرنے کے لئے آدمی روانہ فرمایا کرتے تھے۔

١٨٢٠: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ تی نے

717

ايُوْب عن جعفر بن بُرقان عن ميمؤن بن مهران عن مقسم عن ابن عبها بن مقسم عن ابن عبها برصي الله تعالى عنهما الله الله صلى الله عليه الله عليه وسلم جين افتح خيبر اشترط عليهم الله الله الارض و كل صفراء ويبضاء يعنى الدهب والفضة و قال له أهل حيبر تخن اعلم بالارض فاعطاها على أن نعملها و يكون لنا بضف القمرة و لكم بضفها فرغم أن نعملها و يكون لنا بضف القمرة و لكم بضفها فرغم أنه اعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النيخل بعث اليهم ابن رواحة فحزر النيال و هو الذي يدعونه أهل المعدينة المعرض فقال في ذا كذا أو كذا و عقالوا المخرد النيال المنوز النيال فقال المنا الحرر النيال فقال فانا الحرر النيال و فو الذي واعمل و المنا المنوز النيال فقال المنا الحرر النيال فقال فانا الحرر النيال فقال فانا الحرر النيال فقال فانا الحرر النيال فقال فقال فانا الحرر النيال فقال فقال فانا الحرر النيال فقال فقال فقال فقال فقال فانا الحرر المنافية ويه تفوم الشماء والارض فقال اقد رضينا ان تالحد بالذي

جب خیبر فتح فر ما یا تو ان سے بیہ طے ہوا کہ سب زمین اور

سونا چا ندی ہمارا ہے ۔ خیبر والوں نے عرض کیا کہ ہم

زراعت خوب جانتے ہیں تو آپ ہمیں زمین اس شرط پر

(زراعت کرنے کیلئے) دے دیں کہ آ دھی پیداوار

ہماری اور آ دھی آپ کی ۔ راوی کہتے ہیں اس شرط پر آپ نے

ہماری اور آ دھی آپ کی ۔ راوی کہتے ہیں اس شرط پر آپ نے

زمین الحکے سپر دکر دی جب مجمورا تاریخ کا وقت آ یا تو آپ

نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تو انہوں نے مجمور کا اندازہ لگا یا ہال

مدینہ کی اصطلاح میں اسے خرص کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا

اس درخت میں آئی مجمور ہے اور اس میں آئی تو یہود نے کہا

اس درخت میں آئی مجمور ہے اور اس میں آئی تو یہود نے کہا

اے ابن رواحہ تم نے ہمیں زیادہ بتایا (واقعی میں آئی مجمور نہیں

کاٹ لیتا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا اس کا نصف تھہیں دے

دیتا ہوں تو کہنے گئے بہی حق ہے جس سے آسان وز مین قائم

بیں ہم راضی ہیں کہ جتنا آپ نے کہا اتنا ہی آپ لیں۔

ہیں ہم راضی ہیں کہ جتنا آپ نے کہا اتنا ہی آپ لیں۔

ضلاصة الراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الركوة كى اصطلاح بين اس كا مطلب يه به خلاصة الراب الركوة كى اصطلاح بين المراب ال

# دِیاً ہِن : زکوۃ میں برامال نکالنے کی ممانعت

۱۸۲۱: حضرت عوف بن ما لک اشجعی رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم با برتشریف لائے کسی فی مسجد میں تھجور کا خوشه یا کچھ خوشے لٹکا دیئے تھے۔

# ٩ : بَابُ النَّهٰي آنُ يُخُوجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

١ ٨٢١: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلْفِ ثنا يَخَى بَنُ سَعِيْدٍ
 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعْفِرِ حَدَّثَنِى صَالِحُ بَنُ ابى عَرِيْبٍ
 عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّة الْحَصْرَمِى عَنْ عَوْفِ ابْن مالِكِ رضِى

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ سَجْعِي قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ وَقَدْ عَلَى وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْتُهُ وَقَدْ عَلَى وَخُلُوا وَ بِيَدِهِ عَصَافَجِعل يَطْعَلُ يُدَقَّدِقَ عَلَى وَجُلُ الْفَنُو وَ يَقُولُ لَوْ شَاءً رَبُ هَذَه الصَّدَقة تَصَدُق بِي فَلُم الْقِنُو و يَقُولُ لَوْ شَاءً رَبُ هَذَه الصَّدَقة تَصَدُق بِياطُيب مِنْها إِنَّ رَبُ هَذَهِ الصَّدَقَة يَاكُلُ الحَشْف يَوْمَ الْقَيَامة.

المقطان ثنا عمر و بن مُحَمّد الْعَنقرِ فَ ثنا اسْبَاط بَن تَصْرِ عَنِ السَّبَةِ عَنْ عَدِي بَن مُحَمّد الْعَنقرِ فَ ثنا اسْبَاط بَن تَصْرِ عَنِ السَّبَةِ عَنْ عَدِي بَن تَابِتِ عَنِ الْبَواء بَن عَازِبٍ فِي قَولِهِ شَبْحَاتُهُ: ﴿ وَ مِمَّا آخَرَجُنا لَكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ لَا قَولِهِ شَبْحَاتُهُ: ﴿ وَ مِمَّا آخَرَجُنا لَكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ لَا تَسِمْمُوا الْحَبِيْتُ مِنَهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال نَوْلَتُ لِيمَّمُوا الْحَبِيْتُ مِنهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال نَوْلَتُ فِي مَسْجِدِ فِي الْنُسُو فَيُعَلِقُونَهُ عَلَى جَبَلِ بَيْنَ السُطُوائِينَ فِي مَسْجِدِ الْفَاءَ النَّهُ اللهُ عَلَيْكُ فَيَاكُلُ مِنْهُ قُلَوا فِيهِ الْحَشْفُ يَظُنُّ اللَّهُ جَائِزٌ فِي كَثَرَةِ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ تُنفِقُونَ فَي الْحَلْمُ فَي الْحَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

## ٣٠: بَابُ زَكُوةِ الْعَسْل

المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد على المعتبد ا

آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی آپ چھڑی اس میں ماریے جاتے اس سے ٹھک ٹھک آ واز آر دہی تھی اور بیفر ماتے جاتے اگر بیصد قد دینے والا چاہٹا تو اس سے عمدہ مال صدقہ میں ویتا۔ ایسا صدقہ کرنے والا قیامت کے دوزردی تھجور کھائے گا۔

١٨٢٢: براء بن عازبٌ فرماتے بين كه آيت: ﴿ وَ مِهَا اخر جنا لگم .... ﴾ انسارے بارے میں نازل ہوئی جب تھجور کی کٹائی کا وفت آتا تو اینے باغوں سے تھجور کے خوشے تو ڑ کرمسجد نبوی میں دوستونوں کے درمیان بندهی ہوئی ری پر انکا دیتے اے نقراء مہاجرین کھالیتے تو کوئی ایبا بھی کر دیتا کہ ان میں ر دی تھجور کا خوشہ ملا دیتا اور یہ مجھتا کہاتنے بہت سے خوشوں میں بیجمی جائز ہے۔تو اليا كرنے والوں سے متعلق بير آيت نازل ہوئي: ﴿وَ لَا تَسَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ الْعِنْ حَرابِ اورز دى مجوروسية كا ارادہ نہ کروتم اے خرج تو کردیتے ہولیکن اگر تمہیں ایبار دی مال کوئی وے تو ہرگز نہ لوگرچشم ہوشی کر کے بعنی اگر ایسا خراب مال تنهيں تحفه میں دیا جائے تو تم اے قبول نه کرومگر تحفہ بھیجنے والے سے شرم کر کے لے لواور حمہیں اس برغصہ بھی ہو کہ اس نے تمہیں ایسی چیز بھیجی جس کی تمہیں کوئی حاجت نہیں اور جان لوك الله تعالى تمهار عصدقات سے برواو ہے۔

# چاپ شهدی زکوة

الا المداد حضر ت ابوسیار ہتقی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے بیاس شہد کے جہتے ہیں۔ فرمایا: اس کاعشر ادا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ میرے لئے مخصوص فرما دیا (اور بطور دیجے 'آپ نے میرے لیے مخصوص فرما دیا (اور بطور دیجے' آپ نے میرے لیے محصوص فرما دیا (اور بطور

جا گیراُن کودے دیا)۔

١٨٢٣: حدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْىَ. ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادُ ثَنَا بُنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ بُنِ شُعَيْبِ عَنْ ابِيُهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدَ اللهُ ابْنِ عَمْرِو عِنِ النِّبِي عَيْضَةً آنَـةَ أَخَدْ مِن الْعَسَلِ الْعُشْرِ.

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد میں عشر نبیا۔ میں عشر نبیا۔

١٨٢٣: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه نبي

<u>خلاصة الراب ہے۔</u> جئے اس حدیث کی بناء پرامام ابوحنیفہ ،صاحبین ،امام احمدُ اورامام اسخق کی اس بات کے قائل ہیں کہ شہد میں عشروا جب ہے جبکہ شافعیدا ور مالکیہ کے نز دیک شہد پرعشروا جب نہیں۔

## ا ٢: بَابُ صَدَقَةِ الْفِطُر

١٨٢٥: خدد قَنَا اللَّيْث بَنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُ ثنا اللَّيْث بَنْ اللَّيْث بَنْ اللَّيْث بَنْ اللَّهِ أمر يؤكونِ اللهِ أمر صَاعًا مِنْ شَعِيْر.

قَالَ عَبُدُ اللهِ فَهَجَعَلَ النَّاسَ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنُ حِنْظَة

مَهُدي قَنَا مَالِكُ بَنُ آنَسٍ عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْ قَالَ فَوْضَ رَسُولُ اللهِ عَنَى ابْنِ عُمْ قَالَ فَوْضَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْبَنِ عُمْ قَالَ فَوْضَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنِي ابْنِ عُمْ قَالَ فَوْضَ تَمْ عَلَى كُلِّ حُرِ الْوَعَلِي مَا الْمُسْلِمِينَ. ثَمْ عَلَى كُلِّ حُرِ الْوَعَلِي مَنِ الْمُسْلِمِينَ. عَلَى عَلَى كُلِّ حُرِ اللهِ اللهِ بَنِي المُسْلِمِينَ. المُحَمَّدُ بَنِ المُسْلِمِينَ. المَحْمَدُ بَنِ المُسْلِمِينَ. المَحْمَدُ بَنِ المُسْلِمِينَ وَكُوانَ وَ المَحْمَدُ بَنَ اللهِ يَنْ عَبُدُ اللهِ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الصَّدِفِي عَنْ عَكْمِ مَةِ المَحْمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ يَوْلِهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَكْمِ مَةِ المَحْمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَكْمِ مَةِ المَحْمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَكْمِ مَةِ المَحْمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٨٢٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ 'عَنْ سُفَيَانَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُ لِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرةَ عَنْ آبِي عَمَّارٍ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُ لِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرةَ عَنْ آبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْس بُنِ سَعَدِ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آمَوْنَا رسُولُ عَنْ قَيْس بُنِ سَعَدِ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آمَوْنَا رسُولُ

#### إ بياب صدقه فطر

۱۸۲۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک صاح مجور یا ایک صاح جو دینے کا تھم ارشاد فر مایا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے گندم کے دو مدکواس کے برابر مجھا۔

۱۸۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہرمسلمان مرد و عورت و زاد علام پر ایک صاع مجور یا جوصد قد فطر کا متعین فرمایا۔

۱۸۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روزہ دار کولغواور ب ہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کو کھلانے کے لئے صدفہ فطرمقرر فرمایا۔ لہذا جوتما زعید سے قبل ادا کر ۔ ے۔ اس کا صدفہ مقبول ہوا اور جونما زکے بعد ادا کر ۔ ے۔ اس کا صدفہ مقبول ہوا اور جونما زکے بعد ادا کر ۔ ے۔ اس کا صدفہ مقبول ہوا اور جونما ز

۱۸۲۸: نظرت قیس بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول لله صلی الله علیہ وسلم نے زکو قا کا حکم نازل ہونے سے قبل ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا۔ جب زکو قا کا حکم نازل الله صلى الله عليه وَسَلَم بِعَسَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِعَسَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

قَيْسِ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ ابِي سَرْحٍ عَنْ آبِي فَيْدِ اللهِ ابْنِ ابِي سَرْحٍ عَنْ آبِي سَبِيْدِ الْفَوْاءِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ ابِي سَرْحٍ عَنْ آبِي سَبِيْدِ الْفَوْلِ إِذَا كَانَ فِينَا سَبِيْدِ الْمُحَدِّ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْنَا فَكَانَ فِينَا لَهُ عَلَيْنَا مُعَامِ صَاعًا مِنْ تَمُو صَاعًا مِنْ تَمُو صَاعًا مِنْ وَبِيْبٍ فَلَمْ نَوَلُ كَذَلِكَ سَمُولُ اللهِ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمًا كَلَمْ بِهِ النَّاسُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمُدِينَةَ فَكَانَ فِيمًا كَلَمْ بِهِ النَّاسُ اللهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ

قَىالَ آبُوَ سَعِيدِ لَا اذالُ أَخْرِجُدُ كَمَا كُنْنتُ اخْرِجُدُ كَمَا كُنْنتُ اخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ آبَدَا اما عِشْتُ.

ہوا تو آپ نے ہمیں (صدقہ فطرکا) نہ تھم ویا اور نہ روکا اور ہم (بدستور) اوا کرتے رہے ( کیونکہ پہلاتھم کا فی تھااورز کو قاکی وجہ ہے بیمنسوخ نہ ہوا تھا)۔

۱۸۲۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور ہیں ہم صدقہ فطر ہیں کھجور'ج' پینر ' مشمش سب کا ایک صاع و یے تھے اور ہم ہم اتناہی دیے رہے حتی کہ حضرت معاویہ رضی الله عنہ مدینہ آئے تو آپ نے دورانِ گفتگو میہ ہمی کہا میر ب خیال ہیں شام کی گندم کے دومدان اشیاء کے ایک صاع کے برابر ہیں۔ تو لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ فرماتے ہیں ہیں عمر مجر اتنا بی ادا کروں گا جتنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ادا کیا کرتا تھا۔

۱۸۳۰: مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت سعد رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے محبورا جواور بغیر حصلکے کے جو کا ایک صاع صدقه فط میں مین کا حکم دیا۔

خلاصة الراب ملا صدقة الفطر مع متعلق چندم احث جيں - پہلی بحث بيہ ہے کہ انمہ ثلاثہ كے زويك اس كے وجوب كے ليے كوئی نصاب مقرر نہيں بلکہ بيہ برا س شخص پر واجب ہے جس كے پاس توت يوم وليلة بوجبك امام ابو صنيفة كے زويك صدقة الفطر كا وہى نصاب ہے جوز كو ة كا ہے ۔ اگر چه مال كا نا مى بونا شرط نہيں ہے اور خه بى حولان حول شرط ہے ۔ ائمہ ثلاثة يہ كتے جيں كہ پورے و خير و حديث ميں کہيں بھى صدقة الفطر كا كوئى نصاب بيان نہيں كيا گيا ۔ لہذا قوت يوم وليلة ركحت والا بھى اس تعم ميں شامل ہے ۔ امام ابو صنيفة قرماتے جيں كہ جا بجا صدقة الفطر كوز كو ة الفطر بى كا لفظ استعال كيا ہے ۔ چنا نچ د صنرت ابو سعيد خدرى اور د صنرت عبدالله بن عرصى الله عنها كى احاد بيث ميں ذكو ة الفطر بى كا لفظ استعال كيا ہے جو اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ جو نصاب ذكو ة كا ہے وہى بعيد صدقة الفطر بى خواہ گندم ديا جائے يا جو يا تھجور يا تشمش سب كا ايك صاح فى كس واجب ہوتا ہے ۔ اس خلا شد كے نز و كي صدقة الفطر ميں خواہ گندم ديا جائے يا جو يا تھجور يا تشمش سب كا ايك صاح فى كس واجب ہوتا ہے ۔ اس حد برخلاف امام ابو صنيفة كے نز د يك گندم كى الله عندكى حديث باب ہے ہاس حد يث ميں لفظ طعام استعال كيا گيا ہے جس كو استدال كو حضرت ابو سعيد خدرى رضى الله عندكى حديث باب ہے ہاس حد يث ميں لفظ طعام استعال كيا گيا ہے جس كو استدال كو خترت ابو سعيد خدرى رضى الله عندكى حديث باب ہے ہاس حد يث ميں لفظ طعام استعال كيا گيا ہے جس كو استدال خترت ابو سعيد خدرى رضى الله عندكى حديث باب ہے ہاس حد يث ميں لفظ طعام استعال كيا گيا ہے جس كو انتہ خلاشة كا انتہ خلائد كا شدت كے مند كور كيا كيا ہے ۔

حنفیہ کے ولائل ہیں۔ ان ترخی میں عمر و بن شعیب عن ابیان جدہ کے طریق سے روایت مروی ہے کہ مدان میں فی ایک مددورطل کا ہوتا ہے جیکہ صان چار مدکا ہوتا ہے البنداد و مد نصف صائ کے مساوی ہوں گے۔ ۲) امام طاوی نے شرح محاتی الا تارمیں نقل کیا ہے: ادوا زکو ہ الفطر صاغا من تمیر و صاغا من شعیر او نصف صائح من ہوّ او فال قصح عن کل انسان مطاوی شریف میں اس کے علاوہ کی اور آ تاریحی ہیں جن سے حنفیہ کا مسلک صاف ہجھیں آ رہا ہے۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالحرف فی اللہ عنہ حضرت ابو میر مدلی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عملی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالحرف بن القاسم اور حضرت ابر اہیم تخی رحمیم اللہ کے قاریحی امام طحاوی نے اس کے مطابق وایت کے ہیں۔ جہاں تک حضرت ابو سعید خدری کی حدیث باب کا تعلق ہاں میں صاغا میں طعام کا جو لفظ آ یا ہے ہمارے نزد یک اس میں طعام سے مرادگدم تہیں بلکہ یا جرہ یا جوار وغیرہ ہے۔ گذم پر نفظ طعام کا اطلاق آس وقت شرو سی ہوا جب سے گذم کا استعال بڑھا لیکن عہد رسالت (عالیہ کی اس عمر مواد کی مام غذا گذم تہیں تھی آس وقت طعام کا لفظ ہوا کہ وقیرہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ تفصیل مطولات میں موجود ہول کر جواریا یا جرہ وغیرہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ تفصیل مطولات میں موجود ہول کر جواریا یا جرہ وغیرہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ تفصیل مطولات میں موجود ہے۔ زیادہ نو فیرہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ تفصیل مطولات میں موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ مراد لیا جاتا تھا۔ چنا نجہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ میں دورہ کو میں میں موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ کیا کیا میں میں موجود ہے۔ زیادہ نو فیورہ کو میکور کیا کہا کے میکورہ کیا کیا کہا کہا کیا کہا کہ کر میں کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کورٹ کے کہا کیا کہا کہا کہا کہ کورٹ کی کی کر کورٹ کے کورٹ کے کر کورٹ کے کر کو

# ٢٢: بَابُ الْعُشُرِ وَالْخُواجِ

ا ۱۸۳۱: حائفًا الْحُسَيْنُ بُنُ جُنَيْدِ الدَّامِعَانِيُ ثَنَا عَتَابُ بُنُ وَيَادِ الْمَعَانِيُ ثَنَا عَتَابُ بُنُ وَيَعَادِ الْمَعْتُ مُعَيْرَةَ الْآزُدِيَّ وَيَعَادُ الْمَعْتُ مُعَيْرَةَ الْآزُدِيِّ فَالَ سَمِعْتُ مُعَيْرَةَ الْآزُدِيِّ فَالَا سَمِعْتُ مُعَيْرَةَ الْآزُدِيِّ فَالَ اللهُ عَنْ مَعْدَدُ بُنِ وَيُدِعِ عَنْ حَيْانَ الْآغرِجِ عَنِ الْعَلاءِ بنِ لَيْحَدِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ وَيُدِعَنُ حَيْانَ الْآغرِجِ عَنِ الْعَلاءِ بنِ الْمَحْدِثِ عَنْ الْعَلاءِ بنِ الْمَحْدِثِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ الْعَلَاءِ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

# ٣٣ : بَابُ الْوَسُقُ سِتُوْنَ صاعًا

١٨٣١ : حَدَّثُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ الْكِنْدَى اللهُ الل

## باب غشر وخراج

ام ۱۸ ان حضرت علاء بن حضر می رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے برسی یا جم بیسی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے بحر بین یا جم بیسیجا تو بین ایسے باغ میں بھی جاتا جو چند بھائیوں میں مشترک ہوٹا اور ان میں سے ایک مسلمان میں مشارک سے فراج وصول ہوتا تو میں مسلمان سے عشر اور مشرک سے فراج وصول کرتا

## دېانب: وسق ساڻھ صاع ہيں

۱۸۳۲: حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک وسل ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

۱۸۳۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند فرماتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک وسل ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

## ٣٣: بَابُ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

١٨٣٣ : حَدَثْنَا عِلِى ابْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا ابُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَسِمِ عِنُ شَقِيقٍ 'عَنْ عَمْسِرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الْمُصَطَّلِقِ ابْنِ الْحِی زَیْنَبَ امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنُ زَیْنَب امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْنَب امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْنِب امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْنِب امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْنِب امْراةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَیْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ زَیْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خَدَّمَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الصَّبَاحِ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعُمشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنُ عَمُرو بُنِ الْحَارِث ابُنِ الْحَيُ زَيْنَبَ عَنُ زَيْنَبِ الْمَرَأَةِ عَبُدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلِيلِهُ نَحُوهُ. اللهِ عَنِ النّبِي عَلِيلِهُ نَحُوهُ. ١٨٣٥ : حَدَّثَنَا ابُو بِكُرِ بِنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى ابُنُ آدَمَ ثَنَا حَفَّصُ بِنُ عَدِي ابْنُ آدَمَ ثَنَا حَفَّصُ بِنُ عَرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ زَيْنَب حَفَّصُ بِنُ عَرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ زَيْنَب حَفَّصُ بِنَ عَرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ زَيْنَب بَعْمَ مَنْ اللهِ عَنْ وَيُنَا بَعْنَ اللهِ عَنْ زَيْنَب بَعْمَ مَنْ اللهِ عَنْ وَيُنَا وَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْنَا بَعْمَ اللهِ عَنْ وَيُنَا وَاللّهُ اللهِ عَنْ أَيْنَا بَعْمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ وَ كَانْتُ صِنَاعَ الْيَدَيُنِ.

## باب رشته دار كوصدقه دينا

۱۸۳۳: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کی اہلیہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی جیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا: میرا اینے خاد تد براور الله علیہ وسلم سے بوچھا: میرا اینے خاد تد براور الله علیہ وسلم نے ارشاد میں کانی ہوگا؟ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینب کود ہرا آجر ملے گا صدقہ کا ثواب اورصلہ حی کا ثواب۔

دوسری روایت پیس بھی میمی مضمون مروی

۱۸۳۵: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی بین کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: میرے قاو تد جو کہ نا دار بیں اور یتیم بھا نجوں میں ہر حال میں اتنا اتنا خرج کہ تا دار بیں اور یتیم بھا نجوں میں ہوگا۔ فرمایا: بی کافی ہوگا۔ فرمایا: بی کافی ہوگا اور حضرت زینب وستکاری میں مہارت رکھتی تھیں۔

بِابِ:سوال کرنااور مانگنا ناپسندیده مل ہے۔ معرود حضر میں میں میں میں تالی عزمی اور فرار ترمی

١ ٨٣١ : حدَّث على بُنُ مُ حَمَّدٍ و عُمرُ و بُنْ عَبُد الله ١ ١٨٣١ : حفرت زبير رضى الله تعالى عنه بيان فرما ته بين

٢٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُسُأَلَةِ

اللاوُدِيُ قَالا تُنا وكينعُ عن هِشام بن غروة عن ابيه عن جدة قال قال رسول الله عليه كان يساحد احدكم اخبله فياتس البجبل فيجيء بخؤمة حطب على ظهره فيبيعها فَيَسْسَغُضِي بِشَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنْ يَسُالِ النَّاسِ اعْظُوهُ أَوْ

١٨٣٧ : حَدَّتُنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ ابْنِ ابني فِئُب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ شُوبِ إِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةِ اتَّقَبُّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قُلْتُ انا قال لا تسالُ النَّاس شيئًا.

قَالَ فَكُنَّانَ ثُنُوبَانُ يَقَعُ سُؤُطَّةً وَ هُوَ رَاكُبٌ فَلاَ يَقُولُ لاحدٍ نَاوِلُينُهِ حَتَّى يَنْزَلُ فَيَاحُدُهُ

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا: آ دی این رسیاں لے کریہاڑیر جائے اور اپنی کمریرلکڑیوں کا تشخمالا دکرلائے اور چ کراستغناء حاصل کرے بیلوگوں ے مانگنے ہے بہتر ہے۔ ( یعنی اُن کی تو مرضی ہے کہ ) لوگ دیں یا نہ دیں ۔

١٨٣٧: حضرت ثوبان رضي الله عنه قرقات بي كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: کون ہے میری ایک بات قبول کرے میں اس کے لئے جنت کا ذرمہ لیتا ہوں؟ میں نے عرض کیا : میں ۔ آ ب نے فرمایا: لوگوں سے پچھ نہ ما نَكُنا۔ كہتے ہیں كه اگر حضرت تو بان رضى الله عنه سوار ہوتے اور چھڑی گر جاتی تو سس سے بدنہ کہتے کہ یہ مجھے کیڑا دو بلکہ خووا تر کراٹھاتے۔

خ*لاصیة البایب جنت بیجدیث کسی تشریح کی مختاج نہیں ۔*افسوس! جس پیغیبرصلی الله علیه وسلم کی بیہ ہدایت اور طرزعمل تفا اس کی امت میں پیشہ ورسائلوں اور گدا گروں کا ایک کثیر طبقه موجود ہے اور پچھلوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیرین کر''معزز قشم'' کی گلدا گری کرتے ہیں ۔ بیلوگ سوال اور گلدا گری کےعلاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بحرم ہیں ۔

# ٢١: بَابُ مَنُ سَأَلَ عَنُ ظَهُرٍ غَنِيًّ

١٨٣٨ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبة ثَنا مُحَمَّدُ ابْنُ فُصَيْلِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ ابِي زُرُعَةً عَنْ ابِي هُ ويُدرَة رَضِي اللهُ تعالى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ سال النَّاسَ أَمْوَالْهُمْ تَكُثُرًا فَإِنَّمَا يَسَالُ حِمْرِجِهِتُمْ فليستقل منه أوليكتر.

١ ١٣٩ : حدثَثنا مُحَدَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَأْنَا الِوُ بَكُرِ بُنُ عيَّاشِ عن أبِي خَصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بنِ ابِي الْجَعْدِ عَنْ ابي هُـرِيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ لَا تَـحَلُّ الصَّدَقَةِ لَعْنِيَ وَ لا لِذَىٰ مِرَّةٍ سَويٍّ.

• ١٨٨٠ : حدد ثنينها السحسنُ بْنُ عَلِي الْحَلَّالُ ثنا يحي بْنُ ١٨٣٠ : حضرت عيدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ت

بِاٰہِ: محتاج نہ ہونے کے باوجود مانگنا

۱۸۳۸: حضرت ابو ہر رہے اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں ہے ان کے اموال مانگے اینا مال برد ھانے کے لئے تو وہ ووزخ کے انگارے بی مانگ رہا ہے۔ کم مانگ لے یا زی<u>ا</u> دواس کی مرضی ہے۔

١٨٣٩: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار کے لئے اور تندرست و توانا کے لئے صدقه حلال نہیں ۔

ا دُم لَنَا سُفَيَانُ عَنُ حَكِيْم بَنِ جُبَيْرِ عَنُ مُحَمَّد بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُه حَاءَ تَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُه مَنُ سَالَ وَ لَـهُ مَا يُغْنِيه جَاءَ تَ مَسُأَلَتُه يَوْم الْقِيامَة خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا او كُدُوخًا فِي مَسُألَتُه يَوْم الْقِيامَة خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا او كُدُوخًا فِي وَجُهِه قِيلًا يَا وَسُؤلَ اللهِ وَ مَا يُغْنِيه قَالَ خَمَسُونَ دِوْهَمًا أَوْ قَيْمَتُها مِنَ الذَّهِب.

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: جس نے مختاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا تو قیامت کے روز اس کا سوال کرنا اس کے چہرہ بیس زخم (بدنما داغ کی طرح) کی صورت بیس طاہر ہوگا۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ! مختاج نہ ہونے کی صد کریا ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اسکی قیت کے برابرسونا۔

قَالَ رَجُلُ لِلسَّفْيَانَ إِنَّ شُعَبَةَ لَا يُسَحَـدِّتُ عَنَ حَكِيْم بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ قَد حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَن بُن يزيُد.

فلاصة الرب الله الله الله المحافظ المحتلاف ہے کونی اور مالدار کس کو کہتے ہیں جس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ بعض علاء نے فر مایا کہ جس کے پاس ایک اوقیہ چاندی لیعنی نے فر مایا کہ جس کے پاس ایک اوقیہ چاندی لیعنی چالیس درہم ہوں۔ بعض علاء نے فر مایا کہ وہ صاحب نصاب ہو ہر حال ایسے آدمی کے لیس درہم ہوں۔ بعض علاء نے فر مایا کہ وہ صاحب نصاب ہو ہر حال ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا گناہ ہے اور ایسافخص قیامت کے دن اس حالت میں آئے گاکہ اُس کے چہرے پراس نا جائز سوال کی وجہ سے بدنما دائے ہوگا۔

## ٢٠: بَابُ مَن تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ

## ٢٨: بَابُ فَضُلِ الصَّدَقَةِ

المُكَا الكَّيْثُ المَكَا عَيْسَى بُنُ حَمَّادِ الْمِصْرِى الْبَأْنَا الكَّيْثُ الْمُكَا الكَّيْثُ الْمُقَارِيَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ ابِئ سعيْد الْمُقَبُرِيَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اللهَ اللهُ عَلَيْتُهُ مَا يَسَادِ اللهُ سمع آبا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ مَا يَسَادِ آلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّيْبَ وَ لا يَقْبَلُ اللهُ اللهُ الطَّيْبَ

بِابِ: جن لوگوں کے لئے صدقہ حلال ہے

۱۸۳۱: حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے جی کہ رسول اللہ
نفر مایا: مالدار کیلئے صدقہ حلال نہیں صرف پانچ آ دمیوں
کیلئے حلال ہے جوصدقہ (زکوۃ) وصول کرنے پرمقرر ہو
(ووا پی متعین تخواہ لے) اور راہِ خدا میں لڑنے والا اور وہ
مالدار جوصدقہ کی چیز (نادار ہے) خرید لے اور اپنے مال
سے اسکی قیمت ادا کرے یا نادار کوکوئی چیز صدقہ میں ملی اور

## باب: صدقه کی فضیلت

اس نے وہ مال دارکو ہدیے میں دیے دی اور قرض دار۔

إِلَّا آخَـلْهَا الرَّحُـمَنُ بِيَمِيْنِهِ وَ إِنْ كَانَتْ تَمُرةً فَتَوْبُوا فِي كَانَتْ تَمُرةً فَتَوْبُوا فِي كَفِي الرَّحَـمَٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجبل و يُربِّيُهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى آحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوُ فَصِيلُلَهُ

مُعَدَّمَ الْمُحَدِّثَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنَ خُفَيْهِ مَنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن احْدِ اللَّه سيكِلِمُهُ وَبُهُ لِيُس بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَبُهُ لِيس بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَا مِنكُمُ مِن احْدِ اللَّه سيكِلِمُهُ وَبُهُ لِيس بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَا مِنكُمُ مِن احْدِ اللَّه سيكِلِمُهُ وَبَه لِيس بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ لَا اللَّهُ وَ يَنْظُرُ عَن اللَّهُ وَ لَو بَشَقِ فَلاَ يَوَى اللَّهُ وَ لَو بِشَقِ شَيْعًا قَدْمَهُ فَلاَ يَوَى النَّاوَ وَ لَو بِشَقِ شَيْعًا قَدْمَهُ فَلَمُ اللَّهُ مِن السَّطَاعُ مَنكُمُ أَن يُتَّقِى النَّاوَ وَ لَو بِشَقِ شَيْعًا فَدُمَهُ فَلَا يَوْمَ السَّطَاعُ مَنكُمُ أَن يُتَقِى النَّاوَ وَ لَو بِشَقِ مَمْ وَاللَّهُ مِنْهُ فَلاَ يَوْمَ السَّعَطَاعُ مَنكُمُ أَن يُتَقِى النَّاوَ وَ لَو بِشَقِ مَمْ وَاللَّهُ مَا لَيُعْلَى اللَّهُ وَ لَو اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ فَلا يَعْلَى اللَّهُ وَ لَو اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ لِيسُولُ وَاللَّهُ مِنْهُ فَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَالُولُ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٨٣٣: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بِنِ آبِي شَيْبَة وَ عَلِى اَبُنُ مُحمَّد قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبَابِ أَمِّ الرَّائِحِ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ سِيُرِيُن عَنِ الرَّبَابِ أَمِّ الرَّائِحِ صَلَيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ سِيُرِيُن عَنِ الرَّبَابِ أَمِّ الرَّائِحِ صَلَيْعٌ عَنْ اللَّمَانَ بُنِ عَامِرِ الصَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَقَة صَلَيْعٌ عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَامِرِ الصَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَقَة وَعَلَى ذِي الفَرَابَةِ الثَنَان صَلَقَة وَعِلَى ذِي الفَرَابَةِ الثَنَان صَلَقَة وَصِلَة.

میں ہوھتے ہوھتے پہاڑے بھی ہوی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسے پالتے رہتے ہیں جیسے تم اپنے بھیرے کو پالتے ہو۔ اونٹ کا بچھیرافر مایا یا گھوڑے کا۔
ہمیں ۱۸۴۳: حضرت ابن حاتم فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیات نے فر مایا بہر خض سے اس کا پروردگار گفتگوفر مائے گا ان کے درمیان کوئی تر جمان نہ ہوگا سامنے دیکھیے گا تو دوزخ دکھائی وے گی وائیں ویکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں ویکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں سے جو بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں سے جو بھی دوزخ سے بچنے کی استطاعت کے۔ لہذا تم میں سے جو بھی دوزخ سے بچنے کی استطاعت رکھے گو گھور کے نکڑے ہے کے در بعیہ بوتو وہ نگا جائے۔

۱۸۳۳ : حضرت سلمان بن عامر فرمات بین که رسول التصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مسکین پرصد قد ایک صدقه معدقه دونیکیاں بین صدقه اور صدقه دونیکیاں بین صدقه اور صدر میں صدقه اور صدر کی ۔